

صفوری باغ روڈ <sup>،</sup> ملتان - فون :4514122



### عرض مرتب

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده ١ أما بعد! اختساب قاديانيت كى سولهوي جلد پيش خدمت بيداس جلديس عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت

کے ان اکابرین کے رد قادیا نیت پر قلم پاروں کو بیجا کیا گیا ہے۔

(۱۶۷۱ يريل ۱۹۷۱ء)

كالمست ميابد ملت حفرت مولانا محمطي جالندهري 🕳

(١١٧) توبر ١٩٧٤)

ه...... شیخ الاسلام حضرت مولانا سیدمحد یوسف بنورگ

(۲۰ رجنوري ۱۹۸۷ء)

🚳 ..... مجامد ختم نبوت حضرت مولانا تاج محمورٌ

(۱۹۸ه فروری ۱۹۸۵ء)

🚳 ..... مفكر ختم نبوت حفزت مولا نامحد شريف جالندهريٌ

(۲۲رمنگ۳۰۰۱ء)

🚳 ..... مناظر اسلام حضرت مولا ناعبدالرحيم اشعرٌ

س وفات کوسا منے رکھ کر کتاب کی ترتیب قائم کی ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دیگرا کا ہرین!

🚳 ...... حضرت اميرشريعت مولانا سيدعطاء الله شاه بخارگ

🚳 ..... حضرت خطيب يا كستان مولانا قاضي احسان احمد شجاع آباد گ

🕲 ..... فاتح قاديان حضرت مولا نامحمر حياتٌ

🚳 ..... بلبل احرار حصرت مولانا عبدالرحمٰن ميانويّ

الله خطيب اسلام حفرت مولانا محمد شريف بهاوليوري الله

ان حضرات کی مستقل رد قادیا نیت پر تصنیفات کتب یا رسائل کی شکل میں استیاب نہیں۔ ان تمام حضرات کے مضامین، بیانات نوٹ بکول پر کام ہونا باقی ہے۔ رب کریم کومنظور ہوا۔ اس سعادت کے حصول کے لئے اللہ تعالی کی رحمت نے کسی کو منتخب فرمالیا تو پیاکام اس کے لئے چھوڑ دیا ہے۔احتساب قادیانیت کی جلداول میں اپنے استاذ الحتر م مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسینَ اخترے کتب ورسائل کو جمع کیا تھا۔اس سولہویں جلد میں جن اکابرین ختم نبوت کے رشحات قلم شامل ہیں۔ وہ پیش خدمت ہیں۔مزید تغصیل کے لئے فہرست پرنظر ڈال کیجئے۔اللہ تعالیٰ کا لاکھوں لا کھشکر ے كاس جلد ك وريداك قرض وفرض سيك وشي نصيب موكى - فلحمدالله او لا والحراً! نعلين بردارا كابرين مجكس

فقيرا لتدوسايا

۸۱٬۷۱۸ مارس ۱۲٬۵۱۲ ۱۲۰۰

# بسوالله الرجعن الرحيو

احتساب قادیا نیت جلد شانز دہم (۱۲) مجابر ملت حضرت مولانا محمعلى جالندهري شيخ الاسلام حضرت مولا نامحمه يوسف بنوريٌ مجامدختم نبوت حضرت مؤلانا تان محمود مفكرختم نبوت حضرت مواا نامحد شريف جالندهري مناظراسلام حفرت مولانا عبدالرجيم اشعر

جون ۲۰۰۲

۲۰۰/روپي

اصغر پرنٹنگ پریس لا ہور

عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان دفاتر عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت

مكتبه لدهيانوي نزدجامعه علوم اسلاميه كراجي

ادارهاملاميات اناركلي لا بور

مكتبه سيداحمه شهيداردوبا زارلا مور

مكتبيتكم وعرفان اردوبا زارلا بهور

مكتبسعه نبيار دوبا زارلا هور

### م بسم الله الرحمن الرحيم!

مجلس تحفظ ختم نبوت کے

🚳 ..... حضرت مولانا قاضی احم

🚳 ..... حضرت مولا نامحم على جأا

و..... تحريك فتم نبوت اورا"

🚳 ..... مسئاختم نبوت اور پاک

🐞 ..... قادیانیوں کاسوشل با

🐞 ..... قادیا نیت کے خلاف

🐞 ..... تحريك ختم نبوت ٢

الماني رساس

ه..... دوره انگشتان

🚳 ..... قاربانیت اورعا

🚳 ..... انثروبو

ال..... قادياني نيرمب

حضرت مولانا

🚳 ..... حاد شد بوه

# فهرست

| 4           | حفزت جالندهري                          | تحقیقاتی عدالت ۱۹۵۳ء مین تحریری بیان        | 1        |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| ا۳۱ .       | //                                     | مرزائیوں سے ہائیگورٹ کے سات سوالات          | <b>r</b> |
|             | لجواب رر                               | مرزائيول كےمغالطة ميزجوابات كاجواب          |          |
| IAI         | يشخ الاسلام حضرت بنوريٌ                | تعارفاكفار الملحدين!                        | r        |
| 191         | <i>!!</i>                              | مقدمه عقيدة الإسلام                         | ۳۴       |
| rrr         | <i>//</i>                              | نزول سينج كاعتبيده اسلامى اصول كى روشنى ميس | ۵۵       |
| 109         | //                                     | فتنة قاديا نيت اورامت مسلمه كى ذ مه داريال  | ٣        |
| ۲۲۰         | //                                     | ضروری تنبیه                                 |          |
| 777         | پاس کی نمائش رر                        | مرزاناصر کا دوره پورپادرسعودی ٹیلی ویژن ب   |          |
| 777         | // <sup>8</sup> k                      | برطانوى عهد حكومت اورمسلمان                 | <b>®</b> |
| 1/29        | <i>II</i>                              | پاکستان اورمرزا کی امت                      |          |
| YAY         | <i>II</i>                              | تعارف مجلس تحفظ ختم نبوت بإكستان            | ······ 🏟 |
| 110         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | عقيده فتم نبوت                              | L        |
| 11/2        |                                        | كتاب خاتم النبيين فارى كامقدمه              |          |
| <b>19</b> 1 | "                                      | تعارف هدية المهديين في آية خاتم النبين      | <b>@</b> |
| 799         | //                                     | فيصلهجمسآ بادكاتعارف                        | <b>©</b> |

## به الله الرحمن الرحيم! فهرست ت ۱۹۵۳ء می*ن ترین کاریان مفرت جالندهری* ، ہائیکورٹ کے سات سوالات مغالطيآ ميزجوابات كاجواب الجواب الملحدين! شيخ الاسلام حضرت بنوريّ ١٨١ ملام 192 ەاسلامى اصول كى روشنى مىں مت مسلمه کی ذمه داریاں 109 444 ىپادرستودى ئىلى دىژن پراس كى نمائش رر واور مسلمان 444 149 نبوت پا کستان ۲۸۲ ي كامقدمه YAL ك في آية خاتم النبين

| rır         | <i>11</i> 3     | وفيات پرتعزين شذرات         | بلل تحفظ فتم نبوت کے امراء کی و               | <b>A</b>        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| ":<br>"MIP" | 11              | نجاع <b>آ</b> بادگ          | هزية مولانا قاضى احسان احمرث                  | >               |
| ۳۱۵         | //              |                             | هزت مولا نامحم على جالندهريٌ                  | ·               |
| MIY         | 11              |                             | عرت مولا نالال حسينٌ اختر                     | ·               |
| m2          | <i>11</i> J     | قاد یانی فتنه کی صورت حا    | ئر یک ختم نبوت اوراس کے بعد <sup>:</sup>      | ····.9          |
| MΙΛ         | //              |                             | سناختم نبوت اور پاکستان                       | · 🚳             |
| ۳۲۱         | 11              |                             | ناديا نيوں كاسوشل بائيكا ث                    | <b>*</b>        |
| ~~~         | 11              | ن کاشد پدرد <sup>عم</sup> ل | فاديا نيت كےخلاف اہل پا كسّار                 | · ·······       |
| ۵۲۳         | 11              |                             | ماد شدر بوه<br>ماد                            | · ······ 🍪      |
| ۳۲۵         | 11              | ن کار                       | فحر یک ختم نبوت ۱۹۷ <i>۴ء کاطر</i> ل <u>ز</u> | •               |
| rr•         | 11              |                             | كاميا بي پرسپاس وتشكر                         | ´ <b>⊕</b>      |
| rra         | 11              |                             | ور ه انگشان<br>-                              | ·<br>· <b>@</b> |
| <b></b> 1~• | //              | ےا <b>نک</b> ار             | فادیا نیوں کاغیرمسلم لکھوانے ہے               | ·               |
|             | //              | بسازشين                     | فادیانیوں کی پا کستان کے خلاف                 | ·               |
| m/r 4       | //              |                             | فاديا نيت أورعالم اسلام                       | ·               |
| ۳۵۴         | //              | *                           | نثروبو                                        | <b>®</b>        |
| إلاحا       | نداد            | كاسفرمشرقى افريقه كى روء    | <i>حفر</i> ت مولا نامحمر يوسف بنورگَ هَ       | 1+              |
| MAI         | ولاناتان تمحموو | حفزت م                      | قادياني ندمهب وسياست                          | 11              |



•

|         | •                                                              |              |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| · ir    | آ زادکشمیرآمبلی کی قرارداد پرمرزائیوں کے بروپیگنٹرا کامسکت جوا | ~r9          |
|         | متن پریس کانفرنس ۲۷رمئ ۱۹۷۳ء                                   | \\\\\        |
| مان محد | قاديانی سازشوں کانوٹس ليحج                                     | 4سم          |
| 10      | مرزائی اسرائیلی فوج میں (مسلمانان پا کستان اورحکومت توجه کر _  | raz          |
| 14      | جدا گاندانتخابات اور قادیانی حضرت مولا نامحمرشریف جالند        | ٣٦٢          |
| 12      | تعارف مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان                               | ศาล          |
| IA      | مرزانی تعلیمات میں محمد واحمد بمعنی غلام احمد قادیانی          | <b>7</b> 1/4 |
| 19      | قادیا نیوں کے متعلق امت مسلمہ کے نقاضے                         | ۵۰۳          |
| r•      | ا کھنڈ بھارت اورمرزائی                                         | ۵•۷          |
| ٢1      | اسلامی نظام کی علمبر دار حکومت پا کستان                        | ۱۱۵          |
| tr      | قادیا نیوں کے اصل عقا کد بجواب جماعت احمد یہ کے عقا کد رر      | ۵۱۷          |
| rr      | جلسه سیرت النبی اور قادیانی گروه                               | عد           |
| tr      | مرزاغلام احمد قادیانی کی آسان پہچان                            | ara          |
| r۵      | مرزائيت علامها قبال کی نظر میں                                 | ۵۳۵          |
|         | بيرونى مما لك مين قاديانى تبليغ اسلام كى حقيقت                 | ۵۵۵          |
| ۲۷      | م زائنوا باکامیده بردافیر                                      | ۳ م          |

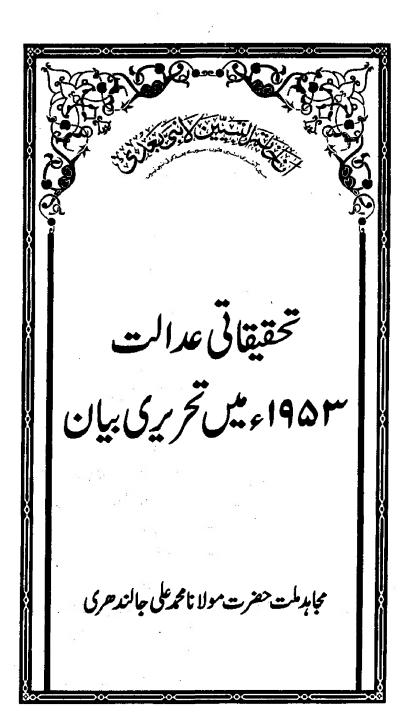

ا کی قرارداد پرمرزائیوں کے پروپیگنڈا کامسکت جواب رنس ۲۷ رمنی ۱۹۷۳ء ) كانونس ليحيّ فی میں (مسلمانان پا کتان اور حکومت توجیہ کرے) ۲۵۷ حفرت مولا نامحرشر يف جالندهري ٢٦٢ اورقادياني ختم نبوت پاکستان ين محمد واحمد جمعنی غلام احمد قاد یا نی **MA4** ق امت مسلمہ کے تقاضے زائی ردار حکومت پا کتان اعقا کدبجواب جماعت احمریه کے عقا کد رر قادياني گروه معرض مولاناعبدالرجيم اشعر اسه ) کی آسان بہجان كانظرين ۵۲۵ ديانى تبليغ اسلام كى حقيقت ۵۵۵

#### تعارف!

تحریک ختم نبوت ۱۹۵۱ء کی تحقیقاتی عدالت میں مجاہد ملت حضرت موال نامخد علی جالندھری نے تحریبی بیان داخل کرایا جس میں مجلس احرار اسلام کے موقف کو بیان کیا۔ مرزائیت سے متعلق ایسے لطیف پیرایہ میں نکات اٹھائے گئے ہیں کہ پڑھ کر قلب وروح کو تسکین ملتی ہے۔ مرزائیت کا نمہ ہی وسیاسی تجزیہ کیا گیا۔ اس بیان کا ایک ایک حرف آب زرے لکھنے کے لائق ہے۔ یقمی بیان حضرت مولا نا غلام محمطی پوری سابق بملخ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کتب خانہ میں تھا جو آپ کے عزیز اور جماعت کے سرگرم سابقی حضرت مولا نا منظور احمد الحسینی مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت (مدفون مدینہ طیب) کے توسط سے حاصل ہوا۔ بیان کی اہمیت کے بیش نظر تحریک ختم نبوت (مدفون مدینہ طیب) کے توسط سے حاصل ہوا۔ بیان کی اہمیت کے بیش نظر تحریک ختم نبوت (مدفون مدینہ بیا۔ کے توسط سے حاصل ہوا۔ بیان کی اہمیت کے بیش نظر تحریک ختم نبوت (مدفون مدینہ بیا۔

ہمارے مخدوم حضرت مولا نامجمہ بوسف لدھیا نویؒ شہید نے اسے پڑھا تو جھوم گئے۔ فرماتے تھے اس کو پڑھ کراندازہ ہوا کہ حضرت مولا نامجم علی جالندھریؒ کتنے بڑے زیرک عالم دین تھے۔ کیوں نہ ہوآخروہ حضرت مولا ناسید محمد انور شاہ شمیریؒ کے شاگرد اور حضرت امیر شریعت مولا ناسید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کے ساتھی تھے۔ ان حضرات کی صحبت نے آیگوکندن بنادیا تھا۔

ہمارے تخدوم حضرت مولانا محمہ یوسف لدھیانوی شہید نے اس کوعلیحدہ شاکع کرنے کا تھم دیا اوراس کے لئے مقدمہ بھی لکھودیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کہا ہے، ہم علیحدہ کتابی شکل میں شاکع نہ کر سکے۔اباسے احتساب کی اس جلد میں شامل کرنے پر جتنی خوشی ہے اس کا اندازہ شاید قار کین نہ کریا کیں۔

فقير....الله وسايا

۲ دنمبر۲۰۰۵ء

يبش لف

ازشهيداسلام *حفرت مولا* بسم الله الرحمن الرحيم · الح**مد لله** مجد لمت حفرت مولانا محمعل **جالزم** 

انورشاہ کشمیریؒ کے کمیذرشید قطب العالم **شاہعبد** عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کے دست راست ا**ور کاردا**ا

ان کوبعض ایسے کمالات وصفات سے **آ راستہ** النظی<sub>ر شخ</sub>ے عقل و دانش اور نہم و**فراست میں ا**کم

احترام کرتے تھے۔ زبان و بیان کا ایبا سلقہ م آ دمی کے ذہن نشین کرانے کی مہارت رکھتے۔

کرتے کہ بڑے سے بڑا مخالف بھی است**دلال** حصرت شیخ الاسلام مولا ناسید محمد پوسف بنور **گ**ا

تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء کے **بعد<sup>؟</sup>** ایک تحقیقی عدالت قائم کی بس کا دائر ہ **کارا**؟

ایک میں عدالت فام ک- من الرور ورماہ و عدالت کی ر بورث'' تحقیقاتی ر پورٹ فسادا، اس عدالت کے سامنے متعلقہ فریقوں میں ا حضرت مولا نامجم علی جالندھریؓ نے دو میان'

سرت روہ ہیں ؟ مجلس احرار اسلام (جس کو حکومت تحریک خم سے موقف کی وضاحت اور قادیا نیت کے با

کے رک میں گائی۔ مرکل انداز میں گائی۔

دوسرے بیان میں قادیا نعوں۔ کر منبر تحقیقاتی عدالت نے قادیا نیوں کے اگر ان سوالول کے ٹھیک ٹھیک جوابات د۔

ا حران خواول کے بیت کا منابر کا اور قادیانی عقا کدوعزائم کا سارا بحرم مکل وجل وفریب اور مکاری وعیاری برقائم -

### بيش لفظ!

# ازشهيداسلام حفرت مولانامحمه يوسف لدهيانوي

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى!
عبابد لمت حفرت مولانا محر على جالندهرى نورالله مرقد دامام العصر حفرت مولانا سيدتمد
انورثاه شميري كي تميذرشيد قطب العالم شاه عبدالقادر دائي بوري كي مسترشد ، اميرشر بيت سيد
عطاء الله شاه بخاري كي دست راست اور كاروان تحريك فتم نبوت كي سالار تقرح تو تعالى في
ان كو بعض الي كمالات وصفات سي آراسته فر مايا تعاجن عمى الي اقران وامثال عمى عديم
النظير تقريق والش اورفهم وفراست عمل اس درجه متاز تقري كرتمام بمعمرا كابران في رائ كالمارة والنه احرام كرت تقرب زبان و بيان كاليا سليقه تعاكم مشكل سي مشكل مساكل ايك عامى سيعاني احتاى المتالي المرت كرت بي دن بيان كاليا سليقه تقاكم مشكل سي مشكل مساكل ايك عامى سيائي الماليل المرت كرت بي بجور بوجانا ديمار من مرتبليم فم كرت يو بجور بوجانا ديمار سي حضرت شخ الاسلام مولانا سيرتحد يوسف بنوري ان كوكل العلماء كي خطاب سياوفر مات تقريد من مع من المناس المرت المناس المرت المناس المرت المرت

تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء کے بعد حکومت نے رسوائے زمانہ جسٹس منیر کی سریراہی میں ایک تحقیقی عدالت قائم کی۔ جس کا دائرہ کارائی تحریک کے اسباب وعلی کا دریافت کرنا تھا۔ اس عدالت کی رپورٹ نسادات پنجاب ۱۹۵۳ء" کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس عدالت کی رپورٹ متعلقہ فریقوں میں سے ہرا یک نے اپنا موقف تحریری طور پرپیش کیا تھا۔ حضرت مولانا محمعلی جائند هری نے دو بیان عدالت کے دیکارؤ میں داخل کرائے۔ ایک بیان میں مجلس احرار اسلام (جس کو حکومت تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء کا بلاشر کت غیرے ذمہ دار بھی تھی کے موقف کی وضاحت اور قاویا نیت کے بارے میں اسلامی احکامات کی تشریح نبیایت دل کش اور کمل انداز میں گئی۔

دوسرے بیان میں قادیانیوں کے جواب کا جواب الجواب تھا۔ اس کا لیس منظریہ ہے کہ منیر تحقیقاتی عدالت نے قادیانیوں کے لیڈر مرزامحوو سے چھراہم نوعیت کے سوال کئے تھے، اگر ان سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیئے جاتے تو قادیا نیست کا ساراطلسم ہوش رہا ٹوٹ جاتا اور قادیانی عقائد دعزائم کا سارا بحرم کھل جاتا۔ گرچونکہ قادیانی نبوت اور قادیانی تح یک تمام تر دجل وفریب اور مکاری دعیاری پرقائم ہے۔ اس لئے مرزامحود نے ان سات سوالوں کے جواب

### بسم الله الرحين الرحيم!

### تعارف!

ی ۱۹۵۳ء کی تحقیقاتی عدالت میں جاہد ملت حضرت مواا نا مجمع می نا داخل کرایا جس میں مجاہد ملت حضرت مواا نا مجمع می نا داخل کرایا جس میں مجلس احرار اسلام کے موقف کو بیان گیا۔ مطلف پیرایہ میں نکات اٹھا ہے گئے ہیں کہ پڑھ کر قاب ورو ت میت کا فدہبی وسیاسی تجویہ کیا گیا۔ اس بیان کا ایک ایک حرف کی تحق میں بیان حضرت مواا نا غلام مجمع ملی پوری سابق جملخ کی سرگرم کے کتب خانہ میں تھا جو آپ کے عزیز اور جماعت کے سرگرم کی کتب خانہ میں تھا جو آپ کے عزیز اور جماعت کے سرگرم اور احمد الحسین مملغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت (مدفون مدین طیب) اور احمد المحمد نامون میں نظر تحریک ختم نبوت (مدفون مدین طیب) محمد بنایا۔

رت مولانا محمد یوسف لدهیانوی شهید نے اسے پڑھا تو جھوم پڑھ کراندازہ ہوا کہ حضرت مولانا محمد علی جالندھری کتنے بڑے بل نہ ہوآ خروہ حضرت مولانا سیدمحمد انورشاہ کشمیری کے شاگرو لانا سیدعطاء اللدشاہ بخاری کے ساتھی تھے۔ان حضرات کی دیا تھا۔

ت مولانا محمہ یوسف لدھیانوی شہید ؒ نے اس کوعلیحد ، شاکع ملحد ، شاکع مقدمہ بھی لکھ دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ اسے ہم نہ کر سکے۔ اب اسے احتساب کی اس جلد میں شامل کرنے پر شاید قار کین نہ کر پاکیں۔

فقیر ۔۔۔۔اللہ وسایا ۲ دئمبر ۲۰۰۵ء بسم الله الرحمن الرحيم تحمده وتصلى على رسوله الكر

اسلام اورعيسويت

اسلام کے سواجتے ندا ہے ہیں وہ اویان باطلہ ؟ اپنے ند ہب کو پرائیویٹ اور شخص معاملہ کہیں۔خاص کرآج کا جس کواس کے بیرووں نے ملکی سیاسیات اور تو می معاملات شدہ عیسائیت کہ جس میں دو چار حواریوں کے فعل کر دہ چندم بی نہیں جو تدن و سیاست اور دوسرے شعبہ جات زندگی پر: پوپ کی حکومت واقعی نہ حکومت کہلانے کی مستحق تھی نہ ترقی کی برخلاف اس کے کہ''اسلام'' تمام آبانی نما ہم

اورساری دنیا کے لئے رب العالمین کا جامع و مانع اور کامل جات زندگی کے لئے بہترین اصول اور تمام ضروریات انساڈ کے عقائد حقہ اخلاق فاضلہ ، اعمال صالحہ سے فلاح دارین و بھی میسز نہیں آ سکتی ۔

''ان السديس عسد الله الاسسلام · آا غير الاسلام · آا غير الاسلام دينا فلن يقبل منه · آل عمران : ٥ ، پيغير اسلام نے خير القرون ميں انفرادی اور ا کر کے نمونہ بتایا اور خلفاء راشدین ؓ نے بیٹا بت کردیا کے عادلاندنظام کی الجیت رکھتا ہے۔

انبانی را ہنمائی کی تکمیل

اسلام انسانی راہنمائی کامعراج کمال ہے۔را شروع ہوکر انسانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے اصلی دین وعقائد کی بقاءادر انسانی ترقی کے احوال وضرو تبدیلی کے بعدیہاں تک پہنچا۔

ہرابتداء کی انتہا ہوتی ہے۔ جب انسانیت با

میں ایسی ابلہ فربی سے کام لیا کہ اصل حقائق عدالت کے سامنے ندآ سکے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد علی جالندهریؒ نے اپنے جواب الجواب میں قادیانی دجل وفریب سے پردہ اٹھایا۔ اور عدالت کے سامنے واضح کیا کہ عدالت نے مرزامحود سے جو پچھ پوچھاتھا۔ مرزامحود نے اس کا جواب نہیں دیا۔ بلکہ تقیہ وتوریہ سے کام لے کراصل حقائق کو چھیانے کی کوشش کی ہے۔

مجابد ملت حضرت مولا نامحد علی جالندهریؓ کے بید دونوں تاریخی بیان برادر محتر م حضرت مولا ناالقدوسایاز یدمجد ہ کی کتاب' تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء''میں شائع ہوئے تو ان کی اہمیت کے پیش نظر مناسب معلوم ہوا کہ ان دونوں کوالگ بھی شائع کیا جائے۔

چنانچار ہاب فکرونظر کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کرتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ اہل دانش حضرت مولا نا مرحوم کے ان بیانات کی مقبولیت و متانت کاوزن محسوس کریں گے اور اسلام ۱۰ اور قادیا نیت کے تصادم کو تجھنے کے لئے اس عجالہ کا بغور مطالعہ فر ما کیں گے۔

مجابد ملت حضرت مواا نامحمعلی جالندهری ایک طرف تقریره بیان کے بادشاہ تھے اور دوسری طرف ان کی بیجان انگیز زندگی نے ان کوللم تک پکڑنے کی مہلت نہ دی۔ ان کی خداداد صلاحیتوں کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اس میدان کارخ کرتے اور خامہ وقر طاس سے رشتہ جوڑتے تو ان کے دور میں ان کی تکر کا کوئی ادیب اور انشاء پر داز مشکل بی سے ماتا قلم و قرطاس سے ایک قتم کی ان تعلق کے باوجود حضرت مواا نامجمعلی جالندهری نے دقیق میں مض مین کو جس طرح نوک قلم سے داوں میں اتار نے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ وہ بجائے خودان کی کر امت ہے۔ وعاہے کہ تی تعالیٰ شانہ حضرت موالا نامجمعلی جالندهری کے درجات بلند فرما کی کر امت ہے۔ وعاہے کہ تی تعالیٰ شانہ حضرت موالا نامجمعلی جالندهری کے درجات بلند فرما کی اوران کی فراحی فانے جماعت مجلس شخط ختم نبوت کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی تو فیق عطاء فرما کیں اور مجلس فی جوصد یقی مشن اپنایا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس کا سیح حق ادا کرنے کی تو فیق عطاء فرما کیں:

تغ برال بر ببر زندیق باش اے مسلمان پیرو صدیق باش سیحان ربك رب العزت عمایصفون . وسلام علی المرسلین والحمدلله رب العالمین!

محمر ليوسف عفاءالتدعنها

### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### تحمده وتصلي على رسوله الكريم اما بعدا

اسلام اورعيسوبيت

اسلام کے سواجتنے مٰذاہب ہیں وہ ادیان باطلہ ہیں۔ان کے بیروُوں کواختیار ہے کہ ا بنے مذہب کو پرائیویٹ اور شخص معاملہ کہیں۔ خاص کرآج کل کے اہل مخرب کا مذہب عیسائیت، جس کواس کے بیروُوں نے ملکی سیاسیات اور قو می معاملات سے باہر نکال پھینکا ہے۔ پھرتح یف ا شده عیسائیت که جس میں دو حیار حوار یوں کے نقل کرد و چند مواعظ و حکایات کے سواکوئی ایسی تعلیم بی نبیں جو تدن وسیاست اور دوسرے شعبہ جات زندگی پر حاوی ہو۔ ایسے مذہب کے نام سے یوپ کی حکومت واقعی نہ حکومت کہاانے کی مستحق بھی نہ ترقی کی ضامن۔

برخلاف اس کے که 'اسلام' 'تمام آسانی نداہب کا نچوڑ۔اللہ تعالیٰ کی آخری مدایت اور ساری دنیا کے لئے رب العالمین کا جامع و مانع اور کامل وکمل دستور حیات ہے۔ جوتمام شعبیہ جات زندگی کے لئے بہترین اصول اور تمام ضروریات انسانی پر حاوی تو انین کامجموعہ ہے۔ اسلام کے عقا کد حقہ اخلاق فاضلہ اعمال صالحہ سے فلاح دارین وابستہ ہے جودین اسلام کوچھوڑ کر کہیں ، بھی میسزہیں ہا سکتی۔

"أن البديين عبند الله الاسلام، آل عمران: ١٩ ---- ومن ببتغ غيرالاسلام دينافلن يقبل منه • آل عمران: ٥٥ ''

پیغیبر اسلام نے خیر القرون میں انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں ہے اس برعمل کر کے نمونہ بتایا اور خلفاء راشدینؓ نے بیٹا بت کر دیا کہ اسلام ہی انسانی اخوت کا ضامن اور عاولا نەنظام كى ابلىت ركھتا ہے۔

انسانی را ہنمائی کی تکیل

اسلام انسانی را ہنمائی کامعرائ کمال ہے۔راہنمائی کا بیسلسلہ حضرت، وم اللی ہے شروع ہوکرانسانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے کرتے ہزاروں پیغیروں کے زمانہ میں اصلی دین وعقائد کی بقاءاورانسانی ترقی کے احوال وضرورت کے مطابق فروی احکام شریعت ک تبدیلی کے بعد یہاں تک پہنچا۔

ہرابتداء کی انتہا ہوتی ہے۔ جب انسانیت بلوغ کو پینچی۔ زمین کے اکثر خصص آباد

مل حقائق عدالت کے سامنے ندآ سکے۔ چنانچی حضرت مولانا لجواب میں قادیانی دھل وفریب سے پردہ اٹھایا۔اور عدالت مرزامحود ہے جو کچھ پوچھا تھا۔مرزامحمود نے اس کا جواب نہیں مل حقائق کو چھیانے کی کوشش کی ہے۔

گھ علی جالندھری کے بید دونوں تاریخی بیان برادرمحتر مرحفزے ریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء''میں شائع ہوئے تو ان کی اہمیت کے باکوا لگ بھی شائع کیا جائے۔

رمت میں سے تخدییش کرتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ اہل ات کی مقبولیت ومتانت کاوزن محسوس کریں گے اور اسلام اس عجالہ کا بغورمطالعہ فر مائیں گے۔

علی جالندهری ایک طرف تقریروبیان کے بادشاہ تھے اور نے ان کوللم تک پکڑنے کی مہلت نہ دی۔ان کی خداداد لدا گروہ اس میدان کارخ کرتے اور خامہ و قرط س ہے فکر کا کوئی ادیب اور انشاء پردازمشکل ہی ہے ماتا \_قلم و ووحفرت مولانا محمعلى جالندهري نيه ويق مني مضامين كو نے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ وہ بجائے خودان کی گرامت لا نامحم علی جالندهریؓ کے درجات بلندفر ما نیں اور ان ک رضیات کے مطابق چلنے کی تو فیق عطاء فر مائیں اور مجلس نداس کا شیح حق ادا کرنے کی تو فیق عطاء فر مائیں:

بر بہر زندیق باش پیرو صدیق باش ب العزت عمايصفون.

لين والحمدلله رب العالمين!

محمر ليوسف عفا ،اللَّه ونه!

ہونے گئے۔ خبر رسانی ، نقل وحر کت اور آ مدور فت کے ذرائع میں توسیع ہوگئی۔ عقل انسانی میں پختگ کے آٹارد کھنے گئے۔ اور روحانیت تو کی وارواح میں زیادہ سے زیادہ فیضان لینے اور دیئے کی استعداد پیدا ہوگئ تو اللہ تعالی نے بھی جس کی رجمانہ وکر بمانہ دست گیری کے بغیر انسان وینوی استعداد پیدا ہوگئ تو اللہ تعالی نے بھی جس کی رجمانہ وکر بمانہ دست گیری کے بغیر انسان وینوی نظام کی بہتر شکیل اور حیات جاووانی کی شاہراہ کا صحیح یقین نہیں کرسکتا تھا۔ ارسال رسل ، انزال کتب اور وحی کا وہ سلسلہ جو حضرت آ دم النظیم اسے شروع کر رکھا تھا۔ آخری اور بہترین صورت میں بھیج کررا ہنمائی کی شکیل فریادی۔

امام الانبياء عليه كآمه

اعلان کردیا گیا کہ وہ امام الانبیا عظیمی آگیا جس پرایمان لانے اور جس کی مدد کرنے کا عہدتمام انبیا علیم السلام سے لیا گیا ہے۔

' واداخد الله میشاق النبین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاء کم رسول · آل عمران: ۸۱ '' ثم کے لفظ نے بتایا کراس ام الانبیا راسی کوس نبیوں کے بعد آنا تھا۔ چنا نچاس کی تصریح فرمادی گئے۔

خاتم النبيين كااعزاز

"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم السنبيين و احداث و خاتم السنبيين و احداث و الله و خاتم السنبيين و احداث و الله و خاتم السنبين و احداث و الله و

يحكيل دين كااعلان

اورفیملہ وگیا کہ: ''الیسوم اکسلت لکم دیسنکم و اتعمت علیکم نعمتی رورضیت لکم الاسلام دیسنا ماثدہ : ۳ ' ﴿ که آن سے تمبارادین ہم نے کمل کردیا اور نعمت تم پر کمل کردی اور پندکیا تمبارے لئے دین اسلام کو۔ ﴾ اہل عالم کودعوت

ا اردوک . کا برد

اور تھم ہوا کہ تمام بی نوع انسان کو بتادو کہ میں تم سب کے لئے آیا ہوں۔

"قل يا ايها النساس انى رسول الله اليكم جميعا · اعراف: ١٥٨ "

پہلے پیغبر ہوتے تھے۔ کھ پھراللہ تعالی اللہ تعالی تعالی

''قبل ان کسنتم تسد ﴿اگرتم خداکی ممبت چاہتے ہوتو' محبوبیت آ ہے ایسی کی اتباع میں مخو

اس طرح کی سو(۱۰۰ صاحب کی کتاب''ختم نبوة فی القر قرآن کی تفسیر رسول الله آیسان قرآن کی ان آیات ً

جن کوحضرت مولا نامفتی محمد فقیح صا یہاں چند درج کی حاتی ہیں۔ نفسیہ میں

صدیث فمرا قال موسی الّا انه لانبی بعدی طسالت ! ﴿ نِی کریم اللّهِ ا بارون النّک کی کریم کی اللّه ا

برون مدیث نمبرا ..... قد عـمِـر ۱ مشـکوٰةص ۵۵۸ د

کوئی نبی ہوتا تو و دعر موتے۔﴾ حدیث نمبر ۳۔۔۔۔ع

الانبیاءکلما ھلك نبی خلف ج ١ ص ٤٩١ باب، ذكر عر انظام ان ك في كياكرتے شخ پہلے پیغبر ہوتے تھے۔ ﴾ پھراللہ تعالی نے مزیدتا کیدی الفاظ کے ساتھ اعلان فرماویا۔
'' و ما ارسلناك الا كافة للناس بشيد او نذيدا ، سبا : ۲۸ '' ﴿ كَهُمَ مِنْ عَلَيْهِ كُومُا مِنْ اللهِ كَافَةَ لِلنَّاسِ بشيد او نذيد بناكر بھيجا ہے۔ ﴾ خدائے برزگی محبت كی صرف ایک صورت خدائے برزگی محبت كی صرف ایک صورت

پھرآ پیانٹے وحکم ہوا کہ اعلان کر دد کہ اب خدا تک چنچنے کے لئے اور کوئی راستنہیں سوائے اس کے کہ میری اتباع کرو۔

''قبل ان كىنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله وآل عمران: ٣٦'' ﴿ اَكُرْتُمْ خداكَ مِبت عِلَيْتِ بُوتُو مِيرِ بِي يَجِي عِلو فدا كَ مُحبوب بوجاؤك كِ ﴾ الله تعالى كى محبوبيت آ بِي الله تعالى محبوبيت آ بِي الله تعالى محبوبيت آ بِي الله تعانى مُحصر كردك كُن كِي لكه البه كي اوركون آ تا تعانى خرورت تقى -

قرآن كي تفسير رسول الليوني كي زباني

قرآن كى ان آيات كى وضاحت آنخضرت الله كى دوسوحد يثول سے ہوتى ہے۔ جن كوحفرت مولانامفتى محمد شفيع صاحبٌ نے "ختم السنبوة فى الحديث "مِس جمع كيا ہے۔ يہاں چنددرج كى جاتى بيں۔

صدیث نمبرا سسول الله شان الله شان بعدی نبی لکان عمر مشکوة ص ۵۰۸ باب مناقب عمر الله شان بی کریم الله فی کریم آن الله کار میر بعد کوئی نی بوتا تو و همر بوت - ﴾

ت اور آ مدورفت کے ذرائع میں توسیع ہوگئی۔عقل انسانی میں مانیت قوی وارواح میں زیادہ سے زیادہ فیضان لینے اور دینے کی میں جس کی وجس کی دینے انسان وینوی مجمی جس کی رحیما ندو کریماند دست گیری کے بغیر انسان وینوی ان کی شاہراہ کا صحیح یقین نہیں کرسکتا تھا۔ ارسال رسل ، انزال تقارم النظی اسے شروع کر رکھا تھا۔ آخری اور بہترین صورت

مام الانبیا میلیند آگیا جس پرائیان لانے اور جس کی مدد کرنے گیاہے۔

اق النبين لما اتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم من كتاب و حكمة ثم جاء كم من كتاب و حكمة ثم جاء كم من كالفي المنطقة ومبنيول ك بعد من كالفي المنطقة ومبنيول ك بعد من كالفي المنطقة ومبنيول ك بعد من كالفي المنطقة المنطقة

ب احمد من رجماله کم ولکن رسول الله و خاتم "کمآپینی نبیوں کے تم کرنے والے میں یا آپ نیسی کی لگاوی اور کی نبی کا اس مدت میں داخلہ اور اضافہ بند ہوگیا۔

م اكمكت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى الحدد : ٢ " ﴿ كراً نَ التَهْمَارِادِينَ بَمْ نَعْمَلُ كرديا اور كالوريا وين بم نَعْمَلُ كرديا اور كالرويا وين الرام كوريا

نبان کو بتادو کہ میں تم سب کے لئے آیا ہوں۔ م انسی رسول الله الیکم جمیعا ، اعراف: ۱۰۸ " حوث ہوا ہوں کی خاص قوم و ملک کے لئے نہیں۔ جیسے

البية خلفاء ہوں گے۔ ﴾

صدیت نمبر است قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بنیسانداً فاحسنه و اجمل الاموضع لبنة من زاویة من زوایاه فجعل الناس یطوفون به ویع جبون له و یقولون هلا وفی فصت هذه اللبنة و اناخاتم النبین مسلم ۱۳۸۵ ت ۲ باب ذکر کونه شرا خاتم النبین و فی کریم النبین فر مایا کریم النبین مسلم کریم انبیاء کی مثال ایک مکان کی سے جو کمل ہوگیا ہے۔ صرف ایک اینٹ کی جگر باقی تقی و و آخری اینٹ میں ہوں اور میں فاتم النبیاء ہوں۔ پ

صدیث بر مسلت المحسب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض وطهوراً مسجداً ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض وطهوراً مسجداً وارسلت المی الخلق کافة وختم بی النبیون مسلم ج۱ ص ۱۹۹ بیاب المساجد مواضع الصلوة! ﴿ آنخفرت الله فَعَرْت الله فَعَرْد عَلَيْكُ فَعْرِد مِنْ النبیون و مسلم به ۱۹۹ بیاب فضیلت دی گئی ہے۔ بہی فضیلت یہ کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ دوسری فضیلت یہ کدرعب مسیری مددی گئی۔ تیسری فضیلت یہ کرمیرے لئے تنیمت کا مال طال کیا گیا۔ چوشی فضیلت یہ کرمیر کے میں فضیلت یہ کہیں کہ میرے لئے تمام زیمن نماز پڑھنی فضیلت یہ کرمیرے وجود کے ماتھ انبیاء کی بعثت کا سلمان میں طرف نی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چھٹی فضیلت یہ کرمیرے وجود کے ماتھ انبیاء کی بعثت کا سلمان میں کردیا گیا۔ ﴾

حديث نمبر ٢ ..... قال رسول الله شيرات ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلارسول بعدى ولانبى • ترمذى ج ٢ ص ٥٣ باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات! ﴿ حضوراً الله عنه عنه عنه المرسالت اورنوت منقطع بويكى -اب مر بعدنه كى ورسول بنا بن بى - ﴾

مديث تمبر الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى و مسلم ج٢ ص ٢٩٧ كتاب الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى و مسلم ج٢ ص ٢٩٧ كتاب الفتن واشراط الساعة و ترمذى ج٢ ص ٤٥ باب ماجاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون!

یسن کے سہوں ہے۔ اس صدیث نے تو بعثر کے مدعمیان نبوت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ آپ عالیہ فی فر ماتے میں کہ دیکھنا ﴿ میرک ہی امت میں سے تمیں دجال و کذاب پیدا ہوں گے۔ ہرا یک نبوت کا دعویٰ

کرےگا۔ حالا نکہ میں خاتم النہین ہوں۔ میہ آپ ہے گا۔ حالا نکہ میں خاتم النہین ہوں۔ میہ آپ ہے گا کے ط سے ہوں گے۔ اپنے کوامتی بھی کہیں گے۔ا امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا دجال نے قادیا نی نے شاہم کیا ہے۔ قادیا نی نے شاہم کیا ہے۔ اس حدیث میں آ سابھ نے

اس مدیث کی اپھی ہے جس کالفظی ترجمہ یہ ہے کہ میرے بعد سی امتی نہ تا بعی نبی -صحابہ کرام ؓ اور تا بعینؑ کا فیصلہ

صحابہ ترام اور ہا یک 6 میست حضرت مولانامفتی محمد شنیخ صا اور تابعین نے تتم نبوت کی روایتی نقل کر امت کاعمل

تمام امت محدید کامل بھی بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اسور عنسی نے ۔ نہ ان سے بوچھیں کہ کیسی نبوت کا دعویٰ ۔ وقت اتنا نا زک تھا کہ آنخضر متعلق کی سے خت خطرات تھے۔اندرونی بعناوتو ل اور دعوت حق کا فریضہ انجام دینا تھا تھا عربوں میں بے پناہ خانہ جنگی ہوسکتی تھی عربوں میں بے پناہ خانہ جنگی ہوسکتی تھی

نبوت سے جہاد کیا اور مسلمہ کذاب کو جرات نہیں ہوئی اور اگر کسی نے کسی ز میں بحث نہیں کی اور نہ اس کو برداشت محد ثین مفسرین اور علماء کا اجماع رہ نبوت کا جنون نہیں چرایا تھا نبوت کے ہے وہ عقائد میں بھی تبدیلی کرتا ہے كرے كا - حالا نكه ميں خاتم النبيين ہوں -مير بيدكوكى نبي نبيس ہوسكتا - ﴾

آپ اللی نے نے بیش گوئی کے طور پر ارشاد فر مایا کہ یہ تیس د جال خود میری امت میں ہے۔ بوں گے۔ اپنی کو میری امت میں ہے۔ بوں گے۔ اپنی نشانی یہ ہوگی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ گویا امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا د جال ہے (جیسا کہ مرزا قادیانی کرتا ہے) اس حدیث کومرزا قادیانی کرتا ہے ) اس حدیث کومرزا قادیانی نے تناہم کیا ہے۔

اس مدیث میں آپ آئے نے خاتم انہین کامعنی خود ہی لا نہیں بعدی اکر دیا۔ جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آسکتا نظلی ند بروزی تشریعی نہ مجازی۔ امتی نتا بعی نبی۔

صحابه كرام اورتابعين كافيصله

معنی معنی مولانامفتی محد شنیع صاحب بنی منتسم السنبو قفی الاشار "میں صحابہ کرام میں الم المار میں صحابہ کرام می اور تابعین نے نتم نبوت کی روایتی نقل کر سے جمع فرمادی ہیں۔

امت كالممل

تمام امت محمد یہ کا عمل بھی ہی رہا۔ آپ اللہ کے زمانہ حیات میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اسود علتی نبی کے ۔ندآ مخضرت اللہ فی نے ضرورت بھی نہ سحا بہ کرام نے کہا کہ ان سے بوچھیں کہ کسی نبوت کا دعوی ہے؟۔ حالا نکہ مسیلمہ کذاب آپ اللہ کو نبی ما تنا تھا۔ پھر وقت اتنا نازک تھا کہ آنحضرت اللہ کی کا زاوہ فات ہوئی تھی۔ روم وایران کی بڑی بڑی سطنتوں مسیحت خطرات تھے۔ اندرونی بعناوتوں اور مکرین زکو ہے نبیٹ کرتمام دنیا میں اشاعت اسلام اور دعوت حق کا فریضہ انجام دینا تھا پھر مسیلمہ کذاب کے ساتھ جا لیس ہزار فوج تھی جس سے عربوں میں بے پناہ خانہ جنگی ہو سکتی تھی۔

کین صدیق اکبر اور صحابہ کرام نے کسی مصلحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے منکرین ختم نبوت سے جہاد کیا اور مسلمہ کذاب کوموت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد کسی کودوئی نبوت کی جرائت نہیں ہوئی اور اگر کسی نے کسی زمانہ میں ایسا کیا۔ تو کسی مسلمان حکومت نے نبی کے اقسام میں بحث نہیں کی اور نہ اس کو ہر داشت کیا۔ تمام امت کا بیمت فقہ عقیدہ رہا۔ اس پر امت کے تمام محد ثین مفسرین اور علاء کا اجماع رہا ہے۔ حتی کے مرز اغلام احمد قادیا نی نے بھی جب تک کہ اس کو نبوت کا جنون نہیں چرایا تھا نبوت کے دعوئی کو گھر کہا ہے کہ ایک آدی جو عمد سے الہام ووحی کا مدتی ہے وہ عقائد میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور باوجود وحی الہام کی بارش کے وہ نبوت کو ختم مانتا ہے وہ عقائد میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور باوجود وحی الہام کی بارش کے وہ نبوت کو ختم مانتا ہے

ال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی مل الاموضع لبنة من زاویة من زوایاه فجعل الناس بن له و یقولون هلا وفی فصت هذه اللبنة واناخاتم البند دکر کونه سیر خاتم النبین ، ﴿ بُی کریم الله مَال ایک مکان کی سے جو کمل ہوگیا ہے۔ صرف ایک این کی بول اور میں خاتم اللغیاء ہوں۔ ﴾

ال رسول الله مُسَيِّرالُهُ أن الرسالة والنبوة قد انقطعت من ترمذى ج ٢ ص ٥٣ باب ذهبت النبوة وبقيت فرمايا كدرالت اور نبوت منقطع بوچك اب ير عابدنكى كو

کون فی امتی ثلثون کذابون دجالون کلهم یزعم. . خبیین لأنبی بعدی ، مسلم ج۲ ص ۲۹۷ کتاب مذی ج۲ ص ۶۰ باب ماجاء لا تقوم الساعة حتٰی

کے ند منیان نبوت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ آپ ایک فرماتے اسے میں د جال و کذاب پیدا ہوں گے۔ ہرا یک نبوت کا دعویٰ اورجب ذرافقاساز گار بوجاتی بیکم وه اجراء نبوت کا قائل اورخود نبی بن بیشتا ہے۔ ني كامفهوم

نی کامعتی عام طور رم رف بیب کدو وایبا برگزید وانسان بوتا ہے جس کواللہ تعالی ایے بندوں کی مدایت کے لئے نامز داوروی کے ذریعیہ مقررو مامور کرتے ہیں۔ نبی ادر رسول میں بھی ۔ فرق إورخودقر آن مجيد في مايا إك

"وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القي الشيطن في امنيته :الدج ٢٥''

یہاں صفائی سے نبی اور رسول ہونے بتائے گئے ہیں۔رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے۔لیکن تی عام ہے جا ہے صاحب شریعت و کتاب ہو۔ یا پہلی ہی شریعت کا تائ ہو۔ بی عام ہے اور رسول خاص میر حال دونوں کو دی کے ذریعہ انسانوں کی ہدایت کے لئے مامور کیا جا تا ہے۔ وحى كامنهوم

و**ی کا عام معی البام کویمی شامل ہے۔ کیکن ا**صطلاح شریعت میں دحی ، وحی نبوت ہی کو كتيج ي \_ برحال الهام ول عن أيك بات ذال وين كانام برجي سب كور يل باتي **آتی میں۔البنة الہام جومنجانب الله ہوو وصداتت اور توت رکھتا ہے اور جتنی باطنی صفائی زیاد وہو** البام زياده بوسكتا ب\_ليكن برشكل بيابياقطعي نبيل بوتا جودوسرول پر جحت بوسكے - اور اگروه شريعت كے خلاف بيات شيطاني سمجما جائے گا۔ ليكن پيفير پر جودي نازل بوتى ہو و شك وشب ے بالاتر ہوتی ہے۔و وخود حضرت جبرائیل الملیکالاتے میں۔اللہ تعالی فر ما تا ہے:

"قل من كان عدو الجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله: بقره ٩٧ "﴿ كَهِرَا مُل فِيقِرَآن آب كَقلب رِالله بى كَمَم صَارْل كيا إلا جرائيل ك كالفت كرنى الله كى كالفت ب-)

دوسرى جكدار شادفر ماياب كه:

"قبل نزله روح القدس من ربك بالحق :النحل ١٠٢ " ﴿ كهد بَحِيَّ كه اس كوروح القدس نے نازل كيا۔ تىرى جگدار شادىكد:

"نزل به الروح الامين على قلبك :شعراء١٩٣٠ " ﴿ كَال كُوروح الامِّن

نے آپ کے قلب پر اتارا ہے۔ ﴾ جبرائیل تین ناموں سے جبرائیل للظیٰۃ جرائيل المنيخ نہيں آتے۔ بيقر آن ما صورت میں تشریف لائے۔

اورقر آن مجید میں ذکر ہے' النجم: ١٣ ' ﴿ كُاكِ آ عِنْكُ مُ عدینوں میں ہے کہ بھی ج<sub>ب</sub> میں آ جاتے تھے۔اور بخاری شریف

تقی۔ یہ بخت ہوتی تقی۔ آپ مالیک جبرائیل النینی ملکیت سے انسیت کے ملکیت کی طرف کچھ قریب کر لئے جا۔

به نبوت نسی محدث یا مجد د ارشادربالى ئ فلايظهر عل الجن:٢٧،٢٦ "﴿ كَاللَّهَا يِعْفِيهِ یہاں غیب سے مراد وحی قط

پھریہاں توغیرنی کواس مج ستا کیوں کردیاہے؟ ۔قرآن مجید میر انسعام: ۱۲۱ ' ﴿ كَهُ يَطَانِ السِّي يں۔﴾

وحی ختم ہے

جیسے نبوت حتم ہے۔ای طر کہ جو شخص نبوت یہ وحی کا دعویٰ کرےوہ آخری زمانه میں جب حضر ان کی تشریف آوری سے فہرست انبیاء

**ے یکدم و واجراء نبوت کا قائل اورخود نبی بن بیٹھتا ہے۔** 

مرف بیے کدہ الیا برگزیدہ انسان ہوتا ہے جس کواللہ تعالی ایے اوروح كوروية مقرره ماموركرتے بيں۔ نبي اور رسول ميں بھي

وقبلك من رسول ولانبي الااذا تمنى القي الشيطن

اور سول ہونے بتائے گئے ہیں۔رسول صاحب شریعت و کتاب معاحب شریعت و کماب موریا بهلی می شریعت کا تا <sup>نع</sup> مورنی ال دونوں کووی کے ذرایع انسانوں کی ہدایت کے لئے مامور کیا

و**بھی شامل ہے۔لیک**ن اصطلاح شریعت میں دحی ،وحی نبوت ہی کو الكام بالكام با لله موود مداقت اورقوت ركهما باورجتني باطني صفالي زياده بو كل مدايما قطعي نبيل بوتا جودوسرول پر جحت بو سكے \_اور اگر وو سمجما جائے گا۔ لیکن پیغیر پر جووی نازل ہوتی ہے وہ شک وشبہ وجرائل العلالات بيرالله تعالى فرماتا ب:

مدو الجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله: بقره نآب كقلب بالله ي كي كم سازل كيام ( توجرائل

قدس من ربك بالحق :النحل ١٠٢ " ﴿ كَهِ وَيَحِيُّ كُهُ

ے.

امين على قلبك : شعر او ١٩٣٠ " ﴿ كُوال كُوروح الاسين

نے آپ کے قلب پراتارا ہے۔ ﴾ بہر حال قرآن پاک نے روح القدس ،روح ۱۱۱ مین اور جرائیل تین ناموں سے جرائیل الطیفا کا ذکر فرمایا ہے۔ بیقطعاً غلط ہے کہ پیغمبر کے پاس خود جبرائیل الطیعی نبیس آتے۔ بیقر آن پاک کی تروید ہے۔ غار حرامیں جبرائیل الفیعی پہلی بار اصلی صورت میں تشریف لائے۔

اورقرآن مجيدين ذكر بي ولقد راه نزلة اخرى ، عندسدرة المنتهى . النجم: ١٣ " ﴿ كدات آ بِيَالِيُّ فَ ووسرى بارسدره المنتهى كي ياس ديكها ﴾

حدیثوں میں ہے کہ بھی جبرائیل اللیجا آپ اللیج کے پاس ایک صحابی دیے کبی گی شکل میں آ جاتے تھے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ اکثر صلصلة الجرس ( ٹلی کی آ واز میں ) یر آتی تھی۔ یہ خت ہوتی تھی۔ آپ اللہ پر بیند آجاتا ۔ از خود رفتہ جیسے ہو جاتے۔ گویا تہمی جرائیل الطیمان ملکت سے انسیت کے جالے میں جاتے اور مجھی آنخضرت الیہ شریعت ہے ملیت کی طرف کچھ قریب کر لئے جاتے۔ بہر حال آنخضرت تالیقی پر ومی حضرت جبرائیل المنظیمیٰ لاتے تھے۔

بينبوت كسي محدث يا مجدديا ولي پر نازل نہيں ہوسكتى ۔قرآن پاک ميں صاف صاف ارثادر بانى بين فلا يظهر على غيب احدا الامن ارتضى من رسول . المجن:۲۷٬۲۶ ''﴿ كَاللَّهُ السِّيغَيْبِ بِرِدسترس كَى كُنْبِيسِ دِيتَا بِسُواحٌ رسول ك\_ ﴾

یہال غیب سے مراد وحی قطعی کا غیب ہے۔ مرز انجمود نے رسول اور نبی کامعنی ایک ا بتایا ہے۔

پھر پہال توغیر نی کواس بھید پر دستر سنہیں دی جاسکتی۔خدا جانے اس نے وحی کواتنا ستا كون كرديا بي؟ قرآن مجيديل بي "أن الشيطين ليوحون الى اولياء هم " انسعام: ۱۲۱ ''﴿ كرشيطان اپ دوستوں كے پاس وحى كياكرتے ہيں۔ يدوحى شيطانى الهام وحی ختم ہے

جیسے بوت ختم ہے۔ای طرح وحی نبوت بھی ختم ہے۔تمام امت کااس امر پراتفاق ہے کے جو مخص نبوت یا دمی کا دعو کی کرے وہ واجب القتل ہے۔

آخری زمانہ میں جب حضرت عیسی الطبی تشریف ایا کمیں کے تووہ پہلے ہے نبی ہیں۔ ان کی تشریف آوری سے فہرست انبیاء میں اضافہ نہ ہوگانہ کسی کونبوت ملے گی۔ان کادوبار دہزول ایسے ہے جیے اور گزرے ہوئے پینم آ جائیں۔ جیے معران کی حدیثوں میں ہے کہ شخضرت علیہ ہے جیے اور البام علیہ اسلام کوا مامت کرائی۔ وہ تر آن پاک کو خود بجھ میں انبیا عیبیم السلام کوا مامت کرائی۔ وہ تر آن پاک کو خود بجھ میں انبیا عیبیم السلام کوا مامت کرائی۔ وہ تر آن پاک کو خود بجھ میں اور البام جبر ملی سے بیدا ہوئے میں۔ بحی نیم اور البام سب ہوگا۔ وہی نبوت اب بند ہے۔ مرزائی سب ہوگا۔ وہی نبوت اب بند ہے۔ مرزائی بدرواز ہصرف مرزاغلام احمد قادیائی کی خاطر کھولنا چاہتے ہیں۔ ورنہ ۱۳ سوسال میں وہ بھی سی اور نبی کو نبیل مانتے اور ابعد کے لئے صرف لفظی فریب کرتے ہیں۔ ورنہ در حقیقت مرزا قادیائی نے ایک کو ترین مانتے اور ابعد کے لئے صرف لفظی فریب کرتے ہیں۔ ورنہ در حقیقت مرزا قادیائی نے ایک کو ترین مانتے اور ابعد کے لئے صرف الوجی میں ہو ۲۹ ہزائن نے ۲۲ میں ہی کے نام کے لئے اپنے ہی کوخصوص بتایا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آن پاک کے کلمات اور معانی دونوں منجانب اللہ ہوتے تھے۔وحی کے معانی بھی جرائیل النظافی بتادیتے تھے۔ کے معانی بھی جرائیل النظافی بتادیتے تھے۔ قرآن نظم ومعنی کے مجموعے کا نام ہے

ای لئے تمام علاء کا اتفاق مب کر آن صرف کلمات کانام نہیں۔نصرف معانی کا بلکہ الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔آنخضرت الفاظ جرائیل الفیلی ہے قرآن اخذ فرما کر صحابہ کرام گوسنا اور بڑھادیتے تھے۔

بہر حال آنخضرت اللہ جیسے قرآن پاک کے الفاظ جرائیل ہے اخذ کر کے صحابہ گوسنا دیتے ای طرح وہ معانی بھی جو جرائیل الکینی بیان فر مادیتے وہ بھی صحابہ گوبتادیتے۔

صحابہ کرامؓ گی تفییر ای لئے قرآن پاک

آپ آئی کے صحابہ سے منقول ہور وہ معانی ایسے گول مول نہوتے تے قرآن یا ک کی حفاظت

الله تعالى نے چونکہ بید کئے قرآن کی حفاظت کا انتظام بھی ہے' انسانسد نسز لنا الذکر اتارا۔اور ہم خود ہی اس کی حفاظت محافظ میں ۔جب خدا خود حفاظت کر

جناب والا! دنیا کی کوکی جیسی کتاب کے پورے میں پاروا جیں ۔نسا اُ بعد نسل ۔اس کی سور تنم تک کہ اس کے کلمات اور حروف بھ لہجہ تک محفوظ ہے جس کے لئے علم' مؤرخیین ریشلیم کرنے پر مجبور ہیں کا معانی کی حفاظت

یہ بات واضح کی جا چکا نے جو تھا ظت کا وعدہ فر مایا ہے وہ کی تھا ظت کریں اور معانی کی نہ یقیناً ماننا پڑیگا کے قرآن کے وہی ال<sup>س</sup> اوز معنی معنوی چیزیں ہیں۔اس<sup>ط</sup> سوچنے ہے بچھ میں آتی ہے جس کا قرآن کی تفسیر بالرائے آخضرت کالیا ہے۔ صحابه كرام كتفسير

ای کئے قرآن پاک کے وہی معانی صحیح سمجھے جاسکتے ہیں جوآنخضرت اللہ یا آئے ہیں ہوآنخضرت اللہ یا آئے ہیں ہوآنخضرت اللہ یا آئے ہیا آئے ہیا ہوگا۔ آپالیٹ کے صحابہ ہے منقول ہوں۔ان معانی کے مقابلہ میں کوئی دوسرامعنی کرنا قطعا غلط ہوگا۔ وہ معانی ایسے گول مول نہ ہوتے تھے کہ ان کامفہوم تیرہ سوسال بعد جا کر کہیں سمجھا جاسکے۔ قرآن یاک کی حفاظت

الله تعالى نے چونکہ بیددین اور بیشریعت قیامت تک کے لئے تجویز فر مائی تھی۔ اس لئے قرآن کی حفاظت کا انتظام بھی فر مایا۔ تا کہ وہ قیامت تک من وعن باتی رہ سکے۔ ارشادر بانی ہے' انسا نسط ن نے لفا الذکر و انبالله لحفظون ، الحجر: ۹' ﴿ کہ یقرآن ہم نے اتارا۔ اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ﴾ بڑے نور سے ارشاد ہے کہ ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب خدا خود حفاظت کرے پھر وہ حفاظت کیسی اعلی ہوگی؟'

جنب والا! دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کواز برحفظ کیا جاتا ہو۔لیکن قرآن پاک جیسی کتاب کے پورے نیس پاروں کے لاکھوں حافظ خیرالقرون ہے آج تک مسلسل چلے آرہ ہیں۔ نسلاً بعدنسل اس کی سورتیں گئی ہوئی ہیں۔ اس کے رکوع اور آیتیں گئی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کداس کے کلمات اور تروف بھی گئے ہوئے ہیں۔ حفاظت کی حد ہو گئی کہ قرآن پڑھنے کا لب و لہجہ تک محفوظ ہے جس کے لئے علم تجویداور فن قرآت پڑھایا جاتا ہے۔ مخالف اور متعصب عیسائی مؤرضین رہتیلیم کرنے پر مجور ہیں کہ قرآن کومسلمانوں نے جوں کا تو س محفوظ رکھا ہوائے۔

معانی کی حفاظت

یہ بات واضح کی جاچک ہے کہ قرآن ،الفاظ اور معانی کے مجموعہ کانام ہے۔اللہ تعالی نے جو حفاظت کا وعد ہ فر مایا ہے وہ معانی کی حفاظت کو بھی شامل ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ تعالی الفاظ کی حفاظت کریں اور معانی کی نہ کریں۔اس کو پوری قدرت ہے۔ جو چاہے کرسکتا ہے۔ پس یہ یقینا ماننا پڑیگا کہ قرآن کے وہی اصلی معانی آج تک ضرور مجفوظ ہیں۔البتہ جس طرح الفاظ خاہری اور معنی معنوی چیزیں ہیں۔اس طرح الفاظ کی خفاظت خاہراً دکھتی ہے اور معانی کی حفاظت ذرا سوچنے سے بچھ میں آتی ہے جس کی ذرای تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

. قربآن کی تفسیر بالرائے

آ تخضرت الله في الشاوفر مايا" من قال في القرآن بغير علم فليتبواء

پینمبرآ جا کیں۔ جیسے معران کی حدیثوں میں ہے کہ آنخضرت مالسلام کوامامت کرائی۔ وہ قرآن پاک وخود جھے میں گے۔ وہ لنخ ن میں بہ قیل فرمائیں۔ پینمبرانہ صفات ، عم وروحا نیت اور الہام کیل نہ ہوگی۔ بہر حال نبوت اور دحی نبوت اب بند ہے ہم زائی بیل کی خاطر کھولنا چاہتے ہیں۔ ورنہ ۱۳ سوسال میں وہ بھی کس اور ممرف لفظی فریب کرتے ہیں۔ ورنہ در حقیقت مرزا قادیا نی نے ہے اور حقیقت الوحی ص ۳۹۰ ہزائن ت ۲۲ س ۲۰ میں نبی کے

بوق آتی اس کویادکرنے کے لئے جلدی فر ماتے۔اللہ تعالیٰ السانك لتعجل به ۱ ان علینا جمعه و قر آنه ۱ فی کریم کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ کیونکر آپ کے بیزیمی مارے ذمہ ہے۔ ﴿ اُنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

یں پاک کے کلمات اور معانی دونوں منجانب اللہ ہوتے تھے وحی منزیقہ

ا ہے ق ہے کہ قرآن صرف کلمات کانام نہیں۔نصرف معانی کا بلکہ قرآن ہے۔آنخضرت اللہ جبرائیل النظام سے قرآن اخذ : تھے۔

ته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب و الحکمة ، آل عمر ان: تی پڑھ کر ساتے ہیں۔ پھران کائز کیفر ماتے ہیں۔ انہیں حکمت ودانائی کی ہاتیں مجماتے۔ ﴾ انجیسے قرآن یاک کے الفاظ جرائیل سے اخذ کر کے سحابہ کو سنا

ئيل الظنيخ بميان فرمادية وه بهي صحابيكوبتادية

مقعدة من الندار ، كنز العمال ج ٢ ص ١٦ حديث ٢٩٥٨ ''﴿ يعنى جُوكُونَى قُر آن مِيْنِ اپنى رائے كودخل دے گاوہ جہنم مِيں اپنا تُحكانا بنائے گا۔ ﴾ صحابہ كرام ً يا مسلمانوں سے بيناممكن تھا كەدە آنخضر ستاليك كارشادكے بغير قر آن مِيں اپنى رائے كودخل ديتے۔ صحابہ كرام مُكى شان

اگر چہ آنخضرت علیہ نے اپنے جیتے جی عرب کوا یک بہترین روحانی نظام میں منسلک کر کے دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کر کے بہلغ کا فریضہ اوا کر دیا تھا۔ اور ساتھ مشہور سلاطین وامراء کو دوق خطوط ارسال فرما کرا تمام جت بھی فرمادی تھی۔ تاہم تفصیلی طور پر انتہائے عالم تک اشاعت اسلام واعلان حق کی خدمت آپ ایسٹے کی نیابت میں آپ الینٹے کے خویش وا قارب آپ الینٹے کے صحابہ کرام کی قد وی جماعت کو کرناتھی۔ اس لئے اس جماعت کی اخلاقی بلندی اور پاکنزگی کی شہاوت پہلے سے قرآن نے دے دی۔ انصار ومہاجرین کی آپ بینٹے کی مبارک اور پاکنزگی کی شہاوت پہلے سے قرآن نے دے دی۔ انصار ومہاجرین کی آپ بینٹے کی مبارک اور طویل صحبت سے ایس اعلیٰ تربیت ہوئی جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی ۔ ان جیسی جماعت کسی پنجبر کونسیب نہیں ہوئی ۔ خالفین اسلام بھی اعتراف کرتے ہیں ۔ آپ الینٹے کی اس تیار کر دہ جماعت کے لئے سے یہ امر ناممکن تھا کہ وہ آپ بینٹے کی بتائی ہوئی شاہرا ہیا آپ الینٹے کی اس تیار کر دہ جماعت نے ایک ان گار، کر دار کے اعلیٰ عملیٰ نمو نے خدمت کرنی تھی۔ چنانچیاس اور بید کیسے ہوسکتا ؟ ۔ ان کوآپ الینٹے کی نیابت میں دین حق کی ہڑی خدمت کرنی تھی۔ چنانچیاس اور بید کسے ہوسکتا ؟ ۔ ان کوآپ الینٹے کی نیابت میں دین حق کی ہڑی خدمت کرنی تھی۔ چنانچیاس اور بید کسے ہوسکتا ؟ ۔ ان کوآپ الینٹی گفتار، کر دار کے اعلیٰ عملیٰ نمو نے خش کر کے دنیا کو توجرت کر دیا۔

تقورت بی عرصہ میں ان کے جذبہ اعلائے کلمت اللہ نے اسلام کا ذکا جار داگ علم میں بجادیا۔ دوسری طرف ایسی دیانت وامانت کے ساتھ جس کی نظیر ملی ناممن ہے۔ قرآن پاک کی آیات اوران کے معانی آنخضرت آن اللہ کے ارشادات کی روشی میں تابعین کرائم کے سینوں میں بھر دیئے۔ آپ آلی کے معانی آنخضرت آلی ایک ایک لفظ کوان تک پہنچایا۔ یہ تابعین کون تھے؟۔ میں بھر ویے۔ آپ آلی ایک ایک گودوں میں پلے ہوئے۔ برسوں ان کی صحبت بیان ہی اصحاب سول اور اولا درسول کی پاک گودوں میں پلے ہوئے۔ برسوں ان کی صحبت ورفاقت میں رہ کرائم کی یہ فیض یافتہ جماعت تابعین موجود رہی۔ سیاسی اختلافات و مشاہرات کے باوجود کسی کوقر آن و حدیث کے سلسلہ میں افراط و تفریط کی جرائت نہ ہوئے تھی۔ ان کے عوام اسلام کی برکات جھولیوں میں بھر کے بوئے برق رفتاری کے ساتھ و بنیائے کفر پر جاگرے۔ اور دیکھتے دیکھتے رہے مسکون کے بڑے بوئے برق رفتاری کے ساتھ و بنیائے کفر پر جاگرے۔ اور دیکھتے دیکھتے رہے مسکون کے بڑے دید پر اسلام کا علم اہرا دیا ۔ ان کے خواص نے قرآن و سنت کے خزانوں سے اپنی اولا داورائے خدے یہ اسلام کا علم اہرا دیا ۔ ان کے خواص نے قرآن و سنت کے خزانوں سے اپنی اولا داورائے خدانوں سے اپنی اولا داورائے

اداکردیا۔ یددوسرے حضرات جوتا بعین جیسی مقدس جمان اولوالعزم حضرات اور خوش قسمت ہستیاں ہیں جنہیں آن اعظم ابوصنیفہ اور حضرت امام مالک جیسے حضرات شامل با تقاضا کیا کہ بعد زمانوں میں یہ امانت ودیانت یہ تقو گ شغف وانہاک ندر ہے گا۔ اس لئے اصل دین کی حفا بچوں کا کھیل یا تحریف کا شکار نہ ہو سکے۔ چنانچہ ایک ط منقول معانی اور آنخضرت الیسی کے سارے ارشادات ان تک صحابہ سے پہنچنے تھے۔ قلمبند کر دیے (موطا ا دوسری طرف ان حضرات نے آنے والے زمانہ سنخضرت الیسی سے دوری کی وجہ سے گائتم کے نتوں ضلفاء راشدین کے قضایا وفیا وکی کی روشی میں (جیسے ہا

شاگر دوں کو مالا مال کر ڈالا اور صحابہ گی امانت کو جوں کا تو ا

اصول فقہ کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے این مانہ میں محدثین گر آنخضرت اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک کردیں۔انہوں نے صحابہ کرام کے تمام ملفوظات جم میں حضرت امام بخاری ،حضرت امام سلم جیسے آئمہ بلامبالغہ لاکھوں روا تیوں کے بمعداسانید حافظ تھے رکھتے تھے۔اس طرح صحت حدیث برکھنے کیلیے فن ج

تبیری جاتی ہے) دین کے باریک مسائل مجھنے کے

جس کے ذریعہ کی روایت کی صحت وسق سلسلہ میں بنیاو پڑی۔جس سے 4 لا کھانسانوں کی اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت قرآن کے دعدہ کی وجہ کے کے ساتھ روایتی تقید کاوہ ملکہ عطاء فرمایا تھاجس کی ا اسی وقت تھی۔ ان حضرات نے انتہائی احتیاط حدیثیں اپنی اپنی کی ابوں میں بمعہ سند کے کھیں۔

ىمال ج ٢ ص ١٦ حديث ٢٩٥٨ ''﴿ يَعْنَ جَوُولَى قُرْ آن مِينَ ہم میں ابنا ٹھکا نا بنائے گا۔ ﴾ صحابہ کرامؓ یا مسلمانوں ہے یہ ناممکن بثاد کے بغیر قر آن میں این رائے کو خل دیتے۔

الله نے اپنے جیتے جی عرب کوایک بہترین روعانی نظام میں منسلک ينه پيش كرنے تبليغ كا فريضه ادا كر ديا تھا۔ اور ساتھ مشہور سلاطين ا کراتمام جحت بھی فر مادی تھی۔ تا ہم تفصیلی طور پر انتہائے عالم تک خدمت آ پیالی کی نیابت میں آ پیالی کے خویش وا قارب ی جماعت کوکر ناتھی۔ای لئے اس جماعت کی اخلاقی بلندی اور آن نے دے دی۔ انصار ومہاجرین کی آپیائی کی مبارک اور ي ہوئی جس کی نظیر دنیا میں نہیں مائے۔ان جیسی جماعت نسی پیغمبر لام بھی اعتراف کرتے ہیں ۔ آپ لیک کی اس تیار کردہ جماعت لله كى بناكى موكى شاہراه ما آسية الله كى سنت سے ايك لحد كے لئے بيركييے موسكنا؟ \_ان كوآ پيالية كى نيابت ميں دين حق كى بردى ی جماعت نے ایک طرف این گفتار، کردار کے اعلیٰ علی نمونے

ان كے جذب اعلائے كلمة الله في اسلام كا ذ نكا جار دائك عالم انت وامانت کے ساتھ جس کی نظیر ملنی ناممکن ہے ۔ قر آن یا ک مرت الله كارشادات كى ردشى مين تابعين كرام كرسيون ئ ہوئے ایک ایک لفظ کوان تک پہنچایا۔ بیتا بعین کون تھ؟۔ رسول کی پاک گودوں میں لیے ہوئے۔ برسوں ان کی صحبت من رنگ موئے تھے۔ جب تک صحابہ کرام کی بیفیض یافتہ اختلافات ومشاجرات کے باوجود کسی کوقر آن دحدیث کے مہو عتی تھی۔ان کے عوام اسلام کی برکات جھولیوں میں بھر ئے ئے کفریر جاگرے۔ اور دیکھتے دیکھتے ربع مسکون کے بزے ہ خواص نے قر آن وسنت کے خزانوں سے اپنی اولا داور اپنے

شاگردوں کو مالا مال کرڈ الا اور صحابہ گل امانت کو جوں کا توں ان تبع تابعین کے حوالہ کر کے اپنا حق اداكرديا\_بدوس عصرات جوتابعين جيسي مقدل جماعت كرتربيت يافته تحيكون تهياريده باولوالعزم حضرات اورخوش قسمت جستيال بين جنهين آئمه دين محتج بين انهي مين حضرت امام اعظم ابوصنيفة أورحضرت امام مالك ميسيح حضرات شامل بين ان ياك نفوس كى ايماني بسيرت في تقاضا کیا کہ بعد زمانوں میں بیامانت و دیانت بیقو کی وطہارت بیصدق وصفا اور دین ہے اتنا شغف وانبہاک ندر ہے گا۔اس لئے اصل دین کی حفاظت کی جانی ضروری ہے۔تا کہ آئندہ و د بچوں کا کھیل ماتحریف کا شکار نہ ہو سکے۔ چنانچہ ایک طرف انہوں نے قرآن باک کے سارے منقول معانی اور آنخضرت الله کے سارے ارشادات جوصرف اپنے تابعی اساتذہ کے توسط سے ان تک صحابہ " سے چینچے تھے۔ قلمبند کر دیئے (موطا امام مالک ای یاک زمانہ کی یاد گارہے) دوسری طرف ان حضرات نے آنے والے زمانہ کی قانون سازی کی سہولت کے لئے جو آنخضرت اللينيم ہے دوری کی وجہ سے گافتم کے فتنوں سے دوجار ہو سکتے تھے۔قرآن وحدیث اور خلفاءراشدینؓ کے قضایا وفیاوی کی روشی میں (جیسے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کسی قانون کی تبیری جاتی ہے) دین کے باریک مسائل سجھنے کے لئے چنداصول بیان فرماد یے۔جنہیں فقہ یا

اب الله تعالى في اس زمانه ميس محدثين كى وه بلندياييه جاعت بيدافر مادى جنبول في آ مخضرت علیقی کی زبان مبارک سے نکے ہوئے ایک ایک لفظ کی حفاظت میں پوری عمریں صرف کر دیں۔انہوں نے صحابہ کرامؓ کے تمام ملفوظات جمع کئے تابعینؓ کی روایتیں بھی حفظ کیس۔ان میں حضرت امام بخاریٌ ،حضرتُ امام مسلمٌ جیسے آئمہ حدیث شامل ہیں۔ بیمحدثین حضرات جہاں بلامبالغہ لاکھوں روایتوں کے بمعداسانید حافظ تھے۔ وہاں روایت کے بر کھنے میں اجتہادی ملکہ ر کھتے تھے۔اس طرح صحت حدیث پر کھنے کیلئے فن جرح وقعد مل ایجاد ہوا۔

جس کے ذریعہ کسی روایت کی صحت وسقم پر بحث کی جاتی ہے۔علم اساءالر جال کی اس سلسلہ میں بنیادیزی۔جس ہے ۵ لا کھانسانوں کی زندگیاں محفوظ ہوئیں۔ان محدثین حضرات کو الله تعالى نے اس حفاظت قرآن كے وعد وى وج سے ذہانت بقوت ، حفظ وضبط اور ديانت وامانت کے ساتھ روا بتی تنقید کاو ہ ملکہ عطاء فر مایا تھا جس کی نظیر نہیں ال سکتی اور در حقیقت ضرورت بھی صرف اس وقت تھی۔ ان حضرات نے انتہائی احتیاط کی وجہ سے لا کھوں کے ذخیرہ سے چند بزار حدیثیںا بنی اپنی کتابوں میں بمعہ سند کے تکھیں۔انہوں نے ایسی روایت کوبھی کمز ورقر اردیا جس

كەتمام عقائد كے بحال بوتے بوئے بھی انبما علیم كيفيات ميں فرق ريا۔اورالله تعالیٰ وفت وز مانہ کے ننز خوداسلام کےابتدائی اور آخری زمانہ میں ہوا۔ خ ے احکام کے مقرر داوقات کا علان کہ جو حکم جتنے اور تاریخی ننخ پراعتراض کرنے والےمرزائی جب تبدیلی اور ننخ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جب تک م تھا۔عتبیدہ ختم نبوت درست اور جب نبوت کی تھا النبیین کے لفظ میں کیڑے نکالنے کی سعی تمام حد اور اسنے لئے رواتیوں کی <sup>حایث</sup>ں جاری کر دی <sup>جن</sup>نہ روایات کے قطیم ذخیرہ ہےان کوسرف ایک حدیث في الصلوة على ابن رسول الله عبرالله عبرالله وأ

آ پنایشے نے فرہایا کہ:''اگرابراہیم ہوتا۔'' پہلے تو آیات قطعی اوراحا دیث متواتر ہ کے کی سند برمحد ثین نے جرح کی ہوئی ہے۔

ليكن اگر سند أاس كونتيج بھى مان ليا جا۔ ایک روایت میں خوداس ابن ماجہ کے اس صفحہ میں ا کردیاہے کہ اگراللہ تعالٰی کی قضانے نبوت ختم ن*ہ ک* كامعنى بهى مشهور عقيده كےموافق يمي ہوا كه وہ ا آ تھی۔ورندان میں نبوت کی تمام صلاحیتیں اوراس یمی تھا کہ وہ نبی ہوتے لیکن قضاد قدر کا فیصلہ بخ نبیوں کی مقررہ تعداد بوری ہوچکی ہے۔اس کئے: دوسری روایت جس کوروایت کهنا<sup>جه</sup>

بیش کرتے ہیں کہ آئے فرماتی ہیں کہ خاتم النہین انبین کہنا کانی ہے بینہ کہو کہ آ پیافیٹ کے بعد ا یہ قول اس قابل ہی نہیں کے ملمی بحہ

ك معتبر راويون ميس ي كى ايك كوبهي الرعمر جرمين صرف ايك دفعه وبهم بوابوريد كتاجين اس وقت ہے آج تک امت مسلمہ میں متداول ومقبول ہیں اور قر آن کی حفاظت کی برکت سے ریھی محفوظ ہو کئیں۔پھرانہی احادیث کی روشنی میں تفسیریں بھی ککھی گئیں۔اور قرآن کے الفاظ ومعانی خدائی وعدہ کے موافق محفوظ ہو گئے۔ان منقول معانی کے خلاف آج جومعنی کیا جائے و ہمردود ب- "خاتم النبيين" اور" لا نبي بعدى "جيس آيات واحاديث كامعنى اس وقت تك يب لکھا گیااور سمجھا گیا کہ آ بیٹائی کے بعد سی فتم کانیا نبی نہیں آسکنااور یہ کہ آخری زمانہ میں آنے والے پہلے پیغیبر حضرت عیسیٰ ابن مریمﷺ ہوں گے۔مرزا قادیانی کی نبوت کا اقرار آنخضرت علیقہ کی نبوت کا انکار ہے۔اگر باالفرض دنیا میں آنخضرت کیلیئے کے بعد سی کونبی بنیا تھا۔جس کے انکارے آنخضرت عنایہ کی امت کے ایک ارب حالیس کروڑمسلمانوں وکا فر ہونا تھا تو یہ کیے ممکن تھا کہ آپ کی اطلاع اپنی امت کو نہ دنیجے ۔ نہ یہ بڑتے کہ چود تویں عبدی میں کسی نے آن ہے۔اس کے بالکل برنگس دوسودی حدیثوں کے ذریعیدا بنی امت کو باربار په یقین مختلف بیرا ؤں میں دلا با کہ:

میرے بعد کسی نے نبی نبیاں بنیار نبوت مجھ برختم ہوگئ۔

میرے بعد نبی ہوتا تو عمرٌ ہوتے۔

٣ . . . اگر ہارون النکیا کی طرح تالع نبی بھی ہوتا تو حضرت علیٰ ہوتے۔

۴ ... میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں اور سب سے بڑھ کریا یہ کہ آ ہے ﷺ نے یہ پیشگوئی فرمادی کہتیں جھوٹے اور دجل وفریب کے یتلے پیدا ہوں گے۔ان کی دونشانیاں بیان فرمائمیں کہوہ میری امت میں سے ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ساتھ فرمادیا کہ میں خاتم انہیین ہول میرے بعد کوئی نبی نہیں۔اس پیش گوئی نے ہرامتی کو یاعتیدہ ر کھنے ہر مجبور کر دیا کہ امتی ہو کرنبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کذاب و دجال سمجھا جائے۔ جبکہ لا ذبی بعدی کی حدیث اورختم نبوت کامشهورمفهوم اتنامتفق علیداورروایت کے لحاظ سے اتنااہم تھا كەكسى كواس سے انكارى مجال نەتھى حتى كەجىب تك مرزاغلام احمە كونبى بىننے كاشوق نەچ ھاتھادە (مجموعه اشتهارات خ اس ۲۳۰،۴۳۰) بھی مدعی نبوت کو کا فرو کا ذی کہتار ہا۔

مرزائی استدلال کی حثیت

جب مرزائیوں کے سامنے مرزاغلام احمد قادیانی کا برانا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پیننسوخ ہوگیا ۔ سجان اللہ! جب اہل اسلام احکام میں کٹنے کو جائز قر اردیتے ہیں جیسے

کی ایک کوبھی اگر عمر بھر میں صرف ایک دفعہ وہم ہوا ہو۔ یہ کتا بین اس سلمہ میں متداول ومقبول ہیں اور قرآن کی حفاظت کی برکت ہے یہ بھی صافی یہ دونی میں تفییر ہیں بھی کئیں ۔ اور قرآن کے الفاظ و معالی فظ ہوگئے۔ ان معقول معانی کے خلاف آخ جومعنی کیا جائے و وہم دود اور 'لا نہیں بعدی ''جیسی آ یات وا حادیث کامعنی اس وقت تک یہ بھیلی این مریم الفیلی ہوں گے۔ مرزا قادیانی کی نبوت کا اقرار بھیلی این مریم الفیلی ہوں گے۔ مرزا قادیانی کی نبوت کا اقرار کا فائل ہے۔ اگر بالفرض و نیا میں آئخضر ت الفیلی کی بوت کا اقرار کا فائل ہے۔ اگر بالفرض و نیا میں آئخضر ت الفیلی کی در مسلمانوں کو کافر بونا کی مناسب کی اطلاع آئی امت کو نہ دیے۔ نہ یہ بتاتے کہ پود تو یں مناسب کی اطلاع کی این امت کو نہ دیے۔ نہ یہ بتاتے کہ پود تو یں حالی کی اطلاع کا بی امت کو نہ دیے۔ نہ یہ بتاتے کہ پود تو یں حالی کی اطلاع کی اور دودی حدیثوں کے ذریعہ اپنی امت کو بار بار بار کے دالی کی احت کو دودی حدیثوں کے ذریعہ اپنی امت کو بار بار بار کے دلیا کی:

۔ رے بعد کمی نے نئینیں بنیا۔ نبوت مجھ پر نتم ہوگئی۔ رے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔

ر ہارون الطیخ کی طرح تابع نبی بھی ہوتا تو حضرت علی ہوتے۔
اللہ قصر نبوت کی آخری این موں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ
رمادی کہ تمیں جھوٹے اور دجل و فریب کے پتلے پیدا ہوں گے۔ان کی
ہوہ میری امت میں سے ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ستھ
ہوں ۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ۔ اس پیش گوئی نے ہرامتی کو یہ تقیدہ
ہوکر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کذاب و دجال سمجھا جائے ۔ جبکہ لا
مختم نبوت کا مشہور مفہوم ا تنامنت علیہ اور روایت کے لحاظ ہے اتنا اہم تھا
ل نہ تھی ۔ حتی کہ جب تک مرزا غلام احمد کو نبی بننے کا شوق نہ چڑھا تھ وہ
ب کہتا رہا۔
(جموعہ اشتہارات نامی سے اس محمد استہارات نامی سے استارہا۔

۔ ا کے سامنے مرزاغلام احمد قادیانی کا پرانا عقیدہ پیش کیا جات ہے تو وہ ۔سجان اللہ! جب اہل اسلام احکام میں ننخ کو جائز قر اردیتے ہیں جیسے

کہ تمام عقائد کے بھال ہوتے ہوئے بھی انبیاء کیم الساام کے شرقی ادکا مشلا نماز، روز دوغیر ہ کی کھیا ت میں فرق ربا۔ اور اللہ تعالیٰ وقت وز مانہ کے مناسب احکام تبدیل فر مات گئے ۔ اس طرق خود اسلام کے ابتدائی اور آخری زمانہ میں ہوا۔ نے ہماری نگاہوں میں نئے ہا ورقدرت کے لحاظ خود اسلام کے ابتدائی اور آخری زمانہ میں ہوا۔ نے ہماری نگاہوں میں نئے ہا دیا جات ہے۔ اس جائز اور تاخی نئے نئے تھاو ہ بتا دیا جات ہے۔ اس جائز اور تاخی نئے نئے نظام کرنے والے مرزائی جب اپنی گبری بنانے پر آتے بیں تو حقیدوں میں تبدیلی اور نئے کو جائز قرار دیتے میں۔ جب تک مرزا نما ام احمدت و دیائی کو نبوت کا شوق نہیں چر ھا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت درست اور جب نبوت کی شان ٹی تو بھی خاتم کے معنول میں بحث اور بھی النہ بیان کے لفظ میں کیئر ے نکا لئے کی سعی ۔ تمام حدیثوں اور آچوں کی باتھیں تو ٹرنی شروع کردیں اور آچوں کی باتھیں تو ٹرنی شروع کردی سے اور ایپنے لئے روایتوں کی تاش جارئی کر دی جس سے قوم کو اتو جنیا جائے۔ لیکن لے دے کر روایات کے نظیم ذخیرہ سے ان کوشرف ایک حدیث میں ہے۔ وہ اتن ماجس ۱۹۰۸ ہے۔ اب صاحباء مالی السلوۃ علیٰ امن رسول اللہ بیان کی روایت نام عاش ابر اھیم لکان صدیقا میں السلوۃ علیٰ امن رسول اللہ بیانات کی دوایت نام عاش ابر اھیم لکان صدیقا میں ا

آ پینے نے فرمایا کہ:''اگرابرائیم (آپ کے کافرزند) زندہ رہتا تو صدیٰ نی نبی ہوتا۔'' پہیاتو آیات قطعی اوراحادیث متواتر ہ کے مقابلہ میں اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں جس کی سند پرمحد ثین نے جرح کی ہوئی ہے۔

نیکن اگرسندااس کو مجھی مان لیا جائے تو اس حدیث کے راویوں نے دوسر کی جگہ اور
ایک روایت میں خوداس ابن ملجہ کے اس صنحہ میں اس روایت کے ساتھ بیروایت اور بیمعنی بھی نظل
کر دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قضا نے نبوت ختم نہ کر دی ہوتی تو ابرا بیم زند ورہ کرنی بن جاتا ۔ تو اس
کامعنی بھی مشہور عقیدہ کے موافق بہی ہوا کہ وہ اس لئے فوت ہوئے کہ آپ سیالیٹ کے بعد نبوت ختم
تھی۔ ورنہ ان میں نبوت کی تمام صلاحیتیں اور استعداد موجود تھی۔ جن کے بعد اللہ کی رئمت کا نشاضا
یکی تھا کہ وہ نبی ہوتے ۔ لیکن قضاوقد رکا فیصلہ یہی تھا کہ اب بیدروازہ بند ہے اور اللہ کے بلم میں
نبیوں کی مقررہ تعداد پوری ہو چکی ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیم کی زندگی بھی تھوڑی مقدر دی تائید کا ایک قول

دوسری روایت بس کوروایت کہنا ہی ہی ہیں ہے۔ مرزای مطرت عالمتہ کا ایک تول پیش کرتے ہیں کہ آپ نفر ماتی ہیں کہ خاتم النہیین کہا کرو لیکن لا خبسے بعدہ نہ کہا کرو۔ خاتم النہین کہنا کافی ہے بینہ کہو کہ آپ ایک نیسے کے بعد کوئی نبی ہیں۔

ماں ہے میں اور اس قابل ہی نہیں کے علمی بحث میں اس کی طرف توجہ ک جائے۔ کیونکہ بی قول

منقطع السند ہے۔ جہاں یہ قول لکھا گیا ہے وہاں اس کی کوئی صحیح سند بیان نہیں کی گئی۔ لیکن مرزائیوں کا کیا کہنا کہ جب ایک لائق مرزائی گواہ ہے ایک صدیث کی سند پوچھی گئی تو اس نے مشکوۃ کان م لے دیا۔ سجان اللہ! اس علم کے بل بوتے پر نبوت کا بینار کھڑا کرتے ہیں۔ کیا سند کا معنی یہ ہے کہ کوئی بات کسی کتاب میں درج ہو یا علم صدیث کی اصطلاح میں منداس بات کو کہتے میں کہ مثل راوی حدیث امام بخاری یا امام سلم ایپ استاذ اور استاذ الاستاذ بھراستاذ الاستاذ کے استاذ کا نام بتا کریے ثابت کرے کہ کن کن گفتہ معتبر، متدین ، حافظ و متقی مشہور و معروف حضرات کے واسطے سے بیحدیث رسول علیہ حاصل کی گئی ہے۔

محدث مثلاً امام بخاریؒ سے لے کرسخانیؒ تک دوواسطے ہوں یا تین ہرا یک پر دنیا بھر
کے ناقد بن اور آئمہ جرح وقعد میں کواعتر اض کرنے کا کھلاحق ہوتا ہے۔ بجال کیا کہ کسی روایت کے
کسی راوی کے بارہ میں بیٹا بت ہوجائے کہ اس کوعر بھر میں ایک بار فلاں مقام پر وہم ہوا تھا اور
پھراس کی روایت گرنہ جائے فن روایت جو کہ خدمت صدیث ہی کے سلسلہ میں مسلمان قوم نے
ایجاد کیا۔ اس کی موشگافیوں اور تخت گیر بوں کود کھتے اور دوسری طرف مرز اسیوں کے طرف میں کوہ کہا ہوں کوہ کہا ہوں کے سلسلہ میں مطلب کے لئے ان کواس سے بحث ہی نہیں رہتی کہ روایت کو صدیث کہنا بھی سیجے ہے یا نہیں۔
بلکہ اگر راو بوں کے ضعف وقو قر پر بحث کی بجائے سند ہی نہوان کی بلاسے ۔ ان کوتو اپنا اوسید صا
کرنا ہوتا ہے۔ اور جب بیرد کرنے پر آتے ہیں توضیح حدیث کومرز ائی الب م کے خالف ہونے کی
وجہ سے ردکر دیتے ہیں بااس کے معانی بدل بدل بدل بران کرمنے کرویتے ہیں۔

بچانے کے لئے ہے۔ مرزائی ڈھکو سلے

اس کے سوامرزائی ایسے بنیادی کرنے رہے ہیں۔ مشلا نبوت نعت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ونعت کے بھی اوقات ہیں ۔ مشلا نبوت نعت ہے کئے ہیں۔ اس دنیائے فانی میں جس کوآغ میں مقصود تھی جواللہ تعالیٰ کے علم میں اور آنخصرت اللہ ہے کہ خاتم النبیین ہونے کے مرزائیوں کے بارہ میل مرزائیوں کے باقی ولائل کے بارہ میل مرزائی اجراء نبوت کے لئے کھے

مررای ابراء ہوت ہے ہے ا اپنے طبع زاد ہے معانی پیش کرتے ہیں۔ا اور یا حدیث بھی بیش کریں۔ان میں ۔ محدث کسی امام حدیث یا امام فقہ یا کسی اب ہے ثابت ہے کہ آنحضرت آئی ہے کے بعد نبوت مل سکے گی یا آنحضرت آئی کی متا نبوت کا درواز ہ بند ہے جو محض نبوت اور کافر ہے۔

پھر جب کی صحیح حدیث یا آ: اس کو پیش کرنا اوراپ معانی کرنا خارج ا نئے معانی الحا دوزندقہ ہیں

اور بم عرض کر چکے ہیں کے قرآ کے ذریعہ بیان ہوئے ہیں جوآ تخضرت مجموعہ کا نام قرآن ہے جس کی حفاظت تحریف اور کفر ہے اس طرح منقولہ معا تحریف معنوی اور کفر ہے اورا گرتیرہ سو بچانے کے لئے ہے۔ مرزائی ڈھکو سلے

اس کے سوامرزائی ایسے بنیادی اور متواتر عقیدہ کے مقابلہ میں عقلی ڈھکو سلے بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ مثلاً نبوت نعت ہے اس امت پر اس نعت کا دروازہ کیوں بند کیا گیا؟۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت ونعت کے بھی اوقات ہیں۔ اس نے سب کے لئے مناسب مناسب مقام تجویز کئے ہیں۔ اس دنیائے فانی میں جس کو آغاز ہے اس کو انجام ہے۔ نبوت کے ذریعہ اسانیت ک جمیل تعلیم مقصود تھی جواللہ تعالیٰ کے علم میں آخری شکل تک پہنچ کر کمل ہوگئ تو نبوت بھی ختم ہوگئ اور آخضرت کے فاتم انہیں ہونے کا علان کردیا گیا۔

مرزائیوں کے باقی دلائل کے بارہ میں قطعی فیصلہ

مرزائی اجراء نبوت کے لئے بھی بھی بعض آیتی اور بعض حدیثیں پیش کرئے ان میں اپنے طبع زاد نے معانی پیش کرتے ہیں۔ اس سسلہ میں ہماراایک ہی فیصلہ ہے کہ مرزائی جوآیت اور یا حدیث بھی پیش کریں۔ ان میں سے کی ایک کے ذیل میں امت محدی کے کسی بجد دی محدث کی امام حدیث یا امام فقہ یا کس ایک مفسر کا بیقول بھی پیش کردیں کدائی آیت یا حدیث سے ثابت ہے کہ آنخضرت اللی ہے بعد حضرت میسلی بین بین کے بغیر جو پہلے کے نبی ہیں اور کسی و نبوت میں سے ثابت ہے کہ آنخضرت اللی ہے۔ مرزائی سلف صالحین میں نبوت میں سے قیامت تک کسی کا ایسا قول نہیں بڑ سکتے ۔ اس کے برماس ایسے اقوال سینکر ول ملیں گے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے جو محض نبوت اور دحی کا دعوی کرے وہ با تفاق امت ، مرتد ، ملحد اور قطعی کا فرے۔

۔ چھر جب کس صحیح حدیث یا آیت قر آئی سے سلف صائمین نے مرز ائی معنی نہیں سمجھے تو اس کو پیش کرنا اورا پنے معانی کرنا خارج از بحث ہے۔

یئے معانی الحادوز ندقه ہیں

اورہم عرض کر چکے ہیں کر آن کے الفاظ جس طرب آ سانی ہیں اس کے معنی بھی وحی کے ذرایعہ بیان ہوئے ہیں جو آن کے المت تک پہنچا دیے ہیں۔الفاظ و معانی کے مجموعہ کا نام قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالٰی نے لیا ہے۔ ایس اگر الفاظ قرآن کا بدلنا تحریف اور کفر ہے اس طرح منقولہ معانی کے سوائے معانی کرنا جومنقولہ سے متصادم ہوں۔ تحریف اور کفر ہے اس طرح منقولہ معانی کے سوائے معانی کرنا جومنقولہ معانی کا اعتبار نہیں اور وہ تحریف معنوی اور کفر ہے اور اگر تیرہ سوسال کے مسلمہ اور متواتر منقول معانی کا اعتبار نہیں اور وہ

یہ قول لکھا گیا ہے وہاں اس کی کوئی صحیح سند بیان نہیں کی گئی۔ لیکن الکھا گیا ہے وہاں اس کی کوئی صحیح سند بیان نہیں کی گئی تو اس نے اللہ اس ملم کے بل ہوتے پر نبوت کا مینار کھڑا کرتے ہیں۔ کیا سند کا لمتاب میں درج ہو یا علم حدیث کی اصطلاح میں منداس بات کو کہتے ہماری آیا امام مسلم اپنے استاذ اور استاذ الاستاذ بھر استاذ الاستاذ کے کئی کن فقہ معتبر ، مندین ، حافظ ومتی مشہور ومعروف حضر است کی میں ماسل کی گئی ہے۔

بخاری سے کے کر متحافی تک دو واسطے ہوں یا تین ہرا کی پر دنیہ مجر میں کواعتر اض کرنے کا کھلاحق ہوتا ہے۔ مجال کیا کہ کسی روایت کے بہت ہوجائے کہ اس کوعم بھر میں ایک بار فلال مقام پر وہم ہوا تھا اور ۔ فن روایت جو کہ خدمت حدیث ہی کے ساسلہ میں مسلمان قوم نے در سخت گیر یوں کود کھنے اور دوسری طرف مرزائیوں کے طرز خمل کو، کہ باسب بحث ہی نہیں رہتی کہ روایت کوحدیث کہنا بھی صحیح ہے بانہیں۔ قریب بحث کی بجائے سند ہی منہ ہوان کی بلاسے۔ان کوتو اپنا اوسید حیا گر بحث کی بجائے سند ہی منہ ہوان کی بلاسے۔ان کوتو اپنا اوسید حیا گر معنی کردیتے ہیں۔ کے معانی بدل بدل کرمنے کردیتے ہیں۔

ل بی نہیں ہاور ہو کیسے سکتا ہے جب آنخضر سفائی کا یہ فرمان الرت عائشہ کیے کہ سکتی ہیں کہ ایسانہ کہو؟ اورا گر بالفرض مان بی سا انگی مرادیہ ہے کہ مقصد تم نبوت کے بیان کے لئے خاتم انہیں بھی کوفتم کرنے والا ہیں پھر لا نبی بعد و کہنے ہے کی زندیق کو یہ کہنے کا انگیا بھی آ پینائی بھی انگی مرزائی قسم کے تو حضر سے بسی البیائی سے آ سے کہا کرتے ہیں کہا گر ہوت بند ہا اب کی کونوت نبیں ال سکتی اور کوئی نیا نبی نبیں میں اسلی البیائی کا آ کراس امت کی خدمت کرنا مقدر میں میں مقدر کو میر فراتے ہوئے نزول بھی البیائی کے متواتر اور بھی عقید دکو وہ میر فراتے ہوئے نزول بھی البیائی مقید دکو

نی، مستقل نبی ټشریعی نبی، غیرتشریعی نبی، عکسی نبی۔ فز لا طائل ہوکررہ جاتی ہیں۔ بحث تو صرف بیرہ جاتی . مسیح ہے؟ یابیخودسا ختہ سے ہے؟ جیسے پہلےخودسا ختہٴ مرز اقادیانی کا اصلی دعویٰ

وراصل مرزا غلام احمد قادیانی کے اصلی

ہوئی ہےاورای لئے تو مرز اغلام احمد قادیانی کے مر۔ دعویٰ کے سلسلہ میں خلجان ہوااور بالاخر دوگروہ ہوگ محد داور بید دونوں مسیح کے دعویٰ میں آ کرمل جاتے ا کی طرح بہتاہے۔مرزاغلام احمد قادیانی نے ایخ نے محد د ہونے کا دعویٰ کیا۔لیکن مسلمانوں میں نآ قناعت كرنے ميں كوئى زيادہ كاميا بي نظر نه آئى۔ خاص گرو نہیں بن سکتا تھا۔اس نے آ ہستہ ہےالہ کیا۔جس ہے از الہ او مام تک کی کتابیں بھری پڑ کی مسلمة عقبيه وحيات مسج كامرّ ويدمين بزي محنت كرفي بھی انکار کیا\_( ملفوظات ج 9 ص ۴۵۹) اور چونکہ قابلیت ندهی ای لئے سے میسی بن مریم کے معجزا ان كوصرف مسمريز مقرار ديا جبيها كدازالداو مام اینے استعال شراب کی وجہ ہے کشتی نوح ص۲۶ شرالي قرار ديا اور چونکه خود مرزا قادياني 'مهانو' رم کرتا تھا۔ (سیرت المہدی ص۲۱۰ ج۳) اس کئے فاحشة عورتوں تعلق رکھتے تھے۔اوران سے عط ليكن چونكدروح الله نبنا كافي مشكل تھا۔اس لئے بروزی مکسی مجازی، تابعی ،غیرتشریعی اورامتی يبال بھي دال گلتي نظرنه آئي ۔ توايک نياوام بجھايا یا تخضرت الله کی دو بعثتیں آنخضرت الله کی دو بعثتیں

م تخضرت الله كي دوبعثنوں كامسك

نلط ہو سکتے ہیں تو اس سے دین کی سازی ممارت ہی گر جائے گی اورا گرتیرہ سوسال کے ہزاروں ملا محدثین دمفسرین کے محانی آئ نلط ہو سکتے ہیں تو جومعنی آئ کئے جاتے ہیں و و دس ہیں سال کے بعد کیوں غلط نہیں ہو سکتے ؟۔اس طرح تو دین ایک کھلونا بن کے رہ جائے گا۔اس کئے ساف صافحین کے معانی کے سواکوئی نیامعنی گھڑ نایقیناً الحاداور زندقہ ہے۔جیسے صلوق کے مشہور معنی کی جگہ صرف دعامراد لینی ۔ حالا نکہ دعا بھی صلوق کامعنی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔

لیکن اقلیمہ والسلہ وہ! کامعنی وبی مخصوص طرزی عبادت لیاج نے گا جوسان سے منقول ہے۔ مرزائیوں کا پید کہنا کہ ہم خاتم انہین مانتے ہیں۔ لیکن اس کامعنی بیہ ہے کہ صرف وہی بی نہیں آ کتے جو آنخضرت کے بغیر نبی ہوں تو ان کا پید کہنا اس طرح ہے کہ ہم صلا وہ فرض جانتے ہیں۔ لیکن اس کامعنی صرف دعائے ہیں۔ بہر حال مرزائی اپنے سی استدال کے جن حیاتی ساف میں کی تا ئید ہیں نہیں کر کتے۔

بقا جتم نبونت کی بحث ،مرزائیوں کاصرف ساحرانه علی ہے

اوراً گرحقیقت پرنظری جائے تو یہ بحث کہ نبوت فتم نے یا قیامت تک باتی ہے یا اور تو ختم نے یا قیامت تک باتی ہے۔

ہم تھی ۔ لیکن ایک مرز اقادیانی کی این باتی تھی ۔ یہ تمام بحث لغوودوراز کاراور ہے کار محسل سے بحث تو تب مفید ہو گئی کہ جیسے مرز اغلام احمد قادیانی ، آ مخضرت علیقی کی شدت متا بعت ہے بی بنا ہوتا اور بھی بزاروں عاشقان محمد ک بی بنے ہوتے ۔ صحابہ کرام میں بینکڑوں نبی بنے ہوتے ۔ حضرت خواجہ اجمیری یا حضرت سید عبد القادر جیلانی ، حضرت مجد دالف تانی نیز آئمہ دین سے القداد پینجسر بنے ہوتے ۔ صرف ایک مرز اغلام احمد قد دیانی کے وجود کے لئے یہ بحث کہ ضرورت ہے جید خود مرز اقادیائی بھی مانتا ہے کہ تیرہ وسوساں میں میر سواکوئی نبیس بنا۔ یہ ضرورت ہے؟ جبکہ خود مرز اقادیائی بھی مانتا ہے کہ تیرہ سوساں میں میر سواکوئی نبیس بنا۔ یہ بحث تو مرز ائی لوگ مسلمان اس جادو کے شکار بھی ہوجاتے ہیں ۔ ورند در تھیقت خود مرز اناام احمد قادیائی نبیس تجھی ۔ بلکہ نزول میں اپنی کامیائی نبیس تجھی ۔ بلکہ نزول سے مواود کی دول کری ہودیا نہ قلعہ ہے۔ بلکہ نزول سے کی متواتر روایا ہے گی آزئی ہے اور میسے موجود کا دعوی کر کے اس نے آخری بناہ گاہ بس مین ایک میں بنا ہے اور وہ بھی نزول میں کی احادیث کی احمد اللہ بن کی احادیث کی احادیث کی احداق بیاتی کی احداق بی کی احداد ہے۔ بی مرز انہوں کا آخری بہودیا نہ قلعہ ہے۔ بی اگر میں بوجہ تیں کرتواس کے لئے دو متام بحش مرز انوت بی بنا ہے اور وہ بھی نزول میں کی احادیث کا مصداق بن کرتواس کے لئے دو متام بحش مرز انوت جسے بی بی مرز انہوں کی آخری بہودیا نہ قلعہ ہے۔ بی مرز انہوں کی آخری برویا نہ قلی نبی ، بروز کی مرز انوت ختم ہے بی بی بی دور دی کہ بی اس کے بی مرز انہوں کی اخوال کی دور کر انہائی کی مرز انہوں کی احداد کی کامیائی نبین کرتواس کے بیاں نبی کی مرز انہوں کی کی مرز انہوں کی مرز انہوں کی مرز انہوں کی مرز انہوں

حسلہ وہ اکامغنی وہی مخصوص طرز کی عبادت سیا جائے گا جوسانہ سے ہنا کہ ہم خاتم النہیین مانتے ہیں۔ لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ صرف وہی معلق کے متابعت کے بغیر نبی ہوں تو ان کا یہ کہ ہما اس طرح ہے ہے کہ ہم اسکا کا معنی صرف وعاکے ہیں۔ بہر حال مرزائی اپنے کسی استدال بیٹی نبیں کر سکتے۔

ائیول کاصرف ساحران فعل ہے

ا بورق المرک جائے تو یہ بحث کہ نبوت فتم ہے یا قیا مت تک باتی ہے یا اور تو کی جائے تو یہ بحث کہ نبوت فتم ہے یا قیا مت تک باتی ہے یا اور تو کی این خار میں کا اینٹ باتی تھی۔ یہ تمام بحث لغو و دوراز کا راور بے کارمخش ہے۔ بعض مرزا غلام احمد قادیا نی ، آنخضر ت علیفی کی شدت مت بعت ہے تن کی تحمد کی نبی ہے بعد القادر جیلائی ، حضرت مجد دالف قائی نیز آئمہ دین سے مسید عبدالقادر جیلائی ، حضرت مجد دالف قائی نیز آئمہ دین سے بی آئی مرزا غلام احمد قادیا نی کے وجود کے لئے یہ بحث کہ بیانی کہ کیا آئی مرزا غلام احمد قادیا نی کے دالمدل میں چھنان بین کی کیا دائی بھی ما نتا ہے کہ تیرہ و بعالی میں میر ہے ہوا کوئی نبیس بنا ہے کہ تیرہ سومال میں میر ہے ہوا کوئی نبیس بنا ہے گرتے اس جادو کے شکار جھی ہو جاتے ہیں ۔ ورنہ در حقیقت خود مرزا غلام اجرائے نبوت کی بحثوں میں اپنی کا میا بی نبیس تجھی ۔ بک نزول اجرائے نبوت کی بحثوں میں اپنی کا میا بی نبیس تجھی ۔ بک نزول اجرائے نبوت کی بحثوں میں اپنی کا میا بی نبیس تجھی ۔ بک نزول اور النہ ہی کا میا دیا ہے ۔ بی مرزا نبول کے کا مادیٹ کی مراد ہے؟ ۔ بی مرزا نبول کی مراد ہے؟ ۔ بی مرزا نبول کی مراد ہے؟ ۔ بی کی مراد ہے؟ ۔ بی نبوری کوئی مراد ہے؟ ۔ بی کی بروزی بی بروزی بروزی بی بروزی بروزی بروزی بروزی بروزی بی بروزی بی

نی، متعقل نی، تشریعی نی، غیرتشریعی نی، عکسی نی۔ فنافی الرسول نی۔ تابع نبی، بیسب بحثیں طول الله طائل ہوکررہ جاتی ہیں۔ بحث تو صرف بیرہ جاتی ہے کہ کیا مرز اغلام احمد قادیائی واقعی آنے والا مسیح ہے؟ یا بیخودسا ختہ سے ہے؟ جیسے پہلے خودسا ختہ مجدد بنا۔ پھر مثیل مسیح بنا پھر خودسا ختہ پیغیر بنا۔ مرز اقادیانی کا اصلی دعویٰ

دراصل مرزا غلام احمد قادیانی کے اصلی دعویٰ کی تفتیش میں جومرزا ئیوں کومشکل بڑی ہوئی ہےاورای لئے تو مرز اغلام احمد قادیانی کے مرنے کے بعد جلد ہی اس کے مریدوں کواس کے دعویٰ کے سلسلہ میں خلجان ہوا اور بالاخر دوگروہ ہو گئے۔ایک نے اس کو نبی قرار دیا۔ دوسرے نے مجد داوریہ دونوں مسیح کے دعویٰ میں آ کرمل جاتے ہیں۔ یہاں سے دونوں کا کفراکھا ہوکر گنگا جمنا کی طرح بہتا ہے۔مرز اغلام احمد قادیانی نے اینے دعویٰ کوجان بوجھ کر گور کھ دھند : بنایا۔ پہلے اس نے مجد د ہونے کا دعویٰ کیا۔لیکن مسلمانوں میں ناسمجھ افراد کی کثرت کو دیکھ کراس کواس مقام پر قناعت کرنے میں کوئی زیدہ کامیا بی نظرندآئی۔ کیونکہ اس سے براہ راست ماننے والوں کا کوئی خاص گروہ نبیں بن سکتا تھا۔اس نے آ ہت ہے الہام ووی کاادراس کے ساتھ ہی مثیل مسیح کا دعویٰ کیا۔جس سے از الداوبام تک کی کما میں جمری پڑی ہیں۔ اگر چداس کواصل مسے کے انکار اور مشہورو مسلمة عقيده حيات مسيح كى ترويد ميں بوى محت كرنى بإى اورائ كے ذيل ميں معراج جسمانى سے بھی انکار کیا۔ ( ملفوظات ج ۹ ص ۴۵۹ ) اور چونکه مرزا غلام احمہ قادیانی میں تو مسیحانہ مجزات کی قابلیت ند تھی ۔اس لئے مسے عیسیٰ بن مریم کے مجزات کا بھی نہایت ہی کا فرانہ طرز پر مذاق اڑایا اور ان كوصرف مسمريز مقرار ديا جيها كداز الداو بام ص٣٠٠ خزائن ج٣٣ ص٢٥٣ مين تصريح باور این استعال شراب کی دجہ ہے کشتی نوح ص ۲۲ ہزائن ج ۱۹ص اے میں مسے عیسیٰ بن مریم کو بھی ۔ شرانی قرار دیا۔ادر چونکه خودمرزا قادیانی''بھانو'' وغیرہ عورتوں سے مٹھیاں بھروا تا اور خدمتیں لیا . كرتا تھا۔ (سيرت المهدي ص ٢١٠ ج٣) اس لئے مسيح عيسيٰي بن مريم پر پيالزام لگايا كه و ه نامخرم اور فاحشة عورتوں تے تعلق رکھتے تھے۔اوران سے عطر ملواتے تھے۔(دافع البلاءص ٢٠ جزائن ن ٨٥ -٢٠٠) ليكن چونكه روح الله بننا كافي مشكل تقاراس للئے نبوت كا سلسله جنبانى بھى جارى ركھى قوم وظلى ، بروزی ، تکسی ،مجازی ، تابعی ،غیرتشریعی اورامتی نبی کی لا طائل بحثوں میں الجھائے رکھا اور جب يبال بھی دال کلتی نظرنه آئی ۔ توایک نیادام بچھایا۔

> آ تخضرت علیشه کی دو بعثتیں آنخضرت علیشه

آ مخضرت آلية كى دوبعثنول كامسكه ايجاد كيا\_ بعثة اولى مين آپ كانا م محميلية : تحا\_

بعثت ثانیہ میں احمد (مرزاغلام احمد قادیانی) بعثق اولی میں آپ ہلال تھے اور بعث تانیہ میں بدر کال ۔ بعث اولی اسم محمد کے جمالی ظہور کا زمانہ تھا اور بعث ثانیہ اسم احمد کے جمالی ظہور کا زمانہ تھا اور بعث ثانیہ اسم احمد کے جمالی ظہور کا زمانہ تھا اور بعث ثانیہ اسم احمد قادیانی نے اپنے کو اس کئے اس دور میں جہادی منسوخی بھی ضروری تمجھی ۔ اس طرح مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے کو بعینہ آنحضرت آلی قبلے قرار دیا اور اعلان کیا کہ میراکسی نئی نبوت کا دعویٰ نہیں ۔ بلکہ میری نبوت وہی محمدی نبوت محمد ہی کوئی نہ کسی اور کو۔ (ایک قلطی کا از الے سما خزائن ن ۱۲۱۸س) العیاد باللہ تعالیٰ!

جب مرزاغلام احمرقادیانی نے تھلم کھلاآ تخضرت اللہ کے کی دوبعثنیں قرار دے کراپئے کو دوسری بھلتے کی دوبعثنیں قرار دیے کراپئے کو دوسری بعثت کامصداق قرار دیا تو یوں مرزائیوں کو یہ کہنے کاحق دیا کہ: مجمہ بھر اتر آئے بین ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں

(اخبار بدرقاد مان ج منبر۳۲م ۱۲۵،۱۳ را و ۱۹۰۶)

جب به مرزاغلام احمد قادیانی وہی محمد ہیں جو تیرہ سو سال پہلے ہلال کی شکل میں سے قو اب بدرکائل ہونے کی وجہ ہے پہلی حالت ہے بدرجہ کمال پہنچے ہوئے ہیں۔ اس طرح د جالانہ انداز ہے اسلام میں دو بعثوں کا نیا فلسفہ ایجاد کر کے سردار دو جہاں ہیں ہی کے مند پر خود قبضہ کرنے کی منحوس سعی کی۔ لیکن جب اندازہ لاگایا کہ عامت اسلمین انگریزوں کے ایک خاندانی اور پشتین و فادار حرمت جہاد کے قائل انگریزوں کو ہیں ہیں صفوں کے خوشامدانہ خطوط لکھنے والے، ختاری فیل مخرب اسلام کو یہ درجہ دینے کو تیار نہیں ہیں تو بالاخر دوبارہ نزول مسلح کی روایات کی آٹ مختاری فیل مخرب اسلام کو یہ درجہ دینے کو تیار نہیں ہیں تو بالاخر دوبارہ نزول مسلح کی روایات کی آٹ کے مشتقل طور پر مسلح موجود بننے کا فیصلہ کیا۔ پھر بھی مرنے تک عین محمد من کرمجمد کی نبوت پر قبضہ کرنے کا خیال ترکن نہیں کیا۔ جسلامی کا از الد (حوالہ بالا) میں درتی ہے۔ تاکہ جس کرنے کا خیال ترکن ہیں اور عین محمد کرتے تا ہے آئے۔ بلکھ اس نے اور بھی پوری طرح نظر کرتا تا ہے آئے۔ کوئی نہیں گوئی ہوتو اس کو بھی اپ اور جسپاں کروں۔ چنا نچہ دوڑ ان کہ اگر کسی اور آنے والے کی کوئی پیش گوئی ہوتو اس کو بھی اس کو اہل فارس کا ایک آ دی حاصل کرے گا۔ عام امت نے اس کا مصداتی حضر سے امام اعظم ابو حنیفہ کو سمجھ ۔ بہر حال کوئی بھی اس کا مصداتی ہے۔

کیکن مرزاغلام احمد قادیانی نے اس کو بھی اینے اوپر چسپاں کرنیا کہ رجل فارس میں ہی

ہوں۔ مرزاغلام احمد قادیانی کو پیش گوئیوں کا مصدار چنانچیمرزاغلام احمد قادیانی کورجل فارس بننے کے شو پیٹری اور کہنا پڑا کہ اگر چہ مشہوراور متواتر ثبوت کے لئا مجمعے فارس انسان ٹابت کرتا ہے۔ مرزاغلام احمد قادیا فی باطل شکن مسائی کے مقابلہ میں اپنے مشن کو کڑو کی باطل شکن مسائی کے مقابلہ میں اپنے مشن کو کڑو کروں کیا۔ کرشن ہیں تا کہ بھی کافی سنگھ مان لیتی تو مرزاغلام احمد قادیا نی کے لئے بھی کافی سنگھ شایم کیا۔ نہ ہندوؤں نے کرشن او تار مانا۔ نہ مسلمان مانا۔ مرزاغلام احمد قادیا فی وہی مغل کامغل اور کافر کا کافی مانا۔ مرزاغلام احمد قادیا فی وہی مغل کامغل اور کافر کا کافی میں مقال کی کوالے خوالی کی کورٹ ایور کافر کا کافی میں مقال کی کورٹ کی کافر کا کافی کورٹ کی کی کورٹ کی کرائی

مقام پرڈٹ کر قائم نہیں رہ سکا اور اس نے نبوت مجدد مرنے تک تھینچا اور اپنے دعویٰ کو گور کھ دھندہ بنایا۔ تا :
بننے پرصرف کر دیا ہے۔ اس طرح سے اس کو خاصی آ اور بطلان کو وہ مغرب ز دہ نی روشنی والوں کے سامنے کوسرکاری امداد کے سوا انگریزی پڑھے لکھے آ دمیوں مقتل کے مقابلہ میں نقل کوکوئی حیثیت ندونیتے تھے۔ عقل کیم اور نقل صحیح

اگر چہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ دین کی خلاف نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ لیکن یہاں دوطرا ضروری ہے کہ وہ چچ ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہویا آ تصدیق سے ثابت ہو کہ تا بعین محابہ ؓ نے بہی مفا کے بارہ میں یہ ثابت ہو کہ تا بعین محابہ ؓ نے بہی مفا حاصل کر سکتے ہیں۔ بس نقل کے لئے تو یہ لازم ہے ا الی نقل صحیح اور عقل سلیم میں تو اختلاف ناممکن ہے۔ لیکا روایت یا ضعیف قول پیش کرکے اس کو آنخضر سے الیک ضروری نہیں کہ یہ عقل سلیم کے موافق ہو۔ بلکہ الیکا

راغلام احمد قادیانی) بعشت آوتی میں آپ ہلال تصاور بعثت ثانیہ میں بدر کے جلالی ظہور کاز مانہ تھااور بعثت ثانیہ اسم احمد کے جمالی ظہور کاز مانہ اور اوکی منسوخی بھی ضروری تجھی۔اس طرح مرز اغلام احمد قادیانی نے اپنے کو رویا اور اعلان کیا کہ میراکسی نئ نبوت کا دعویٰ نہیں۔ بلکہ میری نبوت وہی مانبوت جمہ ہی کوئی نہ کسی اور کو۔(ایک غلطی کا زالہ ص۱ افرائن نے ۱۸ ص ۲۱۲)

م احمد قادیانی نے تھلم کھلاآ تخضرت اللہ کے در بعثتیں قرار دے کرا پے کو اردیا تو یوں مرزائیوں کو یہ کہنے کاحق دیا کہ:

ٹھ پھر از آئے ہیں ہم میں ور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں

(اخبار بدرقادیان ج۷نمبر۳۳ ص۱۸،۲۵ و ر ۱۹۰۹)

ملام احمد قادیانی وہی محمد ہیں جو تیرہ سوسال پہلے ہلال کی شکل میں سے تھے تو بسے پہلی حالت سے بدرجہ کمال پنچے ہوئے ہیں۔ اس طرح د جلانہ عقوں کا نیا فلسفہ ایجاد کر کے سردار دو جہاں ہے تھے کے مند پر خود قبضہ کمین جب اندازہ لگایا کہ عامتہ اسلمین انگریزوں کے ایک خاندانی اور کے قائل انگریزوں کو ایک خاندانی اور کے قائل انگریزوں کو میں ہیں خون الاخر دوبارہ نزول سے کی روایات کی آڑ ریدوں دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر بھی مرنے تک عین محمد بن کرمحد کی نبوت پر قبضہ یا۔ وہنے کا فیصلہ کیا۔ پھر بھی مرنے تک عین محمد بن کرمحد کی نبوت پر قبضہ لیا۔ جیسا کہ ایک غلطی کا از الد (حوالہ بالا) میں درج ہے۔ تاکہ جس اور عین محمد کی ہوتا ہے آئے۔ بلکہ اس نے اور بھی پوری طرح نظر باک کوئی ہیں گوئی ہوتو اس کو بھی اس کے اور بھی پوری طرح نظر اسے کی کوئی ہیں گوئی ہوتو اس کو بھی اس کو اہل خارس کا ایک آ دی الے کا کوئی ہیں گوئی ہوتو بھی اس کو اہل خارس کا ایک آ دی سے اس کا مصداق حضر سے امام اعظم ابو صفیفہ کو سمجھال کہ وہ اس کا ایک آدی

مقادیانی نے اس کو بھی ایتے اوپر چیاں کرلیا کدرجل فارس میں ہی

ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو پیش گوئیوں کا مصداق بننے کا شوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔
چنانچے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھل فارس بننے کے شوق میں اپنی مشہور قومیت اور ذات مخل بدلی
پڑی اور کہنا پڑا کہ اگر چہ شہور اور متواتر ثبوت کے لحاظ سے تو ہماری قومیت مخل ہے۔ لیکن البام
مجھے فاری النسل ثابت کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کی غربی پچنگی اور علاء اسلام
کی باطل شکن مساعی کے مقابلہ میں اپنے مشن کو کم فور پاکر ہندووں اور سکھوں کی طرف بھی رخ
کیا۔ کرشن ہے۔ جیئے سنگھ بہادر ہے ۔ گرونا تک کوم ملمان ثابت کیا۔ اگر سکھوں کی طرف بھی رخ
شکھ مان لیتی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے لئے بہی کافی تھا۔ گروائے حسرت کہ نہ سکھوں نے جے
شکھ مان لیتی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے لئے بہی کافی تھا۔ گروائے حسرت کہ نہ سکھوں نے جے
مائلے سلیم کیا۔ نہ ہندووں نے کرش او تار مانا۔ نہ مسلمانوں نے میچ اور نبی اور نہ کی درجی فارس

بہر حال چونکہ مرزا قادیانی کواپنے دلائل کا بودا پن خود معلوم تھا۔اس لئے وہ کسی ایک مقام پر دُٹ کر قائم نہیں رہ سکا اور اس نے نبوت مجد داور سے کی تینوں بحثوں کو کسی نہ کسی رنگ میں مرنے تک کھینچا اور اپنے دعویٰ کو گور کھ دھندہ بنایا۔ تا ہم اس نے آخر کار پوراز ور آنے والے سے بنے پرصرف کر دیا ہے۔اس طرح سے اس کو خاصی آسانی نظر آئی۔ کیونکہ پرانے عقیدہ کی برائی اور بطلان کو وہ مغرب زدہ نئی روشنی والوں کے سامنے آسانی سے بیان کرسکتا تھا اور اس طرح اس کوسرکاری امداد کے سوالگریزی پڑھے لئے آ دمیوں کی ایک تعداد ہاتھ آگئی جو پہلے ہے ہی اپنی عقل کے مقابلہ میں نقل کو کئی حیثیت ندویتے تھے۔

عقل سليم اور نقاصيح

اگرچہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ دین کی کوئی حقیقت اور اسلام کا کوئی مسئلہ عقل کے لئے فلاف نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ لیکن یہاں دوطر فیہ ایک شرط کی ضرورت ہے۔ نقل کے لئے ضروری ہے کہ وہ محجے ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہویا آئمہ جرح و تعدیل اور آئمہ حدیث کی تو نیق مصدیق ہے جارہ میں بیٹا بت ہو کہ تابعین محابہ نے یہی مفہوم بیان کیا جووہ آئحضرت اللی ہے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ بی نقل کے لئے تو بدلازم ہے اور عقل کے لئے بیشرط ہے کہ عقل سلیم ہو۔ ایکن اگر ایک طرف کوئی بے سند قول یاضعیف ایک نقل کے اس کو آئحضرت اللی تا کہ کا خرات کو بیش کر کے اس کو آئحضرت اللی بی بات نقل سے جھی مزاحم ہوگی۔ دوسری ضروری نہیں کہ بی عقل سلیم کے موافق ہو۔ بلکہ ایس بات نقل صحیح کے بھی مزاحم ہوگی۔ دوسری ضروری نہیں کہ بی عقل سلیم کے موافق ہو۔ بلکہ ایس بات نقل صحیح کے بھی مزاحم ہوگی۔ دوسری

طرف ہراراغیرانقو خیرا کیے کہ میری عقل ہی سلیم ہے۔ میں اپنی عقل کے خلاف کوئی نقل نہیں مانوں گا۔ اس سے بڑ الحق کون ہے؟۔ جب خودای قتم کے دوسرے بیسیوں عقلاء اس کے خلاف کہتے ہوں تو اب ان میں سے کس کی عقل کو عقل سلیم کہا جائے گا۔ آج حالت یہ ہے کہ نے فاسف نے پرانے فلسفے کے نظریات کو باطل قرار دے دیا جن پر کل کے عقلاء اور فلاسفروں کونا ز تھا اور نت نے نظریے قائم ہوتے ہیں جو پرانے نظریوں کی تر دید کرتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے بڑاروں ایسے بندے پیدافر مایا ہے ان کو سلامت عقل اور اعتدال مزاج عطافر مایا ہے ان کو اسلام کا کوئی تھم عقل کے خلاف نظر نہیں آتا۔

نقل كااعتماد

عقل کا آخری درجہ مشاہرہ ہوتا ہے۔ مشاہرہ کے خلاف کوئی چیز ماننے کے قابل نہیں ہوتی ۔ کشاہرہ کے خلاف کوئی چیز ماننے کے قابل نہیں اپنے ہوتی ۔ کبھی ہیں جو خدا اور رسول کے فرمان کے مقابلہ میں اپنے مشاہدہ کی بھی تر دیدکرتے ہیں۔ اس میں رازیہ ہے کنقل کی انتہاء پیغیبر الطبی پر ہوتی ہے اور ان کا فرمانا مشاہدہ پیٹی ہوتا ہے۔ مشاہدہ بھی ایسا کہ اس میں خلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا۔

یغیبر کے اصحاب ان حالات کا بہ پیشم خود ملاحظہ کرتے ہیں جو پینیبر کوان کے سامنے نرول وجی ہزول ملائکہ ،صدور مجزات ،نصرت غیبی وغیرہ کے پیش آتے رہے ہیں اور پینیبر کی صحبت وقرب کی وجہ سے ان کے قلوب کی کیفیات اور ایمانی ویقینی احساسات عام انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپن نظر اور مشاہدہ کی خلطی کا امکان مانے ہیں جس طرح ریاں کا مسافر زمین کو چلے دیکھا ہے۔ لیکن وہ نی کے فرمودہ میں کی قسم کا شک نہیں کر سے اور نبی کا فرمان مسافر زمین کو چلے دیکھا ہے۔ لیکن وہ نی کے فرمودہ میں کی قسم کا شک نہیں کر سے اور نبی کا فرمان مشاہدہ پر یقین رکھتا اور اسی یقین کی روشی میں چاتا اور اسی کی طرف بندگان خدا کو دعوت و بیاب مشاہدہ پر یقین رکھتا اور اسی یقین کی روشی میں چاتا اور اسی کی طرف بندگان خدا کو دعوت و بیاں اگر پینیبر کی اس رسولا نہ شان اور خدا سے لے کر بندوں تک پہنچانے کا بجیب و غریب پنہال در پنہاں کا روبار کونہ مانا جائے تو دین و ایمان کی عمارت کی بنیا دی ختم ہو جاتی ہے اور اگر اس خاب کا ور اگر اس خاب کو کہنے کی اور اگر ایقینا خاب ہو کہنے ہی ہو جاتی ہے کہ دب معراج شریف کا چر چا ہوا۔ ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ اب محمولی ہے سے کہ جب معراج شریف کا چر چا ہوا۔ ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ اب محمولی ہیں ہو جھا کہ کیا کوئی شخص ایک رات میں کہنے کی خوب موقعہ ملے گا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ایک رات میں کہ ہے سے بیت المقدس اور آسانوں تک آ ، جا، سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں۔ ابو جہل بولا تیرا

ساتھی تو آئ یہ کہدر ہاہے۔ حضرت ابو پھرحق ہے ضرور ہوآئے ہیں۔ وہواکر نام صدیق پڑ گیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کروزو فیصلہ کرنا مشکل پڑجا تا ہے کہ کس کی عق کہ یہی عقل سلیم کا بھی فتو کی ہے بہت آ کیکن عقل پر تھمنڈ کرنے

ایک مجون مر کب بنانا چاہتے ہیں۔ عامتہ المسلمین کاعقیدہ چونکہ عامتہ المسلمین کاع

چونکہ عامتہ اسمین کا ح چلاآ رہا ہے کہ حضرت میسی النظامین ز کریں گے۔ بیالیس سال دنیا میں میرودی ونصرانی بھی ان کو مانیں گے۔ شریعت کو چلا کمیں گے۔وہ اپنی طرف حسب آیت 'کتؤسنن جہ ولتنص کے اور آ ہے النظامی کی مدفر، کے بیہلو میں وفن ہوں گے۔اپنی زز انصاف ہے جمرویں گے۔

مرز اغلام احمد قادیانی نے

کے کہ میری عقل ہی سلیم ہے۔ میں اپنی عقل کے خلاف کو کی نقل نہیں اپنی عقل کے خلاف کو کی نقل نہیں اپنی عقل ہے؟۔ جب خودای قسم کے دوسر ہے بیسیوں عقلاء اس کے خلاف ہے کس کی عقل کو عقل سلیم کہا جائے گا۔ آئ حالت بیہ ہے کہ نئے فاسفہ سے کو باطل قر ارد ہے دیا جن پر کل کے عقلاء اور فلاسفروں کو ناز تھا اور نت تے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں جن کو سلامت عقل اور اعتدال مزاج عطافر مایا ہے ان کو فرمائے ہیں جن کو سلامت عقل اور اعتدال مزاج عطافر مایا ہے ان کو افر نظر نہیں آتا۔

درجہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ مشاہدہ کے خلاف کوئی چیز مانے کے قابل نہیں سے بندے بھی ہیں جو خدا اور رسول کے فرمان کے مقابلہ میں اپنے ایس میں رازیہ ہے کنقل کی انتہاء پیغیبر الطبیع پر ہوتی ہے اور ان کا مشاہدہ بھی ایسا کہ اس میں خلطی کا امکان بی نہیں ہوتا۔

بان حالات کا بہنی میں میں میں ہوتی ہیں جو پینجبر کوان کے ساسنے مدور مجزات ، نصرت نیبی وغیرہ کے پیش آت رہے ہیں اور پینجبر کی ان کے قلوب کی کیفیات اور ایمانی و نیبی احساسات عام انسانوں سے مصوفا پی نظراور مشاہدہ کی غلطی کا امکان مانے ہیں جس طرح ریل کا اسکونہ ہی کے قلوب کی کے فرمودہ میں کسی قتم کا شک نہیں کر سکتے اور نبی کا فرمان اسکا وو نبی کے فرمودہ میں کسی قتم کا شک نہیں کر سکتے اور نبی کا فرمان میں کی روشی میں چلا اور اتھا کی طرف بندگان خدا کودوت و بتا ہے۔

مین کی روشی میں چلا اور ای کی طرف بندگان خدا کودوت و بتا ہے۔

مین کی روشی میں چلا اور ای کی طرف بندگان خدا کودوت و بتا ہے۔

مین کی روشی میں چلا اور ای کی طرف بندگان خدا کودوت و بتا ہے۔

مین کی روشی میں چلا اور ای کی طرف بندگان خدا کودوت و بتا ہے۔

مرحلہ کو مان لیا جائے تو پھر پینجبر کی ہم بات مانی پڑے گی اور اگر ایس مرحلہ کو مان لیا جائے تو بھر ہی جائے کہ کا محالی ہی ہے۔

ہم اور ایس وہی بات حقیقت اور عقل سلیم کامقت ضبی بھی ہے۔ یہی وجہ ہوا۔ ابوجہل وغیرہ نے کہا کہ اب محسین ہی کے سی ابد کو مراہ انہوں نے حضرت ابو بھر سے بیا چھا کہ کیا کوئی شخص ایک رات میں سانوں نک آن جاء سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں۔ ابوجہل بولا تیرا اسلوں نک آن جاء سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں۔ ابوجہل بولا تیرا اسلوں نک آن جاء سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں۔ ابوجہل بولا تیرا اسلوں نک آن جاء سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں۔ ابوجہل بولا تیرا اسلوں نک آن جاء سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں۔ ابوجہل بولا تیرا

ساتھی تو آج یہ کہدر باہے۔حضرت ابو بکڑنے فر مایا کہ انہوں نے یہ فر مایا ہے۔کہا کہ باں یو فر مایا پھر حق ہے ضرور ہوآئے ہیں۔وہ تو اس سے اوپر کی باتیں بتاتے ہیں۔اس دن سے حضرت ابو بکڑے نام صدیق بڑگیا۔

فلاصد کلام بیہ کے کہ کروڑوں عقلاء و حکماء کی عقول کے آپس میں ٹمرانے کی وجہ سے بیہ فیصلہ کرنا مشکل پڑ جاتا ہے کہ کس کی عقل مقیم ہے لیکن اگر نقل صحیح ہاتھ آجا ہے تو یہ مان لین کہ یہی عقل سلیم کا بھی فتو کی ہے بہت آسان ہے۔

لیکن عقل پر گھمنڈ کرنے اور تہذیب نفس نہ ہونے کی وجہ سے اکثر افراد انبیا، عیہم السلام کے فیض سے محروم ہوکرابدی نجات سے محروم ہوجاتے ہیں۔ افلاطون کا بونان میں پر چا تھا۔ وہ خواص اراشیاء اور نبض وغیرہ کے کمال کی وجہ سے اپنے پڑوس میں حضرت نیسی سیائی کے کرشمہ تک سے محروم رہا۔ حالانکہ حضرت نیسی الطبیع کے مجزات زیادہ تر افلاطون کے فن محکمت سے ملتے جلتے تھے۔ وہ اپنے فن کے غرور سے حضرت عیسی الطبیع سے ملا تک نہیں۔ آت بھی جولوگ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں۔ ان عوم کے کمال کا کیا کہناوہ تو علوم انبیاء بہم السلام کو خاطر ہی میں نبیں الاتے جولوگ دنی علوم بھی بغیر کسی روحانی درسگاہ اور ایسے ذرائع سے ماسل کرتے ہیں۔ کرتے ہیں جومشکو قانبوت کے نور سے منور نہ ہوں۔ وہ بھی نقل میں اپنی عقل کودش دے کر دین کو ایک مجون مرکب بنانا چاہتے ہیں۔

عامتهالمسلمين كاعقيده

چونکہ عامنہ المسلمین کا عقیدہ آنخضرت علیہ کے زمانہ مبارک ہے آئ تک یہی چوا آ رہا ہے کہ حضرت علیہ نازل ہوں گے۔ دِجال وَقَال کِیل آ رہا ہے کہ حضرت علیہ نافیہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ دِجال وَقَال کریں گے۔ بیا اس میں اسلام پھیل جائے گا۔

یہودی و نصرانی بھی ان کو مانیں گے۔ وہ آنخضرت کیا ہے گئی شریعت کے تابع ہوں گے۔ انہی ک شریعت کو تابع ہوں گے۔ انہی ک شریعت کو تابع ہوں گے۔ انہی ک شریعت کو تابع ہوں گے۔ انہی کی مردیم فی سے اصالت اور دیگر انہیا علیم السلام کی طرف سے نیابی مسب آ یت 'لمذ فیمن کے۔ وہ انہی طرف سے السام کی طرف سے نیابی حسب آ یت 'لم نافی میں آ ہے گئی گئی گے۔ اور آ ہے آجن کی مدون ما کیں گے۔ آخر کاروفات پا کرمدید شریف میں آ ہے گئی گئی کے دنیا کو عدل و کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ اپنی زعدگی میں جج فرہ نیں گے۔ شادی کریں گے۔ دنیا کو عدل و انصاف ہے جردیں گے۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے فلسفہ قدیم وجدید کی آٹر لے کرمسے کی طولانی حیات، آسانی

زندگی اوراحیاء موتی کے مجز سے خلاف جی بھر کر انگریزی خوانوں کوا کسانے اور علاء امت کو مشرک، یمودی صفت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جن کوانگریز کی سرکار نے ۱۸۵۷ء کے بعد سے بی بدنام کرنے کی کوشش کررکھی تھیں۔ موز اغلام بی بدنام کرنے کی کوشش کررکھی تھیں۔ موز اغلام احمد قادیانی نے حیات و وفات مسیح کے مسئلہ کواپیا گر مایا کہ عیسی النا پھی کی موت ثابت کرنے سے عیسائی مذہب کی موت ہے اور غرض میں تھی کہ ان کی موت ثابت کر کے خود مسیح بنیا آسان میں صوحاتا ہے۔ بوجاتا ہے۔

مرزا قادیانی یہودونصاریٰ کے قدم پر

کہا تو یہ جاتا ہے کہ نیسٹی الیسکا کی موت ثابت کرنے سے نیسائی مذہب ختم ہوجاتا ہے۔ لیکن جس طرح مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کی امت حضرت عیسٹی اللیکنا کی موت ثابت کرتی ہے۔ اس سے نصار کی اور یہود دونوں کے نظریوں کی تائید ہوتی ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ یہود یوں کاعقیدہ یہ ہے۔

یہودی عقیدہ: کرحفرت نیسی النظام کوہم نے آیک مکان میں گرفتار کررہا۔ اس کی مشکیس باندھیں ۔اس کوسولی پر چڑھایااور پھرفتل کردیا۔

نصاریٰ کاعقیدہ: نصاریٰ کاعقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت نیسیٰ ﷺ وَر فَارِ کیا۔ان کوسولی پر چڑھایا اور تمام تکلیفیں دے کران کوتل کردیا۔اس طرح نیسیٰ الطبیحا پی امت کے لئے سولی پر چڑھ کر کفارہ ہو گئے۔ پھر حضرت نیسیٰ الطبیعی تین دن کے بعد قبر سے جی اٹھے اور اپنے شاگردول کے مامنے آسان پر چلے گئے۔

مسلمانوں کا عقیدہ: یہودی حضرت عیسیٰ اللیے و پکررے تھے۔ان کی تدبیر تھی کہ ایک شاگردی جاسوی سے ان گور قار کر کے سولی دے دیں اور قل کر دیں۔اللہ تعالیٰ نے بہتر بر فر مائی کہ جفرت عیسیٰ اللیے کا جوشا گرد جاسوی کر رہا تھا۔اس کو حضرت عیسیٰ اللیے کی صورت پر کر دیا اور مکان کی ایک کھڑی ہے جرائیل اللیے کا میسیٰ اللیے کا جوشا کرد جاسوی کردہ کا تھا۔ اس کو حضرت عیسیٰ اللیے کا کو اور شاگر دکو دی تعیسیٰ اللیے کا کہ اور شاگر دکو دی تعیسیٰ اللیے کے اس کو اور آن کرد اللہ حضرت عیسیٰ اللیے کا کہ دور ہوا گا ہے تھے اور کوئی عیسائی موجود ہی نہ تھے۔اس لئے ان کا تو ماراع تھیدہ اور نظر بیطن و تحقین اور نی سائی ہاتوں پر قائم ہے۔ یبودی اگر چاکے تعداد میں موجود تھے۔لیکن مکان میں صرف ایک آدبی کی دور جودگی اور اس کے چھے کے لیا نے کہ میں نیسیٰ نہیں ہوں یہودی بھی بڑے دانواں ڈول ہوئے۔ بہر حال انہوں نے اس بم شکل کوصلیب دے دی اور

اعلان کردیا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کولل کرؤ یہودی مغضوب علیہم: یہودی لئے وہ پرانے مغضوب علیہم تھے۔لیکن دعویٰ نصرانی گمراہ: نصاریٰ نے بیع ہونے کے لئے سولی پر چڑھے ہیں۔ حقیقہ

نے حضرت عیسی الکینی کوخدایا خدا کا بیٹا قرا میں اللہ تعالی دونوں کے بارہ میں سوال کر۔ الھین من دون الله ۱ المائدہ: ۱۱۲ کی بوجا کرو۔ ہمیں خدا بنالو۔ کھ

قرآن کی حیثیت:قرآن؛ اختلاف کے درمیان فیطیجی کرتا ہے۔الا جوبھی اہل کتاب نے ایجاد کئے۔مثلا مثلہ مسائل وعقا کدکو بحال رکھتا ہے جوشچے ہوں، حضرت عیسلی الطیفالا اور خدا کی مدد

جب يبود مندرجه بالا تدبير كرر ومكر الله والله خيس الماكرين و تعالى نے بھى تدبيرى جو بہترين تدبير كر-جماتے ہوئے اللہ تعالى حفرت عيلى الليك اسر الديل عنك والمائدہ: ١١٠٠ " ﴿ كوتچھ ہے ۔ ﴾ يعنى يبوديوں كوتچھ تك يَخْ مرز الى عقيده

یبودی، نصرانی اور عام مسلما کرنا ہے۔ نمرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''یبودیوں نے حضرت عیسل سولی پر چڑھایا۔اس کی ہڈیاں توڑیں اور

مقتول سمجھ كرسولى ہے اتار ڈالا۔حالاءَ

اعلان کردیا که ہم نے عیسیٰ بن مریم کوتل کر ڈالا۔

یہود کی مغضوب علیہم: یہودی تواس طرح پیغبروں کو تل کرتے چلے آئے تھے۔اس لئے وہ پرانے مغضوب علیہم تھے۔لیکن دعو کا قل مسیح کی وجہ سے بھی ان پر پھٹکار ہو گی۔

نصرائی گمراہ: نصاری نے یہ عقیدہ گھڑ کر کہ یہوع مسے ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہونے کے لئے سولی پر چڑھے ہیں۔ حقیقت سے دور جا پڑے اور گمراہ ہوئے اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت عیسی اللی گاؤہ داکا بیٹا قرار دیا اور اس کی مال مریم کی اوجا بھی کی۔ چنا نچہ قیامت میں اللہ تعالیٰ دونوں کے بارہ میں سوال کرے گا۔ '' آانت قبلت للناس اتخزونی و المبی الله یہ مالیہ دون الله ، المائدہ : ۱۱۶ '' کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی اوجا کرو۔ ہمیں خدا بنالو۔ گ

قرآن کی حیثیت:قرآن پاک جہاں نئی شریعت لایا ہے وہاں وہ اہل کتا ہے کہ اختلاف کے درمیان فیصلے بھی کرتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک تمام غلط عقائد کی تر دید بھی کرتا ہے جوبھی اہل کتا ہے نے ایجاد کئے مثلا مثلیث، اہلیت ،الوہیت اور کفارہ کا مسللہ اور قرآن پاک ان مسائل وعقائد کو بحال رکھتا ہے جوسیح ہوں۔

حضرت عيسي الليكا اورخدا كي مدد

مرزاني عقيده

یبودی، نصرانی اور عام مسلمانوں کے عقیدہ کے بعد اب مرزا قادیانی کا عقیدہ عرض کرنا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

''میود بول نے حضرت عیسی الطبی کو پکڑا۔اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکیں۔اس کو سولی پر چڑ ھایا۔اس کی ہڈیاں تو ڑیں اوراس کواپنی طرف سے قبل کر ڈالا۔ پچھ عرصہ کے بعداس کو مقتول سمجھ کر سولی سے اتار ڈالا۔طالا تکہ اس میں ابھی زندگی کی رمق باتی تھی۔ وہ سسک رہا

زے کے خلاف جی بھر کر انگریز کی خوانوں کوا کسانے اور علیا ،امت کو کرنے کی کوشش کی۔ جن کوانگریز کی سرکار نے ۱۸۵۵ء کے بعد سے رکھی تھی۔دونوں با تیں انگریز کی خوانوں کوائیل کرتی تھیں۔مرز اغلام میں کے مسئلہ کوائیا گر مایا کہ عیسی انگھیلا کی موت ثابت کرنے سے باور غرض میں تھی کہ ان کی موت ثابت کر کے خود میں جنیا آسن

گی کے قدم پر ہے کہ نیسٹی انقیصلا کی موت ثابت کرنے سے نیسا کی مذہب ختم ہوجا تا ام احمد قادیا نی اور اس کی امت حضرت نیسٹی انقلیم کی موت ٹاب کرتی

، ام احمد قادیانی اوراس کی امت حضرت عیسیٰ الفظیٰ کی موت نابت کرتی ہود دونوں کے نظریوں کی تائید ہوتی ہے۔جس کی تفصیل یہ ہے کہ

کہ حضرت میں کی النظیماتی کو ہم نے آیک مکان میں گرفتار کر رہا۔ اس کی پر چڑھایا اور پھرفتل کر دیا۔

ہ: نصاریٰ کاعقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت نیسی ﷺ کوگر فقار تمام تکلیفیں دے کران کوفل کر دیا۔ اس طرح نیسی ﷺ پی امت ہو گئے۔ پھر حضرت میسیٰ الکلیکی تین دن کے بعد قبر سے جی اٹھے اور مان پر چلے گئے۔

 دیا۔ کیا قرآن یا ک میں کف کامعنی دوسری جگہ میں بج تھا۔اس کاعلاج کیا گیا۔اس کو یہودیوں سے چھپا کرمرہم پٹی کی گئے۔مرہم عیسیٰ لگایا گیا۔جیالیس دن یا کم وبیش میں وہ اچھا ہوا۔ وہ وہاں ہےرو نوش ہوکر بھا گا اور جنگلوں ، بیابانوں ، پہاڑوں ، دریاؤں سے گزرتا ہوا عرصہ دراز کے بعد پنجاب کے راستہ کشمیر پنجا۔ جہاں اس نے اس نوے وياہے؟۔ سال جیپ جاپ رہ کر گزارے۔ پھر تبلیغ کا نام بھی نہلیا۔ آخر کارو میں فوت ہو گئے۔ مریم بھی اس سفر میں ساتھ تھی اور کشمیر کا ذکر خدانے ربوہ کے نام ہے قرآن میں کیا ہے۔ جہاں ماں بیٹے وونوں

کوخدانے پناہ دی۔''

آ مدم برسرمطلب

یہلے بیوض کیا گیا تھا جمعیسائیوں کے خدا کو مارتے مارتے مرزا غلام احمد قادیانی خود عیسائیوں بلکہ یہودیوں کے نقش قدم پر چل پڑا۔یہ بات ہمارے صرف بیان مداہب سے بی واضح ہوگئ \_قرآن یاک مسلد کفارہ کی تروید کرتا ہے۔لیکن مرز اغلام احمد قادیانی نے عیسی القلیما کا سولی پر چڑھنانشلیم کر کے کفارہ کے بنیادی عقیدہ کی تائید کر دی۔اس سے نصرانیوں کو مدد ملی کہ یوع منسی بہر حال الدی خاطر مرزا قادیانی کے کہنے کے موافق بھی سولی پر چڑھ کر کفارہ ہو گئے۔ ساتھ ہی یہوویوں کی بھی تصدیق کردی کہ ہم نے عیسی النے کا کوسولی دی اور قبل کردیا ۔ سولی کوتو مرزا قادیانی نے تسلیم کر ہی لیا اور قتل یوں کہ یہودی جتنا کر سکتے تھے وہ بقول مرزا کے کر چکے۔ جب ایک قوم ایک آ دی کوسولی دے دیتی ہے۔اس کی ہڈیاں توڑ دیتی ہے۔اس کے اعضاء میں سبنی منحیں تھوک دیتی ہے۔ پھروہ یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہے کہ ہم نے فلاں کولل کر ڈالا ۔ خاص کر ایسی صورت میں کہ اس مقتول کا علاج کے ذریعہ نج جانا ان کوکسی ذریعہ سے معلوم بھی نہ ہو سکے۔مرزا غلام احمد قادیانی نے لگے ہاتھوں یہودیوں کے مقابلہ میں اللہ تعالی کو بھی شکست وے دی۔ القد تعالیٰ کی تدبیر ناکام ہوئی اور یہودی اینے مقصد میں کامیاب ہوگئے۔ صرف ادھ موئے عیسی الطیلا کا علاج کے ذریعہ نے جانا اس کواللہ تعالیٰ کی بہترین تدبیر کہنا ایسے ہی او گوں کا کام ہے جواللہ تعالی کی قدرتوں پر یقین ندر کھتے ہوں۔اس طرح تو یہودی تدبیر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلہ میں زیادہ کامیاب رہی کے میٹی ایک کو گرفتار کیا۔اس کے منہ پرتھوکا۔ان کی بعزتی کی۔اس کانداق اڑایا۔سولی پر چڑھایا۔مینیں ٹھونکس۔اس کی ہٹریاں تو ڑیں اور جب یقین ہوا کہ اب مركيا ب اتار پينكارانا لله وانا اليه راجعون!

اگرابیای ہے تواللہ تعالی قیامت کے دن یہ کیسے فر ماسکتے ہیں کہ میری فلاں فلاں نعمت یاد کراور پیغمت بھی کہ میں نے بنی اسرائیل کو تجھ ہے رو کے رکھا۔ یعنی تم تک ان کو پہنچنے ہی نہیں

عه نه کم ، فتح: ۲۰ "جهال الله تعالی نے کی کورو

مرزا قادياني كاخودساخته عقيده

مرزا غلام احمد قادیانی نے واقعہ صلیب ا کیاہے اس سے جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک طرف عیسا کم وینے اورایے خیال میں قل کر دینے کی حمایت اور سا کی نا کامی ثابت ہوتی ہے۔ دوسری طرف بیعقیدہ د اوراہل اسلام کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ یہودی ت کے قائل ہیں۔مرز اغلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ نیر كها تارديئے گئے اور پھر خفيہ علاج مرہم پی سے فاگ جائے کے قائل ہیں وہ بھی سولی پران کاقل ہوناتشکیم محئة اورعام ابل اسلام تو قطعاً سولى يرجرٌ هنا بن تسليمُ قادیانی نے اس سلسلہ میں تمام دنیا کی مخالفت کی ہے قرآن پاک کافیصلہ

کم از کم بیامرسب کامسلمہ ہے کہ آج۔ ے سلسلہ میں صلیب کا واقعہ ضرور پیش آیا ہے۔ جس ہم نے میچ کوصلیب دی اور قل کر دیا عسی الطبیع : جیبا کے عرض کیا جائے گا۔لیکن عام نصار کی قوم نے ان کو دو بارہ زندہ کر کے آسان پر جانے کاعقیدہ منا السلام كے بارہ ميں ايسے اختلافات ميں فيصله صادر کرتا ہے۔ یہاں بیعرض کرنا ضروری ہے کہ ؟ واقعەصلىب كى وضاحت اوربيان حقيقت ہے۔مگر شایان شان ہے۔ ہاں تو حضرت عیسیٰ العلیلا کے حو مشہور حواری برنباس نے اپنی مرتب کردہ انجیل بر اقرار ب كه حضرت عيسلى الطينية كوا سان ير لے جاياً

ی کو یہود یوں سے چھپا کر مرہم پٹی کی گئی۔ مرہم عیسیٰ لگایا گیا۔ پولیس وا۔ وہ وہاں سے رد پوش ہو کر بھا گا اور جنگلوں ، بیابا نوں ، پہاڑوں ، ردراز کے بعد پنجاب کے راستہ تشمیر پہنچا۔ جہاں اس نے اس نوے ے۔ پھر تبلیغ کا نام بھی نہلیا۔ آخر کارو ہیں فوت ہو گئے۔ مریم بھی اس رخدانے ربوہ کے نام سے قرآن میں کیا ہے۔ جہاں ماں بیٹے دونوں

یا تھا جر عیسائیوں کے خدا کو مارتے مارتے مرزاغلام احمد قادیانی خود نش قدم پر چل پڑا۔ یہ بات ہمارے صرف بیان مذاہب سے بی كفاره كى ترويد كرتا ہے۔ليكن مرز اغلام احمد قادياني نے عيسىٰ النظيمة كا رہ کے بنیادی عقیدہ کی تائید کر دی۔اس ہے نصرانیوں کو مدد ملی کہ ر مرزا قادیانی کے کہنے کے موافق بھی سولی پر چڑھ کر کفارہ ہو گئے۔ یق کردی که ہم نے عیسٹی النظی الکھی کوسولی دی اور قبل کر دیا۔ سولی کوتو مرزا ل یوں کہ یہودی جتنا کر سکتے تھے وہ بقول مرزائے کر چکے۔ جب ودی ہے۔اس کی بٹریاں توڑوی ہے۔اس کے اعضاء میں سبی سے کہنے میں بالکل حق بجانب ہے کہ ہم نے فلاں کو آل کر ڈالا ۔ خاص قتول کا علاج کے ذریعہ نیج جانا ان کوئسی ذریعہ ہے معلوم بھی نہ ا نے لگے ماتھوں يہود يوں كے مقابله ميں الله تعالى كوبھى شكست ا كام ہوئى اور يبودى اينے مقصد ميں كامياب ہوگئے ۔صرف ادھ ، ذریعہ کی جانا اس کواللہ تعالٰی کی بہترین تدبیر کہنا ایسے ہی او گوں کا یا پریقین ندر کھتے ہوں۔اس طرح تو یہودی تدبیراللہ تعالیٰ کی تدبیر . ربی کیسٹی النظیما کو گرفتار کیا۔اس کے منہ پر تھو کا۔ان کی بےعز تی چ هایا میخین شونکس -اس کی بڈیاں تو ڑیں اور جب یقین ہوا کہ له وانا اليه راجعون!

دیا۔ کیا قرآن پاک میں کف کامعنی دوسری جگہ میں بہی نہیں کہ: ' و کف ایسدی السنساس عند کم ، فتح: ۲۰ ''جہال اللہ تعالیٰ نے کسی کورو کے رکھنے کا ذکر کیا ہے وہاں پھر کسی کا ہاتھ وینیخے دیا ہے؟۔

مرزا قادياني كاخودساخته عقيده

مرزا غلام احمد قادیاتی نے واقعہ صلیب اور عیسیٰ القیاد کے سلسلہ میں جوعقیدہ وضع کیا ہے اس سے جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک طرف عیسائی عقیدہ کفارہ کی تا ئید نیز یہودی عقیدہ سولی دینے اور ایخ خیال میں قبل کردینے کی حمایت اور ساتھ ہی یہود کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی ناکا می خابت ہوتی ہے۔ دوسری طرف میعقیدہ دنیا کی تینوں متعلقہ بردی قو موں نصاریٰ، یہود کی ناکا می خاب ہے۔ خلا ہر ہے کہ یہودی تو سولی دینے کے اور سولی پر ہی قبل ہو جانے کو انائی اسلام کے خلاف ہے۔ خلا ہر ہے کہ یہودی تو سولی دینے کے اور سولی پر ہی قبل ہو جانے کے قائل ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی دم نہیں تو ڑا تھا۔ زندگی کی رمتی باتی تھی کہا تاردیئے گئے اور عام اہل ہیں دہ چھی سولی پر ان کا قبل ہونا تسلیم کرتے ہیں جو بعد میں زندہ ہو کر آ سان پر چلے جانے کے قائل ہیں دہ چھی سولی پر پر حانا می تسلیم نہیں کرتے ہیں جو بعد میں زندہ ہو کر آ سان پر چلے گئے اور عام اہل اسلام تو قطعا سولی پر چر حانا ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں جو بعد میں زندہ ہو کر آ سان پر چلے قادیانی نے اس سلسلہ میں تمام دنیا کی خالفت کی ہے۔

قرآن پاک کا فیصلہ

کم از کم یہ امرسب کامسلہ ہے کہ آج ہے دو ہزار سال قبل حضرت میسیٰ بن مریم النظامی کے سلسلہ میں صلیب کا واقعہ ضرور پیش آیا ہے۔ جس کے بارہ میں یہود بڑے نیخر ہے دی تھے کہ ہم نے سیح کوصلیب دی اور قبل کر دیا عیسیٰ النظامی کے حواریوں کا اس بارہ میں اگر چہ اختلاف تھا جیسا کہ عرض کیا جائے گا۔ لیمن عام نصاری قوم نے واقعہ کوشلیم کرنے کے بعد مسئلہ کفارہ گھڑ لیا اور انہیا علیہ ان کو دو بارہ زیرہ کر کے آسان پر جانے کا عقیدہ بنالیا۔ قرآن پاک جو آسانی کتب اور انہیا علیہ السلام کے بارہ میں الیے اختلافات میں فیصلہ کرنے کا مدی ہے۔ مندرجہ ذیل ایک فیصلہ السلام کے بارہ میں الیے اختلافات میں فیصلہ کرنے کا مدی ہے۔ مندرجہ ذیل ایک فیصلہ واقعہ صلاح کرتا ہے۔ یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہی وہ قرآنی آیات ہے جس کا مضمون ہی اس خوالیاں شان نے ساتھ جو قرآن کے مالیان شان ہے۔ ہاں تو حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کے حواریوں کا اختلاف وہ تھا جس کا ذکر ان کے ایک مشہور حواری برنباس میں کیا ہے۔ جس میں صاف طور پر اس کا افرار ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمٰ کو آسان پر لے جایا گیا اور ان کی جگہ دوسرے ہم شکل آدی کوصلیب اقرار ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمٰ کو آسان پر لے جایا گیا اور ان کی جگہ دوسرے ہم شکل آدی کوصلیب اقرار ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمٰ کو آسان پر لے جایا گیا اور ان کی جگہ دوسرے ہم شکل آدی کوصلیب

دی گئی۔ آج بھی بیانجیل اسلامی عقیدہ کی تائید کررہی ہے۔

(۱) اگر دل میں زینج اور بھیرت پر تعصب کی پٹی نہیں تو آیت کریمہ اپنج منہوم میں بالکل واضح ہے۔ آیت میں یہود کی فدمت عیسی الطبیع کے قبل کی وجہ ہے نہیں کی گئ۔ بلکہ دعویٰ قبل کی وجہ ہے۔ و بقو لھم!ورنہ آسان تھا کہ کہا جاتا ہے کہ و بقتالهم! آخر بنی اسرائیل نے بعض دوسر ے انبیا قبل کئے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

(۲) ۔۔۔۔۔ آیت کے ابتداء ہی میں بتا دیا گیا کو آل عام ہے۔ جا ہے صلیب کے ذریعہ ہو۔ جا ہے صلیب کے ذریعہ ہو۔ جا ہے بغیرصلیب کے ہو۔ کیونکہ یہود کا دعویٰ صلیب پرقس کرنے کا تھا۔ تو صلیب کے قتل کو ابتداء ہی میں صرف قتل کے لفظ ہے تعبیر کر کے بتادیا کے صلیب کا قتل ہمی قبل ہم اولے سکتے ہیں۔
قتل کہے کراس سے صلیب کا قبل مرادلے سکتے ہیں۔

(۳) ..... یہود کا دعویٰ قبل ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ان کی تر دیفر ماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے اسے قبل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا۔ یہاں جیسا کہ ان کے دعویٰ کے وقت صرف قبل کا لفظ ذکر فر مایا تھا تر وید کے لئے بھی اتنا کافی تھا کہ وہ یہودی عینی اللینی کو آن نہیں کر سکے یا نہوں نے قبل نہیں کیا۔اس طرح سولی کے ذریعہ قبل کی بھی تر دید ہو جاتی ۔ کیونکہ قبل کا لفظ اس کو بھی شامل تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ قبل بھی نہیں سولی پر بھی نہیں چڑھایا۔ سولی کا واقعہ ہی حضرت عیسیٰ الفینی کے ساتھ بیش نہیں آیا (یہاں مرز ائیوں کا بیمن گھڑت تر جمہ کتنا بھد ااور غلط ہے کہ نہ اس کو قبل کیا اور نہ سولی و سے کر قبل کیا۔)

رم) ..... بہاں قدرتی طور پرسوال بیدا ہوتا تھا کہ واقع صلیب تو متواتر اور تطعی ہے تو آخر سولی کی کودی گئی؟۔ان کا جواب یفر مایا کہ ان کے لئے مشابہ کیا گیا۔ولکن شبه لهم نسلہ: ۱۹۷ "بیعی عیسی الطبیعی کو تو سولی نہیں دی گئی۔لیکن واقعہ یوں ہوا کہ مشتبہ بنایا گیا۔ان کے لیے کہ اس جاسوں حواری کو ان کے ہم شکل کر دیا گیا ہے۔وہ اس کو عیسی الطبیعی کو تو ان کی جراب مایوں کہتے کہ عیسی الطبیعی کو تو تی کیا۔ نہ سولی دی۔البتہ ان کو اشتباہ ہو گیا۔ (جو ان کی جگہ دوسرے کو کر کردیا)

(۵) ...... اختلاف کرنے والے یہود ونصاریٰ کے بارہ میں ارشاد ہے کہ ان کواس بارہ میں ارشاد ہے کہ ان کواس بارہ میں کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ یہ قطن و گمان کی بنیا دیر کہدر ہے ہیں کہ لف میں شک مندہ او ہ خود شک میں ہیں۔ قرآن ہمیں بیر بتاتا ہے کہ یہود کوا پنے مبینہ اور مشہور عقیدہ میں خود بھی شک تھا۔ حالا نکدا گرانموں نے میلی النظیمی کو کر کرسول دے کرا ہے خیال میں قل کر ڈالا تھا۔ گرقرآن لفی

شك منه اميس لام تاكيد سفر ما تا يه يبودى حاضر تصوه وجيران تشح كه اندردو آد منبيس ميس تو فلاس مول مجهد كيول ب منبيس ميس تو فلاس مول مسجهد كيول ب منهينج كراني كاميا بى كاعلان كرديا ميسوال روجا تا

تھے اور ساڑی کوشش انہیں کوصلیب دینے کہ گئے تو آخروہ کہاں گئے۔اس خاص مقصد نے قش میچ کی تر دید دوبارہ فر ماکران کے باہ ببل رفعہ اللّه الیه ۱ النساء: ۱۹۷ " تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا۔ ﴾

ظاہر ہے کہ جس میسیٰ انظیادا کے ہے۔ نہ کہ پہلے تو عیسیٰ انظیادا کہ چلا آرہا کیا کہ ان کہ اس کہا تا کہ جس کہا گا کیا کہان کی روح کواٹھایا۔ بلکہ جس پر قل وکر فر مایا گیا ہے۔ (2) ...... اور صاف ظاہر:

وعوی قبل کی تر دیفر ما کرار ثاد ہوتا ہے کہ آفر اب اگر رفع ہے روحانی رفع مرادلیا جائے کیونکہ واقعہ صلیب کے وقت عیسیٰ الطیعیٰ الم ہیں ۔ پھر یہ کیسا بھدا ترجمہ ہے کہ انہوں مرزائیوں کا یہ کہنا کہ وہ یہاں ہے چپپ: خارج از بحث ہے ۔ کیونکہ آیت کریمہ وا کہ وہ اس کوتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ تعالیٰ ہیں کہ سب پچھ کر سکتے ہیں اور حکمتوں و حضرت عیسیٰ الطیعیٰ کو محفوظ رکھنے کا انظام امت محمدی کی خدمت کرسیں ۔ بے شکہ صلیب اور یہودی تد ہیر کے وقت کا ہوکہ

ملامی عقیدہ کی تائید کررہی ہے۔ دول میں زیغ اور بصیرت پر تعصب کی پٹی نہیں تو آیت کریمہ اپنے ۔آیت میں یہود کی مذمت عیسیٰ الطبیعیٰ کے قبل کی وجہ سے نہیں کی گئی۔ یہ بقو لھم!ورنہ آسان تھا کہ کہاجا تا ہے کہ و بقتلھم! آخر بنی اسرائیل

کے ہیں جن کاذکر قرآن پاک میں ہے۔

ے کے ابتداء بی میں بتا دیا گیا کہ قبل عام ہے۔ چاہے صلیب کے بہود کا وقع کی صلیب کے بہود کا وقع کے بہود کا وقع کے بہود کا وقع کے بہود کا وقع کے بہا تا ہے اور کے لفظ سے جیر کر کے بتا دیا کے صلیب کافتل بھی قتل ہی کہا تا ہے اور فلل مراد لے سکتے ہیں۔

د کادعو کا قبل ذکر کر کے اللہ تعالی ان کی تر دید فر ماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا۔ یہاں جیسا کہ ان کے دعویٰ کے وقت تر دید ہے لئے بھی انٹائی گفل نہیں کر سکے مطرح سولی کے ذریعہ قبل کی بھی تر دید ہو جاتی۔ کیونکہ قبل کا افظ اس اضاد فر مایا کہ قبل بھی نہیں سولی پر بھی نہیں چڑھایا۔ سولی کا واقعہ ہی کے ارشاد فر مایا کہ قبل بھی نہیں سولی پر بھی نہیں چڑھایا۔ سولی کا واقعہ ہی کے اور غلط کی ایمان مرزائیوں کا یہ من گھڑت ترجمہ کتنا بھد ااور غلط لیا دے کرفل کیا۔)

ں قدرتی طور پرسوال پیدا ہوتا تھا کہ واقعہ سلیب تو متوائر اور قطعی ہے تو کا جواب پیفر مایا کہ ان کے لئے مشابہ کیا گیا۔ ولیک ن شبہ لھم · لینے ہوتو سول نہیں دی گئی۔ لیکن واقعہ یوں ہوا کہ مشتبہ بنایا گیا۔ ان کے ان کے ہم شکل کر دیا گیا ہے۔ وہ اس کوئیسیٰ انظیمیٰ ہجھ کر سولی پر چڑھا پینے ہونہ تل کیا۔ نہ سولی دی۔ البتہ ان کواشتہاہ ہوگیا۔ (جوان کی جگہ

اف کرنے والے یہود ونصاریٰ کے بارہ میں ارشاد ہے کہ ان کواس پیو ظن و گمان کی بنیا د پر کہدرہے جس کہ لیف مندہ اوہ خود پیمتا تا ہے کہ یہود کواپنے مبینہ اور مشہور عقیدہ میں خود بھی شک تھا۔ پیر بھی کو کر سولی دے کرایئے خیال میں قبل کر ڈالاتھا۔ گرقر آن لفی

شك منه المين لام تاكيد سفر ما تا ہے كه خودشك ميں ہيں۔شك كى وجه صرف يهى ہے كہ جو يہودى حاضر تصوه حيران تھے كه اندر دوآ دمى تھے۔اب ايك ہے اور وہ شور مجار ہا ہے كہ ميں مستح نہيں۔ ميں تو فلاں ہوں۔ مجھے كوں بے گناہ مارتے ہو۔ يہوديوں نے اشتباہ ميں اس كوسولى پر تھنج كرائي كاميانى كاملان كرديا۔

(۲) ..... ایک سوال رہ جاتا تھا کہ واقعہ صلیب کے وقت حصرت عیسی اللیک موجود تھے اور ساری کوشش انہیں کوصلیب دینے کی تھی۔ اگر وہ تل نہیں ہوئے اور سولی پر نہیں چڑ صائے گئے تو آخر وہ کہاں گئے۔ اس خاص مقصد کے بیان کی خاطر کہ حضرت مینے کہاں گئے۔ اللہ تعالی نے تا مسلمت کی تر دید دوبارہ فر ماکران کے بارہ میں حقیقت کایوں اعلان کیا: 'وما قتلو ہ یقیدا فیل میں میں میں میں کیا۔ بلکہ اس کو اللہ الله الله ، النساء: ۷۵۷ ' ﴿ کہ انہوں نے اس کو یقیناً قل نہیں کیا۔ بلکہ اس کو اللہ الله الله علیا۔ گا

فلاہر ہے کہ جس میسی القیما کے صلیب قبل کی نفی ہے۔ اس میسی القیما کے رفع کا ذکر ہے۔ نہ کہ پہلے تو میسی القیما کا ذکر ہے اور کے کا ذکر ہے۔ نہ کہ پہلے تو میسی القیما کا ذکر ہے اور کے اور کی اور کی القیما کی ا

 نے اپنی طرف اٹھالیا)اور بل لیعنی'' بلکہ'' کہدکراللہ تعالیٰ ۸۰سال کے بعد کار فع و کرکرنے لگ جاکیں۔

(۸) ..... ذو بت کو تنکے کا سہارا کبھی مرزائی لوگ رفع کامعنی رفع درجات کرتے ہیں۔ بھلاخیال فرمائیں کہ جب آ دمی کہتا ہے کہ زیز ہیں آیا۔ یازید گھر نہیں آیا بلکہ بازار گیا ہے۔
یا یہ کئے کہ زید مرانہیں بلکہ زندہ موجود ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ بلکہ کے بعد جو فہ کور ہوتا ہے و دما قبل سے متفاد ہوتا ہے۔ اب اگر رفع ہے روح کی رفع مراد لی جائے جوموت کے وقت ہوتی ہے تو یہ رفع تو قبل کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ قبل میں بھی روح کا رفع ہوتا ہے۔ اس طرح اگر رفع ہے مراد در جات کی رفع در جات بھی قبل کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ بلکہ شہید ہونے کی صورت میں درجد زیاد و بلند ہوتا ہے۔ پھر لفظ بل کا مابعد ، ما قبل سے متفاد نہ ہوا۔

(9) مرزائوں نے بسل رفعہ الله اليه إمين اليه كے لفظ مين بھى كيڑے نكالنے كى كوشش كى ہے كہ اس نيس الله اليه الميان بيل الميلين كوا في طرف الحماليا كا مطلب آسان پر بجانا سمجھا جائے۔ اگر چہ جمارا مقصد حیات میسی المیلین بحر محدود تھا۔ لیكن پر بھی ان كے دسوے كا جواب دینا ضرور کہ ہے۔ اس میں شک نہیں كه زمین یا آسان میں بونا یا عرش پر مستوى بونا۔ یا خالق كا مخلوق سے تعلق یا كا كنات سے معیت یا اس كا احاطہ بیز است وصفات كے مازك مسائل میں ہے جو مادى حواس اور انسانى عقل كى حدود سے باہر بین تا ہم آسان كى طرف الله تعالى كى نبیت قرآن وحدیث میں عموماً كى گئى ہے۔

دوسری جگدارشاد ہے کہ: ''اء امنتہ من فی السماء ان یخسف بکم الارض الملك ٢٦ '' ﴿ كياتم اس خدات بِ خوف ہوگئے جوآ سان میں ہے كہيں تہيں زمین میں دھنسادے۔ ﴾

(۱۰) سا آگر چہ پہلی آیت خم ہوگئ ۔ لیکن صفعون ابھی باقی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس صفعون ابھی باقی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس صفعون پر عطف کر کے اور اس کے ساتھ موثر کرواو سے شروع کر کے آگے ارشاد فر مایا کہ: '' وان من اہل الکتاب الالمیؤ منن به قبل موته ، النساء: ۱۹۹ '' ﴿ کَمُسْتَقَبِّلُ مِنْ اللّٰ کِتَابِ اللّٰ کِتَابِ الالمیؤ منن به قبل موته ، النساء: ۱۹۹ '' ﴿ کَمُسْتَقَبِلُ مِنْ اللّٰ کِتَابِ نَدْر ہے گا۔ گراس کو حضرت عیسی النظیم پر ان کے مرنے سے پہلے ایمان لانا یا کے مرت شاہد کی اللہ محدث والویؒ نے آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے: ''نباشد ہیج کس

ازاهل كتاب الاالبته ايمان آرد د خدائى فيصلے كاخلاصہ

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے کہ فلط ہے کہ مریم کی تذکیل ،اس کے سولی اور قل کر ۔
میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں ۔ وہ میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں ۔ وہ میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں ۔ وہ میں بہترین تک کئے منہ تکتے رہ گئے۔ اپنی ذات چھپانے کے منہ تکتی ہیں شک میں رہے۔

رفع کی تصدیق یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں تم کو میسیٰ الطبیعہ کا اضاما جانا صحیح ہے۔البہ

ے زیدہ ہی بچا کرا ٹھالیااور بھی اللہ تعا اگر عیسیٰ الطیفی کا رفع جسما فرماتے جس ہے کم از کم رفع کے مسکلہ

تمیز کرنی ہے۔ تا کہ دو دھ کا دودھ ہوج رکھااور جو ہاتیں غلط تھیں ان سب کی تر کی تر دید دوسری بیسوں آتیوں سے کا غرمادی۔

مسلمان کا ایمان بالقرآن ابقرآن کے اس صرت کے تسلیم کرنے سے افکار کرے کہاں ومقاصد کوشیس لگتی ہے تو اس کا اختیار۔ دو پہر کے وقت سورج کی موجودگی کو ما ازاهل کتاب الاالبته ایمان آرد بعیسی پیش از مردن عیسی " خداکی فصلے کا خلاصہ

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کا اعلان فر مایا کہ یہود یوں کا دعویٰ قبل قطعا کا علا ہے۔ نصاریٰ کا یہ کہنا بھی علط ہے کہ عیسیٰ الطبیعیٰ کوسولی دیر قبل کر دیا گیا تھا۔ لیکن تین دن کے بعد دوبارہ زندہ ہوکرہ ہ آسان پر چلے گئے ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود یوں نے میر ے پیغیر نیسیٰ بن مریم کی تذکیل، اس کے سولی اور قبل کرنے کی تدبیر سی کیس لیکن میں نے بھی تدبیر کرر کھی تھی۔ مریم کی تذکیل، اس کے سولی دے سکے۔ بلکہ میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ وہ عیسیٰ الطبیعیٰ کو آئیس کر سکے۔ نہ سولی دے سکے۔ بلکہ میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ وہ عیسیٰ الطبیعیٰ تک پہنچنے ہے رو کے رکھے اور اس کواپی طرف الفالیا اور یہودی منہ تکتے رہ گئے اس مشتبر آدی کوئل کر دیا۔ لیکن ان کے دل آخر تک منہ تکتے رہ گئے۔ بی شک میں رہے۔

رفع کی تصدیق

یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں تمام غلط باتوں کی تر دیدفر مائی و ہاں رفع کی تصدیق فر ما دی کئیسٹی انگیلی کا اٹھایا جاناصیح ہے۔البتہ قبل کے بعد نہیں۔ بلکہ التہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے پنجہ سے زندہ ہی بچا کراٹھالیا اور یہی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے شایان شان تھا۔

اگر میسی الظیناد کا رفع جسمانی نه بهوتا تو بھی الله تعالی اس انداز میں ان کار فع ذکر نه فرماتے جس ہے کم از کم رفع کے مسئلہ میں نصاری کی تا ئید ہو سکتی ہو لیکن قر آن کو حق و باطل میں تمیز کرنی ہے۔ تا کہ دودھ کا دودھ ہوجائے اور پانی کا پانی ہوجائے۔ جتنی بات سیح تھی اس کو قائم رکھا اور جو با تیں غلاق س ان سب کی تر دید کی مسلیب اور قل کی اس آیت سے ادرا او ہیت وابدیت کی تر دید دوسری بیسوں آیوں سے کی ۔ لیکن رفع کی تر دید کا نام بھی نہیں لیا۔ بمداس کی تائید فرمادی۔

مسلمان كاليمان بالقرآن

ابقرآن کے اس صرح اور فیصلہ کن بیان کے بعدا گرکوئی محض اس لئے اس حقیقت کے سلیم کرنے سے انکار کرے کہ اس کی عقل نارسا کا فتوی اس کے خلاف ہے۔ بیاس کے اغراض ومقاصد کو قیس لگتی ہے تو اس کا اختیار ہے۔ لیکن مسلمان کے لئے یہ مان لینا اتناہی آسان ہے جتنا دو پہر کے وقت سورج کی موجودگی کو مان لینا۔

ا ..... جومسلمان حضرت آدم الطِّن کی بیدائش از روئ قر آن بغیر مال ادر باپ

وربل یعن' بلکہ "کہ کراللہ تعالیٰ ۸ مال کے بعد کار فع ذکر کرنے لگ

و ہے کو شکے کا سہارا بھی مرزائی لوگ رفع کا معنی رفع درجات کرتے لہ جب آ دمی کہتا ہے کہ بہتا ہے کہ از ارگیا ہے۔ لہ جب آ دمی کہتا ہے کہ بلکہ کے بعد جو ندکور ہوتا ہے و ، ماقیل اگر رفع سے روح کی رفع مراد لی جائے جوموت کے وقت بوتی ہے تو یہ ہے گئی ہے۔ قتل میں بھی روح کا رفع ہوتا ہے۔ اس طرح اگر رفع سے مراد فع درجات بھی قبل کے ساتھ جمع ہو عتی ہے۔ بلکہ شہید ہونے کی صورت ہے بھر لفظ بل کا مابعد ، ما قبل سے متضادنہ ہوا۔

رائیوں نے بسل رفعہ اللّه المیہ ایمن الیہ کے لفظ میں بھی کیڑ ہے بغدا آسان میں تو نہیں ہے کہ اس نے عیسی الطبیعی کو پی طرف اٹھالیا کا ماجائے۔ اگر چہ ہمارا مقصد حیات عیسی الطبیعی تک محدود تھا۔ لیکن پھر بھی میاضروری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زمین یا آسان میں بونا یاعرش پر قل سے معلق یا کا نئات سے معیت یا اس کا احاطہ یہ ذات و صفات کے ہو مادی حواس اور انسانی عقل کی حدود سے باہر ہیں تا ہم آسان کی آسان کی آسان کی آسان کی آسان کی آسان کی اور مدیث میں عموماً کی گئی ہے۔

حد نسری تنقطب وجهك فی السماه · بقره: ١٤٤ · ' ﴿ كه بم - ﴾ وقى كا تظاريس و كير به بس \_

دے کے:"اء استقم من فی السماء ان یخسف بکم ﴿ كَيَامُ اِسْ صَلَا عَلَى اِسْ مَعَ كَمِينَ مَهِينَ ﴿ كَيَامُ اِسْ صَلَا عَلَى اِسْ مَعَ اِلْ عَلَى اِلْ عَلَى اِلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّاللَّ

چہ پہلی آیت ختم ہوگئ ۔ لیکن مضمون ابھی باتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے ادراک کے ساتھ موڑ کرواوے شروع کر کے آگے ارشاد فر مایا اب الالیومنن به قبل موته والنساء: ١٥٩ " ﴿ کَمْ سَعْتَبْلُ الْکِیْنُ مِنْ الْکِیْنُ بِرَان کے مرنے سے پہلے ایمان لانا کا کدث دہلوگ نے آیت کا ترجمہ یول کیا ہے: ' نباشد هیچ کس کدث دہلوگ نے آیت کا ترجمہ یول کیا ہے: ' نباشد هیچ کس

ر کھتا ہے۔اس کے لئے بدامرکوئی مشکل نہیں سر نے کہ حضرت عیسیٰ العَلیما کو اللہ تعالیٰ نے كرفيصله قضاوقدر كےمطابق آخرى زمانه مي حضرت عيسلي الطيطال فتصوصيت الله تعالیٰ نے پہلے ہےاور و ہاں سب طرح کا انتظام موجود۔ خوانچینازل ہوسکتا ہے خوداس کے لئے آس ٢ ..... خطرت يميسني التكنيخ تها كهاس قدس نفس مين قوت حيات كابيعا جی المصتے ہیں۔اس لئے اس کالمبی عمرتک ز پہلے سے ہی بتا رہا تھا کہ خود اس پیغمبر ا - بی<u>ن</u> حیات آتی اوروه پرواز کرنے لگ جافر س..... خود ان کا <sup>نفخ</sup> جبر صفات کی جگه ملکی صفات غالب ہیں -ه .... ان کازمین ہے آ کر ساری زمین بر غلبه حاصل کرنا <u>-</u> بإدشاہیت بنی اسرائیل کودی گئی۔ آنخضہ فتح ہوا جب حضرت عیسیٰ الطبی کو ساری زمین پر قبضه کرانا ہے۔ ۲.... اورجس دجال میں ایسی بیان ہوئی کے مخلوق کے اہتلاء۔ مقابلہ کے لئے بھی ایسے ہی ہستی کوجو پز

ے..... اور جس مادی<sup>ا</sup>

ہی ہزرگ کی ضرورت تھی کہ جس کے ا

ٔ اور جومسلمان قرآن و حدیث

کے مانتا ہے۔ جومسلمان حضرت وم الطيكاكا قيام جنت مين تسليم كرتا ہے جو باقر ارمرزا قادیانی آسان میں ہے۔ سا ... پھر جومسلمان حضرت آ دم الطبطان کا بیوط و ہاں ہے: مین پرتشمیم کرتا ہے۔ جومسلمان آتش نمرود میں حضرت ابرا نیم الطیع کازند در ہناتشامیم کرتا ہے۔ جومسلمان عصائے موی جیسے جماد کا زندہ آز دھا بنیاتسلیم کرتا ہے۔ جومسلمان عصا کو پھر پر مارنے سے بارہ جشمے جاری ہونے کے قرآنی بیان برایمان رکھتاہے۔ ۔ ک ..... جومسلمان افلی عصا کو بحیرہ قلزم پر مارنے سے سمندر میں ۱۲ خشک راہتے بن جانے پر یقین رکھتا ہے۔ جیسے کناروں پر یانی کے بڑے بڑے پیاڑ تھے کھڑ ہے ہوں۔ ۸ جومسلمان حفرت محم مصطفی استالیه کے اشارہ سے چ ند کے دوئکڑ ہے ہونا شلیم کرتا ہے۔ . ومسلمان رات کے ایک حصہ میں آنخضرت اللہ کے مجد حرام ہے مجد اقضیٰ تک اور وہاں سے ساتوں آسانوں کی سیر کر کے (جسم مبارک سمیت) واپس آجائے کو مانتا ہے۔جےمعراج جسمانی کتے ہیں۔ جومسلمان کفار مکہ کے محاصرہ مے اندر سے نبایت اطمینان سے آنخضرت للله كمعجزانه لكل آنے پرایمان رکھتا ہے۔ ا ..... جومسلمان حفزت میسی الطیفائی پیدائش کو بن باپ کے ازروئے قرآن تتلیم کرتا ہے۔ ، الله کہنے سے مردوں کے اللہ کہنے سے مردوں کے اللہ کہنے سے مردوں کے جی انتھے کو مانتا ہے۔ ۱۳ ..... مٹی کے پرندے بنا کراس میں چھوٹک مارنے سےان کا پرندہ بن کراڑ جاناازروئے قرآن شلیم کرتا ہے۔ ١٨ ..... حواريول كى درخواست برسيدناعيسى العليقة كى وعاسة آسان سے مائد د (خوانچہ) کااتر ناتسلیم کرتا ہے۔جس کوکھا کرحواریوں نے ایمان تاز ہ کیا۔

10 .... جومسلمان بجین میں عیسی النیکی کی با تیں کرنے پر ایمان رکھتا ہے۔

اور جومسلمان قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام خارق عادت امور پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے لئے بیامرکوئی مشکل نہیں کہ وہ اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق اس امرکوئی تعلیم کرلے کہ حضرت میسی الطبیعی کواللہ تعالی نے دشمنوں کے نرغہ سے زندہ اٹھالیا اور ان کولمی عمر دے کر فیصلہ قضاد قدر کے مطابق آخری زمانہ میں امت محمد بیلائیلی کی خصوص ہے۔ حضرت میسیلی الطبیعی کی خدمت کے لئے محفوظ رکھا۔ حضرت میسیلی الطبیعی کی خصوصیت

اسس الله تعالی نے پہلے سے مائد وا تارکرا شارہ کردیا کہ آسانی غذا نازل ہوسکتی ہے اور و ہاں سبطرح کا انتظام موجود ہے۔ نید کہ جس کی دعا سے اور وں کے لئے آسان سے خوانی ہوسکتا ہے۔

"""" ای طرح مٹی کے پرندے میں پھونک مار کرفضائے آسانی میں اڑا دینا پہلے ہے ہی بتا رہا تھا کہ خود اس پیغیر کی قوت پرواز کا کیا عالم ہو گا جس کے اشارہ ہے مٹی میں حیات آتی اوروہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے۔

سے پیدا ہونا ہی اشارہ تھا کہ ان کی نفخ جبرائیل الطیعالا سے پیدا ہونا ہی اشارہ تھا کہ ان پر خاکی صفات کی جگر ملکی صفات کا حبیں۔

۵ سست ان کاز مین سے جمرت کر کے آسان پر جانا بھی اشارہ تھا کدان کو دائیں آکر ساری زمین پر غلبہ حاصل کرنا ہے جیسے کد موکی الطبیلا نے مصر سے جمرت کی تو مصر کی باوشا ہیت بنی آسرائیل کودی گئے۔آئخضرت کیائی نے مکہ سے جمرت کی تو آخر کار مکہ معظمہ دوبارہ فتح ہوا جب حضرت عیسی الطبیلا کو ساری زمین سے ٹھالیا گیا۔ بیا شارہ تھا کہ ان کو دوبارہ ساری زمین بے ٹھالیا گیا۔ بیا شارہ تھا کہ ان کو دوبارہ ساری زمین بی قبضہ کرانا ہے۔

 مِملمان حضرت آدم الطيفة كا قيام جنت مين شليم كرتا ہے جو ؛ قرار مرزا

ر جومسلمان حفرت آدم الظنظامی ابوط و بال سے زمین پرشنیم کرتا ہے۔ سلمان آتش نمرو دمیں حضرت ابراہیم الظنظامی کا زند ور ہنا تسلیم کرتا ہے۔ سلمان عصائے موی جیسے جماد کا زند واژ دھا بنا تسلیم کرتا ہے۔ سلمان عصا کو پھر پر مارنے سے بار و چشمے جاری ہونے کے قرآنی

سلمان افی عصا کو بحیرہ قلزم پر مارنے سے سمندر میں ۱۲ ختک راستے بھیے کناروں پر پانی کے بڑے برائر سے کھڑ ہے ہوں۔ بھیے کناروں پر پانی کے بڑے بڑے برائر سے کھڑ ہے ہوں۔ سلمان حضرت محمد مصطفیٰ میں ہے کہ شارہ سے جاند کے دونکڑے ہونا

لمان رات کے ایک حصہ میں آنخضرت علیقی کے مجد حرام سے مجد ا آسانوں کی سیر کرکے (جسم مبارک سمیت) واپس آ جانے کو مانتا نے ہیں۔

. ملمان کفار مکہ کے محاصرہ مکے اندر سے نہایت اطمینان سے آنے پرایمان رکھتاہے۔

مان حفرت عیسی النظیمی کی پیدائش کو بن باپ کے ازروعے قرآن

ان حفرت على التلفيلاك قدم باذن الله كنب مردول ك

کے پرندے بنا کراس میں پھونک مارنے سے ان کا پرندہ بن کراڑ ہے۔ ل کی درخواست پرسیدناعیسی النیسی کی دعاہے آسان سے مائدہ

جس کوکھا کرحواریوں نے ایمان تازہ کیا۔ ن بچین میں میسٹی الطفیلاکی ہا تیں کرنے پر ایمان رکھتا ہے۔ وغیرہ اسلام کی بیجائی کے قائل ہونے پر مجبور ہوں۔ اور چونکہ دنیا نظریاتی سنگا

حیات کے سلسلہ میں جمہوریت ،آ مریت اوراشتر لعنت کری ثابت ہو چکی ہوگی۔اس لئے عین الیے قرآ فی ظام حیات سیحے معنوں میں پیش کر کے اس بی پیروی میں سیحفے لگے گی۔جیسا کہ خلافت رائ ترسی ،عدل و مساوات پر دنیاعش عش کررہی ہے اس طرح کے پاک نظام میں مر بوط ہوگی اورال پیغیر خودان کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے اور الی بیغیر خودان کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے اور الی ہوگا کہ خماز کا امام حضرت عیسی النا ہی ہوگا کہ خودان کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے اور الی ہوگا جو حضرت عیسی النا ہی ہوگا ہو حضرت عیسی النا ہی ہوگا جو حضرت عیسی النا ہوگا ہو حضرت عیسی النا ہوگا ہوگی از اوافر ما کیم خوال کر ایک فرون کی ہی تھے نی نے اور الی کی میں اس نظام کوقبول کر ایک فرون کی ہوگا ہوگی کی تی تھے نی ناز اور الی کی میں اس نظام کوقبول کر ایک کو تی تھی نماز اور الی کر ایک کو تول کر کی کو تول کر کی تول کی کو تول کر کی کی تول کی کو تول کر کی کو تول کر کی کو تول کی کو تول کر کی کی تول کی کو تول کی کو تول کر کی کو تول کر کی کی تول کی کو تول کر کی کو تول کی کو تول کر کی کے تول کی کو تول کر کی کو تول کر کی کو تول کر کی کو تول کی کی کو تول کر کی کو تول کر کی کو تول کر کی کو تول کر کی کی کو تول کر کی کو تول کر کی کو تول کر کی کیسی کی کی کی کو تول کر کی کو تول کر کی کو تول کر کی کی کی کو تول کر کو تول کر کی کر کی کو تول کر کی کو تول کر کی کو تول کر کی کر کر کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کر کر کر کر کی کر کی کر کر

تَک آ کراشترا کیت کے آغوش میں جاچگ ہے حضرت مجمد رسول اللّخافیہ کا بیان

ان دہگانہ تائیدی نکات سے قطع ا ان دہگانہ تائیدی نکات سے قطع ا فیصلے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس سلسلہ میں ہے۔ جس کے بعد امت کے معنی کے با رہے ۔ چنانچی آن کے بعد سب سے زیادہ نے زول عیسیٰ القیمان کا خاص باب رکھا ہے ا میں آنحضر سے میں گھا کے نعالی فیم کھا میں آنحضر سے میں گھا کے نعالی فیم کھا کے بیٹے عیسیٰ القیمان از آئیں گے۔ حاکم عا نہ ہوگا۔ اللہ تعالی کے حضور ایک مجد دونیاو ما د ہوگا۔ اللہ تعالی کے حضور ایک مجد دونیاو ما د لوں میں بہت بڑھ جائے گی۔)

ہے برط ہات ک پیددوحدیثیں حضرت ابو ہر بر گا مسس اور چونکداللہ تارک وتعالی نے منشا خلق یوں بیان فرمایا ہے کہ: ' و مسا خلق توں بیان فرمایا ہے کہ: ' و مسا خلقت البحن والانسس الالیعبدون ، زاریات: ۲۰ ' ﴿ کہم نے جن وانس کوا پی عبادت کے لئے بیدا کیا۔ ﴾ اس لئے بیضروری تھا کہ خاتمہ ونیا سے پہید ایک بار یہ مقصد پورا ہوجائے۔

چنانچانفرادی عباوت کی محیل عبر کامل کی بعث ہے بعنی حضرت محقظی کی بعث ہے ہوگئی کے معلق کی بعث ہے ہوگئی کی عبدیت میں آپ آئی کی مثال کی رسول یا نبی میں نہیں مل سکتی۔ کیونکر آپ آئی کے اسٹ میں عبدیت ہی کو پیند فر مایا۔

ورسری جماعت تیار فرمادی
جس نے جماعت طور سے خدائی بندگی اور خدائی نظام حیات کانموند دنیا کے سامنے پیش کیا۔ عبادت
جس نے جماعتی طور سے خدائی بندگی اور خدائی نظام حیات کانموند دنیا کے سامنے پیش کیا۔ عبادت کا تیسرا درجہ اجماعی عبادت تھی کہ تمام دنیا اللہ کی بندگی کا اقرار کر کے دین حق کے سامنے جمک جائے۔ اس کا پردگرام بھی حضرت خاتم النبیین میں اللے تھے قرآن و حدیث کے ذریعہ کمل ترین شکل میں پیش کر کے تشریف لے گئے۔ تا آئکہ اس کے مناسب اور مادی ترقی کے عروق کے وقت پیش کر کے تشریف لے گئے۔ تا آئکہ اس کے مناسب اور مادی ترقی کے عروق کے وقت آپ پیش کی نیابت میں آپ تیا ہے۔ تا آئکہ اس کے مناسب اور مادی ترقی کے عروق کے وقت اللہ کے موافق آ کر پورا کرے۔ چنانچہ سیدنا حضرت میسی الطبیعات کے نول کے بعداجماعی طور پر الا لیہ عبد دون! کا منتاء خداد ندی پورا ہو جائے گا۔ دنیادین حقرت میں گے۔ یہم معنی قرب جس کے بعد شن نظام کے لیٹ ویٹ کے ایک الا کی مقدر ہے۔

9..... حضرت عیسی التنایی کے وقت جس عالمگیر غلب اسلام کی خبر ہے وہ کتنی محقول اور قرین قیاس ہے کہ دنیا کے بچپاس کروڑ مسلمان تو پہلے سے ان کے منتظر ہیں۔ ایک ارب عیسائی دنیا جوان کو خدا مانتی ہے۔ جب ان کو دیکھے گی تو اغلب یہی ہے کہ وہ فور اُن کو مان لے گی اور ان کے حالات ہے مجبور ہوکر یہودیوں کے ستر ہزار کے لشکر کے مقابلہ اور جنگ کی حدیث ہے۔ اس کا بھی انتظام ہو چکا ہے کہ فلسطین میں یہودی حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ تا کہ نوشتہ الٰہی کے مطابق ستر ہزار فوج وہ وہ ور وور ہو سکے۔

میمودی آخر کارشکست کھا کر بقیۃ السیف مسلمان ہوجا ئیں گے۔ یہود ونصاری اور اہل اسلام کی عظیم آکثریت خاص خرق عادات تعلیم اور غلبہ وروحانیت کی وجہ سے باقی اتو ام بھی مثلا :نود وغیرہ اسلام کی سچائی کے قائل ہونے پر مجبور ہوں گے۔

است اور چونکہ دنیا نظریاتی سے نگ آگئ ہوگی اور ساتھ ہی قانون حیات کے سلسلہ میں جمہوریت ،آمریت اوراشتر اکیت جیسے اصولوں کی کمر بھی انسانیت کے لئے لیفت کمرئی فابت ہو بھی ہوگی ہوگی۔اس لئے عین الیے وقت حضرت عیسی الطیعی جیسے ملکی صفت بستی کا قرآنی نظام حیات صحیح معنوں میں پیش کر کے اس پڑمل درآمد کرادیتے ہے تمام دنیاا پی تجات اس کی پیروی میں جیھنے لگے گی۔جیسا کہ خلافت راشدہ کے نظام ، انسانی حقوق کی تگہداشت ، خدا تری ،عدل ومساوات پر دنیاعش مش کررہی ہے تو اس وقت خوشی کا کیا محکانا ہوگا کہ ساری است بری ،عدل ومساوات پر دنیاعش مش کررہی ہے تو اس وقت خوشی کا کیا محکانا ہوگا کہ ساری است بیٹی سالقدر سینیم بروط ہوگی اور ان کی را جنمائی کی خد مات ایک سابق جیس القدر پیٹیم خود ان کی شریعت کی بیروی کرتے ہوئے ادا کر رہا ہوگا اور اس است کی عزت و تکریم کا بیال سوگا کو حضرت عیسی النظیم خود ان کی مخرت علیہ النظیم کے نزول کے وقت ای است میں اہام مہدی علیہ الرضوان موگا جو گا جو خود انہی کے چھے نماز ادافر ما کیں گے۔لیکن و واس است کی عزت و اکرام کی خود ان نکارکر کے خود انہی کے چھے نماز ادافر ما کیں گیا۔

ا سے وقت میں اس نظام کو تبول کر لینا کیا مشکل ہے؟۔جبکہ آج آ وھی دنیا استبداد ہے تلک آگر اشتراکیت کے آغوش میں جا چکی ہے۔

حضرت محمد رسول التعليق كابيان

يددوحديثين حضرت ابو مرير فقل كركفر مات بين كه: " فساق رؤان شدتته وان

رچونکه الله تارک و تعالی نے منشا خلق یول بیان فرماید ہے کہ '' و مسا س الا لمیعبدون ، زاریات: ٥٠ ' ﴿ كهم نے جن وائس کواپنی اس لئے بیضروری تھا كه خاتمہ و نیا سے پہلے ایک باریہ مقصد پورا

بادت کی میمل عبر کامل کی بعثت سے بعنی حفزت میں اللہ کی بعثت سے اللہ کی مثال کی بعثت سے اللہ کی مثال کی میں نہیں مل سکتی۔ کیونکد آپ اللہ کے اللہ کی میں نہیں مل سکتی۔ کیونکد آپ اللہ کے اللہ کی بعد فر مایا۔

وت تقی - چنانچ آنخضرت ایک ایک ایک جماعت تیار فر مادی ایندگی اورخدانی نظام حیات کانموند دنیا کے سامنے پیش کیا۔ عبادت ایک ایم منا اللہ کی بندگی کا قر از کر کے دین حق کے سامنے جسک سے خاتم النہیں علیق قر آن وحدیث کے ذریعہ کمل ترین شکل میں منا آنکہ اس کے مناسب اور مادی ترقی کے عروق کے وقت مناتج بی کی متابعت کرتے ہوئے ایک گذشتہ جلیل القدر پنج برعبد اچنانچ سیدن حضرت عیسی النظیمی کے نزول کے بعداج آئی طور پر رجنانچ سیدن حضرت عیسی النظیمی کے نزول کے بعداج آئی طور پر ویئے جانے گا۔ ویئے جانے گا۔ ویئے جانے گا۔ منات عضداوندی پوراہوجائے گا۔ ویئے جانے گا۔ منات شروع ہوجائیں گے۔ یہی معنی قرب ویئے جانے گا نامقدرے۔

کی انتیابی کے وقت جس عالمگیر غلبہ اسلام کی خبر ہے وہ کتی معقول کی کر وڈمسلمان تو پہلے سے ان کے منتظر میں ۔ ایک ارب عیسائی کا کور کی کے گی اور ان کا کور کی کے گی اور ان اس کے ستر ہزار کے لئنگر کے مقابلہ اور جنگ کی حدیث ہے ۔ اس میں یہودی حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ تا کہ نوشتہ الہٰ کے مقابلہ کے لئے موجود ہو سکے ۔

ا کربقیة السیف مسلمان ہوجا کیں گے۔ یہودونصاری اوراہل استعلیم اورغلبہ وروحانیت کی وجہ ہے باقی اقوام بھی مثلانور من اهل الكتماب الاليدة منن به قبل موته " يعنی آنخضرت الله كی حدیث زول نسسی الله کنال کرے حضرت ابو بریر گفر ماتے ہیں کہ تم چا ہوتو بے شک بی آیت پڑھاواور یہ وہ کا آیت ہے جو قر آن پاک میں رفع عینی الله کے ذکر کے ساتھ ہی مذکور ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور متعقبل میں تمام اہل کتاب اس کے مرنے سے پہلے ان پر ایمان لا میں گئے۔مطلب بالکل صاف ہے۔حضرت ابو ہریر گفر ماتے ہیں کہ آنخضرت علیق کا ارشاو نزول عیسی الله کا بارہ میں وہی بات ہے جو قر آن میں بھی مذکور ہے کہ آخر کاران کے مرنے سے میسی الله کتاب کوالمیان لانا ہوگا۔

حفرت الوہری آ تخضرت کیا ہے۔ اور کی آیت فدکورہ کی آیت فدکورہ کی آئیں ہور اردیتے ہیں کہ یہ آنے والے وہی عیسیٰ بن مریم القیلیٰ ہیں جن کے رفع کا ذکر قرآن پاک میں ہواوں ہراؤ کی حدیث زبان زدخاص وعام ہوجاتی ہے۔ مگر کوئی صحابی انکار نہیں فرماتے کہتم قرآن کے معنی کوغلط سمجھے یا آنخضرت کیا مطلب بیقرآن والا عیسیٰ بن مریم القیلیٰ ہیں ہے۔ انکار تو کیا فرماتے بیمیوں اور صحابہ کرام اس مضمون کی حدیثیں عیسیٰ بن مریم القیلیٰ ہیں ہے۔ انکار تو کیا فرماتے بیمیوں اور صحابہ کرام اس مضمون کی حدیثیں آنخضرت کیا ہے۔ انکار تو کیا تی ہے۔ انکار تو کیا ہوجاتی ہے۔ حتی کہ مرزا قادیانی کو بھی ماننا پڑا ہے کہ: ''زول سے ہوجاتی ہے کہ تو اور کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ حتی کہ مرزا قادیانی کو بھی ماننا پڑا ہے کہ: ''زول سے کاعقیدہ فیرالقرون میں متواتر تھا اور اس کی پیشگوئی کو بطور عقیدہ نیا ابعد سپل مسلمان کرتے ہے کا عقیدہ فیرالقرون میں متواتر تھا اور اس کی پیشگوئی کو بطور عقیدہ نیا ابعد سپل مسلمان کرتے ہے۔''

مسیح سےمراد کون؟

اب یہ بحث بالکل بے ضرورت ہے کہ آنے والا سے وہی اسرائیلی سے ابن مریم ہے یا کوئی اور؟ جب قرآن پاک نے حضرت عیسی الطبیلا کے رفع جسمانی کا ذکر فر ما کر ارشاوفر ما دیا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تمام اہل کتاب اس کے مرنے سے پہلے اس پر ایمان لا نمیں گے اور آنحضرت الیفید نے اعلان فر مادیا کئیسٹی الطبیلانے نازل ہونا ہے اور حضرت الیو ہر بر گفر ماتے ہیں کہ تخضرت الیفید نے اعلان فر مادیا کئیسٹی الطبیلانے نازل ہونا ہے اور حضرات کا فرول میں کوئیلف کہ آنی اور تابع نے کا رشاور آئی آیت ہی کی تفسیر ہے۔ پھر سینکٹر ول حضرات کا فرول کی گفتیر ہے۔ پھر سینکٹر ول حضرات کا خوش کی بی ایول میں آنم خضرت الیفید ہیں یا کوئی اور؟۔ پر ایول میں آنمور ہو جانا اور کی اور گا ہوں کہ نے کہ خدا اور سول خدا کی مراوکیا ہے اور سلف صالحین کا عقیدہ کی اس سے برھر کی دلیل ہو سکتی ہو کہ خدا اور سول خدا کی مراوکیا ہے اور سلف صالحین کا عقیدہ کی اس سے برھر کی دلیل ہو سکتی ہو کہ خدا اور سول خدا کی مراوکیا ہے اور سلف صالحین کا عقیدہ کی اس سے برھر کی دلیل ہو سکتی ہو کہ کوئی اور اس کا تعدہ کی اس سے برھر کی دلیل ہو سکتی ہو کہ کوئی اور سول خدا کی مراوکیا ہے اور سلف صالحین کا عقیدہ کی اس سے باور سلف صالحین کا حقیدہ کی اس سے برھی کی اس سے برھی کی سے برھی کر کیا دلیل ہو سکتی ہو کہ کوئی ہو کہ کہ کا تعدہ کی کہ کا تعدہ کی اس سے برھی کی سے کہ کی خدا اور سول خدا کی مراوکیا ہے اور سلف صالحین کا حقیدہ کیا تھیں کی کی گفتیدہ کی اس سے برھی کی خدا کی مراوکیا ہو کوئی ہو کی کی کی کی کوئی ہو کہ کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کر کی کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کر کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کر کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کر کوئی ہو کر کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کر کی ہو کی کوئی ہو کر کوئی ہو کر کوئی ہو کر کوئی ہو کر کوئی ہو کوئی ہو کر کوئی ہو کوئی ہو کر کوئی ہ

جب قرآن پاک میں سینکڑوں
ہے۔ مسے کا ذکر ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں میں کے
میں آنخضرت اللینے کا نہی ناموں نے زول
دلیل ہے کہ مسے ابن مریم اللینی کا مصداق ال
روایات میں ہے ہم چندروایتیں ایک نقل کر
مسے وہی اسرائیلی سے ابن مریم ہیں نہ کوئی اور
است مسے وہی اسرائیلی سے ابن مریم ہیں نہ کوئی اور

شکوک پیدا کرتے ہیں۔ تفسیس ابن ج الالیہ ق من ب به قبل موته! کانسر میں مدو ته سے مرادیہ ہے کہ حضرت میسی اللہ گے معلوم ہوا کہ انہی میسی بن مریم اللیکی کو کے معلوم ہوا کہ انہی میسی بن مریم اللیکی کو

بین آدم و محمد علیهما السلام! ا حضرت عیسی الطینی کوجسم سمیت اتھایا اور و موں گے۔آخر کاراسی طرح مریں کے جیسے سو..... بخاری شریف جا

میں حضرت ابو ہر برز آ نے والے سے کو وہ بی حدیث کا یہی مطلب سیحتے اور اس کا اعلان سم .... امام حدیث امام <sup>یک</sup>

مرزائی لوگ من السما، بیمق"نے بخاری شریف کاحوالہ دیا ہے۔ نہیں سمجھ سکے کہمد ثین جب ایک روایہ:

لیب ق مدن به قبل موته " یعنی آنخفرت کی مدیث زول رت ابو ہریر گفر ماتے ہیں کہ تم چاہوتو ہے شک بیر آیت پڑھاواور یہ و بی ان رفع عیسی الفیلی کے ذکر کے ساتھ بی ندکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان میں تمام اہل کتاب اس کے مرنے سے پہلے ان پر ایمان لائیں ہے - حضرت ابو ہریر گفر ماتے ہیں کہ آنخضر سے میالی کا ارشاد نزول مابات ہے جو قرآن میں بھی ندکور ہے کہ آخر کاران کے مرنے سے بہان لاناہوگا۔

بے ضرورت ہے کہ آنے والاسی وہی اسرائیلی سی ابن مریم ہے یا فیصرت میں اسلامیلی کا ذکر فر ہ کرار شاد فر مادیا کہ اور کا کتاب اس کے مرنے سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے اور یا کہ میسی الکی سی کی اللہ اس کے مرنے سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے اور یا کہ میسی کا فیسی کی تفسیر ہے۔ پھر سینکر وں حضرت ابو ہر ہر گافر ماتے ہیں ان آئیت ہی کی تفسیر ہے۔ پھر سینکر وں حضرات کا مزول میسی کو محتلف میں دوایت کرنا اور اس عقیدہ کا مشہور ہو جانا اور کسی ایک صحابی کا بلکہ کے محتلا کی دوایت کرنا اور اس خدا کی مراد کیا ہے اور سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ خدا اور رسول خدا کی مراد کیا ہے اور سلف صالحین کا عقیدہ

جب قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ عیسی الطبی کا ذکر ہوتا ہے۔ ابن مریم کا ذکر ہوتا ہے۔ ابن مریم کا ذکر ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں عیسی الطبی کا اور کوئی مفہوم موجود نہیں ہے ایسے وقت میں آنحضرت الطبی کا انہی ناموں سے زول میسے کا ذکر کرنا اور تمام صحابۂ اور تابعین کا بھی یمی رویہ دلیل ہے کہ میں ابن مریم الطبی کا مصداق ان کے زویک شک وشبہ سے بالا تھا۔ تا ہم ان سینکڑوں دلیل ہے کہ میں ابن مریم الطبی کا مصداق ان کے زویہ جن سے بھر احت معلوم ہو کہ آنے والے مسلم وی ایس نہ کوئی اور۔

ا است حضرت این عبال سے جن کے مدہب کے بارہ میں مرزائی داوں میں شکوک بیدا کرتے ہیں۔ تفسیر ابین جریب جلد حصر ۲۰ وان من اهل الکتاب الالید قصن به قبل موته ! کی فیر میں روایت ہے کہ حضرت ابن عبال فرماتے ہیں قبل مصوت ہے کہ حضرت میں گائی الکھی کے مرف سے پہلے ان پراہل کتاب ایمان الاکمی کے معلوم ہوا کیا نہی میں مرم الکھی کوآنا ہے۔

سسس بخاری شریف جام ۴۹۰ باب نزول ابن مریم! کی ندکوره روایت جس میں حضرت ابو ہریرہ آنے والے مسیح کووہی قرآن والامسیح قرار دیتے ہیں۔اور آنخضرت عرف کی مطلب سیحتے اوراس کاعلان کرتے ہیں۔

ام حدیث امام می الم می متوفیك و رافعك ایس مزول می کن کراب الاست می او السف ات ص ٤٢٤ باب قول الله تعالى فى متوفیك و رافعك ایس نزول می کن مدیث نقل كرك ای می من السماء كالفظ بهی می مند كراته منفول فر مایا ہے ۔ جس ہے بیامر بالكل صاف ہوگیا گرآ تخضر تعلیق آنے والے كہارہ میں فر ماتے ہیں كدوه آسان سے آسكی گرآئی آیت كی تشریح فر ماتے ہیں ۔ رفعه الله اليه قرآنى آیت كی تشریح فر ماتے ہیں ۔

مرزائی لوگ من السماء کی روایت ہے بڑے بو کھلائے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام میہ بی نئے بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے۔ جہاں من السماء کالفظ موجود نہیں ہے۔ مرزائی اتنا نہیں سمجھ سکے کہ محدثین جب ایک روایت بیان کرتے ہیں تو کبھی تائید میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس روایت کوفلان فلان نے بھی روایت کیا ہے۔۔۔لیکن اس سے ان کامقصود یہ ہوتا ہے کہ اصل مضمون مثلاً نزول میچ کا فلان فلان نے بیان کیا ہے۔ یہ مطلب ہر گزنہیں ہوتا کہ جوالفاظ میری روایت میں ہیں وہی الفاظ وکلمات سب نے روایت کئے ہیں۔امام بیہی " اپنے الفاظ وکلمات کی صحت کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صحح سند کے ساتھ آنخضرت کی ہے تھے یہ لفظ روایت فرمائے کہ میے آسان سے نازل ہوگا۔ان الفاظ میں مرزائیوں کی کوئی تاویل بھی نہیں چل سکتی۔

۵..... مشکوة شریف ص ۴۸۰ باب نزول عیسی بن مریم میں ایک صحیح حدیث نزول سے کفائل کی گئی ہے۔ اس میں پین مریم الی الارض کے الفاظ ہیں کہ مسیح زمین کی طرف نازل ہوگا جودلیل ہے کہ وہ زمین پر نہ ہوگا۔ بلکہ دوسری حدیث کے عین موافق آسان سے زمین پر نازل ہوگا۔ اس حدیث کوم زا قادیائی نے بھی صحیح اسلیم کیا ہے۔ اس موافق آسان میں یہ ذکر بھی ہے کہ مسیح زمین پر آ کر شادی بھی کرے گا۔ مرزا فلام احمد قادیائی نے بھی اس شادی والی پیش گوئی کو محمدی بیگم کے آسانی نکاح پر منطبق کیا ہے۔ لیکن محمدی بیگم ہاتھ ندآئی۔ اب دوبی با تیں ہو میتی ہیں۔ یا مرزا قادیائی مرئی مسیحیت و مجدد یت و نبوت ہو کر بھی حدیث کامعنی نہیں مجمعات ہوں بو جھ کر محمدی بیگم کی موہوم امید پر آ مخضر سے اللہ پر جمود بولتا تھا۔ اگر یہ دونوں با تیں نہ ہوں تو بھر کر دائیوں کو یہ مانا پڑے گا کہ آ مخضر سے اللہ یہ نے محمدی بیگم کی جو پیشکوئی کی تھی وہ فالم نگلی ؟۔ العیاذ باللہ تعالیٰ!

المست قصد معراج کے ذیل میں ایک حدیث ہے کہ چنر پنجمبروں نے تیامت کے بارہ میں گفتگو کی کہ بہوگ۔ ہرایک نے لاعلی ظاہر کی۔ آخرانہوں نے حضرت عیسیٰ النظیمیٰ المحت کے بارہ میں گفتگو کی کہ بہوگ نے رائیک نے لاعلی ظاہر کی۔ آخرانہوں نے حضرت عیسیٰ النظیمیٰ اللہ واماما عہد عددی فان الدجال خارج و انا نازل ، مسند احمد ج ۱ ص ۲۷۰ ابن ماجه ص ۲۹۹ باب فقنة الدجال و خروج عیسیٰ بن مریم " ﴿ کاس کاعلم تو اللہ کے مواکی کوئیس البت جومیر سے ساتھ عہد ہوں ہے ہے کہ دجال نکلے گااور میں اتروں گا۔ کی میر سے ساتھ دو تکواری ہوں گی۔ اس حدیث نے یہ امر بالکل صاف کر دیا کہ قیامت کے قریب نازل ہونے والے وہی میں عیسیٰ بن مریم ہیں جو آسان غیل ہیں۔

کسست آنخفر المالی کے یہودیوں کوخطاب فرمایا کے: ''ان عیسیٰ لم یمت وانعه راجع الیکم قبل یہ وم القیمته ۱ ابن کثیر ج۱ ص۲۹،۳۳۰ ۱ المالی فوت نہیں ہوئے اور آئیں پھرتمہارے یاس آنا جسری رج ۳ ص۲۰ ۲۰ ۲ '' ﴿ حفرت سِیلُ المَالِی فوت نہیں ہوئے اور آئیں پھرتمہارے یاس آنا

ہے۔ قیامت سے پہلے پہل۔ کاس حدیث میں رجوع کے الکل قطعی فیصلہ کر دیا کہ دوبارہ وہی آئیگا جو پہلے آچکا ہے۔

۸ سند آنخضرت علیقت نے فرمایا کہ: "انااد

لم یکن بینی و بینه نبی وانه نازل فاذا رائیت مدین طویل بینی و بینه نبی وانه نازل فاذا رائیت مدین طویل بینی نروه الفاظ کار جمدیه به کمآ مخضرت الشیخ کرد می بین الشیخ کی ماتھ رکھتا ہوں می الفیخ کی ماتھ رکھتا ہوں می الفیخ کی بینی بوگا بی ماف بتا ویا کہ آنے والا وہی سے ابن مریم ہوگا بی آب میں کوئی پنیم رنبیل ہوا۔ اس ما سخضرت المنبی تک درمیان میں کوئی پنیم رنبیل ہوا۔ اس ما کشاب حقیقت النبو سے ما ۱۹ میں نقل کیا اور شیخ سلیم کیا ہے۔ کتاب حقیقت النبو سے مہلے گز راہے۔ اس کا درمیان وہی کا وفد آنچف وہی کے بیسائیوں کا وفد آنچف

جوند بری گفتگو کررہ تھے۔ آپ اللہ نے ان کو حفرت عیسیٰ پڑھ کرسنا کیں اور (عیسیٰ اللیہ اور ان کے عقیدہ الوہیت ا نان اللہ حیسی قیوم وان عیسیٰ باتی علیه الفذ پرفناطاری بی نہیں ہو عتی اور حفرت عیسیٰ اللیہ پرموت آئے پہاں آ سے اللہ نے نمستقبل کا صیغہ استعال فرہ ا

مبیں ہوئے۔ ہاں! ان پرموت کا طاری ہونا مستقبل میں لیے۔
کے مفہوم کی طرف اشارہ ہے گہ کی السین کی کا موت سے کے
میں ان پرائیان لا نا ہوگا اور بیصدیث دوسری احادیث کی شاہ
دی گئی ہے۔ گویا آپ آلی کے نایا کہ وہی می خزندہ ہے او،
ہو گئے ہوتے تو تر دید الوہیت کے لئے یوں فرمادینا کہنا آ
میسی النظامی تو مرچکے ہیں۔ وہ کیے خدا ہو کتے ہیں۔ (تغیر ائر

اتفاقا ایک عاریس ایک معمر بزرگ ملے جنبوں نے بتایا کا ان کو وصیت کی گئ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علی کے

ن اس سے ان کامقصودیہ وتا ہے کہ اس کے اس کے اور بارہ آتا ہے۔ بالکل قطعی فیصلہ کردیا کہ دوبارہ وہ بی آئیگا جو پہلے آچکا ہے۔ پیمطلب ہر گزنہیں ہوتا کہ جوالفاظ میر ک کے ہیں۔امام یہ قی آئی اپنے الفاظ وکلمات کی است میں این مدیم ایک نازای فاذا دائیتمہ ہ (رہ اہ احدہ ۲ ص ۲۰۰۰) ''

لم یکن بینی و بینه نبی وانه نازل فاذا رائیتمو ه ( رواه احمد ۲ ص ٤٣٧ ) "
حدیث طویل ب نزکوره الفاظ کار جمدیه ب که تخضرت الله فر ماتے بی کدیمی تمام لوگوں ب زیاده قریب اور زیاده قل عیسی الفیلی کی ساتھ رکھتا ہوں۔ میر ب اور اس کے درمیان کوئی نبی نہ تھا اور وہ نازل ہوگا۔ پس جربتم اس دیکھوتو وہ یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ اس حدیث نے بھی صاف صاف بتا دیا کہ آنے والا وہی سے ابن مریم ہوگا ج آ ب الله تسلیم ہوگا۔ اس حدیث کوم زام جود قادیانی نے بھی اپنی آخضرت میں بیاب ہوگا راہے۔ جس کے بعد آ خضرت میں بی بید بیت کی بید کو مرز ام حدود قادیانی نے بھی اپنی کتاب حقیقت الدوت میں 191 میں نقل کیا اور می سے ایسے جو جمع سے یہ بیت چتا ہے کہ آ نے والا وہی ہے اور میر ب درمیان اور کوئی نی نہیں ہوا۔

9..... فییله نجران کے عیسائیوں کا وفد آنخضرت کیا ہے۔ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا جو مذہبی گفتگو کررہ سے متے۔ آپ آفیا ہے نے ان کو حضرت عیسی القیابی کے بارہ میں قرآنی تصریحات پڑھ کر سنا کیں اور (عیسی القیابی ) اور ان کے عقیدہ الوہیت مسیح کی تر وید کرتے ہوئے فر مایا کہ :''ان اللّه حیسی قیوم وان عیسی یا تی علیه الفناء ''﴿ اللّٰدِ تعالیٰ تو جی وقیوم ہے جس پر فناطاری ،ی نہیں ہو سکتی اور حضرت عیسیٰ القیابی پر موت آئے گی۔ کھ

یہاں آپ اللہ کے استقبل کا صیغہ استعال فر ماکر میہ ظاہر کر دیا کہ ابھی تک وہ فوت نہیں ہوئے۔ ہاں! ان پرموت کا طاری ہونا مستقبل میں یقینی ہے۔ بیفر مانا بھی اس قر آئی آیت کے مفہوم کی طرف اشارہ ہے کہ مسلی التین کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب کو ایک زمانے میں ان پر ایمان لا نا ہوگا اور مید مدیث دوسری احادیث کی شارح بھی ہوئی جن میں نزول میچ کی خبر دی گئی ہے۔ گویا آپ آگئے نے بتایا کہ وہی میچ زندہ ہے اور اس کو آنا ہے۔ اگر حضرت سے فوت ہوگئے ہوتے تو تر دیدالو ہیت کے لئے یوں فرما دینا کتنا آسان تھا کہ اللہ تعالی کوموت نہیں اور عوالی اللہ تعالی کوموت نہیں اور عیسی النظیم تو مریکے ہیں۔ وہ کیے ضدا ہو سکتے ہیں۔ (تغیر این کیٹر جسم ۱۰۵ درمنٹورج میں۔

ا سے حضرت عمر کے زمانہ مبارک میں صحابہ کالشکرایک پہاڑی علاقہ میں اترا۔ اتفاقا ایک غارمیں ایک معمر بزرگ ملے۔جنہوں نے بتایا کہوہ حضرت عیسی النظام کے وصی ہیں۔ ان کو وعیت کی گئی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیق کے بعد د جال جب پیدا ہو گا تو حضرت

مراج کے ذیل میں ایک حدیث ہے کہ چند پیغیروں نے قیامت الگانی المالی طاہری آ خرانہوں نے حضرت عیس الگانی المالی المالی المالی اللہ واماما عہد اربح و انا نازل مسلمہ احمد ج اص ۳۷۰ ابن ماجه اجال و خروج عیسی بن مریم "﴿ کواس کاعلم تواللہ کے ماتھ عہد ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکے گا اور میں اثروں گا۔ شمیر سے محدیث نے یہ امر بالکل صاف کر دیا کہ قیامت کے قریب نازل مریم ہیں جو آسان عیں ہیں۔

ر ما القیمت ایم و نول کوخطاب فر مایا که: "ان عیسسی لم یمت ل یوم القیمت ۱۰۵۷۶،۳۶۳ مایا که: "ان عیسسی لم یمت ل یوم القیمت ایم و تنمیل موسل المین المین

قامت سے پہلے اپنے نزول کاذکر کیا۔ مسيح الظيع دوبار ہ نشریف لا کیں گے۔ بیخبرامیراشکر نے فور آمدینہ طبیبامیرالمومنین حضرت عمرٌ کے ۸..... کسی آ دمی کے پیچانے ذِ **رَا كُثرُ اوقات كا ف**ي ہوتا ہے۔ ليكن آنخضرت الله معرت عيسى الطيين كى تصريح فر ماتے ہيں۔ ١ن كالقب سيح جهى ذكركا • ا..... ان کی دالده کانام (مرج كانام ليا جاتا ہے۔ليكن چونكه آنے والے كابا وكركيا\_ يذكوره مبالا دس نشانيون مقام نزول جامع ومشق ان كالباس بتايا كه آب .....**اس** جسمانی کیفیت بتائی ....17 نزول کے دفت ملکی م ن**ظا**م سلطنت میں مشغول ہوں گے۔ان دجالی<sup>ا</sup> ای وقت کےمسلمانو کے والد کا نا معبداللہ اوران کی قومیت سید۔ نزول کاونت بتایا کهٔ كيفيت بتائى كه حفن گے لیکن و وا نکار کر کے انہی کے پیچھے نماز اد وا..... نماز کے بعد دجال گے۔عام د جال شکر کوشکست ہوگی۔ ۲۰ ساری دنیامین اسلا ہوجائے گا۔ الا..... مال کی بہتات ہو ً

جائے گی۔ایک مجدہ دنیا بھرے زیادہ قیمق

٢٢ ... خطرت عيني الكيا

یاس پینچائی ۔جنہوں نے اس امر کی تصدیق کی اور فر مایا کہ آنخضرت النظیمی نے اطلاع دی تھی کہ ان جگہوں میں حضرت عیسلی الظیلا کے وصی موجود ہیں۔ جب لشکر والوں نے دوبارہ تلاش کیا تو وہ نہ ملے۔اس واقعہ کی ہزاروں محابہ کرام ﷺ نے تقعد این کی۔سب نے بمعد حضرت عمر عال کا اس کو سیا قرارديا- بلكة تخضرت عليه كم مرتقد يق بهي لكادي - (اذالة المخفا، مترجم ع ع ص ٢٠ آنخضرت فليله كي مجزانه نشان دى ان تھریجات کے بعد کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی کہ آنے والے مسے وہی مسے مَنَةً لَى ابن مریم رسول الله بیں۔ تاہم مزید تسلی کے لئے عرض کیا جا تا ہے کہ آنخضرت اللہ نے آنے والے سی النظیلا کے بارہ میں اتنے اہتمام اور زور کے ساتھ اطلاعات دی میں کہ جوصرف پینمبرکی مجزانہ شان ہی ہوسکتی ہے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ مسیح الطیع کے نام ہے جھوٹا دعویٰ کر کے بزاروں لا کھوں امت محمد میر کے افراد کو کا فرینانے والے افراد کی اطلاع آپ تالیت کو اللہ تعالی نے كردى تقي اى خطره كے پیش نظراً پانسان نے اتنااہتمام فرمایا۔ غورفر ما ئيں كيە: مسلمانوں کو خطاب کر کے بمییوں جگہ نزول اور ہبوط یعنی اڑنے کے الفاظ ہے خبر دی۔ کیونکہ مسلمان ان کے زندہ آسان پر ہونے کوتو مانتے ہی تھے۔ يبوديوں كوخطاب كر كے ارشا وفر مايا كىتيىنى الكيكاز ندہ ہيں مر نے ہيں اور وہ دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے۔ عیسائیوں کوخطاب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ الظیلا کے آئند وز مانہ میں مرنے کا ذکر کیا۔ کہیں ارشا دفر مایا کہ وہ آسان سے نازل ہوگا۔ کہیں ارشادہوا کہان کوزمین براتر ناہوگا۔ ۵..... کہیں فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت عیسی الظیمین کے درمیان کوئی نبی نہ

کہیں یوں ارشاد ہے کہ آسان پرمعراج کی شب حضرت بیسی الفیان

تھااوران کونازل ہونا ہے

قیامت سے پہلے اپنے نزول کاذکر کیا۔

۸ کیں آول ہے اورشہر کا در کا کہ کہا ہے کہ کہا ہے گئے نام ،ولدیت اورشہر کا در کر اکثر اوقات کافی ہوتا ہے۔ لیکن آنحضرت اللہ نے آنے والے کے بارومیں ان کے نام یعنی حضرت عیسی اللی کی تصریح فر ماتے ہیں۔

9..... ان کالقب میم بھی ذکرکرتے ہیں۔

ان کی والدہ کا نام (مریم) بھی بتاتے ہیں۔ حالا نکہ تعارف کے لئے باپ کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آنے والے کا باپ نہ تھا۔ اور وہ وہی مریم صدیقہ کا بیٹا تھا۔ اس کا ذکر کیا۔ ذکر کیا۔

اا..... ندکوره بالا دس نشانیون کے سوامقام مزدول بتایا که شهر دُشق میں نزول بوگا۔

۱۲ مقام نزول جامع دمثق کے شرقی منارے کی اطلاع دی۔

سا..... ان کالباس بتایا که آپ پردوزرد چاورین ہوں گی۔

١٨..... جسماني كيفيت بتائي كه بالون سي جيسے پاني كے قطرے مليكتے ،ول گے۔

10..... نزول کے وفت ملکی حالات پر روشیٰ ڈالی کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان نظام سلطنت میں مشغول ہوں گے۔ان د جالی کشکراور د جال سے مقابلہ کی تیاری ہوگ۔

۱۶ ..... اس وقت کے مسلمانوں کے امیر حضرت مہدی علیہ الرضوان کا نام محمد ،ان کے والد کا نام عبد اللہ اوران کی قومیت سید ۔سب کچھ بتایا۔

السام نزول کاوت بتایا کرمیح کی نماز کاوت ہوگا۔ جماعت کی تیار ی ہوگ ۔

۱۸۔۔۔۔۔ کیفیت بتالی کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان ان کوامام بنانا جا ہتے ہوں گے لیکن و وا نکارکر کے انہی کے پیچھے نماز اداکریں گے۔

۱۹ ..... نماز کے بعد د جال کو حفرت عیسی الظین ایس دست مبارک سے آل کریں کے ۔ عام د جالی شکر کوشکست ہوگی ۔

میں ساری دنیامیں اسلام پھیل جائے گا۔ صلیب کی پوجااور خزیروں کا پالناختم ہوجائے گا۔

۲۱ ..... مال کی بہتات ہوگی۔ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ دین کی ابھیت بڑھ جائے گی۔ ایک بحدہ دنیا بھرے زیادہ قیمتی سمجھا جائے گا۔

۲۲ .... حضرت عیسی القلیلا شادی کریں گے۔ ( کیونکد رفع ہے قبل شادی نہ کی

لا كين هم مين حفر اميراشكر فوراند ينطيب امير المومنين حفرت عرد كي السيام المومنين حفرت عرك كي السيام وي تقل كه السيام وي تقل كه السيام وي تقل كه السيام وي تقل كي السينية في ووباره تااش كياتوه و ول السينية كوم السيام كي السينية كي مير حفرت عرد كي اس كوسيا كي مير تقد يق مي لكادي - (از الله السخة في مترجم ع على المرد المومنين از الله الخفاء عربي ج ٢ ص ١٦٨٠١ مير مكاشفات المير المومنين از الله الخفاء عربي ج ٢ ص ١٦٨٠١ مير مكاشفات المير المومنين از الله الخفاء عربي ج ٢ ص ١٦٨٠١ مير مكاشفات المير المومنين از الله الخفاء عربي ج ٢ ص ١٦٨٠١ مير مكاشفات المير المومنين از الله الخفاء عربي ج ٢ ص ١٦٨٠١ مير المومنين از الله الخفاء عربي ج ٢ ص ١٩٠١ مير المومنين از الله الخفاء عربي ج ٢ ص ١٩٠١ مير المومنين الوالم المير المومنين الوالم المومنين الوالم المير المومنين الوالم المير المومنين الوالم المير المير المير المير المومنين الوالم المير المي

نەنشان دېي

کے بعد کمی مزید بھوت کی ضرورت نہیں رہتی کہ آنے والے منے وہی کے ایس سالیٹ نے اس سے اللیٹ نے اس سے اللیٹ نے اس سے اللیٹ نے اس کے الم اور زور کے ساتھ اطلاعات دی میں کہ جوسر ف تی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منے اللیٹ کے نام سے جموٹا دعویٰ کر کے کے افراد کو کا فرینانے کو اللہ تعالیٰ نے کے افراد کو کافرینانے کو اللہ تعالیٰ نے افراد کی اطلاع آپ اللیٹ کو اللہ تعالیٰ نے کہ افراد کی اطلاع آپ اللہ تعالیٰ نے کہ افراد کی اطلاع آپ اللہ تعالیٰ نے کہ افراد کی افراد کی اطلاع آپ اللہ تعالیٰ نے کہ افراد کی افراد کی اطلاع آپ اللہ تعالیٰ نے کہ افراد کی کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کرد کی کرد کرد کرد

مانوں کوخطاب کر کے بیمیوں جگہزول اور ببوط یعنی اتر نے کے ان ان کے زندہ آسان پر ہونے کوتو مانتے ہی تھے۔

یوں کوخطاب کر کے ارشاد فر مایا کہ عیسیٰ النظیفانز ندہ بیں مر نے نہیں اور ں گے۔

ئیوں کوخطاب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ الطبیع کے آئندہ زیانہ میں

ں ارشاد فرمایا کددہ آسان سے نازل ہوگا۔ رارشاد ہوا کہان کوزمین برائر ناہوگا۔

فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت عیسی الطیلائے درمیان کوئی نبی نہ

بالول ارشاد ہے كه آسان پرمعراج كى شب حضرت عيسى الطفيا نے

۔ کئی )ان کی اولا دہو گی۔

٢٣ مضرت عيلى العَلِيلِة في اداكري كـــ

۲۲۷ وہ حج کااحرام (فج روحاء) ہے بائدھیں گے۔ (ملم ج ۲۳ )

۲۵ .... بینتالیس سال دنیایس ر بین گ۔

۲۶ ..... وفات شریف کے بعد مدینه منورہ میں آنخضرت علیظتہ کے پہلو میں فن ہوں گے۔ ہول گے۔

۲۹ ..... حضرت عیسٹی التلیقائے بال خوبصورت جیکیلے ہوں گے۔ (بخاری وسلم)

۳۰ ..... ان کاجیم مبارک تندرست و تو انا ہو گا۔ سفید سرخی مائل رنگ ہو گا۔ ( کنزالعمال نے ک<sup>س ۲۰</sup>۲)

اس طرح كى تقريباً كيسونشانيال بيان فرمائى كى جير جن كاستيعاب بمعموالدك حضرت مولانامفتى محمشفي صاحب ناين التسمولانامفتى محمشفي صاحب في الناين التسمولانامفتى محمشفي صاحب في الناين التسمويين المسيح "ميل كيام --

مرزائی تاویلات

قرآنی آیات ،احادیث مبارکہ ، صحابہ کے بیانات اور سینکڑوں علامات ونشانات سے قطع نظر کر کے اگر ایک شخص عیسی ابن مریم بننا کوشش یوں کرے کہ عرصہ تک میں مریم بنا رہا۔ جھے چیش آتارہا۔ آخر میں مجھے حمل ہوا۔ وس ماہ کے بعد در دزہ ہوکر مجھے بچہ بیدا ہوگیا۔ و دبچہ عیسیٰ تھا۔ جو میں خود بی تھا۔

اس طرح عیسی این مریم یعنی مین ولد میں بی بنا۔ جیسا کہ شتی نوح میں درت ہے یا
ایک شخص یوں گو ہرافشانی کرے کہ دمشق ہے مراد قادیان ہے۔ سے مراد غلام احمد تادیانی
ہے۔ مریم سے مراد چراغ بی بی ہے۔ د جال سے مراد پادریوں کا گردہ ہے جس کروحانی قل
کے لئے میں معبوث ہوا ہوں۔ (اور باوجوداس کے انگریزی حکومت کوخدا کی رحمت بتائے۔ اس
کی اطاعت کوفرض قراردے۔ شیطانی تاویلات کرتے ہوئے کہے کہ زرد چا دروں سے مرادمیری
دو بیاریاں ہیں۔ ایک ذیا بیلس کروزانہ سوسو بارپیشاب کرتا ہوں اور دوسری دروسر جو ہروقت

چکراتاہے۔)

پھریہ میں میسجیت ساری دنیا میں اس کے سیاری دنیا میں اس کے سلمانوں کو بھی کافر قرار دیدے۔خو جماعت میں بھی شرق حدوداور نصاص جار کی خوداس کی عمر ایک نصر انی حکومت کو دعا کیر ممانعت جہاد کے فتو کے لکھ لکھ کرتمام اسلامی م

جناب والا! مرزا قادیانی کی منا اس قابل ہوسکتی ہیں کہان پر کان دھراجائے امت محمد میلانیہ کا فیصلہ قرآن کی آپیش نازل ہور ہی

کاچ چاہے۔عیسائیوں پراسلامی دلائل کار کی پاک دامنی ،عفت اورصفائی بیان کی ج شان نفخ جرائیل سے پیدائش۔ان کی نبو اللہ کے تذکرے ہیں۔ایے دقت آنحضر آنا ہے اور مسلمانوں کوتم کھاکر آپ لیا ضرور نازل ہوں گے۔ان کو پیچان رکھو حضرت ابو ہریر آآپ الیا ہے کا بیار شادقر آ خیال گزرنا بھی مشکل ہے کہ کی اور سے وہی مریم صدیقہ کا بیٹا اسرائیلی میں عیسی م تمام تفاسیر

جلالین شریف، بیضاوی شرا ابی سعود بقیر کبیر بقیر معالم التزیل، وغیر چینکل و ن مفسرین، تمام محدثین، تما حضرت عیسی الکیف کوالله تعالی نے زندہ نے اجماع نقل کیاہے۔ چکراتاہے۔)

پر رہ ہا ہے۔) پھریہ مدی مسیحیت ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کی بجائے روئے زمین کے تمام پرانے مسلمانوں کوبھی کافر قرار دیدے۔خود حج تک کرنے کی تو فیق نہ ہو۔ مٹھی بھر مریدوں کی جماعت میں بھی شرعی حدود اور قصاص جاری کرنے کی طاقت نہ ہو۔اثر ورسوخ کے ساتھ ساتھ خوداس کی عمر ایک نفر انی حکومت کو دعائیں دیتے ہوئے گزر جائے۔ جس کی خاطر بقول خود ممانعت جہاد کے فتو کے کھے لکھے کرتمام اسلامی ممالک میں شائع کرائے۔

( كمّاب البرييس ٤٠ ٨، خزائن ج٣ اص ايضا ) ... .

جناب والا امرزا قادیانی کی مندرجہ بالانصریحات کے بعداس قسم کی رکیک تاویلات اس قابل ہو کتی ہیں کہان پر کان دھرا جائے؟۔

امت محمد بيانية كافيصله

قرآن کی آیتی نازل ہورہی ہیں۔الوہت سے اور شیث کی تردید میں قرآن کی دائک کارعب چھایا ہوا ہے۔دوسری طرف حضرت مریم صدیقہ کی پاک وائمنی ،عفت اور صفائی بیان کی جارہی ہے۔ نیز حضرت عیسی الطبطان کی جو بہقدرت ، عالی شان نخخ جرائیل سے بیدائش ان کی نبوت یہود کے مقابلہ میں ان کی خدائی حفاظت اور دفع الی اللہ کے تذکر سے ہیں۔ایسے وقت آنحضرت اللہ کے تذکر سے ہیں۔ایسے وقت آنخضرت اللہ کا یہود کوفر مانا کہ سے زندہ ہے اور اس کو دوبار د آنا ہے اور مسلمانوں کوشم کھا کر آپ اللہ کافر مانا کہ سے عیسی این مریم اللہ کا قیامت سے پہلے ضرور نازل ہوں گے۔ ان کو پہچان رکھو۔اس وقت تمام الل کی کتاب ان پر ایمان لا کیل گے۔ حضرت ابو ہریر آنا ہے بھلے کا بیارشاد قرآن کی تفیر قرار دے رہے ہیں۔ان حالات میں کی کویے خیال گزرنا بھی مشکل ہے کہ کی اور سے کے آنے کا ذکر ہے۔شری تذکروں میں سے ابن مریم سے خیال گزرنا بھی مشکل ہے کہ کی اور سے کے آنے کا ذکر ہے۔شری تذکروں میں سے ابن مریم سے وی میں میں این مریم صدیقہ کا بیٹا اسرائیل سے عیسی مرادلیا جا تا تھا۔

تمام تفاسير

مبالین شریف، بیضاوی شریف ، نفسراین کشر، این جریر، فتح البیان تفسیر خازن آفسیر ای سعود تفسیر کبیر آفسیر معالم النتزیل مردح البیان آفسیر کشاف آفسیر کشاف آفسیر کشاف که وغیر و بینکلزول مفسرین ، تمام محدثین براهم البیات ، اس البیان براهم البیان براهم البیان براهم البیان براهم البیان براهم البیان ، تمام محدثین ، تمام محدثین براهم البیان ، تمام محدثین ،

رت عیسیٰ الطبیخانج ادا کریں گے۔ ) کااحرام (فی روحاء) سے باندھیں گے۔ (مسلم نے اص ۱۹۳) لیس سال دنیا میں رویں گ،۔

فی شریف کے بعد مدینه منو ، ہیں آنخضرت علیق کے پہلو میں دنن

۔ل دانصاف سے بھر جائے گی۔ جیسے کہ پہلے ظلم وجور سے پر ہوگ۔ کے وقت میں یا جوج د ماجوج ایک قوم کاخر دیج ہوگا۔ جوآخر کار آپ وکرخود ہی تباہ ہو جائے گ۔

تعینی الطیعائے بال خوبصورت تپکیلے ہوں گے۔ (بخاری وسلم) مم مبارک تندرست وتوانا ہوگا۔ مفید سرخی مائل رنگ ہوگا۔ ( کنزالعمال ن ۲۵ (۲۰۲

اَیک سونشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ جن کا استیعاب بمعددوا اے کے بُّنے اپنے دسمالہ''التسعسریع بسمات واتسر خسی نسزول

نیٹ مبارکہ صحابہ کے بیانات اور سینکر وں علامات ونشانات سے ملی این مریم بنا کی میں مریم بنا ہوں کرے کہ عرصہ تک میں مریم بنا مجھے مل ہوا۔ دس ماہ کے بعد در در وہوکر مجھے بچہ بیدا ہوگیا۔ وہ بچہ

مریم لینی مین ولد میں ہی بنا۔ جیبا کہ شتی نوح میں درج ہے یا کے کدوشت سے مراد قادیان ہے۔ کے سے مراد غلام احمد تادیانی ہے۔ وجال سے مراد پادر یوں کا گروہ ہے جس کے روحانی قتل اور باوجوداس کے انگریز ی حکومت کوخدا کی رحمت بتائے۔اس بطانی تاویلات کرتے ہوئے کہ کہ زرد جا دروں سے مراد میری لیروز اند سوسو بار بیشاب کرتا ہوں اور دوسری دردسر جو ہروقت

اور یہ کہ وہ آخری زمانہ میں دوبارہ دنیا میں تشریف لا کرشریت محمدی الطاقیۃ کے تحت پینتالیس سال عمر گزارتے ہوئے اسلام کی خدمت کریں گے اوران کا نزول قیامت کی علامات کبریٰ میں سے قرار دیا گیا ہے۔

مرزائیوں نے ( ووج کو شکے کاسہارا ) حفرت ابن عباس کے ایک لفظ معیدتك ہے جومت وفیك کے ترجمہ کے سلسلہ میں حضرت امام بخاری نے كمزور سجھ كر بغیر سند کے نقل كیا ہے۔ لفظی بحثوں میں الجھانے كا ایک طوفان كھڑا كیا ہے۔ حالا نكہ تفسیر ابوسعود، درمنثور، تفسیر معالم السنز میں تفسیر ابن جریرج ۱۵ درطبقات ابن سعد جلد نمبرا میں حضرت ابن عباس ہے متعددردائیں منقول ہیں جن میں وہ تفریح فرماتے ہیں كہ حضرت میں اور آخری زمانہ میں وہ نازل ہوكر حاكم عادل ہوں كے اور تفسیر ابوالسعو دمیں تفریح ہے كہ حضرت ابن عباس ہے ہے کہ دورت ابن عباس ہے ہے کہ دورت ابن عباس ہے ہے۔ دوایت بہی ہے۔

جن حفرات کومرزائوں نے تیرہ صدیوں کے مجددین میں شارکیا ہے اور جن کی فہرست مرزائیوں کی مشہور کتاب عسل معنیٰ میں دی گئ ہے ان سب کا ای عقیدہ پر اتفاق ہے۔
یہاں صرف ایک حفرت محددالف تانی سر ہندشریف والوں کا حوال تھی کیا جاتا ہے جو گیار ہویں صدی ججری میں گزرے اور جن کوامت نے دوسرے ہزار سال کا مجدد تسلیم کیا ہے۔ آپ اپنی مکتوب نمبرے اوفتر سوم حصہ شتم میں تحریفر ماتے ہیں کہ ''حضرت عیسی علیه السلام که از آسمان سرول خواهد فرمود 'متابعت شریعت خاتم النبیین خواهد نمود ''

ان کی متابعت میں بارھویں صدی میں حضرت شاہ عبدالقاور دہلویؒ، حضرت شاہ رفیع الدین دہلویؒ اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کے قرآنی تراجم بامحاورہ میں نزول حضرت عیسی اللیک کی صراحت موجود ہے۔ بیسب کے سب عیسیٰ بن مریم اللیک کے نزول پر متفق ہیں۔ ان کو بھی مرزائیوں نے مجدد تسلیم کیا ہے۔

حتی کهخودمرزا قادیالی

حتی کے خود مرزا قادیانی کو جب تک خودت این مریم بننے کا خیال ندآیا تھا وہ بھی یہی عقیدہ رکھتا تھا۔ اور اس نے نہایت صفائی سے حضرت عیسی النظیما کا آنا اور عالمگیر غلبہ اسلام کا تذکرہ اپنی کتاب برا بین احمدید میں ۱۹۹۸، خزائن جا ص۵۹۳ میں کیا ہے۔ اور از الدا دہام ص۵۵۷ خزائن جا ص۵۵۷ خزائن جا میں اس امر کوشلیم کرتا ہے کہ عقیدہ نزول میں خیر القرون میں متواتر

معبورتما۔ ظاہر ہے کہ یہ توار تطعی اور زبان میں تماجس کا ذکر قرآن میں ہے اور جو پہلے میں سمجھ رہی تھی اور سمجھ رہی ہے۔ مرزا غلام میں کا اردو کے عربی میں لکھتے ہیں کہ:''نز میں اس کا صلی مفہوم اللہ تعالیٰ نے آخری ز مجم خوشہ میں چھیا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ال

کیا ہی مطلب سوجھا۔ ایے قطعی

گیے حتی کہ تمام آئے دین ، مفسرین ، محد تا مجھے سے ساری امت یہی عقیدہ در کھے ۔ پھر

موں اور امت اپنے بزرگان دین کے متفقہ میں موعود کی اصطلاح اور اس کی استحملاح تراشے ۔ (کیونکہ موعود کا لفظ اس اسلاح تراشے ۔ (کیونکہ موعود کا لفظ اس میں کہا ہے ) اور اپنی ٹی ٹریعت جاری کرد ہے خضرت علیقی کی کال متا ابھی کہا ہے ) اور اپنی ٹی ٹریعت جاری کرد ہے ۔ جس کا نمونہ حسب ذیل ہے کہ مرد ہے ۔ جس کا نمونہ حسب ذیل ہے کہ مرد ہے ۔ جس کا نمونہ حسب ذیل ہے کہ

**محمدی-**۲ ..... اسلام میں بروز **مالا نکداگر ا**صل اور اس فرضی بروزی ک

اسلام میں دو تی

ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں۔اگرروح و 69 سسست اسلام میں آنخ ایس آپ ہلال تصاور آپ نافیٹ کا نام ومشہورتھا۔ ظاہرہے کہ یہ متواز قطعی اور زبان زوخاص وعام عقیدہ انہی عیسیٰ بن مریم الطیعیٰ کے بارہ میں تھا جس کاذکر قرآن میں ہے اور جو پہلے ہوگز رہے ہیں۔ جیسا کہ تمام امت محمد یہ تیرہ سو برس تک سمجھ رہی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی آئینہ کمالات اسلام میں ذرا جھیپ کر بجائے اردو کے عربی میں لکھتے ہیں کہ: ''نزول مسیح کا حقیدہ اصل مفہوم کے کاظ ہے تو حق تھا۔
لیکن اس کا اصلی مفہوم اللہ تعالیٰ نے آخری زمانہ تک چھیائے رکھا اور یہ سرکتوم کی طرح رہا۔ جیسے مختم خوشہ میں چھیا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہاں کے طہور (یعنی میرا) کاوقت آگیا۔''

( آئینه کمالات اسلام ۵۵۲ فرزائن ج۵ص ایشاً )

کیا ہی مطلب سوجھا۔ ایسے قطعی متواتر اور مشہور عقائد کے بارہ میں اگر خدااییا کرنے کے گئے۔ حتیٰ کہ تمام آئے۔ بن مضمرین محدثین اور مجددین دھوکہ میں پڑجا کیں اور ان کے تکھنے کی وجہ سے ساری امت یہی عقیدہ رکھے۔ پھراچا تک سیج کے نام سے کوئی دوسر سے صاحب آئمودار ہوں اور امت اپنے بزرگان وین کے متفقہ عقیدہ کے موافق اس کا انکار کرکے کا فرہو جائے ۔ یہ اچھادین رباادرار حم الراحمین خدا کا پنے رسول رحمۃ اللعالمین کی امت کے ساتھ اچھا سلوک ہوا۔ فیصیح موعود کی اصطلاح اور اس کی این شریعت

یہ نیا نمودار ہونے والاشخص مسیح ابن مریم یا عیسی بن مریم کی بجائے مسیح موعود کی نی اصطلاح تراشے۔( کیونکدموعود کالفظ اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ہے۔جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی کہاہے )اوراپی نئ شریعت جاری کردے۔

' آنخضرت الله کی کال متابعت کا دعویٰ کرتے کرتے آپ کی شریعت کو کال طور پرشخ کردے۔جس کانمونہ حسب ذیل ہے کہ:

ا..... اسلام میں دونمسیحوں کی اصطلاح اورعقیدہ کا اضافہ سیح اسرائیلی ادرمسیح محمدی۔

۲ سست اسلام میں بروز کا مسئلہ ایجاد کرنا مثلاً بروزی نبی، بروزی محمد ، بروزی میچ۔ حالا نکمه اگر اصل اور اس فرضی بروزی کی روح اور جسم الگ مان لئے جائیں تو اتحادیا ترتی یا فتہ ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں۔اگر روح وہی پرانی مانی جائے تو بیتناسخ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔

سسسس اسلام میں آنخضرت اللہ کی دوبعثوں کا مسلم ایجاد کیا۔ بعث اولی جس میں آپ ہلال تصاور آپ اللہ کا نام محمد اللہ تھا۔ بعث ثانیہ جس میں آپ بدر کامل بن گئے اور آخری زمانہ میں دوبارہ دنیا میں تشریف لا کرشر بیت محمد کی ایک ہے تحت تے ہوئے اسلام کی خدمت کریں گے اور ان کا نزول قیامت کی علا مات کیا ہے۔

نے (ڈویت کو تنکے کاسہارا) حضرت ابن عباس کے ایک لفظ ممینت سے کے سلسلہ میں حضرت امام بخاری نے کمز ور بھجے کر بغیر سند کفل کیا ہے۔
نے کا ایک طوفان کھڑا کیا ہے۔ حالا نکہ تغییر ابوسعود، در منثور، تغییر معالم اور طبقات ابن سعد جلد نمبرا میں حضرت ابن عباس سے متعد دروائیں مرت فرماتے ہیں کہ حضرت میں اور آخری زمانہ میں وہ مرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے صحیح اور تغییر ابوالسعو دمیں تضریح کے حضرت ابن عباس سے صحیح

ومرزائیوں نے تیرہ صدیوں کے مجددین میں شارکیا ہے اور جن کی کتاب عسل مصفی میں دی گئی ہے ان سب کا ای عقیدہ پر اتفاق ہے۔ بددالف ُ ثانی سر ہند شریف والوں کا حوالہ نقل کیا جاتا ہے جو گیار حویل رجن کوامت نے دوسرے ہزار سال کا مجدد سلیم کیا ہے۔ آ ب اپنے مشم میں تحریفر ماتے ہیں کہ:''حضرت عیسی علیه السلام که واحد فر مود ممت ابعت شریعت خاتم النبیین خواحد

یں ہارھویں صدی میں حضرت شاہ عبدالقادر دہلویؒ، حضرت شاہ رفیع ناہ عبدالعزیز دہلویؒ کے قرآنی تراجم بامحاورہ میں نزول حضرت دہے۔ یہ سب کے سب عیسیٰ بن مریم الطفیلا کے زول پر متفق ہیں۔ لیم کیا ہے۔

دیانی کو جب تک خود سے این مریم بنے کاخیال نہ آیا تھا وہ بھی یہی نہایت صفائی سے حضرت عیسلی النظیمی کا آنا اور عالمگیر غلبہ اسلام حمدیہ ص ۲۹۹، خزائن ج اص۵۹۳ میں کیا ہے۔ اور ازالہ او ہام ایس اس امر کوشلیم کرتا ہے کہ عقیدہ نزول مسے خیرالقرون میں متواتر ایک خواب دیکی پنتے پر الہام ووقی یا
ارادہ پورا کرتا ہے اور بھی چھوڑ دیتا۔
ترک کرنے کامعنی یہی ہوسکتا ہے کامعنی یہی ہوسکتا ہے کامعنی یہی ہوسکتا ہے کاملا کہ: ''آ وائن' 'یعنی :'' خداتی طرح اوتار کے مسئلہ کی بنیا در کھی یا الله خزل من میں لکھا کہ: ''کان الله خزل من ہے ہے ہی کہ کہ استحضے میں خلطی ہوسکتی ہے۔ حتی کہ آ سیحصے میں خلطی ہوسکتی ہے۔ حتی کہ آ سیحصے میں خلطی ہوسکتی ہے۔ حتی کہ آ ہے ہے ذر ہے کہ استحصے میں خلطی ہوسکتی ہے۔ حتی کہ آ سیدی ہوسکتی ہے۔ حتی کہ آ سیدی ہوسکتی ہے۔ حتی کہ آ

نام آپ کا حمد ہوا۔ (یعنی مرز اغلام احمد قادیا نی)

٣ سينه مانخ والے تمام مسلمانوں کو کا فرقر ارديديا۔

(حقیقت الوحی ص ۱۲۲، خزائن ج ۲۲ص ۱۹۷)

جوآ تخضرت علیقہ کو بمعہ آپ لیکھ کے سارے دین کے مانتے تھے۔اس طرح خود بخو د دوامتیں بن گئیں۔

ای ذیل میں مساجد کی علیحہ گی خود مبخو و ہو کرامت قطعی طور پر دو کلزوں میں تقلیم ہو جاتی ہے جس کو بیات نے بلا میں مساجد کی علیحہ گی خود مبخو و ہو کرامت قطعی طور پر دو کلزوں میں تقلیم ہو جاتی ہے جس کو بیانے کے لئے آنخضرت تالیق نے فرمایا تھا کہ: ''صلوا خلف کیل ہرو ہا اجر کی استحق ہر استحق برے کے پیچھے ایمال میں نماز ترک کردینا کہ جس سے فتہ و فساد کی آگ بھڑک اینے ہے۔ بہتر نہیں ۔
میں نماز ترک کردینا کہ جس سے فتہ و فساد کی آگ بھڑک اینے ہے۔ بہتر نہیں ۔

ے..... مسلمانوں کے مفق علیہ مسئلہ حیات سے الطبیع کا افار کیا۔

۸ سلمانوں کے مفق علیہ مسئلہ معراج جسمانی کا نکارکیا۔

9..... غیرمسلم حکومت (انگریز) کی اطاعت کوفرض قرار دیا اوران کواولی الامر

کہا۔ جن کی دوتی اور جن کوہمراز بنانے کی قرآن میں بخت مِمانعت وار د ہے۔ تا

ا سن خاتم انبین کے بعد نبوت کا درواز ہ کھول کر ہزاروں فتنوں کو عوت دی۔ اس میں دریت میں کر سے میں

اا اسلام اورقر آن پاک کے مشہور مسدایدیت عذاب کفار کا انکار کیا۔

السس چندہ نہ دینے سے قادیانی جماعت سے خارج کردینے (جس کوہ ہاسلام کی سے تاریخ کی ایک فرض کا اضافہ ہی تہیں۔ سیجھتے ہیں ) کے مسلم کا اضافہ ہی تاریخ کا کی تاریخ کا اضافہ ہی تاریخ کی تاریخ کا اضافہ ہی تاریخ کا اضافہ ہی تاریخ کی تاریخ کا اضافہ ہی تاریخ کا اضافہ ہی تاریخ کا اضافہ ہی تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تا

بلکه چنده نه دینے کو کفرقر اردیا۔ کیونکہ سلسلہ مِرزائیت ہی کود ہ اسلام قرار دیتے ہیں۔

سا...... وحی نبوت کا دروازه کھولا اور وی ونبوت کو اتنا ستا کر دیا که آج ہرمراتی

ايك خواب وكيمه يينے پرالهام ووى يا نبوت كا دعوىٰ كر بينها بـ

ارادہ پورا کرتا ہے اور کبھی چھوڑ ویتا ہے۔ حالا نکہ اسلام کا ضداف عالی لما پدید ! ہے۔ ارادہ کرک اردہ پورا کرتا ہے اور کبھی چھوڑ ویتا ہے۔ حالا نکہ اسلام کا ضداف عالی لما پدید ! ہے۔ ارادہ کرک کرنے کامعنی بھی ہوسکتا ہے کہ پہلاارادہ غلط تھا۔ اسپیاذ باللہ! جو خداعلیم وجبیر، قدیر و حکیم ہے وہ ارادہ کرکے کیسے روک سکتا ہے۔ اس کے سوا کتاب البریی میں محز ائن نے ۱۹ اس ۱۰ سال ۱۰ سیر میں محز ائن نے ۱۳ اس طرح بندووں ک کھا کہ: ''آ وائین'' یعنی :' خدا تیرے اندرائر آ یا۔'' بیتر جمہ بھی خود کیا۔ اس طرح بندووں ک طرح اوتار کے مسئلہ کی بنیا در کھی یا اپنے بیٹے کے بارہ میں حقیقت الوقی ص ۹۵ خز ائن نے ۱۳ ص ۹۹ میں کھا کہ: ''کان الله نول من السماء'' یعنی:''جیسے خدا آ سان سے نازل ہوگیا ہے۔''

(تتمة حقيقت الوي ص ١٩٠٠ خزائن ج ٢٢م ٥٧٨)

حالا نکہ یہ بالکل غلط ہے۔ آنخضر تا اللہ علیہ فیصلہ میں شیطانی کر ہونے کا اندیشہ اور آنخضر تر اللہ کی تو ہیں ہے کہ آپ آلیہ کواپی وی کے بارہ میں شیطانی کر ہونے کا اندیشہ ہو گیر ہو۔ یہ بات وہی مخص کرسکتا ہے جو پغیر سے باطنی وشنی رکھتا ہو یا شان پغیری سے ناوا قفیت رکھتا ہو یہ پغیر کا پہلا قدم اولیاء کا آخری قدم ہوتا ہے''بوزید چہ دا ندلذت ادراک' ایک جگرم زا غلام احمہ قادیائی نے یہاں تک لکھ مارا کہ ایک وفعہ چار سوپغیروں نے ایک بادشاہ کو قتی کی پشین کوئی کی لیکن وہ غلائل آس میں مرزا قادیائی نے انبیاء علیم السلام کے اعتاد کو بالکل ختم کر نے کوئی کی کوشش کی ہے۔ حالا نکہ چار سونبیوں کے ایک ہی وقت میں موجود ہونے کا تذکرہ قرآن وحدیث میں نہیں ہے۔ اور بائیل میں جہاں سے نقل کیا ہے دراصل میکا ہنوں کا ذکر ہے۔ ایک وحدیث میں نہیں ہے۔ اور بائیل میں جہاں سے نقل کیا ہے دراصل میکا ہنوں کا ذکر ہے۔ ایک موحدیث میں نہیں ہے۔ اور بائیل میں جہاں سے نقل کیا ہے دراصل میکا ہنوں کا کہنا بھی غلط ہو سکتا ہونا نامکن ہے۔ اس طرح بھی مرزا غلام احمد قادیا نی نے دین کا اعتاد ختم کرنا چا با اور اس کو اس کی ضرورت اس لئے بیش آئی کے عبداللہ آتھم عیسائی مرزا قادیا نی کی پشین گوئی کے مطابق نہ مرا۔ اس طرح محمدی بیٹیم والی بار بار کی وی جھوئی ہوئی تو مرزا قادیا نی نے اپنی پیغیرانہ سا کھ بچانے کے لئے طرح محمدی بیٹیم والی بار بار کی وی جھوئی ہوئی تو مرزا قادیا نی نے اپنی پیغیرانہ سا کھ بچانے کے لئے اس عیب میں تمام پخیروں کو لیسٹ لیا۔

ـ ( یعنی مرزاغلام احمر قادیانی )

ا پندهاننے والے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیدیا۔

. (حقیقت الوی م ۱۹۳ نزائن ج ۴۲ ص ۱۶۷)

مرتعلیقہ کو بمعدآ پیافیتہ کے سارے دین کے مانتے تھے۔ اس طرح خود ال-

اور پھراپی امت کو تھم دیا کہتم پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفری طلنب نے ملذب (ربعین نبر ۲۳ میں ۲۸ خزائن نے ۱۵ میں ۱۳ میں نبر ۲۳ میں ۲۸ خزائن نے ۱۵ میں ۱۳ میں اور کی مرزائی امت کے ساتھ دینی اتحاد کی صرف ایک ہی شکل رہ جاتی ہے کہ کوئی

ن کے میں ہونے میں شک وتر دد تک نہ کرے۔بصورت دیگر نماز اور جناز ہ پیر رکی علیحد گی خود بخو د ہو کرامت قطعی طور پر دو گزوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جس کو تضر ت علیقے نے فرمایا تھا کہ:''صلہ واخلف کیل ہر و فیاجس ''نعنی ہر

ہ نماز پڑھ تیا کرو۔مطلب یہی تھا کہ گناہ کی وجہ سے کس کے پیچھے ایسے حالات کہ جس سے فتنہ وفساد کی آگ بھڑک اٹھے۔ بہتر نہیں۔

اسلام کے ایک فریضہ مسئلہ جہاد کومنسوخ کرنے کا اعلان کیااور و دبھی انگریزی حکومت کی خاطر۔ جبیبا کہ کتاب البرید درخواست بحضور نواب ً مرز ربیص الانجزائن جسام سے ۱۳۴۷ میں تصریح ہے۔

مىلمانوں كے متنق عليہ مسلم حيات مسيح الظيفيز كا زگار كيا۔

مسلمانوں کے متفق علیہ مسئلہِ معراج جسمانی کاا نکارکیا۔ غیرمسلم حکومت (انگریز) کی اطاعت کوفرض قرار دیا اوران کواد لی الامر

خاتم النبین کے بعد نبوت کا درواز ہ کھول کر ہزاروں فتنوں کو دعوت دی۔ اسلام اور قرآن پاک کے مشہور مسلد ابدیت عذاب کفار کاا زکار کیا۔ چندہ نہ دینے سے قادیانی جماعت سے خارج کر دینے (جس کو، واسلام

کااضافہ کیا۔جس پرآج تک عمل ہور ہاہے۔ گویاا یک فرض کااضافہ ہی نہیں۔ قرار دیا۔ کیونکہ سلسلہ مرزائیت ہی کوفوہ اسلام قرار دیتے ہیں۔ وی نبوت کا درواز ہ کھولا اور وحی و نبوت کواتنا سستا کر دیا کہ آج ہر مراتی السس مرزا قادیانی نے عملاً حج منسوخ کیا۔ نہ خود حج کیا بلکہ اس کی جگہ دئمبر کے برے دنوں میں بروزی حج پہلے قادیان میں کرتے رہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے اعلان کیا کہ: زمین قادیان اب محترم ہے جموم خلق ہے ارض حرم ہے

(ورخمین ص۵۳)

اور پھر قادیانیوں کا بروزی حج چناب نگر (سابقہ ربوہ) میں ہوتا رہا۔ ( اب نندن میں سرے ٹلفورڈ کے مقام پر منتقل ہو گیا۔مرتب )

کا سے مرزا قادیائی نے بہتی مقرہ کے سلسلہ میں جنت کے تکن تقسیم کئے۔
صول جنت کے لئے ہزاروں مرزائیوں نے لاکھوں روپیے خرچ کر کے وہاں جگہ لی۔ یہ کارہ بار
کامیاب رہا۔ جیسے کہ مینارۃ اسمیح کھڑا کرنے کا چندہ کامیاب رہا۔ حالا تکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ
کہ زانی ، شرابی ، رشوت خوراور بدکارا گرکسی خاص جگہ دفن کر دیا جائے تو اسلامی تعلیمات کی روسے
اس طرح وہ اپنے اعمال بدکی جواب دبی ہے نج نہیں سکتا۔

۱۸ مرزاغلام احمد قادیانی نے جمہوراہل اسلام کے عقیدہ مبدی اور تیج کو ملاکر ایک کر دیا۔ جمہوراہل اسلام مبدی علیہ الرضوان کو علیحدہ وجود تعلیم کرتے ہیں اور ان کے بعد حضرت عیسی الطبی کا نزول تعلیم کرتے ہیں فیلیورمبدی علیہ الرضوان کی کثیر التعدادروایات کو محض اس لیے نظر انداز کر دینا کہ ان میں باہم کچھ کچھ اختلا فات ہیں۔اسلامی اصول روایت اور نقل دین کو تبدیل کرنا ہے۔

کونکہ اختلافات کے باوجود قدر مشترک سب میں پایا جاتا ہے۔ یعنی ایک او نچے در جے کے منتظم، حکر ان اور روحانی پیشوا کے آنے پر سب روایتیں منفق ہیں جومہدی کہاائے گا۔ چاہے تفاصیل و جزیات میں ان روایات میں باہم اختلافات ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح کی روایات میں فضم مضمون جوقد رمشتر کے کہا تا ہے قاتر وتوارث کی وجہ سے یقیناً سی سی جم جاجاتا ہے۔ بزول میں کی پینکٹروں روایات میں بھی بعض کا بعض سے گو پچھا ختلاف ہے۔ لیکن خود مرزا غام احمد تا دیائی نزول میں کو اس تا کہ دوالی ہے کہ وجہ سے قطعی قرار دیتا ہے۔ بات دراصل میہ ہے کہ مبدی بننے کے لئے مرزا غلام احمد قادیائی کو روایات کے موافق جہاد کر کے اسلامی ممالک کا بہترین نظام قائم کرنا پڑتا۔ جس کے لئے نہ صرف وہ تیار نہ تھا اور نہ ہی وہ حالات سے جومہدی علیہ الرضوان کے دفت ہونے ہیں۔ اس لئے مرزا غلام احمد قادیائی نے سرے سے ان کے انکار بی علیہ الرضوان کے دفت ہونے ہیں۔ اس لئے مرزا غلام احمد قادیائی نے سرے سے ان کے انکار بی

میں خیر مجھی اوراس طرح علاء کے خلاف میہ کہ اورانگریز کواپنی جہاڈٹکن میسجیت جتانے کے 19۔۔۔۔۔ مرزا غلام احمد قاد ہ

مسلمانوں کوان کامستقل وفادار بنانے اور لکھ کراسلام میں جراثیم غلامی گیخم ریزی کی جواسلام صرف غالب رہنے او

سیچے بیروُوں نے مظلوم دنیا کے بڑے حصہ ۲۰ سیج میروُوں نے مظلوم دنیا کے درانی دیانی نے

صالحین کے خلاف قرآن کی تفسیر بالرائے طرف اپنے من گفزت معانی منسوب کر. دین کا کوئی مفہوم بھی قابل اعتبار داعتاد قرا فیصمصفاهم جمعا'' کاتر جمه کرتے ہو ماگ ک دہ میں جمع کریں گر'ای ط

ہوگوں کوحشر میں جمع کردیں گے۔''اس ط کیکن مرز اغلام احمد قادیانی

۸۸میں بہ کیا ہے کہ:''جب مسیح آئے اُ ایک ند ہب پر کیا ہوئے؟۔اسلام کے بھوٹ پڑ گئی۔اب مرزا غلام احمد قاد ما

چونک چڑھتی ہی رہی۔ای طرح سورۃ الشہمس کہ قرت! کی تحریف کی۔ اخبارات کا ترجمہ کیا ہے اور بیبیوں جگ کا مقیجہ بیہ ہوا کہ دین سے ناواتف مغر فج رائے زنی کے لئے ایک تھلونا بنادیا جا

فيصله كن دعوي

جمیں یہاں اس پیرائے بیا تگ دہل بید دعویٰ کرتے ہیں کے مرز سمی امام حدیث ،امام فقہ اور سی مفسر میں خیر مجھی اوراس طرح علماء کے خلاف یہ کہہ کر کہ بیخونی مبدی کے منتظر ہیں دل کی بھڑاس نکا لئے اورانگریز کوابنی جہاڈٹکن مسحیت جتانے کے خوش کرنے کا فائدہ بھی اٹھایا۔

9... مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلم مما لک کو انگریزوں کا خیر خواہ بنانے۔
مسلمانوں کوان کا مستقل وفادار بنانے اور جہاد کی حرمت ومنسوخی کے سلسلہ میں پیچاس الماریاں
کھوکراسلام میں جراثیم غلامی کی تخم ریزی کی ہے۔ (تریاق القنوب ص ۱۵ بخزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)
جواسلام صرف غالب رہنے اور دنیا پر چھاجانے کے لئے آیا تھا اور جس اسلام کے

رزا فادیانی نے قرآن و حدیث کے من گھڑت معانی کرنے سلف صالحین کے خلاف قرآن کی تعلق کرنے سلف صالحین کے خلاف قرآن کی تغییر بالرائے کرنے اوراحادیث کے ساملہ میں آنخضرت اللین کے طرف اپنے من گھڑت معانی منسوب کرنے کامنحوں درواز ہ کھولا۔ جس کے بعد دین اور روایات دین کاکوئی مفہوم بھی قابل اعتبار واعتماد قراز ہیں دیا جاسکتا۔ جیسے کہ:''و نسف خیف السحسود

سے پیروُوں نے مظلوم دنیا کے بڑے حصہ کو پنجہ استبداد سے نجات دی تھی۔

فجمعناهم جمعا'' کار جمد کرتے ہوئے کہا کہ:''صور یعنی بگل پھونک دیاجائے گااور ہم سب لوگوں کوحشر میں جمع کردیں گے۔'اس طرح حشر اور جمع کرنے کا قرآن میں متعدد جگدذ کر ہے۔

لیکن مرزاغلام احمرقادیانی نے اس کا ترجمہ چشمہ معرفت ص ۱۸ خزائن ج ۲۳ ص ۱۸ میں یہ کیا ہے کہ: ''جب مسیح آئے گاتمام لوگ ایک ہی ند بہ پر ہوجا کیں گے۔' تمام لوگ ایک ند بہب پر ہوجا کیں گے۔' تمام لوگ ایک ند بہب پر ہوجا کیں گے۔ ' تمام لوگ ایک ند بہب پر کیا ہوئے ؟۔ اسلام کے اندر بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی نحوست سے خطرناک پھوٹ پڑگئی۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی وصدت ادیان کے بغیر ہی مسیح بن رہے۔ جس میں پھوٹ پڑھتی ہی رہی۔ اس طرح سورة اذا زلد لست الارض ذل زالها .... اور سورة اذا الشمس کورت! کی تحریف کی ہے۔ واذا السصحف نشرت میں اعمال ناموں کی جگہ الشمس کورت! کی تحریف کی ہے۔ واذا السصحف نشرت میں اعمال ناموں کی جگہ اخبارات کا ترجمہ کیا ہے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ! جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین سے ناواقف مغر بی تعلیم یافتہ افر ادکو کھی بنا دیا جائے اور قرآن یا کو ہر کسی کی رائے زنی کے لئے ایک کھلونا بنا دیا جائے۔

فيصله كن دعوى

ہمیں یہاں اس پیرائے کی تفاصیل ہے بحث نہیں۔ کیکن زیر بحث مسکلہ ہی میں ہم بانگ دہل بید دموی کرتے ہیں کہ مرز الی امت کسی آیت یا حدیث کے ذیل میں کس صحابی ، تابعی ، کسی امام حدیث ، امام فقدا در کسی مفسریا مجد داور سلف صالحین کا ایک قول بھی پیش نہیں کر سے تے۔ مرزا قادیانی نے عملاً حج منسوخ کیا۔ نہ خود حج کیا بلکہ اس کی جگہ دئمبر کے احج پہلے قادیان میں کرتے رہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے اعدان کیا کہ: زمین قادیان اب محترم ہے

جوم خلق ہے ارض حرم ہے

(ورنتين ص۵۲)

ر برین ماندن کا بروزی مج چناب گر ( سابقه ربوه ) میں بیوتا رہا۔ ( اب ندن میں بنقل ہو گیا۔مرتب ) بنقل ہو گیا۔مرتب )

رزا قادیانی نے بہتی مقبرہ کے سلسلہ میں جنت کے نکت تقسیم سے۔ ابوں مرزائیوں نے لاکھوں روپے خرج کر کے وہاں جگہ لی۔ یہ کاروبار رقامی کھڑا کرنے کا چندہ کامیاب رہا۔ حالا نکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ راور بدکارا گرکمی خاص جگہ دفن کر دیا جائے تو اسلامی تعلیمات کی روپے کی جواب دبی سے نے نہیں سکتا۔

ز اغلام احمد قادیانی نے جمہور اہل اسلام کے تقیدہ مہدی اور سے کو ملاکر ام مہدی علیہ الرضوان کو علیحدہ وجود شغیم کرتے ہیں اور ان کے بعد تغلیم کرتے ہیں فے ہور مہدی علیہ الرضوان کی کثیر التعدادر وایات کو محض ران میں باہم کچھ کچھا ختلافات ہیں۔اسلامی اصول روایت اور نقل

ے کے باد جود قد رمشتر ک سب میں بایا جاتا ہے۔ یعنی ایک او نچے روحانی پیشوائے آنے پر سب روایتی شفق ہیں جومہدی کہائے گا۔
ان روایات میں باہم اختلافات ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح کی رمشتر ک کہلاتا ہے تو ارث کی وجہ سے یقیناً سیح سمجھا جاتا ہے۔
میں بھی بعض کا بعض سے گو بچھا ختلاف ہے ۔ لیکن خودم زاندا م احمد ورقد رمشتر ک کی وجہ سے قطعی قرار دیتا ہے۔ بات دراصل میہ ہے کہ موافق جباد کر کے اسلامی مما لک کا موجہ سے خومبدی سے لئے نہ صرف وہ تیار نہ تھا اور نہ ہی وہ حالات سے جومبدی سے اس کے لئے نہ صرف وہ تیار نہ تھا اور نہ ہی وہ حالات سے جومبدی ہیں۔ اس لئے مرزاغلام احمد قادیانی نے سرے سے ان کے انکار بی

الف جس جس میں کہا گیا ہو کہ آنخضرت اللہ کے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا ہے۔ یا دی نبوت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوسکتا ہے۔

ب ایک کے بیکہا بوکہ زول سے کی متواتر اور قطعی روایت میں سے ہمراد پرانامسے عیسی ابن مریم ہمراد پرانامسے عیسی ابن مریم نہیں جو پہلے کارسول ہے۔ بلکہ اس اسرائیلی سے کے سواکسی اور آ دی کوامت محمد بیس سے آنا ہے اور بیسی میں مشق ، آسان ، وجال ، منارہ ، کسر صلیب ،غلبہ اسلام ، عادا اند حکومت ، وغیر ہیں کو وقعی کلمات وعلامات صرف بے منی الفاظ بی الفاظ بیں۔

دنیاادهر سے ادهر ہوجائے۔ایسا کوئی قول پیش نہیں کیا جاسکتا۔ حیات، وفات کی تفظی بحثوں میں رطب، ویا بس کے بیان سے اصل مسئلہ کو انجھایا جاسکتا ہے۔ لیکن سلف میں سے سی ایک کاقول اس مدعا میں چیش نہیں کیا جاسکتا کہ آنے واااست و اسرائیلی سے ابن مریم نہیں بوگا جو زندہ آسان پرم وجود ہے۔ یہ امر بچائے خود ناممکن ہے کہ مسئلہ اتنا ظلیم الثان اور معرکة الآرا ہے جس پرسب کے سب پوراز ورقام صرف کر سے ہیں۔لیکن اس کے مفہوم جوظا ہری مفہوم کے خلاف جو۔ اس پرسب کے سب فاموش رہیں۔ بلکہ اس کے برعس اولیا ء کے سرتاج حضرت خواجہ حسن بھری مجدد ہین کے سرتاج حضرت خواجہ حسن اور حضرت شخ اکبر کی اللہ بین ابن عربی ایک میں میں میں تاری میں اسمالہ ورحفرت شاہ کی اللہ بین ابن عربی میں تصریح ہیں جو قرب قیامت میں نازل ہوکر عادل بادشاہ کی میں کہ تیں کہ میں کہ تیں مریم زندہ آسان پر موجود ہیں جو قرب قیامت میں نازل ہوکر عادل بادشاہ کی حیثیت سے عالمگیر غلب اسلام کا سب ہوں مجی۔

توامر قومي كي قوس

اگر مندرجہ بالا طریقہ پرمفسرین، محدثین، مجددین اور سلف صالحین ہے ہا قاعدہ دیما می طور ہے عقیدہ ندکورہ مروی ندیھی ہوتا تو بھی امت محدید کا پشت بہ پشت قرن اول ہے آئ کت بیعقیدہ ہوناقطعی دلیل ہے کہ بہی قرآن وحدیث اور خدا ورسول کی مراد ہے۔ مثلاً نماز کی رکعات کی تعداد میں اساو کا تو ارتبیں صرف یہی امت محدید کا تو ارت ہے جو پشت بہ پشت چلاآ رہا ہے۔ یہ بھی دلیل قطعی ہے۔ اگر کوئی شخص صبح کی فرض نماز کی تین اور مغرب کے فرض دو رکعات قرار دے وہ فرض کا مشکر متصور ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیک آیت کے بارہ میں متو اقرامی جا سیستیں کی جا سیس کی جا سیس کی جا سیس کی جا سیستیں۔ بلک قرآن کا قرآن اور تو ارت ارت امت سے ثابت ہے۔ اگر آن ہونا یعنی بیامر کہ یہ موجودہ قرآن وہ بی قرآن سے۔ اگر

قرن اول ہے آخیر تک لاکھوں کروا ولیل قطعی نہ مانا جائے تو کیرقر آن کاق مسواک کا استعال سنت

موجب از دیا د تواب بتایا ہے۔ اگرا گناه بھی نه ہوگا۔ صرف تواب کی کو انکار کرے تو وہ دائر ہ اسلام سے خ کر دی یو می تواتر اور امت کے توا تواب کا باعث فر مایا ہے۔ کفروائ آنخضرت اللیجی اور قرآن کی تصد

کی تکذیب کی وہ کافر ہے۔ شکار ہوجائے گا۔اس کئے کہاس نے ''واذا حلاتم فاصطادہ '' کہنااور حرام کو حلال کہنا بھی اس

تصدیق اور تکذیب چونکه دل گی ہے۔ یعنی میگر تصدیق کی نشانی ہو کافر کہاجائے گا۔

ہا ہے ہا۔ ا..... مشہورہ

ج ۱ ص ۲۱ حدیث نصبر ، ہے کہ جس نے دین اسلام کی آ اللہ کو مانتے تھے۔ کین ساتھ ہی نہیں مانتے تھے۔اس کئے لا ا اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اس

طرف نماز پڑھےاور ہارا فہ نشانیاں ہیں۔لیکنا گر کسی طرم پنیمبرنہیں مانتا صرف توحید کو ما قرن اول ہے آ خیر تک لاکھوں کروڑوں افراد کا نساأ بعدنسل کسی عقیدہ یا کسی مسئلہ پرمشنق ہونا دلیل قطعی نہ مانا جائے تو پھرقر آن کا قرآن ہونا بھی ثابت ہونا مشکل ہوجائے گا۔

ا المستخدم المحتمد ال

اس بیان سے اس مدیث کا مطلب بھی واضح ہوگیا کہ جو ہمارے قبلہ کی مطلب بھی واضح ہوگیا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ ہم میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں تصدیق کی نثانیاں ہیں۔ لیکن اگر کسی طرح یہ معلوم ہوجائے کہ یہ لا السه الااللة کہنے والا آنحضرت اللینی کو بیغبر نہیں ما نتا صرف تو حید کو مانتا ہے۔ اس محض کے تفریس کیا شک ہوسکتا ہے؟۔ کیونکہ تکذیب ن

جس میں کہا گیا ہو کہ آنخضرت اللہ کے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا ہے۔ یا اہٹر دع ہوسکتا ہے۔

یا کئی نے بیکہا ہو کہ نزول سے کی متوائر اور تطعی روایت میں مسے سے مراد بی جو پہلے کارسول ہے۔ بلکہ اس اسرائیلی سے کے سواکسی اور آدی کوامت رپیسی سے دمشق آسان ، د جال ، منارہ ، کسر صلیب ، غلبدا سلام ، عادلانہ فعی کلمات وعلامات صرف بے معنی الفاظ ہی الفاظ تیں۔

ادهر موجائے۔ایسا کوئی قول پیش نہیں کیا جاسکتا۔ حیات ، وفات کی تفظی اسکتا۔ حیات ، وفات کی تفظی اسکتا ہے۔ لیکن سلف میں ہے کہ بیان ہے اصل مسئلہ کو الجھ یا جاسکتا ہے۔ لیکن سلف میں ہے کہ بیٹین کیا جاسکتا کہ آئے والاست و واس نیلی سے اہن مر بیم نہیں ہوگا جو بیرامر بچائے خود ناممکن ہے کہ مسئلہ اتنا تفظیم الشن اور محرکة الآراہ بیار وقلم صرف کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مفہوم جوظا ہری مفہوم کے خلاف فاموش رہیں۔ بلکہ اس کے برعش اولیاء کے سرتاج حضرت خواجہ حسن فاموش رہیں۔ بلکہ اس کے برعش اولیاء کے سرتاج حضرت خواجہ حسن مفرت مجد دالف ثانی سر بندی اور حضرت شن اور حضرت شن اور حداد اول سے ۱۲۵ میں میں ایک کے سے کر حضرت شاہ وئی اللہ محدث د ہوئی تک تمام سلف یہی کہتے سان پر موجود ہیں جو قرب قیامت میں نازل ہوکر عادل بادش و کی کاسب ہوں مجے۔

ر یقد پر مغمرین، محدثین، مجددین اور سکف صالحین سے باقاعد و وی ندی بوت تو سال است محد مید کاپشت به پشت قرن اول سے آن کے کہ بیمی قرآن و صدیث اور خدا ور سول کی مراد ہے۔ مثلاً نماز کی تو ارتبیل صرف یمی امت محمد مید کا تو اور خدا مرسور ہو پشت به پشت اسم کوئی شخص صبح کی فرض نماز کی تین اور مغرب کے فرض و برائم مصور ہوگا۔ ای طرح قرآن یا کی ایک ایک آیت کے بارہ استیں۔ بلکہ قرآن کا قرآن ہونا لیعنی ہے امر کہ میموجود ، قرآن و بی برائر کی مقابت ہے۔ اگر برائر اور تو ارتبار کہ ایم موجود ، قرآن و بی برائر کی مقابت ہے۔ اگر برائر اور تو ارتبار کہ است سے تا بست ہے۔ اگر برائر کی ایک است سے تا بست ہے۔ اگر برائر کی ایک است سے تا بست سے۔ اگر برائر کی ایک است سے تا بست سے۔ اگر برائر کی مقابر کے سے تا بست سے۔ اگر برائر کی مقابر کے سے تا بست سے۔ اگر برائر کی مقابر کے سے تا بست سے۔ اگر برائر کی مقابر کے سور کی مقابر کے سال کی ایک کی کاب کے۔ اگر برائر کی برائر کی مقابر کے سال کی کاب کی کاب کے کاب کے۔ اگر کی کاب کے کاب کی کاب کی کاب کے کاب کی کاب کی کاب کی کاب کے کاب کی کاب کی کاب کی کاب کی کاب کے کاب کی کاب کی کاب کی کاب کی کاب کی کاب کی کاب کاب کی کاب کاب کی کاب کاب کی کاب کی

نشانی پائی گئی۔اس طرح نماز قبلہ روہو کر پڑھنے والا اگر کہدد سے کہ زکو ق فرض نہیں یا جہاد حرام ہے تو اس کا یہ کہنا آنخضرت النظافة کی تکذیب کی علامت قرار دیے کراس کو کا فرکہا جائے گا۔

قرآن پاک نے تکذیب ہی کو کفر اور مستوجب مزاقر اروپا ہے۔ کل کذب الرسل فحق وعید ، ق: ۱۶ ایمن تکذیب ہی کو کفر اور مستوجب مزائل ہے۔ اس طرح کے ذبت قبلهم قدوم نوح و اصحاب الرس و شعود ، ق: ۱۲ ایمن تکذیب ہی کو ہلاکت کا سبب بتایا ہے۔ بہر حال ایمان کے لئے ضروری ہے کہ آنخضر سنگائی کے لائے ہوئے تمام دین کو بچا بجھ کرول سے بان لے ۔ اور کفر کے لئے اتنا بھی کافی ہے کہ کسی ایک ہی امر میں ، درسول کی تمذیب کر دے۔ اس کو قرآن نے ان الفاظ ہے جبر کیا ہے کہ نی افقہ فرصندون ببعض المکتباب و تکف ون ببعض ، بقرہ ، می می منافع ہواور بعض کا انکار تے ہو۔ گ

اسلام ایک مخصوص تعلیم ، مخصوص عقائد واحکام اور مخصوص عبادت وطرززندگی کا نام ہے۔ یہ آ سانی مکمل بدایت ہے۔ جس کے بنانے میں ندانسانی عقل شریک ہے اور ندا ہے اس میں کی یا زیادتی کرنے کا حق ہے۔ سوائے ان امور کے جوخود اسلام نے اولی الامر کے حوالہ کردیے ہیں یہ جن کو ہا ہم مشورہ سے کرنے کا حکم ہے۔

اسلام كاانكريزي معيار

برقستی سے یہاں سوسال سے زیادہ ایسی غیر سلم حکومت مسلط رہی ہے جس کا بھلاہی اس میں تھا کہ اسلام کی روح فنا ہو جائے۔ مذہب اسلام کی اجمیت ندر ہے۔ نہ فتو کی کی قوت باقی رہے۔ نہ فتو گل دینے والوں کی عزت اور اسلام ایک کھلونا بن کررہ جائے۔ اسلام کے نام پر اسلام کے اندر جینے بھی فرقے یا اختلافات بیدا ہوں وہ اپنے لئے غنیمت جانتی تھی اور مذہبی آزادی کے نام پر اس کا یہ مقصد خوب پورا ہوا۔ انگریز کے ہاں مردم شاری اور دفتر وں میں ہر اس خص کو مسمان نام پر اس کا یہ جوابیے کو مسلمان کے۔ افسوس کہ انگریز کو یہاں سے گئے عرصہ ہوگیا۔ لیکن اس کا قائم کردہ معیار ابھی تک بعض دماغوں پر مسلط ہے۔ اس عدالت میں بعض بلنداور ذمہ دار افسروں نے یہی خیال ظاہر کیا۔

ے ہی جوں ہر ہے۔ لیکن اگر اسلام اور مسلمان ہونے کا معیاریہی ہو کہ جو مخص اپنے کومسلمان کیے۔وہی مسلمان ہے تو پھراس کے مندرجہ ذیل نتائج ہو سکتے ہیں کہ:

ہ مات معدر جباری ماں ، وہ ہے۔ ایک شخص کہتا ہے نماز فرض نہیں ہے۔ بیصر ف عربوں کا غرور تو ڈ نے سے

سے ایک کہتا ہے روزہ میں ص اطلاق نہیں ہوتا۔اس لئے ان سے روزہ نہیں ٹو ٹن سے کرآن میں

فرشتہ ہے نہ کوئی اور۔ ۲..... ایک کہتا ہے قیامت ک

ہے ۔ و دا کی روحانی کیفیت ہوگا۔ ' کہ سبت ایک کہتا ہے کہ میں '

قرآن انہوں نے خود تصنیف کیا ہے۔ بیآسالہ ۸..... ایک کہنا ہے کہ میں

۸..... ایک اہمائے کہ میں عربوں کے لئے رسول تصادر جس طرح قر نذیر آتے رہے ہیں ای طرح آج بھی ہر پڑ رہیں گے اور میں خودرسول ہوں اور خدا کا ہ

بممارت بناذ الوب

و ایک کہتا ہے کہ میں ا خدامانے لازمی ہیں۔ایک بڑا خدا جے اللہ۔ ہے۔دوسرا چھوٹا خدا جس کوروح القدس یاج طرح ہر جہاں میں ایک ایک چھوٹا خداموج واعلی معاملات میں بیآ زاد خودمختار ہیں۔ ایک کہتا ہے دکوۃ الی نظام کے لئے فرض کی گئی تھی۔ کیکن اب نیکسوں اور دوسرے ذرائع سے بیانتظام ہوسکتا ہے۔ اس لئے نداب ذکوۃ فرض ہے۔ نداس کی ادائیگی کی ضرورت ہے۔

۔ سا ۔۔۔۔۔ ایک کہتا ہے روز ہیں صرف کھانا ممنوع ہے۔ پھل اور فروث پر کھانے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس لئے ان سے روز ونہیں ٹو شا۔

۵...... ایک کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن فرشتوں کونہیں مانتا۔نہ جبرائیل کوئی فرشتہ ہےنہ کوئی اور۔

۲ ..... ایک کہتا ہے قیامت کا دن تو حق ہے۔کیکن دوبارہ زندگی صرف افسانہ ہے۔وہ ایک روحانی کیفیت ہوگی۔

کسسہ ایک کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آنخضرت علیہ کو مانتا ہوں۔ کیکن قرآن انہوں نے خودتصنیف کیا ہے۔ بیآ سان سے ناز لنہیں ہوا۔

۸..... ایک کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔لیکن حضرت محمد مصطفیٰ عَلَیْقَ صرف عور بوں۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ عَلَیْقَ صرف عور بوں کے لئے رسول تھے اور جس طرح قرآنی بیان کے مطابق ہر برز نے قرید میں پہلے خدا کے نذیر آتے رہے ہیں اس طرح آج ہی ہر برزے مرکزی شہر میں رسول آتے رہے ہیں اور آتے رہیں خود رسول ہوں اور خدا کا بیتام لے کرآیا ہوں کہ پاکستان کو فتم کر دو اور اکھنڈ میارت بناڈ الو۔

9...... ایک کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کی تعلیم کے لحاظ ہے جمیس دو خدا ماننے لازی ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کی تعلیم کے لحاظ ہے جمیس دو خدا ماننے لازی ہیں۔ ایک ظام مشمی کا رب یجی ہے۔ اس طرح ہر جہاں میں ایک ایک چھوٹا خدا موجود ہے اور بیسب رب العالمین کے ماتحت ہیں۔ لیکن داخلی معاملات میں ہیں آزاد خود مختار ہیں۔ یہ چھوٹے خدا، بڑے کی عبادت اور حمد وثنا کیا کرتے داخلی معاملات میں ہیں آزاد خود مختار ہیں۔ یہ چھوٹے خدا، بڑے کی عبادت اور حمد وثنا کیا کرتے

مانقبلدروہ وکر پڑھنے والا اگر کہددے کدز کو قفرض نہیں یا جہاد حرام ہے گئے کی تکذیب کی علامت قراردے کراس کو کافر کہا جائے گا۔ نے تکذیب بی کو کفراور مستوجب سزاقراردیا ہے۔ کل کذب الرسل میں تکذیب در سل میں تکذیب میں تکذیب در مائی ہے۔ ای طرح کے ذب ست قبلهم لرس و شعود ، ق: ۱۲ ایس تکذیب بی کو ہلاکت کا سبب بتایا ہے۔

وری ہے کہ آنخضرت النظافیہ کے لائے ہوئے تمام دین کو بچاسمجھ کر دل لئے اتنا بھی کافی ہے کہ کی ایک ہی امریس ، ورسول کی تکذیب کر الفاظ ہے تعبیم کیا ہے ''ان دیا ہے۔

الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ:'' افتسؤ صدون ببعض الکتساب و قدرہ: ۸۵ '' ﴿ کیاتم کتاب کی بعض کا انکار

ل تعلیم ، مخصوص عقائد واحکام اور مخصوص عبادت وطرز زندگی کا نام ہے۔جس کے بنانے میں نہ انسانی عقل شریک ہے اور نہ اے اس نے ہے۔سوائے ان امور کے جوخود اسلام نے اولی الامر کے حوالہ رہ سے کرنے کا حکم ہے۔

موسال سے زیادہ ایسی غیر مسلم حکومت مسلط رہی ہے جس کا بھلا ہی ناہو جائے۔ مذہب اسلام کی اجمیت ندر ہے۔ نہ فتو کی کی قوت باقی عزت اور اسلام ایک کھلونا بن کررہ جائے۔ اسلام کے نام پر اسلام فات پیدا ہوں وہ اپنے لئے نئیمت جانتی تھی اور نہ بی آزادی کے ا۔ انگریز کے ہاں مردم شاری اور دفتر وں میں ہر اس شخص کو مسلمان ا کیج۔ افسوں کہ انگریز کو یہاں سے گئے عرصہ ہوگیا۔ لیکن اس کا ماغوں پر مسلط ہے۔ اس عدالت میں بعض بلنداور ذمہ دار افسروں

ملمان ہونے کامعیار یہی ہو کہ جو مخص اپنے کومسلمان کہے۔ وہی ذیل نتائج ہو سکتے میں کہ:

اکہتا ہے نماز فرض نہیں ہے۔ بیصرف عربوں کاغرویو ژیے ہے

ہیں۔ چنانچے سورہ فانتحہ میں بہی چھوٹا خدااس رب العالمین کی حمد کرتا ہے اور پھر ایسا ک نعبد! کہہ کراس کی شہنشا ہیت کا اقرار کرتا ہے۔ ہمیں بیقر آن اور ہمارے بیرسول حضرت محم مصطفیٰ علیقیے اس چھوٹے خدانے بھیجے ہیں۔ ہمیں براہ راست اسے اپنے مقامی خداسے حاجتیں مانکی چاہمیں اوراس کے ذریعہ بڑے اللہ کے سامنے بدیے قیدت ارسال کرناچا ہے۔

ایک کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آنخضرت اللہ کی کامل متابعت کی کامل متابعت کی کرت ہے تی ہوں۔ اب اللہ کا یہ کم ہے کہ زنا کی حرمت نسب کی حفاظت کے لئے تھی۔ اب فرنج لیدر کے استعال کی صورت میں زنا حرام نہیں رہااور قرآنی مساوات کی روسے ہرعورت کوائ طرح جار خاوند بیک وقت کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے ایک مردکو چار عور تیں کرنے کی ۔

اا است ایک کہتا ہے کہ خدا کا تھم'' ان السحکم الالله '' ﴿ حکومت صرف اللّٰدی کے ۔ اس کو تو رُبِیور ہے۔ ﴿ اس کَ کسی حاکم یا امیر یا وزیریا حکومت کا تھم ماننا کفر ہے۔ جو حکومت ہے اس کو تو رُبِیور دیالا زم ہے۔ یہ ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری، وزیراعظم ، وزیراعلی ، گورنروغیرہ کے نام اور عبد بسب شیطانی ایجاد ہے۔ ان سب سے بغاوت نہ ہمی فریضہ ہے۔

۱۱ ..... ایک کہتا ہے کہ میں آنخضرت اللہ کامتی ہوں اور متابعت کرتے کرتے ایک میں آنخضرت اللہ کامتی ہوں اور متابعت کرتے کرتے آپ اللہ تعلق ہے درجہ میں بڑھ گیا ہوں۔ جیسے ایک معمولی کلرک کا بیٹا اپنی کوششوں سے ملازمت میں ترقی کرتے کرتے چیف سیکرٹری یا وزیریا گورزین جائے۔ اگر چہ وہ درجہ میں بڑھ گیا ۔ لیکن میں آنخضرت اللہ کا کامتی میں آنخضرت اللہ کا کہتی ہوں۔

جناب والا .....ان سب مرعیان اسلام کومسلمان قرار دینا اور شهری آزادی کے نام سے ان کواپنے اپنے ندجب کی اشاعت کی اجازت دینا کتنی ندجبی بغاوت اور کتی ملکی انار کی۔ کتنی شرارت اور کتنے طوفانوں کودعوت دینے کے متر اوف ہے؟۔ کیا جرمدعی اسلام کو یا مسلمان کہلوانے والے بلا کیاظ صحت عقائد وتصدین ضروریات دین مسلمان قرار دینا اور اس کے خلاف انسدادی تبلینی کاروائی کومسلمان قوم میں تفرقہ اندازی اور ساج دشمنی قرار دینا۔ ایک سلیم انتقل آدی کا کام جوسکتا ہے؟۔ ہمارے بھی جیں مہر بان کیسے کیسے! یہ بات وہی خص کہ سکتا ہے جسے نداسلام سے دلیسی ہونہ ملک سے۔ کیونکہ ایسی آزادی دے دینے میں ملک کے اندر فسادات ونزاعات کا ایسا ملک گیرغیر مختم سلملہ شروع ہوسکتا ہے جس کے تصور سے بھی روح کانپ آختی ہے۔ یہ قو خدا کا فضل رہا کہ علاء دین کی مسائل ہے۔ یہ فتنے سرنہیں اٹھا سکے۔ ایک مرزائی فتنہ جس کی ہیٹت یہ فضل رہا کہ علاء دین کی مسائل سے ایسے فتنے سرنہیں اٹھا سکے۔ ایک مرزائی فتنہ جس کی ہیٹت یہ فضل رہا کہ علاء دین کی مسائل سے ایسے فتنے سرنہیں اٹھا سکے۔ ایک مرزائی فتنہ جس کی ہیٹت یہ

سرکاری عناصر تھے آگے بڑھااور صرفہ پیدا ہوئے وہ ظاہر ہے۔اگر مذکورہ بالا پیسب مسلمان کہلاتے ہیں تواس کے: کفر کی قطعی وجہ

اس لئے ہمیں کفر داسلا صرف یہ ہے کہ جس امر کا اساد کے آنخصرت الیفی کا فرمودہ ہونا ثابت ہو کفرقر اردیا جائے۔

انگریز می معیاراسلام کی تر وید به کهنا که جوایئے کومسلمان

کرنا قوم میں تفرقہ بازی کے مترادفہ حضرت ابو بکرصد این نے ان اوگوں۔ ہوئے صرف زکوۃ کا انکار کرنے گئے مسلمان دوجار تھے۔ لیکن قرن اول کے مسلمان دوجار تھے۔ لیکن قرن اول کے مسلمان کہتا اور آنخضرت کی گئے کی نبور عالمی کی فوج بھی الیس ہزار بہادرع بوں کی فوج بھی والیس ہزار بہادرع بوں کی فوج بھی والیس ہزار بہادرع بوں کی فوج بھی

مسلمانول سے بچا۔ کا۔ اک طرح حضرت علیؓ نے عام احکام کے پابند تھے۔ صرف آیت امیر بیاحا کم بیا خلیفہ کی اطاعت ضرور کُ اللّٰه واطیع عو الرسول و اولی سے اسلام کے جیم کو پاک وصاف کیا کفر کا ارتکاب کیا ہو۔ مسلمان ہونے

گرے اسے ختم کر دیا۔ نہ اس کو خان

ہی چھوٹا خدااس رب العالمین کی حمد کرتا ہے اور پھر ایسا ك نعبد! كہه اوكرتا ہے۔ ہمیں بيقر آن اور جمارے بيد سول حفزت محم مصطفی الفيلیا یں۔ ہمیں براہ راست اسے اپنے مقامی خداسے حاجتیں مانکی جا ہمیں کے سامنے بدیع قدیدت ارسال كرنا جا ہئے۔

کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آنخضرت اللہ کے کامل متابعت کی ابالہ تابعت کی ۔ اب اللہ کا یہ مسلمان ہوں اور آنخضرت اللہ کے حفاظت کے لئے تھی۔
کی صورت میں زنا حرام نہیں رہااور قرآنی مساوات کی روسے ہر عورت کی ۔
وقت کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے ایک مرد کوچا رعور تیں کرنے کی ۔
کہتا ہے کہ خدا کا تھم '' ان المد کم الالله '' ﴿ حکومت صرف اللہ کی ۔
لیامیر یاوز ریا حکومت کا تھم ماننا کفر ہے۔ جو حکومت ہے اس کو تو زیجو ٹریں کی ، چیف سیکر ٹری ، وزیر اعلی ، گور نروغیرہ کے نام اور عبد ے بی میں جیف سیکر ٹری ، وزیر اعلی ، گور نروغیرہ کے نام اور عبد سے بناوت نہ ہی فریضہ ہے۔

کہتا ہے کہ میں آنخضرت اللہ کا امتی ہوں اور متابعت کرتے کرتے دھ گیا ہوں۔ جیسے ایک معمولی کرک کا بیٹا اپنی کوششوں سے ملازمت بیکرٹری یا وزیریا گورز بن جائے۔اگرچہ وہ درجہ میں بڑھ گیا ۔لیکن بیس اگرچہ میر ادرجہ بڑھ گیا ہے۔لیکن میں آنخضرت اللیکی کا امتی

ان سب مرعیان اسلام کومسلمان قرار دینا اور شهری آزادی کے نام می کاشاعت کی اجازت دینا کتنی ند ہی بغاوت اور کتنی ملکی انار کی ۔ کتنی دعوت دینے کے مترادف ہے؟ ۔ کیا ہر مدی اسلام کو یامسلمان کہلوائے تعدیق ضروریات دین مسلمان قرار دینا اور اس کے خلاف انسدادی میں تفرقہ اندازی اور سان دشنی قرار دینا ۔ ایک سلیم انعقل آدمی کا کام میں مہریان کیسے کیے ایہ بات وہی خص کہ سکتا ہے جسے نداسلام سے ہائی آزادی دے دینے میں ملک کے اندر فسادات ونزاعات کا ایسا ع ہوسکتا ہے جس کے تصور سے بھی روح کانپ اٹھتی ہے ۔ یہ تو خدا کا

سرکاری عناصر سے آگے بڑھااور صرف اس ایک فتنہ کی معمولی ترتی سے ملک کے اندر جواضطراب پیدا ہوئے وہ فلا ہرہے۔ اگر مذکورہ بالاقتم کے تمام فتنوں کو اس لئے تعلی اجازت وے دی جائے کہ پیرسب مسلمان کہلاتے ہیں تو اس کے نتائج کے مقابلہ میں موجودہ اضطراب عشر عثیر بھی نہ ہوگا۔ کفر کی قطعی وجہ

اس کے ہمیں کفر واسلام کے درمیان ایک سیح مابدالا متیاز حدقائم کرنی ہوگی اور وہ صرف یہ ہے کہ جس امر کا اساد کے تواتر سے یا قومی توارث سے یا تواتر قدر مشترک سے آخضر سیالیت کا فرمودہ ہونا ثابت ہوجائے۔اس کا انکار آخضر سیالیت کی تکذیب قرار اے کر کفر قرار دیا جائے۔

انگریزی معیاراسلام کی تر دید

یہ کہنا کہ جوابی کو مسلمان کے اس کو مسلمان ہجھنا چاہئے اوراس کے خلاف نفرت میں ہونا قوم میں تفرقہ ہازی کے مترادف ہے۔ یہ اسلام اور اسلامی تاریخ سے لاعلی پرجی ہے۔ حضرت ابو بحرصدین نے ان اوگوں سے جہاد کیا جوتمام دین اسلام کو باننے اور اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے صرف زکوۃ کا انکار کرنے گئے تھے۔ اور تمام صحابہ کرام نے حضرت صدین آبر کا ساتھ دے کر برورشمشیر اس فتند کی سرکو بی کی۔ حالا تکداس وقت بیرونی خطرات روم واریان سے بھی مسلمان دوچار تھے۔ لیکن قرن اول کے مسلمانوں نے کسی مسلمت کی خاطر بھی اسلام کے ایک قطعی مسلمان دوچار تھے۔ لیکن قرن اول کے مسلمانوں نے کسی مسلمت کی خاطر بھی اسلام کے ایک قطعی مسلمان ہمتا اور آنخضرت بھی کرنا ویک کی نبوت بھی اپنے کو مسلمان ہمتا اور آنخضرت کی فوج بھی اس کے ماتھ تھی۔ لیکن صدیقی ایمان نے اس کی سرکو بی حلیاس ہزار بہادر عربوں کی فوج بھی اس کے ماتھ تھی۔ لیکن صدیقی ایمان نے اس کی سرکو بی مسلمانوں سے بچاسکا۔

اس طُرح حضرت علی نے عمر جم خارجیوں سے جہاد کیا جوایے کو پکا مسلمان کہتے اور عام احکام کے پابند تھے۔ صرف آیت کریمہ ان لسحکم الا لله! کی آ ڈیے کر کہتے تھے کہ کی امیر یاحا کم یا خلیفہ کی اطاعت ضروری نہیں۔ صرف اس خروج کی وجہ سے اورا کی قطعی حکم اطبیعو الله و اطبیعو الرسول و اولی الا مرمنکم ، النساء: ۹٥! کے انکار کی وجہ سے اس ناسور سے اسلام کے جم کو پاک وصاف کیا گیا۔ خلافت عباسی اور بعد میں بھی کسی آ دی کوجس نے کسی کفر کا ارتکاب کیا ہو۔ مسلمان ہونے کا دعوی اسلامی سزائے قبل سے نہیں بچاسکا۔ قانونی شریعت کفر کا ارتکاب کیا ہو۔ مسلمان ہونے کا دعوی اسلامی سزائے قبل سے نہیں بچاسکا۔ قانونی شریعت

کے احرز ام نے منصورتک کی پرواہ ہیں گ۔ خدا سے مقابلہ

سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا کہنے والا کہ ہر مدنی اسلام مسلمان ہے خدا کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے کھلے کافر اور صاف مسلمان کے سوا آیک تیسر فیتم کے لوگوں کا مستقل ذکر کے ان کا فیصلہ کیا ہے کہ:''و مس الناس من یقول آمنیا باللہ و بالیوم الاخر و ما ھم بمق منین ، بقرہ: ۱۸ '' ﴿ کَهُ تُعُضُ لُوگ ایسے بھی بیں جوایمان واسلام کا وعوی کرتے بیں لیکن و مسلمان نہیں میں۔ ﴾

ایسے اوگوں کو اللہ تعافی نے منافقین کے نام سے علیحدہ قرار دے کر ان کی سزاعام کافروں سے زیادہ بتائی ہے کہ: ''ان السف است السامان دہ تائی ہے کہ: ''ان السف است نے طبقہ میں ہوں گے۔ ﴾ النار ، النسامان دہ ۲۶ '' ﴿ منافق دوزخ کے سب سے نیلے طبقہ میں ہوں گے۔ ﴾

پھراپنے رسول کو جھم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عالانکہ یہ لوگ نمازاور روزہ کے پابند تھے۔ اپنے کومسلمان کہتے۔ بلکہ بعض اوقات جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے۔ انگریزی معیاراسلام کیمطابق خدائے تعالی سے تلطی ہوئی کہ جولوگ اپنے کومسلمان کہتے تھے ان کو خدا کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں؟۔ ایسا کہنے والے قرآن اور خدائے قرآن کے مقابلہ سے بھی نہیں بچکچاتے اور یہ لوگ کفرواسلام کو ملاکرا کی مجمون مرکب بنانا چاہتے ہیں۔ عالانکہ کفرواسلام دو چیزیں ہیں اور ان کے درمیان ایک طبحے حدفاصل موجود ہے۔ اور دو ہیہ ہے کہ:

كفركي قطعي وحبه

جو شخص قرآن پاک ، خدا یا رسول خدا کی تکذیب کرے اور کسی ایک امر میں بھی جھٹلائے وہ قطعی کافر ہے۔ لیکن چونکہ تکذیب ول کا فعل ہے۔ اس لیے قانون اور شریعت نے علامات تقدیق اور علامات تگذیب پر تصدیق و تکذیب کا حکم لگایا جس کے بغیر کوئی چار ہ نہیں۔ مثلاً اسلامی کتب میں بیام مصرّح موجود ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کوغصہ کے ساتھ گندگ میں بھینک دے تو اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ کیونکہ ایسا کرنے والے کے بارہ میں بیلقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کتاب کو کتاب اللہ سمجھتا ہے۔ بلکہ اس کے اس فعل کو تکذیب کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔

یہ۔ جس طرح بالمشافدایک خضرت النے کی شرعی بات کا انکار کر کے کا فرجو جاتا ہے۔ای طرح اگر قطعی ذرائع سے ثابت ہوجائے کہ یہ بات آنخضرت کیائی کی فرمودہ ہے۔اس

کا افکار بھی ای طرح کفر ہوگا۔ قطعی ذرائع میں مسلمہ کا قر نابعد قرن تو ارث ہے اور قرآن و سے آخر تک تمام مفسرین محدثین اور علاء امت سے تاب ہو ۔ اس کا انکار قطعی کفر ہوگا۔ ایسے المحلوک اور نا قابل اعتاد ہوجاتا ہے۔ ای طر تعلقی سے آنم مرز اغلام احمد قادیانی کا کفر مرز اغلام احمد قادیانی کا کفر کی کر داغلام احمد قادیانی کے کفر کا

عقیده کاانکارکیا اوراس سلسله میں ایسی ایک الیک خدا کی پناه-

سے سے اس نے قرآن پاکہ خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ دو وخطاء سے بری اور پاک قرار دے کر قرآل و پاک کی مصحکہ خیز تاویلات کر کے قرآن میں مسید کے میں اس نے میہ کہ کرکہ

ہ ..... اس نے میہ کہ کہ کہ میں میں بینننے کے لائق ہے۔ صدیث کی تو بین کوشش کی۔

۵..... جہاد کی فرضیت۔ ۲..... مختلف موقعوں پر پرمیرا نکاح محمدی بیگم سے کیا ہے۔اورا آ افتر اءاور دروغ بے فروغ تھا۔

ه کرید که ایسا کہنے والا که برمد فی اسلام مسلمان ہے خدا کا مقابلہ کرنا افراور صاف مسلمان کے سواایک تیسر نے شم کے لوگوں کا مستقل ذکر له: ''ومن الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و سا ۱۸ '' ﴿ که بعض لوگ ایسے بنی بین جوایم ن واسلام کا دعوی کرتے ہیں۔

الله تعالى نے منافقین کے نام سے علیحدہ قرار وے کر ان کی سراعام کے ۔ ''ان السف السف الله من السف الله منافق دورج کے مسب سے نیلے طبقہ میں ہوں گے۔ ﷺ منافق دورج کے مسب سے نیلے طبقہ میں ہوں گے۔ ﷺ کو ممانی کہتے ہے اوگ نماز اور کو مسلمان کہتے ہے اللہ بعض اوقات جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے۔ کی ضداے تعالی سے نلطی ہوئی کہ جولوگ اپنے کومسلمان کہتے تھے ان کو میں جی اسلام کو ما اکرا کی مقابلہ سے بھی واسلام کو ما اکرا کی مجون مرکب بنانا جا ہے ہیں۔ حالانکہ کفر واسلام دو

اک ، خدایا رسول خدائی تکذیب کرے اور کی ایک امر میں بھی بکن چونکہ تکذیب دل کا فعل ہے۔ اس لیے قانون اور شرایت نے تگذیب پرتصدیق و تکذیب کا حکم لگایا جس کے بغیر کوئی بارہ نہیں۔ حرّح موجود ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کوغصہ کے سرتھ گندگی احکم لگایا جائے گا۔ کیونکہ ایسا کرنے والے کے بارہ میں یہ یقین نہیں کتاب اللہ جھتا ہے۔ بلکہ اس کے اس فعل کو تکذیب کی نشانی قرار دیا

ن ایک سیح حد فاصل موجود ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ:

لما کی شخص آنخضرت ایک کی شرق بات کاانکار کر کے کافر ہو جاتا اسے ثابت ہوجائے کہ یہ بات آنخضرت ایک کی فرمودہ ہے۔اس

کااٹکاریمی ای طرح کفر ہوگا۔ قطعی ذرائع میں قرآن کی آیات ہیں۔ احادیث متواتر ہیں۔ امت
مسلمہ کاقر نابعد قرن توارث ہے اور قرآن وحدیث کے مفہوم کے بارہ میں صحابہ رائم کے زمانہ
ہے آخر تک تمام فسرین محدثین اور علاء امت کا اتفاق ہے۔ اگر وکی عقیدہ یا تھم الیے قطعی ذرائع
ہے تا بت ہو۔ اس کا اٹکار قطعی کفر ہوگا۔ ایسے امر کے بارہ میں شک کرنے ہے تمام دین اسلام بی
مشکوک اور نا قابل اعتاد ہوجاتا ہے۔ اس طرح کسی پینمبر کی تو بین ، کسی شرق تعم سے استہزا ، کسی
قطعی تھم مثلاً فرض کا اٹکاریا کسی امر قطعی سے انحراف ۔ یہ سب تکذیب کی علامات ہیں۔
مرز انحال م احمد قادیا نی کا کفر

پس مرز اغلام احمد قادیانی کے تفری متعدد و جوہات ہیں:

اس نے قرآن وحدیث کے قطعیٰ بیان ختم نبوت اور امت کے مجمع علیہ عقیدہ کہ حضرت محملیات ختم نبوت اور امت کے مجمع علیہ عقیدہ کہ حضرت محملیات خاتم انہیں ہیں۔ان محم بعد کوئی نبی نبیس بن سکتا اور خاتم انہیں اور لا ذہبی بعدی کے ایسے معانی گھڑے جوامت محمد یہ کے تیرہ سوسال کے متواثر عقیدہ و بیان کے خلاف ہیں۔

اسس نے حیات کی نصوص قطعیداورٹر ول سے این مریم الطبی کے متواتر عقیدہ کا افکار کیا اور اس سلسلہ میں ایسی ایسی دوراز کا فتاویلات کرکے خود سے بننے کی کوشش کی کہ خدا کی پناہ۔

ه ..... جہاد کی فرضیت سے انکار کیا۔

۲ ...... مختلف موقعوں پر خدا تعالیٰ پر افتر اءکرتار ہا۔ مثلًا یہ کہ خدا تعالیٰ نے آسان پرمیرا نکاح محمدی بیگم سے کیا ہے۔ اوراس سلسلہ میں وحی کا ایک لا متنا ہی سلسلہ جاری کیا جوسراسر افتر اءاور دروغ ہے فروغ تھا۔ اینکه منم که د عیسی کجااست

پھر صاف اعلان ہے کہ:''پہلے عقہ م ہے اور جب کوئی امر میری فضیلت کے بار مرتا کیکن خدا کی بارش کی طرح وقی نے مجھےا

و عام انبیاء علیم السلام کا است تخضرت اللیک کیش است کسید شاک

**و پی شان میں نا**زل ہونا بتا کمیں ۔مثل*اً مید کہ* اُور

''وماينطق عن الهوي٠ ار

ای طرح صدیث قدی ' لولاله قویس آسانوں کو پیدانہ کرتا۔) اور سب سے بڑھ کریے کہ کسن **تازل کرائی کہ: ' انما ا**مرك اذا اردت

یه سب با تیں بمعدد میگرخرافار البامات میں درج ہیں -

مرزاغلام احدقادیانی اورتمام واتا ہے کہ سنبی آسکتے ہیں سستے اہر انعمام سے وحی سیحضے میں خلطی ہو کتی ہے ۔۔ مشامخ میبودی ،سور وغیرہ وغیرہ ہیں ۔۔۔۔ مہدی کی مخالفت ۔۔۔۔میرے مجزات لا

ہے ....حسن کے بری ہے ....علیٰ

ے.... اس نے دوبعثوں کا مسئلہ ایجاد کر کے اور اپنے کوعین محمد قراردے کرز مانہ کی ترتی کے ساتھ ساتھ اپنی ترتی اور آنخضرت الگھنے سے برتری کی بنیاد رکھی اور اس قسم کی تصریحات بھی کیس اور اس کئے اکمل شاعر کے اس شعر کی تصدیق و تحسین بھی کی کہ:

محمہ پھر از آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں

ای لئے مرزا قادیانی نے کہا کہ: '' برخض تی گرسکتا ہے۔ جتی کہ تخضر تعلیقی ہے برخص سی سی سی کے مرزا قادیانی نے بید وی کی بھی کیا کہ: '' تخضر تعلیقی کے لئے صرف چاند گربن ہوااور میرے لئے سورج اور چاند دونوں ۔' اور ای لئے بیکہا کہ: '' ہو الذی ارسل رسول ہاالهدی و دین الحق ''میرے زمانہ کے بارہ میں خدانے فر مایا ہے اور ای لئے حضرت عیسی النا بھی کی قرآنی بیش گوئی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ جس کا نام احمد ہوگا۔ آخضرت مالی کی جائے مرزا قادیانی نے اپنے اور ای لئے اپنے مجزات کی تعداد چند لاکھ تاکر آئحضرت مالی ہے۔ آگے کیل جانے کی کوشش کی۔

عیسی النظیری کوگالیاں دے کر جب اس کوعام اہل اسلام کے اشتعال کا خیال آتا ہے تو کہی کہتا ہے کہ یہ فرضی یسوع کوکہا گیا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے عیسیٰ ابن مریم النظام کو نہیں کہا گیا۔ لیکن مندرجہ بالا دوحوالے اس کی ان پردہ داریوں کا بھانڈ اچورا ہے میں چھوڑ دیتے بیں اور پھر صاف اقرار ہے کہ:'' بیسوع مسے ایک اسرائیلی آدمی مریم کا بیٹا ہے۔''

(ست بچن ص ۱۵۹ خزائن ج ۱۰ ص ۲۸۳)

پھر حضرت عیسیٰی الطبیعیٰ سے بڑھ کر ہونے کا دعویٰ تو اظہر من انتقس ہے۔ این مریم کے ذکر کوچھوڑ و اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاء ص ۲۰ بڑتائن ج ۱۸ مردم اینکه منم که حسب بشارات آمدم عیسیٰ کجااست تابنهد پابمنبرم

(ازالهاوبام ص ۱۵۸ فرزائن یا ۱۹۰۰)

پھر صاف اعلان ہے کہ: '' پہلے عقیدہ تھا کہ مجھے سیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے اور جب کوئی امر میری فضیلت کے بارہ میں ظاہر ہوتا۔ میں اس کو جزوی فضیلت پرمحول کرتا۔ کیکن خداکی بارش کی طرح وحی نے مجھے اس عقیدہ پر قائم رہنے نددیا۔''

(حقیقت الوحی مص ۱۸۲۹، ۱۵۰ نزائن ج۲۲ص ۱۵۳)

وه اپنی شان میں نازل ہونا تا کیں مشلاً میکہ:''وما ارسلفاك الارحمة للعالمین'' (حقیق الوی س۸۲ بزائن ج۲۲ م ۸۵)

"وماينطق عن الهوى ان هوالا وحى يوحى"

(اربعین نمبرساص ۲ ساخز ائن ج ۱۵ مص ۲ ۳۲)

ای طرح صدیث قدی ' لولاك لماخلقت الافلاك '' (ا مرزا تادیانی تونه بوتا تومین آسانوں کو پیدانه کرتا۔ ) (حقیقت الوی م ۹۹ بزائن ج۲۲ م ۱۰۲)

اورسب سے برھ کرید کہ کن فیسک ون کے اختیارات بھی حاصل کئے۔اوریدوحی

نازل کرائی که:" انما امرك اذا اردت شیاء ان تقول له كن فیكون"

(حقیقت الوحی م ۹۹ خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۲)

یہ سب باتیں بمعدد گرخرافات کے حقیقت الوی ص۵۰۱،خزائن ج۲۲ص ۱۰۸ک

الهامات ميں درج ہيں۔

ں نے دوبعثوں کا مسلما یجاد کر کے اور اپنے کوئین محمر قر اردے کر زمانہ اپنی ترقی اور آنخضرت میں ہے برتری کی بنیاد رکھی اور اس قسم کی لئے اکمل شاعر کے اس شعر کی تصدیق و تحسین بھی کی کہ:

۔ پھر اتر آئے ہیں ہم میں درآگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں

ادیانی نے کہا کہ: '' برخص رق کرسکتا ہے۔ جی کہ آنخضر تبایقتے ہے ہمرزا قادیانی نے کہا کہ: '' برخص رق کی کہ کفر تبایقتے کے کئے صرف کے سورج اور چاندہ اور اس لئے بیکہا کہ: '' ہو الذی ارسل میں الحق ''میر نے زمانہ کے بارہ میں خدا نے فر مایا ہے اور اس لئے میٹن گوئی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ جس کا نام احمد ہوگا۔ مرزا قادیانی نے اپنے اور چہاں کیا ہے اور اس لئے اپنے مجزات کی مرشکی ۔

رت عیسی النظیمانی ایسی توجین کی جونا قابل بیان ہے۔ یہاں تک کہ اامس اس میں سیجی لکھا کہ: ''مریم کا بیٹا کشلیا کے بیٹے یعنی رام چندر 'اور ساتھ ہی ان کے جال چلن پر انتہائی مکروہ حملہ کرتے ہوئے یہ لکھا بسے خدانے یکی النظیمانی کا ایام تو حصور رکھا۔ لیکن عیسی النظیمانی کا یہ نام نہ (دانع البلاس سمنزائن ج ۱۸ س ۲۲۰ ماشیہ)

میاں دے کر جب اس کو عام اہل اسلام کے اشتعال کا خیال آتا ہے تو ع کو کہا گیا ہے۔ بھی کہتا ہے کہ میں سلمانوں کے عیسیٰ ابن مریم العینی کو لا دوحوالے اس کی ان پردہ داریوں کا بھانڈ اچورا ہے میں پھوڑ دیتے لہ: 'میوع میج ایک اسرائیلی آ دمی مریم کا بیٹا ہے۔''

(ست بحن ص ۱۵۹ فرزائن ج ۱۰ ص ۲۸۳)

المنظر سے بڑھ کر ہونے کا دعویٰ تو اظہر من الشمس ہے۔

مریم کے ذکر کوچھوڑو

نے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاءص ۲۰ بنزائن ج ۱۸ص ۲۲۰۰) م تخضرت الله ) بھی ان سب سے بقیداً لیجئے اس میں اپنی شان کسی غرضيكه مرزاغلام احمه قادياني كاتمام لثر بات بجائے خودتو ہین اسلام اور تکذیب پهردنياميس کوئي بھي کافرنېيس ہوسکتا۔ كافركيامت . ظاہر ہے کہ حسب ارشادآ کافر کی امت کا کافر ہونا ضروری ہے نبوت کی نفی کر کے لا ہوری پارٹی مر منجانب اللدقرار ديتي اورمرزا قادياني سر کے مرزاغلام احمد قادیانی کی مسیحیہ م کا جمنا کی طرح مل کر بہتا ہے۔ د ابولہب یا فرعون کومسلمان کے۔ وہ<sup>ق</sup> گا\_اس طرح مرزا قادیانی جیسے <u>کھل</u>ے . عقا کداورلٹر بچرسے واقف ہونے ۔ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چہ كےمندرجه بالاتمام عقائدوكفريات بھی ہے۔وہ مید کہ کرکہ ''مہم نبوت ی کوشش کرتے ہیں۔ ، مئله کی مزیدوضاحت به مسئله اتنا دقیق نهیم ومناحت ضروری ہے۔ایک فخص مسلمان سجھتا ہے۔ بیٹخص خودا اسلام کے منافی ند مجھا جوقر آن

قرار دیناموجب کفرہے۔اس'

كمالات بجزآ مخضرت علي تمام انبياء سے زيادہ ہيں .... ميراز ماندفتح مبين كاز ماند ہے ... غلبہ اسلام کاز ماند ہے .....اب دنیا تجرمیں آسانی فیض میرے واسطے کے بغیر کسی کونہیں ال سکتا ..... میں آ دم تانی ہوں ۔۔۔۔شیطان کو آخری فکست میرے ہاتھ سے ہونی ہے ۔۔۔۔میرے مجزات کا شارنہیں ..... یہ طاعون اور زلز لے سب میرے معجزات ہیں ..... آریوں کی ایک تیسی ..... عيسائيوں كى اليمتيسي .....علماءكى اليمتيسي .....مشائخ كى اليمتيسي .....انگريز خدا كى رحمت ہيں .... خدا کا سایہ ہیں .....وہ میری بناہ گاہ ہیں ..... میں ان کے لئے تعویذ ہوں ....ان کی اطاعت فرض ہے ....ان کی مخالفت ولد الحرام کا کام ہے ....میرے مخالف جنگل کے سور ہیں ..... ولدالز نا اور حرام زاوے ہیں ....ان کی عورتیں کتوں سے بدتر ہیں ....مولوی سعداللہ بہت سے ب وتو فوں كا نطفه ہے ..... پيرمهر على شاه چور ہے ..... گواڑے كى زمين اس كى وجہ سے لعنتى مو گئ .....مولوی ثناء الله عورتوں کی عار ہے .....میرے بیٹے محمود نے دو دفعہ ماں کے پیٹ کے اندر باتیں کیں ....اس کی بردی شان ہے ....اس کو بھی یا در کھو .... یہ گویا خدا آسان سے اتر آیا ہے۔ اا..... اس كے سوااسلام كى بنيادى تعليم تو حيدكى منى بليد كرنے كى كوشش كى ہے۔ لکھاہے کہ ''خدانے مجھے کہاتو میری توحید کی جگہہے۔'' (تذكره ص٢٠١) "نومیرے بیٹے کی جگہہے۔" (تذكره ص١٢٦) "مين (خدا) سوتا بھي ہوں اور جا گيا بھي ہوں \_" """ خداتير سے اندراتر آيا مين نے کشف میں دیکھا کہ میں خودخدا ہوں۔ پھر میں نے زمین وآسان پیدا کئے۔'' مرزا قادياني لكمتا بكر: "أن الرحمن محمد أن محمد الرحمن "يعنى رص محد ہے اور محرر حمٰن ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام ١٩٥٥ ٥، فزائن ج٥ص الینا، اعجاز مسيح ص ١٠٢١٠١) مرزاغلام احمدقادیانی نے ''خداکوتیندوے سے تثبیہ دی ہے۔'' (توضيح المرامص 20 بخزائن ج ١٩٠) ایک وی بیے کہ: 'ربنا عاج ''لین 'جارارب اِس دانت کا ہے۔'

(برا بن احمد يص ٥٥٥، حاشية زائن ج اص ٦٦٢)

مرزاغلام احمدقادیانی کاخدا بھی عربی بولتا ہے بھی اردوادر بھی انگریزی۔ ١٢.... مرزا قاوياني كهتا ب-آدمم نيز احمد مختار دربرم جامه ابرار اورآ گے چل کے منیم زاں همه بروے یقین هر که گوید دروغ است لعین! اس کا ترجمہ: "میرے جامہ میں تمام ابرار ہیں۔ میں آ دم بھی ہوں اور احمد مخار ( مینی آ مخضرت علیہ ) بھی ان سب سے یقیناً کمنہیں ہوں جو کم کیے وہ ملعون ہے۔'' (مزول کسے میں ۹۹مرے ۱۸مرے کرائن ج۸ام ۲۷۸،۴۷۷)

لیجئے اس میں اپنی شان کسی پینمبر ہے کم نہیں رکھی۔ حتی کہ آنخضر تعالیقے ہے بھی۔ غرضیکہ مرزاغلام احمد قادیانی کا تمام لٹر پیچر کفریات مغلظات سے بھرا پڑا ہے جن میں سے ہر ہر بات بجائے خود تو بین اسلام اور تکذیب وین کی نشانی ہے اور اگر مرزاغلام احمد کافرنہیں ہو سکتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی کافرنہیں ہوسکتا۔

كافركي امت

ظاہر ہے کہ حسب ارشاد آنخضر نے اللہ اس د جال کی جوامت ہوگ وہ بھی کافر ہوگ۔
کافر کی امت کا کافر ہونا ضروری ہے۔ چاہے وہ لا ہوری مرزائی ہوں یا قادیانی۔ کیونکہ صرف
نبوت کی نفی کر کے لا ہوری پارٹی مرزاغلام احمہ قادیانی کے تمام لٹریچر کی تقدین کرتی ۔ اس کو
منجانب اللہ قرار دیتی اور مرزا قادیانی کوسے تصور کرتی ہے۔ نزول کی این مریم کے عقیدہ کا انکار
کر کے مرزاغلام احمد قادیانی کی مسیحت پر دونوں پارٹیاں متنقی ہو جاتی ہیں۔ جہاں سے ان کا کنر
گرام منا کی طرح ل کر بہتا ہے۔ دیائے اسلام کا کوئی فرداس سے انکار نہیں کر سکتا کہ جوشک
گرام جنا کی طرح مرزا قادیانی جے۔ وہ قرآن کی تکذیب کی وجہ سے دائر ہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی کے
عقائد اور لٹریچر سے واقف ہونے کے بعد جوشخص اس کو کافر بجھنے کی بجائے مسلمان سمجھے۔ وہ خود
عقائد اور لٹریچر سے واقف ہونے کے بعد جوشخص اس کو کافر بھونے کی بجائے مسلمان سمجھے۔ وہ خود
اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چہ جائیکہ بجد د کہ یا سمجے یا بزرگ اور لا ہوری پارٹی تو مرزا قادیانی
کے مندرجہ بالاتمام عقائد کر کفریات کی تقدیل کی تھی۔ اس مسلمانوں کو دھوکہ دے کراپنا کفر چھپانے
کے مندرجہ بالاتمام عقائد کر کفریات کی تقید بی سے نام مسلمانوں کودھوکہ دے کراپنا کفر چھپانے
کی کوشش کر تے ہیں۔ ' عام مسلمانوں کودھوکہ دے کراپنا کفر چھپانے
کی کوشش کر تے ہیں۔ '

ىسئلەكى مزيدوضا حت

یہ مسئلہ اتنا دیق تہیں کہ اس پر زیادہ زور ویا جائے۔ تاہم ایک مثال ہے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک مثال ہے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک شخص جانتا ہے کہ رام داس بت کا پجاری ہے۔ وہ اس کو باوجوداس کے مسلمان سجھتا ہے۔ بیشخص خوداس وقت کا فر ہو جائے گر۔ کیونکہ اس طرح اس نے بت پرس کو اسلام کے منافی نہ سمجھا جوقر آن پاک اور آنخضرت الله کی کلندیب ہے۔ پس کھلے کا فرکومسلمان قرار دینا موجب کفر ہے۔ اس طرح لا ہوری مرزائی اور قاویانی مرزائی ہردو کفر کے سرچشمہ سے

الله تمام انبیاء سے زیادہ ہیں ....میراز مانہ فتح مبین کا زمانہ ہے ... نلبہ ب دنیا بھر میں آسانی فیض میرے واسطے کے بغیر کسی کوئیس مل سکتا... پیطان کوآخری فکست میرے ہاتھ ہے ہونی ہے ....میرے معجزات کا اور زلز لے سب میرے معجزات ہیں ..... آریوں کی ایسی تیسی . ... علاء کی ایسی تیمی .....مشائخ کی ایسی تیمی .....انگریز خدا کی رحمت ہیں ہ میری پناہ گاہ ہیں ..... میں ان کے لئے تعویذ ہوں.. ...ان کی اطاعت ت ولد الحرام كا كام ہے .....ميرے خالف جنگل كے سور ہيں .... ں ....ان کی عورتیں کتیوں سے بدرتر ہیں ....مولوی معداللہ بہت ہے پیرمبرعلی شاہ چور ہے۔۔۔۔ گواڑے کی زمین اس کی وجہ لے عنتی ہوگئی کی عار ہے ....میرے بیٹے محمود نے دوِ دفعہ مال کے پیٹ کے اندر مثان ہے ....اس کوبھی یا در کھو ..... بیگویا خدا آسان سے اتر آیا ہے۔ ا کے سوااسلام کی بنیادی تعلیم تو حید کی مٹی پلید کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاتو میری تو حیدی جگہہے۔' (تذكره ص ۲۰۴) ، کی جگہہے۔'' ( تذكره ص۲۲۳)

ر مزير (۱۳۳۳) تا بھي ہوں اور جا گيا بھي ہوں۔''.....''خدا تيرے اندراتر آيا۔ ميں فدخداہوں۔ پھر ميں نے زمين وآسان پيدا کئے۔''

ا م که "ان الدحسن محمد ان محمد الدحسن "بیعنی دخل نینکالات اسلام ۱۳۵۵ ۱۵ مزائن جهم ایننا، اعجاز میحس ۱۰۲،۱۰۱) انی نے "فداکوتیندوے سے تشیید دی ہے۔"

(توضیح المرام ص ۷۵ برزائن ج ۳ س. ۹۰) \* در بر بیته

"دبغا عاج "لینی" مارارب باتھی دانت کا ہے۔" (برائن احمدیم ۵۵۵، عاشی فرائن جاس ۲۹۲)

نی کاخداکھی عربی بولتا ہے بھی اردواور بھی اگریزی۔ ادیانی کہتا ہے۔ آدمہ نیز احمد مختار دربرم جامه زاں همه بروے یقین هر که گوید دروغ است لعین! میں تمام ابرار ہیں۔ میں آدم بھی ہوں اور احمد مخار (یعی فیض حاصل کرتے ہیں ۔ کافر کے امتی اور مرید ہیں آئیس کوسیج مانتے ہیں۔ بنابریں دونوں کا ایک ہی تھم ہوگا۔

ایک دجل وفریب کا جواب

بعض لوگ اسلامی حدود کی تعیین اور کفر و اسلام کی تفریق مثانے اور علاء کی مساعی کو بدنام کرنے کے لئے بیفریب اختیار کرتے ہیں کہ علاء ایک دوسرے کو کا فر کہنے ہے خود کا فر ہوگئے ہیں ۔ کیونکہ دوسرے کو کا فر کہنے ہے آ دمی خود کا فر ہوجا تا ہے اور اس سلسلہ میں ایک روایت کی آ ڑ لیتے ہیں کہ:''جس نے دوسرے کو کا فرکہا۔ وہ دونوں میں سے ایک پرضرور پڑے گا۔''

ہم مانتے ہیں کہ کھلے کافر کو جس طرح مسلمان ہم جھنا کفرادر اسلام کی تکذیب ہے۔ اس طرح ایک کھلے مسلمان کو بیہ جانتے ہوئے کہ بیقر آن دسنت دسلف صالحین ہے ایک اپنے ادھرادھر ازراہ عمل یا عقیدہ نہیں جاتا اور نہ ان کے خلاف کسی بات کو مانتا ہے۔ پھر بھی اس کو عقیدہ کافر سمجھے۔ اس محقے۔ اس محق کے نفر میں بھی کوئی شک نہیں۔ ایک بطور گائی کے کافر کہد ینا ہے اور ایک کافر سمجھے۔ اس محق العقیدہ مسلمان کو ایک شخص کافر سمجھتا ہے۔ تو وہ اس مسجعے اسلام کی جہتے الملام کی کافر ہوتا ہے۔ تو وہ اس مسجعے اسلام کی جہتے ہوئے گا۔ جیسے ایک کھلے کافر اور مرتد کو مسلمان تصور کرنے ہے کافر ہوتا ہے۔ تو بات صاف ہوگئ کہ جب ایک آ دمی دوسرے کو کافر کہتا ہے تو آگر کسی صرح کی تفر کے مرز دہونے کی وجہ ہے ہو تفرا ہے تحل پر جائے گا۔ لیکن آگروہ صاف وصرح کے مسلمان ہے اور بیا اس کو کر کہتا ہے تو اس کا خود کافر ہونا اظہر من احتمس ہے۔ باتی رہا کہ تو ظاہر ہے کہ آگر مخاطب اس کفر کا مستحق ہے تو کفرا ہے تکل پر چہیاں ہوا۔ ورنداس کاہ ماہل کہنے تو ظاہر ہے کہ آگر مخاطب اس کفر کا اس کو گائی ہوگا۔

عدیث کے بیجھنے کے لئے بھی ایمانی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے نا طب پر گفر
کابڑ جانا کافر کہنے کی دجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ خوداس کے غلط عقیدہ کی دجہ سے لفظ کافراس پر برخل
منطبق ہوا ہے۔ ای طرح کافر کہنے والے کواس کے کہنے سے کافرنہیں کہہ سکتے۔ البتہ غلط کہنے کا
وبال اس پر بڑ ہے گا۔ قرآن پاک میں اس کی مثال موجود ہے۔ جو محص کی پاک پر زنا کی تبہت
دگائے۔ اگر ثابت کر سکے تواس کوزنا کی سزائل جائے گی۔ ورنہ زانی کہنے کا وبال اس پر بڑ ہے گا۔
دگائے۔ اگر ثابت کر سکے تواس کوزنا تی سزائل جائے گی۔ ورنہ زانی کہنے کا وبال اس پر بڑ ہے گا۔
جس کا مطلب یہ بیس کہ زانی قرار دے کراس کوزنا کی سزادی جائے گی۔ بلکہ اس کو شرق اسطال تی میں قذف کہ بڑی ہے۔ اور اس کواس قذف ( یعنی زن کی گائی ) کی سزادی جائے

گی جے حدقذ ف کہتے ہیں۔اورآ ئندہ!' کرے۔ ایک اورمثال ہے۔مرزا قادیا،

کنجریوں کی اولا دکہاہے۔حالانکہ کی کوما۔
غلط گالی کی وجہ ہے ہم مرزا غلام احمد قادیا
خبیں (جویقینا نہیں) تو پھر مرزا قادیائی ذ
اورگالی کاوبال پڑے گا۔ قیامت میں آو پڑے
مرزاغلام احمد قادیائی کا گفرا تناصافہ
شبعین کومسلمان نہیں کہتا اور جولوگ آپس
کفر میں متفق ہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ بیم
کافر کہتے ہیں اور وہ بھی خود مرزا قادیائی کا
باو جوداس کے بیٹک خیال سمجھے گئے۔

ناموں رسالت کا مسئلہ بعض گواہوں نے اپنی نہ ہی کہ کہنے ہے گریز کیا ہے۔حالانکہ مسئلہ ختم نبہ ہوتا ہے۔ختم نبوت کے اصطلاحی معنوں مثانے والوں کے لئے تکثیر جماعت کے

مثلاً رحمة اللعالمين ہونے وغيرہ ميں ہمب كى آڑيس زمانه كى ترتى كے ساتھ ساتھ وجالا ندانداز ميں ہلال سے بدر ہوجانے اكمل قاديانى كے شعرے بھى ہوتى ہے كہ اور آگے ہے

خلاف ہے۔خاص کر جبکہ مرزا قادیانی ہے

کیا جس سلمان کے دل میر ہو نہیں! بلکہ جس کے دل میں ذرہ ایم نہ کرے گا؟ \_ادر کیا کوئی مسلمان اس

ں۔ کافر کے امتی اور مرید میں۔ اس کوسیج مانتے ہیں۔ بنابریں دونوں کا ایک

ا مواب اسلامی حدود کی تعین اور کفر واسلام کی تفریق مثانے اور علاء کی مساعی کو میفریب اختیار کرتے ہیں کہ علاء ایک دوسرے کو کا فریکنے سے خود کا فر ہو گئے رکافر کہنے سے آ دمی خود کا فرہو جاتا ہے اور اس سلسلہ میں ایک روایت کی آڑ کے دوسرے کو کا فرکھا۔ وہ دونوں میں سے ایک پرضرور پڑے گا۔''

طلاق کفر کااس کو گناہ ہوگا۔ بھنے کے لئے بھی ایمانی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے خاطب پر کفر سے نہیں ہے۔ بلکہ خوداس کے غلط عقیدہ کی وجہ سے لفظ کافر اس پر برخیل کافر کمنے والے کواس کے کہنے سے کافر نہیں کہہ سکتے ۔ البتہ غلط کہنے کا اُن پاک میں اس کی مثال موجود ہے۔ جو شخص کی پاک پر زنا کی تہمت فراس کوزنا کی سزائل جائے گی۔ ورندزانی کہنے کاو بال اس پر پڑے گا۔ یہ نہیں کہزائی قراردے کر اس کوزن کی سزادی جائے گی۔ بلکہ اس کو کہنا گیا ہے۔ اوراس کواس فذف ( یعنی زن کی گالی) کی سزادی جائے

الیک آ دی کا دوسرے آ دی کوکسی نظری اور دقیق مسئلہ کہ وجہ ہے کا فر کہنا۔

اس کفر کامتحق ہے تو کفرایے محل پر چسیاں ہوا۔ور نداس کلو مال کہنے

گ۔ جے صدفتذ ف کہتے ہیں۔ اور آئندہ اس جھوٹے کی شہاوت قبول ند ہوگ۔ جب تک توب نہ کرے۔

ایک اور مثال ہے۔ مرز اقادیائی نے نہ مانے والے مسلمانوں کو ذریة البغایا ایمن کو خریوں کی اولا دکہا ہے۔ مرز اقادیائی نے نہ مانے سے نسب پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا لیکن اس غلط گالی کی وجہ سے ہم مرز اغلام احمد قادیائی کو ولد الزنا نہیں کہ سکتے کہ اگر مخاطب ذریتہ البغایا نہیں (جو یقیناً نہیں) تو پھر مرز اقادیائی ذریتہ البغایا ہیں۔ بال! مرز اقادیائی پر اس دور نے گوئی اور گالی کا دبال پڑ ہے گا۔ قیامت میں تو پڑ ہے گائی۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو یبال بھی سز ابھگٹنی برتی ۔ مرز اغلام احمد قادیائی کا کفر اتناصاف وصر تی ہے کہ عالم اسلام کا کوئی عالم اس کو اور اس کے متبعین کو مسلمان نہیں کہتا اور جولوگ آپ س میں بھی کم یا زیادہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ بھی ان کے کفر میں شفق ہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ بیمرز آئی خود تمام عالم اسلام یعنی جالیس کر وز مسلمانوں کو کفر میں اور ان کونہ مانے کی وجہ سے لیکن باوجود اس کے بینگ خیال سمجھ گئے۔

ناموس رسالت كامسئله

بعض گواہوں نے اپنی ذہبی کم مائیگی کی وجہ سے مرزائی مسلہ کو ناموں رسالت کا مسئلہ کہنے سے گریز کیا ہے۔ حالا تکہ مسئلہ ختم نبوت آ پڑائی ہے خصائص اور فضائل کے ذیل میں شار ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے اصطلاحی معنوں کے خلاف کمی فرقہ کو تبلیغ کی اجازت دیٹایا اس فضیلت کو مثانے والوں کے لئے تکثیر جماعت کے مواقع فراہم ہونے دیٹانا موس رسالت کے تحفظ کے قطعاً مثانے والوں کے لئے تکثیر جماعت کے مواقع فراہم ہونے دیٹانا موس رسالت کے تحفظ کے قطعاً خلاف ہے۔ خاص کر جبکہ مرزا قادیانی مکرا نیچر میں آئے خضرت تالیقے کے دوسر بے خصائص وفضائل مثلاً رحمۃ اللعالمین ہونے وغیرہ میں ہمسری کے دعادی موجود ہوں۔ اور پھر میں مجمد ثانی مثلاً رحمۃ اللعالمین ہونے وغیرہ میں ہمسری کے دعادی موجود ہوں۔ اور پھر میں محمد کی بعثت ثانیہ کی آ ڈیس ذیال سے بدر ہوجانے کی شکل میں اپنی فضیلت کا اعلان کیا جائے۔ جس کی آخر تک و حالا نہ انداز میں ہلال سے بدر ہوجانے کی شکل میں اپنی فضیلت کا اعلان کیا جائے۔ جس کی آخر تک انگل قادیانی کے شعر سے بھی ہوتی ہے کہ:

اور آگے ہے ہے بڑھ کر اپنی شان

کیا جس مسلمان کے دل میں آنخضرت کالیے کی مجت تمام دنیاہ ہے اسے زیادہ ہو نہیں! بلکہ جس کے دل میں ذرہ ایمان ہوہ ہاس دعویٰ اوراستدال کو آپ کی تو ہیں نصور نہ کرے گا؟۔اور کیا کوئی مسلمان اس فتنہ کے فروغ پر آ رام واطمینان سے بیٹھ سکتا ہے۔انتہائی افسوس ہے کہ جب غیر ذمہ دار عوام ایک کے یا گھڑ میں گانا م ظفر اللہ رکھ کراس کا جلوس نگا لئے ہیں تو است ظفر اللہ خان قادیا نی کی قربین مجھ کرنازک مزاج افسر چیس بجیس ہوتے ہیں اور است قانون کی خلاف ورزی اور اشتعال آگیزی قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک ایسامخص (مرزا قادیا نی) جس کا خلاف ورزی اور اشتعال کرتا ہے۔ چس کے اخلاق قابل اعتراض ہیں۔ جو شراب استعال کرتا ہے۔ نامح م عورتوں سے مشیاں بھروا تا ہے اور جو سیاس کا ظاف سے جنگ آزادی کے ایک اونی رضا کار کے مقابلہ میں کم زوری نہیں۔ بلکہ کا فر صوحت کا مدح خوال ہے۔ ایسے خص کو عین محمد سول اللہ قرار دیا جائے۔ آپ ملک ہوں ہوں اللہ تا ہوں ہوں اللہ تا ہوں ہوں اللہ رکھ رسول اللہ رکھ سوال ہو۔ اہل اسلام کے عقیدہ میں اگر دنیا کا ہزے سے ہزا آدی بھی اپنانا م محمد رسول اللہ رکھ در سالت کا حوال ہو۔ اہل اسلام کے عقیدہ میں اگر دنیا کا ہزے سے ہزار ہا درجہ بڑھ کرتو ہیں ہے۔ جنی کہ کی اس سے ہزار ہا درجہ بڑھ کرتو ہیں ہے۔ جنی کہ کی اس سے ہزار ہا درجہ بڑھ کرتو ہیں ہے۔ جنی کہ کی اس کے سوامرزا قادیا نی نے اور بیمیوں طریقوں سے آپ خوالئے کی تنقیص شان کی ہے اور جب مرزائی امت تم مرزائی امت میں اور خوال ہے کہ ایک شخص جو تمام دین محمدی کو دین قادیا نی میں تبدیل کرنے مرزائی امت تم مرزا قادیا نی برا تا دیا نی پر ایسان نہیں ہوسکتی جب تک مرزا قادیا نی برا تعدیل کرنے مسلمان نہیں ہوسکتی جب تک مرزا قادیا نی برا تعدیل کرنے اللہ اللہ بی مرزائی اس کے باالمقابل دفائی اور اسلمان نہیں ہوسکتی جب تک مرزا قادیا نی برا تعدیل کرنے اللہ ہوں کہ کہ کی تعدیل کرنے اللہ اللہ ہیں ہوسکتی جب تک مرزا قادیا نی برائی کا تعدیل کرنے اللہ کی کرنا ہوں کہ کی کا تحفظ نہ ہوگا؟۔

مرزا غلام احمد قادیانی آ نجمانی نے ناموں رسالت پراگر چہ صاف صریح حملے کے ہیں۔ لیمن سے ناموں جملے کے خلاف ہیں۔ لیمن سے ناموں جملے کے خلاف اپنے تاپاک پرو پیکنڈے کو جمنی وسعت دی ہے۔ وہ ایک ججرہ خبیثہ ہے جس کا تخم مرزا غلام احمد قادیانی ڈال گیا تھا۔ مثال کے طور پر مرزامحود کا یہ کہنا کہ: ''دوحانی ترتی میں ایک شخص آ خضرت ملک ہے۔'' اسی طرح مرزائی امت کا جات انبیاء علیم السلام والی آ یت کو بجائے آ مخضرت ملک ہے۔'' اسی طرح مرزائی امت کا جات انبیاء علیم السلام والی آ یت کو بجائے آ مخضرت ملک ہے ،مرزاغلام احمد قادیانی پر چسپاں کرنا کہ تمام نبیوں ہے جوعبدلیا گیا تھا۔ پھر نہا یہ صفائی کے تعدایہ رسول احمد نام کا آ کے گا۔ اس کو سے حضرت علیک کی بخارت قادیانی کے حق میں قرار دے کراملان کرنا کہ آ شخضرت اللہ کے اس کو آ محضرت ملک کے خت میں قرار دے کراملان کرنا کہ آ شخضرت اللہ کے مرزا قادیانی کے حق میں جیش گوئی ہے۔ حالانکہ آ پھانے کا متعدد نام احمد نہ تھا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے حق میں جیش گوئی ہے۔ حالانکہ آ پھانے نے متعدد

احادیث میں اپنے احمد ہونے کا ارشاد فرمایا آپ اللی ہی کو سیحتے ہیں۔

مرزامحود نے اپی پشت پرسرکار

تاقیامت رہے اوراپے کو ہرطرح محفوظ اورو
یہاں تک زور مارا کہ ایک محض آ مخضرت کا
مبقولہ اخلاق فاضلہ ، اعمال صالحہ سے آ را
ہے لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کوئیس مانتا۔
مبیں سنا پھر بھی وہ کافر ہے۔ جس کاصاف مع
اور آپ کے دین کو مان لینے پڑئیس رہا۔ بلکہ
عقیدہ میں اتنا غلو کے ظفر اللہ خان قادیائی موا
منیس پڑھتا اور جب ایب آباد میں الن سے
سے کہتا ہے کہ میں کافر عکومت کامسلمان طاز
یا کستان بننے کے بعد

پاکتان بنے سے پہلے تو چونکہ م ہوئے تھے اور اگریز کی امداد سے مسلمانوں کا یقین رکھتے تھے اور انگریز کے اقتدار کو ان سمجھے ہوئے تھے۔ اس لئے تکومت پر قبضہ انگریز کی معبوضات میں اپنے ندہب کی ان عہدوں اور اعزازات کی کوشش کائی بھج زوال نظروں کے سامنے آیا۔ تو مرزائی حکھ زوال نظروں کے سامنے آیا۔ تو مرزائی حکھ کے اندر کھس کر اس کی بال میں بال میں انفراد بیت اور ستقل ہوئے جانے کے ا انفراد بیت اور ستقل ہوئے جانے کے ا حاضر ہونا (کرشاید کوئی علیحدہ گھر بچاؤے ابنا مفاد چاہا کرتا ہے۔ چاہے کہیں سے ا

بغیر ذمه دار توام ایک کتے یا گلا سے گانا م ظفر الله رکھ کراس کا جلوس نکالتے ہیں تو فادیا کی کو ہیں بجھے کرنازک مزائ افسر چیں بجیس ہوتے ہیں اور استان ک بحث کا منا کا گلا کے ایک ایسا شخص (مرزا قادیا نی) جس کا شخصال آگیزی قرار دیتے ہیں ۔ لیکن جب ایک ایسا شخص (مرزا قادیا نی) جس کا شخصیاں بھروا تا ہے اور جوسیا تی لحاظ ہے جنگ آزادی کے ایک ادنی رضا کار بی بھی ایساں بھروا تا ہے اور جوسیا تی لحاظ ہے جنگ آزادی کے ایک ادنی رضا کار بی بھی ایسان موس رسالت کا بھی بھی بعث تا نہ بھا الله قرار سالت کا بھی بعث تا نہ بھا جائے ۔ یہ آپھا تھے کہ تو ہیں نہ ہو۔ نہ ناموس رسالت کا بھی بعث تا نہ بھی ایسان موس اگر دنیا کا بڑے ہے ہزار ہا درجہ بڑھی اپنا نام مجمد رسول الله رکھ وہی ہوں ۔ یہ آپھا تھی کہ ایسان کی ہوں ہے۔ بھتی کہ بیانام ظفر الله رکھ کرجلوس نکا لا جائے ۔ اگر چاہیا کرنا بجائے خود معیوب ہے۔ یکنام ظفر الله رکھ کرجلوس نکا لا جائے ۔ اگر چاہیا کرنا بجائے خود معیوب ہے۔ یانی نے اور جمید کے اور جب یانی نے اور جائی ہے کہ ایک شخص جو تمام دین شخصی کو مانے کے باوجود بسب سے مرزا قادیا نی پرائیمان نہ لے آئے ۔ تو کیا اس کے باالمقابل دفائی اور بسب سے مرزا قادیا نی پرائیمان نہ لے آئے ۔ تو کیا اس کے باالمقابل دفائی اور بسب سے مرزا قادیا نی پرائیمان نہ لے آئے ۔ تو کیا اس کے باالمقابل دفائی اور بسب سے مرزا قادیا نی پرائیمان نہ لے آئے ۔ تو کیا اس کے باالمقابل دفائی اور بسب سے مرزا قادیا نی پرائیمان نہ لے آئے ۔ تو کیا اس کے باالمقابل دفائی اور بسب سے مرزا قادیا نی پرائیمان نہ لے آئے ۔ تو کیا اس کے باالمقابل دفائی اور بسب سے کرنا ناموں محمدی کا شخط نہ ہوگا؟۔

م احمہ قادیانی آ نجمانی نے ناموس رسالت پر اگر چہ صاف صریح عملے کے ایک میٹیسیٹ کے طلاف کی میٹیسیٹ کے طلاف کی میٹیسیٹ کے طلاف کے وہنی وسعت دی ہے۔ وہ ایک شجرہ خبیثہ ہے جس کا تخم مرزاغلام احمہ حمال کے طور پر مرزائحود کا یہ کہنا کہ: ''روحانی ترقی میں ایک شخص کی بڑھ سکتا ہے۔'' ای طرح مرزائی امت کا میٹاق انبیاء علیم السلام والی میٹیسیٹ کے مرزاغلام احمد قادیانی پر چہاں کرنا کہ تمام نبیوں ہے جوعہدلیا رست میٹیسیٹ کا ایک اوران کی مدد کرنے کے لئے لیا گیا تھا۔ پھر نہایہ فیصفائی ایک بیٹارت قرآنی کہ میرے بعد ایک رسول احمد نام کا آئے گا۔ اس کو کے میٹارت قرآنی کہ میرے بعد ایک رسول احمد نام کا آئے گا۔ اس کو کے میٹارت قرآنی کے حق میں قرار دے کراعلان کرنا کہ آئے تخضر ت اللیقی کا حضرت آلین کی متحدد کے موزا قادیانی کے حق میں چیش گوئی ہے۔ عالانکہ آپ میٹائے نے متعدد

احادیث میں اپنے احمد ہونے کا ارشاد فر مایا ہے اور تمام امت، تمام مغسرین اس کا مصداق آپ آیٹ بی کو سیجھتے ہیں۔

مرزامحود نے اپنی پشت پرسرکاری ذرائع کی فراوانی دیکھ کر انگریزی اقتدار کے تاقیامت رہنے اورائے کو ہرطرح محفوظ اور دن دئی اور دات چوٹی ترقی کرتے رہنے والا ہجھ کر یہاں تک زور مارا کہ ایک شخص آنخصرت ہوئے تا ہوئے تمام دین کو مانتا ہے۔ عقائد منقولہ اخلاق فاضلہ ، اٹکال صالحہ ہے آ راستہ ہے۔ دین کے لئے سرفروشانہ جدوجہد کرتا ہے۔ کیمن مرزا غلام احمد قادیانی کوئیس مانتا۔ بلکہ اس بچار نے مسلمان نے مرزا قادیانی کا نام تک نہیں سابچر بھی وہ کافر ہے۔ جس کا صاف مطلب سے ہے کہ اب نجاست کا دارو مدار آنخصرت مالیات نہیں سابچر بھی وہ کافر ہے۔ جس کا صاف مطلب سے ہے کہ اب نجاست کا دارو مدار آنخصرت اور اس کی تعلیمات پر مخصر ہے اور اس مقتیدہ میں اتنا غلوکہ ظفر اور نہ خان قادیانی موقعہ پر موجود ہوتے ہوئے بھی قائد اعظم کا جنازہ تک نہیں پڑھتا اور جب ایبٹ آباد میں ان سے اس سلسلہ میں سوالی کیا جاتا ہے تو وہ پوری ہے باکی سیمین کو میں کا فرحکومت کا مسلمان ملازم ہوں۔

یا کتان بننے کے بعد

پاکتان بنے سے پہلے تو چونکہ مرزائی انگریزی اقد ارکے تا قیامت رہے کا تصور کے ہوئے وارانگریزی امداد سے مسلمانوں کو ہز دل کرنے اور جذبہ جہادان کے دلوں سے نکالئے کا لیقین رکھتے تھے اور انگریز کے اقد ارکو اپنا قد اراور مرزا قادیائی کو سرکار ہر طانیہ کے لئے تعوید سمجھے ہوئے تھے۔ اس لئے حکومت پر قبضہ کا سوال ہی پیدانہ ہوتا تھا۔ ہیں انگریز کے سامید سی تمام انگریزی مقبوضات میں اپنے فد ہب کی اشاعت اور انگریز کی مدد سے انگریزی اقتدار کے اندر عہدوں اور اعزازات کی کوشش کا فی سمجھی جارہی تھی ۔ لیکن خلاف تو قع جب انگریزی اقتدار کا اقدار کا زوال نظروں کے سامنے آیا۔ تو مرزائی حکوں سے اسی الی بی باتیں ہی کہنی اور کرنی شروع ہوئیں جیسے زوال نظروں کے سامنے آیا۔ تو مرزائی حکوں سے اسی الی بی ہو تا ہے۔ مثلاً بھی احراراور لیگ کی رقابت و کیو کرلیگ کے دماغی تو ازن قائم ندر ہے کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثلاً بھی احراراور لیگ کی رقابت و کیو کرلیگ کے اندر کھی کر ایک کے اندر کھی رویا (وی کی بان مل مل کی جو جو ہر لال نہرو کا استقبال کرنے گئے۔ بھی جاتے ہوئے انگریز سے فلط امید کی بنیاد پر اپنی انفرادیت اور مستقل یونٹ جتانے کے لئے باونڈری کمیشن کے سامنے بے ضرورت اور بلاد تو سے حاضر ہونا (کہ شاید کوئی علیم دہ گھر بچاؤ کے لئے انگریز و سے جائے ) حالا نکہ انگریز صرف اور صرف اپنامفاد چاہا کرتا ہے۔ چاہے کہیں سے اور کی سے حاصل ہو۔ اور اگر کسی کھل میں رس نہ رہوتا اپنامفاد چاہا کرتا ہے۔ چاہے کہیں سے اور کی سے حاصل ہو۔ اور اگر کسی کھل میں رس نہ رہوتا

خال کھلی کوتھوک دیا کرتاہے۔

بہر حال پاکتان بنے کے بعد مرزائیوں کو اپنے کرتو توں ، فتو وَں اور اینٹی اسلام حرکتوں کا تصوراور دوسری طرف علاء اسلام کی توت بیداری عمل اور پاکتان میں اسلامی آئین اور اس کے نتائج کا خیال پریشان کررہا تھا اور اپنے سرکاری فد جب اور اپنی کا فراند مسائل کا رحمل ان کے لئے سو بان دوح تھا۔ اس لئے ان کے سامنے تین ہی راستے تھے۔

پہلا راستہ ۔۔۔ یہ تھا کہ کسی طرح ان کوعلیحدہ ریاست مل جائے جس کو وہ بطور قلعہ استعمال کرسکیس جس کے لئے ایک حرکت نہ بوحی باؤنڈ ری کمیشن کے سامنے اپنے مستقل اور علیحد ؛ یونٹ ہونے پر بلاضرورت زور دینا تھا۔

دوسراراسته بیش آنے بروہاں نتقا کہ وہ بھارتی حکومت کوخوش رکھیں اوراس کے ساتھ سازباز بوتا کے ضرورت پیش آنے بروہاں نتقل ہو کیس ۔ جہاں ان کواو لی الامر قرار دے کر عام مسلمانوں میں اشاعت مرزائیت کے سلسلہ میں سر پھٹول بیدا کر کے حکومت کی مستقل ہمدردی حاصل کی جائے اور ہندو حکومت کو عام مسلمانوں سے خاص دلچین نہ ہونے کے باعث ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ بلکہ سکھ ہوگا۔ اس دوسرے راستہ کو ہموار کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ باؤنڈری کمیشن میں اپنے کو عام مسلمانوں سے بالکل علیحدہ خلا ہم کر کے ضلع گوردا سپور کی مسلم اکثریت کواقلیت میں تبدیل کرتے ہوئے انہوں نے باؤنڈری کمیشن کے ہاتھ اس فیصلے کے لئے مضبوط کرنے کی کوسش کی کرتے ہوئے انہوں میں شامل ہو۔

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قادیان میں قادیان و کارکھنا نکانہ کے سکھوں کابدلہ بھی اس خیال پر بٹی ہے۔ تاکہ وہ قادیانی دہ کی آئے جائے رہیں اور ادھراپ خلیفہ ہے اس اور ہو بیٹے برزادگی کا تعلق اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شمیر کے ساسلہ میں جنگ بند کرنے کے وقت پہلے معاہدہ میں ظفر اللہ خان قادیانی کا بی مان لینا کہ استصواب رائے میں ہندوستانی فوج رہے اور استصواب کا نگران ایک امریکن ہوجوڈ وگر ہمہاراج کے مشورہ سے کام کرے۔ یہ بھی اس دوسر سے داستہ کے ضمن میں ہوا ہے جس کی مشکل یا کستان کو آخر تک پر داشت کرنی پڑی درمیا نے عرصہ میں جب قادیا نیوں نے پاکستان میں ابنا اقتد ارگرتے و یکھا تو خلیفہ کا بیارادہ کہ ہندوستان چلے جا کیں۔ اس کو بھی اس ماسلہ کی کڑی تصور کیا جا سکتا ہے۔ جب نازک وقت کے لئے خلیفہ کی نظر میں جائے پناہ ہندوستان ہی ہے تو یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ وہ یہ خیال ہروقت رکھیں کہ ہندوستانی حکومت ہندوستان ہی ہے تو یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ وہ یہ خیال ہروقت رکھیں کہ ہندوستانی حکومت تعدیانیوں کے بارہ میں انجھی رائے قائم رکھے۔ کیونکہ داشتہ بکارآ ید۔

تیسرا راست سیقا کدوہ پاکستان اسلامی آئین کے تصوراورا نی ابنٹی اسلام سرگرا اس شکل میں ان کے اطمینان کے لئے دوامرالا اسلامی آئین کی راہ میں مشکلات پیدا کی جائیر آمیزی سے تعلیم یافتہ طبقہ کوہم خیال بتانے کی علاءاور اسلامی آئین کے خلاف تکھنے کے لئے جانے دیئے گئے۔جبکدان کے مخالف اخبارا۔

مبرسنٹرل آمبلی نے ایک تقریر میں کہا کہ اسلا سنٹرل آمبلی میں ظفر اللہ خان قادیائی نے ان شائع ہوئی اور اس امر کا قرار خود وزیراعظم خوا کے خلاف تقریر کی تھی۔ جو بعد میں سنٹرل آمبل ای طرح تمام مرزائی اور مرزائی

لئے وقف تھے۔ مرزائی اور مرزائی نوازافی اخبارات ظفر اللہ خان قاویانی کے کھلے حا بہر حال پاکتان کے اندر مرزائیوں کے اطمع ختم کیا جائے۔ جس سے اسلامی آئیوں کا مجب ہوجائے گی۔ اس طرح شریعت اور اسلامی کی جائے جس کے لئے آگریز کی ڈیڑھ ہو۔ فضا پیدا کررکھی ہے۔

دوسراامر بیضروری تعاکد پاک بعد ہم اطمینان سے اپنی من مانی کاروائی کا جائے۔ پھر تمام دنیا میں ''اسلی اسلام'' اسلامی مما لک میں روحانی پیٹوائی اوراسلا سیاسی اقتدارے حصول کی جم اور ہوائی جہازوں میں پورا تسلط ہو۔ مسلم مرکزی حکومت برا تنااثر ہوکہ کسی وقت کو

ہے۔ تان بننے کے بعد مرزائیوں کو اپنے کرتو توں ، نتو وُں اور اپنی اسلام اطرف علاء اسلام کی قوت بیداری عمل اور پاکستان میں اسلامی آئین پریشان کر رہا تھا اور اپنے سرکاری ندہب اور اپنی کافراند سائل کاردعمل فا۔اس لئے ان کے سامنے تین ہی راستے تھے۔

· میرتھا کو کمی طرح ان کوعلیحدہ ریاست مل جائے جس کو وہ بطور قلعہ گئے ایک حرئمت مذبوحی باؤنڈ ری کمیشن کے سامنے اپنے مستقل اور علیحد ، زور دینا تھا۔

سیقا کروہ بھارتی حکومت کوخوش رکھیں اوراس کے ساتھ ساز باز ہوتا پل منتقل ہوتکیں۔ جہال ان کواو کی الامر قرار دے کر عام مسلمانوں میں کی میں سرپھٹول بیدا کر کے حکومت کی مستقل ہمدر دی حاصل کی جائے نول سے خاص دلچین نہ ہونے کے باعث ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ بلکہ تہ کو ہموار کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ باؤنڈ ری کمیشن میں اپنے کو تعدہ ظاہر کر کے ضلع گور داسپور کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل وعدہ ظاہر کر کے ضلع گور داسپور کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل وکٹرری کمیشن کے ہاتھ اس فیصلے کے لئے مضبوط کرنے کی کوشش کی ۔

ما ہے کہ قادیان میں قادیا نیوں کارکھنا نکانہ کے سکھوں کابدلہ بھی اس فی دبلی آئے جائے رہیں اور ادھرا ہے خلیفہ ہاری موابدہ میں ظفر کہ مشمیر کے سلسلہ میں جنگ بند کرنے کے وقت پہلے معابدہ میں ظفر کہ استھواب رائے میں ہندوستانی فوج رہے اور استھواب کا گران فی کے مشورہ ہے کام کرے ۔ یہ بھی اس دوسر رواستہ کے شمن میں لوآ خرتک پرداشت کرنی پڑی ۔ درمیانے عرصہ میں جب قادیا نیوں تے ویکھا تو فلیفہ کا بیادادہ کہ ہندوستان چلے جا کمیں۔ اس کو بھی اس فی نظر میں جائے بناہ گرن قیاس کے دوہ یہ خیال ہروقت رکھیں کہ ہندوستانی حکومت بڑی جائے بناہ کو مت کے فائم رکھے۔ کیونکہ داشتہ لکار آبید۔

تیرا راست بیت کا کو و پاکستان تل سے اپنا مستقبل وابستہ کر لیں ۔ لیکن یہاں اسلائ آئین کے تصوراورا بی ابنی اسلام سرگرمیوں کے نتائے سے تھرائے ہوئے تھے۔ اس لئے اسلائ آئین کی راد میں مشکلات بیدا کی جائیں۔ اسلسلہ بیس ملا ازم اور مثل کی تھرمت کی تو بین اسلائ آئین کی راد میں مشکلات بیدا کی جائیں۔ اس سلسلہ بیس ملا ازم اور مثل کی تعرف ان اخبار جو آمیزی سے نامی این مشکل این مشکل کی اور سول این ملٹری تم کے مرزائی اخبار جو علی اور اسلائ آئین کے خلاف لکھنے کے لئے وقف تھے۔ اسکولوں ، کالجوں اور جیل خانوں میں جانے دیے گئے۔ جبکہ ان کے خالف اخبارات کے لئے ورواز سے بند تھے۔ جناب گردر بائی ممبرسٹرل آمبلی میں ظفر اللہ خان قادیا نی خالف کے حالے ان کی خالفت کی جو تقریرا شہراروں اور اخباروں میں بیش ہو تیں مشرک آمبلی میں ظفر اللہ خان قادیا نی خالفت کی جو تقریرا شہراروں اور اخباروں میں بیش میں شرک آمبلی میں ظفر اللہ خان قادیا نی خالفت کی جو تقریرا شہراروں اور اخباروں میں بیش میں شکرل آمبلی میں طفر اللہ خان ورواز را عظم خواجہ ناظم اللہ بن نے بھی کہا کہ رون وروز میں اسٹرل آمبلی میں خانوں تھر میں سنٹرل آمبلی میں خانوں تا میں سنٹرل آمبلی میں خانوں میں سنٹرل آمبلی میں خانوں میں سنٹرل آمبلی میں خانوں میں سنٹرل آمبلی کے ذبی کی کہا کہ آئی سیکر بنائے گئے۔

ای طرح تمام مرزائی اور مرزائی اخبارات علاء وین کے خلاف نفرت پھیا نے کے وقف تھے۔ مرزائی اور مرزائی نواز افسروں نے بھی پورا پورا حسد لیا نوائے وقت ہیں۔ اخبارات ظفر اللہ خان قاویائی کے تھلے حامی ہیں۔ آج تک علاء وین کا تماق اڑاتے ہیں۔ برحال پاکتان کے اندر مرزائیوں کے احمینان کے لئے ایک بیام ضروری تھا کہ بلاء دین کا وقار فتم کیا جائے۔ جس سے اسلامی آئین کا مطالبہ بھی کمزور ہوگا اورا بنی قادیان تح کیک بھی براثر ہوجائے گی۔ ای طرح شریعت اوراسلامی آئین کی محالفت مقاازم اور ملائی محکومت کے نام سے کو جائے جس کے لئے انگریز کی ویڑھ سوسال کی حکمرانی نے پہلے سے ایک محصوص ملقت میں خاص کی جائے جس کے لئے انگریز کی ویڑھ سوسال کی حکمرانی نے پہلے سے ایک محصوص ملقت میں خاص فضا پیدا کر رکھی ہے۔

دوسراامریر خروری تھا کہ پاکستان میں انتاسیای افتدار حاصل کرنیا جائے جس کے بعد ہم اطمینان سے اپنی من مانی کاروائی کر کیس مرزائیت کا بول بالا ہواور مسلمانوں کا گاہ دباد یا جائے۔ پھرتمام دنیا میں ''اصلی اسلام'' (یعنی مرزائیت) کا راج ہونہ پاکستان کے ذریعہ تمام اسلامی مما لک میں روحانی بیشوائی اوراسلام کی واحدا جار دواری کاذ نگا بجایا جائے۔

سیاس اقد ارکے حصول کی بھی دوشکلیں تھی۔ مختف ککمہ جات اور خاص کرر ہوے بوت اور ہوائی جہازوں میں پورا تسلط ہو۔ مسلمان ملازمت کے لئے مرزائی اضروں کے قتاح ہوں۔ مرکزی حکومت پراتنا اثر ہوکہ کسی وقت کوئی تجویز قادی نیوں کے خلاف ندہو سکے۔ بلکہ جس تالف قادیانی فردیا جماعت کوچاہیں دباسکیں۔ایس ملسلہ میں مرزائیوں نے خوب کام کیا جی کہ خلیفہ کو جیسا کہ شہادت سے ثابت ہے اعلان کرنا پڑا کہ اب بعض اہم محکمہ جات میں بھرتی کی ضرورت نہیں۔وہاں کافی تعداد ہو چکل ہے۔ دوسر سے محکمہ جات پرزیادہ توجہ کی جائے۔

ای طرح حکومت پراستنے اثرات قائم کئے گئے کہ مرزائی انسریاوزیر جو چاہیں کریں۔
کوئی باز پرس نہ کرے۔ نہ کوئی جواب طلب ہو۔ نہ تکمانہ کاروائی ہو۔ اور نہ عام مرزائیوں کے
خلاف قانون حرکات پرنوٹس لینے یا کاروائی کرنے کاسوال پیدا ہو۔ جیسا کہ بہت ی شہادتوں سے
خابت ہے اور جیسا کہ ہم عنظریب عرض کریں گے۔

اسلسله میں حالات اتنے بدلے اور مرزائیوں کے وصلے اتنے بڑھے کہ خلیفہ نے صاف اعلان کر کے مریدوں کو کہا کہ ۱۹۵۲ء ختم نہ ہونے پائے کہ خالف محسوں کرے کہ اب احمدیت کی آغوش میں آنے کے بغیر جارہ نہیں۔

اورایک بار ''خونی ملا کے آخری دان' کے عنوان سے امت کے چوئی کے عناء کے خلاف بتک آمیز الغاظ استعال کر کے انقام کی دھی دی اوراس امر کی کوئی پر واہ نہیں کی کہ اس طرح 99 فیصد آبادی کے جذبات کوئیس گے گی۔ایک فیصدی افراد جب 99 فیصدی کے خلاف الکی بہتی بہتی باتیں کے بندازہ ہوسکتا ہے کہ ان کوئلیدی آسامیوں، بڑے عہدوں، الکی بہتی بہتی باتیں کوئلیس توالی عاصل ہونے کا کس درجہ یقین ہوتا ہے؟۔جس کی بعد کے واقعات نے تعدین کردی۔جیسا کہ عقریب عرض کیا جائے گے۔سیاس اقتدار کی دوسری شکل میتی واقعات نے تعد این کردی۔جیسا کہ عقریب عرض کیا جائے گے۔سیاس اقتدار کی دوسری شکل میتی کے اقوال واعمال سے قابت ہے۔ آگریزوں کی بھی بیطبی خواہش ہونی چا ہے۔ جب وہ یہاں کے اقوال واعمال سے قابت ہے۔ آگریزوں کی بھی بیطبی خواہش ہونی چا ہے جب وہ یہاں سے جانے گئو بہوں کی بھی بیطبی خواہش ہونی چا ہے جب وہ یہاں اس کا دست گرر ہے۔ پھر ہاؤ تقری کمیشن نے گورداسپور ہندوستان کودے کر تشمیر کا داستہ کو والے کو تاکہ دونوں ملکوں کی کھٹن ہی اس کی مداخلت کوقائم ودائم رکھنے والا تھا۔ اس باؤ تقری کہیشن دیا کے ویک کو تاکہ کوقائم وی کو تاکہ کوقائم نے پاکستان سے عیاری قرار دیا اور تقریر میں کہا۔ ظاہر ہے کہ اگریز کواگر کے بنا سنان میں سب سے زیادہ اعتاد کو بی پر ہوسکتا ہے تو وہ قادیانی گروہ و تھا اور ای لئے اگر یہ ہا جائے کہنا تا تھیں تھر ایک کے وزیر خارجہ بنائے جانے میں انگریز کی سفار شانت کوخاص دخل تھا تو بعد کوخاص دخل تھا تو بعید کے انگر میں ہو سکتا ہے۔ کوخاس ہونے کوخاس ہونی تھا تھا کہیں ہے۔

بِس اگر ایکریز دوراندیش کی روسے قادیانیوں کوالی پوزیشن دلانے کی کوشش کریں

کہ آئندہ جاکروہ ایک علیحدہ ریاست بنا موقعہ ملتارہ اور پاکستان ہمیشہ کے لئے ولی خواہش ہوسکتی ہے۔ چنا نچی بحصدار مسلما مصطرب و پریشان تھے۔اوران کو پریشان جنہوں نے بھی انگریزی ڈپلومیسی بچھنے ہاا جو انگریزی اقتدار کے خلاف کچھ کہا ہا یا

۔ خاندانی طور پرانگریز سے دابستار ہے کا برکت وعزت سجھتے رہے اور اب بھی صر لیکن جوحساس مسلمان جانتے ہیں کہانگر

زوال کو برداشت نہیں کررہا۔اور باوجود بردار نہیں ہو رہا۔ اگر اس کو مستقبل ہ قادیا نیوں جیسی جماعت ہاتھ آئے تو

قادیانیوں بیسی جماعت ہا ھائے در ذمل راہ اختیار کرنے پرحساس مسلمانوا اسس

ہزاروں ایکڑزمین برائے نام قیت پرتمام سلمانوں نے احتجاج کیا۔ میسسساں دارالخلا

، سر پیددارالخلاف

جپوٹی چیوٹی پہاڑیاںاس کی حفاظہ کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے اور اضافہ کرلیں جوسلے بھی ہوتو وہ وہال مہسسسے چنانچے سرگ

خلیفه مرزامحود قادیانی کاسلی مرزائر ۵..... خاص کر

۲..... مرکزیں

کہ آئدہ جا کروہ ایک علیحہ ہ ریاست بنا سکیں۔ جس کے ذریعہ پاکستان میں ریشہ دوانیوں کا موقعہ ملتارہ اور پاکستان ہمیشہ کے لئے برٹش کامن ویلتھ ہمی بندھارہ کویہ اگریز کی عین دلی خواہش ہوگئی ہے۔ چنا نچہ بچھدار سلمان مندرجہ ذیل امور سے مندرجہ بالاخطرہ محسول کر کے مضطرب ویریشان ہے۔ اوران کو پریشان ہوتا چاہئے تھا۔ برخلاف بعض ان تعلیم یا فتہ اصحاب کے جنہوں نے بھی انگریز کی ڈپھر انگریز کی ڈپھر انگریز کی ڈپھر انگریز کی ڈپھر انسان ہے کہ کہنا یا کرتا اصولاً غلط تصور کرتے تھے۔ یا جو ڈیڑھ موسال سے خوائد انی طور پر اگریز سے وابستہ رہنے کی وجہ سے انگریز کی ہربات کو وی اس کی تھلیہ کو ب عث برکت وعزت ہجھتے رہے اور اب بھی صرف اپنے عہدوں کی خیر منانے سے بی تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جو حساس مسلمان جانتے ہیں کہا گریز اس گئی گر رہی حالت میں بھی مصر سے اپنے افتد ارکے زوال کو ہر داشت نہیں کر رہا۔ اور ہا وجود دو سرے ممالک کی رقابتوں کے ایران کے تیل سے دست بردار نہیں ہو رہا۔ اگر اس کو مستقبل درخشاں بنانے یا سیاس اغراض کی شخیل کے لئے مفت بردار نہیں ہو رہا۔ اگر اس کو مستقبل درخشاں بنانے یا سیاس اغراض کی شخیل کے لئے مفت قادیا نوں جیسی جماعت ہا تھا آئے آئے وہ وہ کوں اس میں کوتا ہی کرے۔ چنا نچے دا قعات کے مندرجہ قادیا نوں جیسی جماعت ہا تھا آئے آئے وہ وہ کوں اس میں کوتا ہی کرے۔ چنا نچے دا قعات کے مندرجہ قادیا نوں جیسی جماعت ہا تھا آئے تا تو وہ کوں اس میں کوتا ہی کرے۔ چنا نچے دا قعات کے مندرجہ قادیا نوں جیسی جماعت ہا تھا آئے تا تو وہ کوں اس میں کوتا ہی کرے۔ چنا نچے دا قعات کے مندرجہ

ذیل راہ اختیار کرنے پر حساس مسلمانوں کو اضطراب ہوا کہ: اسسس پنجاب کے گورزموڈی نے جاتے جاتے قادیانیوں کو ضلع جھنگ میں ہزاروں ایکڑز مین برائے نام قیت پر یعنی تقریباً مفت دے کر مرز ائی دار الخلافہ کی بنیاد ڈالی جس برتمام مسلمانوں نے احتجاج کیا۔

۲ ..... اس دارالخلافه میں مرزائیوں کے سواکوئی مسلمان ہیں رہ سکتا۔

سسس بیددارالخلافه ایک طرف دریائے چناب سے محفوظ ہے۔ دوسری طرف چیوٹی چیوٹی چیوٹی پہاڑیاں اس کی حفاظت میں مددد ہے تقی ہیں۔ اس طرح نازک وقت میں ان کواس کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے اوراگر ضلع سرگودھا اور جھنگ میں وہ اپنی توامی طاقت میں معمولی اضافہ کرلیں جو سلے بھی ہوتو وہ دہاں ایک آزاد شیٹ کاکسی وقت اعلان کرسکتے ہیں۔

ہم ...... چنانچیسر گودھا میں رعب ڈالنے کے لئے گذشتہ جزل الکیشن سے پہلے خلیفہ مرزامحمود قادیانی کا سلح مرزائیوں کے ساتھ دور ہجی اس کی مخاصٰی کرتا ہے۔

ه ...... خاص کر جب فوج اور ہوائی فورس میں ان کی کافی تعداد ہو۔

۲..... مرکزیس ان کے اثرات ہوں۔

..... اسلحه کی د کانیں ہوں۔

، کوچا ہیں دباسکیں ۔ اس ملسلہ میں مرزائیوں نے خوب کام کیا۔ حتی کہ خلیفہ کو تابت ہے اعلان کرنا پڑا کہ اب بعض اہم محکمہ جات میں بحرتی کی ضرورت اد ہو چک ہے۔ دوسرے محکمہ جات پرزیادہ توجہ کی جائے۔

حکومت پرانت اثراًت قائم کئے گئے کہ مرزائی افسریاوز پر جو بیا ہیں کریں۔ استد کوئی جواب طلب ہو۔ نہ محکمانہ کاروائی ہو۔ اور نہ عام مرزائیوں کے یوٹس لینے یا کاروائی کرنے کا سوال پیدا ہو۔ جیسا کہ بہت کی شہاوتوں ہے۔ اعتریب عرض کریں گے۔

**ل حالات اتنے بدلے** اور مرزائیوں کے حوصلے اتنے بڑھے کہ خلیفہ نے **یدوں کو کہا کہ ۱۹۵۲ء** ختم نہ ہونے پائے کہ مخالف محسوں کرے کہ اب نے کے بغیر چار نہیں۔

عدیثی کی رو سے قادیا نیوں کوالی پوزیشن دلانے کی کوشش کریں

م خارجہ بنائے جائے میں انگریزی سفار شات کو خاص خل تھا تو بعید

اسسد میجرنذیراحمد قادیانی تمااور خلیفه کے تعم کے بغیر کوئی کام نہیں کرسکتہ سازش کرنااور پھراس کا قید سے نگی جانا۔ ۱۸سسد مرزائیوں کے بے

میں ملک میں شائع ہونا۔ م

و است ان کاغیرممالک

ماخذ بھی معلوم مہیں۔

۲۰ اکھنڈ ہندوستان ا کہر چکے ہیں کہ اگر ملک تقسیم بھی ہوجائ پھرا یک ہوجائے۔

معززعدالت سیب بہت ہو لیڈریا ورکر جیلوں سے باہر ہوتے تو س جاسکتا تھا۔ جس کویا تو مرزائیوں کی خرمنہ معززعدالت سساگر مندرہ

کے ساتھ اگر ذرائ تن اور ہوجائے ج افسر مرزائی ہو۔ مرکزی حکومت میں ا جائے۔ پھر چتا بگر (ربوہ) کے دارا

شکل میں سلح بغاوت ادر چناب گر (ر مداخلت کر کے جنگ بندکر دیں اور جائے فلسطین کی یہودی حکومت کو

کرنے میں کونساامر مانع ہے؟۔یافن سے حق میں انقلاب پیدا کردیں اور کرکے قادیانی اشیٹ حاصل کریم

ية ممكن تبيل- ٍ

اوراگر صاس مسلمان بالکل حق بجانب ہوگی۔اوراگرا ۸ مستقل علیحد ہوج فرقان بنالیس کا قیام جوعوام کے بے پناہ احتجان کے بعد وڑی گئی۔

(ربوه) کے بروزی تح دیمبر می جمع ہوکر سوچنا اور با بھی تعاون برغور کرتا۔

۱۲ سے تظفر الشفان قادیانی کے حق میں لنڈن کے اخبارات اور انگریزوں کے زیرار اسلامی مما لکسیاز براثر اخبارات یا زیراثر افراد کاپرو بیگنڈ ، کرتے رہنا۔

اسس قادیانی این مروه طرقمل، گذر عقا کداور مشہورا گریزی ایجٹ ہونے کی وجہ سے جودہ پلک جلے جین کر سکتے تھے۔ اس کے لئے ہاتھ پاؤں مارتا اور مسلمانوں کی طرف سے فسادات کے خطرات سے حکام کوآگاہ کئے جانے کے باوجود مرزائی پلک جلسوں کے لئے ایسے مقامات پراجازت حاصل کرتا۔ جہال مرزائی اعلی افسر جول یا ان مشہور مرزائی افسروں کے رشتہ دار ہوں۔ مثلاً کراچی میں جلے کی اجازت جہا گیر پارک میں۔ حالا نکد گذشتہ سال اجازت نہیں دی گئی تھی اور فساد والے سال بھی حکام کوئی بارفساد کے خطرات سے آگاہ کیا گیا۔ لیکن ظفر نہیں دی گئی تھی اور کر رکزا تھا۔ تا کر مرزائی ایک جوامی جماعت بن سکے۔ ای سلسلہ کی ایک کرئی ہے جہال فساد ہونے کے بعد بھی اور عین فساد میں جمی جلسہ کامیاب کرانے کی سمی کئی۔ ای طرح راہ اولینڈی میں جہال مرزائی فوجی اور عین فساد میں جمی جلسہ کامیاب کرانے کی سمی کئی۔ ای طرح راہ اولینڈی میں جہال مرزائی فوجی افرون کی مجرمار ہے۔

السنده به المسلم المسل

10 موہ جات میں مرزائی افسروں کا مرزائیت کے لئے تعلم کھلا کام کرنا اور کسی تھم کی برواہ نہ کرنا۔ اس کے برخلاف کسی مسلمان افسر کام زائیت کے خلاف تبلینی جلسہ نہ کر سکتا۔ شکتا۔ نہ کوئی ایسا کام کرسکتا۔

مستقل علیمد وفوج فرقان بنالس کا قیام جوعوام کے بے بناہ احتمان کے

بلوچتان کوعلیمده صوبه بنانے کی خواہش اور خلیفه مرز انحود کی تقریر کوئنہ مرکاری بارور کا تقریر کوئنہ مرکاری بارور کا جائز میں کرنا۔ مرکاری بارود کا چینوٹ سے چتاب تکر (سابقہ دیوہ) لیے جا کرمش کرنا۔ تمام مرزائی سرکاری افسروں کا بمعظفر اللہ خان قادیانی کے چناب تکر برمی تی جوکرسوچتا اور باہمی تعاون برخور کرتا۔

مراندخان قادیاتی کے حق میں لنڈن کے اخبارات اور انگریزوں کے افرادات اور انگریزوں کے افرادات اور انگریزوں کے افراد اور انگریزوں کے افراد کا یود بیگنڈ وکرتے رہنا۔

دیانی این مرو وطرز عمل ، گذرے عقا کداور مشہورا تکریزی ایجٹ ہونے بھی کرسکتے تھے۔ اس کے لئے ہاتھ یاؤں مار تا اور مسلمانوں کی طرف سے حکام کو آگاہ کئے جانے کے باوجود مرز ائی پبلک جلسوں کے لئے ممل کرتا۔ جہاں مرز ائی اعلی افسر ہوں یا ان مشہور مرز ائی افسر ول کے لئی جلسوں کے لئے اس جہاں مرز ائی افسر بادک عمل حالا تکہ گذشتہ سال اجازت جہا تگیر یادک عمل حالا تکہ گذشتہ سال اجازت کے خطرات سے آگاہ کیا گیا۔ لیکن ظفر المنا تھا۔ تاکہ مرز ائی ایک عوامی جماعت بن سکے۔ ای سلماری ایک

کے بعد بھی اور عین فسادیش بھی جلسہ کامیاب کرانے کی بھی کی گئے۔ امر ذائی فوتی افسرول کی بجر مارہے۔ اندخان قادیا نی کامسلسل وزارت خارجہ پر ڈٹار ہنا۔ باوجود یکہ عوام پنجاب کے جزل الیکشن کے بعد پنجاب کا نمائندہ بھی نہ تھا اور اس

تقید کر چکے تھے۔ ات میں مرزائی اضروں کا مرزائیت کے لئے علم کھلا کام کرنا اور میں مطاف کی مسلمان افسر کامرزائیت کے طاف تبلیغی جلہ نہ کر

ر مات رجمر ڈیونے کے باوجود (مرزائیوں کے خلاف) داخل سے کے ذریعہ چناب گر (ربوہ) بھیجا جارہا تھا پکڑا گیا۔ کیس

کا ..... میجرنذیر احمد قادیانی جیسا ذمه دار فوجی افسر کا جوظفر الله خان کا ہم زلف تعااور خلیف کے حکومت پاکتان کے خلاف تعااور خلیفہ کے حکومت پاکتان کے خلاف سازش کرنا اور پھراس کا قید ہے تج جانا۔

میں ملک میں سام مرزائیوں کے بے پناہ لٹریج کارسالوں بٹریکٹوں اوراشتہاروں کی صورت میں ملک میں شائع ہونا۔

ان کاغیرمما لک کے بینکوں میں کروڑوں رو بوؤں کا موجود ہونا جس کا ماخذ بھی معلوم نہیں۔ ماخذ بھی معلوم نہیں۔

۲۰ اکھنڈ ہندوستان بنا جن کے نزدیک خدائی مثبت ہو۔ جس کے لئے وہ کہ چکے ہیں کدائر ملک تقلیم بھی ہوجائے تویہ چنددن کے لئے ہوگا اور ہمیں کوشش کرنی جا ہے کہ پھرایک ہوجائے۔

معززعدالت ..... بہت ہی کم ہاتیں ہیں جوعدالت کے سامنے آسکی ہیں۔اگر احرار لیڈر یا درکر جیلوں سے ہاہر ہوتے تو سوگنا زیادہ معلومات اور موادعدالت کے سامنے پیش کیا حاسکتا تھا۔جس کویا تو مرزائیوں کی خرمستیاں کہاجاتا یا خطرنا کے حالات کا پیش خیمہ قرار دیا جاتا۔

معزز عدالت .....اگرمندرجه بالا عالات و واقعات درست ہیں۔ جبکہ یقین ہے تو ان کے ساتھ اگر ذرای ترقی اور ہوجائے جس کے لئے مرزائی ہمیشہ کوشاں رہے۔ مثلا یہ کوفی کا اعلیٰ افسر مرزائی ہو۔ مرکزی حکومت میں اتا اثر ہو کہ کسی مرزائی سکیم کو دبانے کی کوشش نہ کرنے دی جائے۔ نہ مانے کی مرزائی سکیم کو دبائے کی کوشش نہ کرنے دی جائے۔ نہ مانے کی مرزائی میں سلیح بیخاوت اور چناب مگر (ربوہ) کے داردگر د قبضہ کر لیا جائے۔ ادھر فوراً انگریز اور امریکہ مداخلت کرکے جنگ بند کر دیں اور بعد میں چناب مگر (سابقہ ربوہ) کو آزاد منیٹ شلیم کر لیا جائے۔ فلطین کی یہودی حکومت شلیم کر لیا جائے۔ فلطین کی یہودی حکومت کو جب فوراً شلیم کیا جا سکتا ہے تو ربوہ کی مرزائی حکومت شلیم کرنے میں کونساامر مانع ہے؟۔ یا خطرنا کے حالات میں مرزائی عناصر خلیفہ کے حکم سے ہندوستان کرنے میں کونساامر مانع ہے؟۔ یا خطرنا کے حالات میں مرزائی عناصر خلیفہ کے حکم سے ہندوستان کرتے میں انقلاب پیدا کر دیں اور مین حالت جنگ میں ان کا ساتھ و سے کرخدا کی مشیت کو پورا کرتے تا دیائی اسٹیٹ حاصل کریں ۔ تو مندرجہ بالا حالات اور مرزائیوں کے بیانات کی روشنی میں ایمکہ نہیں ، ممکل نہیں ،

اوراگر حساس مسلمان ان حالات کود کمچے کرمضطرب و پریشان ہوں تو ان کی یہ پریشانی بالکل حق بجانب ہوگی۔ادر اگر ان امور میں ہے کسی کا اندیشہ نہ ہو۔لیکن وہ دن بدن بڑھتے ہوئے افتدار کی وجہ سے اتنا ہی کردیں کہ بقول ظیفہ واقعی مسلمان قادیانی بہننے کے سواجارہ نہ دیکھیں یا مرزائیوں کو کافر کہنا اوران کی کافرانہ بلنخ کے مقابلہ میں سرکاری طور سے مسلمانوں کی تبلیغ بند کردی جائے تو کیا یہ کم حادثہ ہوتا؟۔ جس سے کروڑوں مسلمانوں میں نم وغصہ اور اضطراب کی لہر دوڑ جاتی جو پاکستان کے استحکام کے لئے کسی طرح مفید نہیں ہوسکتا تھا اور آج جبکہ مسلمان اور مرزائی کا سوال پیدا کرتا یا بقول چیف سیکرٹری (فداحس) جیسے یزرگ کے ہاں قوم میں تفریق پیدا کرنا ساج دشمتی ہے تو یہ کوئی بعیدا مرز میں کہا معمولی طور پر چنداور آدمیوں کے ہموا کرنے کے بعد مرزائیوں کو کافر کہنے پر یابندی لگ جاتی ۔ اس وقت ملک بھر میں ہیجان ہوتا۔

تجب ہے کہ چیف سیکرٹری جیسے بزرگوں کو بیدامر کہ مرزا قادیانی اور قادیانی خلیفہ چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر کہیں۔ ظفر اللہ خان قادیانی قائدا عظم کا جنازہ نہ پڑھے اور حکومت پاکستان کو کافر حکومت کجے تو بیساج دشنی نہ ہواوران کے خلاف کوئی رپورٹ مرتب نہ کریں۔ لیکن مرزائیوں کومسلمان کافر کہیں اوران کے کافرانہ عقائدادر غلاعز ائم سے اہل ملک ادر حکومت کو آئی کی رپورٹ میں ہواوروہ جماعت گردن زدنی ہو۔

خلاصہ کلام ..... خلاصہ کلام بیہ کہ پاکستان بننے کے بعد مرزا تیوں کا پاکستان میں مطمئن ہو کرمن مانی کاروائیاں کرتے رہنے کے لئے جس کی ان کو عادت تھی۔ان کو دو باتوں کی ضرورت تھی۔ای تو اسلام آئے ہیں،علاء دین اور اپنے نخالف احرار کوختم کرنے کی۔دوسرے اقتد ارحاصل کرنے کی۔اول الذکر اراد ہے نے تمام اہل اسلام اور عامة اسلمین کوچو کنا کر دیا اور خواہش میں خواہش اقتد ارنے دوسرے پڑھے تھے دفتری مسلمانوں کو متنبہ کیا۔ کیونکہ اقتد ارکی خواہش میں جہاں جہاں مرزائی بس چلا۔ مسلمان کو پیچے دھیل کر سے جونیئر مرزائی کو آگے لایا جاتاتو عام اہل اسلام نے مرزائیوں کی اس پالیسی کوچشم خود دیکھ کر خطرہ محسوس کیا۔مرزائیوں کو اپنی من مانی کاروائیاں کرنے کے لئے اپنے اور مسلمانوں کے درمیان انتہائی بعد کی وجہ سے کسی نہ کی بیرونی طاقت کی پشتیبانی بھی ضرور کی ہے۔اس سے بھی مسلمان خطرہ محسوس کرتے ہیں۔

بہر حال مسلمانوں نے اس امر کو بری طرح محسوں کیا کہ ایک خارج از اسلام فرقہ جو مسلمانوں سے انتہائی تعصب رکھتا ہے۔ دن بدن حکومت کی کلیدی آسامیوں اور مسلم حقق ق پر قابض ہوتا جار ہائے اور اس قبضہ سے وہ اپنے فرقہ کے لئے خاص مفاد حاصل کرنا چا ہتا ہے۔ جیسا کہ قادیا نی خلیفہ کے اعلان میں ہے۔ اس صورت حال کا آخری اور لازی نتیجہ سے کہ پاکستان برمرزائیوں کا اقتد ارقائم ہو جائے۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی۔ گویا عام مسلمانوں نے اس

مچوٹی می جماعت کے ہاتھوں اپنے حقوق کے اس طرح نہ ہب اسلام کو بھی نا قابل برداشت کے لئے بقیناغیر ملکی طاقتوں کی پناہ لے گاجو یقبہ مسلمانوں اور مرزائیوں کے نظریے

مرزائی جماعت نے اپنی جارحانہ آ اقتدار کے لئے مندرجہ بالاطریقہ اختیا کیا۔ ج جس سے مرزائیت کے خالف گھٹٹے ٹیکنے پرمجو واضح ہوتا ہے اور پے حالات تب ہی پیدا ہو گئے ملازمتوں اور روزگار کے دروازے بند ہو جا جائے اورکوئی محکمہ ،کوئی سیکرٹری ،کوئی وزیر،م تو واز بلندکرنے کی جرائت نہ کر سکے۔ تو واز بلندکرنے کی جرائت نہ کر سکے۔

اس کے بالقابل مسلمانوں نے بچانے کے لئے جو پر وگرام مرتب کیا۔اگرخو بےضرر کوئی دوسراحل نہیں ہوسکتا۔وہ جل میرہ است مرزائیوں کوغیر مسلم سے حقوق دیئے جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس

ہے حقوق دیے جائیں۔ ظاہرہے کہ اس کے جمہوری اصول کے عین مطابق ان کوآ اظہار ہے۔زیادہ سے زیادہ اس مطالبہ میر کوشش کی گئی ہے۔

اگرآج کی جمہوری دنیا میں کر جب ۹۹ فیصدی اکثریت کے حقوق ایک آ کواپنے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کرنا کیونا میں ۔ان کا اقلیت ہونا ملک وملت کے لیے ہے۔ رہاغیر مسلم اقلیت قرار دینا تو بیام تعلیمات کی روسے تمام مسلمان قطعی کافر وعویٰ مسجیت ومہدویت اور نبوت میں س

پیدین معین اور قادیانی خیست بری بیان ہوا۔ چیف سیرٹری جیسے بزرگوں کو یہ امر کہ مرزا قادیانی اور قادیانی خلیفہ افر کمیں ۔ظفر اللہ خان قادیانی قائدا عظم کا جنازہ نہ بڑھے اور حکومت ۔ تو میسان دشنی نہ ہواور ان کے خلاف کوئی راپورٹ مرتب نہ کریں۔ فرکمیں اوران کے کافرانہ عقائد اور غلاعز ائم سے اہل ملک اور حکومت کو ہواوروہ جماعت گردن زدنی ہو۔

... خلاصہ کلام بیہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد مرزائیوں کا پاکستان میں کا گلات کے ان کو د ہاتوں کی ان کو عادت تھی۔ان کو د ہاتوں کی آئی کی مسلمین کو چوکنا کر دیا اور اپنی کا انداز کراراد ہے نے تمام اہل اسلام اور عامة المسلمین کو چوکنا کر دیا اور بیٹر سے تکھے دفتری مسلمانوں کو متنبہ کیا۔ کیونکہ اقتدار کی خواہش میں مسلمان کو پیچے دھیل کر کے جوئیر مرزائی کوآ کے لایا جاتا تو عام اہل میں پالیسی کو پیشم خود دکھ کر خطرہ محسوں کیا۔ مرزائیوں کو اپنی من مانی بیدونی سے اور مسلمانوں کے درمیان انتہائی بعد کی وجہ ہے کی نہ کسی بیرونی سے اس سے بھی مسلمان خطرہ محسوں کر ہے ہیں۔

ب نے اس امر کو بری طرح محسوں کیا کہ ایک خارج از اسلام فرقہ جو رکھتا ہے۔ دن بدن حکومت کی کلیدی آسامیوں اور مسلم حقوق پر بغضہ سے وہ اپنے فرقہ کے لئے خاص مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسا اس ہے۔ اس صورت حال کا آخری اور لازی نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان ہے۔ آگر اس کی روک تھام نہ کی گئی۔ گویا عام مسلمانوں نے اس

چھوٹی می جماعت کے ہاتھوں اپنے حقق ت کے لئے زبر دست خطرہ محسوں کیا اوروہ یہ بھی سمجھے کہ اس طرح ند بہب اسلام کو بھی نا قابل بر داشت نقصان پنچے گا۔ پھر مرزائی اقتدار اپنے بقاء و دوام کے لئے بقاغیر ملکی طاقتوں کی بناہ لے گاجو یقیناً ملک وملت کے لئے تباہ کن ہے۔

مسلمانوں اور مرزائیوں کے نظریے

مرزائی جماعت نے اپنی جارحانہ تبلیخ اور پارٹی کومن مانی کاروائیاں کرنے اور حصول اقتد ارکے لئے مندرجہ بالاطریقہ افتیا کیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کئے جائیں جس سے مرزائیت کے خالف گھنے نیکنے پر مجبور ہوجائیں۔ جسیا کہ مرزامحود قادیائی کی تقریر سے واضح ہوتا ہے اور بیحالات تب ہی پیدا ہوسکتے ہیں۔ جبکہ مرزائیوں کے توسط کے بغیر مسلمانوں پر ملازمتوں اور روزگار کے دروازے بند ہوجائیں۔ سرکاری افتد ارکے ذریعہ مسلمانوں کو دبادیا جائے اورکوئی محکمہ کوئی سیکرٹری ہوئی وزیر، مرزائیوں کی ریشہ دوانیوں اور کفرائیڈ یوں کے خلاف آ واز بلند کرنے کی جرائت نہ کرسکے۔

اس کے بالمقابل مسلمانوں نے اپنے مذہب اپنے حقوق اور پاکتان کوخطرات سے بچانے کے لئے جو پروگرام مرتب کیا۔اگرغور وانصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بہتر پرامن اور بیضرر کوئی دوسراحل نہیں ہوسکتا۔و چل بیتھا کہ:

ا مرزائیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ان کوان کی آبادی کے لخاظ ہے حقوق پر حملہ نہیں ہے۔ بلکہ دنیہ بھر کے حقوق دیئے جائیں ہے۔ بلکہ دنیہ بھر کے جمہوری اصول کے عین مطابق ان کوآبادی کے لخاظ سے حقوق دیئے جانے پر رضامندی کا اظہار ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس مطالبہ میں مرزائیوں کے دست بردسے اپنے حقوق کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔

اگرائی کی جمہوری دنیا میں کسی اقلیت کو اپنے حقوق متعین کرنے کے مطالبہ کاحق ہے تو جب ۹۹ فیصدی اکثریت کے حقوق آبکٹریت کے حقوق آبکٹریت کے حقوق آبکٹریت کو اپنے حقوق کے جفوق آبکٹری موجود کو اپنے حقوق کے حفظ کا مطالبہ کرنا کیوکر حرام ہوگا؟۔ ملک میں پہلے بھی دوسری افسیتیں موجود ہیں۔ ان کا اقلیت ہونا ملک و ملت کے لئے کسی طرح نقصان دہ نہیں اور نہ حقوق کی شکش ہیدا ہوتی ہے۔ رہا غیر مسلم اقلیت قرار دینا تو ہیدا مر ظاہر ہے کہ مرزا قادیا نی اور اس کے فرزند خلیفہ رہوہ کی تعلیمات کی روسے تمام مسلمان قطعی کافر ہیں۔ جو مرزا قادیا نی کو جھوٹا مجھتے ہیں اور مرزا قادیا نی کو ویکی مسیحیت و مہدویت اور نبوت میں سارے ہی مسلمان جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ دوسری طرف

تمام علاء دین کا اسلای تعلیم کی روشی میں متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزا قادیائی اوراس کے پیرو کار دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ جب عبادات ، معاملات نکاح بھی علیحہ ہ ہوں ، عقائد میں زمین و آسان کا فرق ہواور دونوں فریق ایک دوسر ہے کو کا فر کہیں تو پھر ان کوایک ، بی ربی میں باندھنا۔ ایک جیسا مسلمان قرار دینا۔ ایک کے حقوق پر دوسر ہے کو قابض کرنا کس طرح سیح ہوسکتا ہے؟۔ اور اس صورت میں مرزائیوں کو کیوں زبر دسی مسلمانوں میں گھسیرا جارہا ہے۔ اگر مرزا قادیائی یا مرزائی مقائد وتعلیمات کی وجہ سے جب تمام اہل اسلام ان کو مسلمانوں کو کافر کہتے اور دائر واسلام سے خارج سیحتے ہیں۔ جس میں تمام اسلامی فرتے متفق ہیں۔ مشرق کافر کہتے اور دائر واسلام سے خارج سیحتے ہیں۔ جس میں تمام اسلامی فرتے متفق ہیں۔ مشرق سے مغرب تک کے علاء کا تفاق ہے تو حکومت کو کیوں اصرار ہے کہ وہ غیر مسلم نہیں ہیں۔ یا ضرور مسلمان ہیں؟۔

ایک گواہ نے نہایت سادگ سے بیکہا کہ بیت کومت کا کام نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں۔ اگر حکومت کا کام نہیں ہے تو علاء دین تو فیصلہ دے چکے ہیں۔ اس کونا فنہ کرو تجب ہے کہ حکومت اسلامی کہلائے۔ تام اسلامی جمہوریہ پاکستان تجویز کرے۔ اعلان بیہ و کہتر آن وسنت کے خلاف کوئی قانون نہ بن سکے گا۔ جب یہ مسلمان اور غیر مسلمان کا فیصلہ نہیں کر طرح تمیز کرے گی؟۔ اگر اسلامی حدود وقوانین کی تعیین اسے کرنی ہے تو مسلمان اور غیر مسلمان ہونے کا فیصلہ بھی اس کولاز با کرنا ہوگا۔ وقوانین کی تعیین اسے کرنی ہے تو مسلمان اور غیر مسلمان ہونے کا فیصلہ بھی اس کولاز با کرنا ہوگا۔ اگر مراد یہ ہوکہ یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے تو عدالت کا فیصلہ بھی تو حکومت کا فیصلہ ہے۔ پھر بھی اگر مراد یہ ہوکہ یہ فیصلہ کرنا عدالت سے فیصلہ کرا کرتھے حکمت عملی مرتب کرے۔ عدالت بھی اس امر کا فیصلہ ای روشی میں کرے گی کہ آئے خضر سے گیائی ہے منقول دین اسلام کی روشی میں کون مسلمان خیصلہ اور کون نہیں؟۔ بالاخرای مفہوم ہے منقل ہونا پڑے گا جومفہوم دین اسلام کا سحابہ ہے لیک محفوظ کر کے چھیلے لوگوں کے حوالہ کیا۔ اسلامی تاریخ میں شاہی درباروں میں ایک ایک آدمی کے محفوظ کر کے چھیلے لوگوں کے حوالہ کیا۔ اسلامی تاریخ میں شاہی درباروں میں ایک ایک آدمی کے کی نا کونا فذکیا ہے اور جمارے ذیح میں اسلام کی حقید میں معاملہ ہے ہیں اور حکومت کی بیاتی تھی کر کے تو میلومت کی بہوتی کر کے تو می کومت کا بینا فرض ہے۔ نیان کونا فذکیا ہے اور جمارے ذی کو میں میں ایک میں میں ایک تو میں کو میں ایک میں میں میں میں ہیں کہ تو میں میں میں ہیں ہیں کہ تو میں میں میں میں کہ تو کی کومت کا اینا فرض ہے۔ میں میں میں میں میں میں میں کہ تو میں میں میں میں ہیں ہیں کہ تو کو کو کے میں میں میں کہ کی کومت کا اینا فرض ہے۔

معززعدالت .....اگرایک غیرمسلم جج کسی مسلمان عورت کے فتح نکاح کی ڈگری دیتا ہے۔ تواس کا وہ تکم نا فذہبیں ہوسکتا۔ اگراس ڈگری کے بعدوہ دوسرا نکاح کرے تواسے زنا کا گناہ

بوگا۔ کیونکہ غیر مسلمانوں کے فیصلے مسلمانوں پرنا آئیت'' لن یجعل الله للکافرین علی العو دول میں کھا ہے۔ اس طرح اگر غیر مسلم جج کسی مشکل پیش آئے گی۔اس کے سوامسلمان عورت واسلام کے فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے نکا حوا تاریخی مقدمہ بھی اسی وجہ سے کا اسال تک چا

، **برخض** مسلمان کہلا کر جوفتنہ جا ہے بریا کرے۔ مطالبه کی وجہ سے بیفیعلہ کرنا ہی ضروری ہے کہ رو نے مسلمان نہیں ہیں۔بہر حال یہ مطالبہ کہ معقول اورفسا دکوختم کرنے والا مطالبہ ہے۔ ایک کواسلام سے خارج قرار دیے میں کیا مصیب ماہے حکومت عدالت سے بدفیصلہ کرائے۔ وے۔خاص کر جبکہ خودمرز ائیوں نے بھی باد تا **فتوىٰ سے**طور بربھی مسلمانوں کوقطعاً کافراورا۔ رکھا ہوا ہے۔جومرزا قادیانی کی مناسبت سے **جال میں پھن**سانے یاان کے حقوق پر قبضہ کر **ڈالا جار ہا ہے؟ ۔ مان نہ مان ۔ میں تیرامہمان** اب مرزائیوں کی جارحانہ تبلیغ ا حالات پیدا کرنا کهمسلمانوں کومرزائیوں کا فساداورتصادم كاور كجفيس موسكتا بهتر الگ عقائد ونظریات کی قوم تتلیم کر کے ہ جائيں؟ \_ تا كەنەكوئى مسلمان دھوكەميں ر

۲ دوسرامطالبدائل است دوسرامطالبدائل استخداد کی کردیا جائے۔ کیا قوم کا اپن حکوم

التوسمين اورجمهوري مطالبه ہے؟۔

پہلیم کی روشنی میں متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزا قادیانی اوراس کے بیرو کار دائر ہ جب عبادات ،معاملات نکاح بھی علیحد ہ ہوں ،عقائد میں زمین وہ سان کا ایک دوسرے کو کافر کہیں تو پھران کوایک ہی رسی میں باندھنا۔ایک جیسا کے حقوق پر دوسرے کو قابض کرنا کس طرح صحیح ہوسکتا ہے؟۔ اور اس کی کون زبردتی مسلمانوں میں گھسیز اجار ہاہے۔اگر مرزا قادیانی یا مرزائی گئے۔لیکن مرزائی عقائد وتعلیمات کی وجہ سے جب تمام اہل اسلام ان کو مے ضارح سمجھتے ہیں۔ جس میں تمام اسلامی فرقے متفق ہیں۔ مشرق کا اتفاق ہے تو حکومت کو کیوں اصرار ہے کہ وہ غیر مسلم نہیں ہیں۔ یا ضرور

نہایت سادگی سے بدکہا کہ بیحکومت کا کامنہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون لرحکومت کا کام نہیں ہے تو علاء دین تو فیصلہ دے چکے ہیں۔اس کو نافذ اسلامی کہلائے۔نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تجویز کرے۔اعلان میہو كوكى قانون ندبن سكے گا۔ جب بيمسلمان اورغيرمسلمان كافيصانبيں ورغیراسلامی آئین میں کس طرح تمیز کرے گی؟۔اگر اسلامی حدود ا ہے تو مسلمان اور غیر مسلمان ہونے کا فیصلہ بھی اس کو لا زیا کرنا ہوگا۔ عدالت کا کام ہے تو عدالت کا فیصلہ بھی تو حکومت کا فیصلہ ہے۔ پھر بھی ن سے فیصلہ کرا کر میچ حکمت عملی مرتب کر ہے۔عدالت بھی اس امر کا ئی که آنخضرت علی سے منقول دین اسلام کی روشی میں کون مسلمان ى مفہوم مے منفق ہونا پڑے گا جومفہوم دین اسلام کا سحابہ سے لے کر سلمانوں نے سمجھا اور جومفسرین محدثین ،آئمہ دین اور مجددین نے ا المالہ کیا۔ اسلامی تاریخ میں شاہی درباروں میں ایک ایک آ دی کے ن علماء نے بحث کر کے تفریا اسلام کے فیلے صادر کئے ہیں اور حکومت سے ذمہ دار حفرات اتنے اہم معاملہ نے پہلوتھی کر کے قوم کومصیب کے دین وایمان کی حفاظت اسلامی حکومت کا پنافرض ہے۔ ...اگرایک غیرمسلم جج کسی مسلمان عورت کے انتخ نکاح کی ڈگری دیتا

دسکتا۔ اگراس ڈگری کے بعدوہ دوسرا نکاح کرے تو اے زیا کا گناہ

ہوگا۔ کیونکہ غیر مسلمانوں کے فیصلے مسلمانوں پر نافذہبیں ہو سکتے۔ تمام فقہاء نے بید مسلم آن کی آن کی آیت ' آیت ' آیت ' آیت ' آیت ' آیت ' آیت کے ذیل میں کھا ہے۔ اسی طرح اگر غیر مسلم جج کی عورت کو کسی کی بیوی قرار دے۔ وہاں بھی یہی مشکل پیش آئے گی۔اس کے سوامسلمان عورت کا نکاح مرزائی سے حرام ہے۔ مرزائیت کے کفر واسلام کے فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے نکاحوں میں کتنے ہی فسادات ہوئے ہیں۔ بہاول پور کا تاریخی مقدمہ بھی اسی وجہ سے کا حیل سال تک چاتا رہا۔

بے شک انگریز کا فائدہ اس میں تھا کہ اسلام کے اندراس طرح انار کی چیلتی رہے اور ہرخص مسلمان کہلا کر جوفتنہ چاہ ہر پاکر ہے۔ لیکن اسلامی حکومت کوخود بھی اورعوام کے بے پناہ مطالبہ کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا ہی ضروری ہے کہ مرزا قادیا نی اوراس کے پیرو کاراسلامی شریعت کی معقول اور فیاد کوختم سلم اقلیت قرار دیا جائے نہایت معقول اور فیاد کوختم کرنے والا مطالبہ ہے۔ ایک تو اس لئے کہ جب مرزائی مسلمان نہیں ہیں تو ان کو اسلام سے خارج قرار دینے میں کیا مصیبت ہے؟۔ اتنا ہوا مسئلہ یو نبی معلق نہیں رکھا جا سکتا۔ کو اسلام سے خارج قرار دینے میں کیا مصیبت ہے؟۔ اتنا ہوا مسئلہ یو نبی معلق نہیں رکھا جا سکتا۔ چاہے حکومت عدالت سے یہ فیصلہ کرائے۔ چاہے عوام کے مطالبہ کی بنا پرخود ان کو علیحدہ قرار و ہے۔ خاص کر جبکہ خود مرزا تیوں نے بھی باونڈ ری کمیشن کے سامنے اور دوسر ہے موقعوں پر بھی اور دین کے طور پر بھی مسلمانوں کو قطعاً علیحہ ہو م ظاہر کیا ہے اور اپنانا م بھی احمد کی مناسبت سے ہے۔ پھر صرف ناوا تف مسلمانوں کو کا فرانہ تبلیغ کے والے میں پیضانے یا ان کے حقوق تی پر قبضہ کرنے کی خاطر کیوں ان کو زیر دئی مسلمانوں کے گلے جال میں پیضیانے یا ان کے حقوق تی پر قبضہ کرنے کی خاطر کیوں ان کو زیر دئی مسلمانوں کے گلے وال میں پیضیانے یا ان نے متو قرق پر قبضہ کرنے کی خاطر کیوں ان کو زیر دئی مسلمانوں کے گلے وال میں پونسانے یا ان نے مان نہ مان سیر میں تیرام مہمان۔

اب مرزائیوں کی جارحانہ بلنج اور اقتدار کے حصول کے لئے زبردتی ان کا ایسے حالات پیدا کرنا کہ مسلمانوں کومرزائیوں کا لوہا ماننا پڑے۔ یہ پروگرام جس کے بتیجہ میں سوائے فساداور تصادم کے اور بچھ نہیں ہوسکتا۔ بہتر ہے یا اہل اسلام کا یہ فیصلہ اور مطالبہ کہ دونوں کو الگ الگ عقائد ونظریات کی قوم تسلیم کر کے ہرا لیک کے حقوق آبادی کے لحاظ ہے متعین کر دیے جائیں؟۔ تاکہ نہ کوئی مسلمان دھوکہ میں رہے نہ ایک دوسرے کی حق تلفی کا خطرہ باقی رہے۔ کتنا جائیں۔ جہوری مطالبہ ہے؟۔

 مطالبہ ہے؟۔ کیا اس سے پہلے خود مرکز میں کسی اور وزیر کے خلاف عوام کے ایک طبقہ نے اسامطالبہ نہیں کیا جس بڑمل بھی کیا گیا؟۔ کیا جمہوری حکومت میں جمہورکو بیت حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی نمائندہ کے بارہ میں اپنی بے اعتادی کا اعلان اور اس کی علیحہ گی کا مطالبہ کریں یا اس کے غلط انتال کی وجہ سے نکتہ چینی اور اس کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کریں؟۔ جبکہ ظفر اللہ خان قادیاتی کے خلاف مطالبات کا سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب اس کو دائسرائے ہندگ اگیز میکٹوٹوٹس کا ممبر بنایا گیا تھا۔ اس وقت بھی شرقاغ باتمام باشندگان ملک نے اس کے تقر رکے خلاف احتجاج کیا تھا۔ پہلے تو جمیں اس فلاف احتجاج کیا تھا۔ پہلے تو جمیں اس فلاف احتجاج کیا تھا۔ پہلے تو جمیں اس وقت کی قائدا تھا ور معلم منہیں ۔ آخر انہوں نے تقسیم پنجاب کوبھی مجبوری سے مانا تھا اور بادندگی کا مرح قائدا تھا۔ وہ ان کی اس وقت کی مجبوریاں کے خلاف نوری کا مرح قائدا تھا۔ کے نواب محدوث یا سندھ کے مسئر کھوڑ و۔ بلکہ مسئر منڈل جیسے تو کاروائی کرنی پڑی۔ جیسے پنجاب کے نواب محدوث یا سندھ کے مسئر کھوڑ و۔ بلکہ مسئر منڈل جیسے تو کو دیقینا ظفر اللہ خان قادیائی کو اس کے کواب کو تو تو وہ یقینا ظفر اللہ خان قادیائی کواس کے کرتو تو سی کامرہ فی کھاتے۔

بہر حال کسی وزیر نے خلاف پبلک کی ہے اعتادی اور توام کا اس کی برطرفی کا مطابہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے۔ جب اسمبلیوں کے اندر کسی وزیر کے خلاف عوام کے نمائندے بے اعتادی کی تجویز اور علیحدگی کی قرار دادبیش کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے پہلے خوداس کو وزیر بنایا تھا تو جمہور عوام براہ راست کیوں ایسانہیں کر سکتے جن کے پاس ایسا کرنے کے لئے پبلک جلسے اور مطالبات ہی ہو سکتے ہیں اور کیا پبلک کی نمائندہ ہونے کا دعوی کرنے والی حکومت کو جب عوام کے مطالبات ہی ہو سکتے ہیں اور کیا پبلک کی نمائندہ ہوئے کیا اس کا فرض نہیں کہ عوام کے سامنے جھک جائے۔ جبکہ دہ انہی کی نمائندگی کی مدی ہے۔ ورندا شعفی دیدے یا پھر سے جلور پرعوام کی رائے دریا فت کرنے کے استعواب کرائے۔

ظفرالله خان قادياني كےخلاف مطالبه كى ہمه كيرى

چوہدری ظفر اللہ خان کے خلاف مسلم پلک کے جذبات و خیالات کا اعلان تو اس وقت سے ہوا تھا۔ جبکہ اس کووائسرائے ہندگی ایگزیکٹوکوٹس میں لیا گیا تھا۔ لیکن پاکستان بننے کے تھوڑ ہے ہی دنوں کے بعد اس کے طرز عمل پر عام نکتہ چینی شروع ہوئی۔ یہاں تک عامتہ اسلمین نے وزارت خارجہ سے اس کی علیجہ گی کا مطالبہ کیا۔

ے سی خواجہ ناظم الدین فر انعقاد براہ راست چو ہدری ظفر اللہ قادیا نی کا ۸..... میاں انورعلی آئی والا بھی جس میں ظفر اللہ خان نے تقریر کی تھ السی عیں طفر اللہ خان نے تقریر کی تھ

قا دیانی کواس جلسہ میں تقریر کرنے سے رو ۱۹۵۰ء میں ۱۹۸۰ میں ۱۹۵۱ء سرگرمیوں کورو کنے کے لئے اعلان کرتی۔

بیان دیتے ہیں۔(ہوم سیکرٹری پنجاب غیا ۱۱۔۔۔۔ ظفر اللہ خان قاد وزیر صوبہ سرحد بھی تقریر کرتے اوراس کے

وزرصو بہر حدیثی تقریر کرنے اورا ک-اوروز ریاعلی سرحد تنبیبہ کرتے ہیں۔(خوا ۱۲..... اسلامی تجادیز کم

سے پہلے خود مرکز میں کی اور وزیر کے خلاف عوام کے ایک طبقہ نے لئے بھی کیا گیا؟ ۔ کیا جمہوری حکومت میں جمہور کو یدی حاصل نہیں ہے کہ اپنی ہے اعتادی کا اعلان اوراس کی علیحد گی کا مطالبہ کریں؟ ۔ جبکہ ظفر اللہ خان اوراس کے خلاف کا روائی کرنے کا مطالبہ کریں؟ ۔ جبکہ ظفر اللہ خان ت کا سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب اس کو وائسرائے بندکی افتا۔ سے اس وقت بھی شرقا غرباتمام باشندگان ملک نے اس کے تقرر کے افکا اس وقت بھی شرقا غرباتمام باشندگان ملک نے اس کے تقرر کے افکا معلوم نہیں ۔ آخر انہوں نے تقسیم پنجاب کو بھی مجبوری سے مان تھا اور کئی مجبوری سے منا تھا اور کئی بہت سے آ دمی وزیر بنائے تھے۔ لیکن ان کے خلاف فیدان کے واب محمود یا سندھ کے مسئر کھوڑو۔ بلکہ مسئر منڈ ل جیسے تو بناب کے نواب محمود یا سندھ کے مسئر کھوڑو۔ بلکہ مسئر منڈ ل جیسے تو بناب کے نواب محمود یا سندھ کے مسئر کھوڑو۔ بلکہ مسئر منڈ ل جیسے تو بناب کے نواب محمود یا سندھ کے مسئر کھوڑو۔ بلکہ مسئر منڈ ل جیسے تو بناب کے نواب محمود یا سندھ کے مسئر کھوڑو۔ بلکہ مسئر منڈ ل جیسے تو بناب کے نواب محمود یا سندھ کے مسئر کھوڑو۔ بلکہ مسئر منڈ ل جیسے تو بناب کے نواب محمود نے تو وہ یقیناً ظفر اللہ خان قادی بی کو اس کے دواب کے نواب محمود نے تو وہ یقیناً ظفر اللہ خان قادی بی کو اس کے کو اس کے نواب محمود نے تو وہ یقیناً ظفر اللہ خان قادی بی کو اس کے کو اس کے نواب محمود نے تو وہ یقیناً ظفر اللہ خان قادی بی کی کو اس کے نواب محمود نے تو وہ یقیناً ظفر اللہ خان قادی بی کی کو اس کے کو اس کے نواب محمود نے تو وہ یقیناً ظفر اللہ خان قادی بی کی کو اس کے نواب محمود نے تو وہ یقیناً ظفر اللہ خان قادی کی کو اس کے کو اس کے خواب محمود نے تو وہ یقیناً طفر اللہ خواب کی کو اس کے کو اس کے کو اس کے کو اس کے کو اس کی کو اس کے کو اس کے

کے خلاف پبک کی بے اعتمادی اور عوام کا اس کی برطر نی کا مطابہ کوئی ہے۔ بعب اسمبلیوں کے نمائندے بے بحث اسمبلیوں کے اندر کسی وزیر کے خلاف عوام کے نمائندے بے فرار داد پیش کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے پہلے خوداس کو وزیر بنایا تھا تو الیانہیں کر سکتے جن کے باس الیا کرنے والی حکومت کو جب عوام کے بایک کی نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی حکومت کو جب عوام کے ایک بیات کے بیات کے جبکہ وہ استے بھک جائے۔ جبکہ وہ ورنداستعنی ویدے یا پھر صبحی طور پرعوام کی رائے دریا فت کرنے کے ورنداستعنی ویدے یا پھر صبحی طور پرعوام کی رائے دریا فت کرنے کے ورنداستعنی ویدے یا پھر صبحی طور پرعوام کی رائے دریا فت کرنے کے ورنداستعنی ویدے یا پھر صبحی طور پرعوام کی رائے دریا فت کرنے کے

اف مطالبه کی ہمہ گیری

ن کے خلاف مسلم پلک کے جذبات و خیالات کا اعلان تو اس سرائے ہندگی ایگزیکٹوکوٹس میں لیا گیا تھا۔لیکن پاکتان بننے کے کے طرزعمل پر عام نکتہ چینی شروع ہوئی۔ یہاں تک عامتہ المسلمین بحدگی کا مطالبہ کیا۔

جس پرمندرجہ ذیل واقعات یا حالات سے روشنی پڑسکتی ہے اور جن سے معلوم ہوسکتا ہے کہ عوام کا مطالبہ کتنااہم اور تیجے تھا:

، سابق وزیراعظم پاکتان خواجه ناظم الدین فرماتے ہیں کہ عام خیال ہے ہے کہ چوہدری ظفراللّٰدخان قادیانی کومرزائیت کی تبلیغ کاشوق ہے۔

٣ ..... نيزيه كدوه الوگول كوقادياني بنانے كى كوشش كرتے ہيں \_

سسس پنجاب گورنمنٹ کے ہوم سکرٹری غیاث الدین فرماتے ہیں کہ چوہدری ظفر اللہ خان چناب نگر (ربوہ) کی کانفرنسوں میں شریک ہوتے رہے۔

ہم ..... ہے بھی کہتے ہیں کہ حکومت پُنجاب کوعلم تھا کم صوبہ پنجاب کے عوام ظفر اللہ خان کی سرگرمیوں کے مخالف ہیں۔اخبارات اور پبلک پلیٹ فارم سے بیآ واز اٹھتی تھی۔

بنجاب گورنمنٹ کے ہوم سیکرٹری غیاث الدین فر ماتے ہیں کہ اس تقریر سے ملک میں اشتعال بیدا ہوا تھا۔

ے ۔۔۔۔۔ خواجہ ناظم الدین فرماتے ہیں کہ کراچی میں تمام اسلامی فرقوں کے کونش کا انعقاد براہ راست چوہدری ظفر اللہ قادیانی کی تقریر کا نتیجہ تھا۔

۸ سیست میاں انورعلی آئی جی پنجاب فر ماتے ہیں کد کراچی کا جلسہ جہانگیر پارک دالہ ہی جس میں ظفر اللہ خان نے تقریر کی تھی ہے۔ دالا بھی جس میں ظفر اللہ خان نے تقریر کی تھی ہے۔ اطمیعانی کا ایک سبب ہے۔

9 ..... سردارعبدالرب نشر مركزى وزير فرمات ين كهم في جو بدرى ظفرالله تادياني كواس جلسه من تقرير كرف سي و كانتا مركزى و ندرك \_

• اسس ۱۳ اگست ۱۹۵۲ء کو جب مرکزی حکومت سرکاری افسروں کی فرقہ وارانہ سرگرمیوں کورو کئے کے لئے اعلان کرتی ہے۔ تو ظفر اللہ خان قادیانی اس کے جواب (تر دید) میں بیان دیتے ہیں۔ (ہوم سیکرٹری پنجاب غیاث الدین)

اا ...... فظفر الله خان قادیانی کی خلاف اسلام سرگرمیوں کی وجہ سے جلال الدین وزیرصوبہ سرحد بھی تقریر کرتے اوراس کے خلاف مطالبات کی حمایت کرتے ہیں ۔جن کو گورزسر حد اور وزیراعلی سرحد تنبیہ کرتے ہیں۔ (خواجہ ناظم الدین)

السس اسلامی تجادیزی میشفانت کرنے کی وجہ سے سنرل اسمبلی کے ایک

معز زممبرگز در ہاشمی بھی چوہدری ظفراللہ قادیا فی سے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ (جن کو بعد میں ؤپئ سپیکر بنادیا جاتا ہے ) … منواجہ ناظم الدین )

سا اسست حمید نظامی جومطالبات کا مخالف اورظفر الله خان کا حا می ہے۔ کہتا ہے کہ عامتہ کمسلمین کا مطالبہ تھا کہ ظفر اللہ خان کوعلیحدہ کیا جائے۔اس لئے میں نے اخبر رنوائے وقت میں مشورہ دیا تھا کہ ظفر اللہ خان کوخود استعنیٰ دیے دینا جائے۔

۱۳ ..... خواجه ناظم الدین فرماتے ہیں کہ کراچی کے تمام علماء مطالبات کے حق میں

10 ...... خواجہ ناظم الدین نے فر مایا کہ صوبہ سرحد میں عبدالقیوم عوام سے یہ کہہ کر اشتعال اور تحریک کوروک سکا کہتم امن قائم رکھو۔ ہم مطالبات کے لئے تمہاری تر جمانی کریں گے اور یہی بعد میں وزارت پنجاب کوکرنا پڑا۔

\_===

۱۲ ..... چوہدری ظفر اللہ خان نے باونڈری کمیشن کے سامنے مرزائی وفد کو پیش ہونے کی اجازت دے کر گویاان کی پیش کروہ درخواست کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔

۱۸ بیرونی اسلامی مما لک میں بھی چو ہدری ظفر اللہ اپنی کفرنوازی سے باز نہیں آتے اور خواجہ ناظم اللہ بین کے اس بیان سے کہ چو ہدری ظفر اللہ افوگوں کو قادیانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بیان کی مزید تائید ہوتی ہے جوسید مظفر علی منے عدالت میں دیا ہے کہ جب ہالینڈ میں بھیجا جانے والا سفیر قادیانی بنا۔ تب اس کو چو ہدری ظفر اللہ قادیانی نے سفیر بنایا۔ اس طرخ کے اور بھی واقعات ہیں جن کی وجہ سے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نا دانستہ طور پروز ارت خارجہ کی وجہ سے دنیائے اسلام میں مرزائی کفر بھیلنے کا سبب بن رہا ہے۔ جس کو بعض مما لک اجھال کریا کتان کو بدنا م بھی کرتے ہیں۔

یک معزز عدالت سب یہ جیں چوہدری ظفراللہ خان وزیر خارجہ پاکتان جومرزا قادیانی معزز عدالت سب یہ جی چوہدری ظفراللہ خان وزیر خارجہ پاکتان جومرزا قادیانی کے نہ ماننے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے۔ جواس لئے قائد اعظم کا جناز ونہ پڑھے۔ جو پاکتانی حکومت کو کافر حکومت کے۔ جس کومرزائیت کی تبلیغ کاشوق ہو۔ جولوگوں کومرزائی بنانے کی کوشش

باہمی تعاون کی بحث کرتا ہو۔ جونسادات میں شریک ہو۔ جومر کزی وزراء کی ہات اللہ کے جواب میں بیان دے۔ جو عام اہل اللہ علی کا عامتہ السلمین مطالبہ کرتے ہیں ہیں۔ اخبارات جس کے خلاف لکھتے ہیں اسلامی پڑوی مما لک کے سلسلہ میں کوئی ما مرحوم یا مسٹر جمع علی نے اقدام کیا۔ کیا ہے عالم محزز عدالت ۔۔۔۔۔ایسے تمام کا محزز عدالت ۔۔۔۔۔۔ایسے تمام کا محزز عدالت ۔۔۔۔۔۔ایسے تمام کا

كرتا ہو۔ جوربوہ كے جلسول ميں شريك

جواب طلب کیا جاتا ہے۔ نداس کے خلاا سے باز آتا ہے۔ کیاان حااات کو ہر طلاد قدرتی امز ہیں؟ ۔ اوران حالات میں ج جلسہ ی صدارت کرتا ہے۔ اس سے و کی کام کرتا ہے اور جب مشنرہ تان مار پورہ جس کے نتیجہ ہے طور پر بقول سر ارعبدال کوئی پر دا فہیں ہوتی ۔ مرزائی فوجی افسر گر) لے جا کر جنگی مشق کرتے ہیں۔ باز پرس یا قانونی کاروائی نہیں کی جاتی۔ قادیانی خلیفہ مرزامحمود اشتہ قادیانی خلیفہ مرزامحمود اشتہ

والے مسلمان تو زیر عماب آجاتے ہیں قوم بیرائے قائم کرے کدسب پچھ: بجانب نہیں ہیں؟۔ادرا گراس نے قوم ہوسکتی ہے جوچہ ہدری ظفر اللہ خان کر ادر بیرحالت رہی تو یا کستان کے اقتدار

نونس نېيىل ليا جا تا حتىٰ كه ايك د فعه مند

کے خلاف کوئی آ واز نہاٹھی۔ای طرر<sup>ح</sup>

حمید نظامی جومطالبات کامخالف اورظفر الله خان کا حامی ہے۔ کہتا ہے کہ رقعا کہظفراللہ خان کوملیحد ہ کیا جائے۔اس لئے میں نے اخبار نوائے وقت اللہ خان کوخوداستعفیٰ دے دینا جا ہے۔

خواجہناظم الدین فرماتے ہیں کہ کراچی کے تمام علاء مطالبات کے حق میں

خواجہ ناظم الدین نے فر مایا کے صوبہ سرحد میں عبد القیوم عوام سے یہ کہ کر ۔ اسکا کہتم امن قائم رکھو۔ ہم مطالبات کے لئے تہداری تر ہمانی کریں گے ، پنجاب کو کرنا پڑا۔

چوہدری ظفر اللہ خان نے باونڈری کمیش کے سامنے مرزائی وفد کو پیش لرگویاان کی پیش کردہ درخواست کےخود ذمہ دار ہوتے ہیں۔

چوہدری ظفر اللہ خان ، قائداعظم کے جنز ہ کے موقعہ پر موجود ہو کر بھی نماز لا نا اسحاق خطیب ایبٹ آباد کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں وکر مول - بیہ بیان تمام اخبارات میں آتا ہے اور تین سال تک چوہدری کی تر دیونہیں کرتے - (گواہ مولا نا قاضی شمس اللہ بن بزارویؓ)

پیرونی اسلامی مما لک میں بھی چو ہدری ظفر اللہ اپنی گفرنوازی سے باز نہیں بن کے اس بیان سے کہ چوہدری ظفر اللہ اوگوں کو قادیانی بنانے کی کوشش فی مزید تا ئید ہوتی ہے جوسید مظفر علی شمی نے عدالت میں دیا ہے کہ جب اسفیر قادیانی بنا۔ تب اس کو چو ہدری ظفر اللہ قادیانی نے سفیر بنایا۔ اس کہ بیل جن کی وجہ سے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نا دانستہ طور پر وزارت کی میں مرزائی گفر بھیلنے کا سبب بن ربا ہے۔ جس کو بعض مما لک بھی کرتے ہیں۔

...... بین چوہدری ظفراللہ خان وزیر خارجہ پاُستان جومرزا قادیا نی لمانوں کو کافر سمجھے۔جواس لئے قائداعظم کا جناز ہند پڑھے۔ جو پاُستانی ۔۔جس کومرزائیت کی تملیغ کاشوق ہو۔ جولوگوں کومرزائی بنانے کی کوشش

کرتا ہو۔ جور ہوہ کے جلسوں میں شریک ہوکرتمام مرزائی سرکاری افسروں سے بات چیت اور باہمی تعاون کی بحث کرتا ہو۔ جوفسادات سے بے نیاز ہوکر جہا نگیر پارک کرا چی کے مرزائی جلسہ میں شریک ہو۔ جو مرکزی وزراء کی بات اور مشورہ کو درخورا عتناء نہ سمجھے۔ جو وزیراعظم کے اعلان کے جواب میں بیان دے۔ جو عام اہل اسلام کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کرے۔ جس کی علیحدگی کا عامتہ المسلمین مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کو پاکستان کے لئے موجب بربادی تصور کرتے ہیں۔ اس کو پاکستان کے لئے موجب بربادی تصور کرتے ہیں۔ اخبارات جس کے خلاف کھتے ہیں۔ جو چوسال کے عرصہ تک شمیر کا مسلمہ سلجھانے سکا ہو۔ جو اسلامی پڑوی ممالک کے سلسلہ میں کوئی مفید کام نہ کر سکا ہو۔ تا آ کہ خود وزیر اعظم کیا فت علی خان مرحوم یا مسئوم علی نے اقد ام کیا۔ کیا ہے عالمگیر مطالبہ غیر آئینی یا بلاوجہ کہلا سکتا ہے؟۔

معززعدالت .....ایسے تمام علین الزامات کے سلسلہ میں چو بدری ظفر اللہ فان سے نہ جواب طلب کیا جاتا ہے۔ نہ اس کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی ہے۔ اور نہ ہی وہ اپنے کرتو توں سے باز آتا ہے۔ کیاان حالات کو بر ملا و کیھنے اور سننے ہے مسلمان قوم کا مضطرب اور پر بیٹان ہوتا قدرتی امز بیسی ؟۔ اور ان حالات میں جب وہ و کھنے ہیں کہ ایک مرزائی سول جج مرزائیوں کے جلسہ کی سدارت کرتا ہے۔ اس سے کوئی پوچستانہیں۔ متان کامرزائی و پی کمشنر کھلم کھلامرزائیت کا کام کرتا ہے اور جب مشنرہ تان کی رپورٹ برتید میں مہ کر منظمری آتا ہے۔ وہاں بھی جلینے کرتا ہے۔ کمام کرتا ہے اور جب مشنرہ تان کی رپورٹ برتید میں مہ کر منظمری آتا ہے۔ وہاں بھی جلینے کرتا ہے۔ جس کے نتیجہ سے طور پر بقول سر ارعبدالر ب نشر گورز بخاب ایک قبل بھی ہوجاتا ہے۔ لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی مرزائی فوجی افسر سرکار کی بارود بری مقدار میں چنیوٹ سے رپوہ (چناب گئر) لے جا کر جنگی مثل کرتے ہیں۔ پا ستان کے وزیر اعظم کواں کا علم ہوتا ہے۔ لیکن کوئی باز پرس یا قانونی کاروائی نہیں کی جاتی۔

وجہ کہلائی جاسکتی ہے؟۔خاص کر جبکہ محکمہ جات ٰ پر قبضہ کی اسکیم۔ قادیانی صوبہ بنانے کا خیال۔ قادیا نیت کے حق میں ۱۹۵۲ء ختم ہونے سے پہلے حالات تبدیل کرنے کا آ مرانہ تھم۔مرزائیوں کی جنگی مشقیس۔ مینکوں میں لا تعدا درقوم کی موجودگی اور رواین طور پرمرزائیوں اور فرنگیوں کا گڑ جوڑ بھی پیش نظر ہو۔

معزز عدالت الله على ملمانوں كانهايت امن سے ملك و مذہب كى حفاظت كى خاطر اور پيداشدہ خطرات كى روك تھام كے لئے اپنى حكومت سے مطالبہ كرنا كه مرزائيوں كوعليحدہ قوم قرارد ہے كرحقوق اور مذہبى نزاعات كافيصله كرديا جائے اور ساتھ ہى اس تمام فقتے كى جڑ ليدى چوہدرى ظفر الله خان كووزارت خارجہ سے الگ كرديا جائے سينہ كوئى غير آ كينى مطالبہ ہے۔نہ پاكستان وشنى ہے۔

حکومت کی بے بسی

لیکن ایبا معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں حکومت اپنے آپ کو بے بس پاتی تھی۔ حکومت کے لئے ایسے عالمگیر اور جمہوری مطالبات کے سلسلہ میں جن کی پشت پرتمام اسلامی فرقے اخبارات اور تمام علماء دین ہوں۔ گول مول اور ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کرنے کی بجائے مندرجہ ذل تین باتوں میں سے ایک بات کرنی چاہئے تھی:

ا ...... جمہوری حکومت ہونے کی وجہ سے جمہور کے سامنے ہتھیار ڈال دیت۔ مطالبات تتلیم کر لیتی ۔سب سے بڑا دقاریبی تھا کہ حکومت اورعوام میں پیجہتی پیدا ہواور ملک میں بدرلی کی فضاءاورعوا می اضطراب میں ترقی نہ ہو۔

۲..... لیکن اگر اخلاقی کمزوری یا کسی اور وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکتی تو جمہور کی منائندگی پوری نہ کرنے کی وجہ سے منتعفی ہو جاتی ۔اورا پسے لوگوں کوموقع دیتی جن کوعوام خود منتخب کریں۔

۳ ..... اگریدند کرنا چاہتی تو پھرایک ہی جائز طریقہ باقی رہتا تھا کہ وہ مطالبات کے سلسلہ میں استصواب رائے عامہ کا انتظام کرتی۔

حکومت نے ان تین آئین راستوں میں ہے ایک بھی اختیار نہیں کیا۔ بلکہ اس ہے کم در بے کی دوبا تیں اور تھیں۔ جو بہت آسان تھیں۔ حکومت نے اس ہے بھی گریز کیا۔ وہ یہ کہ سہ کہ از کم سنٹرل اسمبلی میں بحث کے لئے یہ مطالبات پیش کئے جاتے۔ اگر چہ وہاں بھی قائد ایوان اپنی بی بات منوالیتا ہے۔ تاہم ظاہری طور پر نمائندہ اسمبلی کا فیصلہ اگر چہ وہاں بھی قائد ایوان اپنی بی بات منوالیتا ہے۔ تاہم ظاہری طور پر نمائندہ اسمبلی کا فیصلہ

مجماجاتا-

تھی۔ اس پارٹی کے سامنے صورت نے سب سے آخر کیا تھی۔ اس پارٹی کے سامنے صورت حال کو چش کر دیا کوسل کے جس کا اجلاس آئی دوران میں ڈھا کہ میم صورت تھی۔ پھر اس فیصلے کی ذمہ داری بھی مسلم لیگ پیطر زتو قطعاً غلط ہے کہ حکومت کی تمام کارستانیوں عوامی کارکنوں پر پڑے کہ لیگی حکومت نے ایسا کہ میں مسلم لیگ ہے مشورہ بھی ضروری نہ سمجھے۔ مرکزی حکومت نے کیا کیا؟

مرکزی حکومت نے زیادہ سے زیادہ فیلی کی حیثیت رکھتی ہے جس کوخودوز براعظم نا مزد ان آٹھ دس آدمیوں کا آپس میں بیٹے

اور پاکستان کے اعلیٰ مفادے بے اعتنالی برشنے خاص کر جبکہ اس میں مدعاعلیہ چوہ

ذکر کردہ واقعات کی روشیٰ میں کہا جاسکتا ہے کہا اور میکدان سے انتہائی افسو سناک بدعنوانیوں ۔ مید کہ وہ اینے نہ ہبی مشاغل کے مقابلہ میں نہ تو ف

یہ کردہ ایخ ندی مشا ک محصابیدیں مدر واحکام کی۔ان حالات میں کیبنٹ کے اندران کے پیش نظر فیصلہ کرنا اچھا خاصامشکل تھا۔جبکہ

بي*ش لطر فيصله لر*نا المجها حاصات مس تصافحات جب جناب والا .....هاري ان معروضا

ناظم الدین اقر ارکرتے ہیں کیمرکز میں وحڑ۔ ان حالات میں اقتد ارکی دوڑ میں مصروف حضہ مخالف بنا سکتے ہیں؟۔ جو دزیر خارجہ ہونے اور مجمعی تعلقات رکھتا ہواور پاکستان کی تمام ہیروڈ

کسی کوسفیر بنوادے۔وہ کُل دزیر بن سکتا ہے آ دھد فعہ بحث وتحیص استے بڑے والی مسئل سمحها حاتابه

مسلم لیگ سے مشورہ میں ضروری کی کا بھی اختیار نہ کی کہ جس پارٹی کی حکومت میں ۔ اس پارٹی کی حکومت نے سب سے آخری شکل بھی اختیار نہ کی کہ جس کا میاں مسلم لیگ کی جنر ل کونسل کے جس کا اجلاس ای دوران میں ڈھا کہ میں ہور ہا تھا۔ آخر جمہوری فیصلے کی بیر بھی ایک صورت تھی۔ پھراس فیصلے کی ذمہ داری بھی مسلم لیگ پر ہوتی۔ چا ہے فائدہ ہوتا۔ چا ہے نقصان سیطرز تو قطعاً غلط ہے کہ حکومت کی تمام کارستانیوں کا بوجھ میجہ کے لحاظ سے مسلم لیگ اوراس کے عوامی کارکنوں پر پڑے کہ لیگی حکومت نے الیا کیا۔ لیکن حکومت ایسے نازک اور ملک گیرمسائل میں مسلم لیگ سے مشورہ بھی ضروری نہ سمجھے۔

مرکزی حکومت نے کیا کیا؟

مرکزی حکومت نے زیادہ سے زیادہ کا بینہ کے سامنے مسکلہ ڈکھا ہوگا۔ کیکن کا بینہ ایک فیلی کی حیثیت رکھتی ہے جس کوخودوز پر اعظم نا مزد کیا کرتا ہے۔

ان آٹھ دس آ دمیوں کا آپس میں میٹھ کراپی بات چیت کو کافی سمجھ لینااز خود غلط ہونے

اور پاکتان کے اعلیٰ مفاد ہے بے اعتمالی کر شنے کے مترادف ہے۔ خاص کر جبکہ اس میں مدعا علیہ چو ہدری ظفر اللہ خاں بھی موجود ہو۔ جن کے بارہ میں ذکر کردہ واقعات کی روثنی میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ مرکزی وزیروں کی رائے کی کوئی پرواہ نہ کرتا تھا اور یہ کہ ان سے انتہائی افسوسناک بدعنوانیوں کے سلسلہ میں بھی جواب طلب نہیں کیا جاسکتا تھا اور

یہ کروہ ایپے نہ ہبی مشاغل کے مقابلہ میں نہ تو فساد و بدامنی کی پرواہ کرتے ۔ نہ کسی سرکاری اعلان واحکام کی۔ان حالات میں کیبنٹ کے اندران مطالبات کے سلسلہ میں پاکستان اور اسلامی مفاد

وا حکام کی۔ان حالات میں کیبنٹ کے اندران مطالبات کے سلسلہ میں پاکستان اوراسلا کی کے پیش نظر فیصلہ کرنا اچھا خاصامشکل تھا۔ جبکہ یہ فیصلہ مرز ائیت کے لئے مضر ہو۔ مصرف کی سیسے مصرف کی سیسی کا میں مصرف کی سیسے مصرف کا سیسے مطابقہ کا مصرف کا سیسے مصرف کا سیسے مصرف کا سیسے مط

جناب والا ..... ہماری ان معروضات کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ وزیراعظم خواجہ ناظم الدین اقر ارکرتے ہیں کہ مرکز میں دھڑے بندی تھی۔ جس سے گورز جزل بھی مشکیٰ نہ تھے۔ ان حالات میں افتد ارکی دوڑ میں معروف حضرات کس طرح ظفر اللہ خان جیسے ایک اہم آ دمی کواپنا خالف بناسکتے ہیں؟۔ جووز بر خارجہ ہونے اور اپنی فرہبی روایات کے لحاظ سے بیرونی طاقتوں سے بھی تعلقات رکھتا ہواور پاکستان کی تمام بیرونی سیاست کواپنے قبضہ میں کئے بیٹھا ہواور جو آئی جس کسی کوسفیر بنواد ہے۔ وکل وزیر بن سکتا ہے۔ اس صورت میں کیدیٹ کے چندافر ادکے اندراکی۔ آدے دفعہ بحث و تحییص اسے بڑے وہی مسئلہ کے سلسلہ میں کافی تجھنا غلط درغلط ہے۔

ہے؟۔خاص کر جبکہ محکمہ جات پر قبضہ کی اسکیم۔ قادیانی صوبہ بنانے کا خیال۔ کی ۱۹۵۲ ختم ہونے سے پہلے حالات تبدیل کرنے کا آمرانہ تھم۔مرزائیوں کی پیم لا تعدادرتو م کی موجود گی اور روایتی طور پرمرزائیوں اور فرنگیوں کا گھ جوڑ

رالت .....ایسے حالات میں مسلمانوں کا نہایت امن سے ملک و مذہب کی میداشدہ خطرات کی روک تھام کے لئے اپنی حکومت سے مطالبہ کرنا کہ افرار دیا جائے اور ساتھ ہی اس تمام مرکز کے طفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے الگ کر دیا جائے۔ بیرنہ کوئی غیر آئینی کن ویش ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں حکومت اپنے آپ کو ہے بس پاتی تھی۔ سے عالمگیراور جمہوری مطالبات کے سلسلہ میں جن کی پشت پرتمام اسلامی مام علاء دین ہوں۔ گول مول اور ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کرنے کی بجائے میں سے ایک بات کرنی جا ہے میں سے ایک بات کرنی جا ہے میں

جمہوری حکومت ہونے کی وجہ سے جمہور کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے۔ سب سے بڑاو قاریمی تھا کہ حکومت اورعوام میں پیجہتی پیدا ہواور ملک میں اضطراب میں ترقی نہ ہو۔

لیکن اگر اخلاقی مخروری یا کسی اور وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکتی تو جمہور کی کی وجہ سے منتعفی ہو جاتی ۔اورا پےلوگوں کوموقع دیتی جن کوعوام خود منتخب

اگر بیدند کرنا چاہتی تو پھرا یک ہی جائز طریقہ باقی رہتا تھا کہ وہ مطالبات مرائے عامہ کا انتظام کرتی۔

ہ ان تین آئینی راستوں میں ہے ایک بھی اختیار نہیں کیا۔ بلکہ اس ہے کم ں۔جوبہت آسان تھیں ۔حکومت نے اس سے بھی گریز کیا۔و ویہ کہ: کم از کم سنٹرل آسبلی میں بحث کے لئے بیہ مطالبات پیش کئے جاتے۔ ن ابنی ہی بات منوالیتا ہے۔ تاہم ظاہری طور پر نمائندہ آسبلی کا فیصلہ معززعدالت.... بیر حقیقت ہے کہ کیبنٹ میں ظفراللہ خان کی موجود گی مطالبات کا مسکد حل کرنے کی راہ میں زبر دست رکاوٹ تھی۔اس کی تائید، بعد کے واقعات نے بھی کی۔ پاکستانی حکومت میسرز کی ہے اثری

مثلاً خواجہ ناظم الدین نے دبعد از خرابی بسیار جب تمام پاکستانی صوبہ جات کے اور اے اعلیٰ، گورزوں اور دیگرسول وفوجی حکام کی کانفرنس طلب کی ۔ اس میں متفقہ طور پر جو تجویز پاس ہوئی۔ وہ پیتھی کہ قادیانی سربراہ مرز انحود سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ مسلمانوں میں اپنی تبلیغ بند کرنے کا علمان کریں۔ اس میں بھی چو ہدری ظفر اللہ خان نے کیڑ ہے نکا لنے کی کوشش کی ۔ مثلاً یہ کو آگر کوئی شخص خود ہی قادیانی لڑ بچر طلب کرے قواس پر جہارے نیا تجر ہہ کارافر اونے کہا کہ باں! یہ تو جرم نہ ہونا چاہئے۔ خیال فرمائیں کہ اب کون شخیق کرتا پھرے کہان لاکھوں میزوں پر یہ قادیانی لڑ بچر خود بخود آگیا ہے یا دھرا گیا ہے یا منگوایا ہے؟۔ اس طرح دراصل بیہ منفقہ تجویز بھی قادیانی لڑ بچر خود بخود آگیا ہے یا دھرا گیا ہے یا منگوایا ہے؟۔ اس طرح دراصل بیہ منفقہ تجویز بھی ظفر اللہ خان نے بیکار کر کے دکھ دی تھی کرنے کی سرائل گئی کہ وہ وہ زارت سے ملیحہ وگر ویئی صف بعد خواجہ ناظم اللہ بن کواس تجویز کے چیش کرنے کی سرائل گئی کہ وہ وہ زارت سے ملیحہ وگر ویئی صف اور سردارعبد الرب نشتر وغیر و بھی جو میش مسلمانوں جیسے عقید ورکھتے تھا ورتی وزارت کی بہی صف اور سے میں جب بھی حقید ورکھتے تھا ورتی وزارت کی بہی صف اور میں جو بوری ظفر اللہ خان براجمان تھے۔

بیعرض کرنے ہے مراد صرف میہ بتانا تھا کہ پاکستان کے تمام مرکزی اور صوبائی وزراء اور دیگر سول اور فوجی اعلیٰ افسروں کی پاس کی ہوئی متفقہ تجویز بھی گاؤ خور د ہوئی ۔جس کا آج تک نامنہیں لیا گیا۔

تجویز میںاعلیٰ افسروں کی بیجار گ

سے بچویز بجائے خوداس امرکی غمازی کرتی ہے کہ ظفر اللہ خان کی موجودگی اجلاس پر کتنا الر ڈالتی ہے؟۔ جب تمام شرکاء اجلاس نے فسادات وخرا بی کی جڑ مرزائی تبلیغ کوتر اردیااور بجن سمجھا کہ سمارا فقند مرزائی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ تو فیصلہ کی شکل بیتھی کہ قانو فامرزائی تبلیغ اور تبلیغی لڑ بچر کو بند کردیا جاتا۔ اور مرزامحمود قادیانی کو حکم امتنائی صادر کیا جاتا۔ لیکن بہی افسر جب دوسری پبلک جماعتوں کے خلاف کچھ کہنے یا کرنے پر آتے ہیں تو یکدم دفعہ ۱۲۳۷ کا حربسا منے لے آتے ہیں۔ زبان بندی کردیتے ہیں۔ پاکستان کے شخ الاسلام حضرت مولا ناشمبر احمد مرحوم کی پرائی تصنیف شہاب منبط کردیتے ہیں۔ اخبارات اورلڑ بچر ضبط کرتے ہیں اور حاکمان انداز میں متعلقہ افرادیا جماعتوں کو حکم دیتے ہیں۔ لیکن جب بہی وزراء گورزاور آفیرز چوہدری ظفر اللہ خان کے بیتی جب النہ خان کے بیتا

ماں صوبہ جات میں بھی افتداری جنگ کا مسل م منہ منانے اور رشتہ داروں کو اقتدار دلانے کی معی جاری رہنم منسروں سے بیامید رکھنا کہ سی صحیح اصول ندہبی مفادیا تو مارین کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔غلط امید۔ گاویانی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔غلط امید۔ گاویانی ملک کے تمام بڑ۔

مرکزی کابینه میں میرے سپورٹروں کی تعدادزیادہ ہو۔ ۲ جبکہ ہربزا آ دی اینے لڑک کے لیے

ہمی ملک کاسفیر بنوانے یا کم از کم سفار تخانے کے اس مخاص کر جب رہی ذہن میں ہو کہ سفیر بننے کے بعدون شخود سفارت بھی بڑی پوزیش ہے۔

يه ما الله خان قاديا في خودا به سر ..... جبكه ظفر الله خان قاديا في خودا به مسلم المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

ان حالات میں بڑامشکل کا افسر کی بدعنوانیوں کےخلاف کوئی تا دیبی یا محکمانہ کاروا

ہمری بد حوالیوں سے موات دن ہو ہی اس کئے لازی مجمی شوق ہواور قادیانی بنانے کا بھی۔اس کئے لازی مجموقادیا نیت کے لئے کام کرے ۔یمی وجہ ہو عمق ۔ مرکاری حیثیت اور یوزیشن سے تبلیغ احمدیت کا کام

الت ..... یہ حقیقت ہے کہ کمبنٹ میں ظفر اللہ خان کی موجودگی مطالبات کا میں زبردست رکاوٹ تھی۔اس کی تائیر ، بعد کے واقعات نے بھی کی۔ سرز کی ہے اثری

بہ ناظم الدین نے دبعد از خرابی بسیار جب تمام پاکستانی صوبہ جان کے ۔اس میں متفقہ طور پر جو تجویز براہ اور دیگر سول و فوجی حکام کی کا نفرنس طلب کی ۔اس میں متفقہ طور پر جو تجویز ہا و یا اس میں بھی چو بدری ظفر اللہ خان نے کیڑ ہے نکا لئے کی کوشش کی ۔ مثلاً یہ قادیانی لڑ پیر طلب کر سے قادیانی لڑ پیر طلب کر سے قادیان کر نہ بر کے ان ااکھوں میزوں پر یہ ان اور کی لائے کی کوشش تجویز بھی کہ سیاں اور کے دوراصل یہ متفقہ تجویز بھی کر کے دوراصل یہ متفقہ تجویز بھی کر کے دوراصل یہ متفقہ تجویز بھی کر کے دکھ دی تھی اور کی دوراصل یہ متفقہ تجویز بھی کر کے دوراصل یہ متفقہ تجویز بھی کر کے دوراصل یہ متفقہ تجویز بھی کر کے دوراص کے بیشن کر نے کہ کر دیے گئے کر کے دوراص کے بیشن کر نے کے دوراص کے بیشن کر نے کی مزامل کی کے دورادرت سے عمیدہ کر دیے گئے و غیر و بھی جو فیسٹھ ملمانوں جیسے عقیدہ رکھتے تھے اور نی وزارت کی بہلی صف ن براجمان تھے۔

نے سے مراد صرف یہ بتانا تھا کہ پاکستان کے تمام مرکزی اور صوبائی وزرا، لیٰ اضروں کی پاس کی ہوئی متفقہ تجویز بھی گاؤ خور د ہوئی ۔ جس کا آئ تا تک

ى كى يىچار گى

فی بیچاری کے غمازی کرتی ہے کہ ظفر اللہ خان کی موجود گی اجلاس پر کتنا مشرکاء اجلاس نے فسادات وخرا لی جڑ مرزائی تبلیغ کوقر اردیا اور یہی سمجھا کا نتیجہ ہے ۔ تو فیصلہ کی شکل بیتھی کہ قانو نامرزائی تبلیغ اور تبلیغی لڑیچ کو بند روسری پبلک دو قادیانی کو تکم امتناعی صادر کیا جاتا لیکن یہی افسر جب دوسری پبلک کہنے یا کرنے پرآتے ہیں تو یکدم دفعہ ۱۳ کا حربہ سائنے لئے تی ہیں۔ ۔ پاکتان کے شیخ الاسلام حضرت موالی ناشبیر احمد مرحوم کی پرائی تصنیف ۔ پاکتان کے شیخ الاسلام حضرت موالی ناشبیر احمد مرحوم کی پرائی تصنیف ۔ افسارات اور لڑیکی صنیف کرتے ہیں اور حاکمانہ انداز میں متعدقہ افرادیا ۔ اخبارات اور لڑیکی حذید کرتے ہیں اور حاکمانہ انداز میں متعدقہ افرادیا ۔ کیکٹی جب یکی مزراء گو براور آفید نا کہ دینے۔ کیکٹی جب یکی مزراء گو براور آفید نا کہ دینے۔

اکشے ہوتے ہیں تو امتناعی ادکام کی جگدان کی زبان بدل جاتی ہے اور تجویز کرتے ہیں کے قادیا فی سربراہ سے پلک تبلیغ بند کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ جیسے کدامیر المومنین حضرت مرز سے درخواست کی جاتی ہے یا جیسے رعایا حکومت سے مطالبہ یا درخواست کرتی ہے؟۔ اس سے چو بدری ظفر اللہ فان کے اثر ورسوخ کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ تیکن اتنی بے ضرر اور معصوم تجویز بھی باوجود اپنے معصوماند الفاظ کے چو بدری ظفر اللہ خان کی موجود گی کی وجہ سے شرمند ہ معنی نہ ہو تکی۔ جس پہتمام یا ستانی وزراء گورنروں اور ذمہ دارافسروں نے مہرتھ دیتی شبت کی تھی۔

معزز عدالت ساس ملک میں جہاں مرکزی حکومت میں بھی دھڑ ہے بندی ہواور جہاں سرکزی حکومت میں بھی دھڑ ہے بندی ہواور جہاں صوبہ جہاں صوبہ جہاں سرکزی حکومت میں بھی اقتداری جنگ کا تسلسل ختم ندہوتا ہواور جہاں اپنے اپنے عبدوں ن خیر منانے اور رشتہ داروں کو اقتدار دلانے کی سعی جاری رہتی ہو۔ ایسے ملک کے صوبہ جاتی یا مرکزی افروں ہے بدامیدرکھنا کہ سی صحیح اصول ندہی مفادیا قومی بھلائی کی خاطر چوہدری ظفر اللہ خان قادیانی کی نارائسگی کی کوئی برواہ ندی جائے ۔ فلط امید ہے:

ا جبکہ اطراف ملک کے تمام بڑے لوگوں کی میہ خواہش ہو کے سنٹر سام بلک کے تمام بڑے لوگوں کی میہ خواہش ہو کے سنٹر سا مرکز کی کا بینہ میں میر سے سپورٹروں کی تعداد زیادہ ہو۔

ا جبکہ ہر بردا آ دمی اپنے لڑئے 'پوتے اور رشتہ دارکوکوئی نہ کوئی عبدہ داا نے یا کسی ملک کاسفیر بنوانے یا کم از کم سفار تخانے کے استاف میں بھرتی کرانے کا خواہش مند : و ۔ خاص کر جب یہ بھی ذہن میں ہو کہ سفیر بننے کے بعد وزیر بننے کے سئے راہ صاف ہو جاتی ہے اور خود سفارت بھی بردی یوزیشن ہے ۔

س .... جبكه ظفر الله خان قاديانی خودايها عبده دے سکتابو ما دلاسکتا جو ـ

مع مرزائی گردی اوران کی زیاد تیوں کے خلاف کوئی ت کے خواہش مند اور اقتد ارپند ہوں۔ یا کم از کم ال

ہے وہ ن میر رہ بحانے کا خیال ہو۔

" بنابری مسلمانوں کا بیمطالبہ کہ چوہدر کی مفاد ،اسلام کے شحفظ اور مکنی مفاد کے عین مطابق او

معادہ ملا اے عطام مترادف ہے۔

مطالبات كےسلسله ميں واقعات كى رفتار

الف..... مسلمانوں کے بیہ ہردومطا میں صبح حقیقہ

خود بخو د واضح ہو جاتی ہے۔ صحیح خدشات آور حقیق خ فرقے اس پر شفق ہیں۔ تمام علاء دین کا یہی فیم تقبد رق شبت کر دی ہے۔ تحفظ حقوق کی جدوجہد ما

آئین حق ہے۔

ئىسى مطالبە باتحرىك ك

کے لئے نہ کیا جار ہاہو۔ایسے مطالبہ کیلئے حامی ہ دوسروں کوا بنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا۔ میس میں ہرپارٹی اپنی اکثریت پیدا کرنے اپنے مقام کی کوشش کرتی ہے۔حالانکہ وہ اقتدار کی دوڑ ہو

ی و س مری ہے۔ میں صدرہ اسلام میں تمیز کرنے اسلامی مفاد کو بچانے ۔ کفرواسلام میں تمیز کرنے اور ع نہیں فریضہ کے طور پر بالکل نہ ہی مطالبہ ہے اور ع

ج مطالبات کے لئے سینکا

رجسٹریاں بھیجی گئیں جلوس نکالے گئے۔وفود. کی۔اخبارات نے لکھا۔تمام ملک میں تمام صو

ٹال مٹول سے کام لیا۔

ر..... جولائی ۱۹۵۲ء سے حکوا

تمام اسلامی فرتے متفق ہیں۔تمام علاء کا یہی افسوے ک بے اعتبائی برتی اور مسلسل چیومہینے تک پریثان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

پ س اور بیر جرائت اس حد تک پہنچ گئی کہ سکتے جیپ یا کار لے کر مسلمانوں پر گولیاں چلا کیں کوئی پوچھنے والا ندہو۔عامتہ اسناس اپنی آئھوں ہے دیکھیں لیکن پولیس کوگوئی ثبوت ندیلے۔

معزز عدالت ....ایسے حالات میں اگر عامته المسلمین سیمجھیں کہ جب تک ظفر اللہ خال کو پائستانی وزارت میں دفل ہو۔ اس وقت تک نہ ہمارا ند ہب محفوظ ہے۔ نہ ہمارے ساتھ انصاف کی تو قع ہو عکتی ہے۔ اور نہ عام طور پر سرکاری افسروں سے بیدامید کی جاسکتی ہے کہ و :

ی کوشش کرتے ہیں۔

یں۔ ۔۔۔ اوریہ جراکت اس حد تک پہنچ گئی کہ سلیج جیپ یا کاریلے کرمسلمانوں پر اکوئی پوچھنے والا ندہو۔عامتدالن سابٹی آئکھوں ہے دیکھیں لیکن پولیس وکوئی

۔۔۔۔۔۔۔ ظفراللہ خان اور دیگر مطالبات کے سلسلہ میں مرکزی حکومت کی ہے بھی پر ڈالٹا ہے کہ چوہدری ظفراللہ خان کے خلاف کرنے سے وزیر اعظم پاکستان کو ناراض ہونے کا بھی ڈرتھا اور دیے الفاظ میں انہوں نے بیبھی اقرار کیا ہے کہ ہانھا ہوتے ہیں۔

عدالت .... آگر ایک آزاد حکومت کسی ملک ہے کوئی معاہدہ کرے یہ ملکی مفاد
اساسی یا تجارتی مجھوتہ کیا جائے تو یہ کوئی قابل اعتراض امر نہیں لیکن آگر کسی
را ندرونی مسائل میں ملکی مفاد کی بجائے بیرونی اثرات کا دخل ہوتو اس ملک کی
ا ہے۔ ہماری حکومت کو مطالبات کے سلسلے میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے
کی بمیاد پر سوچنا چوہنے تھا۔ کیونکہ حکومت اپنی عوام کے جذبات ہے ب
کی بمیم خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوسکتی ۔عوام کو جروتشدد کے ذریعہ دبایا
لیکی بہتر خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوسکتی ۔عوام کو جروتشدد کے ذریعہ دبایا
لیک جماعتوں ورعایا میں تعاون و پیجہتی کوصد مہ پہنچ کر بنیو دی کمزوری پید ہیو
جا کیں تو ایسا ہوسکتا۔ لیکن الی حکومت کی محروراز نہیں ہوئی اور اگر ایسا سی
حوال نے بھی تو فوجی قوت ہے قبضہ کئے رکھا۔ لیکن جددی زوال ہو گیا۔ آج
سودل نے بھی تو فوجی قوت ہے قبضہ کئے رکھا۔ لیکن جددی زوال ہو گیا۔ آج
سودل نے بھی تو فوجی قوت ہے قبضہ کئے رکھا۔ لیکن جددی ذوال ہو گیا۔ آج
محمود سے کیا مدی حکومت کو جمہور کا مطالبہ کسی غیر جمہوری مقصد کی خاطر محکرا

لت سسالیے حالات میں اگر عامتہ المسلمین یہ بمھیں کہ جب تک ظفر اللہ " ت میں فل ہو۔ اس وقت تک نہ ہمارا نہ ہب محفوظ ہے۔ نہ ہمارے ساتھ آئے ہے۔ اور نہ عام طور پر سر کاری افسروں سے یہ امید کی ج سکتی ہے کہ وہ

مرزائی گردی اوران کی زیاد تیوں کے خلاف کوئی صیح رپورٹ یا کاروائی کریں۔ جبکہ وہ جسی ترقی کے خواہش مند اور اقتد ارپسند ہوں۔ یا کم از کم ان کواپنے اقتد ارکومرزائی انسروں کی زوے بچانے کا خیاں ہو۔

پنابری مسمانوں کا بیر مطالبہ کہ چوہدری ظفر اللہ خال کووز ارت سے نکالا جئے نیمسم مفاد، اسلام کے تحفظ اور ملکی مفاد کے عین مطابق اور صرف انصاف حاصل کرنے کی جدو جہد کے مترادف ہے۔

مطالبات کے سلسلہ میں واقعات کی رفتار

الف..... مسلمانوں کے بہ ہردو مطالبات جن سے دوسر سے مطالبات کی ضرورت خور بخو دوسر سے مطالبات کی ضرورت خور بخو دواضح ہو جاتی ہے۔ سیح خدشات اور حقیقی خطرات پر ہنی اور بالکل آئینی ہیں۔ تمام اسلائی فرقے اس پر مشفق ہیں۔ تمام علاء دین کا یہی فیصلہ ہے۔ جمہور نے ان کی صحت و حمایت پر مہر تصدیق ثبت کردی ہے۔ شحفظ حقوق کی جدو جہدیا کسی وزیر بلکہ حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ جمہور کا آئینی حق ہے۔

ب سست کسی مطالبہ یا تحریک کے لئے جبکہ وہ مطالبہ بعناوت یا ملک کے نتصد ن کے لئے نہ کیا جار باہو۔ ایسے مطالبہ کیلئے حامی پیدا کرنا۔ مطالبہ کوعوا می بنانے کی جدوجہد کرنا۔ دوسروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا۔ بیسب با تیں آئینی اور جائز ہیں۔ آئ جمبوری دور میں ہر یارٹی اپنی آئینی اکثریت پیدا کرنے اپنے مقاصد سے سب کوشفل کرنے اورعوام کوساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے۔ حالا نکہ وہ اقتدار کی دوڑ ہوتی ہے۔ یہاں تو ایک پارٹی کی جارحانہ بلیغ سے اسلامی مفاد کو بچانے کفرواسلام میں تمیز کرنے اور اپنے حقوق کو غصب سے محفوظ کرنے کے لئے نہی فرایف ہے۔ جاری ہے۔

ج ..... مطالبات کے لئے سینکٹروں جلسے ہوئے۔ ہزاروں تاریں دی گئیں۔' رجشریاں بھیجی گئیں۔جلوس نکالے گئے۔وفود نے ملاقاتیں کیس۔بار بارپیش ہوکر درخواست کی۔اخبارات نے لکھا۔تمام ملک میں تمام صوبہ جات میں کانفرنسیں ہوئیں۔لیکن حکومت نے نال مٹول سے کام بیا۔

و ...... جولائی ۱۹۵۲ء سے حکومت جانی تھی کہ تمام قوم مطالبات کی حامی ہے۔ تمام اسما می فرتے متفق ہیں۔ تمام علاء کا یمی فیصلہ ہے۔ گر حکومت نے اسنے عالمگیر معالبہ سے افسو سنا ک بے اعتمان کی برتی اورمسلسل چھ مہینے تک کی تمام کوششیں بے سود ٹابت ہو کمیں۔

٨

بات شلیم نه کئے اور جب حکومت نے فائرنگ کی توسیکر اور جب حکومت نے فائرنگ کی توسیکر اور جوای مطالبہ کو مطالبہ کو پہلے کی توسیکر بیٹ تک اس متشد و انہ کاروائی کا پہلے کی کوشش پر آمادہ کا اور حالات نے کی کوشش پر آمادہ کی کوشش پر آمادہ کی کوشش کا طرز عمل کی مطالب حکومت کا طرز عمل

اس اثناء میں عمال حکومت نے حالا۔
الکل غلط ہے کہ خلاف امن سرگرمیوں کے خلاف
عمل اور احرار کا ہرلیڈرئہر عالم سیا پیل کرتا۔ بشرط باہر لا کر ریڈیو پر ان سے اعلان کراتی۔ وہ کر۔ کرنے کا حکومت وعدہ کرتی۔ وہ اعلان کرتے کا اعلان نہیں ہوسکتا۔ قیام امن کے ساتھ گرفتار یا ا

اعلان نہیں ہوسکتا۔ تیا م اس کے ساتھ کر قداریار کیمسبل بور'ضلع میا نو الی اور ضلع راولینڈی میں ج میں گرفتار کیا۔انہوں نے نہایت اس سے گرفتار بھی تو علماءاور حکام کی بات چیت سے صالات کو

مبر ملل یہاں تو حکومت ایسا جا ہتی وقار کا سوال بنا ڈالا تھا۔ادھر پنجاب کے اعلی اف

سبلے ہی روز تشدد کر تحرکی کو کیلنے اور عوام کود اپنے ملک میں بھی ایسانہیں کرتا اور پیطرز کل پیمی مصیب تھی کہ بعض اعلیٰ افسر مثلاً فداحسن کوساج دشمنی قرار دے کرتح میک والوں کوسائ ظفر اللّہ خان کے اثر ات اور دیگر مرزائی افس سب سے پہلے 21 فروری کوصرف احرار کارک مجلس عمل کے سینکڑ وں کارکن تمام پنجاب میں

ے مسلس چھ ماہ تک مجلس عمل مے متعلق تما ا مجلس عمل کا قائم ہونا حکام سے تفی نہیں رہ سکتا مرکز اور صوبے کی بد گمانیاں

و ہےں برمائیاں حالات کواعتدال پر لانے اور ر آخر کارمجلس عمل نے ایک ہ ہ کا نوٹس دیا کہ ہمار نے مطالبات تسلیم نہ کئے تو ہم راست اقد ام کریں گے ۔ مجلس عمل کو یقین تھا کہ حکومت ایسے مذہبی اور عوامی مطالبہ کو ضرور تسلیم کر لے گی۔ اور یہ کہ یہ نوٹس حکومت کوجمہوری لائنوں پرمسئلہ کوحل کرنے کی کوشش پر آ مادہ کردے گا اور راست اقد ام کی نوبت نہ آئے گی۔

س.... حکومت نے عوای مسائل سے عمدگی سے نبٹنے اور جمہور اور حکومت کوایک جسم کے اعضاء قر ارد ہے کر داور می کرکے ان کو مطمئن کرنے کی بجائے اس کواپنے غلط و قار کا سوال بنادیا مجلس عمل کے نمائندوں نے اپنے و قار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چار دن اور انتظار کی اور پھر ملاقات کی ۔ مگر حکومت کے جمود میں کوئی فرق نہ آیا۔

ص ..... مجلس عمل نے آپی قر ارداد کے موافق راست اقدام کا پروگرام تجویز کرلیا تھا۔ جس کواگروہ جیل سے باہر رہتی تو اس طرح چلانے کی کوشش کرتی ۔اور قیام امن کے لئے پہلے کی طرح عوام سے اپیل کرتی رہتی ۔لیکن حکومت نے ساری مجلس عمل کی قیادت ۲۱ فرور کی۔ ۱۹۵۳ء کوکراچی میں گرفتار کرلی۔

ط ..... مجلس عمل کاپر وگرام پیتھا کہ رضا کارسندھ کے یا پنجاب اور دوسر ہے صوبہ جات کے کراچی جائیں اور خواجہ ناظم الدین کے ہاں مطالبات پیش کرنے کی کوشش کرتے جائیں۔ اگر پیگر فقار لئے جائیں تو اگلے روز اور رضا کارمطالبات پیش کرنے جائیں۔ یہاں تک کے حکومت مطالبات تتلیم کرے۔

ع ...... اگریدراست اقدام حکومت کوناپند تھاتو وہ اس کے خلاف فوری قانونی کاروائی کر عتی تھی۔ گر حکومت بھی پر امن اور آئی کر عتی تھی۔ گر حکومت بھی پر امن اور آئی کر ان استعال کرتی تو اس میں شک نہیں کہ گر فقاری ہیں لاکھ کے لگ بھگ بوتی ۔ حکومت کو کمی کو رائع استعال کرتی تو اس میں شک نہیں کہ گر فقاری ہیں لاکھ کے لگ بھگ بوتی ۔ حکومت کو بدامنی کیمپ کھو لنے پڑتے یا قید یوں کور کھنے کا کوئی اور انتظام کرنا پڑتا ۔ خرج بھی کرنا پڑتا۔ کین جو بدامنی فساوات اور گولیوں کی نشانہ بازی ہوتی رہی ہے ہر گزنہ ہوتی ۔ حکومت کورائے عامد و کھی کرمطالبات مائے پڑتے یا تحریک کی پشت پر عوام نہ ہوتے تو خود فیل ہوجاتے ۔ اس سلسلہ میں حکومت جہاں جہاں جا بھی جس اسٹیشن سے جا ہتی یا جس جگہ ہے جا ہتی گر فقار کر لیتی ۔ لیکن حکومت نے گر فقار یوں اور پر امن مقابلہ کی جگہ لاٹھی چارج شروع کیا اور و بھی ہزاروں عوام کے سامنے بر سر بازار حتیٰ کے بہت سے آدی جا س بحق ہوئے۔ اس طرح حکومت نے گر فقار شدگان کوگاڑیوں میں بھر کر رات کو دورجنگلوں میں چھوڑ نا شروع کر دیا۔ اس سے آبستہ آبستہ عوام کے جذبات خت طور پر بحروح دورجنگلوں میں چھوڑ نا شروع کر دیا۔ اس سے آبستہ آبستہ عوام کے جذبات خت طور پر بحروح دورجنگلوں میں چھوڑ نا شروع کر دیا۔ اس سے آبستہ آبستہ عوام کے جذبات خت

... آخر کارمجلس عمل نے ایک ماہ کا نوش دیا کہ جارے مطالبات سلیم نہ کئے ۔ اقد ام کریں گے جمل عمل کو یقین تھا کہ حکومت ایلے مذہبی اورعوا می مطالبہ کو ۔ گی۔ اور یہ کہ بینونس حکومت کو جمہوری لائنوں پر مسئلہ کوحل کرنے کی کوشش پر آمادہ ست اقد ام کی نوبت نہ آئے گی۔

..... حکومت نے عوای مسائل سے عمد گی سے نبٹنے اور جمہوراور حکومت کوایک رارد ہے کر دادری کر کے ان کو مطمئن کرنے کی بجائے اس کواپنے نملط و قار کا سوال کے نمائندوں نے اپنے وقار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چار دن اور انتظار کیا اور پھر مت کے جمود میں کوئی فرق نہ آیا۔

... مجلس مل نے آپی قر ارداد کے موافق راست اقدام کا پروگرام تجویز کرلیا بل سے باہر رہتی تو ای طرح چلانے کی کوشش کرتی ۔اور قیام امن کے لئے پہلے سے ایک کرتی رہتی ۔لیکن حکومت نے ساری مجلس عمل کی قیادت ۲۱ فروری ساگر فارکر لی۔

مجل عمل کا پروگرام یہ تھا کہ رضا کارسندھ کے یا پنجاب اور دوسر ہے صوبہ بائیں اور خواجہ ناظم الدین کے ہاں مطالبات پیش کرنے کی کوشش کرتے رکتے جائیں تو اگے روز اور رضا کارمطالبات پیش کرنے جائیں۔ یہاں تک پشلیم کرے۔

اگریدراست اقدام حکومت کو ناپند تھا تو وہ اس کے خلاف فوری قانونی میکن جیسا کہ راست اقدام ایک آئی تحریک تھی۔ اگر حکومت بھی پر امن اور کرتی تو اس میں شک نہیں کہ گرفتاری بیس لا تھ کے مگ بھگ ہوتی ۔ حکومت کو قدیم کو گرم تاریخ بھی کر ناپڑتا ۔ کین جو بدائمنی فیشانہ بازی ہوتی رہی ہے گرمطالبات کی پشت پر عوام نہ ہوتے تو خود نیل ہوجاتے ۔ اس سلسلہ میں حکومت جبال کی پشت پر عوام نہ ہوتے تو خود نیل ہوجاتے ۔ اس سلسلہ میں حکومت جبال کی پشت پر عوام نہ ہوتے تو خود نیل ہوجاتے ۔ اس سلسلہ میں حکومت جبال کی پاتی یا جس جگہ ہے گر فقار کر لیتی ۔ لیکن حکومت نے گرفقار بوں اور کی چاہتی کی چارتی ہا کہ رہ کر رات کو کئی جارت کو مت کے کرفقار میں ہم کر رات کو تشروع کر دیا۔ اس سے آئی سنہ عوام کے جانے جنت طور پر مجروت شروع کر دیا۔ اس سے آئی سنہ عوام کے جذبات شخت طور پر مجروت

ہوتے گئے اور جب حکومت نے فائرنگ کی توسینکڑوں مسلمان شہید ہوئے اور مزید اشتعال پیدا ہوا۔ سول سیکرٹریٹ تک اس متشد دانہ کاروائی کااثر پڑا۔ بہر حال حکومت کے اس طرزعمل ہے پولیس اورعوام میں تصادم ہونے لگا اور حالات نے نہایت ہی افسو شاک شکل اختیار کرلی۔ عمال حکومت کا طرزعمل

اس اشاء میں ممال حکومت نے حالات کواعتدال پر لانے کی کوئی کوشش نہیں گ۔ یہ بالکل غلط ہے کہ خلاف امن سرگرمیوں کے خلاف کوئی عالم اپیل کرنے کے لئے ندل سکتا تھا۔ مجلس عمل اور احرار کا ہرلیڈر 'ہر عالم بیا کی کرتا۔ بشر طیکہ حکومت یہ جا ہتی ۔ اگر حکومت ان کوجیل سے باہر لاکر دیڈ یو پر ان سے اعلان کراتی۔ وہ کرتے ۔ لیکن اس شرط پر کہ صرف پر امن گرفتاریاں کرنے کا حکومت وعدہ کرتی۔ وہ اعلان کرتے کہ صرف پر امن گرفتاریاں دو تیج بیک بند کرنے کا اعلان نہیں ہوسکتا۔ قیام امن کے ساتھ گرفتاریاں دیے کی پوری کوشش ہوسکتی ہی بات ضلع اعلان نہیں ہوسکتا۔ قیام امن کے ساتھ گرفتاریاں دیے کی پوری کوشش ہوسکتی تھی ۔ یہی بات ضلع کیمبل پور ضلع میا نوالی اور ضلع راولینڈی میں ہوئی۔ وہاں مقامی لیڈروں کوبھی حکومت نے آخر میں گرفتاریاں دلا کیں۔ اور اگر چے ابتداء معمولی بدمزگ ہوئی بھی تو علماء اور حکام کی بات جیت سے صالات کوبہتر بنادیا۔

مرکزی حکومت نے پہلے ہے، ہی اس کو حکومت ایسا جا ہتی ہی نہ تھی۔ مرکزی حکومت نے پہلے ہے، ہی اس کو وقار کا سوال بنا ڈالا تھا۔ ادھر پنجاب کے اعلی افسروں پر اس پرانے انگریز می قانون کا تسلط تھا کہ پہلے ہی روز تشد دکر کے ترکیہ کرتا اور پیطر زعمل غلام ملکوں کے لئے تھا۔ تا کہ کوئی سرندا ٹھا سکے۔ اور یہ ملک میں بھی ایسا نہیں کرتا اور پیطر زعمل غلام ملکوں کے لئے تھا۔ تا کہ کوئی سرندا ٹھا سکے۔ اور یہ بھی مصیبت تھی کہ بعض اعلی افسر مثلاً فداحس چیف سکرٹری پنجاب گورنمنٹ کفرواسلام کی تنمین کوسائ دشمنی قراردے کرتح کے والوں کوسائ دشمن مجھور ہے تھے۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ چو بدری کوسائ دشمنی قراردے کرتح کے والوں کوسائ دشمن مجھور ہے تھے۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ چو بدری طفر اللہ خان کے اثر ات اور دیگر مرز ائی افسران کے اثر ات اپنا کام نہ کررہے ہوں۔ اس لئے مسلس سے پہلے ہے فروری کوسر ف احرار کارکن تمام پنجاب میں مصروف عمل سے اور تھے اور جولائی 1907ء کے بعد مسلسل چھاہ تک مجلس عمل کے تاریک کے متعلق تمام حضرات کا ملک بھر میں کام کرنا اور ہرضلع میں مقائی مسلسل چھاہ تک مجلس عمل کا قائم ہونا حکام سے تفی نہیں رہ سکتا تھا۔

مرکز اورصو بے کی بد گمانیاں

. مالات کواعتدال پر لانے اور مطالبات کے سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر سے اور عوام:

الناس کے جذبات کی روشی میں غور کر کے کوئی سی حور استہ اختیار کرنے کی راہ میں رکاوٹ مرکز اور صوبائی حکومت کی باہمی بدگمانیاں تھیں۔ ورندا ثنا تیج یک میں رائے عامہ کا طوفان و کیھنے کے بعد وزارت پنجاب نے اعلان کر ویا تھا کہ مطالبات کے لئے سفارش کی جائے گی اور مرکز کواس نے اطلاع بھی وے دی تھی۔ لیکن مرکزی حکومت نے باہمی بدگمانیوں کی وجہ سے اس کو وزیر اعلی پنجاب کا الٹی میٹم قرار دیا۔ اگر بدگمانیاں نہ ہوتیں تو وہ سر جوڑ کر اسلامی اور پاکتانی مفاد کی روشی میں سوچتے اور اس موقعہ برعوا می لیڈروں سے اعلان بھی کراسکتے تھے۔ بدقسمتی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت ہے جھے پیشھی کہوزیر اعلیٰ بنجاب نے عوام کوساتھ لے کر بغاوت کردی ہے۔ پھر پورا ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ لا ہور آ بیٹھا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہٹلر سے جنگ ہے اور برلن فرج کرنا ہے۔ اس با ہمی ذبی آ دیرش کی چکی میں مسلمان قوم پس گی اور خوب کوشش کی گئی کہ جتنی جلدی ہو سے۔ اس با ہمی ذبی آ دیرش کی چکی میں مسلمان قوم پس گی اور خوب کوشش کی گئی کہ جتنی جلدی ہو تی کر کے ہٹلر اور برلن کو دبا دیا جائے اور لا ہور وبعض دیگر اضلاع میں وہ طرز عمل اختیار کیا گیا جو ای اور قومی کومت کے کسی طرح شایان شان نہیں ہوسکتا تھا۔

ف .... بیام روز روش کی طرح ظاہر ہے کہ رضا کاروں نے گرفتاری کے وقت کہیں مزاحمت یا مقابلے نہیں کیا۔ عمال نے بوکھلا کر گرفتار کرنے کی بجائے لاکھی چارتی، فائر نگ اور دہشت زدگی شروع کر دی۔ اس طرح رات کو دور جنگلوں میں لے جا کر چھوڑ دینا۔ جن کی پیدل والبی سے راستے کے دیہات پرخود بخو دائر پڑتا جاتا رہا۔

الیں الیں پی مسر خدا بخش کا فروری عمال حکومت ۲۸ فروری کیم مارچ ۱۹۵۳ء کے سلسلہ میں تسلیم کرتے ہیں کہ صرف جلوس نکلے جو پر امن تھے۔اور ۳۴ مارچ کے مولا نااحر علی والے جلوں کو بھی پرامن بتاتے ہیں۔جلوسوں پر بھی میانوالی وغیرہ میں آخر تک پابندی نہیں لگائی گئے۔اگر اس موقع پر راہنماؤں سے حکام مل کر پر امن گرفتار یوں کی تجو بز پر بحث کرتے تو یقینا کوئی حادث نہ ہوتا۔ لیکن لا ہور کے عمال حکومت کے ذہنوں میں صرف ایک خیال تھا کہ کچلواور دباؤ۔تشدد کرو۔خلاف تانون قرار دو۔وغیرہ وغیرہ!

حالانکدایسے حالات اور پھر بڑے بڑے جلوسوں کا امن شکنی اور لا قانونی حرکات مثلالوٹ مار محملہ جات کا ارتکاب نہ کرنا ہجائے خوداس امرکی دلیل ہے کہ ان کے سامنے ایسا کوئی پردگرام نہ تھا۔ حکومت نے دفعہ ۱۳۳۳ نافذ کر دی۔ اگر بجائے اس کے صرف جلوس ممنوع قرار دیئے جاتے تو کافی تھا۔ لیکن عوام نے ۱۳۳۳ کا بھی بڑا احترام کیا اور کارکنوں نے صرف چار جاردی دس یا جیس میں کے رضا کارگرفتاری کی خاطر روانہ کئے۔ اگران کو حکومت با قاعدہ گرفتار کرتی رہتی تو جیس میں کے رضا کارگرفتاری کی خاطر روانہ کئے۔ اگران کو حکومت با قاعدہ گرفتار کرتی رہتی تو

مالات نه گرتے۔ کیکن ممال کو نا تشد دکر کے ترکیب پچل دو ۔ خاص کر ہوں اور آئی جی ۱۹۵۰ء ہی سے اخرا کی آگریزی ملازمت سے اس کے خا کی انگریزی دور حکومت میں احرا کی احمید میں دابستہ تقییں اور اضروں کر ہوتا۔ آج بھی چو ہدری ظفر اللہ قاہ زیادتیاں کرنے کاسبب ہوسکتی ہے مجلس عمل اور احرار کی برائت کا تھ

جب ہم اس نابت شد

پر امن طور پر راست اقدام تھا اور

سوائے جلوسوں اور گرفتاریاں پیڑ

دفعہ ۱۳۳۶ کے بعد خطرنا ک لاٹھی چا

جب حکومت پنجاب کے سابق اشروع ہونے سے ایک ہفتہ کے

ماننا پڑے گا کہ پنجاب پولیس کی آ

مقی اور وہ مجلس عمل کے پردگرام

میانات اور تجاویز سے بھی بھی نالی اسلام میں خا

ہوسکتی ہے۔ اور سوائے اس کے

ہوسکتی ہے۔ اور سوائے اس کے

متوقع صورت اختیار کرلی؟۔

**مزید ثبوت** سینئر سیریڈنڈنٹ

کوئی صحیح راستہ اختیار کرنے کی راہ میں رکاوٹ م کز اور بنا استہ اختیار کرنے کی راہ میں رکاوٹ م کز اور بنا شاہ تحریک میں رائے عامہ کا طوفان دیکھنے کے بعد بات کے لئے سفارش کی جائے گی اور مرکز کواس نے موتی نے باہمی بر گمانیوں کی وجہ ہے اس کو وزیر اعلیٰ سخیل تو وہ سرجوڑ کر اسلامی اور پاکستانی مفاد کی روشی سے اعلان بھی کر اسکتے تھے۔ برقسمتی سے ایسا معلوم ہوتا ہے اعلان بھی کر اسکتے تھے۔ برقسمتی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جٹل سے دور بران وقتی کرنا علوم ہوتا ہے کہ جٹل سے داور بران وقتی کرنا علوم ہوتا ہے کہ جٹل سے دور بران وقتی کرنا وروبعض ویکر اضلاع میں وہ طرز عمل اختیار کیا گیا جو انہیں ہوسکتا تھا۔

ر**ن ظاہر ہے ک**ے رضا کاروں نے گرفتاری کے وقت لا **کر گرفتار کرنے** کی بجائے لاٹھی چارتی، فائر نگ اور دور جنگلوں میں لے جا کرچھوڑ دینا۔ جن کی پیدل اجا تاریا۔

کی عمال حکومت ۲۸ فروری کیم مارچ ۱۹۵۳ ، کے چو پرامن تھے۔اور ۴ سارچ کی کے مولا نا احر علی ایک میانوالی وغیرہ میں آخر تک پابندی نہیں رگائی ۔ پہنچی میانوالی وغیرہ میں آخر تک پابندی نہیں رگائی ۔ پرامن گرفتاریوں کی تجویز پر بحث کرتے تو یقیینا ، کے ذہنوں میں صرف ایک خیال تھا کہ کچلو اور ۔ ا

پڑے جلوسوں کا امن شکنی اور لا قانونی ترکت دواس امر کی دلیل ہے کہان کے سامنے ایسا کوئی گر بجائے اس کے صرف جلوس ممنوع قرار دیئے زام کیااور کارکنول نے صرف چارچ روس ہیں یہ کے۔اگران کو حکومت با قاعدہ گرفتار کرتی رہتی تو

مالات نہ بگرتے لیکن عمال کے ذہن میں وہی انگریزی زمانے کے اثرات تھے کہ اہتداہی ہے تشدہ کر کتے کی گوسان وشنی بجھت موں اور آئی ہی ہوں اور آئی ہی ہوں اور آئی ہی ہوں اور ہوم سیرٹری ( غیاف اپ دل میں احرار کوختم کردیئے کا خیال کو پالتے ہوں اور ہوم سیرٹری ( غیاف الدین احمد ) کا بھی بہی خیال تھا۔ اور اگر سالبا سال کی انگریزی ملازمت ہے اس کے خیالات میں یہ بات رائخ ہوجائے تو یکوئی تجب خیز نہیں ہے۔ کیونکہ انگریزی مدور حکومت میں احرار کو کچلنے اور د بانے اور ان کے خلاف رپورٹیس کرنے ہے تی تی احمد میں اور انسروں کا ذہن ہی ہے تھا کہ جوانگریز کا معتوب ہوتا۔ ان کا بھی معتوب ہوتا۔ آج بھی چو ہدری ظفر اللہ قادیانی کی مرکزی حکومت میں مضبوط حیثیت احرار بیچاروں پر ہوتا۔ آج بھی چو ہدری ظفر اللہ قادیانی کی مرکزی حکومت میں مضبوط حیثیت احرار بیچاروں پر زیادتیاں کرنے کا سبب ہوسکتی ہے۔ تمام تحریک میں سے یہ پہنیں چیان کہ رضا کاروں نے رفتاری کے وقت مزاحمت کی یام تا بلہ کیا۔

مجلس ثمل اوراحرار کی براُت کاقطعی ثبوت

جبہ ہم اس نابت شدہ حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ مجلس عمل کا پر وگرام صرف کرا جی میں پر امن طور پر راست اقدام تھا اور یہ کہ ۲۷ فرور کی ۲۸ فرور کی کیم مارچ اور ۲ مارچ کو لا ہور میں سوائے جلوسوں اور گرفتاریاں پیش کرنے کے کوئی لا قانونیت کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب تک کہ دفعہ ۱۲۳ کے بعد خطرناک لاٹھی چارج مسلسل نہ ہوتا رہا اور جب تک گوئی چئے کا حادثہ نہیں ہوا۔ پھر جب حکومت بخاب کے سابق چیف سیکرٹری مسٹر فدا حس تحریری بیان میں کہتے ہیں کرتح یک شروع ہونے سے ایک ہفتہ کے اندر غیر متوقع رخ اختیار کرچکی تھی۔ تو ہرایک انصاف پہند کو یہ مانا پڑے گا کہ بخاب پولیس تی آئی ڈی اور تمام عمال حکومت کو پیش آئدہ حادثات کی قطعاً تو قع نہ مانا پڑے گئی اور محمل عمل کے پروگرام سے پورے واقف اور مطمئن سے اور خود مجلس عمل کے اعلانات میں اور جو پھر پیش آئدہ واقعات و حادثات کی ذمہ داری تحریک کے لیڈروں پر کس طرح عہ کہ بیانات اور تجاویز اس کے کیا کہا جا ساست کی ذمہ داری تحریک کے لیڈروں پر کس طرح عہ کہ ہوگئی ہے۔ اور سوائے اس کے کیا کہا جا ساست ہوگئی ہے۔ اور سوائے اس کے کیا کہا جا ساست ہوگئی ہے۔ جن سے رفتہ رفتہ حالات نے غیر متوقع صورت اختیار کر بیا?۔

مزيد ثبوت

سینئر سپریٹنڈنٹ بولیس لاہور (مرزا نعیم الدین) تشلیم کرتے ہیں کہ مواا نا

ابوالحسنات ﷺ نے ۱۵فروری۱۹۵۳ء کوتعلیم الاسلام کالج کے سامنے مظاہرین کورو کئے اور اپنے جلسہ میں بلالا نے اور غیر قانونی حرکات کے منع کرنے کے لئے سید مظفر علی مشی کو بھیجا۔ چنانچہ ایب ہی کیا گیا۔

اورانہی تاریخوں میں نبت روڈ کے پبلک جلسہ پر مرزائیوں کی خشت باری کے نتیجہ کے طور پر پیدا ہونے والی بدامنی کو مجلس عمل کے راہنماؤں نے روکا اور باو جودانتہائی اشتعال کے عوام کوسنجالا یہاں تک کرعوام نے بعد میں بھی انقام ندلیا۔

مزید براں مولا نا مودودی نے جومرکزی مجلس عمل کے رکن تھے۔ نہایت صفائی سے لا قانونیت کے خلاف اخبار تسنیم میں مارشل لاء سے پہلے اعلان کیا تھا اور عام طور پر دوسر سے راہنماؤں نے بھی جلسوں میں پرامن رہنے کی اپلیس کی تھیں۔

مئلهم زائيت اوراسلامي حكومت

قبل ازیں مجلس احرار اسلام کے موقف پر بحث کی جائے۔ اس امر پر روشی ذائنی ضروری ہے کہ مسئلہ مرزائیت کے سلسلہ میں اسلامی حکومت اور عام اہل اسلام کا کیا رویہ ہونا جا ہے؟۔

معزز عدالت سسمابق وزیراعظم پاکستان خواجه ناظم الدین اور وزیر صنعت وحرفت سردارعبدالرب نشتر سے لے کر ہوم سیکرٹری پنجاب گورنمنٹ تک علاء اسلام کے اس خیال سے متفق ہیں کہ ختم نبوت اسلام کا بنیا دی عقیدہ اور جز دایمان ہے اور بیامر ظاہر ہی ہے کہ اسلام کے ایسے بنیا دی عقید سے کی حفاظت اسلامی حکومت اور عامتہ اسلمین کا اولین فرض ہونا جا ہے۔

اورعدالت نے سامنے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مرزائی جماعت کے پیروکارجن کے پاس بے پناہ رو بیہ ہے۔ وہ ٹریکٹوں رسالوں 'کابوں اور انفرادی بحثوں اور بیلک جلسوں کے زریعہ عامتہ اسلمین کواس بنیا دی عقیدہ سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وزیر خارجہ سے لے کرڈپٹی کمشنروں تک جتنے مرزائی افسر ہیں۔ وہ اپنی سرکاری پوزیشن اثر ورسوخ کو بھی اس گراہ کن پراپیگنڈے میں استعمال کرتے رہتے ہیں جی کہ اس سلسلہ میں وہ مرکزی وزراء کے مشورہ نقص امن کے خطرات اور ملک کے اندر کی عام بے بھینی سے بھی آئمیس بند کر دیتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں روزگار کے مثلاثی ملازمتوں کے طالب اور ہزاروں ناواقف مسلمان ان کے وام تزویر میں آتے رہتے ہیں۔

اسلامی حکومت کا فرض تھا کہ وہ اس سلسلہ میں ضروری قدم اٹھاتی اور عامتہ آمسلمین کی

راہنمائی کرتی لیکن اس نے اس کے اپنی کلیدی آ سامیوں کی وجہ سے یہ کی حکومت کو بھی اس آلودگی سے بچا۔ سے بڑی عوامی جماعت ہونے ک

اورصدروں کے ماتحت ایسا کوئی کا عوامی جماعتیں یاعلاءانفرادی طور دے کے ایک منظم اور فعال جماعہ

رسی اور کرتی ہے۔عامتہ اسلمین: سب کی طرف سے ادا کرتی ہے۔

د مکیدرہے ہیں کہ سلمانوں کواس عظ غیرآ نمینی بلکہ سرکاری ذرائع بھی ا

ہوتے ہیں لیکن جو دوسری کوئی بتاتے اور مور داعتر اض تھہراتے ' میں سیخ نہیں کہ ختم نبوت اسلام'

خاطر اییا کہتے ہیں یا پھروہ اس نہیں ہیں؟۔

ق ورنه اگرمجلس احرار ن

چاہئے تھا کہ کروڑوں عوام کے ، لئے وہ کوئی اور ٹھوئں کام کرتے۔ مجلس احرار اسلام کاموقف مجلس احرار سلام کارمسلمانوا

جماعت ہے۔جس نے ماضی میر واحد اسلامی جماعت تھی جواسا

جی) بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس نے انگریز کی ا

جی پنجاب شلیم کرتے ہیں۔الا

فروری ۱۹۵۳ء کو تعلیم الاسلام کالج کے سامنے مظاہرین کورو کئے اور اپنے جلسہ رقانونی حرکات کے منع کرنے کے لئے سیدمظفر علی مشسی کو بھیجا۔ چنانچہ ایسا ہی

تاریخوں میں نسبت روڈ کے پبلک جلسہ پر مرزائیوں کی خشت باری کے متیجہ نے والی بدامنی کومجلس عمل کے راہنماؤں نے رو کا اور باو جود انتہائی اشتعال کے نگ کہ عوام نے بعد میں بھی انقام نہ لیا۔

ں مولانا مودودی نے جومرکزی مجلس عمل کے رکن تھے۔ نہایت صفائی سے اخبار تسنیم میں مارش لاء سے پہلے اعلان کیا تھا اور عام طور پر دوسر سے سوں میں پرامن رہنے کی اپلیس کی تھیں۔

اسلامی حکومت

ب مجلس احرار اسلام کے موقف پر بحث کی جائے۔ اس امر پر روشنی ڈالنی مرزائیت کے سلسلہ میں اسلامی حکومت اور عام اہل اسلام کا کیا رویہ ہونا

الت .....سابق وزیراعظم پاکتان خواجه ناظم الدین اور وزیرصنعت وحرفت سے لے کر ہوم سیکرٹری پنجاب گورنمنٹ تک علماء اسلام کے اس خیال سے اسلام کا بنیادی عقیدہ اور جزوایمان ہے اور بدامر ظاہر ہی ہے کہ اسلام کی خفاظت اسلامی حکومت اور عامتہ اسلمین کااولین فرض ہونا چاہئے۔

میں مامنے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مرزائی جماعت کے پیرو کار جن پیرے ۔وہ ٹریکٹوں رسالوں 'کتابوں اور انفرادی بحثوں اور پلک جلسوں بین کواس بنیا دی عقیدہ سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہاں سے لے کر ڈپٹی کمشزوں تک جننے مرزائی افسر ہیں۔وہ اپنی سرکاری پوزیش کراہ کن پراپیکٹرے میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔حتی کے اس سلم میں وہ

ن ان کے دام تزویر میں آتے رہتے ہیں۔ مت کا فرض تھا کہ وہ اس سلسلہ میں ضروری قدم اٹھاتی اور عامتہ المسلمین کی

رہ تقص امن کے خطرات اور ملک کے اندر کی عام بے چینی ہے بھی آئسیس

) کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں روز گار کے متلاثی ملازمتوں کے طالب اور

راہنمائی کرتی ۔لیکن اس نے اس کے بالکل برعکس انیارہ یہ اختیار کررکھا ہے کہ مرزائی عہد ے دار
اپی کلیدی آ سامیوں کی وجہ سے یہ کافرانہ گام آ زادی سے کر رہے ہیں ۔حکومت نے آئ تک حکومت کوبھی اس آ لودگی سے بچانے کے لئے کوئی جرائت مندانہ اقدام نہیں کیا۔ ملک کی سب بردی عوامی جماعت ہونے کادعوئی کرنے والی مسلم لیگ بھی اپنے سرکاری سربرابوں اورصدروں کے ماتحت ایبا کوئی کام کرنے ہے آج تک قاصر رہی ہے۔ صرف مختلف اسلام اور معمولی طریقہ سے یہ فرض انجام دیتے چلے آئے ہیں۔ لیے عوامی جماعت ایما ورفعال جماعت مجلس احرارہ جوم زائی تنظیم کے مقابلہ میں نبہ انہ بنا تراس ہو ایک اورکرتی ہے۔ عامتہ اسلامی خور ایک تنظیم کے مقابلہ میں نبہ انہ اس کی طرف سے اداکرتی ہے۔ لیکن تجب ہے کہتم نبوت کو اسلام کا بنیا دی عقیدہ کہنے والے دکھور ہے ہیں کہ مسلمانوں کواس عقیدہ کے برگشتہ کرنے کی منظم کوشش ہور ہی ہے اوراس کے لئے موت ہیں بلکہ سرکاری ذرائع بھی استعال کئے جاتے ہیں۔ تو وہ نیک لوگ خودتو کس سے کس نبیل ہوتے ہیں۔ تو وہ نیک لوگ خودتو کس سے کس نبیل ہوتے ہیں۔ تو وہ نیک لوگ خودتو کس سے کس نبیل ہوتے ہیں۔ تو وہ نیک لوگ خودتو کس سے کس نبیل ہوتے ہیں۔ تو وہ نیک لوگ خودتو کس سے کس نبیل ہوتے ہیں۔ تو وہ میک اس کی کو بد نیتی اور خودخوض بیاتے اور مور داعتر اض تھر اسے ہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگ یا تو اس وہ کا میں دور کیا ہوگ کے مطلب نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگ یا تو اس دعوی خواطر ایسا کہتے ہیں یا چر وہ اسلامی اور سرکاری ذمہ دار یوں سے عہدہ بر آ ہونے کے اہل خاطر ایسا کہتے ہیں یا چر وہ اسلامی اور سرکاری ذمہ دار یوں سے عہدہ بر آ ہونے کے اہل نہ میں عہدہ بر آ ہونے کے اہل

ورنہ اگر مجلس احرار غلط کار ہے۔ بدنیت ہے۔ چلو فرض سیجئے کہ یہ صحیح ہے۔ تو انہیں چاہئے تھا کہ کروڑوں عوام کے مذہبی خطرات کودور کرنے اور بنیا دی عقیدہ کی حفاظت کرنے کے لئے وہ کوئی اور تصوس کام کرتے۔

مجلس احراراسلام كالموقف

مجلس احرار مسلمانوں کی ایک غریب جماعت ہے۔ بالفاظ دیگرغریب مسلمانوں کی جماعت ہے۔ بالفاظ دیگرغریب مسلمانوں کی جماعت ہے۔ جس نے ماضی میں اسلامی مفاد کی حفاظت کے لئے سرتو زخدمت کی ۱۹۴۴ء تک وہ واحد اسلامی جماعت تھی جو اسلامی مفاد کے لئے مصروف عمل رہی۔ جس کومیاں انور علی (آئی جی تسلیم کرتے ہیں۔

اس نے انگریزی اقتدار کے خلاف تھلم کھلا ایجی ممیشن کیا۔اسے بھی میاں انورعلی آئی جی پنجاب تشلیم کرتے ہیں۔اس نے انقلاب کے وقت مسلمانوں کی حفاظت کا بہترین کا م انجام دیا۔ اس کوبھی آئی جی موصوف تشکیم کرتے ہیں اور یہ بات اظہر من انتشس ہے کہ وہ ابتداء ہی ہے مرزائیوں کوانگریزوں کی ایجنٹ جماعت تشکیم کرتی اور اس کے کا فرانہ عقائد کے خلاف دفاعی تبلیغ کرتی رہی ہے۔ اس نے ان کے مرکز قادیان میں اپنا دفتر قائم کیا جتم نبوت دقف کے نام سے وہاں اراضی حاصل کی۔

بیشہ اور میں منعقد کرے بعد سے بہالی میں آل انڈیا تبلیغ کانفرنس منعقد کی۔سرکار انگریز نے ہمیشہ مرزائیوں کی پشت پناہی کی۔اور مجلس احرار انگریز کی ظلم وہتم کی تمام عمر تختہ مثن رہی۔ مسلم لیگ سے بچھ محرصہ سیاسی اختلاف رہا۔ جو آ واخر میں تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ تبخیاں باقی تھیں۔ جب لیگ اور کانگریس کے لیڈروں نے لی کو ملک کی تقسیم پر دستخط کردیئے۔ مجلس احرار اسلام نے اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کیا۔ ہوشیار پوراور لدھیا نہ وغیرہ میں لاکھوں مسلمانوں کی حفاظت کی اور جب تک ایک مسلمان مردیا عورت بھی وہاں رہے خور نہیں آئے۔ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا اجلائی لا ہور میں منعقد کرکے فیصلہ کیا۔

دفاع كانفرنس

اس دفت احرار نے آل پاکستان احرار دفاع کانفرنس لا ہو میں منعقد کی۔ بزاروں باور دی احرار رضا کارجمع سے حضرت امیر شریعت نے ایک لا کھ کے جمع میں اعلان کیا کہ یہ سب سیجھ مسلم لیگ کے حوالہ ہے۔ آج ہے مجلس احرار سیاسی کام سے علیحدہ ہو کر صرف تبلیغی کام کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس کو سیاسی کام کرنا ہووہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کرے۔ اس کے بعد تمام ملک میں دفاع کانفرنسیں کر کے احرار نے بیرونی مما لک پر پاکستانی قومی بجہتی اور اتحاد کی دھاک بھادی اور ساتھ ہی احرار رضا کار، اے، آر، پی، میں بھرتی ہوگئے۔ جن لیکشن

اس کے بعد عام انتخابات کا وقت آگیا۔ مجلس احرار نے تمام اپوزیش پارٹیوں کے مقابلہ میں مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور اعلان کے موافق اپنا کوئی امید وار کھڑانہ کیا۔ اگر وہ چاہتی تعاون کے عوض چند میٹیس لے سی تھی لیکن اس نے غیر مشروط پر مسلم لیگ کی حمایت کی ۔ سوائے اس کے کیمرزائی امید واروں کی مخالفت کرنے کا اعلان کیا۔ چاہو وہ لیگ ہی کے تکٹ پر کیوں نہ ایکشن لڑتے ہوں ۔ مسلم لیگ نے مکس احرار کے عمومی تعاون کی شخسین کی اور مسلم لیگ کے تکٹ ہولڈر مرزائی امید وارکی مخالفت کی اجازت دے دی اور اس مخالفت کے باوجود مسلم لیگ اور احرار کے تعاون میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس لئے مجلس احرار کا یہ کام یقیناً غد جب کی حفاظت کے لئے تھا۔

ایک ظفراللہ خان کی ممبری اور وزارت نے قیام میں براجمان ہوجاتے تو اسلام کا خدا حافظ تھا۔ مجلس احرار اور لیافت علی خان مرحوم مجلس احرار اور لیافت علی خان مرحوم مجلس احرار اسلام کے اخلاص کا مر

اور فعال جماعت کے خلصانہ تعاون اور سرفرویا مفید سمجھا۔ (اس باہمی اعتاد کا میاں انور علی م خوشی تھی کہ مرحوم لیافت علی خان پاکستان کو کام انہوں نے ایک تقریم میں کہا تھا کہ برطانیہ نے ونوں کے بعد مرحوم کے خلاف قبل کی ایک سا جز ل نذیر احمد قادیا نی شریک تھا اور پھر پچھ کوم محولی مارکر شہید کر دئے گئے۔ جس کے بعد پ دی گئی جواس سے پہلے سال مرحوم نے ندوک میں اور ہم مجایا اور ظفر اللہ خان قادیا تی ، قادیا میں اور ہم مجایا اور ظفر اللہ خان قادیا تی ، قادیا

معزز عدالت سایک جماعت اس جماعت کے ریز دلیشن اور مقاصد کودیک کو مجلس احرار نے ملکی تقسیم کے بعد تجو دیئے۔اخبارات میں مضامین شاکع کئے۔ حکومت بنانے میں انتخابات میں پوراتعاول

باوجوداس کے ماضی پر بحث بھی سے بے سروسامانی کی دلیل ہے۔ان الوگو ''جھلا دو'' ہے سبق لینا چا ہے تھا۔اور مرحوا راہ کو پسند کیا۔ پاکستان کے مفاد کا نقاضا بھی پیدا کی جائے۔نہ کہ گڑھے مردے اکھیٹر کڑ کام انہی لوگوں کا ہوسکتا ہے جن کا فائدہ مرز ائی یا ان کے جمنو اجو قائد اعظم کو کافر

جی موصوف تشلیم کرتے ہیں اور یہ بات اظہر من انشمس ہے کہ و ہابتداء ہی ہے۔ بل کی ایجنٹ جماعت تشلیم کرتی اور اس کے کا فرانہ عقائد کے خلاف د فاعی تبلیغ مانے ان کے مرکز قادیان میں اپنا دفتر قائم کیا نے تم نبوت وقف کے نام سے کیا۔

میں قادیان میں آل انڈیا تبلیغ کانفرنس منعقد کی۔سرکار انگریز نے ہمیشہ بنای قادیان میں آل انڈیا تبلیغ کانفرنس منعقد کی۔سرکار انگریز نے ہمیشہ بنای کی۔ اور مجلس احرار انگریز کی ظلم وستم کی تمام عمر تختہ مشق رہی۔مسلم لیگ خطاف رہا۔ جب لیگ دول نے ملک کی تقسیم پر دستحظ کر دیئے۔مجلس احرار اسلام نے اپنا مستقبل یا۔ ہوشیار پوراور لدھیانہ وغیرہ میں لاکھوں مسلمانوں کی حفاظت کی اور جب یا۔ ہوشیار پوراور لدھیانہ وغیرہ میں لاکھوں مسلمانوں کی حفاظت کی اور جب بہالا میں میں اسلمانوں کی حفاظت کی اور جب بہالا کی میں اسلمانوں کی جدسب سے پہلا میں میں کی میں کا کھورٹ بھی وہاں رہے خود نہیں آئے۔ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا

احرار نے آل پاکستان احرار دفاع کانفرنس لا ہو میں منعقد کی۔ بزار دن جمع سے منعقد کی۔ بزار دن جمع سے منعقد کی۔ بزار دن جمع سے اعلان کیا کہ یہ سب کلہ ہے۔ آج سے مجلس احرار سیاسی کام سے علیحدہ ہو کر صرف تبلیغی کام کرنے کا لوسیاسی کام کرنا ہو وہ مسلم لیگ کے بلیٹ فارم سے کرے۔ اس کے بعد تمام میں کرے احرار نے بیرونی ممالک پر پاکستانی قومی پیجتی اور اتحاد کی وھاک رار دضا کار، اے، آر، پی، میں جرتی ہوگئے۔

عدعام انتخابات کا وقت آگیا۔ مجلس احرار نے تمام ابوزیش پارٹیوں کے ماساتھ دیااور اعلان کے موافق اپنا کوئی امیدوار کھڑانہ کیا۔ اگر وہ چاہتی میں لے سی کی حمایت کی۔ سوائے وارد آگی کی حمایت کی۔ سوائے وارد آگی کی تحایت کی۔ سوائے اردوں کی تخالفت کرنے کا علان کیا۔ چاہے وہ لیگ ہی کے تکٹ کم لیگ نے تک سلطم لیگ کے تکٹ کم لیگ نے تک اوراحرار ایخالفت کی باوجود مسلم لیگ کے تک اوراحرار ان این اوراک اوراحرار کے تھا۔ اس لئے مجلس احرار کا بیرکام یقیناً غذہب کی حفاظت کے لئے تھا۔

ایک ظفراللّٰدخان کی ممبری اوروز ارت نے قیامت کا سافتنہ پیدا کیا۔اگر چنداور قادیا نی بھی آمبلی میں براجمان ہوجائے تو اسلام کاخدا حافظ تھا۔ م

متجلس احرارا ورليا فت على خان مرحوم

مجلس احرار اسلام کے اظام کا مرحوم لیا قت علی خان پراٹر ہوا۔ انہوں نے ایم خلص اور فعال جماعت کے خلصانہ تعاون اور سرفر وشانہ خدمت کو پاکستان کے اعلیٰ مفاد کے لئے بہت مفید سمجھا۔ (اس با ہمی اعتاد کا میاں انور علی صاحب آئی جی کو اعتراف ہے ) مجلس احرار کو یہ بعی خوش تھی کہ مرحوم لیا قت علی خان پاکستان کو کامن ویلئے سے علیمہ ہم کرنے کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ برطانیہ نے پاکستان کو گھڑے کی مجھل سمجھ دکھا ہے۔ تھوڑے بی کو فوں کے بعد مرحوم کے خلاف قبل کی ایک سازش کپڑی گئی جس میں ظفر اللہ خان کا ہم زلف میجر جزل نذیر احمد قادیانی شریک تھا اور پھر پچھ عرصہ کے بعد وہ لیا قت باغ راولپنڈی کے جلسمام میں گولی مارکر شہید کردئے گئے۔ جس کے بعد پہلی مرتبہ کرا چی میں مرزائیوں کو پبلک جلسہ کی اجازت کولی مارکر شہید کردئے گئے۔ جس کے بعد پہلی مرتبہ کرا چی میں مرزائیوں کو پبلک جلسہ کی اجازت میں اور ہم مجایا اور ظفر اللہ خان قادیانی ، قادیانی ، قادیانی ، افسر ان ، مرزائیت کی کافرانہ بلغے کے لئے میدان میں اور ہم مجایا اور ظفر اللہ خان قادیانی ، قادیانی ، قادیانی ، قادیانی ، مرزائیت کی کافرانہ بلغے کے لئے میدان میں اور ہم مجایا اور ظفر اللہ خان قادیانی ، قادیانی ، قادیانی ، مرزائیت کی کافرانہ بلغے کے لئے میدان میں ادر ہم جایا اور ظفر اللہ خان قادیانی ، قادیانی ، قادیانی ، مرزائیت کی کافرانہ بلغے کے لئے میدان میں ادر آئے۔ جسے عامتہ اسلمین نے بری طرح میوں کیا۔

معزز عدالت .....ایک جماعت کے بارے میں جب بھی کوئی رائے قائم کرنی ہوتو اس جماعت کے ریز ولیشن اور مقاصد کو دیکھا جائے گا۔ پھراس کے اعلانات اور اخباری بیانات کو مجلس احرار نے ملکی تقلیم کے بعد تجویز کے ذریعہ اپنے مقصد کا اعلان کیا۔ پھر بیانات دیئے۔اخبارات میں مضامین شائع کئے۔ دفاع کانفر سیس کیس اور آخر کارعملی طور پر مسلم لیگی حکومت بنانے میں انتخابات میں پورا تعاون کیا۔ شمیر کے سلسلہ میں خدمات انجام دیں۔

باو جوداس کے ماضی پر بحث چھٹر کراس کی آٹر لینی قطعی طور پر دلائل ووا قعات کے لحاظ سے بے سروسامانی کی دلیل ہے۔ان لوگوں کو قائداعظم کے طرزعمل کے مطابق ماضی کی تلخیوں کو ''جھلاوو'' سے بہتی لینا چاہئے تھا۔اور مرحوم لیافت علی خان سے جنہوں نے تعاون و با ہمی اعتاد کی روح کر اوکو پیند کیا۔ پاکستان کے مفاد کا نقاضا بھی ہے ہے کہ ملک میں پیجہتی اور تعاون و با ہمی اعتاد کی روح پیدا کی جائے۔ پد پر ای جائے۔ نہ کہ شر جھے مردے اکھیٹر کر تلخیوں کو تازہ کر کے سرپھٹول کا سامان پیدا کیا جائے۔ پہرکام انہی لوگوں کا ہوسکتا ہے جن کا فائدہ ہی اس میں ہو کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ جیسے مرزائی یاان کے ہمنوا جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے کی بات کو بارباریاد کرتے پھرتے ہیں۔ یہ

بات ایک خاص وقت میں جماعت کے ایک لیڈر نے آئی ذاتی رائے اور ذمہ داری سے ہی تھی۔ جبہ مسلم لیگ کے شائع کردہ ایک ٹریکٹ میں سول میرج ایکٹ کا ذکر تھا۔ دوسرے نے اس ٹریکٹ پراعتاد کر کے ایبا کرنا پیند نہ کیا۔ کاش کہ مسلم لیگی دوست وہ شائع نہ کرتے۔ بہر حال وہ ایک وقتی بات تھی جو وہیں ختم ہوگئ۔ قائد اعظم نے پاکتان بنے کے بعد تمام الگی باتوں کو بھلادیا۔ وہ سب سے بیجہتی ہی کے لئے سوچ رہے تھے اور مجلس احرار نے بھی حکومت پاکتان کے استحکام کے لئے اپنی خدمات کا اعلان کر دیا۔ بہر حال وہ بات آئی گئی ہوگئی۔ لیکن یا رلوگوں کا قائد اعظم نے کے لئے اپنی خدمات کا اعلان کر دیا۔ بہر حال وہ بات آئی گئی ہوگئی۔ لیکن یا رلوگوں کا قائد اعظم نے کی عزت سے کیا واسطہ ؟۔ ان کو اپنا الوسیدھا کرنا ہے۔ مرز ائی ابھی تک اس کو استعال کرتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ مثلاً ایک شخص نے ابتداء میں خلیفہ قادیان کو ماں کی ایک گندی گائی بور کچھ موصد کے بعد دوری ختم ہو جائے اور خلیفہ اپنے اقتد اد کے زمانہ میں بھی اس کا نام نہ لے۔ لیکن ایک شخص ہم خطل ہر جلسہ میں بیذ کر کرے کہ فلال نے خلیفہ صاحب کو مال کی ایک گندی گائی دی تھی۔ خطا ہر ہے کہ ایسے خص کو خلیفہ کا دشمن اور اس کی ویک گا۔

اور تجب ہے کہ یہ بات بار باراس پارٹی کی طرف سے اعادہ کی جاتی ہے جوعقیدہ کے طور پر قائد اعظم کو کافر سجھتے ہیں۔ جو تمام پاکستانی وزراء کو کافر سجھتے ہیں۔ جن کا سب سے بڑا ذمہ دار آ دمی ظفر اللہ خان پاکستانی حکومت کو کافر حکومت کہنے سے ذرا شرم محسوس نہیں کرتا اور موقعہ پر موجود ہوتے ہوئے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھتا۔

دوسری بات ..... جوبعض ذمه دارآ دمیوں کی طرف سے کہی جاتی رہی۔ یہ ہے کہ ختم نبوت مسلمانوں کا جزودین و ایمان ہے۔اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔لیکن احراراس کواپنے و قار کے لئے استعال کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اسلام اور پاکستانی مفاد کے لئے کونساذر بعید اس عقیدہ سے برگشتہ کزنے والوں کے خلاف اختیار کیا؟۔ اس کا جواب سوائے نفی کے پھے نہیں ہوسکتا۔ بلکہ بعض آ دمی ان میں سے مثلاً چیف سیکرٹری تو النا فرماتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف کچھ کہنا، فہ ہمی تفریق پیدا کرنا اور سان دشمنی ہے۔ لیجئے! اب قادیا نیوں کو کافر کہنا بھی جرم ہے۔

موقارحاصل کرنے کی بجائے عمریں جیلوں میر میں وقت بھی انگریز کی مفاد کی خاطر احرار کوجیلول سے مجبور ہو کر یہی کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ غیر کی میں وقت جرکی حکومت تھی۔ آج عوام کی حکومت مجام کے ساتھ غلط اور بے ضرورت متشد دانسلو میرنے بنگین جرم کہلانے کا متحق ہوسکتا ہے۔ محریک کے سلسلہ میں احرار پرالزام

سب سے بڑی بات تحریک ختم نبوت جہے کتحریک کے لیڈریہ تھے۔اوریہ کدان کارور جماعت خلاف قانون کردی جاتی تو موجودہ فساوا بات کا جواب ...... پہلی بات کا جو

محرار نے جولائی ۱۹۵۲ء میں بقاء امن کے سلسلہ اس کے بعد کوئی امن شکن سرگری نہیں کی۔ ۱۳ جو میں بقاء اس کی ساہ جو میں میں سات سو کے قریب سکر ناسرا اسرظلم ہوگا۔ جس میں سات سو کے قریب کے نمائند سے شامل تھے۔ جنہوں نے متفقہ طور با کے کمائند کے بعد علما تی کہ یک کے ساتھ کام کر۔ جماعتوں کی نمائندگی سوائے سید مظفر علی شک کے میں اور دوسرے برا میں میں علمام کفایت حسین اور دوسرے برا

بہر حال کونٹن کے بعد تحریک کی ر میں قائم ہوگئیں مجلس احرار اسلام اس میں ۲۱ ممبر مجلس احرار کے تھے مجلس عمل کی تشکیل میار ثیوں کے تعادن سے انکار کرنا حقیقت کا ا مجر مانہ فعل نہ تھا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا مطالبات کے حق میں فضا پیدا کرنا اور زیادہ۔

ہ میں جماعت کے ایک لیڈر نے اپنی ذاتی رائے اور ذمہ داری ہے کہی تھی۔
ان کو کردہ ایک ٹریکٹ میں سول میرج ایک کا ذکر تھا۔ دوسرے نے اس
الما کرنا پیند نہ کیا۔ کاش کہ سلم لیگی دوست وہ شائع نہ کرتے۔ بہر حال وہ
الیا کرنا پیند نہ کیا۔ قائد اعظم ؒ نے پاکستان بننے کے بعد تمام اگلی ہاتوں کو بھلا دیا۔
اسکے لئے سوچ رہے تھے اور مجلس احرار نے بھی حکومت پاکستان کے استحام
اسکے لئے سوچ رہے جیم حال وہ بات آئی گئی ہوگئی۔لیکن یارلوگوں کا قائد اعظم ؒ
مطہ ؟۔ان کو اپنا الوسید ھاکرنا ہے۔مرزائی ابھی تک اس کو استعال کرتے ۔مرزائی ابھی تک اس کو ایک گندی گائی دی

ی ہر جلسہ میں بیدذ کرکرے کہ فلال نے خلیفہ صاحب کو ماں کی الیں گندی گالی بیشخص کو خلیفہ کا دیا ہے۔ پیشخص کو خلیفہ کا دخمن اوراس کی عزت کے دریے سمجھا جائے گا۔ ہے کہ بیہ بات بار باراس پارٹی کی طرف سے اعادہ کی جاتی ہے جو عقیدہ کے سمجھتے ہیں۔ جن کا سب سے بڑا ذمہ بیسے میں کہتا نی حکومت کو کا فرحکومت کہنے سے ذرا شرم محسوس نہیں کرتا اور موقعہ پر پاکستانی حکومت کو کا فرحکومت کہنے سے ذرا شرم محسوس نہیں کرتا اور موقعہ پر

دوری ختم ہوجائے اور خلیفہ اپنے اقتد ار کے زیانہ میں بھی اس کا نام نہ لے۔

، انداعظم کا جناز ہبیں پڑھتا۔

ت ..... جوبعض ذمه دار آ دمیوں کی طرف سے کہی جاتی رہی۔ یہ ہے کہ ختم ودین وایمان ہے۔اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔لیکن احرار اس کواپنے وقار تے ہیں۔اگروہ اپنے وقار کے لئے ایبا کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اسلام لئے کونسا ذریعہ اس عقیدہ سے برگشتہ کرنے والوں کے خلاف اختیار کیا؟۔ یا کے پھینیں ہوسکتا۔ بلکہ بعض آ دمی ان میں سے مثلاً چیف سیکرٹری تو الٹا یں کے خلاف کچھ کہنا، نم ہی تفریق پیدا کرنا اور سان دشنی ہے۔ لیجے اب

یا جرم ہے۔ کا مجلس اترار کے کارکنوں کی نیت پر حملہ کرنا ایسا ہی غلط ہے۔ جیسے یہ کہنا رکے بارہ میں ایسا کہہ کرچو ہدری ظفر اللہ خان قادیا نی کے ذریعیتر تی چاہتے وکہیں سفیرلگانا چاہتے ہیں۔ یا پہ حضرات اس سے ذرکرایسا کہتے ہیں۔ یہ احرار مرزائیوں کے خلاف انگریزوں کے ذیانہ سے تبلیغ کرتے رہے ہیں

اور وقار حاصل کرنے کی بجائے عمریں جیلوں میں گزار دیں۔ بخلاف ان نیک حضرات کے کہ یہ اس وقت بھی انگریز کی مفاد کی خاطر احرار کوجیلوں میں ٹھونتے رہے اور آج بھی اس پرانی عادت سے مجبور ہو کر یہی کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ غیر کی حکومت اور اپنی حکومت میں فرق ہونا چاہئے۔ اس وقت جرکی حکومت کے ممال ،حکومت بنانے والے عوام کے حکومت ہے۔ اگر حکومت کے عمال ،حکومت بنانے والے عوام کے حاتم میں خوام کے حکومت کی ہر دلعزیز کی کو تباہ کرنے ، تگین جرم کہلانے کا مستق ہوسکتا ہے۔

تح یک کے سلسلہ میں احرار پر الزام

سب سے بڑی بات تخریک ختم نبوت کے سلسلہ میں مجلس احرار کے خلاف یہ کبی جاتی ہے کتحریک کے لیے اور یہ کہاں کا رویہ ۱۹۵۰ء سے ہی قابل اعتراض تھااور یہ کہا گریہ جاعت خلاف قانون کردی جاتی تو موجودہ فسادات نہ ہوتے۔

بات کا جواب ..... پہلی بات کا جواب ہے کہ اول تح کی کے لیڈرا حرار نہ تھے۔
احرار نے جولا کی ۱۹۵۲ء میں بقاء امن کے سلسلہ میں اپنے تعاون کا لیقین دلایا تھا۔ اور انہوں نے
اس کے بعد کوئی امن شکن سرگری نہیں کی سام جولا ئی ۱۹۵۲ء کے دن سے مرزائیت کے سلسہ میں
ارو حصہ کا مجلس عمل نے کیا ۔ آل مسلم پارٹیز کونشن ۱۳ جولائی ۱۹۵۲ء کے جامعیت سے انکار
کرنا سراسرظلم ہوگا۔ جس میں سامت سو کے قریب پیران عظام ، علماء کرام اور تمام اسلامی جماعتوں
کے نمائند سے شامل تھے جنہوں نے متفقہ طور پر مطالبات کی تائید کی اور اعلیٰ حکام تسلیم کرتے ہیں
کہ کونشن کے بعد علما تی کے ساتھ کام کرنے والے سمجھے گئے اور وزیر اعظم بھی علماء اور دوسر کہ جماعتوں کی نمائند گی سوانے سید مظفر علی شمن کے کہت ہیں ۔ حالا نکداگر و و میہ معلوم کر لیتے کہ کونشن میں علامہ کفایت حسین اور دوسر سے بڑے بڑے میں حالا نکداگر و و میہ معلوم کر لیتے کہ کونشن میں علامہ کفایت حسین اور دوسر سے بڑے بڑے مشیعہ نوا بھی شریک تھے ۔ تو و و ایسا ہرگز نے فرائے ۔
نفر ماتے۔

بہر حال کونش کے بعد تحریک کی راہنمائی مجلس عمل نے گی۔ جس کی شاخیس تمام ملک میں قائم ہوگئیں مجلس احرار اسلام اس میں ۲۱ راتھی۔ یعنی جہاں ۱۹ ممبر اور تھے۔ وہاں پرصرف دو ممبر مجلس احرار کے تھے۔ مجلس عمل کی تفکیل کے دوران اس کی شاخوں اور اس کے ساتھ تمام پارٹیوں کے تعاون سے انکار کرنا حقیقت کا انکار کرنا ہے۔ دومرے یہ کہتحریک کی راہنمائی کوئی محر مان فعل نہ تھا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے۔ مطالبات خلاف قانون یا غیر آئین نہ تھے۔ مطالبات خلاف قانون یا غیر آئین نہ تھے۔ مطالبات کے حق میں فضا پیدا کرنا اور زیادہ سے زیادہ تائید حاصل کرنا آج کل کی جمہوری دنیا کا

عام رواج ہے۔ یہ بھی خلاف قانون فعل نہیں ہے۔ پھر چھوہ ہتک اپنی حکومت کی کوٹھیوں کا طواف کرتے رہنااور درخواست ، یہ بھی خلاف قانون امر نہیں اور عامته اسلمین کے ایسے اہم اور نہ ہبی مطالبات سے اتن بے رخی و کی کہ شان پرسینٹر ل آمبلی میں بحث ہو۔ نہ آل پاکستان مسلم لیگ کی جز ل کونسل میں اور نہ ہی دستورساز آمبلی میں پیش ہو مجلل عمل کا ایک ماہ کا میعادی نوٹس راست اقدام کا دینا جس کی تفصیل ہے صوبائی اور مرکزی حکومت واقف تھی کوئی گردن نوٹس راست اقدام کا دینا جس کی تفصیل ہے صوبائی اور مرکزی حکومت واقف تھی کوئی گردن زونی جرم نہیں ۔ ہال زیادہ سے زیادہ راست اقدام کی جوصورت انہوں نے تجویز کی تھی اور جس پروہ عمل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے وہ ذمہ دار تھے لیکن حکومت نے اس پروگرام پران گوٹمل کرنا جا

دوسرے نبسری ہوہ جہاں جا ہتی رضا کارگر فتار کر لیتی ۔ یہ بھی پروگرام کا حصہ تھا کہ جہاں حکومت رکاوٹ والے ۔ وہیں گرفتاریاں دو لیکن حکومت نے گرفتاریوں کی جگہ وفعہ ۱۹۳۳، ایٹی حکومت رکاوٹ والے وہیں گرفتاریوں جس میں دولائیں ہوگئیں مجلس عمل کوگئیں کے لوگ گرفتارہو نے اور عوام حکومت کے طرز عمل سے پریشان ہوکراور پچھ مرزائیوں کی حرکات سے متاثر ہوکرا پی من مانی ہا تیں کرنے گے ۔ جن میں غیر ذمہ دار لوگ یا خود مرزائی افراد ہو سکتے ہیں ۔ مرزائیوں کا تو بھی مقصد تھا کہ کسی طرح حکومت اور مسلمانوں میں تصادم ہوتا کہ تح کی ختم بیس سے متاثر ہوکرائیوں کا تو بھی مقصد تھا کہ کسی طرح حکومت اور مسلمانوں میں تصادم ہوتا کہ تح کی نے ختم بیس نیس نیس نیس کرنے ہیں۔ سینئر نوت کو خوب کچا جا سے ہے اور میاں انور علی آئی جی کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایس ایس پی نے اس وفت بھی کہا تھا کہ بیلک حکومت کے طرز عمل کو جار جانہ یا غیر جدر دانہ بھی تی ہے۔ سیسری بات یہ ہے کہ میاں انور علی آئی جی یہ شدیم کرتے ہیں کہ احراد کارکن تح یک

سیسری بات یہ ہے کہ میاں الورسی آئی بی سیسیم کرتے ہیں کہ احرار کارٹن خریف شروع ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لئے تھے۔الیی شکل میں فسادات کی یا مابعد کے واقعات کی ذمہ داری ان پر کیسے عائد ہوسکتی ہے؟۔ جبکہ گرفتاری سے پہلے انہوں نے کوئی ایسا پروگرام نہ بنایا ہو۔ بلکہ صرف مجلل عمل کی متحتی میں مجلل عمل کے پروگرام پر چلنا ہی اس کا پروگرام تھا۔

دوسری بات کا جواب که مسیمجلس احرار کاروییه ۱۹۵۰ء سے ہی قابل اعتراض تھا۔ جہاں میاں انورعلی آئی بھی نے بڑازور دیا ہے کہ میں نے ۱۹۵۰ء میں بھی تحریک کی تھی کی مجلس احرار کوخلاف قانون جماعت قرار دے دیا جائے۔میری نہ مانی گئی اور پھر ۱۹۵۲ء میں بھی میں نے یہ تحریک کی لیکن وال نہ گئی اور ای طرح مجلس احرار کے خلاف الزامات کی بڑی فہرست تیار گ ٹی اور مختلف اوق ت میں ان کے خلاف کاروائی کرنے کی سفارش بھی کی گئی۔

معزز عدالت اگر چالا مجلس احرار حدالا مجلس احرار کے بارہ میں اپنے دلی جذبا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ کسی وقت میں راستہ میں نا قابل عبور مشکلات حاکل ہو کہ آخر یے جماعت جو کہہ کررہی ہے الم ملاز مین کا طرز عمل ، مرز ائی اراد ساور میں کیا حقیقت ہے؟۔ ان کو صرف ایک تو آپ کے سرمیں کیول درد ہو؟۔ ہر کرے اور عوام کو جمنوا بنائے اور آپ برداشت ہے؟۔

بہر حال اگر چدان پرانے ہے۔موجودہ حالات اور نسادات سے کی استدلا کی ہے بسی بتاتے ہیں۔ استان دفاع کانفرنس منعقد کی۔ اس تھے۔ (انور علی اس کوشلیم کرتے ہیں) مصل تھا۔ (میاں انور علی آئی جی) او حاصل تھا۔ (میاں انور علی آئی جی) او

سم.... ۱۹۵۱ء میں م لئے اس سال دہ ان کے خلاف کو کی سینئروں احرار کارکنوں کی عادت میکد ه.... ۱۹۵۲ء میں شریعت سیدعطاءاللّدشاہ بخارگ کے خ

ہوم سیکرٹری ،میاں انورعلی اور وزیرِ اعلی

س . ۱۹۵۰ء میں م

۔ پیکھی خلاف قانون فعل نہیں ہے۔ پھر چھ ماہ تک اپنی حکومت کی کوٹھیوں کا طواف ورخواست پر درخواست، یہ بھی خلاف قانون امر نہیں اور عامتہ اسلمین کے ایسے المبات سے اتنی بے رخی دیکھ کہندان پر سینعزل اسمبلی میں بحث ہو۔ نہ آل پاکستان کے ایسے لیکونسل میں اور نہ ہی دستور ساز اسمبلی میں پیش ہو ہے محکم عمل کا ایک ماہ کا میعادی ام کا دینا جس کی تفصیل سے صوبائی اور مرکزی حکومت واقف تھی۔ کوئی گرون اس کا دینا جس کی تفصیل سے صوبائی اور مرکزی حکومت واقف تھی۔ کوئی گرون اس خال دور است اقدام کی جوصورت انہوں نے تجویز کی تھی اور جس کے تتھے۔ اس کے وہ ذمہ دار تھے۔ لیکن حکومت نے اس پروگرام پران کوٹمل کرنے تھے۔ اس کے وہ ذمہ دار تھے۔ لیکن حکومت نے اس پروگرام پران کوٹمل کرنے

بنہر بروہ جہاں چاہتی رضا کارگر فتارکر لیتی۔ یہ بھی پروگرام کا حصہ تھا کہ جہاں الے۔ وہیں گرفتاریاں دو لیکن حکومت نے گرفتاریوں کی جگہ دفعہ ۱۳۲۳ء ایشی مرہ کاطرزاختیار کیا۔ جس میں دولائیں ہوگئیں۔ مجل عمل کے لوگ گرفتار ہونے تے اور عوام حکومت کے طرز عمل سے پریشان ہو کر اور پچھمرزائی افراد ہوسکتے من مانی ہاتھی کرنے لگے۔ جن میں غیر ذمہ دارلوگ یا خودمرزائی افراد ہوسکتے فی بھی مقصد تھا کہ کسی طرح حکومت اور مسلمانوں میں تصادم ہوتا کرتج کی ختم اسکے۔ بہرحال بی حالات افسروں کے طرز عمل کا براہ راست متبجہ ہیں۔ سینئر بھی کہا تھا کہ پیلک حکومت کے طرز عمل کو جارحانہ یا غیر جمدردانہ بھی ہے۔ یہ کی کہا تھا کہ پیلک حکومت کے طرز عمل کو جارحانہ یا غیر جمدردانہ بھی ہے۔ یہ کہا تھا کہ پیلک حکومت کے طرز عمل کو جارحانہ یا غیر جمدردانہ بھی ہے۔ یہ کے میاں انور علی آئی جی یہ لیسلیم کرتے ہیں کہا حرار کارکن تح کے داقعات کی ایمان ہو سے کہا تھا کہ بیلک عقومت کے طرز عمل میں فسادات کی یا مابعد کے واقعات کی عائم ہو حکی ایسا پروگرام نے دیا یا مابعد کے واقعات کی عائم ہو حکی ایسا پروگرام نے دیا یا کہو تھی ہے۔ جب جب کہ گرفتار کی ہو کہا تھا کہ بیک عموم کی کہا تھا کہ بی مرفعاں کے بردگرام پر چلنا ہی اس کا پروگرام تھا۔

ات کا جواب کہ مسلم کمل احرار کارویہ ۱۹۵۰ء ہے ہی قابل اعتراض تھا۔ ) جی نے بڑازور دیا ہے کہ میں نے ۱۹۵۰ء میں بھی تحریک کی تھی کہ مجل احرار شقر اردے دیا جائے میری نہ مانی گئی اور پھر ۱۹۵۲ء میں بھی میں نے یہ نہ گل اورای طرح مجلس احرار کے خلاف الزامات کی بڑی فہرست تیار کی گئی۔ ن کے خلاف کاروائی کرنے کی سفارش بھی کی گئی۔

معزز عدالت .....اگر چان باتوں کا موجودہ فسادات ہے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف مجلس احرار کے بارہ میں اپنے دلی جذبات کا ظہاراور بھڑ اس کا اخراج ہے جس کا زیادہ مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ کی وقت میں احراری مرزائیوں کو اثنا نظا کردیں گے کہ مرزائیت کے راستہ میں نا قابل عبور مشکلات حائل ہوجا کیں گئے۔خیال فرما کیں کفس مسلد پر قطعا کوئی تو جنہیں کہ آخر یہ جماعت جو کہہ کر رہی ہے اس کے اندر حقیقت کتنی ہے۔ مرزائی عقائد، مرزائی سرکاری ملاز مین کا طرز عمل ،مرزائی ارادے اور مصوبے کیا ہیں؟۔ اور جوالزامات احرار عائد کرتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟۔ ان کو صرف ایک بات مفتی تھی کہ کسی وقت ان کی تحریک بڑھ جے گئی تو آپ کے سرمیں کیوں درد ہو؟۔ ہر جماعت کوحق حاصل ہے کہ وہ اپنے مقاصد کی اشاعت کرے اور خوام کو جمنو ابنائے اور آپ کو بالمقابل مرزائی لٹریچر بھی دیکھنا تھا کہ آیا وہ بھی قابل کر داشت ہے؟۔

بہرحال اگر چہان پرانے ار مانوں اورخواہشوں کا جن کی پھیل اب انہوں نے کرلی ہے۔موجودہ حالات اور فسادات سے کوئی تعلق نہیں ۔تا ہم ہم واقعات کا تاریح وارتجز بیکر کے ان کی استدلالی ہے بسی بتاتے ہیں۔

ا ..... ۱۹۳۹ میں پنجاب میں جبکہ نواب معروث کی وزارت تھی۔احرار نے آل پاکستان دفاع کانفرنس منعقد کی۔اس وقت و ہاہ آر پی اور دوسری دفاعی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔(انورعلی اس کوتسلیم کرتے ہیں)

۲ .... ۱۹۵۰ میں مجلس احرار اسلام کوقائد ملت خاں لیا قت علی خال مرحوم کا اعتاد حاصل تھا۔ (میاں انورعلی آئی جی) اور جنرل الکیشن میں احرار مسلم لیگ اور حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ (سب کامسلمہ بیان)

س..... ۱۹۵۰ء میں میاں انورعلی کی تجویز: قابل غورنہیں جھی گئی۔

ہم..... ۱۹۵۱ء میں میاں انورعلی کے پاس احرار کے خلاف کوئی مواد نہ تھا۔ اس لئے اس سال وہ ان کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں کر سکے۔ (گویا ایک سال تک پورے ۱۲ مہینے سیئئر وں احرار کارکنوں کی عادت یکدم بدل گئی) بیان میاں انورعلی ۔

۵.....۵ اور خاص کر حضرت امیر شریعت سیدعطاء الله شاه بخاریؓ کے خلاف رپورٹ اور کاروائی کرنے کی تحریک کرتے ہیں ایکین جوم سیکرٹری ممیاں انورعلی اور وزیراعلٰ کی کانفرنس میں فیصلہ بیہوتا ہے کہ کار دائی صرف اس دات

ا الرف بی منسوب کرنا مناسب سمجھا۔ حالانکہ ابیا کرناعدل<sup>۱</sup>

مثلاً كوئنه كے أيك مرزائي ڈاكٹر كاقل، جواب . عديث عالم (حضرت مولا نامير ابرا بيمٌ سالكوثي) تقريرً

اشتعال آنگيز لب ولهجه مين اعتراض كيا\_اس وقت تك كوً أتاج وہاں جماعت موجود ہے۔(اب تو الحمد للہ! جماعیہ

ووسراوا قنداد کاڑہ کے مرزائی کا ہے۔ حالانکہ گورنر پنجاب

په اقرار کیا که مرزائی ڈیٹی کمشنرا پی تبلیغ جاری رکھے ہو۔ . **موا\_(**مسلمان ديبات ميں وه بليغ كيا كرتا اورعلى الاعلا

قل پیش کیا جاتا ہے جس کے بارہ میں خودمیاں انور علی

میر میراور تعی اور حقیقت بیرے کتبل کی زیادہ تر واردات فو گر ہمارے بعض حضرات کو ہر واقعہ کے

**چوڑتے رہنے میں مزہ آتا ہے۔) مثلاثتم نبوت اسا** خراب ہے یا حرار نے انقلاب میں مسلمانوں کی حفاظ

وفاع کانفرنسیں کیں۔شمیرے لئے کام کیا۔لیس عوام

وفاداری کادم بھرتے تھے کیکن ان پرشبہ کیا جاتا تھا۔ پھر بعض کو بدار مان ہوتا ہے کہاگر • ١٩٥٠

قرار وے دیا جاتا تو بہت آ سان تھا۔ اس وقت تح آ ز ماکشی دور میں تھی۔

معزز عدالت....ایک مسلمان کے -ایک مگراہ فرقہ کی مگراہی ہے واقف ہو گئے اوروہ ا مچروه اس سلسله میں حکومت کو بھی مناسب مشور ہ

پر بیثانی ہے۔ حالاتکہ ان الفاظ میں تحریک ہے م . ہنگاہے موجودہ ہنگا مے توغیر متوقع طور پر حکام۔

اسي طرح تسي فعال اورمخلص جماعت

ے کامیا بی نے نکل آناور یا کتان کا صحیح وفادار

یہاں اس پر افسوں کیا جاتا ہے کہ اس جماعت

ی حائے جب کوئی تقریر قانون کےخلاف ہو۔ (بیان انورعلی)

گویار پورٹ میاں انورعلی کے اپنے جذبات کا نتیج تھی۔ان کواحرار لیڈروں کا وجود بپند نه تھا۔ در نهاس وقت بھی یعنی ۱۹۵۲ء میں بھی کوئی تقریرِ خلاف قانون نه ہوئی تھی ۔ پھر دوسری جماعتوں کی شرکت ہے اعتدال کی بھی امید تھی۔

۲ سے جناب غیاث الدین سابق ہوم سکرٹری فرماتے ہیں کہ احرار کے خلاف مبینهالزامات کی وجہ سے مقدمه اس لئے نہیں چلایا گیا کہ کوئی اطمینان بخش عدالتی ثبوت موجود نه

جناب!غورفر ما کیں کہ عام طور پرمقد مات جلانے کے لئے یہ کافی سمجھا جاتا ہے کہ یولیس ریورٹر نے ڈائزی لکھی ہو۔اس پر چندمعززین کے تصدیقی دستخط ہوں۔ ہاں!اگر سرکاری ا و کیل یا ایڈو کیٹ جنرل ہی رائے دیدے کہ مقدمہ میں جان نہیں ہے تو اور بات ہے۔ بہر حال اطمینان بخش ثبوت کا نہ ہونا خود بخو دبتا تا ہے کہ احرار کے خلاف الی فہرشیں مرتب کرتے وقت زیادہ ذمہ داری سے کامنہیں لیا جاتا تھا۔بس ایک برانا ذہن تھا کہ مرزائیوں کے خلاف کیوں ہور ہا ے؟۔ ہارے معزز حکام کوخالص انگریزی زماندی مینک سے ندد کھنا جا ہے تھا کہ ملکہ معظمدی رعایا میں من فرت بھیلائی جارہی ہے۔ان کوغور کرنا جا ہے تھا کہ ایک نیانہ ہب برائے مذہب بر حملهآ ورہاورطرح طرح کےاشتعال مُلیزلئریچراور قابل اعتراض طریقوں ہے تبلیغ کرت ہے جو دراصل مبلیغ نہیں۔ بلکہا صلال واغواء تے بعیر کے لائق ہے۔ آخر دوسر مے مسلمانوں کو جو کروڑ وں ۔ کی تعداد میں ہیں ۔ کیوں اینے ناواقف بھائیوں کو کافر ہونے سے بچانے اور ان کومرز الی کٹریچر ے آگاہ کرنے کاحق نہیں؟ ۔ اور پھر یہ کہ اس مسئلہ کا آخر کار حکومت کو اس وچنایزے گا۔

آخرانگریزی زمانہ کے قانون کے خلاف الیکشنوں میں ہر بالغ کورائے وہندگی کاحق تشکیم کر گباتو قرار داد مقاصد کے بعدتو تم از تم مسلمانوں کا طریقہ غور وخوض بدلنا جا ہے تھا۔ مگر افسوس کہ اپیانہیں کیاا درافسروں کی اس ٹولی کی تجاویز کواس لئے حکومت نے قابل ممل نہیں سمجھا کہ وه حالات کےخلاف تھیں۔

معزز عدالت .....مبینه الزامات پرتین دورگزر ے ممدوث وزارت کا دور، گورنری دور،مشیروں کی حکومت اور آخر میں دولتا نہ وزارت ۔ تینوں وقت کی حکومتوں نے مجلس احرار کے خلاف ایسا کرنے کی نجویز کوغلط مجھا۔

۸ ... میک کے طول وعرض میں کہیں کوئی واقعہ ہوا۔ بعض افسر وں نے و ہا حرار کی ۔

تر بیقانون کےخلاف ہو۔ (بیان انور علی )

رٹ میاں انورٹل کے اپنے جذبات کا نتیجہ تھی۔ان کو احرار لیڈروں کا وجود تت بھی یعنی ۱۹۵۲ء میں بھی کوئی تقریر خلاف قانون نہ ہوئی تھی ۔پھر دوسری ےاعمدال کی بھی امید تھی ۔

جناب غیاث الدین سابق ہوم سیکرٹری فرماتے ہیں کہ احرار کے خلاف مے مقدمہ اس لیے نہیں چلایا گیا کہ کوئی اطمینان بخش عدالتی ثبوت موجود نہ

فرمائیل کہ عام طور پر مقد مات جلانے کے لئے یہ کافی سمجھا جاتا ہے کہ لکھی ہو۔ اس پر چند معززین کے تقد لیق دستخط ہوں۔ بال اگر سر کاری کی رائے دیدے کہ مقدمہ میں جان نہیں ہے تو اور بات ہے۔ بہر حال مان خود بخود تا تا ہے کہ احرار کے خلاف ایسی فہرسیس مرتب کرت وقت میں لیاجا تا تھے۔ بس ایک پر ان ذبت تھا کہ مرز ائیوں کے خلاف کیوں بور ہا کو خالف کیوں بور ہا کو خالف اگر بن کی زمانہ کی فینگ سے نہ دیکھیا چو ہے تھا کہ ملکہ معظمہ کی جارہی ہے۔ ان کوغور کرتا ہے تھا کہ ملکہ معظمہ کی جارہی ہے۔ ان کوغور کرتا ہے جو جارہی ہے۔ ان کوغور کرتا ہے جو ان کوغور کرتا ہے جو ان کو اور قابل اعتراض طریقی سے بیائے اور ان کوم زائی لڑ پر کے ناوالف بھائیوں کو کافر ہوئے ہے۔ آخر دوسرے مسلمانوں کو جو کروڑوں ہے ناوالف بھائیوں کو کافر ہوئے ہے۔ بیائے اور ان کوم زائی لڑ پر کے اور پھر یہ کہاں مسئلہ کا آخر کار حکومت کو خل سوچنا بڑے گا۔

ب رہ ہو ہیں ہیں سامیدہ ہرہ رہ وست و سوچیا پڑے گا۔ مانہ کے قانون کے خلاف الیکشنوں میں ہر باٹٹ کورائے دہند گی کاحق مد کے بعد تو تم از تم مسلمانوں کا طریقہ غور دخوض بدلنا جا ہے تھا۔ مگر ول کی اس ٹولی ک تجاویز کواسی لئے حکومت نے قابل عمل نہیں سمجھا کہ

ر عدالت ....مبینه الزامات پرتین دور گزرے مدوث وزارت کا لومت ادرآخریل دونتانه وزارت بینوں وقت کی حکومتوں بیمجلس انجو مز کو غلط مجھا۔

سمبیہ مست بات کے طوال وعرض میں کہیں کو کی واقعہ ہوا۔ بعض اضروں نے و داحرار کی

طرف ہی منسوب کرنا مناسب سمجھا۔ حالانکہ ایبا کرنا عدل وانصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ مثلاً کوئیۂ کے ایک مرزائی ڈاکٹر کاقل، جوایسے جلسہ کے وقت ہوا جبکہ وہاں ایک اہل

معلا بوندے دیا۔ مران واسم واسم واسم واسم واسے بسمہ وسے بسمہ وہ ابتدہ ہوں ہے۔ حدیث عالم (حضرت مولا نامیر ابرائیم سیالکوئی) تقریر کررہے تھے اور ڈاکٹر ندکور نے وہیں اشتعال انگیز لب واہجہ میں اعتراض کیا۔اس وقت تک کوئٹ میں مجلس احرار کا نام تک نہیں تھا اور نہ آج وہاں جماعت موجود ہے۔ مرتب!) دوسراوا قعداد کاڑہ کاڑہ می مرزائی کا ہے۔ حالا تکہ گورنر پنجا بسمر دارعبدالر بشتر نے اس عدالت میں دوسراوا قعداد کاڑہ کی مرزائی ڈپئی کمشنرا نی تبلیغ جاری رکھے ہوئے تھا۔ جس کے تیجہ میں ایک آ دمی کا قتل ہوا۔ (مسلمان دیبات میں وہ تبلیغ کیا کرتا اور علی الاعلان کفری وقوت و بتا تھا) راولپنڈی کا ایک قتل پیش کیا جاتا ہے جس کے بارہ میں خودمیاں انور علی آئی جی تسلیم کرتے ہیں کوئل کی فوری وجہ پھھاور تھی اور حقیقت ہے کہ قبل کی زیادہ تر واردات فوری اشتعال ہی کا میجہ ہوتی ہیں۔

بیکن کیر ہمارے بعض حضرات کو ہر واقعہ کے ساتھ جواحرار سے متعلق نہ ہو۔ (لیکن جوڑتے رہنے میں مزہ آتا ہے۔) مثلاً ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔لیکن احرار کی نیت خراب ہے یا احرار نے انقلاب میں مسلمانوں کی حفاظت کی۔لیکن خود بھی محفوظ نہ تھے یا احرار نے دفاع کانفرنسیں کیں۔کشمیر کے لئے کام کیا۔لیکن عوام ان کومشکوک مجھتے رہے۔احرار پاکستان کی وفاداری کا دم بھرتے تھے۔لیکن ان پرشبہ کیا جاتا تھا۔

پیمربعض کو میدار مان ہوتا ہے کہ اگر • ۱۹۵ء میں ہی ان کوشم کر دیا جاتا اور خلاف قانون قرار دے دیا جاتا تو بہت آسان تھا۔ اس وقت تحریک بھی کمزورتھی اور مجلس احرار کی وفاداری آزمائش دور میں تھی۔

معزز عدالت ایک مسلمان کے لئے یہ خوتی کا مقام ہوسکتا ہے کہ عامتہ المسلمین ایک مگراہ فرقہ کی مگراہ فرقہ کی مگراہی ہے واقف ہو گئے اور وہ اپنے بچاو کے لئے حکومت کومتوجہ کررہے ہیں۔ پھر وہ اس سلسلہ میں حکومت کو بھی مناسب مشورہ ویتے ہیں ۔لیکن یہاں تحریک کی ترتی پر اظہار پریشانی ہے۔ حالانکہ ان الفاظ میں تحریک ہے مراد قادیانیوں کے خلاف تحریک ہے۔ نہ موجودہ ہنگا ہے تو غیر متوقع طور پر حکام کے غلط رویہ کالازمی نتیجہ ہیں۔

ہوں ہے۔ اس طرح کسی فعال اور خلص جماعت کا جس کے لاکھوں ہم خیال ہوں۔ دور آنر مائش سے کامیا بی سے نکل آنا اور پاکستان کا صحیح و فادار اور خیر خواہ ثابت ہونا قابل ہزار مسرت ہے۔ مگر یباں اس پر انسوس کیا جاتا ہے کہ اس جماعت کا اس شک دشبہ کے آنر مائش دور ہی میں ختم کرنا ا میاں انورعلی آئی جی نے فرم سے اشتعال بھیلا اور یہ بھی ایک حد تک تحریک کا سبب کے ۔۔۔۔۔۔۔ میاں انور علی آئی جی فرما۔ 1904ء جہا تگیریارک والا بھی بے اطمینانی کا ایک سبب

. ۸..... مرزائی سول جج بھی مرزائی جا ۹..... نبیت روڈ کے پیلک جلسہ

تھے۔مرزائیوں نے خشت باری کی۔جس سے بہت نہ کرتے تو اسی وقت سے بدامنی شروع ہو جاتی۔ <sup>کی</sup> و**ی**ا۔(ایس ایس بی پنجاب)

•ا.. ... ظفرالله خان قاديا ني كاربوه

**الد**ین ہوم *سیکرٹر*ی پنجاب)

اا...... اورمرکزی حکومت کے اعلاا ظفراللّٰد قادیانی ندکور کامخالفت میں بیان ۔

۔ ۱۲ ۔۔۔۔ اور ساتھ ہی مرزامحمود قادیا سے پہلے پہل قادیا نیت کارعب بٹھانے کافر مان۔

۳۱..... سرکاری باردد کو چرا کر چنیوم کرنا جس کی آج تک تحقیقات نہیں کی گئے۔

جن سے کروڑوں عوام کواپنے مذہب اور حقوق خط بے چینی پیدانہ ہو۔

ہے ہیں پیراند اور اللہ اللہ اور افسوں ہے معزز عدالت سستعجب اور افسوں ہے مصد ہی عدالت کے ساخت آسکا ہے۔ علم رکھتے ہو کوئی رپورٹ بیش نہ کریں اور نہ کوئی انسدادی کارو پہلک پلیٹ فارم اور اخبارات کے ذراجہ مرزائیوں

ضروری تھا۔ کیونکداس وقت بیکام آسان تھا۔ کاش کہ جارے اعلیٰ اضر فر رابلند نگا بی ہے ویکھتے اور پرانی تلخیوں یاصرف مرزائیوں کی مخالفت کود کیچ کررائے قائم کرنے سے اجتناب کرتے۔

معززعدالت .... بجھے پھر بیوض کرنا ہے کدلا ہور وغیرہ کے پیش آمدہ حالات بالکل عمال حکومت کے خود پیدا کردہ تھے۔ ورنہ میا نوالی ،روالپنڈی اور ضلع کیمبل بور کے علاوہ کرا چی میں کیوں ایسے حالات پیش نہ آئے؟۔جبکہ وہاں جھے رمضان شریف تک یعنی مسلسل تین ماہ تک روزانہ گرفتار ہوتے رہے۔ یہ محض اس لئے کہ وہاں گرفتار کر لینے کے سواکوئی دوسرااقدام دکام نے نہیں کیا کہ جس سے عوام مشتعل ہوں اور عوام اور حکومت کی جنگ جسی شکل پیدا ہوجائے مجلس عمل کے ارکان نہ وہاں موجود تھے نہ لا ہور میں۔ وہاں بھی عوامی در کرکام کرتے تھے۔ یہاں لا ہور میں بھی نکلے فرق صرف حکام کے طرف مل کا تھا۔
میں بھی ایسے جلوس تو کرا چی میں بھی نکلے فرق صرف حکام کے طرف مل کا تھا۔
میں بھی ایسے جلوس تو کرا چی میں بھی نکلے فرق صرف حکام کے طرف مل کا تھا۔

بنابریں بیہ بات بیٹن طور پر کہی جاسکتی ہے کہ: ''فیرمتوقع حالات یا نسادات کی ساری ذمہ داری دکام پر ہے۔ چاہے انہوں نے مرکزی حکومت کے تکم سے بیرو بیا ختیار کیا۔ چاہے صوبائی حکومت کے تکم سے درجہ میں مرزائیوں پر صوبائی حکومت کے تکم سے ، یا پھر ان نسادات کی ذمہ داری دوسرے درجہ میں مرزائیوں پر ہے۔ جن کی اشتعال انگیزی عدالت میں کس سے داختی ہو چکی ہے۔ اگر غیرمتوقع حالات میں کس سابق اشتعال کا اثر ہوتو وہ صرف مرزائیوں کی اشتعال انگیزی ہوسکتی ہے۔ جس کے ثبوت میں مندرجہ ذیل با تیں پیش کی جاسکتی ہیں:

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔ مرزامحموداحمہ قادیانی صدرانجمن ربوہ کی اشتعال انگیز تقریریں۔مثلُا خونی ملاً کے آخری دن وغیرہ۔

۲ .... مرزائی اخبارات اور مقررین کی اشتعال انگیزی۔ (جیبا کہ خواجہ ناظم الدین نے فرمایا ہے)

سلسست مرزائی ذیخی تمشنر کی تھلم کھلا کافرانه تبلیغ اور فرقه وارانه جدوجبد۔ (گورز پنجاب سردارعبدالرب نشتر )

سیس اور اوکاڑہ (منگمری) کے علاقہ میں مرزائی مبلغین کا مسلمانوں کے دیہات میں بیلک طور پر بلنے کفر۔

۔''۔ ۵ میں انورعلی آئی جی پنجاب نے شام کیا ہے کہ قادیانی نظریہ کی بنتی ہے۔ عام مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔

نگداس وقت بیکام آسان تھا۔ کاش کہ بمارے اعلیٰ اضر ذرا بلند زگابی ہے دیکھتے
یاصرف مرزائیوں کی مخالفت کو دیکھ کررائے قائم کرنے ہے اجتناب کرتے۔
دعدالت .... جمھے پھر بیعرض کرنا ہے کہ لا ہوروغیرہ کے بیش آمدہ حالات بالکل مخود پیدا کردہ تھے۔ ورنہ میا نوالی ، روالپنڈی اورضلع کیمبل پور کے علاوہ کرا چی کالات پیش ندآئے ؟۔ جبکہ وہاں جمھے رمضان شریف تک یعنی مسلسل تین ماہ تک تے دہے۔ بیمش اس کئے کہ وہاں گرفار کر لینے کے سواکوئی و دسرااقدام حکام نے سے موام مشتعل ہوں اورعوام اور عکومت کی جنگ جیسی شکل پیدا ہو جائے مجلس روہاں بھی عوامی ورکر کام کرتے تھے۔ یہاں اا بور روہاں موجود تھے۔ لیہاں اا بور میں۔ وہاں بھی عوامی ورکر کام کرتے تھے۔ یہاں اا بور میں کی ذمہ داری

ابد بات نقین طور پر کبی جاستی ہے کہ: ' غیر متوقع حالات یا فسادات کی ساری ہے۔ چاہے انہوں نے مرکزی حکومت کے حکم سے بیدرویدا ختیار کیا۔ چاہے کے حکم سے بیدروید اختیار کیا۔ چاہے کے حکم سے ، یا پھر ان فسادات کی ذمہ داری دوسرے درجہ میں مرزائیوں پر لوگئیزی عدالت کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ اگر غیرمتو قع حالات میں کسی ثر ہوتو وہ صرف مرزائیوں کی اشتعال انگیزی ہوسکتی ہے۔ جس کے جوت فیل چاہئی ہیں:

ع مرزامحموداحمہ قادیانی صدرانجمن ربوہ کی اشتعال انگیز تقریریں۔مثلاً خونی رہ۔

.رو-مرزائی اخبارات اورمقررین کی اشتعال انگیزی۔ (جبیبا که خواجه ناظم )

مرزائی ڈپٹی کمشنر کی تھلم کھلا کافرانہ تبلیغ اور فرقہ وارانہ جدو جہد۔ (گورز بشتر ) اور اوکاڑہ (منگمری) کے علاقہ میں مرزائی مبلغین کا مسلمانوں کے

ربیں ہے۔ میاں انورعلی آئی جی پنجاب نے شلیم کیا ہے کہ قادیانی نظریہ کی تبلیغ ہے۔ بات مجروح ہوتے ہیں۔

۲ سید میاں انور علی آئی جی نے فر مایا کہ قادیا نیوں نے پھھ جلنے کئے تھے۔جن سے اشتعال پھیلا اور پیھی ایک حد تک تحریک کا سبب ہوسکتا ہے۔

ے ۔۔۔۔۔ میاں انورعلی آئی جی فرماتے ہیں کہ کراچی کے قادیانیوں کا جلسم کی اعماد علی انہوں کا جلسم کی ۔۔۔۔۔۔ اعماد علی کا کیک سبب ہے۔

۸ ..... مرزائی سول جج بھی مرزائی جلسوں کی صدارت کرتے تھے۔

9 نبت روڈ کے ببلک جلسہ عام پر جس میں عیالیس بچاس ہزار مسلمان تھ۔ مرزائیوں نے خشت باری کی۔ جس سے بہت ہے آ دمی مجروح ہوئے۔ اگر راہنما کنٹرول نہ کرتے تو ای وقت سے بدامنی شروع ہو جاتی ۔ لیکن مجلس عمل کے راہنماؤں نے امن پر زور دیا۔ (ایس ایس پی پنجاب)

۱۰ ..... طفر الله خان قادیانی کاربوه کی کانفرنس میں شریک ہوتے رہنا۔ (غیاث اللہ ین ہوم میکرٹری پنجاب)

اا اورمرکزی حکومت کے اعلان ۱۳ اگست ۱۹۵۲ء کے جواب میں جو مدری ظفراللّٰدقادیا نی مذکور کا مخالفت میں بیان ۔

۱۲ اورساتھ ہی مرزامحود قادیانی کا حاکم ندانداز میں ۱۹۵۲ء کے نتم ہونے سے پہلے پہل قادیا نیت کارعب بٹھانے کا فرمان۔

یہ یقینا عامتہ المسلمین کے اشتعال کے اسباب ہیں اور ناممکن ہے کہ ایک باتوں سے جن سے کروڑوں عوام کو اپنے مذہب اور حقوق خطرے میں نظر آرہے ہوں۔عام اضطراب اور بیٹنی پیدانہ ہو۔

معزز عدالت .....تعجب اورافسوس ہے کہ مندرجہ بالاقتم کے واقعات کا جن کا تھوڑا سا حصہ ہی عدالت کے سامنے آسکا ہے ۔علم رکھتے ہوئے حکام ان کے بارہ میں حکومت کے سامنے کوئی رپورٹ بیش نہ کریں اور نہ کوئی انسدادی کاروائی کریں ۔جبکہ ان سے کئی گنا زیادہ الزامات پیلک پلیٹ فارم اورا خبارات کے ذریعہ مرزائیوں پر عائد کئے جائیں۔ان میں ہے کی کی تحقیق

11

نہ ہو۔ نہ کسی کاروائی کی سفارش ہو۔اور جومسلمان عوام اور اپنی حکومت کوان واقعات ہے آگاہ کرنے اور مذہب کوان کی دمتنبر دہے بچانے کے لئے چیخ و پکار کریں۔ان ہی کا گلا گھوٹٹا جائے۔ مرز ائی جراُت کی انتہاء

معزز عدالت .....حکومت کی اس پالیسی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مرزائی پاکستان پر قبضہ کے خواب دیکھنے لگے۔کہیں بلوچستان کواحمدی صوبہ بنانے کا خطبہ دیا گیا۔کہیں علماء کودھمکیاں دی گئیں۔اوراس دلیری کا نتیجہ ہے عین تحریک کے دنوں میں جبکہ فضا کودرست کرنے کی سعی کی جانی لازی تھی۔مرزائی جیپ کارے مسلمانوں پر گولیاں چلاتے ہیں جس کی اطلاع الین ایس پی کوتھی ہوتی ہے اوراس ہے مسلمان ہلاک ہوتے ہیں۔

پھرشِخ بشیراحمد قادیانی کے مکان سے مسلمانوں پر گولیاں چلتی ہیں جن سے دوآ دی جان بحق ہوجاتے ہیں۔(ایس ایس پی) عدیہ ہے کہ سزایافتہ مرزائیوں کواورخود خلیفہ کے بیٹے کو جیل سے بالکل بے قاعدہ ذکال دیا جاتا ہے۔(سپرنٹنڈ نٹ سنٹرل جیل) پھرمرزائی افسر سیالکوٹ میں مسلمان عورت کونٹا کر کے پیٹتے ہیں۔

معزز عدالت ساگر بیعدالت نه جوتی تو بیتمام با تیس مرزائی ماں کے دودھ کی طرح بغیر ذکار کے جضم کر لیتے کون ان کے خلاف نام لیتا؟۔ یہ با تیس اچا تک نہیں ہوئیں۔ بلکہ یہ با قاعدہ نو جی تربیت اور جماعتی ہدایات کے تحت ہوئی ہیں اور ایک مرتب اسکیم اور پروگرام کی روشی میں عمل میں لائی گئی ہیں اور جبکہ حکومت نے مرزائیوں کا علیحدہ ایک دارالخااف برداشت کرلیا ہوتا میں کواس سے زیادہ نتائج کے دیکھے اور سننے کے لئے تیار رہنا چا ہے۔

احراراورمرزائي كامقابله

یوں توبیآ سان ہے کہ احرار کا فرضی ماضی پیش کر کے عوام کو ان سے برگشتہ کر دیا جائے۔ یہ کہ احرار کی تحریک بیٹی برجنی ہے۔ ایکن بچی بات کہنی جان جو کھوں کا کام ہے۔ احرار غریب ہوئے ۔ فنڈ ندارد۔ رسائی ندارد۔ انگریزوں کے تختہ مشق۔ ان کومرز ائیوں کی خاطر جو چا ہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس میں ترقی کی امیدیں بھی ہیں اور کچھ کارگز اری بھی لیکن برسرا قتد ار مرز ائیوں کا مقابلہ مرز ائیوں کے بارہ میں کچھ نہیں کہا جا تا نہ لکھا جا تا۔ یہاں میں احرار اور مرز ائیوں کا مقابلہ کرتا ہوں۔

اح ار .....!

ا ..... یا کتان کاانته کام اوراسلام کی وفا داری ضروری ہے۔

۲ ...ابسیای کیجمتی ۳ ....بندوستان سے کو ۴ .... پاکستان کے وز م ۵ .... یہاں رہ کر برط

وقت آئے تو ملکی حفاظت کے لئے م ۲... ہزا کت وقت کی

باوجود ہےاعتادی کے خاموش رہنا کہ…س پاکستان بننے کے ۸ … مرزائیوں کی مخال

ا پنا کوئی امیدوارنه کھڑا کرنا۔ ۹ ... ۔ کوئی فنڈ نہ ہونا۔

۹... . بوی قدر نه جویات ۱۰... . نهر و یا کسی هندوس ۱۱... . ما ستان مسلمان

الله عالم الله مرزائی.....!

۱۰۰۰ پاکستان میں پا<sup>کس</sup> ۲۰۰۰ خدا کی مشیت ۔ سربریشد سر

بنانے کی کوشش کی جائے۔ "

۳۰ ... . قادیان می*ن* قا

خواہش۔ مہ....حکومت یا کستال

جو چو مدری ظفراللّه خان کا ہم زلفہ ۵ نراسی طبیعت گ

۲... زاتی خودغرضی

زوردينا۔

ے ....مرکاری بارود ۸.....۸ ۱۹۳۹ء کے افز ۲ .....اب سیاس پیچهتی ضروری ہے تا کیملکت مضبوط ہو۔ ۲ بہتران

۳..... ہندوستان ہے کوئی تعلق نہیں ۔ ۴.... یا کستان کے وزیرِ اعظم قا کدملت کا اعتاد جسیبا کہ میاں انورعلی نے بیان کیا۔

ع میں میں ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں کے معتوب ہو کر بھی اگر ہے۔ میں اور کہ میں ہو کر بھی اگر ہے۔ اور کہ بھی اگر

وفت آئے تو ملکی حفاظت کے لئے میدان میں آ جانا۔ ن سے سے میدان میں اور کما

۲ ....نز اکت وقت کی وجہ ہے باؤنڈری کمیشن میں ظفر اللہ خان قادیانی کی وکالت پر باوجود بے اعتادی کے خاموش رہنا۔

ے .... یا کتان بننے کے بعد کسی سرکاری چیزیا جائیداد کو حاصل نہ کرنا۔

۸ ... مرزائیوں کی مخالفت کا اعلان کر کے مسلم لیگ ہے کمل تعاون کرنا۔الیکشن میں اپنا کوئی امید دارنہ کھڑا کرنا۔

٩..... كوئى فنذ نه جونا \_ريكار ذيس كوئى قابل اعتراض چيز ملك جرييس ندملنا \_

١٠... بنبروياكسي مندوستاني افسرے نه ملنا۔

اا.... پاکستان مسلمان حکومت ہے۔ باایں ہمدد جوہ اس کے استحکام کی سعی کرنا۔

مرزائی....!

زوردينا\_

ا ... . پاکستان میں پاکستان کی اور ہندوستان میں ہندوستان کی و فادار کی چاہئے۔ ۲.....خدا کی مشیت ہے۔اس لئے اگر پاکستان بن جائے تو پھر بھی اکھنڈ بھارت

ہنانے کی کوشش کی جائے۔ ہنانے کی کوشش کی جائے۔

سس قادیان میں قادیانی رکھنا اور اس کے لئے وہاں کی حکومت کی نظر عنایت کی خواہش۔ خواہش۔

سم سیست کومت پاکستان کا تخته الننے کی سازش میں میجرنذ براحمد مرزائی کا ہیڈ لیڈر ہونا جوچو ہدری ظفراللہ خان کا ہم زلف ہے۔

۵ ..... ذراس طبیعت گھبرانے پر ہندوستان جانے کی اسکیم پرسوچنا۔

٢..... ذاتی خودغرضی میں باؤنڈری کمیشن کے سامنے اپنی بالکل علیحد گ کے اظہار پر

ے....سر کاری بارود چھپا کر جنگی مثق کرنا نظط اور نا جائز الا منٹوں کا طوفان مجانا۔ ٨.....٨ ١٩٣٩ء كانتخابات ميں كيگی تمك كى كوشش جب تين سے زيادہ نہ لئے تو باقی

14

وائی کی سفارش ہو۔ادر جومسلمانعوام اور اپنی حکومت کو ان واقعات ہے آگاہ بکوان کی دستبر دہے بچانے کے لئے چیخ د پکار کریں۔ان ہی کا گلا گھوٹٹا جائے۔ کی انتہاء

ر عدالت ..... حکومت کی اس پالیسی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مرزائی پاکستان پر قبضہ کے لئے۔ کہیں بلوچستان کواحمہ کی صوبہ بنانے کا خطبہ دیا گیا۔ کہیں علاء کو دھمکیاں دی لیرک کا نتیجہ ہے عین تحریک کے دنوں میں جبکہ فضا کو درست کرنے کی سعی کی جانی ایرک کا متیجہ ہے میں تحریک اطلاع ایس ایس بی کوجھی اجیپ کا رہے مسلمانوں پر گولیاں چلاتے ہیں جس کی اطلاع ایس ایس بی کوجھی

ہے ملمان ہلاک ہوتے ہیں۔ اُنٹیراحمہ قادیانی کے مکان ہے مسلمانوں پر گولیاں چلتی ہیں جن ہے دو آ دی ایس ۔ (ایس ایس پی) حدیہ ہے کے سزایافتہ مرزائیوں کوادرخودخلیفہ کے ہیٹے کو بے قاعدہ نکال دیا جاتا ہے۔ (سپرنٹنڈ نٹ سنٹرل جیل) پھر مرزائی افسر سیالکوٹ

کونگا کرکے پیٹے ہیں۔ عدالت .....اگریے عدالت نہ ہوتی تو بیتمام با تیں مرزائی ماں کے دودھ کی طرح کر لیتے ۔ کون ان کے خلاف نام لیتا؟۔ بیہ با تیں اچا تک نہیں ہو کیں۔ بلکہ یہ کااور جماعتی ہدایات کے تحت ہوئی ہیں اور ایک مرتب اسکیم اور پروگرام کی روشن باہیں اور جبکہ حکومت نے مرزائیوں کا علیحدہ ایک دارالخلاف برداشت کر لیا ہے تو ہنتائج کے دیکھنے اور سننے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

مقابله

یہ آسان ہے کہ احرار کا فرضی ماضی پیش کر کے عوام کو ان سے برگشتہ کر دیا گتر میک بدنیتی پر بننی ہے۔لیکن کچی بات کہنی جان جو کھوں کا کام ہے۔احرار ٹر عدارد۔رسائی عمارد۔انگریزوں کے تختہ مثق۔ان کومرزائیوں کی خاطر جو ہے۔اس میں ترقی کی امیدیں بھی ہیں اور کچھ کارگز اری بھی۔لیکن برسرافتد ار ایمن کچھ نہیں کہا جاتا نہ لکھا جاتا۔ یہاں میں احرار اور مرزائیوں کا مقابلہ

کتان کااشخکام اوراسلام کی و فاداری ضروری ہے۔

نشتوں پرلیگ کامقابلہ کرنا۔

ہ ۔۔۔۔۔قارونی فنڈ ہونا۔ بینکوں میں مختلف ذرائع سے رقم جمع کرانا۔ فوجی اختیارات نے ہاتھ میں لینا۔

اسسقادیان میں مقیم قادیانیوں کی ہندوستان بھر میں آمدورفت اور چوہدری ظفر اللہ منان کی دبلی میں جواہر لال نہرو سے ۴۵ منٹ علیحدہ ملاقات ۔ جبکہ و مسٹر محمطی وزیراعظم کے ہمراہ کیا تھا۔ اور جس کی علیحدہ ملاقات کوہم شک وشبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جبکہ ریٹبھی ہندوستان جانے برغور کرتے ہیں۔

ا ا..... پاکستان کافرحکومت ہے۔( ظفراللّٰدخان )

معرّز عدالت .... اگر مندرجہ بالا گیارہ باتیں بالعکس ہوتیں۔ لیعنی مرزائیوں کے مذکورہ بالا کرتو توں کے مرتکب اگر احرار ہوتے تو آج وہ بغیر کسی بحث کے لائق گردن زدنی قرار پاتے۔ بلکہ اگر ایک احراری لیڈر پاکتانی حکومت کے خلاف سازش میں ماخوذ ہوتا یا مجلس احرار ہندوستان جانے پرغور کرتی یا کسی ہندولیڈر سے عبحدہ بات اور ملاقات ہوتی۔ بس پھر مرزائی پراپیٹنڈہ اور ہمارے پرانے افسر جو کہتے یا کرتے خدا کی پناہ! اور اگر پاکستان کو کافر حکومت کہد بیٹے تو بھی طوفان ہر پا ہوجاتا۔لیکن ان بیٹے ہے جائے وہ ظفر اللہ خان کے وجود ہی کی وجہ سے کہتے تو بھی طوفان ہر پا ہوجاتا۔لیکن ان جی مسلمان ہے ہے بیٹے ہوئے ہیں کہ یہ سب پھے ظفر اللہ خان کی وجہ سے ہور ہا ہے۔

عام بے چینی کے بارہ میں تمام یا کستانیوں کی رائے

معزز عدالت .....اگر حکام ونگال کے غلط رویہ کے سواکوئی سابق سبب بھی عوام کے اشتعال کا ہے تو وہ مرزائی حرکات وسکنات اورانتہائی اشتعال انگیزیاں ہیں جو پرانے مسلمانوں پر جارحانہ حملہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔مسلمان قوم کا مرزائیوں کے خبث اوران کے لڑیج سے ناک میں وم آیا ہوا ہے۔جس کی صرف ایک بارویکھنے سے ہمارے سابق وزیراعظم خواجہ ناظم الدین کو انتہائی کوفت ہوئی تھی۔

پھراس پران کے سیاس عزائم کی غمازی کرنے والی مندرجہ بالا با تیں۔جن میں سے ایک بھی الی نہیں جو قابل برداشت ہو۔ ہمارے دعویٰ کے اثبات کے لئے بیکا فی ہے ۔لیکن پھر بھی عدالت عالیہ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا ضروری ہے کہ جب خولجہ ناظم الدین نے تمام باکستان کے وزراء 'گورنروں اور ذمہ دارفوجی اور سول افسروں کی کانفرنس بلائی تو انہوں نے بے باکستان کے وزراء 'گورنروں اور ذمہ دارفوجی اور سول افسروں کی کانفرنس بلائی تو انہوں نے ب

چینی کاواحد سبب مرزائی تبلیغ کو سمجها - جب نظریه کی اشاعت سے مسلمانوں کے بالا تفاق مسلمانوں میں مرزائی تبلیغ بندکر تمام فقته کی جڑ مرزائی تبلیغ ہے - جس گادی تھی -معز زعدالت .....اس سے

خان وزارت اور حکومت میں شال ۔ جاسکا۔ درنہ کوئی وجہ نہتھی کہ تمام پا مرزائیوں کو یہ کہنے کا موقعہ نہ ملتا کہ کوہوتی ؟۔

احراراکورعام مسلمانوں کے لئے آ جناب ولا .....! الف نیسی نیکورہ حقائق

الف الله الدورون من المرود و من المرود و من المرود و من المرود و الناسجة في المرود و الناسجة في المرود و الناسجة المرود و المر

بات ہے کہ و وغوام کو بمنو ابنا کریا مختلفہ میات ہے کہ و وغوام کو بمنو ابنا کریا مختلفہ میں میں میں میں اگر حکومت

شکایات کوسیح بھی سمجھ۔ پھر بھی و مسلمانوں کو یہ چی نہیں کہ وہ عکومت پرامن اختجاجی اقدام کریں؟۔ جن تصور کرتے ہیں اور جس اقتدام نہ منظور ہو۔ اس کے لئے وہ جس ا ولا ئیں عوام کو پرامن رہنے کا کہیا معزز عدالت .....

لدكرنار

۔ نی فنٹر ہونا۔ بینکوں میں مختلف ذرائع سے رقم جمع کرانا۔ فوجی اختیارات

اِن میں مقیم قادیانیوں کی ہندوستان بھر میں آمد ورفت اور چوبدری ظفر اللہ ل نهروے ۲۵ منٹ علیحد ہ ملا قات ۔ جبکہ و ومسنر محمد علی وزیر اعظم کے ہمراہ مدہ ملاقات کو ہم شک وشبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں ۔ جبکہ یہ جسی ہندوستان

ن كافر حكومت ہے۔ (ظفر اللہ خان )

۔۔۔۔ اگر مندرجہ بالا گیارہ ہاتیں بالعکس ہوتیں۔ یعنی مرزائیوں کے اسکر احرار ہوتے تو آج وہ بغیر کسی بحث کے لائق گردن زدنی قرار رئی لیے الکی گردن زدنی قرار رئی لیڈر پاکستانی حکومت کے خلاف سازش میں ماخوذ ہوتا یا مجلس احرار بی یا کسی ہندولیڈر سے علیحد ہات اور ملاقات ہوتی۔ بس پھر مرزائی نے افسر جو کہتے یا کرتے خدائی بناہ! اوراگر پاکستان کو کا فرحکومت کہد خان کے وجود ہی کی وجہ سے کہتے تو بھی طوفان ہر پا ہوجاتا۔ لیکن ان ہر تا کہ کی جماعت اور احرار غیر قانونی جماعت ؟۔ مسلمان میں جھنے پر کھی طفر اللہ خان کی وجہ سے بور ہاہے۔

ں تمام پاکستانیوں کی رائے

.....اگر حکام وثمال کے غلط رویہ کے سواکوئی سابق سبب بھی عوام کے رکات وسکنات اورانتہائی اشتعال انگیزیاں ہیں جو پرانے مسلمانوں پر ہیں۔مسلمان قوم کامرزائیوں کے خبث اوران کے لڑیج سے ناک میں ایک بارد میکھنے سے ہمارے سابق وزیراعظم خواجہ ناظم الدین کوانتہائی۔

کےسیاسی عزائم کی غمازی کرنے والی مندرجہ بالا با تیں۔جن میں سے رواشت ہو۔ ہمارے دعویٰ کے اثبات کے لئے میرکائی ہے رواشت ہو۔ ہمارے دعویٰ کے اثبات کے لئے میرکائی ہے۔ لیکن پھر مطرف میذول کرانا ضروری ہے کہ جب خواجہ ناظم الدین نے تمام ماور ذمہ دارفوجی اور سول افسروں کی کانفرنس بلائی تو انہوں تے بے

چنی کادا صدسبب مرزائی تبلیغ کو سمجھا۔ جیسا کرمحتر ممیاں انورعلی آئی جی بھی فرماتے ہیں کہ قادیائی نظریہ کی اشاعت سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ بناہریں اس کانفرنس نے بالا تفاق مسلمانوں میں مرزائی تبلیغ بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے بڑھ کرادر کیا جوت ہوسکتا ہے کہ تمام فقنہ کی جڑ مرزائی تبلیغ ہے۔ جس کے عام کرنے کے لئے چوہدری ظفر اللہ خان نے بازی گادی تھی۔

معززعدالت الله على واضح بهوجاتا ہے کہ جب تک چو بدری ظفرالله فان وزارت اور حکومت میں شامل ہے۔ مسلمان قوم کے جذبات واحساسات کا کھاظنیں کیا جاسکتا۔ ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ تمام پاکستان کے متفقہ فیصلہ کو یوں گاؤ خورد کردیا جاتا۔ اور آئ مرزائیوں کو یہ کہنے کا موقعہ نہ ملتا کہ قادیا نہیت حق فد بہب نہ ہوتا تو ہر طرح کامیا بی کیوں اس کو ہوتی ؟۔

احراراورعام ملمانوں کے لئے ایک ہی راستہ

ناپ ولا ....!

الف ...... نہ کورہ حقائق کے ہوتے ہوئے کیا مسلمانوں اور کسی مسلمان جماعت کو بیہ بھی حق نہیں کہ وہ ان کواپنے نہ ہمی اور سیاسی حقوق کی تباہی مجھ کراس کے خلاف آواز اٹھائے؟۔ عاہدہ ایسا مجھنے میں حق بجانب ہویا نہ ہو۔ یقینا اس کواپیا مجھنے کے وقت اس کے خلاف احتجاج کا حق ماصل ہے۔

ب ..... اگر حکومت پراحتجاج اور مطالبات کااثر نہیں ہوتا تو کیا پرکوئی خلاف آئین بات ہے کہ و وعوام کو ہمنو ابنا کریا مختلف نہ ہی جماعتیں ال کرید مطالبہ کریں؟۔ جرگز نہیں۔

ہے ..... اگر حکومت یہ جان کر بھی کہ تمام قوم مطالبات کی پشت ہر ہے اور وہ دکایات کو حیح بھی سمجھے۔ پھر بھی وہ چھ ماہ بک انتہائی سردمہری اور آ مریت سے کام لے تو کیا مسلمانوں کو یہ ختیبیں کہ وہ حکومت کواپہر جہائز اور آ کمینی مطابات کی طرف ماکل کرنے کے لئے مروری اقدام کریں؟۔ جن مطالبات کو وہ بقاء فد بہب اور پاکستانی مفاد کے لئے ضروری تعدور کی اقدام کریں؟۔ جن مطالبات کی قوت بتانا تصور کرتے ہیں اور جس اقدام بھی حکومت کو عوام الناس کی جمدروی اور مطالبات کی قوت بتانا منظور ہو۔ اس کے لئے وہ جس اقدام کا وہ پروگرام وضع کریں اور بار بار پرامن اقدام کا بیعین ولا کیں۔

مغزز عدالت .... بير بحث جدا گاند ہے كه آيا ايبا اقدام خلاف قانون ہے يانہيں-

جائزہ یا ناجائزہ ؟۔لیکن ایسے اقد ام کو بعادت یا لا قانونیت یا نسادات کی تجویز سے ہرگر تعبیر نہیں کر سکتے جو بخوزین کے ذبن میں بھی نہ ہوا در حکومت ایسے اقد ام کی روک تھام میں ایسے طریقے استعال کر ہے جس سے عوام مشتعل ہوں اور بخوزین کے رضا کار پھر بھی کوئی مزاحت یا مقابلہ نہ کریں۔ یا اس موقعہ پر مرزائی یا اور مقابلہ نہ کریں۔ یا اس موقعہ پر مرزائی یا اور پارٹیاں کوئی واردات کریں جن کی روک تھام اور جن کاعلم خود حکومت کو ہونا جا ہے تھا۔ جسے کہ اقد ام کی مخالفت کرتے وقت عوامی جذبات اور حفظ وامن کا خیال بھی اس کو ہونا جا ہے تھا۔ تو کیا اس کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی یا پر امن تحریک کے بخوزین پر؟۔ جن کا ان پر سے کوئی واسطہ نہ ہواور جوان کے پروگرام کے خلاف ہو۔خاص کر جبکہ یہ داختے ہو جائے کہ دکام کے خلال ہو۔جسا کہ بخوزین کی دوب سے کرا چی اور داو لینڈی جسی جگہوں پر تحریک عرصہ تک پر امن چاتی رہی ہو۔جسا کہ بخوزین کی دائے تھی۔

میرامقصد صرف یہ ہے کہ آئی مطالبات کے لئے آئی جدوجہد کوئی جرم نہیں اور بدرجہ مجبوری راست اقدام کی تجویز کرنے ہے جس کا مطلب عدالت کے سامنے آچکا ہے۔ غیر متوقع فسادات یا حالات کی فسدداری ان راہنماؤں پر عاکم نہیں ہوتی۔اوراگرراست اقدام بی قابل اعتراض ہے تواس کی فسدداری تمام دینی جماعتوں کے توفش پر برابر برابر عائد ہوتی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کیونکہ ۱۳ جولائی ۱۹۵۲ء کو کوفش کے بعد تمام افسر مانے ہیں کہ تحرکہ کی سب کی حمایت حاصل تھی اور سب اس میں شریک ہوگئے تصاور فیصلہ جات بھی سب کی مشتر کہ معاعت جلل عمل کرتی تھی جو کشرت رائے سے ہوتے تھے اور اصولاً کشرت رائے کا فیصلہ ساری جماعت کا فیصلہ ساری جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔

ان حالات میں کمی تم کی ذمہ داری صرف احرار را ہنماؤں پر ڈالنا بھی معنی رکھتا ہے کہ بعض بلند پایدافسروں کواحرار • 190ء سے قبل ہی سے کھٹک رہے تھے۔ عالبًاان کوم زائیت کے اصلی خدو خال کو کافر کہنے کو ہی سان دشنی تصور کئے ہوئے تھے۔اور مسلمان کامعیار اپنے کومسلمان کہنا بتاتے تھے۔چئیا کہ خلیفہ قادیان اب اپنے تھیے رکی فتوؤں کی نا قابل قبول منافقا نہ تعبیریں کہنا بتاتے تھے۔چئیا کہ خلیفہ قادیان اب اپنے تھیے بلی اپنا کو دچمیایا کرتی ہے۔

اور بدشتی سے دزراءادراعلیٰ طبقہ کی رقابت بھی خریوں اور بنشموں کے لئے مصیبت ہو جاتی ہے۔مثلاً احرار نے قوت ماکمہ کی حیثیت سے مسلم لیگ سے تعاون کا فیصلہ کیا۔اس وقت ممدوث دزارت تھی۔احرار نے اس کے وقت میں دفاع کا نفرنس کی اور اپنا تعاون ویش کیا۔جب

سلم لیگ نے امتخابات میں دولٹانہ کوئکٹ میں جوڑا تھا۔اس کوحکومت اورلیگ ۔ الکتیں اوران کے سپورٹر بھی خواومخواہ خالفہ معزز عدالت ......نامکن ہے

معزز عدالت .....ناسن ہے موں \_طبیعتوں کا ربحان ضرور کسی نہ کا معامتوں کوہمی ان کے ضمیراور فیصلہ کے فہ موتے ہیں \_کین احرار خلص اوراصولی ج مسلم لیکی حکومت سے کیا تھا۔اس کواس ۔

۱۹۵۷ء کی کونش کے بعد تمام پارٹیال ممل معمت ل کرکام کرد ہے تصاور تریک کی رہ ۱۳۷۴م مبر بھی شریک تھے۔اوراس حقیقت اعمام ضعیف صرف احرار برگرتا ہے۔وہ

اس تمام بحث سے میری مراد

وفتروں پر بعنہ ہوتا ہے۔اس کے کارکن وقت بھی وہ آزاد نہیں ہوتے۔ تا کہ سارا سمر کے کہ قادیا نی اوراحرار کے جلسوں پر مجلسہ کرتے۔ جلسے صرف احرار کے رو۔

جب جلسوں کی اجازت ہوتو دونوں کو ہو مرایک تو تحریک کو صرف احرار کی تحریک کو برابر حیثیت دے کران کو بھی آزاد کی

رید مین معززعدالت.....اگرآ ن طرح مرزائی مونا مجمی خلاف قانون \_

احمر بدر بوه کا تو کہا جاسکتا تھا کہ ہاں قادیانی بننے پرتو کیا پابندی لگ سکتا ہاکمتانی وزراء گورزوں کی متفقہ تجویز کہ معزز عدالت .....کروڑو

کے ذہن میں بھی نہ ہواور حکومت ایسے اقد ام کی روک تھام میں ایسے برگز تعبیر فی من میں بھی نہ ہواور حکومت ایسے اقد ام کی روک تھام میں ایسے جس سے قوام مشتعل ہوں اور مجوزین کے رضا کار پھر بھی کوئی مزاحمت یا اور ایسی کی تعداد میں ایپ آپ کو بیش کریں۔ یا اس موقعہ پر مرزائی یا اور یہ بی کی روک تھام اور جن کا علم خود حکومت کو ہونا چاہئے تھا۔ جیسے کہ روفت عوامی جذیات اور حفظ وامن کا خیال بھی اس کو ہونا چاہئے تھا۔ تو کیا روک حکومت پر ہوگی یا پرامن تحریک کے مجوزین پر؟۔ جن کا ان پر ئے کوئی میں حکومت پر ہوگی یا پرامن تحریک کے جوزین پر؟۔ جن کا ان پر ئے کوئی دی کے پروگرام کے خلاف ہو۔ خاص کر جبکہ میدواضح ہو جائے کہ دکام کے غلط سے کرا پھی اور داولینڈی جیسی جگہوں پر تحریک عرصہ تک پر امن چلتی رہی ہے گئی۔

رف یہ ہے کہ آئین مطالبات کے لئے آئینی جدوجہدکوئی جرم نہیں اور ام کی تجویز کرنے سے جس کا مطلب عدالت کے سامنے آ چکا ہے۔
میں فر فرداری ان راہنماؤں پر عاکم نہیں ہوتی ۔اور اگر راست اقدام کی ذمہداری تمام دینی جماعتوں کے کونش پر برابر برابر عاکد ہوتی ہے۔
کیونکہ ۱۳ جولائی ۱۹۵۲ءکو کونش کے بعدتمام افسر مانتے ہیں کہ تحریک کو اور سب اس میں شریک ہوگئے تصاور فیصلہ جات بھی سب کی مشتر کہ باور سرکا خیصلہ ساری جوکش ت دائے کا فیصلہ ساری

س کی قتم کی ذمہ داری صرف احرار راہنماؤں پر ڈالنا بھی معنی رکھتا ہے کہ ثرار ۱۹۵۰ء سے قبل ہی سے کھٹک رہے تھے۔ غالبًاان کو مرز ائیت کے بی سان دشنی تصور کئے ہوئے تھے۔ اور مسلمان کا معیار اپنے کو مسلمان بلیف قادیان اب اپنے تکفیری فتوؤں کی نا قابل قبول منافقا نہ تعبیریں بردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ بیسے بلی اپنا گوہ چمپایا کرتی ہے۔

، دزراء اوراعلیٰ طقد کی رقابت بھی غریبوں اور مخلصوں کے لئے مصیبت ، قوت حاکمہ کی حیثیت سے مسلم لیگ سے تعاون کا فیصلہ کیا۔ اس وقت نے اس کے وقت میں وفاع کانفرنس کی اور اپنا تعاون چیش کیا۔ جب

مسلم لیگ نے انتخابات میں دولتانہ کوئکٹ دیا اس کی حمایت کی۔ کیونکہ احرار نے افر ادیے رشتہ نہیں جوڑا تھا۔ اُس کوحکومت ادر لیگ سے تعاون کرنا تھا جو بھی حکومت ہو۔ اس طرح و در قیب ماقتیں ادران کے سپورٹر بھی خواہ مخواہ خالف ہو جاتے ہیں۔

معزز عدالت ...... ناممکن ہے کہ وزراء کی دھڑا بندیوں میں اعلیٰ آفیسرز شریک نہ ہوں۔ طبیعتوں کا رجحان ضرور کسی نہ کسی طرف ہوتا ہے۔ پھر وہ مخلص اور بااصول افراد اور جماعتوں کو بھی ان کے ضمیراور فیصلہ کے خلاف اپنی دھڑا بندیوں میں شامل دیکھنے کے آرزومند ہوتے ہیں۔ لیکن احرار مخلص اور اصولی جماعت ہے۔ اس نے تعاون کا فیصلہ صرف مسلم لیگ اور مسلم لیگ کا در مسلم لیگ کا کوئ تھا دار ہے کیا تھا۔ اس کواس سے بحث نہیں کہ کل کوئ تھا اور آج کوئ ہے؟۔

معززعدالت .....اگرآج ای بات کود ہرایاجا تا کداحرار ہونا خلاف قانون ہے۔ ای طرح مرزائی ہونا بھی خلاف قانون ہے۔ نہ کوئی احرار کاممبر ہنے گا۔ نہ قادیا نیت کا۔ یعنی انجمن احمہ بیر بوہ کا تو کہا جا سکتا تھا کہ باں بالقابل جماعتوں کے ساتھ مساویا نہ سلوک کیا گیا۔ لیکن قادیانی بننے پرتو کیا پابندی لگ عتی تھی؟۔ چوہدری ظفراللہ خان کی برکت ہے۔ یہاں تو تمام پاکستانی وزراء گورزوں کی متفقہ تجویز کیمرزائی مسلمانوں میں تبلیخ نہ کریں۔ دریا بردہوگئ۔ معزز عدالت .....کروڑوں اہل اسلام کے نازک فدہی احساسات کو اس طرح

1:

نظرانداز کردینا قطعاً پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ۔ ندہتی مذہبی عدل وانصاف کا تقاضا۔ راست اقدام کا جواز

معزز عدالت ..... نے راست اقد ام کے جواز پر بحث کی طرف بھی اشارہ فر مایا ہے۔
اس سلسلہ میں عرض ہے کہ راست اقد ام نیز عدم تشدد کی جنگ مقادمت جمپول اور بعض او قات
سول نا فرمانی کا استعال ایک مخصوص طریقہ کار پر ہوتا ہے اور بیہ طریقہ کار گاندھی نے
آئے تخصرت اللّیہ کے مبارک طرز عمل سے اخذ کیا تھا کہ ایک صحیح اور نیک کام ہے۔اس کی راہ میں
مشکلات ہیں ۔ان مشکلات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ کام کئے جاؤ۔ چاہے اس میں آئیلیفیں ہی
مشکلات ہیں ۔مثلاً آخضرت اللّیہ نے تو حید کی وعوت دی تو قریش نے مخالفت کی ۔ آپ اللّیہ نے
پیش آئیں ۔مثلاً آخضرت اللّیہ نے تو حید کی وعوت دی تو قریش نے مخالفت کی ۔ آپ اللّیہ نے
پیش آئیں ۔مثلاً آخضرت اللّیہ نے تو حید کی ۔ آپ اللّیہ نے دعوت جاری رکھی ۔ انہوں نے ایذ اء
پیم دی ۔ انہوں نے ایذ اء دی شروع کی ۔ آپ اللّیہ اس پاک کام کو جاری رکھا گیا۔ حق کہ
سینکڑوں پھر ہزاروں ہم خیال پیدا ہوگے اور آخر کار سارے قریش پرصد افت ظاہر ہوئی اور وہ
سینکڑوں پھر ہزاروں ہم خیال پیدا ہوگے اور آخر کار سارے قریش پرصد افت ظاہر ہوئی اور وہ
سینکڑوں پھر ہزاروں ہم خیال پیدا ہوگے اور آخر کار سارے قریش پرصد افت ظاہر ہوئی اور وہ

ہند میں ہدیتی کیڑے پر بکٹنگ کی گئے کہ یہاں سے خرید نے نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ بدیثی کیڑا خریدنا اور بیچنا ملک کے مفاد کے خلاف ہے۔ اگریزی حکومت نے اس کوشخص آزادی کے خلاف قرار دے کر رضا کاروں کو گزار کیا تو اور آگے۔ وہ گرفتار ہوئے تو اور آگے۔ وہ بھی ہوئے تو اور آگے۔ اس طرح جنگ جاری رہی۔ اس طرح کی دوجار پر امن لڑائیاں اگریزوں کے جانے کا ایک سبب بنی۔ آج ہم چکلہ پرچار رضا کار کھڑے کرتے ہیں کہ اندر کسی کو نہ جانے دو۔ علومت اس کوشخص آزادی میں خلل قرار دے کراس کو گرفتار کرتی ہے۔ ہم اور چاریا دی جسیح عکومت اس کوشخص آزادی میں خلل قرار دے کراس کو گرفتار کرتی ہے۔ ہم اور چاریا دی جسیح بیں۔ مطلب ہیہ کہ ہم نہ مقابلہ کرتے ہیں۔ نافتام لیتے ہیں۔ نیشد دکرتے ہیں۔ لیکن اپنا تی فریضہ داکر نے ہیں۔ لیکن اپنا تھی معذور سمجھے جائیں یا حکومت جمک جائے اور چکلہ بند کروے۔ ورنہ ہم حکومت کے سامنے تی معذور سمجھے جائیں یا حکومت جمک جائے اور چکلہ بند کروے۔ ورنہ ہم حکومت کے سامنے تی دصدانت کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ چاہے گئی بن تکلیف پیش آتی رہی۔

فلاصدراست اقدام

راست اقد ام کاعملی معنی بیهوا که کمی صحیح مقصد کو باوجود مشکلات کے کرتے رہنا لیکن نشد دیا طاقت کا استعمال نہ کرنانہ جا ہے طاقت کا استعمال نہ کرنا اس لئے ہو کہ طاقت نہیں ۔ یا اس

کے کہ طاقت کا استعال مقصد کے۔ کے خلاف ہے۔

یہاں موخر الذکر وجہ ہے بات کہتے رہنا ضروری ہے۔ حکومت اس کی تختی کے باوجود اس کے سا ہم مخضرت اللّیّة نے فرمایا ہے 'اف خ العمال ج۲ ص ۲۶ حدیث ہم واز بلند کرنا ہے۔ ﴾ پس مرزائی فتنہ ہے ا

ماسل کرنے کے لئے اپی حکومت
ہے۔اگر حکومت ان پرختی کرتی ہے
ہائیں ۔ نینی ان کوحق کہا جائے کہ
طرح اپنا فرض ادا کرتے جائیر
اداکریں ۔ یہ ایک بڑا عزیمت کا
میں ایک بلغ جاتا ہے اوروہ شہید کہ
طاقت کے لحاظ سے مکلف فر مایا
روک تھام کے لئے چند تجاویز کو
بھیج دیے ہیں۔ ہماری جگہ دی آ

تا کہ وہ اصلی مقصد تسلیم کر لیا جا۔ بات منوانے کے لئے کسی طرح ہے۔ شریعت نے پہلے ہاتھ۔ سمجھنے کا آخری تھم ہے۔ عام ط سے کسی بات کے منوانے کے

کے رواج میں که آیا پیمطالبہ جمہ

عأيا كتتان كى كوئى خدمت نهيل - ندجى غد ببي عدل وانصاف كالقاضار لئے کہ طاقت کا استعال مقصد کے لئے معنر ہے۔ یااس لئے کہ طاقت کا استعال ملکی اور ساسی مفاد

یہاں موخر الذکر وجہ ہے کہا بنی حکومت سے بعاوت یا لڑائی غلط ہے۔البتہ اس کوحق بات کہتے رہنا ضروری ہے۔ حکومت جب تک صریح کافرنہ ہواس سے بغاوت حرام ہے۔ البت اس کی محق کے باوجود اس کے سامنے حق کی آواز بلند کرنا۔ازروئے حدیث براجہاد ہے۔ آنخفرت الله في الماية أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر ، كنز العمال ج٣ ص٦٤ حديث نمبر١١٥٥ " ﴿ بهترين جهاد جابر بادشاه كما من حلى ك

یں مرزائی فتنہ سے اسلام کو بچانے اور کافر فرقہ کے اقتدار کے خطرے سے نجات حاصل کرنے کے لئے اپنی حکومت کے سامنے انسدادی تجاویز یا مطالبات پیش کرنا ایک سیح کام ب-اگر حکومت ان برخی کرتی ہے تو ہرطرح تکلیف برداشت کرتے ہوئے مطالبات پیش کرتے جائیں ۔ بعنی ان کوئ کہاجائے کہ ایسا کرو ۔ لیکن گرفتاری یا تشدّ دکا کوئی جواب نددیا جائے۔ اس طرح اپنا فرض ادا کرتے جا کیں۔اگر اگلوں کومصیبت پیش آ جائے۔تو دوسرے اس فرض کو اداکریں ۔ بیایک بڑاعزیمت کا کام ہے۔معمولی دل گردے کا کام نہیں ہے۔جب ایک ملک میں ایک مبلغ جاتا ہےاوروہ شہید کردیا جاتا ہے تو دوسرا جا کر تبلیغ کرتا ہے۔ وہ ق ہوجاتا ہے تو تیسرا جا کردعوت توحید دیتا ہے۔الی عزیمت کا ضرور اثر ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے کمزور انسانوں کوان کی طاقت کے لحاظ سے مکلف فر مایا ہے۔ پس ہم اپنے وزیرِ اعظم کی کوشی یا دفتر میں جا کرفتندار تداد کی روک تھام کے لئے چند تجاویز کومنظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔لیکن وہ ہمیں گرفتار کر کے جیل جھیج دیتے ہیں۔ ہماری جگدوس آ دی اور جا کروہی بات کرتے ہیں۔

بیافتدام دراصل اپنی جائز بات منوانے کے لئے ایک مظلومان طریقہ ہے اور آج کل كرواح ميس كمآيا يمطالبه جمهوركا بيانبيس؟ \_اس كافهوت بهم يبنيانا بهي ايك مقصد موتاب\_ تا کدو واصلی مقصدتسلیم کرلیا جائے۔بہرشکل بغیر کسی جارحانداقدام یا متشددانہ طرزعمل کے اپنی جائز بات منوانے کے کلئے کسی طرح کی کوشش کرنا جائز ہی جائز ہے۔ برائی کارو کنااور بند کردیٹا فرض ہے۔شریعت نے پہلے ہاتھ سے رو کنے کا حکم دیا ہے۔ نہ ہو سکے تو پھر زبان سے ۔ورندول سے برا سجھنے کا آخری تھم ہے۔عام طور پریمی تھم ہے جبیبا کہ حدیث میں صاف وارد ہے۔لیکن حکومت ہے کسی بات کے منوانے کے لئے زبان ہی ذریعہ ہوسکتی ہے۔ کیونکہ مقابلہ کی طاقت نہیں اور

مرالت ..... نے راست اقد ام کے جواز پر بحث کی طرف بھی اشار ہ فر مایا ہے۔ اہے کیداست اقدام نیز عدم تشدد کی جنگ مقادمت مجبول اور بعض او قات ستعال ایک مخصوص طریقہ کار پر ہوتا ہے اور یہ طریقہ کار گاندھی نے ،مبارک طرز ممل سے اخذ کیا تھا کہ ایک سیح اور نیک کام ہے۔ اس کی راہ میں مشکلات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ کام کئے جاؤ۔ جاہے اس میں تکلیفیں ہی ایذاء دین شروع کی۔ آپ میں نے دعوت جاری رکھی ۔انہوں نے ایذاء منین کیا گیا۔ندانقام لیا گیا۔صرف اس پاک کام کوجاری رکھا گیا۔حتیٰ کہ باہم خیال پیداہو گئے اور آخر کار سارے قریش پر صداقت ظاہر ہوئی اور وہ

ا کی گیرے پر بکٹنگ کی گئی کہ یہاں سے خرید نے نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ بیخا ملک کے مفاد کے خلاف ہے۔انگریزی حکومت نے اس کو تحفی آزادی لر منا کاروں کو گرفتار کیا تو اور آ گئے۔وہ گرفتار ہوئے تو اور آ گئے۔ وہ گرفتار می اس غیر مکلی گوراحکومت نے سخت لاٹھی جارج کیا۔رضا کاروں نے وہ بھی رح جنگ جاری رہی۔ای طرح کی دوجار پر امن لڑائیاں انگریزوں کے ۔ آج ہم چکلہ پر چاررضا کار کھڑے کرتے ہیں کہاندر کی کو نہ جانے دو۔ ادی میں خلل قرار وے کراس کو گرفتار کرتی ہے۔ ہم اور جاریا وس جھیج ہم ندمقابلہ کرتے ہیں۔ ندانقام لیتے ہیں۔ ندتشد دکرتے ہیں لیکن اپنا سیح زبیس آتے۔ یہاں تک کہ یا ہماری طاقت ختم ہوجائے اور ہم خداکے ہاں لومت جمک جائے اور چکلہ بند کر دے۔ورنہ ہم حکومت کے سامنے حق رتے رہیں گے۔ جا ہے گئی ہی تکلیف بیش آتی رہے۔

ام کاعملی معنی سیہوا کہ کی صحیح مقصد کو ہا وجود مشکلات کے کرتے رہنا لیکن ی ننگرنانے چاہے طاقت کا استعال نہ کرنا اس لئے ہو کہ طاقت نہیں۔ یا اس بغاوت کرنی یا کرانی جائز نہیں۔اس لئے اس صورت میں حق کی آ واز بلند کرنا ہی بردا جہاد ہوگا۔ ایک کرے دوسرا کرے۔ بہر حال جتنے اس کے لئے تیار ہوں گے۔ وہ اس جہاد کا ثواب پائیں گئے کہ جابر یا ظالم کے سامنے حق بات کہی جائے۔ راست اقد ام کا مطلب اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔اس لئے راست اقدام کی مظلوَ مانہ اور پرامن تجویز کرنے والوں کے بارہ میں یہ کہنا کہ فسادات یا غیر متوقع حالات کے بیز مہدار ہیں۔ بالکل قرین انصاف نہیں ہوسکتا۔ان کے طریقہ برکام کرنے والوں سے مختلف اضلاع اور خود کراچی میں کیا کوئی بدمزگی نہیں ہوئی۔

لا ہور میں ۴ مارچ تک پر امن جلوس رہے۔ گرفتاریاں دی کئیں۔ کوئی فساد نہیں ہوا۔ آ تحریک کے پانچویں دن لیعنی تین مارچ کو دفعہ ۱۲۳ لگائی گئی۔ لیکن حکام نے دفعہ ۱۲۳ کی خاطر پبلک مقامات پر متشکد دانداور بقول ایس ایس پی غیر ہمدر دانہ یا جار حاندرو بیا ختیار کر کے حالات بدل دیئے۔ اگر حکومت ان کو گرفتار کرتی رہتی تو کون سا آسان ٹوٹ پڑتا؟۔ پر امن گرفتاریاں ہوتیں۔ تحریک کے تحت جانے والے رضا کاروں نے تشدد کا تنجیم شق بن کر کوئی مقابلہ نہیں کیا ہے۔ دفعہ ۱۲ پھر کرفیو۔ پھر مارشل لاء۔ پھر مرز ائی فائر نگ نے حالات ہی بدل دیئے۔ باز اروں میں خطرناک لاخی چاری سے آخر عوام کیا سمجھتے؟۔ پھر پر انے ذہن کے تحت کہ ابتداء ہی میں تخق کرکے کیل دو۔ ایسا کرنا اسلامی حکومت اور اپنی حکومت میں کیسے جے تصور کیا جاسکتا تھا؟۔

اسلامي حكومت كاببهلا تصور

جناب والا ..... میں چاہتا ہوں کہ اسلامی حکومت اوراس کے متعلقات پر پھرعرض کروں۔ اسلامی حکومت کی طرف۔ پہلی بارقرآن پاک نے اس وقت اشارہ کیا جبکہ جنگ بدر سے پہلے ہروسال کے مسلسل مظالم سہنے کے بعد اللہ تعالی صحابہ کرام او جہادو قبال کی اجازت دیتے ہوئے فر مارہ سے کہ: ''اذن لسلذین یقاتلون بانہم ظلموا ، وان الله علیٰ نصر هم لقدید ، الحج: ۳۹ ' ﴿ جن سے جنگ کی جارہی ہاں کواب اجازت دی جاتی ہے کہ ان پرظم کئے جا بھے ہیں اور اللہ تعالی ان کی مدد کی طاقت رکھتا ہے۔ کھ

اس سے اشارہ تھا کہ اب جنگ میں ضدائی امداد ہوگی اور کفار ذلیل ہوں گے۔ای آیت میں آ کے جل کر فرماتے ہیں کہ:

کاموں کا تھم دیں گے۔برے کاموا پیاشارہ تھا کہان لوگوں میں میں سال اسال

کے وقت کا پروگرام خود عی اللہ تعالیٰ کہ اس لئے الن کو زمین کہ غلب واقتصادیات کا اہم حصرز کوۃ فرکور ترغیب ہے گویاز مین اقد ارکے

اورروحانی حالت بلند ہو۔خداسے مضروری ہوگا۔اگر قوم کا کریکٹر بلندہ کے بعد مکی قوانین کانمبر ہے کہا ہے

یوں مجھیں کہ خود بھی پابند ہوں گے اسلامی حکومت کا دوسراتصور

اس کے بعدمغالی ہے

اسنوامنكم وعملوالضلحاد قبلهم وليمكننكهم الذ

م عبدونسنی لایشرکون ہو کئے ان کوہم ضرورز مین کی خلافت طرح جمادیں سے اوران کوخوف

مادےاحکام میں کمی کوشریک نہ اس آیت میں اگر:

سارے کام بہر حال ان ہی کے ذ

مسلمانوں کا پروگرام ہے۔ پہلے آ مطلب بیہ کے خلافت کے بعد

ب یہ ہم ہماں کرجن باتوں کی وجہ سے انعام! کرہم ان کادین جمادیں گے۔ کاموں کاعلم دیں گے۔برے کاموں سےروکیں گے۔

بیاشار وتھا کہان لوگوں کوعنقریب زمین کا اقترار دیا جائے گا۔اوران کے اس افترار ا کے وقت کا پروگرام خود بی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بدایے ایسے کام کریں گے۔ یہ بھی اشارہ ہے كداس في ان كوزين برغلبدي كيدروكرام من عبادات كا ابهم حصد تماز ، اليت واقتصادیات کا اہم حصہ زکوة فرکور ب\_ بعد میں اچھے کاموں کا علم اور بدائیوں سے رو کنے ک ترغیب ہے۔ مویاز مین اقتد ارکے بعد بیعبادات کا پہلانظام قائم کریں گے جس سے قوم کی اخلاقی اورروحانی حالت بلند ہو۔خدا ہے محیح تعلق قائم رہے۔ پھرا قضادیات بعنی مالی نظام درست کرنا مضروری ہوگا۔اگر قوم کا کریکٹر بلند ہواور مالیات مضبوط ہوں تو پھراس قوم کوکوئی کی نہیں رہتی ۔اس کے بعد ملکی قوانین کا نمبر ہے کہ اچھے کام جاری کئے جائیں اور برے کاموں کو بند کر دیا جائے۔ یا یوں مجھیں کہ خودبھی پابند ہوں گے اور دوسروں کو بھی پابند کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامي حكومت كا دوسراتصور

اس ك بعدمغانى صحابكرام سوعده كياكياك: "وعددالله الدنيسن امنوامنكم وعملوالضلحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمك نفّلهم الذي ارتضى لهم وليبدّلنّهم من بعد خوفهم امنا٠ يعبدونسنى لايشركون بى شياه النور: ٥٥ " ﴿ يُولُوكُ ايمان لا الكاوراعمال صالح کے ان کوہم منرورزمین کی خلافت دیں گے۔ جیسے ان سے پیکوں کودی ہے اور ان کا دین اچھی طرح جمادیں گے اور ان کوخوف کے بعد امن وامان دیں گے۔وہ ہماری عبادت کریں گے اور ہارے احکام میں کسی کوشریک نہ کریں گے۔ ﴾

اس آیت میں اگر چہ ساری با تیں خدائی وعدوں کی شکل میں بتائی ہیں ۔ لیکن یہ سارے کام بہر حال ان ہی کے ذریعے کئے جائیں گے۔اس لئے یہ بھی خلافت ارضی کے مالک مسلمانوں کا پروگرام ہے۔ پہلے تو وعدہ ہی ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہے جس سے صاف مطلب میے کہ خلافت کے بعد بھی ایمان وعمل صالح کی یا بندی ضرؤری ہوگی۔ ورنہ بیتو غلط ہے۔ كمجن باتوں كى وجد سے انعام ديا جائے انعام كے بعدان سے انحراف كر ديا جائے ۔ دوسرا وعدہ کہ ہم ان کا دین جمادیں گے۔جیسا کہ مسلمہ کذاب کا دعوی نبوت ۔منکرین زکو ۃ وغیرہ کے فتنوں رانی جائز نہیں۔اس لئے اس صورت میں حق کی آ واز بلند کرنا ہی بڑا جہا دہوگا۔ ا كرے۔ بہر حال جتنے اس كے لئے تيار ہوں گے۔ وہ اس جہاد كا ثواب يا كيں کم کے سامنے حق بات کہی جائے۔ راست اقد ام کا مطلب اس کے سوا کوئی نہیں است اقدام کی مظلوَ مانداور پرامن تجویز کرنے والوں کے بارہ میں بیاکہنا کہ قع حالات کے بید ذمہ دار ہیں۔ بالکل قرین انصاف نہیں ہوسکتا۔ان کے طریقہ ں سے مختلف اصلاع اور خود کراچی میں کیا کوئی بدمز گینہیں ہوئی \_ میں ارچ تک پر امن جلوس رہے۔ گرفتاریاں دی کئیں۔ کوئی فسادنہیں ہوا۔

یں دن تعنی تین مارچ کو دفعہ ۱۳۴۷ لگائی گئی۔لیکن حکام نے دفعہ ۱۴۴۴ کی خاطر نثد دانیا در بقول ایس ایس پی غیر ہمدر دانہ یا جار جانہ رو بیا ختیار کر کے حالات ومت ان کوگرفتار کرتی رہتی تو کون سا آ سان ٹوٹ پڑتا؟۔ پر امن گرفتاریاں ای تحت جانے والے رضا کاروں نے تشدد کا تخته مثل بن کر کوئی مقابلہ نہیں کیا ر فیو۔ پھر مارشل لاء۔ پھرمرزائی فائر نگ نے حالات ہی بدل دیئے۔ بازاروں چارے سے آخرعوام کیا مجھتے ؟۔ پھر پرانے ذہن کے تحت کہ ابتداء ہی میں خق بأكرنااسلامي حكومت ادرا بني حكومت ميس كيسيحج تصوركيا جاسكتا تها؟ \_

والا ....میں چاہتا ہوں کہ اسلامی حکومت اوراس کے متعلقات پر بچھ عرض ومت کی طرف۔ پہلی بار قرآن ماک نے اس وقت اشارہ کیا جبکہ جنگ بدر کے مسلسل مظالم سبنے کے بعد اللہ تعالی صحابہ کرام کو جہاد و قبال کی اجازت دیتے ، كـ: "أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. وأن الله على نصرهم ۱ '' ﴿ جن سے جنگ کی جارہی ہےان کواب اجازت دی جاتی ہے کہان برظلم المتعلان كى مددكى طاقت ركمتا ب\_ ﴾

ن ان مكنّا هم في الارض واقاموالصلوّة واتوالذكوة وامروا عن المنكر الحج: ٤١ " ﴿ حَن كُوجَنَّكَ كَا اجازت دِي كُن ٢ - يوائي

، اشارہ تھا کہ اب جنگ میں خدائی امداد ہوگی اور کفار ذلیل ہوں گے۔ای

ہم زمین میں تسلط دیدیں تو یہ نمازیں قائم کریں گے۔زکو ۃ دیں گے۔اجھے

کا قلع قع کرے دین کواچھی طرح جمایا گیا اور بیکام خود صحابہ کرام سے لیا۔ گویا دوسرا پروگرام بیہ ہوا کہ خود نیک ہونے کے بعد ملک بھر میں دین کا بہتر انتظام ہوجائے اور نبوت کے مدعی یا ارکان اسلامی کا کوئی مخالف ندر ہے۔

تیسری بات بیفر مائی کہ خوف کے بعد ان کوامن وامان دوں گا۔ خوف روم وایران کا تھا۔ بغاوت اور مائی کہ خوف کے بعد ان کوامن وامان دوں گا۔ خوف روم وایران کا تھا۔ بغاوت اور فتنہ کے بڑے بڑے بادل آئے ۔ لیکن بلآ خرتمام عرب میں ایسا امن قائم ہوا کہ صنعاء و یمن سے مکہ مکر مہ تک ایک عورت سونا اچھا لیتے ہوئے آئی تو کوئی خطرونہ تھا۔ مطلب بیہ ہوا کہ تیسرا پروگرام بیکہ ولک میں عام اور پوراامن وامان قائم کیا جائے ۔ پھر ارشاد ہے کہ میری حکم برداری کریں گے۔ اور میرے حکموں میں کسی کوشر یک نہ کریں گے۔ مطلب صاف ہے کہ تمام قوانین البید کا نفاذ ہو۔ اس کے مقابل کسی روس، امریکہ، فرانس، لندن کے قانون کوتر جے نہ دی جائے اور عام عبادات کا نظام قائم ہو۔ ظاہر ہے کہ پکا ایمان ، بہترین اعمال اور کریکٹر ، پھر دین کی چھٹگی اور امن وامان کا قیام اور خالص خدائی احکام کی پیردی کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے۔ یہ اسلامی حکومت کا دوسر انصور ہے بات رہ جاتی ہے۔ یہ اسلامی حکومت کا دوسر انصور ہے اسلامی حکومت کا عملی غمونہ

اس کے بعد خلافت راشدہ کا زبانہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے سارے وعدے پورے فرماتا ہے۔ خلافت ارضی کے الفاظ ہے ہی اس طرف اشارہ تھا کہ باوشاہت نہ ہوگی۔ بلکہ اللہ کی نیابت ہوگی۔ خدائی حکومت اور خدائی احکام کے نفاذ کے لئے بینائب ہوں گے۔ بعینہ اس طرف خلفاء راشدین نے کیا۔ نمازوں اور عبادات کا نظام۔ مالیات کا نظام۔ امن وامان کا قیام۔ دین کو تمام فتنوں اور مرعیان نبوت اور ارکان اسلام کے خالفوں سے پاک وصاف کرنے کا کام۔ پھر تمام خدائی احکام کا اجراء۔ امر بالمعروف اور ان کے خلاف سے بندش یعنی نمی عن المنکر ۔ انہاء یہ کہ کسی وقت پر بھی خدائی حکم پس پشت نہیں ڈالا جاسکتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کسی چیز کی کوئی حشیت ہی نہیں خدائی حکومت کا تصور اور اس کا عملی نمونہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

اسلامی حکومت کے اولین تصورات میں سے برائی رو کنااور نیکی کو جاری کرنا ہے۔ آج

ہے ہب کو پرائیویٹ معاملہ کہنے وا۔ کا بب ہوتا ہے۔سیاست ملکی ، قیام استکر کا انتظام بھی کرناضر وری ہوتا بلکہ برائی کے مرکلین ک

بعد بران کے ریاں المئر میں داخل ہے۔اگر ندہب خبیں کہ وہ دوسروں کو کسی بات کر۔ زنا، چوری قبل تہمہ

سے منع کریں؟۔ اور کیا انہا ا کیں؟۔ اسلام تو ہر سلمان؟ بن کہ نتم خیر امة اخر جو عمر ان ۱۱، "اور صدیث! کی طاقت نہ ہوتو زبان سے صدیق اکبر "نے مکرین ز

اسلام نے امر با

کواچھی طرح جمایا گیا اور بیکام خود صحابہ کرام سے لیا۔ گویا دوسراپروگرام بیہوا کے بعد ملک بحریں دین کا بہتر انتظام ہوجائے اور نبوت سے مدعی یاار کان ندرہے۔

ب یفر مائی کہ خوف کے بعدان کوامن وا مان دوں گا۔خوف روم وایران کا عناوت اور فقتہ کے بڑے بڑے بادل آ ہے۔لیکن بالآ خرتمام عرب میں ایسا ویکن سے مکہ مرمہ تک ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے آتی تو کوئی خطرہ نہ بسرا پروگرام میں کہ ملک میں عام اور پوراامن وا مان قائم کیا جائے۔پھر ارشاد کی کریں گے۔اور میر سے حکموں میں کی کوشر یک نہ کریں گے۔مطلب میں اللہ یہ کا نفاذ ہو۔ اس کے مقابل کی روس،امر یکہ فرانس،اندن کے مقابل کی روس،امر یکہ فرانس،اندن کے سے اور عام عبادات کا نظام قائم ہو۔ ظاہر ہے کہ پکا ایمان، بہترین اعمال پختی اور امن وامان کا قیام اور خالص خدائی احکام کی پیروی کے بعد کوئی ملامی حکومت کا دوسراتصور ہے۔

ونه

رخلافت داشدہ کا زمانہ آتا ہے اور اللہ تعالی اپنے سارے وعدے پورے
الفاظ ہے ہی اس طرف اشارہ تھا کہ بادشاہت نہ ہوگ ۔ بلکہ اللہ ک
ست اور خدائی احکام کے نفاذ کے لئے بیٹا ئب ہوں گے۔ بعینہ اس طرح
مفروں اور عبادات کا نظام ۔ مالیات کا نظام ۔ امن وامان کا قیام ۔ دین کو
ست اور ارکان اسلام کے خالفوں سے پاک وصاف کرنے کا کام ۔ پھر
امر بالمعروف اور ان کے خلاف سے بندش بینی نمی عن المنکر ۔ انتہاء یہ
کا کھی پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کس چیز کی کوئی
سلائی حکومت کا تصور اور اس کا عملی نمونہ۔

ے اولین تصورات میں سے برائی روکنااور نیکی کوجاری کرنا ہے۔ آج

ند بب کو پرائیویٹ معاملہ کہنے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔اسلام کا خلیفہ وراصل خدا کا نائب ہوتا ہے۔سیاست ملکی، تیام امن، نظام مالیات کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا انتظام بھی کرناضروری ہوتا ہے۔

بلکہ برائی کے مرتبین کواسلامی سزائیں دینا حکومت کااولین کام ہے اور یہ بھی نہی عن اُمنکر میں داخل ہے۔ اگر مذہب پرائیویٹ معالمہ ہے اور بقول مرز احمود قادیانی کسی کو بیضروری نہیں کہ وہ دوسروں کوکسی بات کرنے کا کم یارو کے تواسلامی تعزیرات کا کیامعنی؟۔

زنا، چوری قبل ، تہمت ، وغیرہ جرائم پرشری سزاوں کے اجراء ونفاذ کا کیا مطلب؟۔
مرتد کولل کی سزاکیسی؟۔ شراب پرسزاکیسی؟۔ کیااس کایہ مطلب ہے کہ یہ جرائم کرنے کے بعد سزا
تو دی جاسمتی ہے۔ لیکن کرنے سے پہلے اوٹکاب جرم سے روکنا غلط ہے؟۔ چوری سے ندروکو۔ قبل
سے ندروکو۔ مرتد ہونے سے ندروکو۔ زنا کرنے دو۔ شراب پینے دو اور جب وہ ارتکاب جرم
کر بیٹھے تو پھرسزا دو۔ کئی مشحکہ خیز بات ہے کہ جس اسلام کی بنیا دہی ہے کہ شرک چھوڑ کر تو حید کا
اقر ارکرو۔ رسول کو مانو اور قیامت کو مان کراس دن کے حساب سے ڈرواور نمازیں پڑھو۔ ماں
باپ کی نافر مانی اور ایک دوسرے پرظلم اور خیانت نہ کرو۔ اس اسلام کے پیرد کار آج
امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی ضرورت نبیں سیجھتے اور دعوگی اسلام کا ہے
بیشت انبیاء کیلیم السلام اور تبلغ

کیا انبیاء علیم السلام اس کے تشریف ندلاتے سے کدوہ ت کی دعوت دیں اور باطل سے منع کریں؟۔ اور کیا انبیاء علیم السلام نے اس فریف کی ادائیگی میں جانبیں تک قربان نہیں کیں؟۔ اسلام تو ہر مسلمان پر انفرادی طور پر بھی امر بالمعروف و تنہون عن المنکر لازم کرتا ہے کہ "ک ختم خیر امة اخر جت للغاس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر ۱ آل عمران ۱۱۰ "اور صدیث میں آ پ تالیق نے فر مایا کہ جو برائی دیکھوا سے ہاتھ سے مناؤ۔ اگر اس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے روکو۔ ورندول سے براسمجھو۔ اگر برائی سے روکنا ضروری نہیں تو صدیق اسلام کی نہوت مسلمہ کذاب سے کیوں جہاد کیا۔ اور خود آگر خرابان ہوجاتے؟۔

اسلام نے امر بالمعروف اور نبی عن المنكر برا تناز ورديا ہے كدا يك معمولى مسلمان خدة

كۇنۇكسكى تىلادرخلىفە كومانئاپرتا تىلە سياست دىندېپ

اس بیان سے صاف ہوگیا کہ مسلمان حکومت کا پروگرام تمام مکی انتظامات کے ساتھ ساتھ دی ہوں اور نہ ہی پابند یوں کا ساتھ خاص انتظام کرنا بھی ہے۔ اسلامی حکومت کا انتظام ہی اسلامی افغال کی بناء پر تھا۔ اور اس کا خاص انتظام کرنا بھی ہے۔ اسلامی حکومت کا انتظام ہی اسلامی افغال کی بناء پر تھا۔ اور اس کا پروگرام بھی وہی تھا۔ وہی خلیفہ ہوتا۔ وہی جماعت کا امام ۔ اس کے تقر رہیں بھی اسلامی فضائل کا کہا ظاہوتا اور اس کے خلافتی احکام کو بھی اسلامی فقط دگاہ سے جانچا جاتا تھا۔ خلفاء نے دنیا بھر میں اس امرکی دھاک بھادی کہ عادلا نہ اور سمجھ فظام حکومت صرف اسلامی نظام ہی ہوسکتا ہے۔ کیا اب اس کا اعادہ ممکن نہیں ؟

بہانہ جواور بہانہ سازلوگ کہتے ہیں کہ اب ایسا کرنا ناممکن ہے۔اگر ناممکن ہے تو جتنا ممکن ہے اتنا تو کرتا چاہئے۔ورنہ ایسا ہوگا کہ پلاؤنہ ملے تو سوگلی روٹی بھی نہ کھاؤ اور بھوکوں مرجاؤ۔ خلافت راشدہ کے بعد بھی جبکہ بادشاہوں اورامیروں کے اعمال منہائ نبوت کے موافق نہ سے لیکن ملکی قانون قرآن نعااور بڑی حد تک اس پڑمل ہوتا تھا۔ اس وقت تک اسلام دنیا میں آگے بی بڑھا۔ جب قرآن پاک کوفو جوں ،عدالتوں ،درباروں اور گھروں سے العیا ذباللہ نکالا گیا۔ تو مسلمان بھی ذبیل ہوئے۔ورنہ کیا محمد بن قاسم فاتح سندھ کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ تعلاء ہرگزنہیں ۔لیکن ملک پرقرآنی قانون کی حکومت تھی اوراس لئے عوام کا اکثر حصہ قرآنی رنگ میں رنگ جاتا تھا۔اخلاق واعمال اور جذبات پر بڑا اثر تھا۔ای طرح سلطان محمود غزنوی وغیرہ کے ساتھ برکات کا ہونا اس سب سے تھا۔

ایک دهوکهاوراس کا جواب

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب اسلامی نظام حکومت ای لئے قائم نہیں ہوسکنا کہ اس کے لئے دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایک یونٹ ہوتا لازم ہے۔ جوفی زمانہ ناممکن ہے۔ یہ ہوا فریب اور اسلام کی پابند یوں سے نگلنے اور بھا گئے کا ایک بہانہ ہے اور قر آن پاک سے ناواقئی کا ثبوت! قرآن پاک نے مسلمانوں پر لازم کیا ہے کہ اگر دوسری جگد کے مسلمان تم سے مدد

ما میں توان کی مددکروکہ '' و مددلا زمی ہے۔ مثلاً ہندوستا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ارشادفر مران سلمانوں کی مدوا لئے بلائیں جن کے درم

مطلب یہ ہوا مجرہم وہاں کے مسلمانوا جا ہیں تو پہلے معاہدہ کی منا

قرآن مسلمان حکومت ایک بونٹ نہ ہونے کی شی حجمہ سے مسلمان اسلامی

جبہ ہے سمان منان خلا ف راشدہ کی راج پھراس فر:

حضرت علیؓ کے زمانہ! ایک بونٹ بنانے کا خ کی خلافت باتی تمام سے میں سیار

گیا؟۔یدایک سوال پیندند کیا گیا اوراس بونٹ بناتے بناتے

يوت: حوائيں-غالبآ جائيں-بہرحا

برداشت کر گئے ۔ اسلام ادر قرآنی فا

خليفه كومانتايزتا تغار

ان سے صاف ہوگیا کہ مسلمان حکومت کا پروگرام تمام مکی انظامات کے ساتھ الوتمام فتوں سے پاک کرے جاری رکھنا۔ اخلاقی قدروں اور غدہی پابندیوں کا **می ہے۔اسلامی حکومت کا انتظام ہی اسلامی انتمال کی بناء پر تھا۔ادر اس کا** - ومی خلیغه ہوتا۔ وع**ی** جماعت کا امام ۔ اس کے تقرر میں بھی اسلای فضائل کا خلافتی احکام کوبھی اسلامی نقط زگاہ سے جانچا جاتا تھا۔خلفاءنے دنیا بھر میں اس ) كەعادلاندادىنىچى نظام حكومت صرف اسلامى نظام بى بوسكتا ہے۔ م کمکن تبیرس؟ ده کمکن بیس؟

ور بہانہ سازلوگ کہتے ہیں کہ اب ایسا کرنا ناممکن ہے۔ اگر ناممکن ہے تو جتنا عا ہے ۔ورنداییا ہوگا کہ پلاؤنہ ملے تو سوتھی ردنی بھی نہ کھاؤ اور بھوکوں وکے بعد بھی جبکہ بادشاہوں اور امیروں کے اعمال منہان نبوت کے موافق ن قر آن تمااوریزی حد تک اس پرعمل موتا تھا۔ اس وقت تک اسلام دنیا میں قرآن پاک کوفوجوں ،عدالتوں ،در باروں اور گھروں سے العیاذ باللہ نکالا بل ہوئے۔ورند کیا محمد بن قاسم فاتح سندھ کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ لک برقر آنی قانون کی حکومت تھی اورای لئے عوام کا کثر حصر قر آنی رنگ ق داعمال اور جذبات پر بردااژ تقا۔ای طرح سلطان محمود غزنو گ وغیر ہ کا مبب سے تھا۔

اللے میں کداب اسلامی نظام حکومت ای لئے قائم نہیں ہوسکیا کہ اس کے ں کا ایک یونٹ ہونالازم ہے۔ جونی زمانہ ناممکن ہے۔ یہ بڑا فریب اور لغاور بھا گنے کا ایک بہانہ ہے اور قرآن پاک سے ناواقفی کا ثبوت! نے مسلمانوں پر لازم کیا ہے کہ اگردوسری جگہ کے مسلمان تم سے مدد

عا بين توان كي مدوكروكد: "وان است نصرو كم فعليكم النصر · انفال: ٧٠ " بلكران كي مدولازی ہے۔مثلاً ہندوستان کےمظلوم سلمان ہم سےامدادطلب کریں توان کی امدادہم پرلازی - اليكن ساته ي ارشا وقر ماياك: "الااعلى قوم بينهم وبينكم ميثاق · انفال: ٧٢ " ﴿ مُران مسلمانوں كى مددايسے وقت تم نہيں كر سكتے ۔جب وہ مدد كے لئے الى تو م سے مقابلہ ك لئے بلائیں \_جن کے درمیان اور تہارے درمیان معاہدہ ہے۔ ﴾

مطلب بیہوا کیا گریا کتان اور ہندوستان کے درمیان جنگ نہکرنے کا معاہدہ ہے۔ چرہم وہاں کےمسلمانوں کی مدد ہندوستانی گورنمنٹ کے مقابلہ میں نہیں کر سکتے۔ ہاں! اگرہم عامیں تو پہلے معاہدہ کی منسوخی کا اعلان کرویں نے پھر مدد کریں ایسا ہوسکتا ہے۔ بہر حال اس میں قرآن ،مسلمان حكومت يااسلامي حكومت كوايك تعليم ديتا باورخوداس تعليم معلوم موتاب كه ایک بونث ند ہونے کی شکل میں بھی جہاں طاقت ہوا سلامی حکومت قائم ہوسکتی ہے۔ جا ہے دوسری جگه کے مسلمان اسلامی حکومت ند بناسکتے ہوں نداسلامی حکومت میں شریک ہوسکتے ہوں۔ خلاف راشده کی را ہنمائی

پھراس فریب کی لغویت اس ہے بھی ہوتی ہے کہ خود خلافت راشدہ کے آخری دور لینی ، حضرت علیؓ کے زمانہ میں حضرت امیر معاویہؓ سے خطرناک جنگ ہوئی۔حضرت علیؓ نے آخر کار ا کیک بونٹ بنانے کا خیال ترک کر دیا۔حضرت معاویة گی حکومت شام ومصریر رہی اور حضرت علیّ کی خلافت باقی تمام عالم اسلام پر \_ پہلی باراسلامی نظام کی وصدت کی ضرورت کو کیوں نظرانداز کیا گیا؟۔ بیا یک سوال ہے جس کا جواب بیہ ہے کہ قیام وحدت جتنے کشت وخون کا طالب تھا۔اس کو پندنه کیا گیا اور اس کے بالقابل دو حکومتوں کو ہر داشت کرلیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہو عتی ہے کہ ایک یونٹ بناتے بناتے خطرہ تھا کہ سلمانوں کی دونوں تو تیں اتنی کمزور ہوجا کیں کہ بیرونی دشمن ہی

بہر حال بیاسلامی تاریخ کا ایک باب ہے کہ ضرورت کے تحت علیحد ہ علیحد ہ نظام برداشت كر لئے گئے كيكن دونوں جگه قرآني نظام تھا۔ صحابہ كرام كا پاكِ زماني تھا۔ اس لئے احياء اسلام اور قرآنی نظام حکومت ہے انحراف نہیں ہوسکتا۔ ہر دوجگہ کوشش اس نظام کی تھی ۔ یہی مجہ ہے کہ جب شاہ روم نے حضرت معاویہ گولکھ بھیجا کہ آگر حضرت علیٰ کے مقابلہ میں مدو جا ہوتو میں حاضر ہوں۔حضرت معاویہ نے اس کولکھا کہ اے رومی کتے اگر تو علیٰ پر حملہ کرے گا۔ تو ان کی طرف ہے سب سے پہلے میں میدان میں لڑوں گا۔

بہر حال یہ بات ضرور تابت ہوگئ کہ مشکلات کی وجہ ہے وحدت قائم نہ ہو سکے تو بھی جہاں حکومت ہود ہاں اسلامی نظام حکومت ہی ہو۔اور اسلامی قوانین ہی کا جراء ہو۔ پھر پی حکومت بھتی بھی اس طرز کے قریب آتی جائے گی اس میں اتنی قوت ویرکت بیدا ہوگی۔اس لئے قرآن کی آیت اور خلافت راشدہ کی اس مثال ہے ہم یہی سجھتے ہیں کہ بھر یہ ہوئے اور علیحہ ہ علیحہ ہین قون والے بھی اگر بنا تمیں تو خدائی احکام کے تحت اسلامی نظام ہی بنا تمیں ۔ یہ کہنا کہ چونکہ ساری ونیا منہیں چاہتے یہ دنیا کے مسلمان ایک حکومت کے ماتحت نہیں۔اس لئے ہم اسلامی اور قرآنی نظام نہیں چاہتے یہ اسلام سے انکار کرنے کے لئے ایک حیلہ ہیں ہوں کے ہونکہ دنیا کے سارے مسلمان تابع

اسلامي حكومت اورغيرمسلم

اسلامی حکومت میں غیر مسلم بحثیت رعایا کے رہ سکتے ہیں۔اس وقت ان کے انسانی حقوق دوسرے مسلمانوں کے برابر ہوں گے۔ مثلاً ان کی جان کی حفاظت، ان کے بال کی حفاظت، ان کی آبرو کی حفاظت، ان کے مکانوں اور عبادت گاہوں کی حفاظت حکومت کے ذمہ ہوگی۔ان کے قل کے عوض مسلمان قبل کیا جائے گا۔اس طرح ان کوایے نہ جبی رسوم وعبادات کی آزادی ہوگی۔قانون کے ذریعہ انساف حاصل آزادی ہوگی۔قانون کے ذریعہ انساف حاصل کرنے کی آزادی ہوگی۔قانون کے لئے یہ چیزیں ازبس ہیں۔ کومہ میں جھ

یہ نہ ہو سکے گا کہ وہ مسلمانوں کا امیر المومنین بنادیا جائے گایا جو امیر کے قائم مقام قوت ہو۔ مثلاً وزیریا گورز۔ اس طرح چونکہ مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کے ارباب بست و کشاد کے مشور ہے نتیب ہوتا ہے اور ارباب بست و کشاد میں زیاوہ تر وینداری علم وتقوی ، پرانا خادم اسلام ہون و نیر و ملح ظ ہوتا ہے۔ جیسے انصار ومباجرین تھے۔ جن برتمام عالم اسلام کو اعتاد تھا۔ اگر الکیشن

امتخاب ہوسکتا ہے جس کوا پناامیریا سکتا۔ حاکم ساز اسبلی کاممبر بھی نہا سرکاری کاموں کےسلسلہ میں نما آ دی مانگے حکومت کواختیار ہے۔ اس کےشہری اورانسانی حقوق سے توانبی کووہ حکومت جلانی ہے۔اس

**ہوتا انہی حضرات کوتمام ووٹ ۔**'

کر تھیں گے۔(جیسا کہ منڈل نے کم حضرت عمر کا واقعہ

اس سلسله میں امام فخرا ایک نصرانی منثی آیا۔ حضرت ابومو وفتری کام کے لئے منثی رکھ لیس۔ مہیں چاتا۔ حضرت عمرؓ نے فر مایا ک ابھی سے ہی کیوں کرنہیں کر لیتے۔

ابھی ہے ہی کیوں کرمہیہ تبلیغ کاحقِ

سمی غیر مسلم کو بید خ کرے۔اس کی آسان وجہ تو ہیگر جائے کیکن اس مسئلہ کواہمیت کی و اسلام اور دوسرے مذاہب

جاراعتیدہ ہے کہ اس حیات اوراخروی نجات کا اورکوئی غیر الاسسلام دیسٹاً فلن یا

نے حضرت معادید گولکھ بھیجا کہ اگر حضرت علیؓ کے مقابلہ میں مدد جا ہوتو میں حاضر پیٹنے اس کولکھا کہا ہے روی کتے اگر تو علیؓ پرحملہ کرے گا۔ تو ان کی طرف ہے پیدان میں لڑوں گا۔

میہ بات ضرور نابت ہوگئی کہ مشکلات کی دجہ سے وحدت قائم نہ ہو سکے تو بھی اسلامی نظام حکومت ہی ہو۔ اور اسلامی قوانین ہی کا جراء ہو۔ پھر یہ حکومت بھریب آتی جائے گی اس میں اتنی قوت و ہرکت پیدا ہوگی۔ اس لئے قرآن راشدہ کی اس مثال سے ہم بہی سجھتے ہیں کہ بکھر سے ہوئے اور علیحدہ علیحدہ بنائیں قو خدائی احکام کے تحت اسلامی نظام ہی بنائیں۔ یہ بہنا کہ چونکہ ساری ملومت کے ماتحت نہیں۔ اس لئے ہم اسلامی اور قرآنی نظام نہیں چاہتے یہ مکومت کے ماتحت نہیں۔ اس لئے ہم اسلامی اور قرآنی نظام نہیں چاہتے یہ مکومت کے ماتحت نہیں۔ اس لئے ہم اسلامی اور قرآنی نظام نہیں چاہتے یہ کے لئے ایک حیارے مسلمان تابع

مت میں غیر مسلم بحیثیت رعایا کے رہ سکتے ہیں۔ اس وقت ان کے انسانی دل کے برابر ہول گے۔ مثلاً ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی باخفاظت، ان کے مال کی باخفاظت، ان کے مکانوں اور عبادت گا ہوں کی حفاظت حکومت کے ذمہ وض مسلمان قبل کیا جائے گا۔ اس طرح ان کوا پنے غربی رسوم وعبادات کی وغیرہ ذرائع معاش کی آزادی ہوگی۔قانون کے ذریعہ انصاف حاصل وغیرہ ذرائع معاش کی آزادی ہوگی۔قانون کے ذریعہ انصاف حاصل ۔ ایک انسان کو باعزت زندگی گزادنے کے لئے یہ چیزیں ازبس ہیں۔

اکوہ مسلمانوں کا امیر المومنین بنادیا جائے گایا جوامیر کے قائم مقام قوت کی طرح چونکہ مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کے ارباب بست وکشاد کے اور اب بست وکشاد میں زیادہ تر دینداری علم وتقوی ، پرانا خادم اسلام جیسے انصار ومہاجرین بتھے۔ جن پرتمام عالم اسلام کواعتاد تھ۔ اُ ہر الیکشن

ہوتا انہی حضرات کوتمام دوٹ ملتے۔ آج کل اس طرز کے قریب قریب مجلس شور کی یا آسمبلی کا استخاب ہوسکتا ہے جس کواپناامیر یا حاکم نا مزد کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے جب وہ غیر مسلم خاکم نہیں بن سکتا۔ حاکم ساز آسبلی کا ممبر بھی نہیں ہوسکتا۔ اگر حاکم سازی کے سوا وہ اپنی قوم کی طرف ہے سرکاری کاموں کے سلسلہ میں نمائندہ منتخب ہوتا ہے ہوتار ہے۔ اگر حکومت ان کی قوم سے چند آدی مانگے حکومت کوافقیار ہے۔ لیکن حاکم سازیا آئین سازا آسبلی کا ممبر وہ نہیں ہوسکتا۔ یہ بات اس کے شہری اور انسانی حقوق سے ذائد ہے میتو حکومت کی بات ہے اور حکومت مسلمانوں کی ہے توانی کووہ حکومت چلائی ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن میں صاف احکام موجود ہیں کہ غیر مسلموں کو اپناراز دارنہ بناؤ۔ ان سے ایس ورتی نہ کرو۔ ان کا بس چلے تو تہارے خلاف کوئی کسرا شانہیں رکھیں گے۔ (جیسا کہ منڈل نے کیا)

حضرت عمرتكا داقعه

اس سلسلہ میں امام فخرالدین رازیؒ نے تغییر کبیر میں ایک واقعہ قتل کیا ہے کہ بھر ہیں ایک نفر ان میں ایک نفر تاہوں کے اس کو ایک نفر تاہوں کے بہت لائق ہے۔اس کو وفتری کام کے لئے منتی رکھ لیں حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ نہیں ۔انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر کام نہیں چاتا ۔ حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ اگر وہ مرجائے تو پھر کیا کرو گے ؟ ۔ تو جواس وقت کرو گے وہ ابھی سے ہی کیول کرنہیں کر لیتے ۔

تبليغ كاحق

کسی غیرمسلم کو بیری بھی نہیں کہ دہ اسلامی حدود واختیار میں اپنے ندہب کی تبلیغ کرے۔اس کی آسان وجہ تو سے کھا جاسکتی ہے کہ اسلامی حکومت میں کفر کی تبلیغ کی اجازت کیسے دی جائے لیکن اس مسلکہ کواجمیت کی وجہ سے ذرہ زیادہ واضح کرنالا زمی ہے۔

اسلام اور دوسرے مذابب

جاراعقیده ہے کہ اسلام بی ایک سچا ندیب ہے جوفلاح دارین کا ضامن ہے۔ ابدی حیات اور اخروی نجات کا اور کوئی راستزیس: ''ان السدین عددالله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه ، آل عمر ان: ۱۹ '' الله تعالیٰ کے بال وین صرف

گوئی قانون نہیں جوانسانی حیات کے تمام شع من ہو ہیکہ آج کی اشتراکیت وجہوریت ' می ہوئی دنیا کو کسی بھی نظام میں حقیقی چین حا گوں کے تصادم سے ایک خطرناک ایک یشنز کسیو تے اور ملک پر عام تباہی آتی ہاوریہ میں تون کے سامنے جمک کرایک ہی مساویلا گوہونا پڑے گا۔

ملیغ کی اہمیت ابی بناء پرارم الراحمین خدا کا زیاد او نجات کی دعوت دواور انبیائے علیم السلام منی و حکم دیا کہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ ای لئے سب سے پہلے سے کام ہونا جا ہے کہ وہ محج اسا محکوس ترقی محکوس ترقی اسلام ہے جواسلام کے سواکسی اوردین کو چاہے۔اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوسکتا۔ اسلام انسانی اصلاح وفلاح کا ضامن ہے۔اس سے انحراف ابدی جہنم کا مستحق قرار دیناہے جس کا خاتمہ اسلام ہر ندہوادہ ابدالا با ددوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔

دینا ہے جس کا حائمہ اسلام پر نہ ہوادہ ابدالا باد دوزے کا ایند سن بن جائے گا۔ کا فر کے لئے وائکی جہنم ہے

الله تال خور الله الله ورسوله فان له نار جهذم خالدين فيها ابدا · الجن ٢٣ "

دورى جدار شادى: "أن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفرلهم ولا ليهديهم طريقا و ١٦٨'١٦٩ " ليهديهم طريقا و ١٦٨'١٦٩ " تيرى جدار شادى: "وماهم بخار جين من النار و بقره ١٦٨ "

حِوْق مِدار الله الله العن الكافرين واعدلهم سعيرا خالدين فيها ابدا واحراب ٢٤٠٠

ان تمام جگہوں میں خسالسدین کے بعد ابدا فرمایا کہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں۔ ہمیشہ ہمیشہاس سے تکلیں گے نہیں۔ تمام امت کا بھی عقیدہ ہے۔ کا فرکی بخشش نہیں ہو سکتی

''ان تستغفرلهم اولا تستغفرلهم · ان تستغفرلهم سبعين مَرَة فلن يغفرالله لهم · توبه ٨٠ ''الله تعالى ان كو برگرنيس بخشكا ـ

ای طرح کافروں کی بخش کے لئے دعا ما تکنے ہے قرآن میں ممانعت وارد ہے۔

بہر حال اسلام سے خارج لوگوں کے لئے جہنم کے سواکوئی ٹھکا نہیں ہے۔ جب دائرہ نبوت کا

مرکز آنخضر تعلقہ کا دجود ہے قرمچیط سے جننے خطآتے ہیں وہیں آتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعلقہ پر

نبوت ختم ہے۔ جب آپ اللہ تعالی کی طرف سے آخری ہدایت نامہ کھمل صورت میں

لاکر دنیا کے سامنے پیش کر کے جعت پوری کر دی ہے۔ جب تمام دنیا کے خدا ہب تیرہ سوسال سے

دلاکل کے میدان میں اسلام کا مقابلہ ہیں کر سکے۔ جبکہ اپنی صدافت میں شبہ کرنے والوں کوقر آن

یاک نے مقابلہ کا چینے دیا ہے جس کو قبول کرنے سے آج تک دنیا عاجز ہے اور جبکہ تمام دنیا کے

کے سواکسی اور دین و چاہے۔اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوسکتا۔ نسانی اصلاح وفلاح کا ضامن ہے۔اس سے انحراف ابدی جہنم کامستخق قرار اسلام پر نہ ہواوہ ابدالآ بادووزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ جہنم ہے

فراتا : "ومن يعص الله ورسوله فلن له نار جهنم خالدين ٢٣"

للاطريق جهنم خالدين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفرلهم ولا الاطريق جهنم خالدين فيها ابدا · نساء ١٦٨٬١٦٩ '' مارثاد ب: "وماهم بخار جين من النار · بقره ١٦٨ ''

مرصوب. "أن الله لعن الكافرين واعدلهم سعيرا خالدين ..."

مگہوں میں خسالیدین کے بعد ابدا فرمایا کہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں۔ باگے ہیں متمام امت کا بھی عقیدہ ہے۔ سکت

تَ فَوَرَلَهُمُ أُولاً تَسْتَغَفْرِلَهُمْ ، أَنْ تَسْتَغَفْرِلَهُمْ سَبِعِينَ مَرَةً فَلَنْ ٨٠ ''اللهُ تَعَالُ ان كُو مِرَكَرْمِينَ بَحْشَا گار

کافروں کی بخشش کے لئے دعا ما تگئے ہے قرآن میں ممانعت وارد ہے۔
ن لوگوں کے لئے جہنم کے سواکوئی ٹھکا نہیں ہے۔ جب دائر ہ نبوت کا
جود کھت محیط ہے جنے خطآتے ہیں وہیں آتے ہیں۔ جب آپ اللہ پہلے بہا میں میں میں ہوئیت نامہ کمسل صورت میں رکے جمت پوری کردی ہے۔ جب تمام دنیا کے ندا ہب تیرہ سوسال سے ملام کا مقابلہ نہیں کر سکے ۔ جب تمام دنیا کے ندا ہب تیرہ سوسال سے ملام کا مقابلہ نہیں کر سکے ۔ جب تمام دنیا کے ندا ہب تیرہ سوسال سے ملام کا مقابلہ نہیں کر سکے ۔ جب تمام دنیا عاجز ہے اور جبکہ تمام دنیا کے ایس جس کو قبول کرنے ہے تک دنیا عاجز ہے اور جبکہ تمام دنیا کے

پاں کوئی قانون نہیں جوانسانی حیات کے تمام شعبوں پر حادی اورا سے معران کمال تک پہنچانے کا خامن ہو۔ جبکہ آج کی اشتراکیت وجمہوریت مر ماید دارانہ نیز آ مریت وشورائیت کی بحثوں میں کھنٹی ہوئی ونیا کو کئی بھی نظام میں حقیق چین حاصل نہیں اور ہر بیں سال کے بعد دنیا میں ان غلط اسمولوں کے تصادم سے ایک خطرنا ک ایکسیڈنٹ ہوا کرتا ہے۔ جس میں کروڑوں بی نوع انسان ایک خدا کہا کہ ہوتے اور ملک پر عام جا ہی آئی ہے اور بیسب اس بات کا نتیجہ ہے کہ وہ تمام انسان ایک خدا کے قانون کے سامنے جمک کر ایک ہی مساویا ہو نظام میں کیوں منسلک نہیں ہوئے جبکہ عنقریب ان کو ہونا پڑے گا۔

اندرین حالات ہرانسان کا انسانی فرض ہے کہ دہ دوسر ہے بی نوع انسان کو اسلام ک وقت دے کران کو اہدی لعنت اور دائی عذاب سے نجات دینے کی سعی کرے۔ اپنے بی نوع سے شفقت وجمیت اور انسانی ہمدردی کا پیلازی نقاضا ہے کہ اپنی جان جو کھوں میں ذال کر بھی کوشش کی جائے کہ ذیا دہ سے زیادہ افر اوز لت وعذاب سے نی کراس صراط منتقیم پر گامزن ہوجا کمیں جس پر چلنے سے دائی مسرت ابدی حیات اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ انسانی ہرادری اور ہمدردی کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیا نے عیہم السلام ہرادری اور ہمدردی کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیا نے عیہم السلام ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت کا جمداس کے بندوں سے سب سے زیادہ شفقت انہیا نے عیہم السلام کو ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت کا جمداس کے بندوں سے سب سے زیادہ شفقت انہیا نے علیم السلام کو ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت کا خدمت کی جائے کا دارو مدار شفقت پر ہوتا ہے اور نوع انسانی کی ہمدردی پر۔ شدمت کی جائے گی انہیں تبلیغ کی انہیں تا

ای بناء پرارم الراحمین خدا کازیادہ چکم بھی یمی ہونا چاہئے کے مبتلائے آزمائش بندوں کو ابنی بندوں کو کروٹ دواور انبیائے علیم السلام کا کام بن یمی ہے اور خاتم الانبیاء علیم السلام نے تو ہر اس کو کھم دیا کہ دوسروں تک پہنچاؤ ۔ ای لئے اسلام کو بلیٹی ند ہب کہتے ہیں ۔ پس اسلامی حکومت کا سب سے پہلے یہ کام ہونا چاہئے کہ وہ مسحح اسلام کی تبینے واشاعت کا انتظام کرے۔ معکوں ترقی

مر براہوآج کل کی معکوں ترقی کا کہ بجائے اس کے نوع انسان سے ہدروی کے

لئے اسلام کی تبلیغ کی جاتی ۔ کفر سے نکالنے کی شعی کی جاتی ۔ الٹا ملک وحکومت میں یہ بحث ہور ہی ہے کہ غیر مسلموں کو اپنے ند یہ ب کی اجازت کیوں ند دی جائے ؟ ۔ وہ شہری حقوق سے کیوں محروم موں ؟ ۔ یہ شہری آزادی کا نام ونہا دم نہوم یورپ کی لعنت ہے جس کی آڑ میں مسلمانوں کے ند بب کا تیا پانچا کرنا چاہتے تھے۔ شہری آزادی کا جتنا ضروری حصہ تھا وہ ہم عرض کرآئے ہیں ۔ لیکن مشہری آزادی کی آڑ میں ارشاعت کفر کی اجازت دینائی نوع انسان پرظلم نہیں تو کیا ہے؟ ۔ شہری آنہ فی کا جازت میں کھرکی اجازت

جولوگ کفر کی تبلیغ کی اجازت دیے ہیں وہ دوحال سے خالی نہیں ہو سکتے۔ یا تو ند بب اسلام کو ابدی نجات وسر مدی حیات کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ ان کاعقیدہ حقانیت اسلام پر نہیں۔ یا وہ انسانیت کے دشن ہیں کہ بجائے اس کے تاریکی سے انسانوں کو نکال کر روثنی میں لائے جانے کی کوشش کی جاتی ۔ وہ روشنی سے نکال کر تاریکی میں لے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ کیا بی نوع انسان کی ہمدری کا نقاضا یہ ہونا چا ہے کہ ایک شخص کو جوسید ھے راستے پر جارہا ہے ورغال کر ایستر پر لگا دیا جائے جس پر چل کروہ کویں میں جاگر ہاور ہلاک ہوجائے؟۔
ماستر پر لگا دیا جائے جس پر چل کروہ کویں میں جاگر ہاور ہلاک ہوجائے؟۔

دراصل مغربی جادوگری نے جہاں اور بیمیوں عیبوں کوخوبیوں کے ربگ میں چش کیا ہے۔ وہاں شہری آ زادی کے نام سے ہڑخص کو ہر فدہب کی تبلیغ اور ہر فدہب اختیار کرنے کا حق دیا ہے۔ اس گراہی کو فدہی آ زادی مضمیر کی آ زادی اور شہری آ زادی کے خوبصورت الفاظ ہے دار با بنانے کی سعی کی ہے۔ جس کی آ ٹر میں رضا مندی کی زنا کاری اسلام سے مرتد ہوجائے اور کفر والحاد کا پراپیکنڈہ کرنے کی عام اجازت وے کر دین حق سے بغاوت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ہر شخص آ زاد ہے کہ قرآن پاک اور صدیث رسول ملا تھے سے تلعب کر ہے جس آ یت کا جومعنی جا ہے کرے جس سے مسلط قوت کو ضرور فائدہ پہنچا۔ مگر مسلمانوں کا شیرازہ خطرہ میں پڑگیا اور دین حق کے پرستاروں کو بڑاروں مشکلات کا سامتا ہوا۔

بہلا ازالہ ساں فریب خوردگی کا ایک ازالہ بیہ کہ جیسا کہ کہا گیا کہ اگر بیعقیدہ مسجع ہے کہ اسلام کے بغیر نجات ناممکن ہے جیسا کہ تمام مسلمانوں کا ہے تو پھر مسلمان اپنے صدود

اختیارواقتد ارمین اس امرکی اجازت ورغلا کردائی عذاب مین مبتلا کیاجائے دوسرا از اله .....اسطله

آ زادی کی وجہ سے ہر خیال کی اشا

اشاعت کیوں ممنوع ہے؟۔اگرامرکم جہبوریت امریکن طرزحکومت یاامرکی اسلامی اصول اور اسلامی طرزحکومن میے؟۔ حالانکدامریکن جمہوریت اور مفادیے تعلق رکھتے ہیں اوراسلام دنم تبلیغ کفرکی اجازت کا ایک اورخو

ہوجانے کی بھی اجازت ہوگی جس ۔ اجازت ہوگی جس پرشکین سزا تجویز ک فاقتلوہ ، بخاری ص۲۲ اسلام کے نزدیک وہ تکین سزائل کا پھرمستوجب سزاامریر

پھریہ بھی دیکھنا جائے

بھی اجازت ہوتو پھر حکومت کا اسلا خیز بات بن جاتی ہے۔ یعنی سنت ۔ برشخص کا فر ہوسکتا ہے۔ پھرائی طرر نے ظفر اللہ خان قادیانی جیئے گروؤ کر ہو۔اگر کہا جائے کئیس چونکدا کش صحیح تعبیر یوں ہوگی کدسر براہ مملکت ا

یہ خطرہ بھی ہے کہ بلیغ

افتیار دافتد ارمیں اس امرکی اجازت کس طرح دے سکتے ہیں کہ بی نوع انسان کوراہ راست ہے ورغلا کردائمی عذاب میں بہتلا کیا جائے۔خاص کرمسلمانوں کو۔

دوسراازالہ....ای طلسم کوتوڑنے کے لئے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر ضمیر وشہری آزادی کی وجہ سے ہر خیال کی اشاعت جائز قرار دی جاسکتی ہے تو پھر امریکہ میں کیموزم کی اشاعت کیوں ممنوع ہے؟۔ اگر امریکہ میں کیموزم کی اشاعت اس لئے ممنوع ہے کہ وہ امریکن جہوریت امریکن طرز حکومت بیا امریکن سر ماید دارانہ نظام کے خلاف ہے تو پھر اسلامی حکومت میں اسلامی اصول اور اسلامی طرز حکومت کے خلاف پراپیگنڈے کی اجازت کس طرح دی جاسکتی ہے؟۔ حالا نکہ امریکن جمہوریت اور دوی اشتر اکیت انسانی وضع کر دہ اصول ہیں اور صرف دنیوی مفاد سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام دنیاو آخرت دونوں کی بھلائی کا ضامن ہے۔ مناد سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام دنیاو آخرت دونوں کی بھلائی کا ضامن ہے۔ شبلنغ کفر کی اجازت کا ایک اور خطرناک نتیجہ

پھر یہ بھی ویکھنا چاہئے کہ اگر کافر کو اپنے کفر کی تبلیغ کی اجازت ہوگی تو ۱۱ را نا کافر ہوجانے کی بھی اجازت ہوگی جس سے وہ ارتد ادکی سزاکا متحق ہوگا۔ اس طرح ایک ایسے جرم کی اجازت ہوگی جس پرعگین سز اتجویز کی گئی ہے جو بخاری شریف کی مشہور صدیث من بدل دیفه فاقتلوه ، بخاری ص ٤٢٣ ج ١ ﴿ جواینادین بدل ذالے اس کو تل کر ڈالو گھاور جمہورائل اسلام کنز دیک وہ عگین سز اقتل کا مستحق ہے۔

پھرمستو جب سز اامر پر ابھارنے کی اجازت دینا کہاں کی عقمندی ہے اورا گرار تداد کی اجازت دینا کہاں کی عقمندی ہے اورا گرار تداد کی بھی اجازت ہوتو پھر حکومت کا اسلامی کہلوانا اور قرآن وسنت کے خلاف قانون نہ بنانا ایک مطحکہ خیز بات بن جاتی ہے ۔ لیعن سنت کے خلاف قانون نہ بننے دیں گے ۔ لیکن بہقانون بن سکے گاکہ برخض کا فر ہوسکتا ہے ۔ پھر اس طرح سر براہ مملکت کے مسلمان ہونے کی شرط بھی غلط ہے ۔ ممکن ہے ظفر اللہ خان قادیا نی جیسے گروؤں کی وجہ ہے وہ بھی مرتد ہوجائے ۔ خاص کر جبکہ ارتد اد جرم نہ ہو۔ اگر کہاجائے کہ نہیں چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے اس کومسلمان ہی رہنا ہوگا تو پھر قانون کی صحیح تعییر یوں ہوگی کہ سر براہ مملکت جمہوراور اکثریت میں ہوگا۔

ايك اورخطره

یہ خطرہ بھی ہے کہ بلیغ کفر کی اجازت ہوگی تو ہوسکتا ہے کہ روپیہ اور دیگر ذرائع کی

ل جاتی۔ کفرے نکالنے کی تعلی کی جاتی۔ الٹا ملک دھکومت میں یہ بحث ہور ہی ا ایسے ند بہب کی اجازت کیوں نہ دی جائے؟۔ وہ شہری حقوق سے کیوں محروم ادی کانام ونہاد مفہوم یورپ کی لعنت ہے جس کی آڑ میں مسلمانوں کے ند بہب ہنتے۔ شہری آڑادی کا جتنا ضروری حصہ تھاوہ ہم عرض کر آئے ہیں۔ لیکن ، میں اشاعت کفر کی اجازت دینا بی نوع انسان پرظلم نہیں تو کیا ہے؟۔

نفری تبلغ کی اجازت دیے ہیں وہ دوحال سے خالی نہیں ہوسکتے۔ یہ تو مذہب و مرمدی حیات کا ذریعے نہیں ہو محتے۔ یہ تو مذہب و مرمدی حیات کا ذریعے نہیں سجھتے۔ ان کا عقیدہ حقانیت اسلام پر نہیں۔ یا وہ اس کہ بجائے اس کے تاریکی سے انسانوں کو نکال کر دوشن میں لائے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ کیا بی نوع مان سے تکال کرتاریکی میں لے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ کیا بی نوع کا ضاید ہوتا جاتے کہ ایک شخص کو جو سید ہے داستے پر جارہا ہے ورغال کرا ہے میں باگر سے اور ہلاک ہوجائے؟۔

خربی جاد وگری نے جہاں اور بیبیوں بیبوں کوخوبیوں کے رنگ میں پیش کیا دی جاد وگری نے جہاں اور بیبیوں بیبوں کوخوبیوں کے رنگ میں پیش کیا دی کے نام سے ہر خص کو ہر خد ہب کی جائے اور ہر خد ہب اضیار کرنے کا حق دیا ہی آ زادی مخیر کی آ زادی اور شہری آ زادی کے خوبصورت الفاظ سے دلر با ہم آ رفعی مندی کی زناکاری اسلام سے مرتد ہوجائے اور کفر نے کی عام اجازت دے کردین حق سے بخاوت کا درواز و کھول دیا ہے۔ ہر ن کی عام اجازت دے کردین حق سے بخاوت کا درواز و کھول دیا ہے۔ ہر ن پاک اور حدیث رسول جائے ہے سے تلعب کرے جس آ یت کا جومعنی جا ہے لیا اور دین حق کے مشرور فائدہ پہنچا ہے گرمسلمانوں کا شیراز و خطر و میں پردگیا اور دین حق کی مشکلات کا میا مناہوا۔

۔۔۔۔۔اس فریب خوردگی کا ایک از الدیہ ہے کہ جیسا کہ کہا گیا کہ اگریہ عقیدہ بغیر نجات نامکن ہے جیسا کہ تمام مسلمانوں کا ہے تو پھرمسلمان اپنے حدود فرادانی کی وجہ سے اسلام سے نکل نکل کر بیسیوں فرتے اور کا فرقو تیں بنتی چلی جا کیں۔ جن میں باہم افرت وعدادت ہوگ ۔ بکہ ہر بر خاندان اور ہر ہر گھر میں اور برشہر میں الجھاؤ بیدا ہوگا تو جہاں ایک فیصدی مرزائی آبادی نے اپنی کا فرانہ تبلیغ سے اود تھم مجا کر پاکستان کے اعلیٰ مفاد کو نقصان پہنچایا۔ اگر خدانخو استہ نفر کی تبلیغ سے دس میں سال میں پیچایں فیصدی آبادی مختلف مذاہب میں تبدیل ہوکر مرتد ہوجائے جو غلط اور گراہ کن اسباب ووسائل کی موجود گی میں ناممکن نہیں تو پھر ان تبدیل ہوکر مرتد ہوجائے جو غلط اور گراہ کن اسباب ووسائل کی موجود گی میں ناممکن نہیں تو پھر ان کے باہمی آویزش کا تصور ہی لرزہ براندام کرنے کے لئے کافی ہے۔ جس سے ملک کو جو نقصان ہوگاہ ہا ظہر من الشمس ہے۔

مرزائيت كى تبليغ

مرزامحود قادینی جوغیر مسلموں کو تبلیغ کاحق جائز قراردیے ہیں۔ وہ دراصل اپنے لئے داستہ صاف کرنہ چاہتے ہیں۔ لیکن جبکہ وہ مرزائی عقیدہ کی وجہت تمام عالم اسلام کے زدیک فر بیس بیس ۔ بلکہ دوسرے کافروں سے بدر کافر ۔ کیونکہ اسلامی اصول اولوالعزم انبیاء علیم السلام اور بزرگان دین کی تو بین کی اتنی جرائت اوراسلامی تعلیمات کی تحریف کی اتنی جسارت آج تک اور کی کوئیس جواس فرقہ ضالہ کو بوئی اور بیات بھی بالکل واضح ہے کہ ختم نبوت وی معراج جسمانی الدیت عذا ب کفار نزول ہے ، فرضیت جہاؤ موالات نصاری نزول جرائیل بثارت احمد کے مصدان قرآن کی تفییر مسلم بروز آئے خضرت الیک کی دو بعثوں دوسیحوں وغیرہ بیبوں مسائل میں مرزا قادیانی اور اس کی امت عامد المسلمین کے عقائد سے مخالف ہے جو وہ قرآن وسئت کے مطابق رکھتے ہیں اور ساتھ ہی مرزائی فرقہ کے ساتھ غلامانہ جراثیم بھی ہیں اور بیوگ اس لئے مطابق رکھتے ہیں اور ساتھ ہی مرزائی فرقہ کے ساتھ غلامانہ جراثیم بھی ہیں اور بیوگ اس لئے نیادہ نا قابل اعتبار ہیں کہ ہیں سال کے اپنے مسلمہ عقائد سے یکدم انکار بھی کردیتے ہیں۔ جسے عام مسلمانوں کو کافر کہنے سے انکار جو صرف تحریک کے بعد ہی کیا ہے۔ اس سے ان کی منافقانہ پوزیشن بھی سامنے آجاتی ہے۔ اس کو آئر نہیں ہوتا اور بیاسلامی لبادہ اوڑھ کی مار آستین کی نیادہ خوص اور مضر ہوگا۔ ان کی تبلیغ سے کوئی اثر نہیں ہوتا اور بیاسلامی لبادہ اوڑھ کی مار آستین کی طرح موجب ہلاکت ہوتے ہیں اور قوم میں ہزاروں فتنوں کو دگاتے ہیں۔

مرزائيول



ملام سے نکل نکل کر بیسیوں فرقے اور کا فرقو تیں بنتی چلی جا کیں۔جن میں وگ ۔ بنکہ ہر ہر خاندان اور ہر ہر گھر میں اور ہر شہر میں البحصاؤ پیدا ہوگا تو جہاں اُلادی نے اپنی کا فرانہ تبلیغ سے اور شم مچا کر پاکستان کے اعلیٰ مفاد کو نقصان کفر کی تبلیغ سے دی ہیں سال میں پچاس فیصدی آبادی مختلف غدا ہب میں کے جو غلط اور گمراہ کن اسباب ووسائل کی موجود گی میں ناممکن نہیں تو پھر ان سے جو غلط اور گمراہ کن اسباب ووسائل کی موجود گی میں ناممکن نہیں تو پھر ان سے جو نقصان سے ملک کو جو نقصان

ادیانی جوغیر سلموں کو بلغ کاحق جائز قرارد سے ہیں۔ وہ دراصل اپنے لئے ہیں۔ لیکن جبکہ وہ مرزائی عقیدہ کی وجہ سے تمام عالم اسلام کے زدیک کافر کروں سے بدتر کافر۔ کیونکہ اسلامی اصول اولوالعزم انبیا علیم السام اور کی گائی جرائت اوراسلامی تعلیمات کی تحریف کی اتنی جسارت آج تک اور کسی کی گوبوئی اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ ختم نبوت وی معراج جسمانی ول میسی فرضیت جہاد موالات نصار کی نزول جرائیل بثارت احمد کے مسلمہ بروز آئی خضرت کیا تھا کہ دو میتوں وغیرہ بیسوں مسائل میں امت عامد المسلمین کے عقائد سے خواہ وقر آن وسنت کے ماتھ غلا مانہ جراثیم بھی ہیں اور یہ لوگ اس لئے ماتھ میں مرزائی فرقہ کے ساتھ غلا مانہ جراثیم بھی ہیں اور یہ لوگ اس لئے کہ کیس سال کے اپنے مسلمہ عقائد سے یکدم انکار بھی کرد سے ہیں۔ جیسے کہ بیس سال کے اپنے مسلمہ عقائد سے یکدم انکار بھی کرد سے ہیں۔ جیسے نے انکار جو سرف تحر کی کے بعد بی کیا ہے۔ اس سے ان کی منافقانہ کے اپنے مسلمہ عقائد سے بیا بیود یوں اور عیسائیوں کی تبلیغ سے ان کی منافقانہ کے اپنے مسلمہ عقائد سے بیا بیود یوں اور عیسائیوں کی تبلیغ سے ان کی تبلیغ سے ان کی تبلیغ کے اجازت دینا یہود یوں اور عیسائیوں کی تبلیغ سے ان کی تبلیغ سے وکوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ اسلامی لبادہ اور ھرکر مار آسین کی وقت ہیں اور قوم میں ہزاروں فتوں کو جگاتے ہیں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### تعارف!

190س ا 190س کے بعد چیف جسٹس بنجاب ہائیکورٹ مسزجسٹس منیراورمسٹرجسٹس ایم آرکیائی کواس سارے معاملہ کی تحقیقات پرمتعین کیا گیا۔اس مقدس تحریک کا نام اس وقت کی مرزائی نواز حکومت نے فساوات پنجاب 190ء،اور عدالت کا نام منیر اکلوائری کمیشن رکھا۔ اس عدالت نے آٹھ نو ماہ تک اکلوائری کو شیطان کی آنت کی طرح لمباکیا اور جب ملک کے حالات پرسکون ہو گئے تو ایک لمبی نرنگی رپورٹ شائع کردی۔

اس عدالت نے مرزائیوں سے سات سوالات دریافت کئے تھے۔ مرزائیوں نے اپنے روایق دجل سے ان کا جواب بھی دجل آمیز عبارتوں میں دیا جس میں بجائے دوٹوک جواب کے مفالطے دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ مرزائیوں کی کتاب الحیل اور تاویل تومشہور ہے۔ ان حیلوں اور تاویلوں اور دجل وفریب سے انہوں نے جوابات دے کر عدالت کے اس اخذ ومواخذہ سے نیجنے کی کوشش کی جس پر اسلام کی روسے ان مرتدوں کا مقام متعین ہوسکتا تھا۔

حضرت مولانا محمد علی جالندهریؒ نے ان سوالات کے جواب الجواب میں یہ رسالہ تحریر فرمایا اور اسے عدالت میں داخل کیا گیا۔اس تحریر سے آپ کی ذہانت فطانت اور قوت استدلال سے آگاہ ہوکران کی عظمت اور ان کی شخصیت کا انداز دلگایا جاسکتا ہے۔

خا کپائے حفرت جالندھرگ (مولانا)عزیزالرحمٰن جالندھری ناظم اعلیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صدر دفتر ملتان

ازمفکرختم نبو. مجلس تحفظ ختم نبوت کے تیہ وہ حضرت مولا نا قاضی احسان احمد شجار امیر شریعت اور حضرت قاضی صاحب ً ور حقیقت حضرت مولا نا

رکھتے تھے مولا نامحمطی جالندھرگار تھا یکودرضلع جالندھر کے ایک گاؤلا کشمیرگ کے خاص شاگردوں میں شا مولا نا جید عالم، منطقی اور زبردست م پنجابی اور دیباتی معلوم ہوتے تھے نہیں کرسکتا تھا۔ وہ تقریر کرنے کے سے آوازیں آنا شروع ہوجاتیں ک پنجابی زبان میں تقریر کرنا شروع زبان استعال کرتے ۔لوگ عش عش کر البہا ہے سے اپنامضمون پیدا کے

احرار کے زمانے میر غریبوں اور پسماندہ طبقوں کی زنا نظام پر سخت تنقید کرتے تو ان کی سفار تنا نے میں مولانا جالندھرکڑ

\_

#### بسم اللَّه الرحمن الرحيم!

## زيباچه

# ازمفكرختم نبوت حضرت مولانا تاج محمورة

مجلس تحفظ ختم نبوت کے تیسرے امیر اور سربراہ حضرت مولا نامحمعلی جالندھریؒ تھے۔ وہ حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادیؒ کے بعد امیر شخب ہوئے اور اس سے قبل حضرت امیر شریعت اور حضرت قاضی صاحبؒ کے ساتھ بطور ناظم اعلیٰ کام کرتے رہے۔

ورحقیقت حضرت مواد نا محمع علی جالندهری جماعت میں ریز ھی بلری کی حیثیت میں ریز ھی بلری کی حیثیت مواد نا محمع علی جالندهری آدا کیں برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنا اچھا فی صا زمیندارہ تھا۔ کودر ضلع جالندهر کے ایک گاؤں یکو کے رہنے والے تھے۔ حضرت مواد نا سیدمحمد انور شاہ کشمیری کے خاص شاگر دوں میں شامل اور مدرسہ دار العلوم دیو بند کے فارغ التحصیل عالم تھے۔ مواد نا جید عالم، منطقی اور زبر وست مناظر تھے۔ وہ شکل وصورت ، رہن سمن اور وضع قطع میں تھینھ پنجابی اور دیہاتی معلوم ہوتے تھے۔ ان جتنی ملل تقریر احرار کے سارے گروہ میں کوئی مقرر نہیں کرسکتا تھا۔ وہ تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوتے۔ چند جملے اردو زبان میں ہو لتے تو مجمع نہیں کرسکتا تھا۔ وہ تقریر کرنا شروع ہوجا تیں کہمواد نا تقریر پنجابی زبان میں کریں اور مواد نا جالندهری تھیش کے بخابی زبان میں کریں اور مواد نا جالندهری تھیش کر ہے مواد ہوتے۔ دیہات کی روز مرہ بخابی زبان استعال کرتے ۔ لوگ عش عش کر کے رہ جاتے ۔ وہ تھیتوں کی روشوں ، ہل جالا نے والے زبان استعال کرتے ۔ لوگ عش عش کر کے رہ جاتے ۔ وہ تھیتوں کی روشوں ، ہل جالا نے والے کے کے لئے مادہ اور فطری مناظر سے اپنامضمون پیدا کرتے ۔ ویہاتی زندگی کے سادہ اور فطری مناظر سے اپنی روانی کی الہلہا ہے سنوار تے میلے جاتے۔ ویہاتی زندگی کے سادہ اور فطری مناظر سے اپنی روانی کا ساتھ بناتے سنوار تے میلے جاتے ۔

احرار کے زمانے میں انہیں پرولتاری مقرر سمجھا جاتا تھا۔ کسانوں ، مزدوروں ، غریوں اور بسماندہ طبقوں کی زندگی کے مسائل کے متعلق بولتے۔سرمایددارانداور جاگیرداراند نظام پر سخت تقید کرتے تو ان کی تقریر دور دور تک پہنچتی۔اس زمانہ میں معلوم ہوا تھا کہ روّی سفار تخانے میں مولانا جالندھری کی تقریروں کے متعلق خاص طور پر دلچینی کی جاتی ہے۔مولانا

# بسم الله الرحمن الرحيم!

## تعارف!

ا کی تحریک ختم نبوت کے بعد چیف جسٹس پنجاب ہائیکورٹ مسز جسٹس سامیم آ رکیانی کواس سارے معاملہ کی تحقیقات پر متعین کیا گیا۔اس نام اس وقت کی مرزائی نواز حکومت نے قسادات پنجاب ۱۹۵۳ء،اور نیر انکوائری کمیشن رکھا۔ اس عدالت نے آٹھ نو ماہ تک انکوائری کو کی طرح لمبا کیا اور جب ملک کے حالات پرسکون ہو گئے تو ایک لمبی نع کردی۔

ت نے مرزائیوں سے سات سوالات دریافت کئے تھے۔ مرزائیوں ، جس میں ، جس سے ان کا جواب بھی دجس آ میز عبارتوں میں دیا جس میں فالب کے مفالطے دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ مرزائیوں کی کتاب الحیل اور ہے۔ ان حیلوں اور تاویلوں اور دجس وفریب سے انہوں نے مفالت کے اس اخذ ومواخذہ سے بچنے کی کوشش کی جس پر اسلام کی اکامقام متعین ہوسکتا تھا۔

لانا محمطی جالندھریؒ نے ان سوالات کے جواب الجواب میں سے راسے عدالت میں داخل کیا گیا۔اس تحریر سے آپ کی ذہائت تدلال سے آگاہ ہوکران کی عظمت اوران کی شخصیت کا زور دلگایا

> خا کپائے حفرت جالندھریؒ (مولانا)عزیز الرحمٰن جالندھری ناظم اعلیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صدر دفتر ملتان

۲

مهما

جالندهری ٔ بعض با تیں عجیب وغریب کہا کرتے تھے۔ مثلاً وہ فرمایا کرتے کہ جس طرح جسم میں جو کیں باہرے نہیں آئی۔ بلکہ انسان کی اپنی میل کچیل سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح کمیونزم بھی باہر سے نہیں آئی۔ بلکہ ملکوں اور قوموں کے اندر ہی غربت، معافی نا ہمواری ظلم اور جہالت کی بدولت پیدا ہوجا تا ہے۔ مولا نا جالندهریؒ نے برصغیر کے چے چے پر بے شارتقریریں کیں۔ آخری عمر میں ان کی تقریریں اصلامی اور تبلیفی ہوا کرتی تھیں ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی معرکۃ الآراء تقریریں کی بوں گی۔ لیکن ان کی ایک تقریر فروری ۱۹۵۳ء میں نسبت روز کا ہور پر ہوئی تھی جس ایک تقریر نے لا ہور میں آگ دگادی تھی اور دوسرے دن لا ہور سرایا تحریک ختم نبوت بن چکا تھا۔ ایک مثالی اور یادگارتقریرتھی۔

ایک دفعہ اسلامیان سرگودھانے حضرت امیر شریعت ؑ ہے جلے کے لئے وقت لیا۔ سر گودھاوالوں نے جلیے کا اہتمام کرلیا۔اشتہار جھپ گئے۔تاریخ آگئی۔سر گودھااور شال مغربی پنجاب کے دور دراز کے دیہات ہے دنیا پہنچ گئی۔ کیکن حضرت شاہ بن بیاری کے باعث جلسہ میں نہ پہنچ سکے ۔حضرت مولا نامحمعلی جالندھریؑ کا بھی وعدہ تھا۔وہ پہنچ گئے ۔لوگوں کو ابھی تک سہ معلوم ند ہوسکاتھا کہ حضرت شاہ جی نہیں آ رہے۔عشاء کی نماز کے بعد جلسہ شروع ہوا۔ لاکھوں کا اجمّاع، تح يك ختم نبوت كى بحراني كيفيت، حضرت مولا نامحم على جالندهريٌ كابيان شروع موا - خدا کی قدرت مولانا جالندهری کی تقریر میں ایہا جوش وخروش اور نظم و تسلسل پیدا ہوا کہ پوری كانفرنس سرايا گوش بن من كى مولانا جالندهرى نے ختم نبوت كى اہميت، اتحاد امت، شان رسالت، ردمر زائیت ، ملک کے استحام و بقاء کی ضرورت اور مرزائیوں کی سازشی سرگرمیوں پر اتن معركة الآراءتقرير كى كدايك سال بندھ كيا۔ سارى رات تقرير جارى ربى صبح كى اذان نے تقرير كاسلسلەمنقطع كيا ـ لوگ مششدراورمولا نا جالندهريٌ حيران كه آج پيكيسي رات اوربيرس زور کی تقریر ہوگئی؟۔اگلے روزمولانا جالندھریؓ ملتان پنچے ۔حضرت شاہ جیؓ کی خدمت میں عاضر ہوکر ماجرا سنایا۔حضرت شاہ جیؒ نے فر مایا کہ بھائی محمامائی المجھے سر گودھا کے جلسہ کی بڑی فکر اور پریشانی تھی۔ میں بھی رات عشاء کی نماز پڑ ھے کرمصلی پر ہیشا ہوں تو صبح تک مصلی پر ہی و عاک ه ات میں رہا کہا ہے اللہ آج وہاں حمیمائی اکیلا ہے تو ہماری سب کی لاح رکھنا۔ ایک دفعه ایک جلسه میں دوران تقریر فرمایا:

٥

'' دیکھو! میں اپی عمر وقت قریب ہو۔ میں تین طبقول کر سے میری قبر شندی کریں: سرکاری

گاہیں بن چکی ہیں۔ انہیں میسرز پرخود بھی قائم رہیں اور اشاعنہ ورختوں کے سائے میں ڈریہ ڈ کے اسلاف ؒ نے ایسا کر کے دکھ عہدہ کا لا کچ دے کرعلاء کو خلا رب العزیت کے دین ہے ۔ دین سکھاتے رہنا۔ بے شک معتبدہ ختم نبوت کا نام لیزاجرم

نه کرنا اورا پے عقیدہ پر ہے، اللّٰہ کریم کی دائمی نعمتوں والی حضرت مولانا م گئے تو ان مریّدوں کا وہال

يرلا كھڑا كر ديں تو جان دے

اسلامیان سرگودھانے حفرت امیر شریعت سے جلے کے لئے وقت ایا۔

المحکا اہتمام کرلیا۔ اشتہار چھپ گئے۔ تاریخ آگئی۔ سرگودھااور شال مغربی کے دیہات سے دنیا پہنچ گئے۔ لیکن حفرت شاہ بی بیاری کے باعث جلسہ مولا نا محمعلی جالندھری کا بھی وعدہ تھا۔ وہ پہنچ گئے ۔ لوگوں کو ابھی تک یہ تفرت شاہ بی نہیں آر ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جلسہ شروع ہوا۔ لا کھوں کا کی برانی کیفیت، حفرت مولا نا محمعلی جالندھری کا بیان شروع ہوا۔ خدا ندھری کی تقریر میں ایسا جوش و خروش اور لظم و تسلسل پیدا ہوا کہ پوری ندھری کی تقریر میں ایسا جوش و خروش اور لظم و تسلسل پیدا ہوا کہ پوری ن گئی ۔ مولا نا جالندھری نے ختم نبوت کی اہمیت، اتحاد امت، شان مملک کے استحکام و بقاء کی ضرورت اور مرزائیوں کی سازشی سرگرمیوں پر کی کہا کیک سائٹ سرگرمیوں پر کی کہا کیک سائٹ میں ایسان بندھ گیا۔ ساری رات تقریر جاری رہی ۔ صبح کی اذ ان نے اوگ سششدر اور مولا نا جالندھری میان کر بیاری رہی ۔ صبح کی اذ ان نے اوگ سششدر اور مولا نا جالندھری میان مجمعلی اس محدر کودھا کے جلسہ کی بری فکر اس معنی میں رات اور بیکس ایسان میں مان میں دعا کی مدرت شاہ بی نے خرا مایا کہ بھائی مجمعلی اور تو صبح تک مصلی پر ہی دعا کی ادارت عشاء کی نماز پڑھ کرمصلی پر ہیٹھا ہوں تو صبح تک مصلی پر ہی دعا کی ادارت عشاء کی نماز پڑھ کرمصلی پر ہیٹھا ہوں تو صبح تک مصلی پر ہی دعا کی ادارت عشاء کی نماز پڑھ کرمصلی پر ہیٹھا ہوں تو صبح تک مصلی پر ہی دعا کی ادارت عشاء کی نماز ہو کرم مسلی پر ہیٹھا ہوں تو صبح تک مصلی پر ہی دعا کی لائے ترکھان۔

مندون وہاں ہر ی اخیرا ہے وہر ب جلسہ میں دوران تقر ریر فر مایا:

'' دیکھو! میں اپنی عمر کے آخری پیٹے میں ہوں۔ بوڑھا ہو گیا ہوں۔ شاید جدائی کا وقت قریب ہو۔ میں تین طبقوں سے ایک ہی درخواست کرنا چاہتا ہوں شاید آپ اس پرعمل کرکے میری قبر شندی کریں:

ا اسس سر کاری حکام اور ارباب عل وعقد کو میری وصیت ہے کہ وہ عقید و بختید وہنت ہے ہوئے جناب نبوت کے وفادار بن کر رہیں اور کسی عہدہ کے لا کے یا دنیا کی عارضی عزت کے بدلے جناب رسول النہ اللہ ہے ہے ہے وفائی کرتے ہوئے منکرین ختم نبوت کی مدد یا حوصلہ افزائی نہ کریں۔ ورنہ ان کا حشر وہی ہوگا جوان سے پہلے ان حکام کا ہو چکا ہے۔ جنہوں نے آنخضرت ایسے میں کم نبوت کے ہاتھ مضبوط کئے۔ پھر چندا سے بدنام فتم نبوت کے ہاتھ مضبوط کئے۔ پھر چندا سے بدنام فیام دافسران کے واقعات بھی سائے۔

اس علائے کرام کو خبر دار کرتا ہوں کہ ان کی بید در گاہیں جو ان کے لئے آرام گاہیں بن چکی ہیں۔ انہیں میسر نہیں رہیں گی۔ جب ایس عالت آجائے تو ثابت قد می ہے دین پر خود بھی قائم رہیں اور اشاعت دین بھی کرتے رہیں۔ ایسے حالات میں رستوں پر بیٹر کر اور دختوں کے سائے میں ڈیرہ ڈال کر اللہ رب العزت کا دین پڑھائے اور سکھائے رہیں۔ آپ کے اسلاف نے نیا ایسا کر کے دکھایا ہے۔ اس کے برعکس ایسے حالات بھی آئیں گے کہ ملازمت یا عہدہ کا لا کچ دے کر علماء کو خدمت دین سے باز رکھا جائے گا۔ خدارا! بھوکوں مرجانا۔ گر اللہ حبدہ کا لا کچ دین سے باز رکھا جائے گا۔ خدارا! بھوکوں مرجانا۔ گر اللہ دین سے مان کے دین سے باز رکھا جائے گا۔ خدارا! بھوکوں مرجانا۔ گر اللہ دین سے میں میں میں کے کہ ہوجائے۔

سسس عام لوگوں ہے میری درخواست ہے کہ ایک وقت ایسا آسکتا ہے جب عقیدہ ختم نبوت کا نام لینا جرم بن جائے گا۔ اللہ کرے ایسانہ ہو۔ لیکن اگر حالات تمہیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کر دیں تو جان و سے دینا۔ مگر باوفا نبی اکرم ایک سے دنیا کی عارضی تکلیف پر بے وفائی نہر نا اورا پے عقیدہ پر جے رہنا۔ یہاں تک کہ موت تمہیں دنیا کی ان عارضی چیز وں سے بچاکر اللہ کریم کی دائی نعتوں والی جنت میں داخل کردے۔

حضرت مولا نا محمیل جالندهریؒ فرمایا کرتے تھے کہ:'' اگر فادیانی چاند پر بھی جیے گئے تو ان مرتدوں کا وہاں بھی تعاقب کیا جائے گا۔'' آج مولانا جالندهریؒ کے اخلاص کی برکت ہے کہ اس وقت دنیا کے تمام براعظموں میں فتم نبوت کا کام ایک مربوط نظام کے تحت ہور ہاہے۔

جماعت کے بیت المال میں جو

امانت کااس بات سے اندازہ لا لوگ ان کی تجہیز تنکفین سے فار

بہت ہوی سیف کی صورت میں

البية ايك يوثلي الگركھي ہوئي فل

کر رکھی ہو کی تھی کہ جب جماعہ

میں نے ان کی دل جو کی اور ج

. الحمد لله! مين صاحب جائيداداد

رز ق،سب پچھوے رکھا ہے۔

وہ ہے۔میرےمرنے کے بعد

مالیت کا اپنا مرکز می وفتر ملتان اسلام آباد کا وفتر جماعت کاخ

ہے۔اس کے علاوہ کرا چی ،ا

د فاتر ہیں اور بڑے شہروں میں

میں میلی فون لگے ہوئے ہیں اور سکنی وقف جائیداد جماعت

رسالت، حفاظت و اشاعت

( جار کروڑ ہے بھی زیادہ ہے

ہے ۲۲صفر ۱۳۹۱ھ بمطابق

اورسر براہ رہے۔

محابد لمت حضرت

بيمولا نا جالندهرگُ

حضرت مولانا محمع فی جائندهری کی سب سے بڑی خوبی ان کی جماعت اور تحریکوں کے لئے فنڈ زکا انظام کرنا، دیانت، امانت سے ان کا حساب رکھنا۔ کفایت شعاری سے خریج کرنا اور تحریک کو یا جماعت کے کام کو با قاعدہ اور ہیستگی سے جاری رکھنے کا اہتمام کرنا تھا۔ مولانا جائندهری نے مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے قیام کے بعد اس کے مالیاتی نظام کی مضبوط فنڈ کا اہتمام کیا۔ مجلس نے فیصلہ کیا کہ چونکہ جماعت نے حفاظت واشاعت دین کا کام کرنا ہے۔ تریدمرزائیت جیسا کھمن کام اس کے ذمہ جماعت نے حفاظت واشاعت دین کا کام کرنا ہے۔ تریدمرزائیت جیسا کھمن کام اس کے ذمہ مشقم جماعت کی ضرورت ہے۔ اس لئے جماعت میں مستقل ہمہ وقتی کام کرنے والے کارکن بخواہ رکھے جائمیں جو ہرطرف سے بے فکر اور آزاد ہوکر یکسوئی کے ساتھ جماعتی مقاصد کے لئے کام کریں۔

جب اس فیصلے کے مطابق جماعت کے علاء کرام سے باتنخواہ کام کرنے اور ہمہ وقق وَیو فی ویٹ کے لئے کہا گیا تو وہ لوگ جو ساری عمر ملک کی آزادی اور اسلام کی سربلندی کے لئے لیوجہ الله تعالیٰ ماریں کھاتے رہے تھے۔ ان کی خود داری نے تنخواہ لے کر جماعت کا کام کرنا مناسب نہ سمجھا اور سب اس بات سے بچکھانے کی معضرت جالندھریؓ نے یہ محسوں کر کے کہ بیلوگ اس چیز کواپنے لئے عار سمجھتے ہیں۔ اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں خود بھی شخواہ لوں گا اور ہمہ وقتی ملازم کی حیثیت سے جماعت کا کام کروں گا۔ اس کے بعد حضرت مولا نا ال حسین اور ہمہ وقتی ملازم کی حیثیت سے جماعت کا کام کروں گا۔ اس کے بعد حضرت مولا نا اور خمہ شریف اختر محضرت مولا نا عبد الرحیم اشعر محضرت مولا نا محمد شریف بہاولپوری محضرت مولا نا عبد الرحیم اشعر میں میا نوی خوضیکہ تمام مبلغین نے وظیفہ لینا اور جمہ وقتی کام سرانجام دینا قبول کرلیا۔ حضرت مولا نا قاضی احسان احمد شباع آبادی اور حضرت امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری اس سے مشکل رہے۔

تمام مبلغین جب جلسول اور وورول پر جاتے ۔ لوگ ان کی خادم اسلام سمجھ کر جوخدمت کرتے تھے تو وہ اس کی بھی رسید کاٹ دیتے تھے۔ وہ ہدیہ، نذرانہ خدمت سب

، وقت دنیا کے تمام براعظموں میں ختم نبوت کا کام ایک مربوط نظام کے تحت

ی فیصلے کے مطابق جماعت کے علاء کرام سے باتنخواہ کام کرنے اور ہمہ وقت کہا گیا تو وہ لوگ جو ساری عمر ملک کی آزادی اور اسلام کی سر بلندی کے لئے ماریں کھاتے رہے تھے۔ان کی خود داری نے تنخواہ لے کر جماعت کا کام اور سب اس بات سے بچکیا نے گئے۔ حضرت جالندھریؒ نے یہ محسوں کر کواپنے لئے عاریجھے ہیں۔ اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں خود بھی تنخواہ لوں گا میشت سے جماعت کا کام کروں گا۔ اس کے بعد حضرت مولانا کر شریف گھم حیات "، حضرت مولانا عبد الرحیم اشعرؒ، حضرت مولانا تحد شریف لانا محمد شریف جالندھریؒ، حضرت مولانا عبد الرحمٰن میا نویؒ۔غرضیکہ تمام اور ہمہ وقتی کام سرانجام دینا قبول کرلیا۔حضرت مولانا قاضی احسان احمد اور ہمہ وقتی کام سرانجام دینا قبول کرلیا۔حضرت مولانا قاضی احسان احمد اور ہمہ وقتی کام سرانجام دینا قبول کرلیا۔حضرت مولانا قاضی احسان احمد اور ہمہ وقتی کام سرانجام دینا قبول کرلیا۔حضرت مولانا قاضی احسان احمد اور ہمہ وقتی کام سرانجام دینا قبول کرلیا۔حضرت مولانا قاضی احسان احمد اور ہمہ وقتی کام سرانجام دینا قبول کرلیا۔حضرت مولانا قاضی احسان احمد کامیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ اس سے مشتقی رہے۔

، جب جلسول اور دورول پر جاتے ۔ لوگ ان کی خادم اسلام سمجھ کر و وہ اس کی بھی رسید کاٹ دیتے تھے۔ وہ ہدید، نذرانہ خدمت سب

جماعت کے بیت المال میں جمع ہو جاتا تھا۔ مولانا جالندھریؒ کے اخلاص، ایٹار، دیانت اور المانت کا اس بات ہے اندازہ لگایا جا بر آت کہ جب مولانا جالندھریؒ کی وفات ہوگی اور ہم لوگ ان کی جبیزو تکفین سے فارغ ہوئے۔ اگے روز جب جماعت کے بیت المال جولو ہی کہ بہت بڑی سیف کی صورت میں ہے۔ اسے کھولا گیا تو تمام رقوم حساب کے مطابق موجود تھیں۔ البتدا یک پوئی الگ رکھی ہوئی کی جس میں بائیس ہزاررہ پیے تھا اور ساتھ ایک چیٹ مولانا نے لکھ کررکھی ہوئی تھی کہ جب جماعت کے دوسرے مبلغین اور علمائے کرام تخواہ لینا عار سجھتے تھے تو میں نے ان کی دل جوئی اور جھجک دور کرنے کے لئے تین صدرہ پیے مش ہرہ قبول کر لیا تھا۔ المحدللہ! میں صاحب جائیداداور گھرے کھاتا پیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مال ، اولاد، زین، رزق، سب کچھ دے رکھا ہے۔ وہ تین صدرہ پیے میں الگ رکھتار ہا ہوں اور یہ بائیس بزاررہ پیے وہ ہے۔ میرے مرنے کے بعد اس رقم کو جماعت کے خزانے میں جمع کردیا جائے۔

یہ مولانا جائندھریؒ کی محنت، ویانت اور امانت کا تمرہ ہے کہ جماعت کا الھوں رہ ہے کہ الیت کا اپنا ملکیتی عظیم دفتر موجود ہے۔

الیت کا اپنا مرکزی دفتر ملتان میں ہے۔ برطانیہ میں مجلس کا اپنا ملکیتی عظیم دفتر موجود ہے۔

اسلام آباد کا دفتر جماعت کا خریدا ہوا ملکیتی ہے۔ گوجرانوالہ کا دفتر جماعت کا خریدا ہوا ملکیتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی ، لا ہور، رحیم یارخان ، کوئٹ، بہالپور، سیالکوٹ، میں مجلس کے ملکیتی دفاتر ہوجود ہیں۔ اکثر دفاتر موجود ہیں۔ اکثر دفاتر ہوجود ہیں۔ اکثر دفاتر میں فیلی فون گے ہوئے ہیں۔ ان میں مستقل ملاز مین کارکن ہیں۔ پھر لاکھوں رہ ہے کی ذری میں فیلی دوقت جائیداد جماعت کے نام موجود ہے۔ اور اب الحمد للہ! جماعت دبی مقاصد تحفظ ختم رسالت، حفاظت و اشاعت اسلام پر تقریباً تمیں لاکھ رو ہیے سالانہ اس زمانہ میں اس وقت رہا رکروڑ سے بھی زیادہ ہے) خرچ کر رہی ہے۔

(چارکروڑ سے بھی زیادہ ہے) خرچ کر رہی ہے۔

ر پی مدار کے سات کے میں میں میں اس میں ان کا معالی سے ۱۳۸۷ھ برطابق ۲۳ نومبر ۱۹۲۷ء سے ۲۲ صفر ۱۳۹۱ھ برطابق ۲۱ اپریل ۱۹۷۱ء ۴ سال ۲ ما ۲۹۵ دن تک جماعت کے با قاعدہ امیر اور سربراہ رہے۔

خادم محر یک ختم نبوت (مولانا) تاج محمودٌ اید بیزمفت روز ولولاک فیصل آباد

4

عدالت کے قادیا نیوں سے سوالات

... ... جومسلمان مرزا نلام احمد قادیانی کو نبی جمعنی ملیم اور مامورمن الته نبیس ماننج ـ کیاو همومن اورمسلمان میں؟ \_

ملیا ہے۔اس کئے میں جواب ا

م **ی**نمبر دار جواب *عرض کر*وں چنا

الفاظ سے یا دفر مایا ہے۔ زمانہ

جس نبي كى صفت انك لـعـلـى

کئے لیکن جب میں نے مرزا

میں کذب بیانی ، دھو کہ دیں اور

مرزا قادياني كود كيحكراظهارحقية

مثالیں طوالت کلام کے خوف۔

کوئی قاصد متکلم کے کلام کے

خائن نصورنہیں ہوتا۔ نداس ۔

ِ جائے تو نہ شریعت باقی رہتی ۔

جبيها كدمرزا غلام احمد قادياني

انسان کوشرع میں زند لق کہا ·

هواسم للنظم والم

الـقرآن ! ﴿ قُرآن الفاظا

ایسے ہی معانی (متواترہ) کا

متواتر کوبدل دیناصریح کفر

فوجی پریڈمراد لے۔ یاز کو ڈ

فرضیت جہا دکو مانے *- ت*کرا*ا*ر

انبیین تو مانے مگر بجائے آ<sup>خ</sup>

اورنشلسل نبوت اس سےمرا

ا*س طرح کسی* قانون کا منشا<sup>اً</sup>

جاتا ہے۔

سروركا

" کلام

r .... جو محض مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نبیس مانتا کیاوہ کافر ہے؟۔

۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ایسے کافر ہونے کے دنیااور آخرت میں کیا نتائج ہیں ۔ بعنی اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ ماننا کفر ہے تو ایسے کفر کے دنیااور آخرت میں کیا نتائج ہیں؟۔

م... کیا مرزاغلام احمد قادیانی کورسول کریم میانته کی طرح اوراس ذر بعید ہے۔ الہام ہوتا ہے؟۔

۵ کیا قادیانی عقیدہ میں شامل ہے کہا ہے شخص کا جنازہ جومرزا غلام احمہ قادیانی پریفین نہیں رکھتے۔ بے فائدہ ہے؟۔

قادیانی فرقه کے نزد یک امیر المونین کی خصوصیت کیا ہے؟۔

قادیا نیول کے جواب کا حضرت جالندھریؓ کی جانب سے جواب الجواب جواب الجواب جناب ملی سے جواب الجواب جناب مالی سے جواب کی خدمت میں چنداہم گزار ثاب پیش کرن ضرور ک

خیال کرتا ہے۔ جناب والا نے موجودہ انکوائری میں مرزائیت کے متعلق نفس مسئلہ کے بھی تحقیقات کرنالپند فر مایا ہے۔ یہ بڑی خوش کی بات ہے کہ آپ جیسے عالی مرتبت انسان اس طرف توجہ فر مائیں ۔ مگر اس میں یہ ہے کہ جن حالات میں شخصیق ہورہی ہے۔ خدشہ ہے کہ مسئلہ کے تمام گوشے ظہور میں نہیں آسکیں گے۔ کیونکہ بدشتی سے ہماری حکومت بھی ایک فریق کی حیثیت اختیار کرگئی ہے جس کی وجہ سے اہل اسلام کووہ سہولتیں حاصل نہیں ہوسکتیں جوان کو ہوئی چا ہے تھیں اور بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ ملاء کرام ایک طرح قابل مواخذہ سمجھے جا رہے ہیں۔ اندریں حالات چونکہ مسئلہ کی حقیق شروع ہوگئی ہے۔

لہذا مؤدبانہ گزارش ہے کہ جناب والا نے مرزائیوں سے جن سوالوں کا تحریری جواب طلب فر مایا ہے۔ میں نے ان سوالات اور ان کے جوابات کوغور سے بڑھا۔معدم ہوتا ہے کہاصل سوال کا جواب سرے سے دیر بی نہیں گیا۔ اس میں دھو کہ دبی اور تنکیس سے کام لیا

عدالت کے قادیا نیوں سے سوالات

چومسلمان مرزا نلام احمد قادیانی کونبی جمعنی ملهم اور مامورمن الله نهیں ماینے - کیا وہ مومن اور مسلمان میں؟ ۔

جو مخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں ہانتا۔ کیاد ہ کافر ہے؟۔ یسے کافر ہونے کے دنیااور آخرت میں کیا نتائج ہیں ۔ یعنی اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ ماننا کفر ہے تو ایسے کفر کے دنیااور آخرت میں کیا نتائج ہیں؟۔

۔ کیامرزاغلام احمد قادیانی کورسول کریم ایک کی طرح اور ای ذریعہ ہے۔ لہام ہوتا ہے؟۔

، کیا قادیانی عقیدہ میں شامل ہے کہا یسے مخص کا جنازہ جومرزا غلام احمر نادیانی پریقین نمیں رکھتے۔ بے فائدہ ہے؟۔

کیا قادیانی اورغیر قادیانی میں شادی جائز ہے؟۔

اُدیانی فرقہ کے نزدیک امیرالمونین کی خصوصت کیا ہے؟۔ سرح دور میں اور دو مرسل کے روز

ب کا حضرت جالندهری کی جانب سے جواب الجواب سے بندہ حضور والا کی خدمت میں چنداہم گزارشات پیش کرنا ضروری اللا نے موجودہ انگوائری میں مرزائیت کے متعلق نفس مسئلہ کے بھی ہو۔ یہ بزی خوش کی بات ہے کہ آپ جیسے عالی مرتبت انسان اس طرف اس سے کہ جن عالات میں تحقیق ہورہی ہے۔ خدشہ ہے کہ مسئلہ کے سیس گے۔ کیونکہ برقستی سے ہماری حکومت بھی ایک فریق کی حیثیت ہے۔ جا اسلام کو وہ سہوتیں حاصل نہیں ہوستیں جوان کو بونی چا ہے۔ ورت میں جبکہ علاء کرام ایک طرح قابل مواخذہ مسجھے جا رہے ہیں۔ کہی حقیق شروع ہوگئی ہے۔

گزارش ہے کہ جناب والا نے مرزائیوں سے جن سوالوں کا تحریری بن نے ان سوالات اور ان کے جوابات کوغور سے بڑھ معلوم ہوتا مرے سے دیر بی نہیں گیا۔اس میں دھو کہ دہی اور تلیس سے کام ایر

الفاظ سے یا دفر مایا ہے۔ زیانہ طالب علمی میں جب میں نے بیرحدیث پڑھی تو جرت ہوئی کہ جس نبی کی صفت المك لم عدلتی خلق عظیم! ہے۔انہوں نے ایسے خت الفاظ كوں استعال كئے۔ليكن جب میں نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے تبعین وغیرہ کی كتب پڑھیں اور ان میں كذب بیانی ، دھوكہ دبی اور وجل وتلبیس كا مظاہرہ و يكھا تو معا خيال آیا كر حضور ميك في اور وجل وتلبیس كا مظاہرہ و يكھا تو معا خيال آیا كر حضور ميك في اور وجل و ليس كا مظاہرہ و ميكھا تو معا خيال آیا كر حضور ميك في مرزا قادیانی كود كھيرا ظہار حقیقت كے لئے "دوجال كا معاسبتيں سجمتا)

السن المسكر المام على اصل مقصود الفاظ نبیل ہوتے۔ بلکہ مفہوم كلام ہوتا ہے۔ اگر كوئى قاصد سكلم كے كلام كافاظ بدل دے اور مفہوم كلام كو باقی د كھے تو قاصد كذاب اور خائن تصور نبیل ہوتا۔ نداس سے نظام عالم تباہ و برباد ہوتا ہے۔ ليكن اگر كلام كامفہوم بدل ديا جائے تو نہ شريعت باقی رہتی ہے، نہ دين ، نہ نظام سلطنت قائم رہ سكتا ہے اور نہ سياست مدن ۔ جيسا كه مرزا غلام احمد قاديانی نے بھی نصوص كے الفاظ باقی ركھے۔ مگر مفہوم بدل ديا ۔ ايے انسان كوشرع ميں زنديق كہا جاتا ہے۔ زنديق كا كفر، كافر معاند كے كفر ہے بھی زيادہ شديد ہمجھا جاتا ہے۔ زنديق كا كفر، كافر معاند كے كفر ہے بھی زيادہ شديد ہمجھا جاتا ہے۔

أفرقه اور نفاق ذالنامنظورتبير 

اس صمن میں صد

ایک حوالہ قابل غور ہے۔ای مين مولا ناعبدالاحد خانبوري

''تو نهایت تنگ

قادیانی نے ان کوکہا کے صبر کر يهال بيرالفاظ

مصائب کے پہاڑٹوٹ ہے

چیزیں ہوتی ہیں۔ اخذ لاوء

ہے جس وجہ ہے کے ہوجا۔ مرزا قادیانی۔

سم کیا ہے۔اس سلسلہ میر

**جا** کررہائش اختیار کی۔الر

اور بھائی کا نام غلط لکھایا (

ممالک میں تبلیغ کے برد۔

اس قاد یانی۔

كانام نورالدين اور بهاكى ہے۔ای لئے اس سے

نورالدین سے طب پڑھ

بمائي بير لهذامحم صادف

نے اس کے مرزائی ہو۔ نے بوے مجمع میں کہا

دوسرا واقعد

کافر معاند ہے بھی زیادہ خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔

مرزا قادیانی نے نہ صرف آیت خاتم انبین کامنہوم بدل دیا۔ بلکہ قرآن كريم كى بهت ى آيات بدل كرايخ پر چيال كيس مثلاً:

الف ..... قرآن ياككاآيت ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة إش

مرزا قادیانی نے بدر سے مرادمقام بدر کے بجائے چودھویں صدی مرادلی ہے۔

(خطبهالهاميص ٢٤٣، خزائن ج١٦ص ايضاً)

ب .... واتسخد و امن مقام ابراهيم مصلى! عرادمرزا قاديانى نابنا نام مرادلیا ہے اور کہاا براہیم ہے بھی میں ہی مقصود ہوں۔

(اربعین نمبر ۱۳ ص ۱۳۲ خزائن ج ۱۷ ص ۲۲۱)

يا آدم السكن انت وزوجك الجنة! يسمرزاغلام احمقادياني ني كهاكريد آیت بھی میرے لئے نازل ہوئی ہے۔ آدم سے غلام احمد قادیانی اور جنت سے مرادمیری بہن (ترياق القلوب ص ١٥٤، خزائن ج١٥٥ ص ١٧٤) جنت کی لی ہے۔

الغرض مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن یاک کی آیات بدل کر ان کامفہوم منخ كرك خداكى مقدى كتاب كاوه حليه بكاثرا بكر اسلام كى روح كانب اتفى -

 ۵ میں ایک شخص کی نسبت ہمیں یقین ہے کہ دہ اپنے دعویٰ نبوت میں کا ذب ہے۔ پھر ہم یہ کیوں نہ مجھیں کہ وہ ضرورت کے لئے اور بھی جھوٹ بول لیتا ہو گا۔ اس لئے تو جھوٹ اور کذب کے مواد سے بھری بڑی ہیں ۔ یہاں مجھے صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ مرزا قادیانی کو جب مجھی محسوس ہوا کہ اس کے دعویٰ نبوت ہے لوگ مشتعل ہور ہے ہیں تو اس نے دعوی نبوت سے اس طرح ا نکار کردیا کہ گویا پیدعویٰ اس پر ایک الزام ہے۔ پھرشر عی اور غیر شرکی کی تقسیم ہے بھی انحواف کرلیا۔اس کے ثبوت کے لئے جامع معجد دہلی کی تقریر اور مباحثہ لا ہور مابین غلام احمد قادیانی ومولوی عبدا کیم کے راضی نامہ کی عبارت منجانب غلام احمد قادیانی كافى بـ چنانچاس نے لكھاك

" سويس تمام مسلمان بهائيول كي خدمت مين واضح كرنا حيابتا مول كه اگروه ان لفظوں سے ناراض ہیں اوران کے دلوں پریہالفا ظاشاق ہیں تو و ہان الفاظ کر ترمیم شد ہ تصور فر ہا 🕯 کر بجائے اس کے محدث کالفظ میری طرف ہے سمجھ لیں۔ کیونکہ کسی طرح مجھ کومسلمانوں میں

تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور نہیں ہے۔ جس حالت میں ابتدا سے میری نیت میں جس کو اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے۔ اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔'' (تبلیغ رسالت ج۲ص ۹۵، مجموعہ اشتہارات جامس۳۱۸، محموعہ اشتہارات جامس۳۱۸)

اس ضمن میں صدر انجمن ربوہ (موجودہ چناب گر) کے جواب سوال نمبر ۵ کے تخت ایک حوالہ قابل غور ہے۔ اس طرح ۱۹۰۱ء میں تحقیقاتی کمیشن کے سات سوالوں کا جواب ص ۱۵ میں مولا ناعبدالا حد خانیوری لکھتے ہیں کہ:

'' تو نہایت تنگ ہوکر مرزا قادیانی سے اجازت مانگی کہ مجدئی تیار کرلیس۔ تب مرزا قادیانی نے ان کوکہا کہ صبر کرد۔ میں صلح کرتا ہوں اگر صلح ہوگئ۔''

یبال یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ جب کسی نبی ہر اس کے دعویٰ نبوت کی وجہ سے مصائب کے پہاڑٹوٹ پڑیں تو کیا کسی میں دو جسائب کے پہاڑٹوٹ پڑیں تو کیا کسی نبی نے مخالفین سے بھی صلح کی کوشش کی؟ صبح میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اخذ اور عطالیعنی بچھ لینا اور بچھ دینا۔ کوئی نبی ایپ دعویٰ میں ایسی کیک کرسکتہ ہو جائے؟۔

مرزا قادیانی نے دراصل ایسے موقع پر دعوی نبوت سے انکار کر کے عوام کی مخالفت کو کم کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ عرب ایک قادیانی نے بغداد جاکر رہائش اختیار کی۔ اس نے اپنے باپ اور بھائی کا نام غلط کھھایا (یہ قادیانی غالبًا وہاں جاسوی کے لئے گیا ہوگا۔ جیسے قادیانی میرونی ممالک میں تبلغ کے پر دے میں برطانوی جاسوی کا کام سرانجام دیتے رہے ہیں۔)

اس قادیانی کے کاغذات برائے تصدیق قادیان آئے۔عبداللہ عرب نے اپنے باپ
کانام نورالدین اور بھائی کا نام محمد صادق لکھا تھا۔ اس پر مرزا قادیانی نے کہا کہ چونکہ وہ قادیانی
ہے۔ اس لئے اس ہے متعلق کاغذات کی تصدیق کرا دینی چاہئے۔عبداللہ عرب نے چونکہ
نورالدین سے طب پڑھی ہے۔ اس لئے وہ اس کا باپ ہوا اور قادیانی چونکہ آپس میں بھائی
بھائی ہیں۔لہذا محمد صادق اس کا بھائی ہوا۔ چنانچہاس طرح ان کاغذات کی جھوئی تصدیق کرائی
گئے۔
(داقعہ مندرجہ کتاب ذکر حبیب مؤلفہ محمد مادق قادیانی ص ۲۳)

دوسراواقعہ..... شلع لاکل پور میں ایک قادیانی الیکشن میں امیدوارتھا۔علاقہ کے لوگوں نے اس کے مرزائی ہونے کی وجہ سے اس کی مخالفت کی۔ جب اسے ابنی کامیا بی نظرند آئی تو اس نے بڑے مجمع میں کہا کہ میں مرزائی نہیں ہوں اور کہا کہ مرزا قادیانی کے متعلق میری بیرائے

) زیادہ خطر ناک تصور کیا جاتا ہے۔ مندور میں انداز میں انداز میں میں میں میں میں میں انداز میں انداز کیا ہے۔

۔ مرزا قادیانی نے نہ صرف آیت خاتم انھیین کامفہوم بدل دیا۔ بلکہ سی آیات بدل کراپنے پر چسیاں کیں۔مثان

.... قرآن پاک کی آیت ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة ایس رسیم ادمقام بدر کے بجائے چودھویں صدی مرادل ہے۔

(خطبهالهاميد ٢٤٣، خزائن ج١٦٥ ايينا)

واتخذو امن مقام ابراهیم مصلی استمرادمرزا قادیانی نے اپنا الماریم سے بھی میں بی مقصود ہوں۔

(اربعین نمبر۳ ص۳۳ فزائن ج ۷ اص ۲۴۸)

السكن انت وزوجك الجنة إس مرزاغلام احمقاديانى في براك كريد السكن انت وزوجك الجنة إس مرزاغلام احمقاديانى في براك يرى بهن الكنازل بوئى بهن المراديرى المراديرى بهن المراديرى

رزا غلام احمد قادیانی نے قرآن پاک کی آیات بدل کر ان کا مفہوم سنخ اکتاب کاوہ حلیہ بگاڑا ہے کہ اسلام کی روح کانپ اٹھی۔

ایک تحض کی نبعت ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں کا ذب نہ ہمیں کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں کا ذب نہ ہمیں کہ وہ اپنے دو اللہ ابوگا۔ ای لئے تو نہ ہمیں کہ اور بھی جھوٹ بول لیتا ہوگا۔ ای لئے تو گول کی نبیت کذاب کا لفظ فر مایا ہے۔ چنا نچے مرزا قد دیانی کی اکثر کتا ہیں مواد سے بھری پڑی ہیں۔ یہاں جھے صرف ایک بات کی طرف توجہ دایا نا میں محسوس ہوا کہ اس کے دعوی نبوت سے لوگ مشتعل ہور ہے ہیں تو سے اس طرح انکار کر دیا کہ گویا یہ دعوی اس پر ایک الزام ہے۔ پھر شری اور ساحنہ مانح اف کرنیا۔ اس کے شوت کے لئے جامع مسجد دبلی کی تقریر اور مباحثہ یانی ومولوی عبد الحکیم کے راضی نامہ کی عبارت منجانب غلام احمد قادیانی

ام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا جاہتا ہوں کہ اگر وہ ان اوران کے دلوں پر بیالفاظ شاق ہیں تو وہ ان الفاظ کرتر میم شدہ تصور فر ما شکالفظ میری طرف ہے تبجھ لیس۔ کیونکہ کسی طرح جھے کومسلی نوں میں

نے لکھا کہ:

ہے کہ میں اس کو کافر سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے اس کی باتوں کا یقین کر کے اسے دوٹ دے اسے کہ میں اس کو کافر سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے بہ اس سے سوال کیا کہ جب اس سے سوال کیا کہ تو نے جب کہ بیاں نے جواب دیا کہ میں نے مرزائی ہونے سے انکار کیا تھا تا دیائی ہونے سے انکار کیا تھا تا دیائی ہونے سے انکار کیا تھا تا دیائی ہونے سے تو انکار نہیں کیا تھا۔ جب اس سے دریافت کیا گیا کہ مرزا قادیائی کے متعلق جوالفاظ کیے تتھاں سے مراد؟۔ جواب میں کہا تو ہا میں نے حضرت صاحب (مرزا قادیائی) کے متعلق کے کہ انہ انہ کیا کہ دیا تا دیائی ا

عالی جاہ!ان جوابات میں یہی طریق اختیار کیا گیا ہے۔اصل سوالات کا قطعا جواب نہیں دیا گیا ہے۔ ہرسوال کے جواب میں دجل وتلبیس سے کام نیا گیا ہے۔

اب میں نمبردار جواب الجواب عرض کرتا ہوں۔ صدر المجمن ربوہ کے جواب کی عبارت کو ۔۔۔'' ہمارا جواب' ۔۔۔۔عرض کر کے عبارت کو ۔۔۔'' ہمارا جواب' ۔۔۔۔عرض کر کے عرض کروں گا۔

سوال نمبرا.....انگوائری ربورث

جومسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی جمعنی ملهم اور مامور من الله نبیس مانت کیا وه مومن اور مسلمان بیس؟ -

مرزائيول كاجواب

مسلم نام امت محمد میر کے افراد کا ہے۔ ایمان دراصل اس روحانی اورقلبی کیفیت کا نام ہے جس کو دوسرانہیں جان سکتا۔ خدا تعالیٰ ہی اس سے واقف ہوتا ہے۔ باقی رہامومن ۔ سوکسی کو سومن قرار دینااصل خدا تعالیٰ کا کام ہے۔

عارا جواب

اس جواب میں مومن کی نسبت بیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سواء کسی کومومن ہونے کاعلم سیں۔ بیتر رکز کے اپنا عقیدہ چھپالیا ہے۔ اس کا نام دجل ہے۔ حالا نکہ اگر کوئی شخص دل سے اللہ تعالیٰ اور رسول کر پر اللہ کونہ مانے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہوسکتا۔ چیسے منافق ۔ گویا نماز وغیرہ بیڑھنے کے باوجود ہم اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے ۔ کیونکہ دل کا حال معلوم نہیں ۔ اگر زبان کے افرار سے شری تھم لگا کی جا مومن کے تو مومن پر بھی تھم لگایا جا سکتا ہے۔ جبکہ اس کے الفاظ اس قلبی کیفیت اور یقین کا پتہ دیں جومومن کے لئے ضروری ہے۔ یہاں میہ کہ کر جواب سے گریز کرنا کے مومن کہنا صرف خداتھائی کا کام ہے۔ سے ختین ہیں ہے۔

ا .... ہباولپور کے مشہو حیثیت رکھتا تھا اور جس میں قادیانی جما

حیثیت رکھتا تھا اور بس میں قادیاں جما ت**تریف** یوں کی گئ ہے کہ:''جواللہ تعالٰ ت**نقد**ر پریقین رکھے''

نہیں۔ بلکہ صرف نام ہے تو نام سے واقع مخص نماز ترک کرے اور علم الدین جہا ان ناموں سے محروم نہیں کئے جا سکتے کے ہندو سکھ ہونے کے بعد ہندونہیں رہتا ہے یہودی ہونے کے بعد پاری نہیں کہلاتا۔ نبی کا اقرار کرنے کے بعد مسلمان نہیر

بی پاپ ہے۔اس کے انکار کے بعدوہ مسلمان بونے کے لئے مرزاغلام احمر سیدھا جواب بیرتھا کہ'' ہمارے نزدیکے میں۔''گویا انجمن احمدید کی طرف سے ا

۔ مرزائیوں کا جواب ''مندرجہ بالاتشریح کے مو

يه جواب كه مندرجه بالاتشر

افرسجھتا ہوں۔لوگوں نے اس کی باتوں کا یقین کر کے اسے ووث دے ہو گیا تو پھر قادیانی کہلانا شروع کر دیا ۔لوگوں نے جب اس ہے۔موال کیا ں بولا تھا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے مرزائی ہونے سے افکار کیا تھا ذا نکارنہیں کیا تھا۔ جب اس سے دریافت کیا گیا کہ مرزا قادیانی کے متعلق و سے مراد؟۔ جواب میں کہا تو با میں نے حضرت صاحب (مرزا قادیاتی) -مرزاسے میری مرادتو''مرزاصاحباں''والے سے تھی۔

ان جوابات میں یمی طریق اختیار کیا گیا ہے۔اصل سوالات کا قطعاً جواب موال کے جواب میں دجل وتلبیس سے کام لیا گیا ہے۔

نمبروار جواب الجواب عرض كرتا ہوں۔ صدر انجمن ربوہ کے جواب كى ئیوں کا جواب' ' .....اور اپنے جواب کو .....' ہمارا جواب' ، ....عرض کر کے

ئرى ر پور ث

مرزاغلام احمد قادياني كوني بمعنى لمهم اور مامورمن الله نهيس مانة\_كياده

مت محمدید کے افراد کا ہے۔ ایمان دراصل اس روحانی اور قبلی کیفیت کا نام مان سکتا۔ خدا تعالیٰ ہی اس سے واقف ہوتا ہے۔ باقی رہامومن ۔ سوکسی کو راتعالی کا کام ہے۔

میں مومن کی نسبت بیاکھا کہ اللہ تعالی کے سواء کسی کومومن ہونے کاعلم ناعقیدہ چھیالیا ہے۔ ای کا نام دجل ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص دل ہے سے مسلمان نہیں کہہ سکتے ۔ کیونکہ دل کا حال معلوم نہیں ۔ اگر زبان کے میں گے تو مومن پر بھی تھم نگایا جا سکتا ہے۔جبکہ اس کے الفاظ اس قلبی وی جومومن کے لئے ضروری ہے۔ یہاں سے کہد کر جواب سے گریز ، خداتعالیٰ کا کام ہے۔ سیح نہیں ہے۔

بہاولپور کے مشہور مقدمہ مشیخ نکاح میں جو انفرادی نہیں بلکہ اجماعی حثیت رکھتا تھا اور جس میں قادیانی جماعت نے بطور بارٹی حصہ سا تھا۔ اس میں مومن ک تعریف بول کی گئی ہے کہ:''جواللہ تعالیٰ ، فرشتوں ، کتابوں ، رسوبوں ، پر بعث بعد الموت اور تقدير پريقين رڪھ\_' (فیصله مقدمه بهاول پورس ۲ ۲ طبع اول )

گویا ایمان قلبی کیفیت کا نام نہیں قلبی تصدیق کا نام ہے جس کی زبان ترجماني كرلى يهكذ" آمنيت ببالله وميلائكتيه و كتبيه و رسوله واليوم الآخر

والقدر خيره و شره من الله تعالى والبعث بعد الموت ' ﴿ لِينَ كَايَانِ لا ياسُ ا اللہ تعالی براوراس کے فرشتوں براوراس کی کتابوں اور رسولوں براور قیامت کے دن براور اچھی ، اور بری تفدیر پراورموت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ ﴾

س..... مسلم امت کے افراد کا نام بتایا گیا ہے۔اگرمسلم انسان کا مذہبی وصف نہیں۔ بلکہ صرف نام ہے تو نام ہے واقعی کوئی شخص محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے صالح محمہ نامی کوئی تحض نماز ترک کرے اور علم الدین جہالت کی وجہ ہے اور روثن دین، اندھا ہونے ہے ایخ ان ناموں سے محروم نہیں کئے جاسکتے۔ لیکن اگر نام نہیں بلکد ایک مذہبی وصف ہے تو جس طرح ہندوسکھ ہونے کے بعد ہندونہیں رہتا۔عیسائی اسلام قبول کرنے کے بعدعیسائی نہیں رہتا۔ یارت یبودی ہونے کے بعد یاری نہیں کہلا تا۔ ٹھیک ای طرح مسلمان حضورہ کیا ہے بعد کسی دوسرے نبی کا اقرار کرنے کے بعد مسلمان نہیں رہتا۔الغرض جس نبی و رسول کا ماننا کسی مذہب میں ، ضروری ہے۔اس کےا نکار کے بعدوہ صحص یقیناً نرہبی وصف ہےمحروم سمجھا جائے گا۔اباً سر مسلمان ہونے کے لئے مرزاغلام احمد قادیائی کی نبوت برایمان لا نافرض ہے تو قادیائی خلیفہ کا سیدھا جواب بیرتھا کہ'' ہمارے نز دیک مرزا غلام احمد قادیائی کی نبوت کے منگر مسلمان نہیں ہیں۔'' گویا انجمن احمدید کی طرف سے اس پہلو کا بھی جواب نہیں دیا گیا۔

مرزائيوں كا جواب

'' مندرجہ بالاتشریح کے مطابق … …اس نام ہے (مسلم) محروم نہیں ہوسکتا ۔ ظاہر ہے کہ اس تشری کے مطابق اور قر آن کریم کی آیت هو سمکم المسلمین! کے تحت می تفس کو بانی سلسله احمدید کوند ماننے کی وجدسے غیرمسلم نہیں کہا جاسکتا۔ (تادیانی جواب ص۲)

جارا جواب

یہ جواب کہ مندرجہ ولاتشریح میں مرزا قادیانی کونہ ماننے والے کومسلم ک نام ہے

محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً اگر مسلم کسی کا نام قرار دیا جائے تو جواب درست ہے اور تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ نیکن اگر اسے فد ہیں وصف قرار دیا جائے۔ جیسا کہ عدالت کا منشا ہے تو پھران کا کیا عقیدہ ہے؟۔ اس کا جواب ندارد۔ جواب میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کی بجائے پہلے ایک غلط تشریح بیان کردی۔ پھراس کی روشنی میں جواب دے دیا۔ عقیدہ بھی نہ بدلا اور جواب بھی تحریر کردیا گیا۔

رات ہے پی اور صبح کو توبہ کرلی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئ

مرزائيوں كاجواب

ممکن ہے کہ ہماری سابقہ تحریرات سے غلاقہی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

جارا جواب

ا مرزا قادیانی سے لے کر ایک ادنی قادیانی تک دنیا کے 20 کروڑ مسلمانوں کوخارج از اسلام اور کافر کہتے آئے ہیں۔مرزائیوں کوخطرہ تھا کہ آج اگر عدالت میں صاف اقراد کرلیا تو ساری ونیا پر کھل جائے گا کہ مرزائی مسلمان نہیں۔ اس لئے اصل سوال کا جواب دینا کہ وہ الفاظ ہماری مخصوص اصطلاحات ہیں اور وہ عبارتیں قادیانیوں کو نخاطب کر کے کھی گئی ہیں۔ ریصر تک کذب ہے۔

چہ ولاور است وزوے کہ بکف چراغ وارد

حالانکہان عبارتوں میں صریخا مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے۔

ان کے مطابق معاملات کرنا چاہے اور کی تناوی اصطلاحات اپنی طرف ہے وضع کر ہے اور ان کے مطابق معاملات کرنا چاہے اور کسی تنازعہ کے وقت یہ کہہ دے کہ یہ میری ذاتی اصطلاحات ہیں۔ کیا کوئی عدالت اس کی ان باتوں کوشلیم کر ہے گی۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کئے کہ اگر میں آئے نماز اوا نہ کروں تو میری ہیوی کو تین طلاق اور پھراس نے نماز بھی اوا نہ کی ۔ اس کی بیوی نے مطلقہ ہوجانے کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس شخص سے دریافت کیا جائے تو وہ جواب دے کہ میری اصطلاح میں نماز فوجی پریڈ کو کہتے ہیں اور میں آئے پریڈ میں شامل ہوا تھا۔ کیا دنیا کی کہ میری اصطلاح اس جواب کوشلیم کرلے گی ؟۔

مرزائيوں كا جواب

ہانی سلسلہ احمد یہ کونہ ماننے والامسلمان ہی کہلائے گا۔

10

مسلمان بانی سلسله احمدیہ نے موجودہ امیر جماعت احمدیہ بھی ان مع**ادا جواب** 

اگر مسلمان کے لفظ۔ مرح دلیل بن سمتی ہے کہ قادیا نی محمی مسلمان سجھتے ہیں۔ دراصل مخصص مراد ہوتا ہے جو مسلمان کہلا آئندہ حوالہ جات درج کے جائیر نوٹ ۔۔۔۔۔۔چونکہ کی

کئے بیرعبارات قادیانی حضرات سوال نمبر۲ کے جواب کی تقید کے سوال نمبر۲ .....کیا ایسا شخص کا نوٹ .....گویا عدا<sup>ل</sup>

مرزاغلام احمد قادیانی کو نی نبیل ما مرزائیول کا جواب

کافر کے معنی عربی ; مانتا۔اس کے لئے عربی زبان : جارا جواب

سوال دراصل دین کاعتبار سے تو بعض جگد کفر کر یکفروبه ، نسساء: ۲۰ "اک ند ہونے پائے۔اس وقت الک کردیا جائے کہ ہم نے صاف مسلمان را مسلمان باز کردند بانی سلسلہ احمد بیر نے اپنی کتابوں میں مسلمان کہہ کر خطاب کیا ہے۔ پھر اس طرح موجودہ امیر جماعت احمد یبھی ان کومسلمان کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں۔ مصلمان کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں۔

اگر مسلمان کے لفظ ہے مراد مذہبی صفت نہیں۔ بلکہ بیقوم کا نام ہو گیا ہے تو بیس طرح دلیل بن سکتی ہے کہ قادیانی حضرات مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ ماننے والے لوگوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں۔ دراصل غیر قادیانی کو مرزائی جب مسلمان کہتے ہیں تو ان کے ہاں وہ مختص مراد ہوتا ہے جومسلمان کہلاتا ہے۔ نہ کہ جونی الحقیقت مسلمان ہے۔ اس کے ثبوت میں آئندہ حوالہ جات درج کئے جائیں گے۔

نوٹ.....چونکہ کسی شخص کوعقیدۃٔ غیر کافر یا مسلمان کہنا دونوں ہم معنی ہیں۔اس لئے بیعبارات قادیانی حضرات کے سوال نمبرا کے جواب کی تر دید میں پیش کرنا ہو ہتا ہوں۔وہ سوال نمبر۲ کے جواب کی تیقید کے بعد عرض کروں گا۔

سوال نمبر السسكيا ايساشخص كا فرہے؟

نوٹ .....گویا عدالت کی طرف ہے سوال یہ ہوا کہ سوال نمبر ا کے مطابق جوشخص مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی نہیں ، نتا - کیاوہ کا فر ہے؟ ۔

مرزائيوں كاجواب

کافر کے معنی عربی زبان میں نہ ماننے والے کے ہیں۔ پس جو شخص کسی چیز کوئہیں مانتا۔اس کے لئے عربی زبان میں کافر کالفظ استعال ہوگا۔

ہمارا جواب

سوال دراصل دین اور شری اصطلاح کا ہے۔ سوال سے انعوی معنی خارج ہیں۔ لغت کے اعتبار سے تو بعض جگہ کفر کرنا لازی ہوتا ہے۔ جیسے قر آن کریم میں ہے۔' وقد أمر وا ان یہ کفروبه ، نیساء: ۲۰ ''اس کانام خلط محث ہے کہ کافر بھی کہد دیا جائے اور مورداعتر اض بھی نہ ہونے پائے۔ اس وقت الی بات کہد دی جائے کہ بعد میں اس کی تاویل ہو سکے اور اعلان کردیا جائے کہ ہم تو کافر سجھتے ہیں۔

۔ یقیناً اگر مسلم کسی کا نام قرار دیا جائے تو جواب درست ہے اور تسلیم کی اسے مذہبی وصف قرار دیا جائے۔جیسا کہ عدالت کا منشا ہے تو پھر ان کا کیا جواب ندار د۔ جواب میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کی بجائے پہلے ایک غلط چراس کی روشنی میں جواب دے دیا۔عقیدہ بھی نہ بدلا اور جواب بھی تح پر

> رات ہے پی اور صبح کو توبہ کرلی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی

کہ ہماری سابقہ تحریرات ہے غلط نبی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

مرزا قادیانی سے لے کر ایک ادنی قادیانی تک دنیا کے 20 کروڑ سلام اور کافر کہتے آئے ہیں۔ مرزا تیوں کوخطرہ تھا کہ آئے آئر عدالت میں ارک دنیا پر کھل جائے گا کہ مرزائی مسلمان نہیں۔ اس لئے اصل سوال کا حواب دینا کہ وہ الفاظ ہماری مخصوص اصطاعات ہیں اور وہ طب کر کے لکھی گئی ہیں۔ بیصری کذب ہے۔ چہد ولاور است دزدے کہ بکف چرائے دارد عبارتوں میں صریحاً مسلمانوں کوخطاب کیا گیا ہے۔

کوئی شخص دین اور دنیادی اصطلاحات اپنی طرف سے وضع کرے اور سے کرنا جاہد ہے کہ یہ میری ذاتی سے کرنا جاہد ہے اور کس تنازعہ کے وقت یہ کہہ دے کہ یہ میری ذاتی کی عدالت اس کی ان ہاتوں کو تسلیم کرے گی۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رول تو میری ہیوی کو تین طلاق اور پھراس نے نماز بھی ادا نہ گی۔ اس کی کہ کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس شخص سے دریافت کیا جائے تو وہ جواب دے نماز فوجی پریڈ کو کہتے ہیں اور میں آج پریڈ میں شامل ہوا تھا۔ کیا دنیا کی کو تسلیم کرلے گی؟۔

مُدید کونہ ماننے والامسلمان ہی کہلائے گا۔

مرزائيوں كا جواب

ہمارے نز دیک آنخضرت اللہ کے بعد کسی مامورمن اللہ کے انکار کے ہرگز یہ معنی نہ ہوں گے کہا ہے لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول کر پہ اللہ کے منکر ہو کر امت محمہ یہ سے خارج ہیں یا یہ کہ سلمانوں کے معاشرہ سے خارج کردیے گئے ہیں۔

بهارا جواب

اس جواب میں مرزائوں نے جودجل کیا ہے شاید آج تک کی نے ایسا نه كيا موسوال توبير تها كه كيامرزا غلام احمد قادياني كونبي ( مامورمن الله) نه مان والاشرعا كافر ہے؟۔ انہوں نے اس کا تو جواب نہ دیا اور یہ کہہ کرٹال دیا کہ کسی مامورمن اللہ کے انکار کے یہ معنی نہیں کہ اپیاشخص اللہ تعالی اور رسول کریم اللہ کا منکر ہو کر امت محمہ یہ ہے خارج ہو گا۔ سوال یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی تمہارے نزدیک امت محمدیہ کے لئے نبی رسول اور مامور من الله بهل بانہیں؟ ۔ اور اس مامور من الله کا انکار امت محمد به ہے خروج کا سبب ہو گایا نہیں؟ ۔اس کاجواب ذکرنہیں کیا گیا۔حالانکہ سوال اس پہلو کی بناء یرتھا۔

r ..... سوال میں درج ہے کہ کیا اپیاشخص کا فر ہے۔ جواب دیا کہ امت محمریہ ے خارج نہیں۔ جواب میں صاف صاف اور واضح الفاظ میں کیوں نہ کہد دیا کہ جوشخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نمی نہیں مانتا ہے وہ کافر نہیں ہے؟۔ بات صاف ہو جاتی اور ابہام دور

الیا کیوں نہ کیا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ ایسا مخص نہ صرف كافر بلكه يكاكافر اور دائره اسلام سے خارج ہے۔ (كلمة الفصل نمبر ٣٠٠ جلدنمبر ١١٠ اص ١١٠) مرآج بيعقيده قادياني ظاہر نبيل كريں كے - تاكدان كے غيرمسلم اقليت قرارد يے جانے کا مطالبہ درست تسلیم نہ کیا جائے۔اگر مرزائیوں کواقلیت قرار دیا جانے کا مطالبہ درست تشلیم کرلیا جائے تو مرزائیٹ ختم ہو جائے گی ۔ جواب میں ایک دجل تو وہ کیا جونمبر امیں درج کیا جاچکا ہے۔اور دوسرایہ کے سوال کے جواب میں کافر ہونایا نہ ہونا ذکر نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس کی جگہ امت محدید سے فارج ہونا ذکر کیا ہے۔ایہا کیوں کیا؟۔اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امت کی دوسمیں ہیں۔ ایک امت اجابت اور دوسری امت دعوت حضور اللہ کے تشریف لانے کے بعد قیامت تک تمام بن نوع انسان ،ایل اسلام ،مشرک ، ہندو ،سکھے،عیسائی ، ببودی ، یاری سب حضوط الله کی امت دعوت میں۔اب ان کا بر کہنا کدامت محمد بیاسے خارج نہیں۔دراصل اس

مرزا قادياني كامكرا . مرزاغلام احمر قادیا فر

الله المرابع الله الله الله الله الله الكارلازم آتا ممی کافر ہیں کہ انہوں نے مرزا قادیانی کو **لوث آیا۔ ب**یرکہنا بھی غلط ثابت ہوا کہ چونک لتے اس کے جواب میں ایسے لوگوں کو کافر

**نے قادیانیوں** کی مرادامت دعوت ہے۔توا<sup>م</sup>

کی اور انگوائری کورٹ کے سامنے این اصل

المرزاغلام احمرقادياني كى ايك عبارت كا

**مول نبیں مانتا۔** دوسرے میکفرہے کہ مثلاً م

ا موٹا جانیا ہے۔جس کو ماننے اور سیا جانئے۔

و میلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تا کیدیائی جا

. **گااستدلال جپوز کر دوسری بات شروع کرد** کی

ا میجہ فرمانی جاہے کہ قادیانیوں نے تکفیر کے

ا المریخ نہیں کی۔ تا کہ آئندہ بیرکہا جا سکے کہ

**موال** کے اصل اور شیح جواب کے لئے ضرور

. فلام احمه قادیانی کوجوشخص نبی بمعنی ملم اور مام

"أيك كفرية ہے كدا يك مخص اسلا

یباں اس عبارت کونقل کرنے کا

ك انكار كرنے والے كے كفرير حقيقت ا يهان بيعرض كرنا

**قادیانی کوکافر کہایا بعض لوگ آبس میں ایک** فبوت کے سبب سے ہوگا در مرزا قادیانی ا و کی نبوت کے باعث ہوگا۔

رد یک آنخضرت الله کے بعد کسی مامور من اللہ کے انکار کے برگزیہ معنی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ

اس جواب میں مرزائیوں نے جو دجل کیا ہے شاید آئ تک کی نے ایس کہ کیا مرزائیوں نے جو دجل کیا ہے شاید آئ تک کی نے ایس کہ کیا مرزاغلام احمد قادیائی کو نبی (مامور من اللہ ) نہ مانے والا شرعاً کا فر اللہ جو اور من اللہ کا انکار کے بیہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم اللہ کا مکر ہو کر امت محمد بیہ نے ضرب ہوگا۔ ام احمد قادیائی تمہارے نزدیک امت محمد بیا کے نبی رسول اور مامور اور امور اور امور اور اس مامور من اللہ کا انکار امت محمد بیا ہے خروج کا سبب ہوگایا کے افزار امت محمد بیا تھا۔ اللہ کا انکار امت محمد بیا تھا۔ اللہ کا انکار امت محمد بیا تیا۔ حالا تک سبب ہوگایا کے افزار امن کی بناء پر تھا۔

سوال میں درج ہے کہ کیا ایسانخص کافر ہے۔ جواب دیا کہ امت محمہ یہ ب میں صاف صاف اور واضح الفاظ میں کیوں نہ کہد دیا کہ جوشف مرزا انہیں مانتا ہے وہ کافرنہیں ہے؟۔ بات صاف ہو جاتی اور ابہام دور

نہ کیا۔ اس کی وجہ سے ہے کہ قادیا نیوں کا عقیدہ ہے کہ ایسا شخص نہ صرف او اسلام سے فارخ ہے۔

رواسلام سے فارخ ہے۔

( کلت الفصل نبر ۲۰۰۳ جدنبر ۲۰۰۳ جدنبر ۲۰۰۳ جدنبر ۲۰۰۳ سالم اقلیت قر اردیئے عیر مسلم اقلیت قر اردیئے سلام نہ کیا جائے۔ اگر مرزائیوں کو اقلیت قر اردیا جائے کا مطالبہ ورست سکیت ختم ہو جائے گی۔ جواب میں ایک دجمل تو وہ کیا جونبر امیں درخ کیا سے حوال کے جواب میں کافر ہونایا نہ ہونا ذکر نہیں کیا گیا۔ بنکہ س کی جگہ میونا ذکر کیا ہے۔ ایسا کیول کیا؟۔ اس کی ایک وجہ سے کہ امت کی تشریف لانے کے اجابت اور دوسری امت دعوت حضور اللہ کے تشریف لانے کے نوع انبیان اسلام ، مشرک، ہندو، سکھ میسائی ، یہودی ، پاری سب نوع انبیان اسلام ، مشرک، ہندو، سکھ میسائی ، یہودی ، پاری سب نوع انبیان ابیان کا بیے کہنا کہ امت محمد سے خاری نبیل۔ دراصل اس بین ایسان کا بیے کہنا کہ امت محمد سے خاری نبیل۔ دراصل اس

ے قادیانیوں کی مرادامت دعوت ہے۔ تو اس طرح قادیانیوں نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی بھی نہ کی اور انکوائری کورٹ کے سامنے اپنے اصل عقیدہ کا اظہار بھی نہ ہونے دیا۔ مرز ائیوں نے بہاں مرز اغلام احمد قادیانی کی ایک عبارت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ:

"ایک گفریہ ہے کہ آیک شخص اسلام ہے ہی انکار کرتا ہے اور آنخصرت کے کوخدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوسرے یہ گفر ہے کہ مثلاً مسیح موعود کونہیں ، نتا اور اس کو باو جودا تمام جت کے جموع جانتا ہے۔ جس کو ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول کے نتا کید کی ہے اور پہلے نہیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ (حقیقت الوی ص ۱۵۹، نزائن ج ۲۲س ۱۸۵) مارا جواب

یہاں اہی عبارت کونقل کرنے کا مقصد ظاہر نہیں کیا گیا۔ بلکہ عبارت کو بااتیم، واور بلاستدلال چیوڑ کر دوسری بات شروع کر دی ہے۔ عالی مرتبت بچے صاحبان کواس طرف خصوصی توجہ فر مانی چیا ہے کہ قادیا نیوں نے تکفیر کے عقیدہ کا ذکر اشار تا تو کر دیا ہے۔ مگر اس کی کوئی تقریح نہیں گی۔ تا کہ آئندہ بہ کہا جا سکے کہ ہم نے تو مرزا قادیا نی کے مشرکی تکفیر کر دی تھی۔ موال کے اصل اور صحیح جواب کے لئے ضروری تھا کہ واضح الفاظ میں اس طرح کہا جا تا کہ مرزا فلام اس طرح کہا جا تا کہ مرزا فلام اس اس طرح کہا جا تا کہ مرزا فلام احمد قادیا نی کو جوشخص نی ہمعنی ملہم اور مامور من اللہ نہیں مانتا وہ کا فر ہے:

ا..... مرزا قادیانی کامنگرانند اور رسول کریم میکانید کامنگرایک جیسے کافرین به سا

السسس مرزاغلام احمد قادیانی کے منکر اس لئے کافر ہیں کہ اس کے انکار سے ضدا تعالیٰ اور محمد رسول اللہ اللہ انکار لازم آتا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے منکر اس لئے ہم کافر ہیں کہ انہوں نے مرزا قادیانی کو کافر کہا اور وہ کفر بموجب حدیث مسلمانوں پر واپس لوٹ آیا۔ یہ کہنا بھی غلط ثابت ہوا کہ چو بھرزا قادیانی کو مسلمانوں نے پہلے کافر کہا تھا۔ اس لئے اس کے جواب میں ایسے اوگوں کو کافر کہا گیا ہے۔ اللہ دنہ قادیانی مرنی نے مرزا قادیانی کے انکار کرنے والے کے کفر پر حقیقت الوتی میں ایمانی میکورہ بالا عبارت سے استدال کیا کے انکار کرنے والے کے کفر پر حقیقت الوتی میں ایمانی میکورہ بالا عبارت سے استدال کیا

سو سیساں بیاس بیوض کرتا بھی ضروری ہے کہ اگر کسی شخص نے مرزا غلام احمد قالویانی کوکافر کہایا بعض لوگ آبیں میں ایک دوسر بے کوکافر کہیں تو ان کا بیا کفر حضرت محمد اللہ کی نہوت کے سبب سے ہوگا اور مرزا قادیانی اس کی جماعت نے جس کو کافر کہا وہ کفر مرزا قادیانی کی نبوت کے باعث ہوگا۔ کی نبوت کے باعث ہوگا۔

14

الم میں ہم دوسوالات پر تقید کے بعد میں مرز اقادیانی اور اس کی جماعت کے متعدد افراد کی اپنی عبار تمین نقل کرتا ہوں۔ جن سے بیٹانت ہوگا کدان کا بیمسلم عقیدہ ہے کد نیا کے ۵ کروڑ مسلمان جومرز اغلام احمد قادیانی کو نبی ، مامور من اللہ اور سیح موجود نہیں مانے اور اس کو اپنے دعاوی میں سچانہیں جانے وہ مسلمان نہیں میں۔ بلکہ وہ الوگ کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج تیں۔

یبان سب سے پہلے ایک ایسی عبارت درج کی جاتی ہے جس سے سے معلوم ہوگا کہ مرزائیوں نے مسلمانوں کے متعلق اپنی تحریرات میں جہاں کہیں مسلمان کالفظ من الله نہیں مانتا۔ وہ کافر نہیں ہے۔ یا وہ کافر ہے۔ دونوں باتوں کوقطعی صورت میں ظاہر کیا جاتا۔ تا کہ ابہام دور ہوجاتا۔ مگرا یا نہیں کیا گیا۔

۵ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کوجس عبارت میں کافر کباہے۔اس عبارت کوبھی پوری طرح نقل نہیں کیا۔ بلکداس میں بھی دجل اور فریب سے کام لیا گیا ہے۔ پوری عبارت یوں ہے کہ:

'' کفر دوقتم پر ہے ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام ہے ہی انکار کرتا ہے اور اسلام ہے ہی انکار کرتا ہے اور اسلام ہے کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوسرے یہ کفر کہ مثلاً میں موجود کونہیں مانتا اور اس کے باوجود اتمام جمت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول علیہ نے تاکید ور مائی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید بائی جاتی ہے۔ بس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا مشر ہے۔ کافر ہے اور اگر خور ہے دیکھا جائے تو یہ دونوں قتم کے فرایک ہی قتم میں داخل ہیں۔' (حقیقت الوی عن 21 ہزائن ج۲۲ ص ۱۸۵) حقیقت الوی عن مذکورہ بالا عبارت میں مرزا غلام احمد قادیانی نے حسب ذیل باتیں

بیان کی ہیں کہ:

ا ..... مسیح موعود (مرزا قادیانی ) کو ماننے اور سیا جاننے کی ضدات کی اور رسول کریم میلانی نے تاکید فر مائی ۔

اسست کے جوشخص مرزا غلام احمدقادیانی کوسیامسیح موعود نہیں مانتا۔ وہ دراصل خداتعالی اور رسول کریم ایک کوئییں مانتا۔ لبندا ثابت ہوا کہ جوشیح موعود (مرزا قادیانی) کوئییں مانتاوہ کافر ہے۔

٣ ..... اگر غور سے ديكھا جائے تو يدونوں شم كے كفرايك ہى قتم ميں داخل

ين-

غیراحمد یوں کومسلمان سیجھتے ہیں۔ بلکہ وہ مسلم
ایک قوم کا نام ہوگیا ہے۔لہذااب ہندو،عیسا
استعال کرتے ہیں۔ چندعبارات مندرجہ ذیل
استعمال مسلمان منہیں
'دین سلمان مسلمان کو دین کا دین کار کا دین ک

جناب عالى! مُدكوره بالاعبارت ـ

''چول دور مسلمان را

اس الهامی شعریس الله نے مسلا ہے۔ اس میں خدانے غیر احمد یوں کومسلمان کے مسلمان تو اس لئے کہا ہے کہ وہ مسلمان کے استعمال نہ کیا جائے تو لوگوں کو پیٹرنہیں چلتا کہ گیاہے کہ اب وہ خدا کے نزدیک مسلمان نہوں کے اس کیا جائے۔''

( )

٢....مسلمان كالفظ

''اس جگرایک شبہ بھی پڑتا ہے او ایپ منکر وں کو حسب تھم الہا می اسلام سے ا آخری کتابوں میں مسلمان کا لفظ کیوں استعا میں حضرت عیسی الطبی کی طرف منسوب ہو۔ ضرور کیا گیا اور بہت دفعہ کیا گیا۔ مگر وہاں مو کی تعلیم سے دور جا پڑ سے ہیں تو ان کو نصاء کیسا؟۔اصل میں بات سے ہے کہ عرف عام ا سے مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چڑا اسم باسمی ہو مسلمان سے عیسائی ہو جائے تو اسے پھر بھی ہو سے وہ اب سراح دین نہیں رہا۔ بلکہ پچھاور

یکاراجائے گا۔معلوم ہوتا ہے کہ حفرت سے ،

ال-

جناب عالی! ندکورہ بالا عبارت سے بیرصاف ظاہر ہوگیا کہ ان کی مراد بیٹییں کہ وہ غیراحمد یوں کومسلمان سیجھتے ہیں۔ بلکہ وہ مسلمان کا لفظ اس لئے استعال کرتے ہیں کہ مسلمان کا لفظ ایک قوم کا نام ہوگیا ہے۔ لہذا اب ہندو، عیسائی اور یہودی سے تمیز کرنے کے لئے مسلمان کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ چندعبارات مندرجہ ذیل ہیں:

ا....مسلمان مسلمان نہیں

"چوں دور خسروی آغاز کردند مسلمان را مسلمان باز کردند

اس الهامی شعر میں اللہ نے مسئلہ کفر و اسلام کو بڑی وضاحت کے ستھ بیان کیا ہے۔ اس میں خدا نے غیر احمد یوں کومسلمان بھی کہا ہے اور پھران کے اسلام کا افکا بھی کیا ہے مسلمان تو اس لئے کہا ہے کہ وہ مسلمان کے نام سے پکارے جاتے ہیں اور جب تک بیا نفظ استعمال نہ کیا جائے تو لوگوں کو پیتنہیں چلتا کون مراد ہے۔ مگران کے اسلام کا اس لئے افکار کیا گیاہے کہ اب وہ خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ ضرورت ہے کہ پھران کو شخ سرے گیاہے کہ اب وہ خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ ضرورت ہے کہ پھران کو شخ سرے سے مسلمان کیا جائے۔'' (کلمة الفسل مندرجہ ربویو آف ربیجز ص ۱۳۳ نہر سے سملمان کیا جائے۔''

۲....مىلمان كالفظ

"اس جگایک شبہ بھی پڑتا ہے اور وہ یہ کہ جب حضرت میح موعود (لینی مرزا قادیانی)
این مکروں کو حسب بھم الہا می اسلام ہے فارج سمجھے تھے تو آپ نے ان کے لئے اپنی بعض آخری کتابوں میں مسلمان کا لفظ کیوں استعمال فرمایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ الطبیعیٰ کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو نصاری کے نام سے یا ذہبیں کیا گیا۔ ضرور کیا گیا اور بہت دفعہ کیا گیا۔ مگر وہاں معترض نے اعتراض نہ کیا جب وہ حضرت میسیٰ الطبیع کی تعلیم سے دور جا پڑے ہیں تو ان کو نصاری کیوں کہا جاتا ہے؟۔ پھر یہاں اب یہ اعتراض کی تعلیم کے دور جا پڑے ہیں تو ان کو نصاری کیوں کہا جاتا ہے؟۔ پھر یہاں اب یہ اعتراض کیسا؟۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عرف عام کی وجہ سے ایک نام کو اختیار کرنا پڑت ہے۔ لیکن اس کا میملاب نہیں ہوتا کہ وہ چیز اسم باسمیٰ ہوگئی ہے۔ مثلاً ویکھوا گر ایک شخص سران دین ن می مسلمان سے عیسائی ہو جائے تو اسے پھر بھی سراجد ین بی کہیں گے۔ حالا تکہ عیس ئی ہونے کی وجہ سے اس باراح دین نہیں رہا۔ بلکہ بچھاور بن گیا ہے۔ لیکن عرف عام کی وجہ سے اس نام سے دو اب سراح دین نہیں رہا۔ بلکہ بچھاور بن گیا ہے۔ لیکن عرف عام کی وجہ سے اس نام سے وال معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سے موعود (مرزا قادیائی) کو بھی بعض او قات اس بات کا پی کاراجائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سے موعود (مرزا قادیائی) کو بھی بعض او قات اس بات کا

بردوسوالات پر تقید کے بعد میں مرزا قادیانی اوراس کی جماعت کے عبارتین نقل کرتا ہوں۔ جن سے بیٹانت ہوگا کہ ان کا بیمسلم عقیدہ ہے کہ دنیا مان جومرزاغلام احمد قادیانی کو نبی ، مامور من اللہ اور مسیح معود نہیں مانتے اور اس اس سچانہیں جانے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ وہ لوگ کافر اور دائر ہ اسلام سے

سب سے پہلے ایک ایک عبارت درج ک جاتی ہے جس سے یہ معدم ہوگا کہ مانوں کے متعلق اپنی تحریرات میں جہاں کہیں مسلمان کا لفظ من اللہ نہیں مانتا۔ یا وہ کافر ہے۔ دونوں باتوں کوقطعی صورت میں ظاہر کیا جاتا۔ تا کہ ابہام دور ساکیا گیا۔

سین کافر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کوجس عبارت میں کافر ت کوبھی پوری طرح نقل نہیں کیا۔ بلکہ اس میں بھی دجل اور فریب سے کام لیا ارت یوں ہے کہ:

ر دوقتم پر ہے ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام ہے ہی انکار کرتا ہے اور فدا کارسوں نہیں مانتا اور اس کے فدا کارسوں نہیں مانتا اور اس کے حصوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور کے جموٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور کیوفر مان کی منکر ہے۔ کی اس درسول کے فرمان کا منکر ہے۔ کافر ہے اور اگر غور ہے دیکھا جائے تو یہ کیک ہی تتم میں وافل ہیں۔' (حقیقت الوی من ۱۹ منز ان جرم میں وافل ہیں۔' (حقیقت الوی من ۱۹ منز ان جرم میں وافل ہیں۔'

میح موعود (مرزا قادیانی ) کو ماننے اور سچا جاننے کی خداتعالی اور رسول ائی۔

اس لئے جوشخص مرزا غلام احمد قادیانی کوسیامسیح موعود نہیں مانیا۔ وہ رسول کر پر ملاق کو کا میں مانیا۔ وہ رسول کر پر ملت کو کا کہ جوشیح موعود (مرزا قادیانی) رسول کر پر ملت کے کوئیں مانیا۔لہذا تابت ہوا کہ جوشیح موعود (مرزا قادیانی) ہے۔

ٔ اگرغور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قتم کے کفر ایک ہی قتم میں داخل

19

حیال ایا لہ بین میری تحریروں میں غیر احمد یوں کے متعلق مسلمان کالفظ دیکھ کرلوگ دھو کہ نہ کھ ج کیں۔اس لئے آپ نے کہیں کہیں بطور ازالہ کے غیر احمد یوں کے متعلق ایسے الفاظ بھی لکھ دیئے ہیں کہ'' وہ لوگ جواسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔'' جہاں کہیں بھی مسلمان کالفظ ہوا ہے مدئی اسلام سمجھا جائے۔نہ کہ حقیقی مسلمان بس بیا یک یقینی بات ہے کہ (مرزا قادیانی) نے جہاں کہیں بھی غیر احمدی کومسلمان کہہ کر پکارا ہے۔ وہاں صرف یہ مطلب ہے کہ دہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ورنہ حسب تھم المبی اپنے منکروں کومسلمان نہ سمجھتے تھے۔''

( كلمة الفصل،مندرجه رساله ربوبو آف ريلبحزص ۱۲۷،۱۲۷، بنبر۳)

کیونکہ وہ خوداسلام کے دعو بدار ہیں

سلمان کہہ کر یکارتے ہیں توان کی

فادیانی) یا آپ کی جماعت کی طرا

کو جوابی طور پر کا فر کہا ہے۔ کا فر آ

نے ایک حدیث سے بیٹابت کر۔

كيجاور دوسرا كفر كالمستحق نه موتو وء

مندرجه و جوه کی بنایر درست نبیل سم

صرف اس لئے کہا ہے کہ بعض عل

اسى مخص كو كافر كهنا حاسئة تعاجس

اورساتھ ہی گفر کی وجہ بیہ بتائی جا ۔

وجہ ہے کا فر ہو گئے ہیں۔لہذا ہم

تمام مسلمانوں كو بالعموم كافر كہا۔

سبب میں انہوں نے کسی جگہ بھی

ماموریت کو نہ ماننے کی وجہ۔

بالخصوص حواله نمبرا كوايك دفعه كجرا

ونسان كو كافر كهااوروه كفر كاامل:

یہ ہے کہ اس کا گنا ہ اس پر پڑ ہے۔ اس کا اپنا کا ہوا اس پر پڑ جائے

مرزائيون كاجواب

بمارا جواب

مذکورہ بالاعبارتوں ہے

یه بیان کرنا ضروری نـ

قادیانی گروہ نے بہار

أگر واقعی مرزا غلام اح

الڤ..... ندكوره بال

ب جہاں کے

سسس ''یادرگھنا چاہئے کہ ہم جہاں غیر احمدیوں کے لئے '' مسلمان' کالفظ استعمال کرتے ہیں۔اس سے مراد حسب پیش گوئی نبی کر یم اللہ اسی اور رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ آخروہ نہ تو ہندو ہیں اور نہ عیسائی اور نہ بدھ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ قرآن شریف پڑٹل کے مدی ضرور ہیں کہ ہم آئیس اس نام سے پکاریں جس کاوہ اپنے آپ کو مستحق سجھتے ہیں۔ یہودیوں کے ضرور ہیں کہ ہم آئیس اس نام جید میں آتا ہے اور عیسائیوں کے لئے انہ سال الله !اور بعض لئے اللہ یسنی اللہ یاتا ہے۔ حالانکہ نہ وہ ہدایت یافتہ اور نہ وہ حضرت میسائی اور موسوی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ نہ وہ ہدایت یافتہ اور نہ وہ حضرت عیسائی اور موسوی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ نہ وہ ہدایت یافتہ اور نہ وہ حضرت کیسٹی النظیمین وحضرت موٹی النظیمین کے تعمین۔ پس مسلمان کالفظ بلحاظ قوم ہے۔ شرعی فتو کی کی خیستی النظیمین وحضرت موٹی النظیمین کے دواور بات ہے۔'

(اخبارالفضل قادیان، جلد۲انمبر ۲۵،مورنه ۱۱،۱پریل ۱۹۲۵ء) • به

نوٹ .....مرزاغلام احمہ قادیانی کوسچانہ ماننے والوں کی تکفیر پر اللہ دنتہ مشہور قادیانی نے جوراولپنڈی کے مناظرہ میں قادیانی جماعت کا نمائندہ تھا۔ مرزا قادیانی کے چارانہام ایسے بیش کئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مرزاغلام احمہ قادیانی کے نہ ماننے والوں کو کا فرکہا ہے:

ا ..... وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ،

ب .... قل جاء كم نور من الله فلا تكفروا أن كنتم مؤمنين .

ج ···· قل ياايها الكفاراني من الصادقين · • • • • قال النام كنام ال

د ویقول الذین کفروالست مرسلا ، (مادشراولیندی س ۱۳۰۰)
"اس جگددائر داسلام کمتعلق مادر کھناچ ہے۔ ایک دائر داسلام هیق ہے اور ایک
ائر داسلام محض رسمی ۔ پس حضرت میں موجود کے مشرحقیقی دائر داسلام سے ناری ہوں کے ۔ ن
کدر می دائر داسلام سے ۔ اس لئے ہم ان کومسلمان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان یں گ

کونکہ وہ خود اسلام کے دعویدار ہیں۔'' مذکورہ بالا عبارتوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہوگئ ہے کہ مرزائی جب سلمان کو سلمان کہہ کر پکارتے ہیں تو ان کی مراد صرف رسی مسلمان ہوتے ہیں۔ مرزائیوں کا جواب

یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اس فتم کے فتو ؤں میں بھی حضرت بانی سلسلہ احمہ یہ (مرزا قادیانی) یا آپ کی جماعت کی طرف سے ابتدائیں ہوئی۔

ہارا جواب

قادیانی گروہ نے یہاں یہ ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں کے دنیائے اسلام کو جوابی طور پر کافر کہا ہے۔ کافر کہنے کی ابتداءان کی طرف سے نہیں ہوئی۔علاوہ ازیں انہوں نے ایک حدیث سے یہ ٹابت کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسر کے کافر کیے اور دوسرا کفر کامستحق نہ ہوتو وہی گفراس کہنے والے پرلوٹ آتا ہے۔ قادیا نیوں کا یہ استدلال مندرجہ وجوہ کی بنایر درست نہیں سمجھا جا سکتا۔

آگر واقعی مرزاغلام احمد قادیائی اور اس کی امت نے مسلمانان عالم کوغیر مسلم یا کافر صرف اس لئے کہا ہے کہ بعض علاء نے مرزا قادیانی پر کفر کافتوی دیا تھا۔ تو جواب میں صرف اس لئے کہا ہے کہ بعض علاء نے مرزا غلام احمد کو کافر کہا۔ نہ کہ دنیا کے مجھتر کروڑ مسلمانوں کو اس محض کو کافر کہنا چاہئے تھا جس نے مرزا غلام احمد کو کافر کہا۔ نہ کہ دنیا کے مجھتر کروڑ مسلمانوں کو اور ساتھ بی کفر کی وجہ بیے بتانی چاہئے تھی کہ چونکہ غیر احمدی ایک محض کو ناحق کفر کا الزام دیے کی وجہ سے کافر ہوگئے ہیں۔ لہذا ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔

الف بیست فرکورہ بالانقل شدہ عبارتوں میں اس امرکی تصریح ہے کہ قادیا نیوں نے تمام مسلمانوں کو بالعموم کافر کہا ہے۔ نہ کہ ان کی تکفیر کے سبب میں انہوں نے کسی جگہ بھی جوائی گفر کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ مرزا قادیانی کی نبوت، دعوت اور ماموریت کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر کہا ہے۔ (ازاراہ کرم فیکورہ بالا حوالہ جات میں سے بالخصوص حوالہ نبر ۲ کوایک دفعہ پھر غورسے دیکھ لیا جائے۔)

ب جہاں تک حدیث کے ذکر ماتعلق ہے کہ اگر کمی شخص نے دوسرے انسان کو کافر کہا اور وہ کفر کا اہل نہ ہوتو کہنے والے کا کفر قائل پر ہی لوٹ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گفا ہوں کہ اس کا گفا ہے۔ این اس کا اپنا کہا ہوا اس پر بڑجائے گا۔ نہ یہ کہا ب اس کو دوسرا کا فرکہنا شروع کر دے۔ مسلمانوں کو

یں میری تحریروں میں غیر احمدیوں کے متعلق مسلمان کالفظ دیکھ کرلوگ دھو کہ نہ کا لئے آپ نے کہیں کہیں بطور ازالہ کے غیر احمدیوں کے متعلق ایسے الفاظ ہوا ہے مدگا 'وہلوگ جواسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔'' جہاں کہیں بھی مسلمان کالفظ ہوا ہے مدگا ہے۔ نہ کہ حقیقی مسلمان ۔ پس بیالیک بقینی بات ہے کہ (مرزا قادیانی) نے جہاں احمدی کومسلمان کہہ کر پکارا ہے۔ وہاں صرف بیرمطلب ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ ورنہ حسب حکم الٰہی اینے مکروں کومسلمان نہ سیجھتے تھے۔''

(کلمۃ الفسل،مندرجہ رسالہ ریویوآف ریلیجز ص۱۲۷،۱۲۷ جلا۱۴ انہرس) …… ''یاد رکھنا چاہئے کہ ہم جہاں غیر احمدیوں کے لئے'' مسلمان'' کالفظا بیں۔اس سے مراد حسب پیش گوئی نبی کریم الکتائیۃ اسی اور رسی ہوتی ہے۔ کیونکہ و ہیں اور نہ عیسائی اور نہ بدھ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔قرآن شریف پڑعمل کے مری انہیں اس نام سے بچاریں جس کاوہ اپنے آپ کوستی سیجھتے ہیں۔ یہودیوں کے

مادوا! قرآن مجید میں آتا ہے اور عیسائیوں کے لئے انسصار الله! اور بعض اور موسوی بھی کہد دیا جاتا ہے۔ حالانکہ نہ وہ ہدایت یا فتہ اور نہ وہ حضرت مرت موٹی الطفیعی کے تبعین کیس مسلمان کالفظ بلحاظ قوم ہے۔ شرعی فتو کی کسی علازم آتا ہے۔ وہ اور بات ہے۔''

(اخبار الفضل قادیان، جلد ۱۲ نبر ۲۵، مورند ۱۱ ، اپریل ۱۹۲۵)....... مرزا غلام احمد قادیانی کوسچانه مانند والول کی تکفیر پر الله دنه مشہور قادیانی کی مناظرہ میں قادیانی جماعت کا نمائندہ تھا۔ مرزا قادیانی کے جارالہام ایسے میں الله تعالی نے مرزا غلام احمد قادیانی کے نہ مانند والوں کو کافر کہا ہے: وجاعل الذین اتبعول فوق الذین کفروا الی یوم القیامة ،

·· قل جاء كم نور من الله فلاتكفروا ان كنتم مؤمنين · · قل ياايها الكفاراني من الصادقين ·

ویقول المذین کفروا لست مرسدلا . (مباحثراولینڈی م ۲۳۰) اجگردائر واسلام حقیق ہے اورایک اجگردائر واسلام حقیق ہے اورایک میں۔ پن حضرت میں موجود کے مئر حقیق وائر واسلام سے خارج ہوں گے۔نہ م سے۔اس لئے ہم ان کومسلمان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور کریں گے۔

4+

آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر میں کسی نے آج تک صرف اس بناء پر دوسرے کی تکفیر نہیں کی کہ چونکہ اس نے مجھے کافر کہا ہے اور میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ لہذا وہ بروئے حدیث کافر ہو گیا۔ اس لئے ہم اس قائل بالکفر کوکافر کہتے ہیں۔

حضرت مولا نااشرف علی تھانویؒ نے حضرت مولا نا احمد رضا خالؒ کی نسبت فر مایا کہ میری تکفیر پرمولا نا احمد رضا خالؒ کو تواب ملے گا۔ انہوں نے اپنے خیال میں محبت رسول اللہ میں محبت رسول اللہ میں مجھے کافر کہا ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ مجھے مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے جس وجہ سے مجھے کافر کہا ہے وہ وجہ مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ (حضرت مولا نا مرحوم کے اس ارشاد کا میں خودگواہ ہوں) ( ملفوظات حضرت تھانوکؒ)

حضرت مولانا محرقائم نانوتوی کے ہاں دومہمان آئے۔رات کے وقت ایک مہمان کے دوسرے سے کہا کہ قاری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ دوسرے نے کہاوہ قاری صاحب تو ہمارے مولانا صاحب (مولانا محمہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ دوسرے نے کہاوہ قاری صاحب تو ہمارے مولانا اضاحب (مولانا المحمہ قاسم ) کو کافر کہتے ہیں۔ ہم ایسے خص کے پیچے نماز کیوں پڑھیں؟۔ حضرت مولانا نا نوتوی نے ان کی یہ گفتگون کی۔ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ کس کتاب میں درج ہے کہ جو خص محمہ قاسم کو کافر کیے اس کے پیچے نماز پڑھوں گا۔ آئ میں خود بھی ای قاری کے پیچے نماز پڑھوں گا۔ چنا نچہ حضرت مولانا مرحوم اپنے دوست مہمانوں کے ساتھ اس قاری کے پیچے نماز پڑھوں گا۔ چنا نچہ حضرت مولانا مرحوم اپنے دوست مہمانوں کے ساتھ اس محبہ میں تشریف لے گئے اور نماز ای قاری صاحب کے پیچے ادا کی جو آپ کو کافر کہتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ خداتھا گی اس '' کافر'' کہنے والے سے چاہے مواخذہ کرے۔ لیکن جس کو کافر کہا گیا ہے۔ اس کو یہ تی نہیں دیا جاتا کہ وہ '' قائل بالکٹر'' کو کافر کیے۔

زیداور عمروایک شهر میں آباد ہیں اور دونوں مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے
ایک دوسرے کا خون آپس میں حرام ہے۔ لیکن اگر زیدنے عمرو کے جیٹے کوئل کر دیا۔ اب زید
کے لئے عمرو حلال الدم تو ہو گیا۔ گر قصاص میں زید عمر دکوئل نہیں کرسکا۔ حالانکہ معاف کرنے
اور قصاص طلب کرنے میں زید دونوں کا مجاز ہے۔ گر اسے کی شرعی مجاز (قاضی) سے اسے تل
کی فریاد کرنا ہوگی۔ قاضی قصاص میں عمرو کوئل کراد سے یا قصاص دلائے۔ اگر زیدخود بدلہ لے گا
تو مجرم ہوگا۔

ج ..... چونکه مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے منکروں کوجہنمی اور کافر کہا ہے اور

آج تک قادیانی بھی دنیا کے تمام خاں وزیر خارجہ پاکستان نے بھی ا، مجھے کا فر حکومت کا مسلمان ( نمائند

حالانکہ پاکستان بن ج ہیان حکومت کا بیان نصور کیا جا۔ اعلان نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ چوم ہے جوا بانہیں اور یہاں صرف انگو پیتہ دیتا ہے کہ بیلوگ ابن الوقت با ہے جواپی رائے کی مصلحت کی وج

ابتداء ان کی طرف سے ہوئی ہے ہے۔ حالانکہ ابتداء بالکفر مرز اغلام احمد یہ میں جب دعویٰ نبوت کی ج قادیا نیوں نے تعفیر کی وجہ مرز اق براجین احمد یہ سے شروع ہوئی تو تھ مرز اقادیا نی نے براہ وقت الہام قرار دیا جاتا رہا۔ ان

وفت الهام فراردیا جاتا رہا۔ ان، فوق الذین کفرو االی یوم ا اس میں خانفین کوک قادیا نیوں اور لا ہوریوں کے درا سے ثابت کیا کہ مرزا قادیانی انہ مرزائیوں کا جواب باہمی تکفیر کے بارہ میں ممارا جواب

بقول جناب محمدا کبر. فیصله ) جس کا فیصلہ بھی عدالت آج تک قادیانی بھی دنیا کے تمام مسلمانوں کو کافر کہتے رہے ہیں۔اس کئے چوہدری ظفر الله فال وزیر خارجہ پاکستان نے بھی ایبٹ آباد میں ایک انٹرویومیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ بجھے کا فرحکومت کامسلمان (نمائندہ) سمجھ لیجئے۔

(روزنامہ زمیندارلا ہور ۱۹۸ فروری ۱۹۵۰ء)

حالانکہ پاکستان بن جانے کے بعد بانیان پاکستان یا کسی ایسے بزرگ نے جس کا بیان حکومت کا بیان تصور کیا جائے۔ مرزا غلام احمد قادیا نی ادراس کی امت کے کافر ہونے کا اعلان نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ چو ہدری ظفر اللہ خال کا حکومت پاکستان کو کافر حکومت کہنا ابتدأ ء ہے جوا بانہیں اور یہال صرف انکوائری کورٹ کے سامنے مصلحت کی وجہ سے انکار کرنا اس امر کا پید دیتا ہے کہ بدلوگ ابن الوقت ہیں ۔اس لئے ان پراعتا دنہیں کیا جاسکتا۔ قابل اعتاد وہی شخص ہے جوانی رائے کی مصلحت کی وجہ سے نہ بدلے۔

د ..... قادیانی گروه کا بیکهنا که پہلے غیر احمدی علماء نے ہمیں کافر کہا ہے اور ابتداء ان کی طرف سے ہوئی ہے بیمرزاغلام احمدقادیانی ادر اس کی جماعت کا صریح کذب ہے۔ حالا نکہ ابتداء بالکفر مرزاغلام احمد قادیانی نے کی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی تصنیف براہین احمد بیمیں جب دعوی نبوت کی بنیاد رکھی۔ ساتھ ہی خاففین کی تکفیر کی بنیاد بھی رکھ دی ۔ جبکہ قادیانیوں نے تکفیر کی وجہ مرزا قادیانی کی صدافت کا انکار قرار دیا ہے اور اس وعولی کی بنیاد بھی ساتھ ہی وقوع میں آجاتی ہے۔ براہین احمد بیہ سے شروع ہوئی تو تکفیر مکرین کی بنیاد بھی ساتھ ہی وقوع میں آجاتی ہے۔

مرزا قادیانی نے برائین احمد یہ میں پھھ آیات قرآنی درج کیں جن کو ضرورت کے وقت الہام قرار دیا جاتا رہا۔ ان میں ایک یہ آیت درج ہے کہ: ' وجاعل الدین اتبعوك فوق الذین كفرو اللی یوم القیامة ''

اس میں مخالفین کو کے فیسر واسے خطاب کیا ہے۔ چنانچہ مباحثہ راولینڈی، (جو قادیانیوں اور لاہوریوں کے درمیان ہوا تھا) میں قادیانی مناظر اللہ دنہ قادیانی نے اس البام سے ثابت کیا کہ مرزا قادیانی انسیخ نہ مانے والوں کو کافر سیجھتے تھے۔ (مباحثہ راولینڈی سسم مرزائیوں کا جواب

باہمی تکفیر کے بارہ میں علاء کے چند فقاوی درج ہیں۔

ہارا جواب

بقول جناب محمدا کبرصاحب جج بهاولپور (تنتیخ نکاح قادیانی مقدمه بهاولپور کامشہور فیصلہ ) جس کا فیصلہ بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ''مرزائیوں کامسلمانوں کی باہمی تکفیہ کو پیش ل نے آج تک صرف اس بناء پر دوسرے کی تکفیر نہیں کی رمیں اس کا اہل نہیں ہوں۔لہذاوہ بروئے حدیث کافر فرکتے ہیں۔

رسم ہیں۔
مانویؒ نے حضرت مولانا احمد رضا خالؒ کی نسبت فر مایا کہ
ب ملے گا۔ انہوں نے اپنے خیال میں محبت رسول ایک ہے
کہ جمھے مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے جس وجہ سے
جاتی۔ (حضرت مولاً نامرحوم کے اس ارشاد کا میں خودگواہ

ہیں اور دونوں مسلمان ہیں۔مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر زیدنے عمرو کے بیٹے کوئل کر دیا۔ اب زید میں میں زید عمرو کوئل نہیں کرسکتا۔ حالا نکد معاف کرنے مجاز ہے۔ مگر اسے کسی شرعی مجاز (قاضی) سے اسے قبل دکوئل کرادے یا قصاص دلائے۔ اگر زیدخود بدلہ لے گا

تم قادیانی نے اپنے منکروں کو جہنمی اور کا فر کہا ہے اور

ماننے کی وجہ باعقیدے کی ہز عمیا۔ بیاور بات ہے کہ بعد اورجس عقیدہ کی وجہ سے بیا کوسب اسلامی فرقوں نے عرض کیا جاتا ہے کہ: الف.....فرقه شيعه پەفرقە باقى فرق وجہ ہے میزے مسلمانوا بإرگاهِ النبي محبوب رب ال افضليت على كاعقيده كسي ب....فرقه اللسنة پەفرقە دوس اور واجب أعمل سجفتا . نزديك واجب لعمل حضوطين ناكدا ہے۔ بارہ نہ ہونے بائے۔' ج ٦ ص ٤ ٥ حديث يزهنا شروع كروي

میں بھی شریک ہوجا:

ص۳۰۰۰ باب

ہوجائے جونا پیند ب

أبك حد

کرنا دراصل اس تکفیر کومعمولی اور بلکا خابت کرنے کی کوشش کرنا ہے جو حضور اللہ کے زمانے سے لے کرآج تک دنیائے اسلام کے تمام فرقوں نے بعد از نبوت حضور اللہ ہم مرک نبوت کی سے لے کرآج تک دنیائے اسلام کا انفاق ہے۔'

اصل امر تمازع نیہ ہے ہے کہ مرزائی گروہ مرزاغلام احمد قادیا نی کو مانے کی وجہ سے شرعا خارج ہوگیا یا نہیں؟۔ اس کے بارے میں ہمارا یہ دعوی ہے کہ جب ایک نی کو مانے والی قوم سے جدا ہو جاتی ہے۔ چنا نچہ مرزاغلام احمد قادیا نی کو مانے والے حضور اللہ کی کو مانے دالوں سے علیحہ ہوتی ہے۔ چنا نچہ مرزاغلام احمد قادیا نی کو مانے والے حضور اللہ کی مراتب ہوئے۔ ایک کفر قطعی جو تم نبوت کے انکار اور حضور اللہ کے بعد کی مدی نبوت پر ایکان لانے یا حضور اللہ کے بعد کی مدی نبوت پر ایکان لانے یا حضور اللہ کے بعد کی مدی نبوت پر ایکان لانے یا حضور اللہ کے دوا سے خص ہوگے۔ کی نبوت میں اختلاف رکھتے ہوں۔ ایک نبوت میں اختلاف رکھتے ہوں۔ ایک امت اور ایک قو منہیں ہو کتے۔

۲..... دوسرا کفر جوتو حید و رسالت کی وجہ ہے نہیں۔ بلکہ دین کی کسی اور بات کے انکار یا عمل یا قول سے ہو۔ چاہے یہ کفر کتنا سخت ہواور اس کے احکام کیسے ہی کیوں نہ ہوں؟۔وہ مسلم قوم میں شار ہوگا۔ای لئے فقہا امت نے ایک کفر قطعی یا کفر عقیدہ اور دوسرے کو کفر فقہی یا کفر عملی کہا ہے اور دونوں کے احکام جدا جدا ہیں۔

ايك شبه كاازاله

یہ کہنا کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے تو ظلی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اس لیے اس کوسچا ماننے والے مسلمانوں کی قوم سے خارج نہیں سمجھے جائیں گے۔

ا ...... دراصل میہ بحث مسلختم نبوت سے تعلق رکھتی ہے جس کااس بحث سے تعلق نہیں ہے کے مرزاغلام احمد قادیا نی نے تعلق نہیں ہے کے مرزاغلام احمد قادیا نی نے حضوطی ہے ہیں ایک ایک ایک کے حضوطی ہے ہیں ایک ہا ہے ادر بالخصوص حضرت عیسی النظی کو بھی غیر تشریعی نبی کہا۔ جب وہاں ہرنی کی امت اور قوم جدا جدا ہے تو مرزاغلام احمد قادیا نی کے متبعین بھی غیر تبعین سے جداامت اور جداقوم ہوں گے۔

ت مسلمانوں کی باہمی تکفیر میں لیہ بات بھی قابل غور ہے کہ امت مسلمہ نے کسی اسلامی فرقہ کی بالا جماع تکفیر نہیں کی۔البتہ مرزائیوں کی تکفیر کے بارہ میں تمام فرقے متفق میں یمرزائیوں کا کفراجماعی ہے۔ سر سی فرقے کا مسلمانوں کے باقی فرقوں سے میٹر ہونا جس شخصیت کے مائے کی وجہ یا عقید ہے کو وجہ کفر قرار نہیں دیا علیہ کی وجہ یا عقید ہے کی بناء پر ہے۔اس شخصیت سے نبیت مسائل ہوں کہ جس شخصیت سے نبیت اور جس عقیدہ کی وجہ سے یہ فرقد دوسرے اسلامی فرقوں سے میٹر ہے۔اس شخصیت اور اس عقیدہ کو وجب اسلامی فرقوں نے وجہ کفر قرار دیا ہے۔اس کی وضاحت کے لئے چند فرقوں کی نبیت کوسب اسلامی فرقوں نے وجہ کفر قرار دیا ہے۔اس کی وضاحت کے لئے چند فرقوں کی نبیت مرض کیا جاتا ہے کہ:

الف.....فرقه شيعه

رفلت المسترحة بيهما المسترحة بيهما المستركة بيهما المستركة بيهما المستركة بيهما المستركة بيهما المستركة المستر

ب....فرقه الل سنت والجماعت

یفرقد دوسر فرقوں سے اس کے مینز ہے کہ یفرقہ حضور اللہ کے سنت کو مدار نجات اور واجب العمل سجھتا ہے اور سنت حضور اللہ کے طریق زندگی کا نام ہے اور وہ سب فرقوں کے نزدیک واجب العمل ہے۔ جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے جس کے متعلق حضور اللہ نے ناکید افر مایا کہ حق الوسع جماعتی زندگی سے ملیحدہ نہ ہونا تا کہ وحدت اسلامی بارہ حضور اللہ نے ناکید افر مایا کہ صلحال خلف کیل برو فساجس ، کنز العمال بارہ نہ ہونے یا ہے۔ جس کی جھے نماز پڑھ لینا۔ پ

میں جھی شریک ہوجانا۔

ایک حدیث بی فرمایا که وان امس علیکم عبد حبیشی ، تسر صوی ج ایس می در می ایس می بیر می ایس می بیر می ایس می ایس می ایس کی ایس می ایس کی اطاعت کرنا تا که مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان نه بوجائے جونا پیندیدہ بوتو پھر بھی اس کی اطاعت کرنا تا که مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان نه

الغرض كو كي شيعه، ابل سنت اور اتحاد بين لمسلمين اورشموليت جماعت مسلمين

ومعمولی اور بلکا ٹابت کرنے کی کوشش کرنا ہے جو حضو و اللہ کے زمانے یائے اسلام کے تمام فرقوں نے بعد از نبوت حضو و اللہ ہمری نبوت کی بن دنیائے اسلام کا تفاق ہے۔''
اصل امر متمازع فیہ بیہ کہ مرزائی گروہ مرزا غلام احمہ قادیانی کو مانے ہوگیا یا نہیں؟۔اس کے بارے میں ہمارا بید دعوی ہے کہ جب ایک نبی کو سے بنے ہی کو مان لیتی ہے تو وہ پہلی قوم سے جدا ہو جاتی ہے۔ چنا نچہ مانے والوں سے عیدہ ہو جو باتی کو مانے والوں سے عیدہ ہو جو میں۔ گویا کفر کے اکار اور حضو والیہ کے بعد کسی مدعی نبوت پر کفر قطعی جو ختم نبوت کے افکار اور حضو والیہ کے بعد کسی مدعی نبوت پر کے بعد تسلسل نبوت کو سے جھنے کی وجہ سے ہوگا۔ ہم حال سے کفر مسئلہ کے بعد تسلسل نبوت کو سے جھنے کی وجہ سے ہوگا۔ ہم حال سے کفر مسئلہ کے بعد تسلسل نبوت کو سے جھنے کی وجہ سے ہوگا۔ ہم حال سے کفر مسئلہ کے دوا پیے خص جو کسی نبی کی نبوت میں اختلاف رکھتے ہوں۔ایک سے سے سے ح

ومرا کفر جوتو حید و رسالت کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ دین کی کسی اور بات سے ہو۔ جاہے بیے کفر کتنا سخت ہواور اس کے احکام کیسے ہی کیوں نہ ار ہوگا۔ای لئے فقہاامت نے ایک کفر قطعی یا کفر عقیدہ اور دوسرے کو در دونوں کے احکام جدا جدا ہیں۔

غلام احمد قادیانی نے تو ظلی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لئے اس کوسچا م سے خارج نبیں سبجھے جا ئیں گے۔

اصل میہ بحث مسئلہ ختم نبوت سے تعلق رکھتی ہے جس کااس بحث سے ملسلہ میں بیرعرض کرنا غیر ضروری نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیائی نے الے جملہ انبیاء کو بھی ظلی کہا ہے اور بالحضوص حضرت عیسی الطیفی کو بھی ہال ہرنجی کی امت اور قوم جدا جدا ہے تو مرزا غلام اجمد قادیائی کے راامت اور جدا قوم ہول ئے۔

مانوں کی باہمی تکفیر میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امت مسلمہ نے تعظیم بیں کی۔البتہ مرزائیوں کی تکفیر کے بارہ میں تمام فرتے متفق

44

خالف نہیں ہے۔ ج....مقلد

مقلدین این آپ آپ کوآئمہ جبتدین کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کاعقیدہ یہ ہے کہ کتاب وسنت کی تشریح میں ایسے خص کا قول معتبر ہوگا جو اپنے خولنے میں علم وفضل اور تقویٰ اور خثیت میں ممتاز عامل القرآن وسنت ہے اور اجتہادی مسائل میں امام جبتد کا قول مانا جائے گا۔ کوئی بھی غیر مقلد نہ تو اس اصول کی تر دید کرتا ہے اور نہ کسی امام جبتد کو برا کہتا ہے۔ بلکہ ان سب کو بزرگ اور اہل علم نصور کرتا ہے۔

د....غيرمقلد

غیر مقلدین اپنی آپ کوآج کل اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ ان کا اصول یہ ہے کہ سبب سے پہلے ہر مسئلہ میں کتاب وسنت پڑ کل کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جس کا حکم قرآن وسنت سے نہ بچھ میں آئے تو اقوال آئمہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اصولی طور پر یہ درست اور حجے امر ہے کہ کسی فرقہ نے اس اصول سے بھی ناپندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ اختلاف تو مسائل سجھنے پر ہوتا ہے۔ فرقہ بندی جس اصول اور جس عقیدہ کے سبب سے ہوئی یا جس شخصیت یا عقیدہ سے کسی فرقہ کی بنیا در کھی گئی۔ اس کی بناء پر کسی فرقہ کی بنیا در کھی گئی۔ اس کی بناء پر کسی فرقہ نے دوسر نے قد کو کا فرنہیں کہا۔

نوٹ.....دیو بندی اور بریلوی دراصل بیے فرتے نہیں۔ بلکہ ایک فرقہ کی دو جماعتیں ہیں۔اصول دونوں فرقوں کا ایک ہے۔ دونوں حضرات امام ابوصنیفہ ؒ کے مقلد ہیں۔ ان کی مثال الی ہے جیسے ایک خاندان کی مختلف شاخیس۔

ه.....فرقه مرزائيه

مرزائی حضرات کی نبیت مرزاغلام احمد قادیانی کی طرف ہے۔ یعنی بیفرقہ مرزاغلام احمد قادیانی کو اپنا پیٹوا مانتا ہے اور ان کا عقیدہ بیہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی این جملہ دعادی میں سچا تھا۔ فرقہ مرزائیدی تعریف قادیانی اور لا ہوری دونوں جماعتوں پر صادق آتی ہے۔ ان کا آب میں اختلاف ہے۔ اس سے دوسر نے فرقوں کا تعلق نہیں ہے۔ یہ فرقد اپنی تعریف کی بناء پر دوسر نے تمام اسلامی فرقوں سے ممینز ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے نزدیک خارج اور مرتد تھا۔ اس محض کے دعادی کو درست اور شیح سجھنا تمام اسلامی فرقوں کے نزدیک

.

ایمان اورہم جیسے گنبگاروں کا ایمان اس طرح ایمان کے ا ایک دوسرے کی اضداد ہیں۔ حط کفودون کفو! کے عنوان سے آ کے مجھ مدارج ہیں۔ اس کوایک

ر کفر ہے۔ اس کئے مرزا غلام احمد آ

ہے خارج اور مسلم قوم سے ایسے ہی علیم

ے جس مبی پریہودی اورعیسا کی ایمان

م نتے مرقاد یانی جس شخص کواپنا پیشوا

السلمانوں کے درمیان تکفیر کا مسله بنیاد

ا ہا ہمی کفر فقہی اور فروی ہے۔ا<sup>ں ا</sup>

مقابلي مي بولاجاتا - الاشياء

ا بے مقابل لینی ضد سے بیجانی جاتی

مجدلیں۔ بھروارے کئے تفری حقیق

مسولوں اورموت کے بعد دوبارہ اٹھ

زبان سے اقر ار اور دل سے تقد لق

م کھتے تھے۔ گریہ بات واضح ہے ک

التعلق اورحضرت ابوبكرصديق كا

ايان....!

یہاں سب سے پہلے اس ا

اہل اسلام کے ہاں گفر

ایمان اے کہتے ہیں کہاا

ان امور برحضور عليه ان امور برحضور عليه

ے پالامراری بین کا مالیہ میں کوئی ایسا بنیا دی مسئلہ تلاش کر قوم ہے (قوم ہے مرادشری قوم

پٹے آپ کوآئمہ جمہدین کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کاعقیدہ یہ تفریح میں ایسے مخص کا قول معتبر ہوگا جواپنے خوملینے میں علم وفضل اور ناز عامل القرآن وسنت ہے اور اجتہادی مسائل میں امام مجہد کا قول مانا مقلد نہ تو اس اصول کی تر دید کرتا ہے اور نہ کسی امام مجہد کو برا کہتا ہے۔ راہل علم تصور کرتا ہے۔

اپ آپ کوآج کل اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ ان کا اصول یہ ہے کہ کی کتاب وسنت پر ممل کیا جائے جس کا بھو گئے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس کا بھو میں آ جائے جس کا بھو میں آ گئے تو اقوال آئم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اصولی طور پر کے کہ کسی فرقہ نے اس اصول اور جس عقیدہ کے سب سے ہوئی یا جہ سے ہوئی یا جس شخصیت یا عقیدہ سے کسی فرقہ کی بنیا در کھی گئی۔ اس مرے فرقہ کو کا فرنہیں کہا۔

ہ بندی اور بریلوی دراصل یه فرقے نہیں۔ بلکہ ایک فرقہ کی دو ک فرقوں کا ایک ہے۔ دونوں حضرات امام ابو حضیفہ ؓ کے مقلد ہیں۔ یک خاندان کی مختلف شاخیں۔

کی تبعت مرزاغلام احمد قادیانی کی طرف ہے۔ لیمی بیفرقہ مرزاغلام ہے اور ان کاعقیدہ بیہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی اپنے جملہ دعاوی تریف قادیانی اور لا ہوری دونوں جماعتوں پرصادق آئی ہے۔ ان کا مسائل کا اختلاف ہے۔ اس سے دوسر نے فرقوں کا تعلق نہیں ہے۔ دوسر نے تمام اسلامی فرقوں کے تمام سے کی طرف فرقہ مرزائید کی نبست ہے۔ وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے کی طرف فرقہ مرزائید کی نبست ہے۔ وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے دعادی کو درست اور شیح سمجھنا تمام اسلامی فرقوں کے نزدیک

صریح کفر ہے۔اس لئے مرزاغلام احمد قادیانی کے تبعین دونوں گروہ صریح کافر، دائرہ اسلام سے خارج اور سلم قوم سے ایسے ہی علیحدہ ہیں۔ جیسے یہود اور عیسائی۔ بلکہ ان سے بھی برتر بیں۔جس نبی پریہودی اور عیسائی ایمان لاتے ہیں وہ اپنے وقت کے صادق اور خدا کے مبعوث نبی تھے۔ مگر قادیانی جس شخص کواپنا پیشوا مانتے ہیں وہ کا ذب اور جھوٹا تھا۔

یہاں سب سے پہلے اس امرکی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ مرزائیوں اور معلمانوں کے درمیان تکفیر کا مسلہ بنیا دی اور قطعی کفر کا مسلہ ہے اور مسلمانوں کے باہمی فرقوں کا باہمی کفر فقہی اور فروگ ہے۔ اس امرکی وضاحت کے لئے مندرجہ ذیل استدلال پیش کیا ساتا ہے۔

ايمان....!

ایمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام فرشتوں، آسانی کتابوں، اس کے تمام رسولوں اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جینے اور نقدیر پر ایمان لایا جائے۔ یعنی ان باتوں کا زبان سے اقر ار اور دل سے تقیدین کی جائے۔

ان امور پر حضور علی بھی یقین رکھتے تھے اور اہل بیت اور تمام مسلمان بھی یقین رکھتے تھے اور اہل بیت اور تمام مسلمان بھی یقین رکھتے تھے۔ گریہ بات واضح ہے کہ سب کا ایمان ایک ہی درجہ کانہیں ہوسکتا۔ اور نہ حضرت حسین بن علی کا ایمان اور ہم جیسے گنہگاروں کا ایمان برابر ہوسکتا ہے۔

ای طرح ایمان کے مقابلے میں گفر کے بھی مدارج ہوں گے۔ کیونکہ ایمان اور گفر ایک دوسرے کی اضداد ہیں۔ حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف جاص ہیں کفر دون کفر! کے غنوان سے ایک باب با ندھا ہے اور گویا سب گفر برابر نہیں ہوتے۔ بلکہ اس کے بچھ مدارج ہیں۔ اس کوایک مثال سے واضح کیا جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے تمام مذاہب میں کوئی ایسا بنیا دی مسئلہ تلاش کریں جس سے ایک فدم بدوسرے مذہب سے ایک قوم دوسری قوم سے (قوم سے مرادشری قوم) ممتیز ہو سکے۔

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے وجود کا سوال ہے اس میں سب کا اتفاق ہے۔عبادات اور اخلاق تمام مذاہب میں موجود ہیں۔ان کے عنوانات چاہے کوئی ہوب۔اس لئے بیامور امتیاز بین المذاہب کا سبب نہیں ہو سکتے۔

امتياز كاباعث نبوت

صرف ایک نبی کا وجود ایبا ہے جس سے ایک ندہب دوسرے مَدَہب ہے اور ایک قوم دوسری قوم سے جدا ہوتی ہے۔ نبی کی مثال ایک دیوار کی ہے جواینے خارج کو داخل سے جدار کھتی ہے۔ جب تک بیرو بوار قائم رہے گی۔ دیوار کا خارج ادرواخل آپس میں نہیں مل سکتے۔ د بوار مختلف احاطوں کو محفوظ رکھتی ہے اور بلکہ اگر ایک بڑے احاط میں ایک د بوار قائم کر دی جائے تو اس ا حاطے کو دوحصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ٹھیک اس طرح ایک نبی کا وجوداینی امت کے لئے احاط ہے۔ دیوار ہے۔ جو دوسری امتوں سے اپنی امت کوعلیحدہ رکھتی ہے۔ لیکن اگر اس نبی کے بعد کوئی اور نبی آ گیا تو گویا ایک دیوار اور کھینچ گئی اور ایک حصیاس احاطہ ہے کٹ گیا۔لینی اباس نبی کی امت دوامتوں میں تقسیم ہوگئی۔مثلاً حضرت مویٰ الطبیخ ایمان لانے والے یہودی ایک امت تھے۔ جب حضرت عیسیٰ القینی تشریف لے آئے تو یہود ہوں میں سے جواوگ حضرت عیسی النین کی نبوت بر ایمان لائے وہ یہودیوں سے علیحدہ ہو گئے اور اب وہ عيسائى بن گئے۔اس كے بعد حضرت خاتم النبين عليقة تشريف لائے تو آ بيايك كو مانے والےمسلمان۔ نہ ماننے والے (عیسائیوں) سے جدا ہوگئے۔ادراب اسَ طرح اگر بالفرض حضور سرور کائنات حضرت محمد رسول التعلیق کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو اس کو مانے والے نہ مانے والوں (مسلمانوں) سے جداقوم ہو جائیں گے۔ چنانچہاس اصول کے تحت مرز اغلام آحمہ قادیانی کو نبی ماننے والے اور حضرت محمد رسول اللَّمَالِیِّیِّیِّ کو نبی ماننے والے ایک امت نہیں ، ہو کتے ۔مسلمان جدا قوم اورمرزائی جدا قوم ہوں گے۔

سوال تمبرسا....!

ایسے کافر ہونے کے دنیااور آخرت میں کیا نتائج ہیں۔ یعنی اگر غلام احمد قادیا نی کو نبی نہ ماننا کفر ہے تو ایسے کفر کے دنیا و آخرت میں کیا نتائج میں؟۔

مرزائيوں كاجواب

مجھی وہ وہی حقوق رکھتا ہے جوالیک مسلمان ہمارا جواب قادیا نیوں کا بیے کہنا کہ ایسے ک

کافر کے متعلق دریافت کیا گیا ہے وہ کا اگر کوئی شخص (بالفرض) مرزا قادیانی کو والا کافر ہوگا۔ ایسے کافر کی سزا مرزا؟ الله الله کے مانے والے مسلمان کے م واضح عقیدہ ہے کہ:

'' غیراحمدی کی ہمارے مقابا مقابلہ میں اہل کتاب کی قرار دے کر ہو لاسکتا ہے یگر مومنہ عورت کو اہل کتاب عورت کو اپنے حبالہ عقد میں لاسکتا ہے۔' کے نکاح میں نہیں دی جاسکتی۔''

اس عقیدے اور نظر نے کے آمام معاملات ا معاملات میں ان کاطرزعمل یہ ہے کہ آ قادیان نے کہا:''ایسے نکاح خواہوں کے جاسکتا ہے جس نے ایک مسلمان لڑکی' شادی میں شریک ہونا بھی جائز نہیں۔ (ڈائری میاں محود ظیفہ قادم

مرزائیوں کا جواب پیدرست ہے کہاسلامی حک مارا جواب

اگر مرزا غلام احمد قادیانی سلمانوں کیمملکت میں جھوٹے نبی کو

الله تعالی کے وجود کا سوال ہے اس میں سب کا اتفاق ہے۔عبادات اؤر ں موجود ہیں۔ان کے عنوانات چاہے کوئی ہوب۔اس لئے بیرامور امتیاز ہیں ہو <u>سکتے</u> یہ

، نبی کا وجودایس ہے جس سے ایک مذہب دوسرے مَدہب ہے اور ایک را ہوتی ہے۔ نبی کی مثال ایک دیوار کی ہے جواپنے خارج کو داخل ہے پیدد بوار قائم رہے گی۔ د بوار کا خارج اور واخل آپس میں نہیں مل سکتے \_ محفوظ رکھتی ہے اور بلکہ اگر ایک بڑے احاطہ میں ایک دیوار قائم کر دی وحصول میں تقسیم کر دیتی ہے۔ٹھیک ای طرح ایک نبی کا وجودا پنی امت پوار ہے۔ جو دوسری امتوں ہے اپنی امت کوعلیحدہ رکھتی ہے۔ لیکن اگر م نبی آگیا تو گویا ایک د بوار اور تھنج گئی اور ایک حصر اس احاطہ ہے کٹ لی امت دوامتوں میں تقسیم ہوگئ۔مثلاً حضرت مویٰ الطبیع پر ایمان لانے ف تھے۔ جب حضرت عیسیٰ النظیفار تشریف لے آئے تو یہودیوں میں ہے على نبوت يرايمان لائے وہ يبوديوں سے عليحدہ ہو گئے اور اب وہ ك بعد حفرت خاتم البيين عليه تشريف لائ تو آب ين كو مان نے والے (عیسائیوں) ہے جدا ہو گئے۔اور اب اس طرح اگر بالفرض ت محمد رسول الشعطينية كے بعد كوئي اور نبي آجائے تو اس كو مانے والے نہ ) سے جداتوم ہو جائیں گے۔ چنانچہاس اصول کے تحت مرز انلام احمد لے اور حضرت محمد رسول الله الله عليہ كو نبي ماننے والے ايك امت نهيس

نے کے دنیا اور آخرت میں کیا نتائج ہیں۔ یعنی اگر غلام احمد قادیانی کو كفركے ونياوآ خرت ميں كيا نتائج ہيں؟\_

ادرمرزائی جداقوم ہوں گے۔

) th {

ت کی رو سے ایسے کافر کی کوئی دنیوی سز امقرر نہیں۔وہ اسلامی حکومت ہوا کے مسلمان کے ہوتے ہیں۔ای طرح عام معاشرہ کے معاملہ میں

بھی وہ وہی حقوق رکھتا ہے جوا یک مسلمان کے ہیں۔ باں اسلامی حکومت کا ہیڈنبیں ہوسکت۔

قادیانیوں کا بید کہنا کہا ہے کفار کی کوئی سز انہیں سراسر غلط ہے۔ سوال میں جس كافر كے متعلق دريافت كيا كيا ہے وہ كافروہ ہے جومرزا غلام احمد قادياني كونبيں مانتا\_يعني ا گر کوئی محص (بالفرض) مرزا قادیانی کو مان لے تو اس کے نزدیک مرزا قادیانی کوند مانے والا کافر ہوگا۔ ایسے کافر کی سزا مرزائیوں کے نزدیک وہی ہوگی۔ جیسے حضرت محمد رسول السُّلِيَّة ك مانن والےمسلمان كے مقابله ميں كى غيرمسلم مثلاً عيسالى كى رقاد يانيوں كابيد واضح عقیدہ ہے کہ.

''غیراحدی کی جارے مقابلہ میں وہی حیثیت ہے جوقر آن کریم ایک مومن کے مقابله میں اہل کتاب کی قرار دے کر بیقعلیم ویتاہے کہ ایک مومن اہل کتاب عورت کو بیاہ کر لاسكتا ہے۔ گرمومنہ عورت كو اہل كتاب سے نہيں بياہ سكتا۔ اس طرح ايك احدى غير احدى عورت کواینے حبالہ عقد میں لاسکتا ہے۔ مگر احمدی عورت نثریعت اسلام کے مطابق غیر احمدی مرد کے نکاح میں نہیں دی جاسکتی۔''

( اخبار الحكم ١٤ ايريل ٨٠ ١٩ء اخبار الفصل قاديان ج ٨ نمبر ١٩٠٥ عبر ١٩٢٠)

اس عقیدے اور نظریئے کے علاوہ قادیا نیوں کا معاملہ غیراحمدیوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں غیر احمدیوں سے جدا ہیں۔ رشتہ ناتہ جنازہ و غیرہ معاملات میں ان کاطرزعمل میہ ہے کہ ایک مخص کے سوالات کے جواب میں میاں محمود المدخلیف قادیان نے کہا:''ایسے نکاح خواہوں کے متعلق ہم وہی فتوی ویں گے۔ جواس محض کی نسبت دیا جاسکتا ہے جس نے ایک مسلمان لڑک کا نکاح ایک عیسائی یا ہندولز کے سے بڑھا دیا ہواورائی ا شادی میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ۔

( دُائرَی میان محمود خلیفه قادیان مندرجه اخبر رالفضل قادیان جلید ۸ نمبر ۸۸مور نه ۲۳مئی ۱۹۲۱ ء )

مرزائيوں كا جواب

یہ درست ہے کہ اسلامی حکومت کا صدر بھی نہ ہو سکے گا۔

باراجواب

اكرمرزا غلام احمد قاديائي كونه ماننے والا مرزائيوں كىممكنت كا صدرتہيں بن سكتا تو ملمانوں کی مملکت میں جھوٹے نبی کو ماننے والا کافر اسلامی مملکت کا صدر کیسے بن سکتا ہے؟۔

مرزائيوں كاجواب

رو یوں ما بوجب باقی رہے اخروی نتائج سو ان نتائج کا حقیقی علم تو صرف الله تعالیٰ کو ہے اور کافر کہلانے والے انسان کو بخش دے اگر کافر کے لئے یقینی طور پر دائمی جہنمی ہونالازمی ہے تو پھر کس کو کافر قرار دیناصرف اللہ تعالیٰ کوئق ہے۔

هاراجواب

ب رست تسلیم نہیں کیا جواب کسی صورت میں بھی درست تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ سوال قدرت البی نہیں بلکہ اسلامی احکام کا ہے۔ اس سے کون انکار کرسکتا ہے کہ اللہ رب العزت: 'ان الله علیٰ کل شی قدید '' ہیں۔ گر تحقیقاتی عدالت کی طرف سے سوال یہ ہے کہ کافر کے متعلق ازروئ شریعت محمد یہ کیا تھم ہے؟۔ اسلام ایک قانون ہے جس میں دنیاوی اور آخروی احکام درخ ہیں۔ یعنی ایک نبی کو ماننے کے بعد کسی دوسرے آنے والے نبی کا انکار کردے۔ ایے خص کے متعلق اسلام کے احکام یہ ہیں کہ ایسے خصل کی نبات ہر گزنہ ہوگی۔ مرزائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ بین نبی کہ ایسے خالفین کے متعلق کہ تھا ہے کہ:

" و بجھے خدا کا الہام ہے جو شخص تیری پیروی نہ کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا اور تیرای بیعت میں داخل نہ ہوگا اور تیرانخالف رہے گا۔وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔"

(مجموعه اشتهارات ج ۳۳ ص ۲۵، معیار الاخیار، تذکره مجموعه البهامات ص ۲ ۳۳۳ طبع موم)

سوال نمبرهم....!

کیامرزا قادیانی کورسول کریم آلیگی کی طرح اوراسی ذر نیدے الہام ہوتا ہے؟۔ تحقیقاتی عدالت یہاں بیدریافت کرنا جا ہتی ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے الہام کا ذریعہ وہی تھا جومحمد رسول التعلیق کا ذریعہ تھا۔

مرزائيول كاجواب

بہر حال وہ ذرائع جوالڈ تعالیٰ اس دی (مرزا قادیانی پر) کے بھیجنے کے لئے استعال کرتا تھا۔ وہ ان سے بنچے ہوں گے جوقر آن کریم کے لئے استعال کئے جاتے تھے۔ یہا یک عقل بات ہے۔ واقعاتی بات نہیں جس مے متعلق ہم شہادت دے سکیں۔

بهارا جواب

قادیانیوں کی طرف سے اس جواب میں بات کو الجھایا گیا ہے۔ انہوں نے کسی

جرائیل کا نام رکھا ہے۔ اس لئے بار بارر؛
الگلی کوگروش دی اور بیاشارہ کیا کہ ضدا کا وہ

انگشت خود اشارہ کرد خدا ترا ا
مرزا قادیانی کی ان تحریوں مرزا قادیانی کی ان تحریوں موا۔

ور بعید اور واسطہ ایک ہی ہوا۔

تا کم نہ کر سکے حضو ہوائی نے آگے چل کر ا
وز بعد وی ایک ہی تھا۔ گراس بات کو اکا می نہ کر سکے حضو ہوائی نے اس کا نام اسوال کا جواب بیتح مریکیا اللہ اسلام کر سکے حضو ہوائی نے نے اس کا نام اللہ سے مرسلیم کر سکے اللہ سام کا اللہ اللہ کو اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی کر سکے حضو ہوائی نے نے اس کا نام اللہ کی اللہ کی کر سکے اس سوال کا جواب بیتح مریکیا اللہ اللہ کی کر سکے اللہ کی اللہ کی اللہ کی کر سکے اللہ کی کر سکے کے اللہ کی کر سکے کی کر سکے کر سکے کر سکے کر سکے کر سکے کہ کر سکے کی کر سکے کا کہ کر سکے کہ کی کر سکے کہ کر سکے کر سکے کہ کر سکے کر سکے کہ کر سکے کر سکے کہ کر سکے کہ کر سکے کر سکے کر سکے کہ کر سکے کہ کر سکے کہ کر سکے کر سکے کر سکے کہ کر سکے کہ کر سکے ک

ب..... وحى تنين طريقوا

لبشر....الخ! *من عك*:

مصلحت کی بناء پر ابہام کو دور کرنے اور ص

ہے كەجھور عليك پر حفرت جرائيل الطيلا

پیچا تا تھا۔اس کے مقابلے میں مرزا قادیا کے نازل ہونے کا الہام شائع کیا ہے۔الر

کا ذر لعبه اور واسطه ایک بی موا<sup>له یعن حط</sup>

قادیانی دونوں کے لئے ذریعہ وی تھے۔

فيطوبي لمن وجد ورائي "الج

مرزا قادیانی نے جرائیل کی آ و

..... "جاءني آئل

۔ ہے اخروی نتائج سو ان نتائج کا حقیقی علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کا فر ن کو بخش دے اگر کا فر کے لئے یقینی طور پر دائی جہنمی ہونالا زمی ہے تو پھر کسی ب اللہ تعالیٰ کوحت ہے۔

جواب کسی صورت میں بھی درست تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ سوال قدرت البی م کا ہے۔ اس ہے کون انکار کرسکتا ہے کہ اللہ رب العزت: ''ان الله علی گرحقیقاتی عدالت کی طرف ہے سوال یہ ہے کہ کافر کے متعلق از روئے ہے؟۔ اسلام ایک قانون ہے جس میں دنیاوی اور آخروی احکام درت ہیں۔ کے بعد کسی دوسرے آئے والے نبی کا انکار کر دے۔ ایسے محف کے متعلق ہے۔ ایسے محف کی نجائت ہرگز نہ ہوگی۔ مرزائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اورانی نے اپنے مخافین کے متعلق کھا ہے کہ:

را کا الہام ہے جو شخص تیری پیروی نہ کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہ ہےگا۔وہ خدااوررسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔''

جموعه اشتهارات جسم ۳۵ ۲۷،معیارالاخیار، تذکره مجموعه البامات س ۳ سلطیع موم )

قادیانی کورسول کریم تیانیتی کی طرح اوراسی ذریعہ سے الہام ہوتا ہے؟۔ عدالت یہاں بیدوریافت کرنا جاہتی ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے الہام کا ول اللہ اللہ کا ذریعہ تھا۔

**وہ ذرائع جواللہ تعالیٰ اس وی (مرزا قادیانی پر) کے بھیجنے کے لئے استعال** منچے ہوں گے جوقر آن کریم کے لئے استعال کئے جاتے تھے۔ یہ ایک عقل ان**ے نہیں** جس کے متعلق ہم شہادت دے سکیں۔

ا المجانبول نے کس ہواب میں بات کو الجھایا گیا ہے۔ انہوں نے کسی

مصلحت کی بناء پر ابہام کو دور کرنے اور صاف بات کینے کی جرائت نہیں کی۔ حالا تکہ یہ امر مسم ہے کہ جھنور الکیائی ہے اس مسلم ہے کہ جھنور الکیائی ہے ہے کہ بینیا تا تھا۔ اس کے مقابلے میں مرزا قادیانی نے بھی اپنے آپ پر حفزت جبرائیل الکیائی فرشتہ کے نازل ہونے کا الہام شائع کیا ہے۔ اس طرح حضور نبی کریم الکیائی کی اور مرزا قادیانی کی وحی کا ذریعہ اور واسطہ ایک ہی ہوا۔ لیمی حضرت جبرائیل الکیائی حضرت محمد رسول الکیائی اور مرزا قادیانی دونوں کے لئے ذریعہ وحی تھے۔

مرزا قادیانی نے جرائیل کی آمد کا قرار کرتے ہوئے لکھاہے:

ا سس "جاءنى آئل واختارودارا صبعه اشاران واعدالله اتى في طوبى لمن وجد ورائى "ئين ميرے پاس آئل آيا۔ اس جگه آئل الله تعالى نے جہاءئى كانام ركھا ہے۔ اس لئے بار باررجوع كرتا ہے (حاشيہ) اوراس نے جھے چن ليا اورائي افكا كوگردش دى اور يواشاره كيا كہ خدا كا وعده آگيا۔ پس مبارك وہ جواس كو پاوے اور ديكھے۔ (حقيقت الوئى ص٥٠ ان جزائن ج٥ ص١٠ ١٠)

۳ ..... "آمدنزد من جبرائیل النی و مرا برگزید و گردش داد انگشت خود اشاره کرد خداترا ازدشمنان نگه خواهد داشت "

(موابب الرحمٰن ص٦٣ ،خزائن ج١٩ص٢٨)

مرزا قادیانی کی ان تحریوں سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے اس بات کا خود اقرار کیا کہ اس پر حضرت جرائیل النا ﷺ نازل ہوتے تھے۔ گویا حضور آلگے اور مرزا قادیانی کی وحی کا ذریعہ اور واسطہ ایک ہی ہوا۔

قادیانیوں نے آگے چل کراپنے بیان میں الی تفاصیل بیان کی ہیں جن میں اقرار کے بعد انگار اور انگار کے بعد خود بخو داقر ارکر لیا گیا کہ حضوط اللہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا ذریعہ وی ایک ہی تھا۔ گراس بات کواس قدر الجھایا گیا کہ پڑھنے والا اس سے کوئی صحیح رائے قائم نہ کر سکے حضوط اللہ ہے اس کانام دجل اور تنہیس رکھا ہے۔

اس سوال كاجواب يتحرير كميا كميا كها

الف ، ہم تشلیم کرتے ہیں کہ بانی سلسله احمریہ پروی نازل ہوتی تھی۔ ب ، ... وی تین طریقوں ہے ہوتی تھی۔ان کاذکر قرآن کی آیت مساکسان لبشر ، .... النج! میں ہے کہ:

٣

ج ..... ''آنخضرت مگانگ اور تمام انبیاء اور اولیاء پر انبی طریقوں ہے وہی تازل بوتی رہی ہے۔''

عالى مرتبت جج صاحبان

قادیانیوں کے جواب کے مندرجہ بالا تین حصوں پرغور فر ہائیں تو معلوم ہو جائے گا

کہ سوال کے جواب میں کس قد را لجھاؤ بیدا کیا گیا ہے؟۔ان کے جواب کے خلاصہ ہے سرف

یہ بات مجھ آتی ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی پروحی نازل ہوتی تھی اور وحی کے طریقے تین ہیں اور
تمام انبیاء اولیاء اور محمد رسول النہ اللہ اللہ تا ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ کہ محمد
رسول النہ اللہ تا اور مرز اغلام احمد قادیانی کا ذرایعہ وحی ایک ہی تھا۔اس مفہوم کا جواب دوسطر میں
دیا جاسکتا تھا۔ گر عبارت کی ایج تی اور الفاظ کی ساحری میں الجھانے کی ناکام کوشش کی ہے۔
دیا جاسکتا تھا۔ گر عبارت کی ایج کی اور الفاظ کی ساحری میں الجھانے کی ناکام کوشش کی ہے۔
جواب دیتے وقت آگے چل کر دونوں وجوں کے مرتبہ میں فرق کرنے کی سعی کی ہے۔ تاکہ
ہمارے مطالبہ کی دلیل کو کمز وراور اس کے وزن کو کم کیا جاسکے۔ یہ امر چونکہ سوال سے متعلق نہیں
ہمارے سال لئے اس کے جواب میں جانا غیر ضرور کی ہے۔

"دیوں تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی آ مخضرت اللہ کی امت است کے میں داخل ہے۔" (ضمیہ براہین احمد یصیہ فیم میں داخل ہے۔")

نوٹ سیمندرجہ ذیل حوالہ جات سے مرزا قادیانی کی وجی کی حیثیت حضور اللہ کے اس کی کی میں کے اس کے ا

ا ..... مید کدوه فرشته ایک کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ فقرات دکھا دیتا تھا۔

(نزول أكسيح ص ۵۵، فزائن ج ۱۸ ص ۳۳۵)

..... آمد نسزد من جبرائیل المی و مرابر گزیده گردش

**دُانگشت** خودرا اشاره کرد · خ

ردون القدس مير عندل المورد المور

ج ..... ''آپ الله کو کو ا کی کے ساتھ جو انبیا علیہم السلام کو ہو گی آ مکم اس جگد اکثر گذشتہ نبیوں کی نسبت ہم

و...... حضوره الله کی و است. آنچه من بشنوم ز وی خد بمچوں قرآن منزه اش دانم

''اور میں جیسا کہ قر آنش **ڈر**ے کے خدا کی اس کھلی وقی پراکیالن

س " « منووطیطی " د منووطیطی می الله میں کھڑے ہو کر خدا کا کلام ہے جس نے حضرت عیسر کے کلام نازل کیا۔''

آپ کامنگر جُہنی ہے۔''اب دیکھ لو ماور تمام انسانوں کے لئے اسے نجا سنے۔''

'' <u>مجھے</u> خدا کا الہام ہے ہوگا اور تیری مخالفت کرے گا اور خ دادانگشت خودرا اشاره کرد · خدا ترا ازدشمنان نگه خواهد داشت! (موابب ارممن ۱۳۳۵، قرائن ۱۹۳۵ (۲۸۲)

ب ..... '' حضور مليقة بر وى بصورت القاء في القلب بهي بهوتي تقى \_اور وه لفظ

وحی متلوکی طرح روح القدس میرے دل میں ڈالتا ہے اور میری زبان پر جاری کرتا ہے۔'' (زول المسیّ ص۶۵ نزائن ج۸اص ۳۳۵)

ج ..... ''آپ اللہ کی وی میں پیش گوئی اور مجزات ہوتے تھے۔اگر کہو کہ اس وی کے ساتھ جوانبیاء علیہم السلام کو ہوئی تھی۔ مجزات اور پیش گوئیاں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگدا کثر گذشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ مجزات اور پیش گوئیاں موجود ہیں۔' (زول کمیے ص۲۸ خزائن ج ۸۱ ص۲۸)

و..... حضور والله كاوي منزه عن الخطاء "تقى-

آنچه من بشنوم ز وحی خدا بخدا پاک دانمش ز خطا بهجول قرآن منزه اش دانم از خطا با جمیل است ایما نم (نزول امسی ص ۹۹ خزائن، ج۱۸ میری)

''اور میں جیسا کہ قر آن شریف کی آیت پر ایمان رکھتا ہوں۔ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرے کے خدا کی اس کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی۔''

(ایک ملطی کاازالہ ص۲، خزائن ج۸اص ۲۱۰)

'' بجھے خدا کا الہام ہے جو محض تیری پیروی نہ کرے گا۔ وہ تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا اور تیری مخالفت کرے گا اور خالف رہے گا وہ خدا اور سول الله علیہ کی نافر مانی کرنے والد

" ' تخضرت علیق اور تمام انبیاءاوراولیاء پرانہی طریقوں ہے وی نازل " ' تخضرت ملیق اور تمام انبیاءاور اولیاء پرانہی طریقوں سے وی نازل

ل کے جواب کے مندرجہ بالا تین حصوں پرغور فر ما ئیں تو معلوم ہو جائے گا میں کس قدر الجھاؤ پیدا کیا گیا ہے؟۔ان کے جواب کے خلاصہ سے مرف لدم زاغلام احمد قادیانی پروحی نازل ہوتی تھی اور وحی کے طریقے تین ہیں اور ٹھر رسول اللہ اللہ تھا ہے۔ ہیں تھا۔ اس مفہوم کا جواب دوسطر میں زاغلام احمد قادیانی کا ذریعہ وحی ایک ہی تھا۔ اس مفہوم کا جواب دوسطر میں مت کی ایک تی اور الفاظ کی ساحری میں الجھانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ سے چل کر دونوں وحیوں کے مرتبہ میں فرق کرنے کی سعی کی ہے۔ تاکہ کے چل کر دونوں وحیوں کے مرتبہ میں فرق کرنے کی سعی کی ہے۔ تاکہ کے جواب میں جانا غیر ضروری ہے۔

عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ مرزا قادیائی نے آنحضور اللہ اللہ اللہ نین' کہا ہے۔ اس لئے اب کس کا مرزاغام احمد قادیائی کوظلی کہنایا افض دعویٰ نبوت میں کوئی فرق نبیس پڑتا۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ' پہلے تمام کے خاص خاص صفات میں نبی کریم کے محاص خاص صفات میں نبی کریم کے داخیارا لکم ۱۲۳ پریل ۱۹۰۳ء مقول از مباحث راولینڈی سے کا ک

آن کریم سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی آنخضرت الله کی امت (میمدیراین احمدیدهد پنجم ص۳۳ افزائن اعلی ۲۰۰۰)

ر رجہ ذیل حوالہ جات سے مرزا قادیانی کی وقی کی حیثیت حضورہ اللہ کے وقت کی دیثیت حضورہ اللہ کے است کے است مندرجہ ذیل امرز ہمن نشین کر لئے جا کیں کہ مضورہ کی است مندرجہ ذیل امرز ہمن تشین کر لئے جا کیں کہ مضورہ کیا تھی۔ مرزاغلام احمد قادیانی کی منبروازمطابقت ملاحظہ ہوکہ:

لیوہ فرشتہ ایک کاغذ پر نکھیے ہوئے الفاظ فقرات دکھادیتا تھا۔ (نزول امسے ص۵۵ خزائن ج۱۸ص ۳۲۵)

د نود من جبرائيل الني ومرابر گزيده گردش

44

جہنمی ہے۔'' (مجموعہ اشتہارات جسم ۲۵۵معیارالاخبارص ۸تذکرہ ص۳۳طیع سوم) سوال نمبر ۵.....!

کیا پیعقیدہ میں شامل ہے کہ ایسے شخص کا جناز ہ جومرزا قادیانی پریقین نہیں رکھتے المار (Infructuaus) ہے؟۔

ب سن کیا احمد بیعقا کدمیں الی نماز کے خلاف کوئی حکم موجود ہے؟۔

ىرزائيون كاجواب

احمہ یہ کریڈ (Creed) عقیدہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جوشخص حضرت بانی سلسلہ احمد یہ کوئی ایسی مامتا۔ اس کے حق میں نماز جنازہ ( Infructuaus ) ہے۔ ہمارا جواب

یہ جواب صرت خلط ہے احمد میں عقائد میں نہ صرف یہ کہ جو شخص مرزاغلام احمد قادیا نی پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا جنازہ ( Infructuaus ) ہے۔ بلکہ اس کی نماز جنازہ شرعا نا جائز اور درست نہیں ہے۔

ا اسس مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک لاکے فضل احمد کا واقعہ ہے کہ احمد بیگ نے جب اپنی لاکی محمدی بیگم کا نکاح مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کرنے ہا انکار کردیا تو غلام احمد نے احمد بیگ کو کہا کہ اگرتم میر سے ساتھ محمدی بیگم کا نکاح نہیں کردیگے تو میں تمہاری بھائی محزت بی بی جو میر سے لائے فضل احمد کی بیوی ہے طلاق دلا دوں گا اور طلاق تا معلق فضل احمد سے لےلوں گاجس میں بیتر بر ہوگا کہ جس دن تم محمدی بیگم کا نکاح میر سے سواکی دوسر سے کے اس محل کی جنا نچہ احمد بیگ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اس دھمکی کی قطعا کوئی پروانہ کی ۔ مرزا غلام احمد نے لائے فضل احمد سے کہا اختراق کی اس دھمکی کی قطعا کوئی پروانہ کی ۔ مرزا غلام احمد پر غلام احمد چونکہ اپنے والدین کا اختہا کی فرما نیردار اور خدمت گز ارتفاد اس نے اپنے باپ کے تکم کو بسر وچھم قبول کیا اور اپنی بیوی کرت بی بی کو طلاق دے دی۔ فضل احمد این بابیس مجھتا تھا۔ چنا نچہ جب اس تابعد اراز کے فضل علم احمد کا انتقال ہو گیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیائی نے اپنے اس فرما نیردار بیٹے کی نماز جنازہ پڑھنے غلام احمد قادیائی کود کوئی نبوت میں دل سے بیانہیں سیحتا تھا۔ چنا نچہ جب اس تابعد اراز کے فضل احمد کا انتقال ہو گیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیائی نے اپنے اس فرما نبردار بیٹے کی نماز جنازہ پڑھنے ہیں ۔ انکار کردیا۔

انتمار کردیا۔

(انوار ظلافت ص اور انظام احمد قادیائی کے اس عمر گادیائی کوئی تادیل کر سکتے ہیں؟۔

کیام زا غلام احمد قادیائی کے اس عمر کی کے بعد بھی قادیائی کوئی تادیل کر سکتے ہیں؟۔

اس مرزا غلام احمد قادیائی کے اس عمر کی کے بعد بھی قادیائی کوئی تادیل کر سکتے ہیں؟۔

کر جی معین الدین کے دالدادرسر عبدالا جمارا جواب کسی موت پرصرف دعاکر ذہبے جیں کہ ایک مسلمان کی فوتگی کے

وعاؤں میں شریک ہوتی رہیں۔ قائا

مرحومین کے لئے دعا کیں کرنے میں ا

چونکه قادیانی عق

قادیانی گروہ کے

النوان کو نہ ماننے کی وجہ سے عیسائر

مسلمانوں کے نابالغ بچوں کا جنازہ بھی م

بإقاعده طورير بيعت كركے حلقه احمريت

جماعت کےلوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھ

تحریرایے قلم کی کھی ہوئی ملی ہے جس

جنازہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ہوا۔ قادیانیوں کا انگوائری کورٹ کے

کہ:' دمسیح موعود کے اپنے قلم کی لکھی ہو

میں مل چکی تھی جس کے ملنے کا ذکر انوا

غلام احمد قادیانی کے لڑکے فضل احمد کی نم

مرزائيول كاجواب

شق(ب) کا جواب ہیہے

جناب عالى! ييوچپه دلاو

کئین ہاوجود جنازہ کے بار

مرزائيول كاجواب

جازا جواب

ته جسم ۱۷۵ معیار ۱۱۱ خبارص ۸ تذ کره می ۳۳۳ طبع سوم) پیشخف کا جنازه جوم زا قادیانی پر یقین نہیں رکھتے

الی نماز کے خلاف کوئی حکم موجود ہے؟۔

میں کوئی ایک بات نہیں ہے کہ جو شخص حضرت بانی جنازہ ( Infructuaus ) ہے۔

ئدیل نەصرف میہ کہ جوشخص مرزاغلام احمد قادیانی پر Infr) ہے۔ بلکہاس کی نماز جناز ہشرعا ناجائز اور

سے چونکہ قادیانی عقیدہ مسلمانوں کو وہی درجہ دیتا ہے جو حضرت محمد رسول التعطیقی کو نہ ماننے کی وجہ سے عیسائیوں کو دیا جاتا ہے۔ اس لئے مرزائیوں کے نزدیک مسلمانوں کے نابالغ بچوں کا جنازہ بھی جائز نہیں۔

سا سے قادیانی گروہ کے نزدیک جو شخص مرزا قادیانی کو سچا سمجھتا ہو۔ لیکن وہ باقاعدہ طور پر بیعت کر کے حلقہ احمدیت میں داخل نہ ہوا ہو۔ اس کا جنازہ جائز نہیں ہے۔

باقاعدہ طور پر بیعت کر کے حلقہ احمدیت میں داخل نہ ہوا ہو۔ اس کا جنازہ جائز نہیں ہے۔

(انوار خلافت ص ۳۳)

مرزائيوں كاجواب

شق (ب) کا جواب یہ ہے کہ گوای وقت تک جماعت کا فیصلہ یہی رہا ہے کہ غیراز جماعت کے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔لیکن اب اس سال حفزت مسیح موعود کی ایک تحریرا ہے قلم کی لکھی ہوئی ملی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مکفر یا مکذب نہ ہو۔اس کا جنازہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ہارا جواب

جناب عالی ایوت د دلاور است دردے که بکف چراغ دارد اوالا معاملہ موا۔ قادیانیوں کا انکوائری کورٹ کے سامنے یہ بیان قطعاً غلط اور فریب وہی کومتر ادف ہے کہ: ''مسیح موعود کے اپنے قلم کی کھی ہوئی تحریر اس سال ملی ہے۔ حالا تکدائی تحریر انہیں ۱۹۱۵ء میں مل چی تھی جس کے ملنے کا ذکر انوار خلافت کے ص ۹۱ پر کیا گیا ہے اور اس کے ثبوت میں علام احمد قادیانی کے لڑکے فضل احمد کی نماز جنازہ پڑھنے کا واقع تحریر بھی کیا جاچکا ہے۔

مرزائيول كإجواب

لیکن باوجود جنازہ کے بارے میں جماعت احمدیہ کے سابق طریقہ کے غیراحمدی مرحومین کے لئے دعائیں کرنے میں جماعت نے بھی اجتناب نہیں کیا (رپورٹ اور آ گے چل کرجی معین الدین کے والداورسرعبدالقادر کے لئے دعا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔)

جاراجواب

کسی موت پرصرف دعا کرنا کونسی انوکھی بات ہے۔ایسے بنراروں مواقع پیش آتے رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی فوتگ کے بعد ہندو اور سکھ وغیرہ غیر مسلم قومیں بھی اس کے حق میں دعاؤں میں شریک ہوتی رہیں۔ قائداعظم اور قائدملت کے مزارات پرکئی ہندو اور نیبرمسلم افراد نے اپنے عقیدے کے مطابق ان کے حق میں دعا نہیں مانگیں اور ایسے بی گاندھی بی آن سادھی پر ہمارے وزراء اور دیگر سرکاری نمائندگان نے بدیہ عقیدت پیش کیا۔ دعا مانگنا آن ایک رسم بن چک ہے۔اس سے بید لیل اور نتیجہ اخذ کرنا کہ ہم نے فلاں کی میت پر دعا مانگی تی اور اس لئے جائز سجھتے ہیں۔ یہ کسی صورت میں دلیل نہیں بن سکتا کہ قادیا نی غیر احمدی کا جناز، جائز سجھتے ہیں۔

ا قادیانیوں کی ہے ہت اگر بالفرض شلیم بھی کر کی جائے تو دعا کے علاوہ نماز جنازہ بھی تو دعا ہی ہے۔ اس میں ہے کیوں شرکت نہیں کرتے اور بالخصوص قائداعظم کی نماز جنازہ میں چوہدری ظفر اللہ خان قادیانی وزیر خارجہ پاکستان نے کیوں شرکت نہ کی اور وزیر قانون مسلم انوں سے الگ ہو کر کیوں گھڑے قانون مسلم منڈل اور دیگر غیر مسلم نمائندگان کے ساتھ مسلمانوں سے الگ ہو کر کیوں کھڑے رہے؟۔ کیا چوہدری ظفر اللہ قادیانی کی ہیے حرکت اسلامیان پاکستان کے داوں کو مجروح کر سے کے متر اوف نہیں تھی ؟۔ نماز جنازہ نہ پڑھنے پر قادیانی جماعت کی طرف سے ایک پہفائ بھی شائع کیا گیا ہے جس میں قائد اعظم کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ چونکہ سب لوگ جانے تیں کہ قائد یافی نہ تھے۔ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ علاوہ ازیں چوہدری ظفر اللہ خال نے نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنے کے متعلق ایک انٹرویو کے دوران چواب دیا۔ معزز جج اس سے مطلع ہو چکے ہیں۔

سوال نمبر٦ ...!

الف ۔۔۔۔ کیا قادیانی اورغیر قادیانی میں شادی جائز ہے؟۔ ب ۔۔۔۔ کیا قادیانی عقیدہ میں ایسی شادی کے خلاف کوئی ممانعت کا تھم موجود ہے؟۔

مرزائيول كاجواب

سنی احمدی مرد کی غیراحمدی لڑ کی ہے شادی کی کوئی ممانعت نہیں۔البتہ احمدی لڑئی کا غیراحمدی مرد سے نکاح کورد کا جاتا ہے۔

ہمارا جواب

قادیانیوں کے اس عقیدے کی طرح مسلمانوں کا عقیدہ عیسائیوں کی نسبت یہ ہے کہ عیسائی لڑ کی ہے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے۔ بیکن مسلمان لڑ کی عیسائی ہے نہیں ہیا ہی جا عتی۔ گویا مسلمان کے نزدیک جوعیسائیوں کا مقام ہے قادیائی تمام مسلمانوں کو وہی درجہ اور

٣

مقام دے رہے ہیں۔ کو دہی درجہ اور مقام د احمدی مسلمانوں ہے آ میں شامل نہیں ہیں۔ اُ کرتے ہیں کہ وہ ان ہے؟ اور ویسے بھی قاد

'غیراحم! مقابله میں اہل کتاب لاسکتا ہے۔مگر مومنه<sup>ع</sup> عورت کواینے حبالہ عق

ان کے ساتھ اہل کتار

عورت کواپنے حبالہ عق کے نکاح میں نہیں دی

مرزائيول كاجواب

بادجوداس قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہم**ارا جواب** جناب عا کوشش کی ہے۔ھیق

نے قرابت داری یا <sup>اس</sup> جماعت سے خارج <sup>کا</sup> بخو لی داضح ہو جائے ً

لڑی غیراح<mark>ری کود۔</mark> لئین آپ نے یبی فر بعدا<sup>س</sup> نے غیرا<sup>ح</sup>ہ <sup>ا</sup>

ہ عقیدے کے مطابق ان کے حق میں دعا ئیں مانگیں اور ایسے ہی گاندھی جی ے وزراء اور دیگر سر کاری نمائندگان نے ہدیے عقیدت پیش کیا۔ وعا مانگنا آ، کی ہے۔اس سے بیدلیل اور نتیجہ اخذ کرنا کہ ہم نے فلال کی میت پر دعا مانگی آ نزیجھتے ہیں۔ یہ کی صورت میں دلیل نہیں بن سکتا کہ قادیانی غیر احمدی کا جناز

سن قادیانیوں کی میہ بات اگر بالفرض تعلیم بھی کر کی جائے تو دعا کے علاو دعائی ہے۔ اس میں میہ کیوں شرکت نہیں کرتے اور بالخصوص قائداعظم کی نماز کی ظفر اللہ خان قادیانی وزیر خارجہ پاکستان نے کیوں شرکت نہ کی اور وزیر کی فلار میٹر غیر مسلم نمائندگان کے ساتھ مسلمانوں سے الگ ہو کر کیوں کھڑ ہے کی ظفر اللہ قادیانی کی میر حمت اسلامیان پاکستان کے دلوں کو مجروح کرنے تھی جنماز جنازہ نہ پڑھنے کی طرف سے ایک پیفلٹ بھی تش میں قائدانوہ نہ پڑھنے کا میہ جواب دیا گیا ہے کہ چونکہ سب کہ قائداعظم قادیانی نہ تھے۔ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ علاوہ ازیں کہ قائداعظم قادیانی نہ تھے۔ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ علاوہ ازیں گئی سے طلع ہو بھی ہیں۔

··· کیا قادیانی اورغیر قادیانی میں شادی جائز ہے؟ \_

کیا قادیانی عقیدہ میں ایسی شادی کے خلاف کوئی ممانعت کا تھم

ی مرد کی غیراحمدی لڑک سے شادی کی کوئی ممانعت نہیں۔البتہ احمدی لڑکی کا ح کوروکا جاتا ہے۔

) کے اس عقیدے کی طرح مسلمانوں کا عقیدہ عیسائیوں کی نسبت یہ ہے سلمان مرد نکاح کرسکتا ہے۔لیکن مسلمان لڑکی عیسائی سے نہیں بیاہی جا لئے زدیک جوعیسائیوں کا مقام ہے قادیانی تمام مسلمانوں کو وہی درجہ اور

مقام دے رہے ہیں۔قادیانیوں کا یہ جواب ہمارے مطالبہ کی تائید کرتا ہے کہ قادیائی مسلمانوں کو ہی درجہ اور مقام دے رہے ہیں۔قادیانیوں کا یہ جواب ہمارے مطالبہ کی تائید کرتا ہے کہ احمدی مسلمانوں سے ایک الگ قوم اقلیت قرار دیئے جانے چاہئیں۔ کیونکہ وہ خود ہی مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔اگر قادیانی شادی بیاہ کے معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ یہ وطیرہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ ان کیساتھ عیسائیوں جیسا سلوک کریں تو انہیں اقلیت میں آنے ہے کیا عذر ہے؟ اور ویسے بھی قادیانی مسلمانوں کے متعلق رشتہ دنا تہ کے معاملہ میں بہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اہل کتاب جیساسلوک کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ:

فی سی با میں میں ہورے ایک مورے مقابلہ میں وہی حیثیت ہے جوقر آن کریم ایک مون کے اسکا میں اہل کتاب کورت کو بیاہ کر مقابلہ میں اہل کتاب کی قرار دے کریقلیم دیتا ہے کہ ایک مومن اہل کتاب کورت کو بیاہ کر السکتا ہے۔ مگر مومنہ عورت کو اہل کتاب سے نہیں بیاہ سکتا۔ اس طرح ایک احمدی غیر احمدی عورت کو ایپ حبالہ عقد میں لاسکتا ہے۔ مگر احمدی عورت شریعت اسلام کے مطابق غیر احمدی مرد کورت کو میں نہیں دی جاسکتی۔''

(اخبار الحكم ١٦،١٧ يويل ١٩٠٨ء، اخبار الفضل قاديان ج ٨ نمبر ٢٥٥مور ند ١٦ دمبر ١٩٢٠)

مرزائيوں كا جواب

باوجوداس کے کداگر قادیانی لڑکی اور غیر قادیانی مزد کا نکاح ہوجائے تو اسے کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہمارا جواب

جناب عالی اقادیانی حطرات نے یہاں بھی اصل حقائق کی پردہ بوشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزائیوں کے ہاں ایسے رشتہ کی سخت ممانعت ہے اور اگر کی نے قرابت داری یا کسی دوسری وجہ سے احمدی لڑکی کی غیر احمدی مرد سے شادی کر بھی دی تو اسے جاعت سے خارج کر دیا گیا اور اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا۔ مندرجہ ذیل حوالہ جات سے بخو بی واضح ہو جائے گا کہ مرزائیوں کے ہاں ایسے دشتے کی کیا پوزیش ہے؟۔

الف ...... '' حَفَرت میں موغود نے اس احمدی پر پخت نارضگی کا ظہار کیا ہے جواپی لائی غیر احمدی کو دے۔ آپ سے ایک شخص نے بائر بار پوچھا اور گئ قتم کی مجبور یوں کو پیش کیا۔ لیکن آپ نے بہی فر مایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو۔ لیکن غیر احمد یوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمد یوں میں لڑکی دیدی تو حضرت خلیفہ اوّل حکیم نور الدین نے اس کو احمد یوں بعد اس نے غیر احمد یوں میں لڑکی دیدی تو حضرت خلیفہ اوّل حکیم نور الدین نے اس کو احمد یوں بعد اس کو احمد یوں میں لڑکی دیدی تو حضرت خلیفہ اوّل حکیم نور الدین نے اس کو احمد یوں بعد اس کو احمد یوں میں کو احمد یوں میں کئی کہ میں میں کر سو

جناب عالى! قاد ياني المومنين بعض لوگوں نے لکھنایا عهده امير المونين نہيں \_ بلكه خلب جائے۔ بیضروری معلوم ہوتا ۔ ز ہن نشین ہوسکیں۔

بهارا جواب

خلیفه ....کسی قائم ہوتا ہے اور اس لفظ کی نسبت! لئے حضور علیہ کے بعد آ ہے اللہ يايا \_ ومإل دراصل مقصد بيرتها ك جو نبی العَلَیْقُلاً کی تقویم دین کے

امير....امير کي نسب زندہ انسانوں کی طرف ہوتی ہے په حاصل ہے۔ چونکه حضرت رس امیر بھی۔ آپ ایک کے بعد آ اور حاکم وفت ہونے کے اعتبار اسلامي طرز حكومية

لئے بید دونوں لفظ برابراستعال ہو گما تو پھرخلیفۃ الرسول کی جگہ اسلامی اصطلاح \* امير کی نسبت کسی خاص جماعه:

شهر کا رئیس یا اس فن کا ماهرمراد فی الحدیث ،ان میں امیر کی<sup>ز</sup> ہیں ۔اگررب کی نسبت کسی ا<sup>ر</sup> جائز ہوتی ہے۔ جیسے رب الم ما لک،گھر کا ما لک،تو اس طر،

کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج گر دیا وراپنی خلافت کے چیسالوں میں اس کی : توبه قبول ندى - باوجوديه كهوه باربارتوبه كرتار با- " (انوارخلافت ص ٩٣ مصنفه ميان محود خليفه قاديان) ب .... "اگر کوئی احمدی غیر احمدی کا جنازہ غیر احمدی امام کے پیچھے پڑھتا ہے اورغیر احمدی کواڑی دیتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟۔حضور (مرز امحمود قادیانی )نے لکھوایا کہ اس کی رپورٹ ہمارے پاس کرنی چاہیے۔ نتوی یہ ہے کہ ایسا مخص احمدی نہیں ہوسکتا۔ لیکن يەفىملەكرناھاراكام ب-آپكانبين،

( مكتوب ميال مجمود خليفه قاديان اخبار الفضل مورخه ١٥٠٠ ابريل ١٩٢٢ ء نمبر١٨١٨) "چونکه مندرجه ذیل اصحاب نے اپنی الا کیوں کے رشتے غیر احمد یوں کو دے دیئے ہیں۔ اس لئے ان کوحضرت امیر المومنین خلیفة المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز (مرزابشر الدین محودقادیانی) کی منظوری سے جماعت سے خارج کیا جاتا۔ اور وہاں کی جماعت کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ان سے قطع تعلق رکھیں۔''

ا ...... چو مدری محمد دین ولدم ادسکنه سید واله ضلع شیخو بوره ۲- ..... چو مدری حجفنڈ اولد چوہدری جلال الدین ساکن چندر کے ضلع سالکوٹ ۳۔ میاں جیون علاقہ آنے ضلع شیخو پورہ۔ ٧ .... ميال غلام نبي سكنه حيك نمبر ااصلع شيخو يوره. "

(اخبارالفضل قادیان نمبر ۲۹ج ۲۳ ص ۸ مورند ۲ دمبر ۱۹۳۳ء تا ظرامور عامه قادیان) مندرجہ حوالہ جات میں قادیا نیوں کے عقائد کی صحیح ترجمانی ہے۔ جب کئی یابندیوں اور مجبوریوں کی بناء پر بھی کوئی احمدی غیر احمدی مروسے اپنی لڑکی کا نکاح نہیں کرسکتا اور اگر کوئی اس طرح کارشتہ کر دے تو اس کے ساتھ قطع تعلق کیا جاتا ہے۔اسے جماعت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔تو پھرکونی بات باقی رہ جاتی ہے جس کی بناپراحمدی غیراحمدیوں سے رشتہ ناتہ کو جائز متمجھیں اوراس میں کسی تشم کی رکاوٹ نیڈولیس؟۔

سوال نمبر ٤.....١

احد بیفرقہ کے نزدیک امیر المومنین کی ( Significance ) خصوصت کیا ہے؟۔ ، ہمارے امام کے عہدہ کا نام امام جماعت احمد بیداور خلیفیۃ اسی ہے۔ لیکن بعض لوگ۔

اليال امير المومنين بهي لكهة بين ......الخ مهد

جارا جواب

جناب عالی! قادیانی حضرات کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جماعت کے امام کوامیر المونین بعض لوگوں نے لکھنایا کہنا شروع کر دیا ہے اور یہ کہ جماعت احمد بیا عہدہ امیر المونین نہیں۔ بلکہ خلیفتہ اسے ہے۔ قبل ازیں کہ اصل سوال کا جواب الجواب عرض کیا جائے۔ بیضروری معلوم ہوتا ہے خلیفہ اور امیرکی تشریح کر دی جائے۔ تاکہ بعض بنیا دی با تیں فرائی ہونگیں۔

خلیفہ ۔۔۔۔۔کی قائم مقام کو کہتے ہیں۔لیکن عام طور پریافظ ذہبی جانشین پراستعال ہوتا ہے اور اس لفظ کی نببت الی ہستی کی طرف ہوتی ہے جس کی بیڈخص نیابت کرتا ہے۔ای لئے حضو ﷺ کے بعد آپ اللہ کے قائم مقام کوخلیفہ کہا گیا اور اس نیابت کا نام خلافت قرار پایا۔وہاں دراصل مقصد بیتھا کہ حضور ہوگئے کے بعد کوئی الیا خض خلیفہ کے فرائف سرانجام دے جونبی النظیمان کی تقویم دین کے سلسلہ میں مکمل نیابت کر سکے۔

امیر ...... امیری نبست کمی فوت شده انسان کی طرف نبیس ہوتی۔ بلکه اس کی نبست زنده انسانوں کی طرف ہوتی ہے۔ بیلفظ اس فوقیت اور قوت کا پید دیتا ہے جواسے باقی انسانوں پر حاصل ہے۔ چونکہ حضرت رسول کر پم کلیکے اللہ تعالیٰ کے رسول بھی تھے اور تمام مسلمانوں کے امیر بھی۔ آپ کلیکے کے بعد آپ کلیکے کا نائب منصب نبوت کے لحاظ ہے خلیفتہ المسلمین کہایا یا اور حاکم وقت ہونے کے اعتبارے اے امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔

اسلامی طرز حکومت میں جب تک دین کا غلبہ باقی رہاتو مسلمانوں کے حکمران کے لئے یہ دونوں لفظ برابراستعال ہوتے رہےاور جب مسلمانوں کے انداز حکمرانی میں دنیاوی غلبہ ہوگیا تو پھرخلیفة الرسول کی جگہ صرف خلیفتہ المسلمین اورامیر المومنین کا استعال ہونے لگا۔

اسلامی اصطلاح میں امیر المونین مسلمانوں کے حکمران کا اسلامی لقب ہے اور اگر
امیر کی نبیت کسی خاص جماعت یا شہر یافن کی طرف ہوتو وہاں صرف اسی جماعت کا صدریا اس
شہر کا رئیس یا اس فن کا ماہر مراوہ وتا ہے۔ جیسے امیر جماعت اسلامی ، امیر شریعت ، امیر المونین ۔
فی الحدیث ، ان میں امیر کی نسبت خصوصی چیز وں کی طرف ہے۔ جیسے رب کے معنی ما لک کے
ہیں ۔ اگر رب کی نسبت کسی ایسی چیز کی طرف ہوجس کا انسان ما لک بن سکتا ہے تو رب کی نسبت جماعت اس زمین کا جائز ہوتی ہے۔ جیسے رب المبدر ، رب بندالارض ، رب بندالیت ۔ بینی رئیس شہر۔ اس زمین کا مالک ، گھر کا مالک ، تو اس طرح رب کی نسبت جائز ہوئی اگر رب کی نسبت لوگوں کی طرف

نادیا اور جماعت سے خارج کر دیا ورا پی خلافت کے چھرمالوں میں اس کی جودیہ کروہ بارتو بہ کرتار ہا۔'' (انوار خلافت ص۹۳ مصنف میاں محمود خلیفہ قادیان)

''اگر کوئی احمدی غیر احمدی کا جنازہ غیر احمدی امام کے پیچھے پڑھتا ہے ادیتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟۔حضور (مرزامحود قادیانی )نے لکھوایا ہمارے پاس کرنی چاہیے۔فتو کی ہیہ ہے کہ ایسامخض احمدی نہیں ہوسکتا۔لیکن ہے۔آ ہے کانہیں۔''

( مکتوب میال محمود طلیفہ قادیان اخبار الفضل مور تد ۱۲۰،۱۲ بر بل ۱۹۲۲ بنبر ۱۸۱۸) '' چونکہ مندرجہ ذیل اصحاب نے اپنی الرکیوں کے رشتے غیر احمد یوں کو ل لئے ان کو حضرت امیر الموشین خلیفہ المسے الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز دوقادیانی) کی منظوری سے جماعت سے خارج کیا جاتا۔ اور وہاں کی جاتی ہے کہ ان سے قطع تعلق رکھیں۔''

ېدرى محمد دين ولدمراد سكنه سيد واله ضلع شيخو پوره ٢٠٠٠٠٠٠٠ چو مدرى جهندُا ولد ساكن چندر كے ضلع سيالكوث ٢٠٠٠٠٠٠ ميال جيون علاقد آنبه ضلع شيخو پوره ٥٠٠٠٠٠٠ مكنه چك نمبر ااضلع شيخو پوره ٥٠٠٠٠٠٠٠ مكنه چك نمبر ااضلع شيخو پوره ٢٠٠٠٠٠٠٠

(اخبارالفضل قادیان نمبر ۱۹ ج ۲۲ م ۸ مورخد ۱ دمبر ۱۹۳۳ء ناظر امور عامد قادیان) له جات میں قادیا نیوں کے عقا کدکی صحیح ترجمانی ہے۔ جب کی پابندیوں کی کوئی احمدی غیر احمدی مرد سے اپنی لڑک کا نکاح نہیں کر سکتا اور اگر کوئی کے قواس کے ساتھ قطع تعلق کیا جاتا ہے۔ اسے جماعت سے خارج کر دیا سے باتی رہ جاتی ہے جس کی بنا پر احمدی غیر احمدیوں سے دشتہ ناتہ کو جائز میں کا رکاوٹ ند والیں ؟۔

كنزديك امير المومنين كى ( Significance ) خصوصيت كيا ہے؟۔

کے عہدہ کا نام امام جماعت احمہ بیادرخلیفتہ اُسیح ہے ۔لیکن بعض لوگ مجے ہیں .....الخ

بور علي رب الناس اور يارب المعالمين .... يا رب السموات والارض اجيئ نبت ہوتو اس صورت میں رب سے مراد صرف خدا تعالیٰ کی ذات اقدس ہوگی۔اس سے یہ تیجہ اخذ بات واضح طور پرسامنے آتی ہے کہ نہیں کیا جاسکتا کہ چونکہ بعض نسبتوں میں انسان بھی رب کی نسبت استعال کرسکتا ہے۔ تولہذا اب وہ رب العالمين يا رب الناس كہلانا شروع كر دے ۔ يكسي صورت ميں بھي جائز نہ ہوگا۔ ایے ہی امیر المومنین كالفظ جب مطلق بولا جائے گاتواس سے مرادتمام مسلمانوں كا موجودہ '' خوجہ تو م بے شک بھ

> دوسراسوال به باقی ره جاتا ہے کہ قادیانی حضرات امیر المونین کالفظ خوش عقیدگی کی وجدے بولتے ہیں یا اسے با قاعدہ مذہبی عقیدہ کے طور پر بولا جاتا ہے۔

> اس سلسلہ میں ماری پیلی دلیل یہ ہے کہ مرزائیوں کی جماعت کی طرف سے جو بھی اعلانات يا بدايات جاري جوتي بير وه ان من خليفته أسيح اور امير المومنين دونول استعال كرتے ہيں۔معلوم مواكه بدايك جماعتى لقب ہے جو قاديانيوں نے اپنى جماعت كے اميركو

> قادیانی حضرات نے این انظامی معاملات میں سرکاری شعبوں کی طرح با قاعدہ شعبے قائم کر رکھ ہیں اور ان کے عہد بداروں کا ذکر سلطنت کے سرکاری عهديدارون كي طرح كيا كيا ب-مثلاً ناظرامور خارجه وداخله، ناظر دعوت وتبليغ، ناظر تعميرات، ناظرامور عاميه وغيره ـ

> نوٹ .....مرزائیوں کے ناظر کالفظ وزیر کے قائم مقام ہے۔اس طرح مرزائیوں کے بال امیر المونین کامغہوم بھی ان عہدوں جیسا ہے۔

> سم ..... قادیانیوں نے مرزا غلام احمہ قادیانی کی بیوی کو ام المومنین اور سیدة النساء کا خطاب دیا۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے مرید صحالی کہلاتے ہیں۔ خاندان کواہل بیت کہا۔ قادیان کی ایک مسجد کا نام مسجد اقصلی رکھا اور (پاکستان آنے کے بعد ربوہ (موجودہ چناب گر) میں مسجد اقصیٰ بن گئی ) مرز اغلام احمد قادیانی کے خلیفہ کوامیر الموشین کا خطاب دیا گیا۔

> غرض یہ کدان تمام شری اصطلاحات کومرزائیوں نے انہی معنی میں استعال کیاجن معنی میں مسلمان استعال کرتے ہیں۔مسلمانوں نے ان اصطلاحات کوحضو ملاق کے ساتھ ا نبت کی وجہ سے استعال کیا۔لیکن مرزائی ان اصطلاحات کو مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے استعال کرتے ہیں۔ان میں سے امیر المومین بھی ایک اسلامی اصطلاح ہے

جواس معنی میں استعال کی جاتی ہے مرزائیوں ک

اس امر كولمحوظ ركھا جائے تو امپر المو سیاسی عزائم کیا ہیں؟ ۔وہمندرجہ ف<sup>ا</sup>

. ہوسکتی کہ ساری دنیا پر چھا جائیں د ماغ کے کسی گوشہ میں بھی جھی خیا تبدیلی پیدا کرویں گے۔ان کی طاقت رکھتے ہیں۔ گران کے دما كرنا باور دنياكے نظام كودر بم ایک اورقوم ہے جواینے مال ، اپنے دنيا ي شائدتمام منظم جماعتوں -اوراس کے ارادے اس قدر پختا

اور سامان کی تھی کے باوجود سار کا کوتہہ و بالا کر کے نیا فظام اور نیا (خطبه ميان محمودخليا

علاوه ا

، مملکت ہے اور اس ملک کا وزر ایخ آپ کوامیر المومنین کہلا۔ مک ہے جس میں ایک امیرالم چوہدری ظفر اللہ خان کرا کیں مرزائيت كاجو بإرث اداكرر

بهایک حقیقت . یے متعلق بہ تعارف کرارہے جواس معنی میں استعال کی جاتی ہے جس معنی میں مسلمانان عالم استعال کرتے ہیں۔

''خوجہ قوم بے شک بہت مالدار قوم ہے۔ گریدامنگ بھی ان کے دل میں پیدائہیں ہوگئی کہ ساری دنیا پر چھا جا کیں ۔ بے شک میمن اور بوہر ہے بہت مالدار ہیں۔ گران کے دماغ کے کسی گوشہ میں بھی بھی بھی بھی خیال نہ آیا کہ ہم دنیا کے باوشاہ ہوجا کیں گے اور نظام عالم میں تبدیلی پیدا کر دیں گے۔ ان کی دولتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انفرادی طور پر مدینے کوخریدنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ گران کے دماغ کے کسی گوشہ میں بھی بھی بھی خیال نہ آیا کہ ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے اور دنیا کے نظام کو درہم برہم کر کے ایک نیا نظام جاری کرنا ہے۔ گراس کے مقابلہ میں ایک اور قوم ہے جواپنے مال، اپنی دولت، اپنی عزت اپنی تعداداورا ہنے اثر ورسوخ کے لحاظ ہو دنیا کی شاکدتمام منظم جماعتوں سے کمزور اور تھوڑی ہے۔ گر باوجوداس کے دل میں بیامنگ ہے اور اس کے باوجود اور اس کے ارادے اس قدر پختہ اور بلند ہیں کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ تمام کمزور یوں کے باوجود اور سامان کی کی کے باوجود دستور اور سامان کی کی کے باوجود دستور کو تھا م اور نیا کام جاری کرے گی۔ وہ جماعت احمد یہ ہے۔''

(خطبه میان محمود خلیفه قاویان مندرجه اخبار الفصل قادیان جلدنمبر ۱۵نمبر ۱۸۲۸ کاابریل ۱۹۲۸ء) در در در در در مجمد خدر صریف مراه تا چهری کارتند را که ایران

السند علاوہ ازیں بیدامر بھی خصوصی غور کامختاج ہے کہ پاکستان ایک اسلائی مملکت ہے اور اس ملک کا وزیر خارجہ ایک قادیائی ہے۔ ان حالات میں اگر مرزائیوں کا امیر اپنے آپ کوامیر المونین کہلائے تو دوسری دنیا بیہ بات سیجھنے میں حق بجانب ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں ایک امیر المونین بھی ہے اور پھراس امیر المونین کا تعارف قادیائی وزیر خارجہ میں اللہ خان کرائیں۔ چو ہدری ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پاکستان کی حیثیت ہے سائے مرزائیت کا جو پارٹ ادا کر رہے ہیں۔ اس سے قادیانیوں کے جماعتی ترجمان الفضل کی فاک

ی ایک حقیقت ہے کہ چوہدری ظفر اللّٰدخان بیرونی دنیا میں مرزامحمود خلیفہ قادیان کے متعلق یہ تعارف کرار ہے ہیں کہ وہ پاکتان کا امیر المومنین ہے۔اس دلیل کے ثبوت کے المعین ..... یا رب السموات و الارض! جیسی نبیت ف خدا تعالی کی ذات اقدس ہوگی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ بس انسان بھی رب کی نبیت استعال کر سکتا ہے۔ تو لہذا نا شروع کر دے۔ یہ کی صورت میں بھی جائز نہ ہوگا۔ ابولا جائے گا تو اس سے مرادتمام مسلمانوں کا موجودہ

ہے کہ قادیا فی حضرات امیر المومنین کا لفظ خوش عقید گی کی تقیدہ کے طور پر بولا جاتا ہے۔

ل میہ ہے کے مرزائیوں کی جماعت کی طرف سے جو بھی وان میں خلیفتہ اس اور امیر المومنین دونوں استعال نالقب ہے جو قادیانیوں نے اپنی جماعت کے امیر کو

نے اپنے انتظامی معاملات میں سرکاری شعبوں کی ور ان کے عہد یداروں کا ذکر سلطنت کے سرکاری لمرامور خارجہ وداخلہ، ناظر دعوت و تبلیغ، ناظر تعمیرات،

ر کالفظ وزیر کے قائم مقام ہے۔ای طرح مرزائیوں پاجیباہے۔

را غلام احمد قادیانی کی بیوی کو ام المونین اور سیدة کے مرید صحابی کہلاتے ہیں۔خاندان کو اہل بیت کہا۔ ر (پاکتان آنے کے بعدر بوہ (موجودہ چناب نگر) کے ظیفہ کوامیر المونین کا خطاب دیا گیا۔

حات کومرزائیوں نے انہی معنی میں استعال کیاجن مانوں نے ان اصطلاحات کوحضور کیائیں کے ساتھ ان اصطلاحات کومرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ میں سے امیر المومنین بھی ایک اسلامی اصطلاح ہے 141

کئے مندرجہ ذیل واقعہ کافی ہے۔اس سے آپ اعداز ہ کرسکیں گے کہ دنیائے اسلام مرز امحمود کو کہ اہمیت دے رہی ہے؟۔

مرزائی وزیر خارجہ چوہدی ظفر اللہ خان نے سلامتی کونسل میں جب مسئلہ فلسطین پر بحث کرتے ہوئے عربوں کی نمائندگی کی تو عرب لیگ کے سیکرٹری نے مرزامحمود کے نام اس مضمون کا تاریجیجا کہ ہم آپ کاشکر یہ اوا کرئتے ہیں کہ آپ نے چوہدری ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پاکستان کومسئلہ فلسطین پر بحث کے اختیام تک یہاں تھہرنے کی اجازت دیدی۔ خارجہ پاکستان کومسئلہ فلسطین پر بحث کے اختیام تک یہاں تھہرنے کی اجازت دیدی۔

عرب لیگ کے سیرٹری کا بیتار بہت می باتوں کا پیتہ دیتا ہے۔ ا ..... عربوں نے درخواست کی کہ چدہدری ظفر اللہ خان مسئلہ فلسطین پر ہماری طرف سے بحث میں حصہ لے اور ہماری نمائندگی کرے۔

ستسسب چوہدری ظفر اللہ خان نے مرز امحود احد خلیفہ قادیان کی اجازت کے بغیر وہاں تھہرنے کی درخواست کو قبول نہ کیا۔

سے سے چوہدری ظفر اللہ خان قادیان سے عربوں نے چوہدری ظفر اللہ خان قادیانی کے متعلق اجازت طلب کی۔

سم الله خالف قادیان نے چوہدری ظفر الله خان قادیانی کو وہاں تھمرنے کی اجازت دےدی۔

تب جاکر چوہدری ظفر اللّٰہ خان نے مسلہ فلسطین پر بحث میں حصہ لیا اور پھرعرب لیگ کے سیکرٹری نے شکر میکا تارمرزامحود کے نام ارسال کیا۔ بیتارا خبارالفضل میں شائع ہو چکا ہے۔اس کی اشاعت پر پورے پاکستان میں احتجاج کیا گیا۔خواجہ ناظم الدین سابق وزیراعظم پاکستان سے دوران ملاقات اس تارکا ذکر بھی کیا گیا۔

. نوٹ ..... پ ہیا خبار الفضل محکمہ پرلیں برانچ سے طلب کر کے اصل حقیقت حال ہے مطلع ہو کتے ہیں۔

مذکورہ بالا حوالہ جات سے بیر ہات واقع ہوگئ کہ چوہدری ظفر اللہ خان ملغ مرزائیت کی حیثیت سے جو پارٹ ادا کر رہے ہیں۔ اس کی موجودگی میں مرزامحود کا امیر الموسنین کہلانا دوسری دنیا میں پاکستان کوکسی حیثیت میں پیش کیا جاتا ہے۔

آخر میں چنداہم اور ضروری باتیں عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔

٠,٠

مجعی حجت ہے۔ بلکہ علم

جہاں تک! ہے۔اور ہر مدعی نبوت

ہے۔اور ہرمدن بوت محزشتہ ساڑے تیرہ سو

نہیں پائی گئی۔اس وقد عقیدہ سے انحراف بھی

جب کسی مکا اس سے کسی بھی ماہر قا

نہیں پنچتا کہوہ ہائی کا جبکہ کسی <del>قالون سے وث</del>

والے ہی سے معلومار قانون کے واضع سے

عانون <u>نے دا ں ہے۔</u> سیست

کے منٹا ہوئتم کردے جاسکتاہے۔ یہاں بہ بھی مخصوص کر دیے

اصطلاحات کے منہو کیا ہے؟۔اسلامی ق

مشلاً رحمان ،غفور اور مسلاً رحمان ،غفور اور مسی پررهم کیا ہو۔

ی پررم بیا ہو۔ دمویٰ کرے کہ قرآ

موجودگی میں رخمان دلیل کو صحیح اور درس ا..... اسلام میں جس طرح کتاب دسنت جمت ہے۔ای طرح اجماع امت بھی جمت ہے۔ بلکہ علم اصول کے لحاظ ہے تو اجماع امت کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔

جہاں تک اس عقیدے کا سوال ہے کہ حضور اللہ کے بعد ہرتم کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ہے۔ اور ہر مدعی نبوت خارج از اسلام ہے۔ یہ دنیائے اسلام کا بنیادی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ گزشتہ ساڑسے تیرہ سوسال میں کسی بھی فرقہ کی طرف سے ایک رائے بھی اس عقیدہ کے خلاف نہیں پائی گئی۔ اس وقت مسلمانوں کے فروعی غیر اجماعی اختلاف کی آڑ لے کرقطعی اور نبیادی عقیدہ سے انجراف بھی کرنا اور مسلمانوں میں شار بھی ہونا کسی طرح درست نہیں قرار دیا جا سکتا۔

جب کسی ملک کے مختلف ہائی کورٹوں کے فیصلہ جات کسی قانونی دفعہ پر متفق ہوں اور اس سے کسی بھی ماہر قانون نے اختلاف نہ کیا ہوتو اس ملک کے کسی سب جج یا مجسٹریٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہائی کورٹ کے متفقہ فیصلے کے خلاف رائے دے۔ بالخصوص ایسے حالات میں جبکہ کسی قانون سے وضع کرنے والے یا اس کے خاص پیش کار نے اس قانون کے وضع کرنے والے یا اس کے خاص پیش کار نے اس قانون کے وضع کرنے والے بی سے معلومات حاصل کر کے قانون کی شرح بیان کر دی تو پھر اس سے اختلاف کسی قانون کے واضع سے بعناوت کے مترادف ہوگا۔

اسس کی قانون کی المی شرح کرنا جو اصل قانون کو ہی بدل ڈالے یااس کے منشاء کوختم کردے بینصرف ناجائز ہی ہے۔ بلکہ اس پر قانون کی اہانت کا مقدمہ بھی عائد کیا جاسکتا ہے۔ یہاں بیامر قابل ذکر ہے کہ اسلام نے چندا صطلاحات مقرر کر کے ان کے منہوم بھی مخصوص کر دیئے ہیں۔ تا کہ اس میں کوئی الجھاو واقع نہ ہو سکے۔ اب اس کے بعد ان اصطلاحات کے منہوم میں استفارہ لغت یا مجاز کی آڑئے کرکوئی تغیروا تع کرنا سراسر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟۔ اسلامی قانون اپنی ان مخصوص اصطلاحات کو بگاڑنے کی قطعا اجازت نہیں دے سکتا۔ مثلاً رحمان ، خفور اور ستار وغیرہ اسائے اللی کے معانی مشہور ہیں۔ اب کوئی ایسا مخص جس نے مسکلی پر دیم کیا ہو۔ کسی قصور وار کو معاف کر دیا ہو یا کسی کے عیب پر پر دہ لوثی کی ہواور وہ شخص سے دوئی کرے کہ قرآن میں مجھ ہی کو یہ تمام نام دیئے گئے ہیں اور اپنے آپ کو ان حالات کی موجودگی میں رحمٰن ، خفور اور ستار کہلانا شروع کر دیتے گئے ہیں اور اپنے آپ کو ان حالات کی موجودگی میں رحمٰن ، خفور اور ستار کہلانا شروع کر دیتے گئے ہیں اور اپنے آپ کو ان حالات کی موجودگی میں رحمٰن ، خفور اور ستار کہلانا شروع کر دیتے گئے ہیں اور اپنے آپ کو ان حالات کی سوجودگی میں رحمٰن ، خفور اور ستار کہلانا شروع کر دیتے کیا دنیا کا کوئی عقمند انسان اس کی اس میں دلیل کو سیحے اور درست کہ سکتا ہے؟۔ یا ایسے ہی ہم چھی رساں یا پیغام رساں اپنے آپ کو نی

الم 14 الماري المحادث المواد المحادد المحدود كوكر المحدو

ل ظفراللہ خان نے سلامتی کونسل میں جب مسلہ فلسطین پر ای کو تو عرب لیگ کے سیرٹری نے مرز امحود کے نام اس بیدادا کرئتے ہیں کہ آپ نے چوہدری ظفر اللہ خان وزیر کے اختیام تک یہال تھہرنے کی اجازت دیدی۔

(افضل نومز ۱۹۴۷ء) بتار بہت ی باتوں کا پیۃ دیتا ہے۔ خواست کی کہ چوہدری ظفر اللہ خان مسکہ فلسطین پر ہماری مائندگی کرے۔

مفان نے مرزامحمود احمد خلیفہ قادیان کی اجازت کے بغیر

فان نے مئلہ فلسطین پر بحث میں حصہ لیا اور پھرعرب ایک نام ارسال کیا۔ بیتاراخبارالفضل میں شائع ہو چکا ایس احتجاج کیا گیا۔خواجہ ناظم الدین سابق وزیر اعظم رمجی کیا گیا۔

مامحكم پریس برانج سے طلب كر كے اصل حقیقت حال

ات وانتح ہوگئ کہ چوہدری ظفر اللہ خان مبلغ مرز ائیت اور اس کی موجودگی میں مرز امحود کا امیر المومنین کہلانا پیش کیا جاتا ہے۔

تیں عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ! ( یعنی خبر دینے والا ) اور ہر چپڑائی ایٹ آپ کورسول ( یعنی پیغام پہنچانے والا ) کہلانا شروع کردے اورلوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینے گلے تو کیا عقل وخرد اے تسلیم کرکے ان کے استعمال کی اجازت دے دیے گی؟۔

اسلام دراصل اپنی مقدس اصطلاحات اور ان کے مقبوم کی عظمت برقر ار رکھنا چاہتا ہے۔ اگر ان اصطلاحات پر سے پابندی ہٹا دی جائے تو اسلام کی عظمت ختم ہو جائے گی اور پھر اسلامی نظام بازیچہ اطفال بن کررہ جائے گا۔ اسلام کی قائم کردہ حدود کو جو شخص تو زے گا۔ اسلامی نظام بازیچہ اطفال بن کررہ جائے گا۔ اسلام کی قائم کردہ حدود کو جو شخص تو زے گا۔ اسلام سے خارج ہوگیا ہے تو اس کی بیہ سراکیے معاف کی جائے گی۔ یعنی اگروہ اسلام سے خارج ہوگیا ہے تو اس کی بیہ سراکیے معاف کی جائے گی۔

اسسلسله مين ايك اعتراض بي بيش كياجاتا هے كمال كرام برمسلمان كوكافر كہتے ہيں اور يدكه جب تمام فرتے ايك دوسرے كوكافر كہتے ہيں تو ان كاكيا اعتبار ہے۔معرضين ساتھ بى بية يت بھى پڑھ ديتے ہيں كد: "لا تقو لوا لمن القى اليكم السلام لست مومنا ، انبياء: ٩٤ "

یہ بات مسلم ہے کہ کی کی تلفیر کے معاملہ میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ ای لئے فقہائے امت نے فر مایا ہے کہ اگر کسی محص کے قول میں نانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا ہوتو اسے بھر بھی کا فرنہیں کہنا چاہئے۔ اس سے بڑھ کر احتیاط اور کیا ہو کتی ہے جو فقہائے امت نے کی؟ ۔ گریہ یہ نوٹ کی بھی ان ہی مختاط لوگوں نے دیا کہ حضور اللہ ہے بعد کسم اسم کا دعوی نبوت یا مدی نبوت کی تقد لیق موجب کفر اور خروج عن الاسلام ہے اس دور کے ام نے بھی اس فتوی کی اعلان کیا ہے جوان فقہائے امت نے دیا۔ موجودہ زمانہ کے علاء رام غائد کرنا کہ وہ خواہ مخواہ تنفیر کرتے ہیں۔ صریح ظلم اور عدم واتفیت بر بھی ہے دہا یہ سوال سلمانوں کے مختلف فرتے باہمی ایک دوسرے کی تکفیر کیوں کرتے ہیں؟ ۔ اس کا جواب جبیانات میں دیا جاچکا ہے۔ لیکن یہاں یہ عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فقہا امت ہے اجماعی طوز پر کسی ایسے مخص پر کفر کا فتو کی صادر نہیں کیا۔ جسے آئ کل ہمارے ہاں بعض نے اجماعی طوز پر کسی ایسے مخص پر کفر کا فتو کی صادر نہیں کیا۔ جسے آئ کل ہمارے ہاں بعض نہ ملمانوں پر عائد کیاجاتا ہے۔ اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ ہم بھی حتی الوسع کسی کو خواہ مخواہ نہ اگریہ کے فر کہنے ہے گریز کریں۔ کیونکہ یفعل ایک شبہ کی بنا پر کیا جاتا ہے اور شبہ میں ملزم کو فائدہ پہنچتا کو فر کہنے ہے گریز کریں۔ کیونکہ یفعل ایک شبہ کی بنا پر کیا جاتا ہے اور شبہ میں ملزم کو فائدہ پہنچتا

ہے۔گرشہادت قطعی کے ا گمہاوت کے ناقص ہونے کا چہاں تک اس آ یت قرآئی ڈالیہ کنم السیلام!فرمایاے

مرادیہ لینا کہ جو حض اپ ہے؟۔ دعویٰ کے مطابق قر گلام ہے۔اس میں اسلام ا

سلام معنی دعا۔ اسلام سے مرادیہ ہے کہ اگر

نه کرو۔اورسلام کینے وا<u>۔</u> اس آیت میں بی<sup>جھی نہیں فر اس کی ایک تیہ</sup>

نہ کریا کیں۔ بلکہ جنوکریر نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ السلام علیکم کہا۔ مسلمانوں۔ لئے اس نے ہمیں السلام پر قبضہ کرلیا۔ اس پریہ آیہ

السلام لست مومد ملام كهنا) پائى گئ تواس ويناميخ نهيں اس آيت ووراس شم كاحكم لگايا جا.

وےتم اس پرمومن کا تھم س

**میں اس** کی ماہیت کا ذکر

یے آپ کورسول (لیتی پیغام پہنچانے والا) کہلانا شروع انے کی دعوت دینے لگی تو کیاعقل وخردائے شدیم کر کے گی؟۔

اصطلاحات اور ان کے مفہوم کی عظمت برقر ار رکھنا چاہتا کی ہٹا دی جائے تو اسلام کی عظمت ختم ہو جائے گی اور پھر کے گا۔اسلام کی قائم کردہ حدود کو جو خض تو ڑے گا۔اے کے گا۔ یعنی اگر وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے تو اس کی ہی

ں یہ پیش کیا جاتا ہے کے علائے کرام ہر مسلمان کو کافر کہتے ہیں تو ان کا کیا اعتبار ہے۔ معترضین : "لا تقول لوا لعمن السفى الديكم السلام لست

فیرکے معاملہ میں انہائی احتیاط سے کام لینا چاہے۔ اسی
کر می محض کے قول میں ننانو نے احتمال کفر کے ہوں اور
کر ہمیں کہنا چاہئے۔ اس سے بڑھ کر احتیاط اور کیا ہوسکتی
کر بھی ان ہی مختاط لوگوں نے دیا کہ حضور علیات کے بعد
مدیق موجب کفراور خروج عن الاسلام ہے اس دور کے
ہے جوان نقیمائے امت نے دیا۔ موجودہ زمانہ کے علاء
کے بیں۔ صری ظلم اور عدم واقفیت پر بمنی ہے رہا یہ سوال
کی دوسرے کی تکفیر کیوں کرتے ہیں؟۔ اس کا جواب
میال سے عرض کرنا من سب معلوم ہوتا ہے کہ فقیما امت
مافتوی صادر نہیں کیا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بعض
ماضیاط اسی میں ہے کہ ہم بھی حتی الوسع کسی کوخواہ مخواہ
احتیاط اسی میں ہے کہ ہم بھی حتی الوسع کسی کوخواہ مخواہ
ایک شہدگی بنا پر کیا جاتا ہے اور شبہ میں ملزم کوفا کدہ پہنچتا

ا: بم<sub>ا</sub>بم

ہے۔ گرشہادت قطعی کے بعد کی ملزم کوبری کر دینا اوراس کی دلیل میں کی دوسرے مقدمہ کی شہادت کے مترادف ہے۔ مثر شہادت کے ناقص ہونے کا حوالہ دینا انصاف کوالٹی چھری سے ذیج کرنے کے مترادف ہے۔ جہاں تک اس آیت قرآنی کا تعلق ہے اس میں پہلی غورطلب بات یہ ہے کہ آیت میں السقی اللہ کم السلام! فرمایا ہے۔ الاسلام نہیں فرمایا۔ جب اسلام کا لفظ ہی نہ بولا گیا ہوتو اس سے مرادیہ لینا کہ جوفض اپنے آپ کومسلمان کہے تم اسے کافر نہ کبو۔ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟۔ دعوی کے مطابق قرآن کے کسی لفظ سے بی ثابت نہیں ہو سکا ۔قرآن پاک خدا تعالی کا کلام ہے۔ اس میں اسلام اور سلام کا کچھ تو بین فرق ہوگا؟۔

سلام معنی دعا۔ یعنی سلامتی اور رحمت ظاہر ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے بہاں پر ملام سے مرادیہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں السلام علیم کیے تو نتم اس کے غیر مومن ہونے کا دعوی مرو۔ اور سلام کہنے والے کی زندگی کی جانچ پڑتال نہ شروع کر دو کہ یہ کہنے والا کیسا ہے۔ لیکن من تیم ضرور مومن مجھو۔

اس کی ایک تیمری صورت یہ ہا اور ممکن ہوسکتی ہے کہ ہم اس کی نبست کوئی فیصلہ ہی نہ کر پائیں۔ بلکہ جبتو کریں کہ فی الواقع یہ خص مومن ہے یا کافر ہے۔ دراصل اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی جہاد کے سفر میں مسلمانوں کو ایک چرداہا ملا۔ اس نے مسلمانوں کو ایک چرداہا ملا۔ اس نے مسلمانوں کو اسلام علیم کہا۔ مسلمانوں نے یہ بچھ کر کہ شاید یہ خص کافر ہو اور اپنے مال وجان کی مفاظت کے لئے اس نے ہمیں السلام علیم کہا ہے۔ انہوں نے اسے قبل کر کے اس کے مویشیوں اور دیگر مال پر بیضہ کرلیا۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ یہا الذین امنو لا تقولوا لمن القی البکم السلام لیست مومنا والنساء: ۹۶ اس آیت میں حکم ہے کہ ایک علامت اسلام کی ( لینی سلام کہنا ) پائی گئ تو اس کے غیر مومن ہونے کا حکم نہ دینا جا ہے ۔ کی مسافر پر باہ حقیق ایسا حکم دینا جا ہے۔ اس آیت میں دودفعہ تبدیک والی گئ جوت میں ہو۔ اس قبم کا حکم لگایا جائے اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہوئی کہ جو بھی سلام کہنا ہو۔ تم اس پرمومن کا حکم لگا دو۔

نہ ہے۔ تعریف اور اس کی علامت میں بہت فرق ہے۔ تعریف میں اس کی ماہیت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جاتی اورعلامت میں اس بہر کی کسی ایسی صفت کا ذکر کیاجاتا ہے جے دیکھ کریا معلوم کر کے عام لوگ اس چیز کا پنة لگالیں۔
مثلاً ایک مسافر ہے۔ دور کسی گاؤں میں معجد کے بینارد کھے کرید اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ گاؤں
مسلمانوں کا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی تعریف کی جائے گی تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ
مسلمان وہ ہے جومسجدوالے گاؤں میں آباد ہو۔ مثلاً ایک شخص یقیناً اے مسلمان سمجھے گا۔ گر
الیسی مونچھیں اور داڑھی اسلام کی تعریف میں شامل نہیں ۔ یعنی جب ایک شخص مسلمان ہونا چاہے
تو اس کی داڑھی مونچھ درست کر کے اس کے سر پرترکی ٹوپی رکھ دینے سے ہی وہ مسلمان نہیں
ہوجائے گااس کے لئے اسلام نے جو طریقے بتائے ہیں اور جن چیزوں کے اقر ارکرنے کی
تاکیدفر مائی ہے وہی طریق اختیار کرنا ہوئے گا۔

استمبید کے بعد یہ بات ذہن شین کمر لی جائے کہ اسلام کی تعریف اور ہے اور اسلام
یا مسلمان کی علامت اور علامت کا دارو مدار حقیقت پرنہیں ہوتا بلکہ عرف عام پر ہوتا ہے۔
نوالیق کے زمانہ میں مسلمانوں کو بعض علامتیں بٹاوی جاتی تھیں کہ مسلمان کی علامت یہ ہے۔ تا
کہ وہ فلطی ہے مسلمان آبادی پر شب خون نہ ماریں۔ان علامتوں میں حضور علیق نے یہ بھی فرمایا کہ کسی قوم پر حملہ کے لئے صبح کا انتظار کرتا اور ان کی آبادی ہے اذان کی آواز آجائے تو
فرمایا کہ کسی قوم پر حملہ کے لئے صبح کا انتظار کرتا اور ان کی آبادی ہے اذان کی آواز آجائے تو
انہیں مسلمان سمجھنا۔ مگر جب کسی کا فرکومسلمان بنانا ہوتو اس کے متعلق یوفر مایا گیا کہ ان سے اس
امر کا اقرار لین کہ اللہ تعالی آبک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور حضر سے محمد رسول آبین جو خص پہلے سے مسلمان ہے۔ اس کو پہنچانے کے لئے علامت کی
ضرورت ہوگی اور اس علامت کا مدار عرف عام پر ہوگا۔ حضور علیق کے صدیث مسن صلف
صلواتنا واستقبل قبلتنا ، مشکوۃ ص ۲ ۱ کتاب الایمان ! میں مسلمان کی تعریف
نہیں بلکہ علامت کا ذکر کہا گیا ہے۔

۵..... ایک ہے اسلام میں کی داخل ہونا اور ایک ہے اسلام ہے کی کا خار ن ہو جانا۔ یہ دو جدا جدا امر ہیں۔ مطلب ہیہ کہ اسلام میں داخل ہونا اور ایک ہے اسلام ہیں۔ مطلب ہیہ کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے جن امور کا ماننا ضروری ہے۔ اسلام سے خارج (کافر) ہونے کے لئے ان سب کا انکار ضروری ہیں۔ بلکہ کی ایک امر کا انکار ضروری ہے۔ مثلا جب ہم مسلمان کی تعریف ہیکریں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ایک اور محدر سول اللہ علیہ کے واللہ تعالیٰ کا پیغیر برحق تسلیم کرے اب خروج از اسلام کے لئے دونوں کا اور محمدر سول اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ کا پیغیر برحق تسلیم کرے اب خروج از اسلام کے لئے دونوں کا

4

ارضروری نہیں۔ بلکہ محض کسی آ مدانیت کے ساتھ ان کے تمام ا مول ماننے کے ساتھ آپ اللیائے مراس کے رسول کو مانے کا مطل معلام و کافر ہو جائے گا۔ معلام و کافر ہو جائے گا۔

ایک شبه به کیا جاتات مسواک کرنا، بیژه کر بپیثاب کر: مسلمان نبیس ره سکتاراگردرست<sup>9</sup> الجواب ......!

ا بيك شبه كا از اله

اوّل یہ جاننا جاہئے وآسان کا فرق ہے۔ایمان یقیر جمجاندلانے کا۔ جب کوئی آ دئیا ہونے پریقین رکھتا ہے وہ مسلما رہے گا۔ جاہے وہ کی حکم پرعمل ہواوراگروہ کی ایک بات کائی یہ بات قابل ذکر۔

ہوتی ہے کسی بات کا انکار کرنا ا ہوئی کسی بات کوجھوٹ کہد دیا گ بنہیں کی جاسکتی کہ ایک شخص اللہ اس ضمن میں ایک اہم نکتہ بھی

سب سے بوی سزا ہے۔اس

کرکیاجاتا ہے جے دیکھ کریا معلوم کر کے عام اوگ اس چیز کا پنة لگا ہیں۔
دور کسی گاؤں میں معجد کے مینارد کھ کرید اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ گاؤں ن جب مسلمانوں کی تعریف کی جو گئر یہ نیٹر بیٹریں کہا جوئے گا کہ دوالے گاؤں میں آباد ہو۔ مثلاً ایک شخص یقیناً اے مسلمان جمجے گا۔ مگر اسلام کی تعریف میں شامل نہیں ۔ یعنی جب ایک شخص مسلمان ہونا چاہے ، درست کر کے اس کے سر پرترک ٹوپی رکھ دینے ہے ہی وہ مسلمان نہیں ۔ ورست کر کے اس کے سر پرترک ٹوپی رکھ دینے ہے ہی وہ مسلمان نہیں ۔ ورست کر کے اس کے سر پرترک ٹوپی رکھ دینے ہے ہی وہ مسلمان نہیں ۔ ورست کر کے اس کے سر پرترک ٹوپی رکھ دینے جے بی وہ مسلمان نہیں ۔ ورست کر کے اس کے سر پرترک ٹوپی رکھ دینے جے بی وہ مسلمان نہیں ۔ ورست کر کے اس کے سر پرترک ٹوپی رکھ دینے جب بی وہ مسلمان نہیں ۔ ورست کر کے اس کے سر پرترک ٹوپی رکھ دینے جب بی وہ مسلمان نہیں ۔ ورست کر کے اس کے سر پرترک ٹوپی اور جن چیز وں کے اقر ارکرنے کی ۔ ورست کر کے اس کے ہو سر یقے بتائے میں اور جن چیز وں ک اقر ارکرنے کی ۔

کے بعد یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ اسلام کی تعریف اور ہے اور اسلام اور علامت کا دارو مدار حقیقت پر نہیں ہوتا بلکہ عرف عام پر ہوتا ہے۔
سلمانوں کو بعض علامتیں بتادی جاتی تعییں کہ مسلمان کی علامت یہ ہے۔ تا
سلمانوں کو بعض علامتیں بتادی جاتی تعییں کہ مسلمان کی علامت یہ ہے۔ تا
اُ بادی پر شب خون نہ ماریں۔ ان علامتوں میں حضور علیت نے یہ بھی
سے لئے صبح کا انظار کرنا اور ان کی آبادی سے اذان کی آواز آجائے تو
جب کسی کافر کو مسلمان بنانا ہوتو اس کے متعلق یہ فر مایا گیا کہ ان سے اس
عالی ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد رسول میں خدا تعالی کین جو محفول پہلے ہے مسلمان ہوگا۔ حضور علیت کی حدیث مدن صلمی کیا میں مسلمان کی تعریف کے لئے علامت کی لئے مسلمان کی تعریف کے لئے مسلمان کی تعریف کی قدیمت مسلمان کی تعریف

رکیا گیا ہے۔ ایک ہےاسلام میں کسی کا داخل ہونا اور ایک ہےاسلام ہے کسی کا خارج مرمیں ۔ مطلب بیہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے جمن امور کا ہاننا سے خارج (کافر) ہونے کے لئے ان سب کا انکار ضروری نہیں ۔ بلکہ کس یا ہے۔ مثلا جب ہم مسلمان کی تعریف بیرکریں کہ جو شخص انتد تعالیٰ کوایک واللہ تعالیٰ کا پیغیر برحق تشلیم کرے اب خروج از اسلام کے لئے دونوں کا

انکار ضروری نہیں۔ بلکہ محض کسی ایک کا انکار بھی موجب کفر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالٰی ک وحدانیت کے ساتھ ان کے تمام احکام کو درست شاہم کرنا ضروری ہے اور محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ آپ اللہ کے تمام احکام کو درست شاہم کرنا جھی ضروری۔ لیمنی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے مطلب ان کے ہر پیغام کو ماننا ہے۔ لیمن جو شخص مسلمان ہونے کے بعد خدا اور رسول خدا اللہ کے کسی ایک قطعی تھم کا بھی انکار کر دے تو وہ شخص خارت از اسلام دکافر ہوجائے گا۔

ايك شبه كاازاله

ایک شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں احکام تو بہت ہیں مثلا نماز پڑھنا ، داڑھی رکھنا ، مواک کرنا ، بیٹھ کر پیشاب کرنا وغیرہ کیا ان میں ہے کسی ایک علم کو چپوڑ دینے ہے آ دئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اگر درست تسلیم کرلیں تو پھرمسلمان کون رہے گا؟۔

بحواب.....!

اول بیرجانا چاہئے کہ انکار کرنا اور ترک کرنا ایک بات نہیں بلکہ دونوں میں زمین و میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ ایمان یقین کانام ہے اور کفر مکر جانے کا نام ہے۔ ترک نام ہے کی حکم کو بجانہ لانے کا۔ جب کوئی آ دمی اللہ تعالی اور محمد رسول اللہ علیقت کے تمام احکام کے حی اور درست ہونے پریقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اور جب تک ان کے متعلق یقین رکھے گا وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ چاہے کمزورے کمزورت کمزورت کرورا گروہ کی ایک بات کائی انکار کرد ہے تو اسلام سے خارج ہوجائے گا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہر بات نبی کے ذریعے ہے معلوم
ہوتی ہے کسی بات کا انکار کرنا اس بات کوجھوٹ قرار دینے کے مترادف ہے۔ جب نبی کی بتائی
ہوئی کسی بات کوجھوٹ ہمہ دیا گیا تو گویا اس شخص نے نبوت ہی کا انکار کر دیا۔ کیونکہ یہ بات سلیم
بنیں کی جاسکتی کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کا نبی تو ہے مگر وہ اللہ کی طرف جھوٹ بھی منسوب کرتا ہے۔
اس ضمن میں ایک اہم نکتہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کو بیسزا دینا کہ وہ کا فر ہو گیا ہے
اس ضمن میں ایک اہم نکتہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کو بیسزا دینا کہ وہ کا فر ہو گیا ہے
سب سے بردی سزا ہے۔ اس کے لئے شہادت قطعی ضروری ہے۔ یعنی جس چیز کے انکار سے نفر

كوئي شخف

كى اصطلاحات كا جاننا ضروري .

ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔

ليا تو گويا و ه لا شريك موا اوراس

تو گویا جو با تیں اللہ تعالیٰ سے علم

بيان فرمايا سب كو درست تشليم

کوئی شریک نہیں۔اس کے جم

یہ دعویٰ کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرفہ

ماللة بـ ورست ب\_اورآ بيعلية -

تعریفیں نقل کی جاتی ہیں۔ام

تفصيل كسي حبكة تعميم بعداز تخص

شرح درج ہوگی \_مسلمان وہ

احكامه ، صفت ايمان م

ورسوله ، كنز العمال ج

خيره وشره من الله تا

اب قرآن وسنت

ا.....آمـنـت ب

۳....آمنت

٣٠. ﴿ وَالِكُ الْ

مسلمان كى تعريف

ه.....

الله تعالى كوايك ادرم

کا فتو کی ویا جائے گااس کا پیشوت کہ القد تعالی یا محمد رسول اللّہ واللّہ ہوت ہے کہ قطعی ولیل سے ہونا شرط ہے۔ فلا ہر ہے کہ قر آن پاک سب فرقوں کے زوریکہ قطعی اللّبوت ہے تو قر آن کریم کے کسی بھی حکم کا انکار (لیعنی اس کو جھوٹا سمجھنا) سارے قر آن کے انکار کو نتی پنجیس اور نہ بی اس پر اجماع ولیل فلنی سے ثابت ہوں۔ لینی حدیث پاک سے اور حد تو اثر کو نہ پہنچیس اور نہ بی اس پر اجماع مواس کے انکار سے کفر لازم نہ آئے گا۔ بلکہ فلن کا درجہ ہوگا۔ کیونکہ الی شری بات کی نسبت یہ سمجھنا کہ وہ نبی علیہ الصلوق والسلام کا فرمودہ ہے۔ یقین نہیں بلکہ گمان غالب ہے۔ لہذا آخری سر انہیں وی جاسکتی۔ ہاں! وہ بات جس وقت نبی اللّه اللّٰ تھی۔ اگر کوئی شخص اس وقت مضوعات ہے تاہد کے منہ سے س کر انکار کرن نبوت کے انکار کوستازم ہے۔

بھیجہ ہے کہ اسلام نام ہے القد اور رسول کالیے کے جملہ فر مانوں کو سے اور درست یقین کرنے کا اور کی تطعی الثبوت ہات کے انکار کر دینے کا نام کفر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید اور محملیے کی نبوت فرضیت نماز وغیرہ قرآن کی قطعیت سے ثابت ہے۔ اس طرح یہ بات کہ آپ کے آپ کے آپ کے اسلے ختم ہوگیا باجماع امت قرآن کریم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس لئے جس طرح توحید یانفس رسالت محمہ سے اللہ کہ معام کا فرآن کریم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس لئے جس طرح توحید یانفس رسالت محمہ سے اللہ کہ معام کا فرآن کریم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس لئے جس طرح توحید یانفس رسالت محمہ سے اللہ کہ معلم کا اجراء کو درست سمجھنا یا دعوی نبوت کرنا یا ایسا وعوی کرنے والے کو اس کے دعاوی میں سے سمجھنا موجہ کفر ہوگا اور اس پر حضو و میں تا یا ایسا وعوی کرنے والے کو اس کے دعاوی میں سے سمجھنا کہ تا ت کہ مسلم کی تحریف کیا ہے اور کیا موجودہ و زمانہ میں علاء کا کسی تحریف پر اتفاق ہے۔ یہ بات کہ مسلم کی تحریف کیا ہے اور کیا موجودہ و زمانہ میں علاء اصولاً تحریف مسلم پر متفق ہیں۔ قبل اس کے کہ اسکی تحریف کی جائے چند امور ذبین نشین کرانا جا ہتا ہوں کہ:

الف ..... معرف جب کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو کبھی اجمال ہے بھی تفصیل ے کام لیتا ہے۔

، بسست مجھی تعلیم بعد از تحقیق اور بھی تحقیق بعد از تعلیم کرتا ہے۔ ج سب مجھی مخاطبین کاخیال کر کے اس پر تفریعات کو بھی مرتب کر دیتا ہے۔ ۸۸م

ال کا پیشوت که القد تعالی یا محمد رسول الله علی کوهم ہے کی قطعی دلیل سے رہے کہ قرآن پاک سب فرقوں کے نزویک قطعی الثبوت ہے تو قرآن کریم را لینی اس کوجھوٹا سمجھنا) سارے قرآن کے انکار کوسٹزم ہے جوشر می باتیں مول - لینی حدیث پاک سے اور حد تو اتر کو نہ پہنچیں اور نہ ہی اس پر اجماع کفر مازم نہ آئے گا۔ بعکہ طن کا درجہ ہوگا۔ کیونکہ ایسی شرمی بات کی نسبت یہ صلوق والسلام کا فرمود ہ ہے۔ لیقین نہیں بلکہ گمان عالب ہے ۔ لہذا آخری مسلوق والسلام کا فرمود ہ ہے۔ لیقین نہیں بلکہ گمان عالب ہے ۔ لہذا آخری ۔ بال اوہ بات جس وقت نبی سے اللہ کی تھی۔ اگر کوئی شخص اس وقت بھی کے من کرانکار کرنا تو کا فرہو جاتا۔ کیونکہ آپ کی تھی ہے۔ من کرانکار کرنا نبوت ہے من کرانکار کرنا نبوت

اسلام نام ہاللہ اور رسول اللہ کے جملہ فرمانوں کوسی اور درست یقین اللہ وت بات کے افکار کر دینے کا نام کفر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ک وصف فرضت نماز وغیر وقرآن کی قطعیت سے ثابت ہے۔ اس طرح یہ وقعی بین اور آ پیلائے پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گی باجماع امت ور پر ثابت ہے۔ اس لئے جس طرح تو حید یا نفس رس ات محمد میں ہوتا کا کہ تاب کہ میں تو تاب کے اس کے جس طرح تو حید یا نفس رس ات محمد میں تو تاب کی نبوت کے بعد کمی قتم کی نبوت کے بوت کرنا یا ایسا دعوی کرنے والے کو اس کے دعاوی میں سی سی سی میں اس کے کہ تاب کو اس کے دعاوی میں سی سی سی سی سی میں میں اس کے کہ آئی بین اور دزمانہ میں ملاء کا کسی تعریف پر اتفاق ہے۔ یہ بات کہ مسلم کی بین دور دزمانہ میں ملاء کا کسی تعریف پر اتفاق ہے۔ یہ بات کہ مسلم کی بین دور دزمانہ میں ملاء کا کسی تعریف پر اتفاق ہے۔ یہ بات کہ مسلم کی بین درمانہ میں ملاء کا کسی تعریف پر اتفاق ہے۔ مجمد یقین ہے کہ آئی مسلم پر مشفق ہیں۔ قبل اس کے کہ آئی تعریف کی جائے چند امور ذو آئن

عرف جب کسی چیز کی تعریف کرتاہے تو تبھی اجمال ہے بھی تنصیل

بھی تعلیم بعد از تحقیق اور کھی تحقیق بعد از تعلیم کرتا ہے۔ بھی مخاطبین کا خیال کر کے اس پر تفریعات کو بھی مرتب کر دیتا ہے۔

و ..... کوئی شخص خواہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو گر کسی فن کو سیجھنے کے لئے اس فن کی اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے اور اصطلاحات کے استعال کے لئے ان کے اسباب ہوت میں ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔

..... کبھی اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تا کہ مکملات ایمان معلوم ہوں۔

مىلمان كى تعريف

الله تعالی کوایک اور محمد رسول الته وَ الله تعالی کارسول ماننا۔ جب الله کوایک مان ایاتو گویا وہ لاشریک ہوا اور اس کے جملہ احکام سیچے ہوئے۔ جب پیغیر النظیفی کوسچارسول مان ایا تو گویا جو با تیں اللہ تعالی سے علم پاکر (نبی کوئی بات بغیر اطلاع ربانی نہیں کرتا) آپ آپ ایک تیان فر مایا سب کو درست تسلیم کیا۔ بجسنا چاہئے کہ اللہ تعالی کو ماننا یہ ہے کہ وہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے جملہ فر مان سیچ ہیں اور پیغیر کو ماننے کے بیم عنی ہیں کہ آپ ایک تیابوں یہ دوئی کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے جملہ احکام اور بدایات سیچ ہیں۔

اب قرآن وسنت اور اجماع صحابه وامت سے مسلمان کی مختف موقعوں پر منقول تعریفیں نقل کی جاتی ہوگا۔ بلکہ کسی جگہ اجمال کسی جگہ تعمیل کسی جگہ تفصیص بعد از تعیم یا مکملات ایمان یا کسی جملہ کی شرح درج ہوگی۔مسلمان وہ ہے جوزبان سے اقر اراور دل سے تصدیق کرے کہ:

ا ...... آمنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه وصفت ايمان مجمل!

سريك له وان محمد اعبده وحده لا شريك له وان محمد اعبده ورسوله كنز العمال ج ١ ص ٤٩ حديث نمبر ١٣٩!

سس آمنت بالله وملئكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت · صفت ايمان مفصل!

م.....ذالك الكتب لأريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون جالغيب



- ك .... قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم الانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون افان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهوالسميع العليم البقره: ١٣٧ تا ١٣٧!
- م..... ان تشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتى الزكوة وتصوم رمضان والحج البيت أن استطعتم اليه سبيلا (كنز العمال ج١ ص٣٣٧ حديث نمبر ١٥٤٣)
- ٩..... ان تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والناس وتؤمن بالقدر خيره وشره .

(كنزالعمال ج١ص٠٢٧ حديث نمبر ١٣٥٥)

• است بنى الاسلام على خمس شهادت ان لا الله الاالله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج البيت وصوم رمضان • (كنزالعمال ج١ ص ٢٨ حديث نمبر ٢٨)



ملزة ومما رزقنهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما بالاخرة هم يوقنون البقره: ٢ تا ٤!

آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن كتبه ورسله و لا نفرق بين احد من رسله والخرائية ( ٢٨٥! يله ورسله والكتاب الذي نزل يا يها الذي انزل من قبل و ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه لاخر فقد ضل ضلا لا بعيدا والنساء: ١٣٦!

قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم حقق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى بهم • لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون • فان آمنوا م به فقد اهتدوا • وان تولوا فانما هم فى شقاق • فسيكفيكهم العليم • البقره: ١٣٤ تا ١٣٧!

ان تشهدوا ان لا الله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم لزكوة وتصوم رمضان والحج البيت أن استطعتم اليه سبيلا (كنز العمال ج١ ص٣٣٧ حديث نمبر ١٠٤٣)

ان تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وتؤ من بالقدر خيره وشره ·

(كنزالعمال ج ١ ص ٢٧٠ حديث نمبر ١٢٥٥) بنى الاسلام على خمس شهادت ان لا اله الاالله وان ورسوله واقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج البيت وصوم (كنزالعمال ج ١ ص ٢٨ حديث نمبر ٢٨)

## بسم الله الرحمن لارحيم!

### تعارف!

الحمدلله رب العالمين • ولاعدوه الاعلى الظالمين • والصلوة والسلام

علی خاتم النبیین ، محمد و آله و صحبه اجمعین!

سرز مین بیت الحرام میں "غارج" کے افق سے نبوت کبری کا آفاب عالم تاب طلوع ہوا اور زمنی مخلوق کے لئے آسانی پیغام ہدایت کی ضایا شیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ حضرت محمد الرسول میلی " ناتم انبیین " کے منصب پر فائز ہوگئے۔ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوگیا۔ کفار مکہ اور جزیرة العرب کے یہودونصاری پوری خالفت بلکہ جو دوعنا دیراتر آئے۔ لیکن ہوگیا۔ کفار مکہ اور جزیرة العرب کے یہودونصاری پوری خالفت بلکہ جو دوعنا دیراتر آئے۔ لیکن اسلام کے خلاف ان کی ساری تذہیرین خاک میں مل گئیں اور نہ صرف عہد نبوت میں بلکہ عبد صدیقی اور عبد فاروتی میں بھی اسلام کے روز افزوں عروج واستحکام کی یہی صورت حال قائم رہی اور اسلام شرقاد فر باتمام دنیا میں بن کی آگ کی طرح بھیانا چلا گیا۔ مشیت الہی سے عبد اعدا اسلام کے حلقوں میں اسلام کے خلاف غیظ و خضب بھی بڑھتا چلا گیا۔ مشیت الہی سے عبد عثان غی شہید عثان غی شہید عثان غی شہید ہوگئے اور اب چاروں طرف سے علی الاعلان فتوں نے سرا شمایا۔

حضرت علی کے عہد میں ان فتنوں کا بازار''حرب و پریار'' کی شکل میں گرم ہونا شروع ہوگیا اور اسلام کوشد بدترین داخلی و خارجی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر حضرت علی الرتھنی جیسی عظیم شخصیت ندہوتی تو شاید اسلام ختم ہوجاتا۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کے ملم و فراست کی برکت سے اسلام کی حفاظت فر مائی۔ جس طرح عہد صدیقی میں فتندار تد اداور مانعین زکو ق کا فتنہ پوری قوت کے ساتھ رونما ہوا تھا اور اللہ تعالی نے حزم وعزم صدیق کی برکت سے اسلام کی حفاظت کی تھی۔ ٹھیک اس طرح فتنہ خوارج و شیعیت کی شدت کی وجہ سے خلافت علی المرتفنی میں زوال اسلام کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ اسلام تو بھی کی شدت کی وجہ سے خلافت علی المرتفنی میں زوال اسلام کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ اسلام تو بھی کی نہیں نہیں کے اور اسلام کی مقدس سرز میں صحابہ و تا بعین کے اتعات اور خو نچکاں حوادث ضرور رونما ہوئے اور اسلام کی مقدس سرز میں صحابہ و تا بعین کے فون سے ضرور لالہ زار بی ۔ جس کے نتیج میں فتنہ شیعیت و فتنہ رفض اور فتنہ خار جیت و اعتز ال

وغيره سياسي وديني فتنوا ومسئله كفرسا شخرآ يااورا لطف كي بار بعمي اسلام ومحبت الل: اورا پنے اپنے ايمان وا

مرجیه ، کرامیدوغیر ونو : سواسب کوکافر کہنا تھا۔ اس لئے اس مشکل کومل کیا جائے !

ہے؟۔اور'' کفر'' کی ا<sup>م</sup> چنانچدامام محمد بن اسلم طویؓ ،ابوا ''مسئلہ ایمان'' برمحد ثا

علمی ونظری مکاتب فکر میدان میں قدم رکھااہ امام ابوالح ونظری تحقیقات کی داد

امام محمد بن محمد غزالی محققانهٔ کتاب کصی-? ہندوستان دونوں جگه رفتہ رفتہ

فقهی انداز میں بھی خو احسدا مسن اھا کر:''ضروریات و' ''تاویل بھی موجب

تعارف!

وغیره سیای ووین فتنول کی جزیں دور دور پیل سنیں اور پہلی مرتبطلی اعتبار سے مسلم ایمان ومسلک نفرسا منے آیا اوراس کی عملی تحقیق کی ضرورت پیش آئی۔

لطف کی بات میتھی کہ خوارج ومعتز لہ بھی ایمان وتو حید کے مدی تھے اور شیعہ دروافض بھی اسلام ومحبت اہل بیت کے دعوے دار تھے۔ مگر دونوں فرتے صحابہ کرام کی تکفیر پر شفق تھے اور اینے ایمان واسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ پھرانہی دونوں شاخوں سے پھوٹ کر جہمیہ مرجیکہ کرامیدوغیرہ نو بنو مدی اسلام فرتے پیدا ہوتے چلے گئے۔ جن میں سے ہرایک فرقہ اپنے سواسب کو کا فرکہتا تھا۔

اس لئے اسلام کی حفاظت کے لئے شدید ضرورت پیش آئی کہ محققاندا نداز میں اس مشکل کوحل کیا جائے کہ' مناط' ومدار نجات کیا چیز ہے؟۔اور' ایمان' کی اصل حقیقت کیا ہے؟۔اور' کفر' کی اصل بنیا دکیا ہے؟۔

چنانچدامام احد بن حنبل،ابو بكر بن الى شيبة،ابو عبيد قاسم بن سلامٌ ،محد بن نصر مروزىٌ، محد بن اسلم طوىٌّ ،ابوالحن بن عبدالرحن بن رستُّه ،ابن حبانٌ ،ابو بكريبينٌ وغيره آئمه حديث نے "مسئله ایمان" برمحد ثانه كتابيل كلميں۔

محدثین کے طرز پر حافظ این تیمیدگی'' کتاب الایمان' شاید آخری کتاب ہولیکن علمی ونظری مکا تب فکر کے نقط نظر سے بیمحد ثانیة تالیفات کافی نه تھیں۔ اس لئے مشکلمین نے اسر میدان میں قدم رکھااور قد ماء شکلمین کی تصانیف میں بھی بیمسائل زیر بحث آئے۔

ام ابوالحن اشعری سے لے كرجمة الاسلام امام غزائی تك كبار متكلمين نے خوب علمی ونظری تحقیقات كی واددی اوران مسائل پرسير حاصل عقل وفقی (غیر فقل) بحثیں كيں۔ جمة الاسلام امام محمد بن محمد غزالی طوئ متوفی ۵۰۵ ه غالبًا پہلے شخص بیں جنہوں نے اس موضوع پر مستقل محققان كيا بيكھ التف قة بين الاسلام والزندقة! ہے معرو بندوستان دونوں جگھع بوئی ہے۔

رفته رفته فقهاء كے حلقه بيل بھى بيد مسئله ذير بحث آيا اور فقهائے كرام نے اپ مخصوص فقهي انداز بيل بھى خوب خوب لكھا ليكن ايك طرف حضرت امام اعظم ابو حنيفه گاية ول لا نكفر احدا من اهل المقبلة المت كے سامنے تھا۔ روسرى طرف بيا جمائى مسئلہ طے شدہ تھا كہ: ' ضروريات دين بيل سے كى بھى امر ضرورى كا انكار كفر ہے۔'' بلكه ضروريات دين بيل " دين بيل موجب كفر ہے۔''

وه الأعلى الظالمين · والصلوة والسلام · محمدوآله وصحبه اجمعين!

رحرا" کے افق سے نبوت کبری کا آفتاب عالم تاب کی خیار کی اسلسلہ شروع ہوگیا۔
کے منصب پر فا کز ہوگئے۔ قرآن کریم نازل ہونا شروع ونصاری لوری خالفت بلکہ جو دوعناد پراتر آئے ۔لیکن فاک میں مل گئیں اور نہ صرف عہد نبوت میں بلکہ عہد محدوز افزول عروج واستحکام کی یہی صورت حال قائم کی آگ کی طرح پھیلتا چلا گیا۔ مگرای کے ساتھ ساتھ سے عبد منیت الہی سے عبد الی سے عبد

انيال شروع كرديي - تاآ نكه حفرت عثان غي شهيد

ن فتوں نے سراتھایا۔ ال کا بازار''حرب و پر کار'' کی شکل میں گرم ہونا شروع خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر حضرت علی الرتضائی جیسی تا لیکن اللہ تعالی نے ان کے حلم وفر است کی برکت مصدیقی میں فتنہ ارتد اداور مانعین زکو ق کا فتنہ پوری نے حزم وعزم صدیقی کی برکت سے اسلام کی حفاظت نے کی شعرت کی وجہ سے خلافت علی الرتضائی میں زوال لیکن'' جنگ جمل'' اور'' جنگ صفین'' جیسے در دناک کے اور اسلام کی مقدس سرز مین صحابہ ٌ و تا بعین کے میں فتنہ شیعیت وفتنہ رفض اور فتنہ خار جیت واعتز ال

۲

ای طرح ایک طرف بید مسئلہ زیر بحث آیا کہ:''لازم ندہب، ندہب نہیں ہے جب تک التزام کفرنہ کیا جائے لزوم کفر سے کفرلا زم نہیں آئے گا۔''ای بحث کے ذیل میں بیسئلہ بھی پیدا ہوا کہ:''ضروریات دین' کے باب میں بھی بیضا بلہ جاری ہے یا''ضروریات دین'' دس قاعدہ سے مشتیٰ میں؟ بینز مسئلہ تکلفر میں ولیل قطعی ضروری ہے یا طنی اوّ لہ ہے بھی تکفیر کی حاسکتی ہے؟۔۔۔

الغرض موضوع اپنی اہمیت کے پیش نظر اور نزاکت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ الجھتا گیا اور ایمان و کفر کا بدیمی مسئلہ نظری بن کر رہ گیا۔ادھر اعداء دین کوان علمی بحثوں اور کا دشوں سے ناجائز فائد دا ٹھانے کے مواقع ملتے چلے گئے۔

ای اثناء میں سرزمین پنجاب کے اندر آیک مدمی نبوت مرزا غلام احمد قدیانی بید ہوگیا۔ جس نے اپنی مستقل تشریعی نبوت کومنوانے کی غرض سے تطعی امور دین کا انکار کرنا شرور کر دیا۔ ختم نبوت جیسے اجماعی واساسی طےشد ہ مسئلہ کواز سرنو زیر بحث لایا۔ جہا داور جج کے اس زمانہ میں منسوخ ہونے کا اعدان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ از راہ تلبیس تبلیغ اسلام کے بلند ہ نگہ دعوے بھی کرتا ریا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ مختلف جہات ہے دین کی حفاظت کے لئے شدید ضرورت پیش آئی کہ ان موضوعات پر ایک فیصلہ کن محققانہ تالیف امت کی رہنمائی کے لئے سامنے آئے۔ تاکہ ان دقیق اور الجھے ہوئے مسائل میں آئندہ نسلوں کو کفر واسلام کے اندر امتیاز کرنے میں کوئی دفت پیش نہ آئے۔

کیکن ان موضوعات سے عہدہ برآ ہونا، نہ ہر عالم وفقیہ کا کام تھا اور نہ ہر صاحب قلم مصنف دمؤلف کا۔ بلکہ اس کے لیے ایک ایسے محقق روزگار کی ضرورت تھیں جومحدث بھی ہو،اور فقیہ بھی ۔ پہنکام بھی ہواوراصو کہ بھی ۔ مورخ بھی ہو،اورتا رہنج مل دکل کامحقق بھی ۔ وسیح النظر بھی ہو،اور منصف مزاج بھی ۔ اس کی زندگی علوم ومشکلات علوم کی تحقیق اور عقدہ کشائی میں گزری ہو۔ بحتمدانہ ذوق کا مالک ہو۔ فتنوں اور فرقوں کی تاریخ سے بصیرت افروز واقفیت رکھتا ہو۔

حق تعالی نے آس ملمی و دین عظیم الثان خدمت کے لئے امام تعصر حضرت مواہ نامجر انو، شاہ کشمیری دیو بندی نوراللہ مرقد ہ کا امتخاب فر مایا جوا پنے عبد میں علوم اسلامیہ مین'' مامت کبریٰ' کا درجدر کھتے تھے۔ایسے یگانہ دوزگار تھے جن کی مثال گزشتہ صدیوں میں بھی مشکل ہے ملے گی۔قد ماومتاخرین میں چندنفوس قد سیہ جس جامعیت عظمیٰ کے حامل گزرے ہیں۔ حضرت

n

شاه صاحب قدس الله اس موضور تصانیف میں جہاں بھ

(مقامات) میں تھے۔ سامنے رکھ دیا۔اور میں لئے نا درتر سنخطوطار

ے اور غواصی فر مالی ہے مقامات) کی مراجعنہ

کتاب میں جہاں جہا وزیریمانی" کی محققانہ متعلقہ نکڑے(اقتباس

مضمون ملاجح فرماد با اد فی کتاب صبیح کوئی چیز ہوگی؟ لیکا استفاد وفر مایا۔

کتابالاسماء و عبدالقا درتیمی بغدا

الفتوحات الما وغيره وغيره كا ق وكتب حديث واص

حافظا السلسلول جهال جهال مفيدم شاہ صاحب قدس اللہ سر ہجی انہی جیسی نا درہ روز گارہتی کے مالک تھے۔

اس موضوع برقد ماء ومتاخرین فقها، شکلمین ، محدیثن و مفسرین کے علمی کارنا موں بعنی قسانیف میں جہاں بھی غررنقول (زریں اقتباسات) سے۔اگر چہ بعید سے بعید ترین مظان (مقامات) میں سے ان سب کے جوابر و دررکو چیرت اگیز غواصی کے کر شے دکھا کر امت کے سامنے رکھ دیا۔ اور یہ تخص و تجسس کا دائر ہ مطبوعات تک ہی محدو ذہیں رہا۔ بلکه اس مقصد کے لئے نا در ترین مخطوطات (قلمی کتابوں) کے عام وسترس سے بابر علمی سندروں میں بھی شناوری اور غواصی فرمائی ہے۔ اور نہ صرف خاص خاص ابواب متعارفہ اور مظان متوقعہ (متوقع مقامات) کی مراجعت فرمائی ہے۔ بلکہ بعض مخطوطات کو اوّل سے آخر تک مطالعہ کر کے بوری مقامات کی مراجعت فرمائی ہے۔ بہا (قیمی اقتباسات) ہاتھ آتے گئے ، پروتے گئے ۔ محقق ابن وزیر یمائی ''کی محققانہ شخیم غیر مطبوعہ کتاب القواصم و العواصم پوری مطالعہ کر کے سارے متعلقہ ککڑے (اوتتابات) کی مجمع فرماد ہے۔

ای طرح فتح الباری جمیعی ضخیم تیره جلدوں کی کتاب میں جہاں جہاں کوئی مفید مطلب مضمون ملاجع فر مادیا کیا کوئی بھی عالم وحقق تصور کرسکتا ہے کدادیب قدا قشدندی کی خالص ادبی کتاب صبح الاعشدی فدن الانشاء! میں بھی اس خالص دینی موضوع ہے متعلق کوئی چیز ہوگی؟ کیکن امام العصر حضرت شاہ صاحب سے وہ بھی او جسل ندرہ کی ۔اس سے بھی استفادہ فر مایا۔

امام بخاری کی کتاب خلق افعال العباد! امام فی گ کتاب العلو! یہی گ کتاب العلو! یہی گ کتاب الاسماء والصفات! این حزم کی کتاب الفصل فی الملل والاهواء والمنحل! عبدالقا در شیمی بغدادی کی کتاب الفرق بین الفرق! ابوالبقاء کی کتاب الکلیات! شخ اکر کی الفتو حات المکیة! شعران گ کی الیواقیت و الجواهر! سیوطی کی کتاب الخصائص! وغیره وغیره کے اقتباسات وحوالے اس طرح آتے ہیں جیسے کتب کلام و کتب فقد و کتب اصول وکتب حدیث واصول حدیث اور تقاسیر کے اقتباسات وحوالہ جات آتے ہیں۔

حافظ ابن تيبيكى تسانف كتاب الفتاوى جيطد المنهاج ..... المسادم المسلول .... بغية المرتاد .... كتاب الايمان ! ورالجواب الصحيح! ين جهال جهال منافظ مسلفظ آينقل فرماديا-

حافظ أبن قيم كل تصانيف مشيفاء العليل .....زاد المعاد! وغيره مين جهال جهال

۔ ذریر بحث آیا کہ:''لازم مذہب، مذہب نہیں ہے جب کفرلازم نہیں آئے گا۔''ای بحث کے ذیل میں بیستلہ ، باب میں بھی بیضابطہ جاری ہے یا''ضروریات دین'' رمیں دلیل قطعی ضروری ہے یا طنی ادّ لہ سے بھی تکفیر کی

کے پیش نظر اور نزاکت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ می بن کررہ گیا۔ ادھر اعداء دین کوان علمی بحثوں اور تع ملتے چلے گئے۔

، کے اندر ایک مدمی نبوت مرزا غلام احمد قدیانی پید لومنوانے کی غرض سے قطعی امور دین کا افکار کرنا شروع لیشدہ مسئلہ کواز سرنو زیر بحث لایا۔ جہاد اور حج کے اس ایک ساتھ ساتھ از راہ تلہیں تبلیغ اسلام کے بلند با نگ

سے دین کی حفاظت کے لئے شدید ضرورت پیش آئی تالیف امت کی رہنمائی کے لئے سامنے آئے۔ تاکہ مرہنموں کو کفر واسلام کے اندر امتیاز کرنے میں کوئی

برآ ہونا،نہ ہر عالم وفقیہ کا کام تقاادرنہ ہرصاحب قلم

یے مقتل روزگار کی ضرورت تھیں جو محدث بھی ہو،اور بھی ہو،اور تاریخ ملل ولحل کا محقق بھی ۔ وسیح النظر بھی وم ومشکلات علوم کی تحقیق اور عقد ہ کشائی میں گزری کی کا تاریخ سے بصیرت افروز واقفیت رکھتا ہو۔ ہم الشان خدمت کے لئے امام تعصر حضرت مولا نامجر اب فرمایا جوابے عہد میں علوم اسلامیہ میں ''امامت رہتے جن کی مثال گزشتہ صدیوں میں بھی مشکل ہے

جس جامعیت عظمٰی کے حامل گز رے ہیں۔ حضرت

اہم نقول (اقتباسات) ملی ہیں برمحل نقل فر مادی ہیں۔

ال طرح تقریباً دوسو کتابوں کے صد ہا قتباسات اور حوالہ جات ہر مسئلہ اور ہرعنوان کے تحت اس چیرت انگیز استقصاء کے ساتھ جمع فرمائے ہیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ شاید ساری زندگی اس کتاب کی نذر ہوگئ ہوگی ۔لیکن آپ کویین کر تعجب در تعجب ہوگا کہ اس انداز کی بیہ جامع کتاب صرف چند ہفتوں میں تصنیف فرمائی ہے۔لیکن بیہ ای جلیل القدر، محتی العقول ہستی کا کارنامہ ہوسکتا تھا جس نے سارے علمی کتب خانے کھنگال دُالے تھے اور ہر مطالعہ کی ہوئی کتاب ہمدوت اس طرح متحضر رہتی تھی جیسے ابھی دیکھی ہے۔

پھر ہڑی خوبی ہے ہے کہ تنہا کتب حنفیہ سے نقول (اقتباسات) جمع نہیں گئے۔ تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ: '' پیتو مخصوص مکتب فکر کا نقطہ نظر ہے۔'' بلکہ کتب مالکیہ شافعیہ، حنابلہ اور کتب آئکہ اربعہ سے نوادر نقول (اقتباسات) پورے استیفا ، واستقصاء کے ساتھ جمع کئے ہیں۔ تاکہ یہ ثابت ہوکہ یہ پوری امت محمہ یہ (علی صاحبہا الصلوق والسلام) اور تمام آئمہ ندا ہب کا متفقہ فیصلہ ہے اور کی پہلو سے بھی حرف گیری یا شک وشبہ کی تنجائش باقی ندر ہے۔ اسی طرح متعلمین میں سے ماتد ید یہ ہست اور حنابلہ ای کتب عقائد وکلام سے بھی موقع ہموقع مرقع مرقع اساست پیش کئے ہیں اور کسی بھلوسے کوئی کسر باتی نہیں چھوڑی ہے۔

پھر جتے محقق اہل علم ،اکابر دیو بند تھان سب کی تقریظات صرف اس لئے حاصل کی گئیں۔تا کہ بیدواضح ہو جائے کہ بیکوئی شخصی رائے نہیں ہے۔ بلکہ دور حاضر کے اکابرامت کا اجماعی فیصلہ ہے اور اس میں کوئی عالم دین بھی مخالف نہیں ہے۔تقریظیں لکھنے والے قابل ذکر حضرات بیری:

ا..... حضرت مولا نامفتى عزيز الرحن ديوبندي مفتى دارالعلوم ديوبند ...

r ..... حکیم الامت حضرت مولا نامحمداشرف علی تھانویؒ۔ خل

۳ ..... حضرت مولا ناخلیل احمدسهار نپورگ المدنی \_ ۴ ..... حضرت مولا ناحکیم رحیم الله بجنورگ ،شاگر دحضرت نا نوتوگ \_

.......۵ ۵...... حضرت مولا نامفتی کفایت الله دہلوئ'۔

۲ ..... امیرشر بیت بهار حضرت مولا نامحمه سجاد بهارگ ـ

ابیا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس آخری دور میں امام العصر

حفزت بنیم " کواسی شم کی علمی مشکلات ہوں یا املائی ۔ سب میں ریخصوصیت کرنے تھے کہ:

''حضرت شاہ صاحب کی' ومسکلا ۔ پر حاوی ومطلع ہیں۔ جب کو سے مشکل مسکدھل کرنے کے لئے سوا بیسے مدتوں سے اس مشکل کومل کئے ہیں۔ پھر صرف اتنابی نہیں کہ آ

کردیے پراکتفا کیا ہو۔اگر چاس ا کردینا بھی افراد امت ہی کا کام ، اخذ کے ہیں اور زیر نظر موضوع کی: کام تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس گوناً

ہے تو کہیں خاکساریت کا۔ کہیں پروا اگر ایسی محققانہ اور جامع کتاب ندہ میں پڑا ہوتا ، اور دور حاضر کے علاء ! افر وز ومحققانہ ذخیرہ جمع کر سکے کہ ہ فرض کفایہ یونہی رہ جاتا۔ لیکن السہ کے لئے کوئی شک وشبہ کی گنجائش اور لیکن یہ کتاب عربی زبا میں تھے اور ان سے اخذ کردہ نتار !

عربی زبان میں تھے۔ چنانچے سرسراً

کی فہرست سمجھ کر چھوڑ دیتے تتھے۔

اقتباس كتناب اورحضرت شيخ كء

حفرت کی کواک قسم کی علمی مشکلات حل کرنے کے لئے پیدا فر مایا تھا۔ ان کی تالیفات تصنیفی ہوں با اطلا کی ۔ سب میں پیخصوصیت جلوہ گر ہے۔ حضرت الاستاد مولا ناشبیر احمد عثانی " فر مایا کرتے تھے کہ:

'' حضرت شاہ صاحبؒ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علوم وفنون کی ارواح دسکل رہے ہوں مطلع ہیں۔ جب کوئی محض ان سے کسی بھی علم کا کوئی وقتی سے دقیق اور مشکل سے سام سکا کرتا ہے تو فور آبر جستہ جواب حاضر پاتا ہے۔اس طرح سیدتوں سے اس مشکل کوئل کئے بیٹھے ہیں۔''

پھر صرف اتنائی نہیں کہ اکابر امت اور کبار محققین علوم کی نقول (اقتباسات) پیش کردینے پراکتفا کیا ہو۔اگر چہ اس انداز سے ایک موضوع پران سب اقتباسات کو ایک جگہ جج کردینا بھی افراد امت ہی کا کام ہے۔ بلکہ ان نقول واقتباسات سے جوعلمی فوائد و نکات اخذ کئے ہیں اور زیر نظر موضوع کی تائید میں جو مجتبد اندا شنباطات کئے ہیں۔ بیصرف انہی کا کام تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس گونا گوں اور نت منے فتنوں کے دور میں کہ کہیں مرزائیت کا فتنہ ہے تو کہیں خاکساریت کا کہیں پرویزیت کا فتنہ ہے تو کہیں فضل الرحمٰن کی مستشر قانہ تحقیقات کا۔
اگر ایکی محققانہ اور جامع کتاب نہ ہوتی تو آج کفروا کیان کا مسئلہ شدید بحران اور پورے اشتباہ میں پڑا ہوتا ، اور دور حاضر کے علاء میں ہے کسی عالم کے بس کا نہ تھا کہ ایسا مدلل و منتج اور بصیرت افروز و محققانہ ذخیرہ جمع کر سکے کہ ہرفتنہ کی سرکو بی و تر دید کے لئے کافی ہو۔ اور امت کے ذمہ یہ فرض کفایہ یونہی رہ جاتا ۔ لیکن المد مدالللّه علی احسانہ ! یہ مسئلہ اتناواضح ہوگیا کہ اب کسی فرض کفایہ یونہی کہ شب کی گنجائش اور عذر باتی نہ رہا۔

لیکن بیر کتاب عربی زبان میں تھی اور سارے نقول (اقتباسات) بھی عربی زبان میں تھی اور سارے نقول (اقتباسات) بھی عربی زبان میں تھے اور ان سے اخذ کردہ نتائج اور حضرت شخ کے استنباطات بھی چیستان کی حد تک دقیق عربی زبان میں تھے۔ چنانچے سرسر کی نظر سے پڑھ کرعربی دان اور علماء بھی اس کو ایک اقتباسات کی فہرست جھ کرچھوڑ ویتے تھے۔ علاوہ ازیں بہت سے مقامات پریدا متیاز کرنامشکل ہوتا تھا کہ اقتباس کتنا ہے اور حضرت شخ کی عبارت کتنی ؟۔ غرض علماء کے لئے بھی اس اقتبار انتساد کی دور

) ملی ہیں برکل نقل فر مادی ہیں ۔ قریباً دوسوکتابوں کےصد ہاا قتباسات ادر حوالہ جات ہرمسکلہ اور ہرعنوان

براستقصاء کے ساتھ جمع فرمائے ہیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ کتاب کی نفر ہوگئی ہوگا ہے کہ کتاب کی نفر ہوگئی ہوگا ہے لیاس کتاب کی نفر ہوگئی ہوگا ہے کہ بصرف چند ہفتوں میں تصنیف فرمائی ہے۔ لیکن یہ اس جیل القدر، الممہ ہوسکتا تھا جس نے سازے علمی کتب خانے کھنگال ڈالے تھے اور ہر موت اس طرح متحضر رہی تھی جسے ابھی دیکھی ہے۔

بایہ ہے کہ تنہا کتب حنفیہ ہے نقول (اقتباسات) جمع نمیں کے۔ تا کہ یہ موص کمتب فکر کا نقط نظر ہے۔ '' بلکہ کتب مالکیہ شافعیہ، حنا بلہ اور کتب مالکیہ شافعیہ، حنا بلہ اور کتب مالکیہ شافعیہ کئے ہیں۔ تا کہ مت محمد یہ (علی صاحبہ الصلاة والسلام) اور تمام آئمہ ندا ہب کا متفقہ کے بھی حرف گیری یا شک وشبہ کی گنجائش باقی ندر ہے۔ اس طرح متکلمین کے بھی حرف گیری یا شک وشبہ کی گنجائش باقی ندر ہے۔ اس طرح متکلمین الشاعرہ مساور ہدا بلہ! کی کتب عقا کدو کلام ہے بھی موقع ہموقع بوقع الورکسی بھی پہلو سے کوئی کسر باتی نہیں چھوڑی ہے۔

اہل علم ، اکابر دیو بند تھان سب کی تقریظات صرف اس لئے حاصل کی جائے کہ یہ کوئی شخصی رائے نہیں ہے۔ بلکہ دور حاضر کے اکابر امت کا میں کوئی عالم دین بھی مخالف نہیں ہے۔ تقریظیں لکھنے والے قابل ذکر

> عزت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن دیو بندیٌمفتی دارانعلوم دیو بند \_ لیم الامت حضرت مولا نامجدا شرف علی تھانویؓ \_

منرت مولا ناخلیل احمدسهار نپوری المدنی \_ مزیت مولا ناحکیمر حیمرالهٔ بحن کنیهٔ اگر .<\*

مْرت مولا ناحکیم رحیم الله بجنو رئّ ، شاگر دحضرت نا نوتو ئّ\_ مْرت مولا نامفتی کفایت الله د ہوئّ \_

برشریعت بهار حضرت مولا نامحد سجاد بهاری ً\_ نرت مولا ناشبیراحمد عثانی ؒ \_

ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس آخری دور میں امام العصر

ے کماحقہ استفادہ بریغوروخو**ض کامختاج تھا۔** 

مجلس علمی کراچی کا بیاحشان ہے کہ اس نے وقت کی اہم ویٹی ضرورت کا احساس ا اور ایک محقق عالم وممتاز فاضل کو (مولا نامحمہ اعدایس میر طنی ) جسے حَفِر ت شیخ "سے شرف تلمذاو خصوصی تعلق کے ساتھ ہی ان کے علوم سے فی الجملہ مناسبت بھی ہے اور ساری عمر علوم وفنون کی با دید پیائی میں گزری ہے۔ کتاب کے اردوز جمہ کے لئے انتخاب کیا۔

اس قسم کی جامع اور دقیق کتاب ہواور پھرامام العصر حضرت شاہ صاحب کی تالیف ہو جن کی دفت تحریر علماء کے حلقہ میں معروف ہے اور ان کی دوسری تصانیف اس پر شاہد ہیں۔اور پھرائی یازکے اور لائق صداحتیا طموضوع پر ہو۔اس کا ترجمہ کرنا بھی کوئی آس ن کا م نہ تھا۔ لائق مترجم و ف قے اللّه لکل خید ! ہمارے بے حد شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اس مشکل کوسر کیا اور اس خوان بغماء کو نہ صرف عام علماء بلکہ اردود ان طبقہ کے لئے بھی وقف عام کر دیا اور علماء وفقہاء وار باب فتوئی پر بھی احسان کیا۔اس لئے کہ امام العصر حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی تحریر بلکہ تقریر ہے بھی پورااستفادہ کرنا ہر عالم کے بس کا کا منہیں ہے۔

بہر حال وقت کی ایک اہم دینی وعلمی ضرورت تھی جو نہایت خوبی کے ساتھ پوری ہوگئ۔ بہتلاحضرات (جن کوان موضوعات سے سابقہ پر تار ہتاہے)خصوصاً ارباب فتو گاس کی قدر کریں گے ادرا مام العصر حضرت مؤلف نورالله مرقد و کواور مترجم طالت حیات فی المذید اوونوں کو دعائے خیر سے فراموش نفر مائیں گے۔

کتاب کے اواخر میں امام العصر حضرت شیخ "نے اس موضوع پران مسائل میں علاء کی تحقیق کے ما خذ کتاب وسنت میں کمیا کیا جیں؟ اور علاء وفقہاء کے درمیان اختلاف نظر کیوں رہا ہے؟ ۔ عجیب مجتمدانہ انداز سے تحقیق فرمائی ہے اور محققانہ انداز سے اس اختلاف نظر کی توجیہ فرمائی ہے اور پھر فرمایا ہے کہ:

"هم نے اس مسئلہ میں انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے۔ ایسانہیں کیا کہ ایک جانب کو پیش نظر رکھ کر دوسری جانب سے عفلت برتی ہواور اس طرح غیر شعوری طور پر ہم بے احتیاطی میں بہتلاء ہو گئے ہوں۔ ہم نے اس مسئلہ میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے جس پر ہمار اایمان وعقیدہ ہے۔ ہمارا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ ہے ہے۔ وہی ہمارا گواہ اور وکیل ہے۔''

اورمشکلوۃ نبوت سے نگل ''اس علم دین کو آئند خصف مزاج ہوں گے۔ وہی الم لمل کی' نزوریات'' (فریب کاریو

کتاب کے بالکل آخر ''یددین نہیں ہے کہ کم نہ کہا جائے۔اوراس کے تفریع ورکسی نے بچ کہاہے کہ:'' جاہل الله العلی العظیم!'' لکھنے کوتو بہت کچھ کھ

پراکتفا کرنانا گزیریتے یہنشاوا ہوں گی۔اللہ تعالیٰ علم سیح بہم نرمائیں۔ ایک ضروری تنبیہ

''دین''اور''ایہ پرست افراداور فرقے ہیشہ کے معرکے ہمیشہ جاری ر سے بھی زیادہ روشن دلائل ا نے باطل پرستوں کے شکو کہ ہے۔اور ان پر کفر دار تداد لئے مختلف ومتنوع حرب بلو است

را چی کابیا حسّان ہے کہ اس نے وقت کی اہم دینی ضرورت کا احساس کی فاضل کو (مولا نا محمد الدیس میر خمّی ً) جسے حَفرت شُخ ً ہے۔ شرف تلمذاو میں ان کے علوم سے فی الجملہ مناسب بھی ہے اور ساری عمر علوم وفنون کی ہے۔ کماب کے اردور جمہ کے لئے انتخاب کیا۔

امع اوردقیق کتاب ہواور پھرامام العصر حضرت شاہ صاحب کی تالیف ہو کے حلقہ میں معروف ہے اور ان کی دوسری تصانیف اس پر شاہد ہیں۔ اور معداحتیا طموضوع پر ہو۔ اس کا ترجمہ کرنا بھی کوئی آسان کا منہ تھا۔ الاکن خدید ! ہمارے بے حد شکر رہے کے متحق ہیں جنہوں نے اس مشکل کوسر کیا مصرف عام علماء بلکہ اردود ان طبقہ کے لئے بھی وقف عام کر دیا اور علماء بھی احسان کیا۔ اس لئے کہ امام العصر حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی پر ااستفادہ کرنا ہر عالم کے بس کا کا منہیں ہے۔

ت کی ایک اہم دینی وعلمی ضرورت تھی جو نہایت خوبی کے ساتھ بوری ن کوان موضوعات سے سابقہ پر تار ہتا ہے )خصوصاً ارباب فتوی اس کی مصرحضرت مؤلف نورالله مرقدہ کواورمتر جم طالت حیات فی خیر سے فراموش نفر مائیں گے۔

، اواخرین امام العصر حضرت شیخ "نے اس موضوع پر ان مسائل میں علاء ب وسنت میں کیا کیا ہیں؟ اور علاء وفقہاء کے درمیان اختلاف نظر کیوں نہ انداز سے تحقیق فرمائی ہے اور محققانہ انداز سے اس اختلاف نظر کی فرمایا ہے کہ:

س مسلمیں انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے۔ایسانہیں کیا کہ ایک جانب کو بانب سے عفلت برتی ہواور اس طرح غیر شعوری طور پر ہم با احتیاطی ۔ ہم نے اس مسلمیں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے جس پر جمار الیمان مصرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔وہی جمارا گواہ اور وکیل ہے۔''

ادرمشكوة نوت ين كلى مولى حديث قولى كوا ينامشعل راه بنايا ب:

''اس علم دین کوآئندہ نسلوں تک وہی لوگ پہنچائیں گے جو اعلیٰ درجہ کے عادل خصف مزاج ہوں گے۔ وہی اہل غلو (حدیت تجاوز کرنے والوں) کی''تحریفات' سے اہل فلس کی'' تزویرات' (فریب کاریوں) سے اور جاہلوں کی''تاویلات' سے دین کو بچائیں گے۔''

(مشکل قاص ۳ ما تب العلم خصل ہائی)

كتاب كے بالكل آخرى حصد ميں فرماتے ہيں كه:

"نيدين بين بين مي كدكسى مسلمان كوكافر كهاجائ اورندى بيدين بي كدكس كافر كوكافر كهاجائ اورندى بيدين بين كركس كافر كوكافر كهاجائ واوراس كركفر سي چشم لوشى كى جائ آن كل لوگ افراط وتفريط مين جتلاء بين وركس ني ي كهاب كد: "جابل ياتو افراط مين جتلا موگايا تفريط مين و لا حول و لا قوة الا الله العلى العظيم!"

کھنے کوتو بہت کچھ جی جا ور ہاہے لیکن اس عدیم الفرصتی کے عالم میں ان چندسطروں پر اکتفا کر نانا کر ترجیمے ہیں اللہ ایہ چندسطریں ہی اس بے نظیر کتاب اور اس کے ترجمہ میں کافی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ علم سیح جنہم سیح ،انصاف و دیانت اور عمل صالح کی توفیق ہم سب کونصیب فرمائیں۔

ایک ضروری تنبیه

''دین''اور'' اسلام'' کے خلاف ملحد و بے دین لوگ اورانل حق کے خلاف باطل پرست افراداور فرقے ہمیشہ برسر پریکاررہے ہیں اور گرم وسرد جنگ یعنی تیخ وتفنگ یا قلم وقر طاس کے معرکے ہمیشہ جاری رہے ہیں اور جب بھی اہل حق اور اہل ایمان کے آ فاب نصف النہار سے بھی زیادہ روثن دلائل اور تیخ تیز ہے بھی زیادہ قاطع اور دوٹوک فیصلہ کردیے والے براہین نے باطل پرستوں کے شکوک وشہات، تاویلات وتحریفات ہنگیسات وتشویہات کا قلع قرع کیا ہے۔ اور ان پر کفر وار تداد کا تھم لگایا ہے تو ان باطل پرستوں نے علماء حق کی تکفیر سے بیخ کے کے دور ان پر کفر وار تداد کا تھم لگایا ہے تو ان باطل پرستوں نے علماء حق کی تکفیر سے بیخ کے لئے مختلف ومتنوع حمر بے بطور سیر استعال کئے ہیں۔ مثلاً:

ا ..... استمجھی عوام میں بیر پر دیگینڈا کیا کہ فقہاء ومفتین کے بیکفیروار تداد کے

فتوے تو محض ڈرانے ، دھرکانے کے لئے ہوتے ہیں۔ان کے کفیر کے فتو وُں سے کوئی مسلمان فی الحقیقت کافر ومرتد نہیں ہو جاتا ۔ جیسا کہ اس کتاب میں ص۲۳۳ پر آپ فتاوی بزازیہ کے حوالہ سے اس قتم کے جاہلانہ نعروں کی تر دید ملاحظہ فر مائیں گے۔

ا ...... استمجھی کہتے ہیں کہ ہم تو اہل قبلہ ہیں اور خود حضرت امام ابو حنیفہ ؒنے بڑی شدت کے ساتھ اہل قبلہ کی تکفیر سے ممانعت کی ہے۔اس کی حقیقت حضرت مصنف نے اس کتاب میں بے نقاب کی ہے۔

سسستمجھی کہتے ہیں کہ ہم تو ''مؤول' ہیں۔ با تفاق فقہاء موؤل کی تکفیر جائز نہیں۔ان کا کہنا ہے کہا گر کسی کے عقیدہ یا قول وفعل میں ننا نوے وجوہ تکفیر کی ہوں اورا کی وجہ بھی اس کو کفر سے بچاتی ہوتو اس کی بھی تکفیر نہ کرنی چائے۔ تاویل اور موول کے بارے میں بھی سیر حاصل بحث و تحقیق آپ کتاب میں ملاحظ فر مائیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح نماز ،زکو ق ،روزہ اور نج اسلام کے اساس احکام و عبادات ہیں اور دین اسلام میں ان کے محصوص و متعین معنی اور مصداق ہیں۔ٹھیک اس طرح کفر،نفاق ،الحاد ،ارتد اداورفس بھی اسلام کے بنیادی احکام ہیں۔ دین اسلام میں ان کے بھی مخصوص و معین معنی اور مصداق ہیں۔قرآن کریم نے اور نبی کریم علی الصلوق و التسلیم نے قطعی طور پران کی تعیین و تحدید فرمادی ہے۔

ایمان کا تعلق قلب کے یقین سے ہے اور اللہ کی وحدانیت،رسول کی رسالت اور مساجاء به الرسول! (رسول کے لائے ہوئے دین وشریعت) کودل سے ماننا اور زبان ۔ اقرار کرنا ایمان کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے۔ جوکوئی ان کو نہ مانے قرآن کریم کی اصطلاح میں اور اسلام کی زبان میں وہ کا فرہے اور اس نہ مانے کا نام کفرہے جس طرح ترک

نماز ،ترک ز کو ق ،ترک روز ہا ہے۔ بشرط میہ کدان کے فرض صلوٰ ق ، ز کو ق ،صوم ، جج کوشلیم اغیر شرعی معنی میں استعال کر۔

یور رہاں ہوں۔ بلکہ چودہ سوسال کے اصطلاح اور اسلام کی زبان ا الفاظ ، کفر، نفاق ، الحاد ، ارتدا

اعتبار ہے افراداور جماعتوں موجودر ہے گا۔ بیالفاظ بھی ا اب بیعلائے ا

کہاں یعنی کن کن لوگوں کے طرح ایک شخص یا فرقہ ایماد کہلا تا ہے۔ای طرح ان کا امت کا یہ بھی فرض ہے کہ کفریہ عقا کد واقوال وافعال

اسلام سے خارج کہاجا <del>کے</del> حدوداس طرح مشخص ومتعیہ اطفال بن کررہ جائے گااور اس لئے علانے

تک بیفریضه عائد ہے اور ا ملامت کھی پرواہ کئے بغیر پوری دیا نتداری ادر علم وحج فتو کی لگائیں۔اور جو بھی فر پراسلام سے خارج اور د

ں۔ان کے تکفیر کے فتوؤں سے کوئی مسلمان ناب میں ۲۳۳۷ پر آپ فتاوی بزازیہ ک مائیں گے۔

نبلہ ہیں اور خود حضرت امام ابو حنیفہ ئے بڑی ہے۔اس کی حقیقت حضرت مصنف نے اس

ُول' میں۔ بہ تفاق فقہاءموؤں کی تنظیم جائز یا میں نٹانو ہے وجو وتکفیر کی ہوں اور ایک وجہ پیسے ۔ تاویل اورموول کے ہارے میں جھی بی گے۔

تی سے ان طحدوں اور زندیقوں و تحریر و تقریر باکی اور دریدہ وئی کے ساتھ اہل حق کے ان ' ،طحد ، زندیق ، جاہل ، بے دین وغیرہ احکام تجے ہیں کہ علاء کو گالیاں دینے کے سوا ورستا

ق،روزہ اور جج اسلام کے اساس ادکام و فین معنی اور مصداق میں نصیک اس طرت کا حکام میں۔ دین اسلام میں ان کے بھی اور نبی کریم علی الصلوٰۃ والتسلیم نے تطعی طور

رالقد کی وحدانیت،رسول کی رسالت اور بن وشر بعت ) کودل سے ماننااور زبان ہے. ہے۔ جو کوئی ان کو نہ مانے قر آن کریم ک ب نہ مانے کانام کفر ہے جس طرح ترک

نماز ، ترک زکو ق ، ترک روز داور ترک جج کانام' نست' ہے اور ترک کرنے والے کانام' فاس '
ہے۔ بشرط یہ کدان کے فرض ہونے کو مانتا ہو۔ صرف عمل نہ کرتا ہو۔ اس حرب انہی تجبیرات
صلو ق ، زکو ق ، صوم ، جج کوشلیم واختیار کرنے کے بعدان کومعروف ومتواتر شرقی معنی ہے نکال کر
اغیر شرقی معنی میں استعال کرنے اور ایسی تاویلیس کرے جو نہ صرف قرآن وحدیث کے خلاف
ہوں۔ بلکہ چودہ سوسال کے عرصہ میں کسی بھی عالم وین نے نہ کی ہوں تو اس کان مقرآن ک
مواح اور اسلام کی زبان میں' الحاد' ہے اور اس خض کانام' ملحد' ہے۔ قرآن کریم نے ان
الفاظ ، کفر ، نفی ق ، الحاد ، ارتد ادکو انسانوں کے خاص خاص عقائد ، اقواں ، افعال واخل ق ، ک
اعتبار ہے افراد اور جماعتوں کے لئے استعال فر مایا ہے اور جب تک روئے زمین پرقرآن کریم کے موجود در ہے گا۔ یہ الفاظ بھی ، ان کے یہ عنی ، اور مصداق بھی باقی رہیں گے۔

اب یہ علمائے امت کا فریضہ ہے کہ وہ امت کو بتاہ ہمیں کہ ان کا استعال کبال کبال یعنی کن کن کن لوگوں کے حق میں سیح ہے اور کبال کبال غلط ہے؟ ۔ یعنی یہ بتدا میں کہ جس طرح ایک شخص یا فرقہ ایمان کے مقررہ تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد مؤمن ہوتا اور مسلمان کہا تا ہے۔ ای طرح ان کو فہ کرنے والاشخص یا فرقہ کا فراور اسلام سے فارج ہے۔ نیز ملمائ مامت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ان صدوہ و تفصیلات کو بعنی ایمان کے مقتضیات اور موجبات کفر، کفریہ عقائد واقوال واقعال ، کی تحدید (حد بندی) اور تعیین کریں۔ تا کہ نہ کسی مؤمن کو کا فراور اسلام سے خارج کہا جا سے اور نہ کسی کا فرکومؤمن اور مسلمان کہا جا سے ۔ ورنہ اگر ایمان وکفر کی افراد دین اسلام بازیچہ عدود اس طرح مشخص ومتعین نہ ہو کمیں تو ایمان وکفر کا انتیاز مث جائے گا اور دین اسلام بازیچہ اطفال بن کررہ جائے گا اور جنت وجہم افسائے۔

اس کے علیائے امت پر پہنچہ بھی ہواور کیے ہی طعنے کیوں ندد ہے ہا کیں۔ رہتی دنیا تک پیفر ایند عاکد ہے اور رہے گا کہ وہ خوف وخطر اور اُلہ مقد لاشم " ﴿ المامت کر نے والوں ک المامت ﴾ کی پرواہ کے بغیر جوشر عا کافر ہے۔ اس پر کفر کا تلم اور فتو کی لگا تیں اور اس میں پور ک بول کو یا نتداری اور علم وحقیق سے کام لیس ۔ اور شر عا جولی دو فاسق ہے۔ اس پرالحاد وفتق کا تلم اور فتو کی لگا کیں۔ اور جو بھی فردیا فرقہ قرآن وحدیث کی نصوص کی روسے اسلام سے خارج ہو۔ اس پراسلام سے خارج ہوں تا ہو۔ اس

کومسلمان شلیم نہ کریں۔ جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو۔ یعنی قامت تک ۔

بہرحال ، کافر ، فاس ، ملحد ، مرتد ، وغیر ہ نثر تی احکام واوصاف ہیں اور فردیا جماعت کے عقائد یا اقوال واعمال پر بنی ہوتے ہیں نہ کہ ان کی شخصیتوں اور ذاتوں پر۔اس کے برئئس گالیاں جن کو دی جاتی ہیں ان کی شخصیتوں اور ذاتوں کو دی جاتی ہیں ۔لہذا اگر یہ الفاظ سجے محل میں استعمال ہوتے ہیں تو بیشر تی احکام ہیں۔ان کوسب وشتم اور ان احکام کے لگانے کو دشنام طرازی کہنا جہالت ہے یا بے دینی۔

نیزعلاء حق جب کسی فردیا جماعت کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ اس کو کا فرنہیں بناتے۔ کا فرتو وہ خود اپنے اختیار سے کفریہ عقائد یا اقوال وافعال اختیار کرنے سے بنتا ہے۔ وہ تو صرف اس کے کفر کو ظاہر کرتے ہیں۔ کسوٹی سونے کو کھوٹا نہیں بناتی۔ وہ تو اس کے کھوٹا ہونے کو ظاہر کردیتی ہے۔ کھوٹا تو وہ خود ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود یہ کہنا کہ مولو یوں کو کا فربنانے کے سواکیا آتا ہے؟۔ شرمن ک جہالت ہے۔

امید ہے کہ اس ضروری حمیہ کے بعد قارئین ان ملحدوں اور بے دینوں کے ہتھکنڈوں سے بخو بی واقف اور ہوشیار ہو جائیں گے اور جس کسی فردیا جماعت کو اس قسم کا پروپیگنڈ اکرتے پائیں گے۔ باور کرلیں گے کہ بیصرف شریعت کے عکم اور اس پرمرتب ہونے والے نتائج بداور الحادوز ندقہ کی سزاسے بیخے کے لئے علماء و مفتین کے خلاف بداعتادی پھیلا کر دوگونا جرم کا ارتکاب کررہا ہے۔ العیا ذباللہ!

والله سبحانه وتعالى ولّى الهداية والتوفيق صلى الله على خير خلقه صفوة البرية سيدنا ومولانا محمد الهاشمى العربى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم!

محمر يوسف بنوريٌ عفاالله عنه!

فينخ الاسلام حقنه



ا۔ جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو۔ لینی

فر، فاس ، طحد، مرمد ، وغیره شرعی إحکام واوصاف میں اور فردی جماعت لی پر بنی ہوتے ہیں۔ لی پر بنی ہوتے ہیں نہ کدان کی شخصیتوں اور ذاتوں پر ۔اس کے برعس ہیں ان کی شخصیتوں اور ذاتوں کو دی جاتی ہیں ۔لہذا اگریہ الفاظ شیح محل ہتیں ان کوسب وشتم اور ان احکام کے لگانے کو دشنام یا ہے دی ہے۔

یا ہے دینی ۔

نب کسی فردیا جماعت کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ اس کو کا فرنہیں بناتے۔ کا فرتو فریر عظا کدیا اقوال وافعال اختیار کرنے سے بنمآ ہے۔ وہ تو صرف اس اس کے کھوٹا مہونے کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اس حقیقت کے باوجودیہ کہنا کہ مولو یوں کو کا فر بنانے کے سوا کیا آتا

۔ اس ضروری تنبیہ کے بعد قارئین ان ملحدوں اور بے دینوں کے اقف اور ہوجائیں گے اور جس کسی فردیا جماعت کو اس قتم کا گے۔ باور کرلیں گے کہ بیصرف شریعت کے تکم اور اس پر مرتب ہونے بعد قد کی سزاسے بچنے کے لئے علماء و مفتین کے خلاف بداعتادی پھیلا کر بہائے۔ العیاذ باللہ!

تعالى ولّى الهداية والتوفيق صلى الله على خير خلقه دنا ومولانا محمد الهاشمى العربى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم!

محمر بوسف بنوريٌ عفاالله عنه!

🖒 ..... عنمنی ابحاث

🗘 ..... مرزا قادیا

🖒 ..... حکمت زوا

🗘 ..... معجزات،ا

نزول عينى 🖒 🚓

عقيده زو

انسانی فیم

🤷 ..... قدرت فا

نانی مص

🖒 ..... انسانی عقل

🖒 ..... عقيد ونزو

🗘 ..... زول تح

🖒 ..... خلاصة كلا

## بسم الله الرحمن الرحيم!

# فهرست

| 19.5         | نام ونسب                                          | <b>(</b>  |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 191          | ولا دت مبارک ونشو ونما                            | <b>(</b>  |
| 191          | تعليم                                             | <b>🗘</b>  |
| <b>*</b> **  | اعمال واشغال                                      |           |
| <b>*</b> **  | سفرحج                                             | <b>(</b>  |
| <b>***</b>   | ابجرت تجاز كاقصد                                  | <b>\$</b> |
| <b>r+1</b>   | صدارت دارالعلوم د بوبند                           | 😂         |
| r+r          | ڈ انجھیل میں جامعہاسلامیہ کی تاسیس                |           |
| r+ m         | جامع كمالات                                       | ····· 🖒   |
| r+ m         | امام العصرا كابرمعاصرين كى نظرميں                 | <b>(</b>  |
| <b>**</b> ∠  | آپ کی تصانیف پرایک نظر                            | ····· 🖒   |
| ۲•۸          | قاديا نيت ايك سازش                                | <b>‡</b>  |
| <b>*1</b> +  | فتنه قادیا نیت کی بیخ کنی میں امام انعصر کی خدمات | <b>‡</b>  |
| <b>!*•</b> 1 | التصريح بما تواتر فى نزول كميسح                   | ····· 🗘   |
| <b>r•</b> 1  | ا كفاراملحد ين                                    | ······ 🖒  |
| FII          | دسالهشرح خاتم النبيين                             | <b>‡</b>  |
| rir          | عقيدة الاسلام وتحية الاسلام!                      | · 🗘       |
| rir          | عقيدة الاسلام كالصل موضوع                         |           |

**\*+1** 

| rio          | 🗘 همنی ابحاث                                          |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| riy          | 🗘 مرزا قادیانی کے تفریات                              |             |
| MA           | 🖒 حكمت زول من القيلا!                                 |             |
| 119          | 🦛 معجزات،اسباب علل سے بالاتر ہوتے ہیں                 | 194         |
| r <b>r</b> + | 🗘 مسیح الطبیعادی کی تشریف آوری کاراز                  | . 191       |
| 771          | 🧽 نزول عیسیٰ العَلِیٰ اجماع امت کی روشیٰ میں          | 191         |
| FFY          | 🖒 عقید و مزول سے الطبیع کے انکار کیوں؟                | r••         |
| ٢٢٦          | 🖒 انسانی فهم کی بنیادی کمزوری                         | <b>**</b>   |
| -11/4        | ی قدرت خداوندی کے مظاہر                               | <b>***</b>  |
| ٢٢٨          | 🖒 انسانی مصنوعات ادرخدا کی مخلوقات                    | <b>r</b> +1 |
| rrq          | 🖒 انسانی عقل کی بے حیار گ                             | · r•r       |
| ۲۳•          | 🖒 عقيده مزول ميح الطيئة كاديكر عقا كدقطعيّة سے مقابله | P+ P*       |
| rr*          | 🖒 زول مسیح کی حکمت                                    | . r.r.      |
| rrr          | 🖒 خلاصة كلام                                          | r•८         |
|              | ,                                                     | F•Λ         |
|              |                                                       | P1+         |

## بيش لفظ

### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى! امام العصر حفرت مولانا محمد انورشاه تشميري نور الله مرفقه ه كي بينظير تاليف "عقيده الاسلام في حيات عيسى العَيْنِ " مجلى على كرا جي كزيرا بتمام شائع ہوئی ہے جس پرحضرت الشیخ العلامہ مولا نامحد یوسف بنوریؒ کے قلم سے ایک فاضلانه مقدمه ب جواب فيتى افادات كے لحاظ سےمتقل مقالے كى حيثيت

یہ کتاب حال ہی میں مجھے تبھرے کے لئے موصول ہوئی تو جی جایا کہ قار کمین بینات کے لئے اس مقدمہ کاار دوتر جم بھی پیش کردیا جائے۔

> بيمقدمة تين مباحث يرشمل ب: امام العصر کے اجمالی حالات۔

عقيدة الاسلام كي خصوصيات كالفصيلي تعارف.

اورمسكارنزول مسيح الكليلة برمحققانه بحث-

والله الموفق لكل خير وسعادة!

محر يوسف لدهيانوي كمي شعبان المعظم ١٣٨٧ه

اوراپ علمی ذخیردل ادرقلمی متیج میں آپ کے فاضل تلاؤ **عالے کہ آپ نہ کی ہے جزا** کے لئے تھا۔ آپ کادروازہ متھے۔اس تاریک فتنہ کی مضرب

الحمدلله الذي

ياجرالكفر وظلمات الاا أجهم يترجم شيناطيان

أسيدالرسل محمد خاتم ميسني روح الله الاطهر في

سعداءما استنار القمر و

. پ**وشوارمسائل اور د قین** حوادث و**نو** 

ا محیدہ اور دشوار مسائل کے حل

فبوت کی تدریس ادر کسی بھی مو

**متحقیق میں م**نفر دطر یقد کے موجا

الله التصاور فقهائے امت کے

کے سلسلہ میں امت مسلمہ پ

مرزائیت) کی نیخ کئی کے لیا

واری عائد کی گئی ہے۔ انہیں بھ

اسی طرح اہل بدء

حضرت الاستاذ امام

اورحريم دين کي حفاظت ميں تتمی به بااو قات آپ بِران **آ**پ کی تمنابس بہی تھی کے کئی اس لئے میں حیا

### بسم اللَّه الرحمَن الرحيم!

الحمدالله الذي جعل علماء هذه الامة كنجوم السماء فهم يهتدى في دياجرالكفر وظلمات الالحاد غاية الاهتداء وبهم زينة هذه البسيطة الغبراء وبهم يرجم شياطين الانس في كل ليلة ليلًا والصلوة والسلام على سيدالرسل محمد خاتم الانبياء الممثل للامة بالمطر والمبشر بنزول سيدنا عيسي روح الله الاطهر فيصلح به الامة العوجاء وعلى آله الاصفياء وصحبه السعداء ما استنار القمر وتجلت زكاء المابعد!

حضرت الاستاذ امام العصر مولانا محمد انورشاه کشیری نورالله مرقده کے مشکلات علوم، وشوارمائل اورد قیق حوادث ونوازل کی تحقیق کے سلسلے میں امت پر عظیم احد نات ہیں۔ ہملم کے بیجیدہ اوردشوار مسائل کے حل کے آپ کی ذات سر زمین ہند میں اہل علم کا مرجع تھی ۔علوم نبوت کی تدریس اہل علم کا مرجع تھی ۔علوم نبوت کی تدریس اور کسی بھی موضوع سے متعلق متن وسند اور جرح و تعدیل کے تمام مباحث کی شخیق میں منفر دطریقہ کے موجد تھے۔ ندا ہم اسامت کے استحضارہ تحقیق میں آیے قامت آیات الله استحداد رفقہائے امت کے مختلف فید مسائل کی شقیح میں مجدد تھے۔

ای طرح ایل بدعت واہل فتن بالخصوص فتنہ کبرئ '' قادیا نہت ومرزائیت' کی تر دید کے سلسلہ میں امت مسلمہ پر آپ کے احسانات نا قابل فراموش ہیں۔ اس شجرہ خبیشہ (فتیئہ مرزائیت) کی بیخ کئی کے لئے آپ خود بھی متوجہ ہوئے۔ علمائے کرام پر حفاظت دین کی جو ذمہ داری عائم کی گئی ہے۔ انہیں بھی اس کا حساس دلایا۔ اس سلسلہ میں زبان وقلم سے ان کی مد دفر مائی دارا ہے علمی ذخیروں اور قلمی یا داشتوں کے خزانوں کو سب کے لئے وقت عام کر دیا جس کے متبع میں آپ کے فاضل تلامٰہ ہے نے ''ردمرزائیت'' پر عظیم الشان اردووع بی تماہیں لکھیں۔ دراں عالے کہ آپ نہ کسی سے جزاکے طالب تصاور نہ شکر ہے گے۔ بلکہ یہ سب بچھ کی رضائے اللی علمی کے لئے تھا۔ آپ کا درواز ہم مستفید کے لئے کھلا تھا اور آپ کے علمی خزا سے ہم طالب کیلئے وقت سے ۔ اس تاریک فتند کی مصرت کے احساس سے آپ کا ذکی اور حساس قلب مبارک بیتا ہو، بتا تھا اور تریم دین کی حفاظت میں اہل علم کی غفلت کوثی پر آپ کی بیا گیزہ وروح دردوکر ب میں مبتا اربتی تھی ۔ بسااوقات آپ پر ان افکار کا اتنا بہوم ہوتا کہ ساری ساری رات آپھوں میں کا ث دیئے۔ آپ کی تماب کی بی تا ہوں کو میں کا ث دیئے۔ آپ کی تماب کی بی تماب کی میں کا شاور سے کے لئے امام العصر کی حیات طبیہ کا اجمالی خاکہ بیش آپ کے اس کے اس کا میں کا ایس کی اس کی اجمالی خاکہ بیش کا رہیا کی خائے کی بی سے بی بی تھی کے متبیہ اور کی میا ہوں کہ قار کین کے لئے امام العصر کی حیات طبیہ کا اجمالی خاکہ بیش

بيش لفظ

والرحين الرحيم! على عباده الذين اصطفى!

رشاہ کشمیری نور اللہ م قدہ کی بے نظیر تالیف میسی النظام 'مجلس علمی کراچی کے زیر ابتمام لعلمی مراچی کے قلم سے ایک لعلامہ مولا نامجمہ یوسف بنوری کے قلم سے ایک دات کے لحاظ سے مستقل مقالے کی حیثیت

ے کے لئے موصول ہوئی تو جی جابا کہ قار کین اسبھی پیش کردیا جائے۔

> میلی تعارف\_ ر

> > عادة!

·

محمد يوسف لدهيا نوگُ كَمِشعبان المعظم ١٣٨٧ ه کروں۔اس کے بعد آپ کی تصنیف عقید ۃ الاسلام کے خصائص پرقدرےروشیٰ ڈ الوں۔ نام دنسب

الشیخ الا مام محدث كبير محقق زمان امام العصر محمد انور شاه بن شیخ معظم شاه بن شاه عمد الله عبد الكبير - آپ كاسلسلد نسب شیخ مسعود فرورگ سے جاملتا ہے - آپ كے اسلاف بغداد سے ملتان آئے - وہاں سے لا مورادر پھرلا مور سے تشمیر شقل ہوئے اور خطہ تشمیران كی اولا د كاوطن مالوف بن سیا ۔ گویاعر کی شاعر كی زبان میں :

ف القي عصا واستقربي النوي كما قدر عينا بالاياب المسافر

'' پس اس نے ڈیرے ڈال دے اور مسلسل سفر سے سکون وقر ارپالیا۔ جیسا کہ وطن کی ا واپسی ہے مسافر کی آئکھیں ٹھنڈی ہوجاتی ہیں۔''

ولادت مباركهاورنشوونما

آپ کی ولادت ۲۵ رشوال المکر ۱۲۹۲ هاکو بروز ہفتہ باره مولا (کشمیر) میں ہوئی۔ والد ماجد نہایت متقی عالم اورسلسله سپروردیہ کے صاحب نسبت شیخ تھے۔ بیسلسله ان کے خاندان میں پشت در پشت چلا آتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی بڑی نیک بخت اور همبادت گذار خاتون تھیں۔ آپ نے ان دونوں نیک وکو کارہستیوں کی آغوش شفقت میں پرورش پائی۔ آپ کی صغر سن میں والد ماجد نماز تبجد کے لئے بیدار ہوتے تو آپ کواٹھا کراپنے پہلو میں بٹھ لیتے اور خود نماز میں مشغول ہوجاتے۔

یون بچین ہی ہے آپ پر برکات کا نزول ہوتا اور دعوات صالحہ آپ کا احاطہ کر تیں۔ ایسے علم وصلاح کے گھر انے میں ایسی خاص تمہداشت اور جیب تربیت کی آغوش میں آپ کی نشو ونماہوئی۔

عكيم

ابتدائی تعلیم والد ماجدے حاصل کی۔ پھراپ قصبہ کے دوسرے علاء ہے۔ پھر خطہ کشمیر کے مشاہیر ہے۔ پھر خطہ کشمیر کے مشاہیر ہے۔ پھر کشمیر سے ملحقہ علاقہ ضلع ہزارہ کی طرف تعلیمی سفر کیا۔ پھر برصغیر ہندو پا ستان کے سب سے بڑے علمی مرکز'' وارالعلوم دیوبند'' تشریف لے گئے جواس وقت کے فاضل ترین علاء والقیاء کا مرکز تھا۔ جسے بلامبالغہ ہندوستان کا قرطبہ اور از برکبا جاسکتا ہے۔ و بالا سے ساتا ہے۔ و بالا سے سے ساتا ہوئے۔ جبکہ طالب علمی کے زبانہ ہی ہے آ ہے و نور علم ، وسعت

نظر، بےنظیر حافظ اور درع و تقو ہ میں نے ۱۳۴۷ھ

آپ کے ابتدائی تعلیمی حالات ہے ایسے سوال کیا کرتے تھے? آتی تھی کے پھر میں نے ان کاسپز

بی ما حبز ادیسوال بہت کرتے رہا کرتے تھے۔کھیل کودکی رغبہ

نیز والد ماجد فرما۔ خدمت میں لے گیا۔انہوں کے نیز والد ماجد فرما۔

کتابوں پرمولا ناانورشاُہؒ کے عو صاحبز او ہغز النُّ عصراوررازیُّ میں نے خود حضر یہ

فاری کی تمام دری کتابیں جوا' میں پانچ سال مشغول رہا۔'' اس کھاظ سے آپ

شاگردعزیزاوررفیق خاص موا کے زمانہ میں )صرف جعہ کے راتوں میں مطالعہ کتب میں مع

میں نے فود حضر شیخ الہند مولا نامحمود حسن ؒ کے یا

نے رمضان المبارک میں پور کے بعد بخاری شریف کے سا اوقات پوری جلد کا مطالعہ ایک

وجہ ہے شریک درس تو نہ ہو۔

نظر، بےنظیر حافظہ اور ورع وتقویٰ کے اعتبار سے''مشارالیہ'' تھے۔

میں نے ۱۳۴۷ء میں سفر کشمیر کے دوران آپ کے والد ماجد کی زبان مبارک سے
آپ کے ابتدائی تعلیمی حالات سے ۔ انہوں نے فرمایا کہ مولوی محمد انور قد ورک کے سبق میں بھو
سے ایسے سوال کیا کرتے تھے جن کا جواب دینے کے لئے مجھے ہدایہ کے مطالعہ کی ضرورت پیش
آتی تھی۔ پھر میں نے ان کا سبق فلال عالم کے سپر دکر دیا تو انہوں نے بھی بہی شکاہت کی کہ یہ
صاحبز ادے سوال بہت کرتے ہیں۔ حالا نکہ اوقات درس کے علاوہ آپ بالکل ساکت وصامت
رہا کرتے تھے۔ کھیل کودکی رغبت جوعمو مااس عمر کے بچوں میں پائی جاتی ہے وہ آپ کے اندر قطعا

نیز والد ماجد فر ماتے تھے میں ان کوایک عارف کامل ہستجاب الدعوات بزرگ کی خدمت میں لے گیا۔انہوں نے دیکھ کرفر مایا کہ:'' پیلڑ کااپنے وقت کاسب سے بڑاء کم ہوگا۔''

نیز والد ماجد فرماتے تھے گرہ:''ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم نے دری کتابوں پرمولا ناانورشاُہُ کے حواثی جو کتاب پڑھتے وقت بچین میں لکھے تھے۔ دیکھ کرفر مایا تھا کہ یہ صاجز ادہ غزائی محصراور دازیؒ دہر ہوگا۔''

میں نے خود حضرت امام العصر کی زبان مبارک سے سنا۔ فرماتے تھے کہ:''میں نے فاری کی تمام دری کتابیں جواس وفت مروج تھیں۔ پانچ سال میں پڑھیں اور علوم عربیہ کی تعلیم میں پانچ سال مشغول رہا۔''

اس لحاظ ہے آپ کی طالب علمی کی مدت دس سال سے زائد نہیں ہوتی۔ آپ گ شاگر دعزیز اور رفیق خاص مولا نا مشیت اللہ بجنور گئنے مجھے بتلایا کہ حضرت الاستاذ (طالب علمی کے زمانہ میں )صرف جمعہ کی رات کو بستر پرسویا کرتے تھے۔ورنہ اس کے علاوہ ہفتے کی باقی راتوں میں مطالعہ کتب میں مصروف رہنے اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو بیٹھے بیٹھے سوجاتے۔

میں نے خود حضرت الاستاذی نربان مبارک نے سنا کہ: ''جس سال حضرت الاستاذ شخ الہند مولا نامحمود حسن کے بیبال میرا بخاری شریف کا درس شروع ہوئے والا تھا۔ اس سال میں نے رمضان المبارک میں پوری عمد ہ القاری شرح بخار کر کا مطالعہ کرلیا تھا اور کتاب شروع ہوئے کے بعد بخاری شریف کے ساتھ ساتھ فٹح الباری شرح بخاری کا مطالعہ سبقاً سبقاً کیا کرتا تھا۔ بعض اوقات پوری جلد کا مع بعد ایک رات میں کرنا ہوتا۔ اس سال میں ایک مرتبہ کا دن بیار رہا جس ک وجہ ہے شریک درس تو نہ ہو سکا۔ مگر فٹح الباری کا مطالعہ جاری رہا۔ اٹھارویں دن جب سبق میں عقیدة الاسلام کے خصائص پرقند رے روشیٰ و الوں یہ

قل زمان امام العصر محمد انورشاه بن شیخ معظم شاه بن شاه مود زور کی سے جاملتا ہے۔آپ کے اسلاف بغداد سے ملتان سے شمیر منتقل ہوئے اور خطہ شمیران کی اولا د کاوطن مالوف بن

عبصها واستيقرب النوى عينها بهالايهاب المسافير ل وئ ادرمسلس مفرسے سكون وقرار پاليد جيها كه وطن كي جاتي جيں-''

ل المكرّ م ۱۲۹۲ ها كو بروز بفته باره مولا ( تشمیر) میں ہوئی۔ دردیہ کے صاحب نبعت شخ تھے۔ بیسلسلدان کے خاندان کی دالدہ ماجدہ بھی بڑی نیک بخت اور عبادت گذار خاتون کارہستیوں کی آغوش شفقت میں پرورش پائی۔ آپ کی صغر ارہوتے تو آپ کواٹھا کراپنے پہلو میں بٹھا لیتے اور خود نماز

برکات کانزول ہوتا اور دعوات صالحہ آ پ کا احاطہ کرتیں۔ اخاص نگہداشت اور جیب تربیت کی آغوش میں آ پ کی

عاصل کی۔ پھراسیتے قصبہ کے دوسرے علماء سے۔ پھر خطۂ ملحقہ علاقہ ضلع بزارہ کی طرف تعلیمی سفر کیا۔ پھر برصغیر رکز'' دارالعلوم دیوبند'' تشریف لے گئے جواس وقت کے بلامبالغہ ہندوستان کا قرطبہ اوراز ہر کبرجا سکتا ہے۔ وہاں ۔ جبکہ طالب علمی کے زمانہ ہی ہے آپ وفور علم، وسعت

\_

خانه شيخ الاسلام عارف حكمت، مكتبه

کتابوں کا مطالعہ کیا۔علاوہ ازیں ا ملاقا تیں میسر آئیں اوعلمی ندا کرا،

جن حضرات ہے آپ کی ملاقاتیر طرابلسیٌ مصنف رسالہ حمید بیلطور ہ

اور چند سال خطه کشمیر میں درس وتد

فرمایا ـ تین سال تک ماہرین فقہ و

مسائل جوار ہا بفتویٰ کے درمیار

ویئے جو بالا نفاق تسلیم کئے گئے او فقاویٰ کی کسی کتاب کی طرف مراج

ضخیم فقہی کتب کے حوالے بیش فر

مطبوعہ کتب میں کتابت یانقل کا الاستاؤگی زبان مبارک سے تی۔

ببجرت حجاز كاقصداور ديوبندم

شریفین کی طرف ہجرت کرنے کا

كبيرحضرت شيخ الهندمولا نامحمود

قصد ججرت كاعلم ہوا۔ انہوں ئے

علمی فیضان کے زیادہ مشخق ہیںا

ہیں ۔اس لئے حضرت شیخ الہند ً

مستعل تيام فرمائيں۔ چنانچيآ ،

تیار کر دیا۔ بیوا قعہ بھی میں نے <sup>ح</sup>

صدارت دارالعلوم ديوبند

حضرت فينخ الهند ً .

مالية پھرديار حبيب لاق -

حرمین شریفین کےانوا

سفرحر مین سے واپسی

حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ حضرت کا درس ابھی تک و ہال نہیں پہنچاہے جہاں تک میں سیح بخاری اور فتح الباری کا مطالعہ کرچکا ہوں۔''

نیز فرماتے تھے کہ: ''میں نے حضرت شیخ الہند'' سے ہدا بیاخرین سیحے بخاری ہنن ابی داؤ داور جامع تر مذی پڑھیں اور حضرت مولانا محمد اسحاق کشمیری ثم مدنی (م:۱۳۲۲ھ) سے سیح مسلم ہنن نسائی ،اور سنن ابن ماجہ پڑھی ہیں۔''

راقم الحروف (حضرت بنوریؒ) نے آپ کے ما ترعلی اور نقوش زندگی پرایک مستقل کتاب 'نفحة العنبر فی حیاۃ الشیخ الانور ''کے نام کے کھی ہے۔ نیز کچھ سوائ زندگ اور وری خصوصیات کا تذکرہ مقدمہ فیض الباری اور مقدمہ مشکلات القرآن میں کیا ہے۔ یہاں چنر مختصرا شارات پر قناعت کروں گا۔

اعمال واشغال

آپ طبعًا گمنا ی کوبیند فرماتے سے فطری وقت یہی تھا کہ کس سے جان پہچان نہ ہو۔

ہیں ہمہ وقت معروف مطالعہ رہا کریں ۔ لیکن قدرت آپ کو کسی بڑے کام کے لئے تیار کر رہی تھی۔

سب سے پہلے آپ کے رفیق خاص مولا ناامین الدین دہلویؓ نے آپ کو دعوت دی کہ دہلی میں
ایک وی مدرسہ کے قیام کے سلسلہ میں آپ میری مدد کریں ۔ چنا نچہ آپ نے ان کی دعوت قبول
فر مائی اور مدرسہ کی تاسیس میں ان کی امداد فر مائی ۔ مدرسہ کانام مدرسہ امینیہ رکھا گیا جو اپنے
باا خلاص بانیوں کے غلوص اور للہیت کی برکت ہے آج تک وہ بلی میں علم وہدایت کی شمع فروزاں
ہوئے ۔ آپ نے خوداز راہ اخلاص وایار اس مدرسہ کوسب سے پہلے دیں رویے چند ہویا اور آپ ہی
اس کے پہلے صدر مدرس ہوئے ۔ پھر پھھ محمد کے بعد آپ کووطن مالوف (مشمیر) جانا پڑا۔ وہاں
اس کے پہلے صدر مدرس ہوئے ۔ پھر پھھ محمد کے بعد آپ کووطن مالوف (مشمیر) جانا پڑا۔ وہاں
اس کے پہلے صدر مدرس ہوئے ۔ پھر پھھ محمد کے بعد آپ کووطن مالوف (مشمیر) جانا پڑا۔ وہاں
اس کے پہلے صدر مدرس ہوئے ۔ پھر پھھ محمد کے بعد آپ کووطن مالوف (مشمیر) جانا پڑا۔ وہاں
اصلاح برعات ورسوم کے ساسلہ میں بڑی محنت برداشت فرمائی ۔ ایک ایک ایک بہتی میں جاتے ۔ فیلی کشمیری زبان میں وعظ ولکھین فرمائے ۔ لوگ آپ کے مواعظ حنہ سے اس قدر متاکر ہوئے کہ کوشند سن کے بہت سے لوگوں خصوصاً اہل علم کی
عام سے ایک وینی مدرسے کی بنیاد ڈالی جس سے وہاں کے بہت سے لوگوں خصوصاً اہل علم کی
اصلاح بوئی ۔

سفرجج

١٣٢٣ ه ميں بغرض حج وزيارت حجاز مقدس كاسفر كيا۔ وہاں چند ماہ قيام رہا۔ كتب

که حضرت کا درس ابھی تک و ہال نہیں پہنچاہے جہاں تک میں صحیح بخاری اور بکا ہوں۔''

، تھے کہ:''میں نے حضرت شنخ الہندٌ ہے ہدایہ اخرین سیحے بخاری ، سنن الی پڑھیں اور حضرت مولا نامجمہ اسحاق کشمیرگٹثم مدنی (م:۱۳۲۲ھ) ہے صیح ن ابن ماجہ پڑھی ہیں۔''

۔ (حفرت بنوریؒ) نے آپ کے مآثر علمی اور نقوش زندگی پر ایک متقل رفعی حیاة الشیخ الانور "کے نام سے کص ہے۔ نیز پچھ سوائ زندگی مذکرہ مقدمہ فیض الباری اور مقدمہ مشکلات القرآن میں کیا ہے۔ یہاں ت کروں گا۔

لمن می کوپسندفر ماتے تھے۔ فطری ذوق یہی تھا کہ کسی سے جان بہچان نہ ہو۔
طالعد دہا کریں۔ لیکن قدرت آپ کو کسی بڑے کام کے لئے تیار کر رہی تھی۔
کے رفیق خاص مولا ناا بین الدین وہلوئ نے آپ کو دعوت دی کہ دبیل میں مے کسلسلہ میں آپ میری مدد کریں۔ چنا نچہ آپ نے ان کی دعوت قبول میں میں ان کی امداد فر مائی۔ مدرسہ کانام مدرسہ امینیہ رکھا گیا جو اپنی میں اور للہیت کی برکت ہے آج تک دبیل میں علم وہدایت کی شمع فروزاں اوا فلاص وایٹا دائی مدرسہ کوسب سے پہلے دی رویے چندہ دیا اور آپ ہی اوا فلاص وایٹا دائی مدرسہ کوسب سے پہلے دی رویے چندہ دیا اور آپ ہی میں مشخول رہے۔ چھر پچھو کے حقا کداور کے سلسلہ میں بڑی محت برداشت فر مائی۔ ایک ایک بستی میں جوتے فیص کے مسلسلہ میں بڑی محت برداشت فر مائی۔ ایک بستی میں جوتے فیص کے مواعظ حنہ سے اس قدر متاکز ہوتے کے قبیح کے اور بدا ممالیوں سے تائی ہوتے ۔ بالا فربستی بار دمولا میں '' فیض عام'' میں مائی دور بدا ممالیوں سے تائی ہوتے ۔ بالا فربستی بار دمولا میں '' فیض عام'' میں سے وہاں کے بہت سے اوگوں خصوصاً اہل علم کی میں جو بے دہاں کے بہت سے اوگوں خصوصاً اہل علم کی کو مدسے کی بنیا دوالی جس سے وہاں کے بہت سے اوگوں خصوصاً اہل علم کی کو مدسے کی بنیا دوالی جس سے وہاں کے بہت سے اوگوں خصوصاً اہل علم کی

**بُرُّن حج وزیارت حجاز مقدس کاسفر کیا۔ وہاں چند ماہ تیام رہا۔ َتب** 

خانہ شیخ الاسلام عارف حکمت، مکتبہ محمود بیاورد دسرے کتب خانوں کی بہت می نایاب اور غیر مطبوعہ کتابوں کا مطالعہ کیا۔علاوہ ازیں اس سفر میں اس زمانے کے با کمال اہل عم وفضل سے بکشرت ملاقا تیں میسر آئیں اور علمی غدا کرات میں آپ کے وفور علم ،فضل وشرف اور عبقریت کا ظہور ہوا۔ جن حضرات سے آپ کی ملاقا تیں ہوئیں ان میں سلطنت عثانیہ کے عالم کبیر شیخ حسین بن محمد طرابلتی مصنف رسالہ جمید میں بلطور خاص قابل ذکر ہیں۔

سفرحر مین ہے واپسی

حرمین شریقین کے انوار و برکات ہے استفادہ کے بعد مراجعت فرمائے وطن ہوئے اور چندسال خطہ شمیر میں درس و تدریس میں مشغول رہے اور علماء کرام کو درس و افتاء ہے مستفید فرمایا۔ تین سال خطہ شمیر میں درس و قدار میں میں مشغول رہے اور علماء کرام کو درس و افتاء کی ' جدید فقی مسائل ' میں را ہنمائی فرمائی اور و و اختلافی مسائل جوار باب فتو کی کے درمیان محل نزاع چلے آ رہے تھے ان کے بارے میں فیصلہ کن فتو کہ دیے جو بالا تفاق تسلیم کئے گئے اور جیب بات رہے کہ اس سرسالہ مدت فتو کی نویسی میں آ پ کو فقہ فتاو کی کسی کتاب کی طرف مراجعت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ (خارت عادت حافظہ کی مدد سے ضخیم فقبی کتب کے حوالے پیش فرماتے جو کتاب سے ملانے کے بعد بالکل صحیح نکلتے۔ بسا او قات مطبوعہ کتب میں کتابت یا نقل کی اغلاط کی نشائد ہی بھی فرماتے ) یہ بات میں نے خود حضرت الستاذ کی زبان مبارک سے می ہے۔

هجرت حجاز كاقصداور ديوبنديس قيام

گیردیار حبیب النظیم کے اشتیاق میں وطن مالوف کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دینے اور حریتن شریفین کی طرف ہجرت کرنے کاعز م فر مایا اور کشمیر سے حجاز جاتے ہوئے اثنائے سفر میں اپنے شخ کبیر حضرت شخ المہندمولا نامحمود حسن کی زیارت کے لئے دیو ہند حاضر ہوئے ۔ حضرت شخ البند کو قصد ہجرت کاعلم ہوا۔ انہوں نے محسوس فر مایا کے سرز مین ہندا ورمر کز علوم دارالعلوم دیو بند آپ کے علمی فیضان کے زیادہ مستحق ہیں اور یہ بنجر علاقے آپ کی باران علوم و معارف کے لئے بے صد شف میں ۔ اس لئے حضرت شیخ البند ئے آپ برزور دیا کہ جمرت کا ارادہ ترک کردیں اور دیو بند میں مستقل تی م فرمائیں۔ چنا نچہ آپ سے زاد سفر لے کر کسی دوسر سے صاحب کو ججو ذیارت کے لئے تیار کردیا۔ یہ واقعہ بھی میں نے حضرت الاستان نوراللہ مرقد ہے سنا۔

صدارت دارالعلوم ديوبند

حضرت شیخ الہند ؒ کے اصرار پر آپ دیو بند کے فیام پر آمادہ ہو گئے اور اس سال

ويكرخقائق كىشرح ميں عجيب وغ

صفر۱۳۵۴ های بمقام د بوبندره

الصالحين ورضي عنه وا

خصائص وکمالات جمع کر دیځ

مائی۔وادی کشمیر جیسے معتدل تر

. فطرتأ ما ك طينت اور ذكى طبيعية

' وائمی تو فیق شامل حال رہی۔صح

انقلک محنت کی عادت۔فوق ا

ومدايت ادرار باب علم فضل ــ

اوب وتاريخ اور كلام وفلسفه مير

ميرطل مين غوطه زنی دقیق مها

· شعارزندگی تعا۔ جب سی غامع

کاحسین چیرہ بجلی کی طرح چیک

برے لگتے۔ حق تعالی نے" ن

انور ہے انوار کی شعا ئیں پھ

ساتھ جمال صورت ،کمال '

كردئے تھے۔اس لئے آب

وفضل اورخصال حميده كي جام

ا ما م العصرُ أكابر معاصرين

امت اسلامیه میں حضرت

اگر دین اسلام میں ذرابھی آ

جہاں تک مجھے

حكيم الامت حو

مشيت ازليه كافيعا

حق تعالیٰ نے نسبی

حامع كمالات

دارالعلوم دیو بند میں استاد حدیث مقرر ہوئے اور جب ۱۳۳۳ ہے میں حفرت شخ البند ؓ نے اپنے خاص نصب العین کے تحت سفر حرمین شریفین کا قصد فر مایا تو اپنی جگہ حفرت الاستاذ (مولا نا انور شاہ ) کوصدرمدرس اور شخ الحدیث کے منصب پر متعین فر مادیا۔ آپ صحاح سته اور امہات کتب حدیث کی تدریس میں مشغول ہوگئے۔ اس وقت سرز مین ہند میں آپ ہی کی ذات سند وقت تھی۔ ملک کے اطراف واکناف میں آپ کاعلمی غلظہ بلند ہوا اور آپ کی بارگاہ اہل علم اور طالبان علم نبوت کا مرجع بن گئی۔ دارالعلوم میں آپ کا سراپاعلمی وجود، طریقہ تدریس کی اصلاح وتجہ یداور دقیق مسائل کے تجزیہ وتحلیل کا سبب بنا۔ آپ کے وفور علم وسعت نظر اور کشرت معلومات کا سمندر ساحل دارالعلوم سے انچیل انچیل کراطراف واکناف کے ہر تشنہ اور خشک خطے کوسیر اب کرنے اور ساخل دارالعلوم سے انچیل انچیل کراطراف واکناف کے ہر تشنہ اور جذبہ بی مال اخلاص اور جذبہ فیمی رسانی کا بیال تھا کہ آپ اپنی قلمی یا دو اشتیں جو مطالعہ کتب کے دوران مرتب فر مالیا کرتے تھے اور جوگر انفتر رعمی ذخائر اور نفیس نز ائن پر مشتمیل ہوتی تھیں اور جنہیں عام طور پر اہل علم کے علقے میں بلا مبالغہ جان نے میں اور جنہیں عام طور پر اہل علم کے علقے میں بلا مبالغہ جان سے دیدیا کرتے تھے۔

ڈ ابھیل میں جامعہ اسلانمیہ اورمجلس علمی کی تاسیس ۱۳۴۶ھ میں بعض دجوہ کی بنایرجن کے بیان

۲۳۳۱ هیں بعض وجوہ کی بناپر جن کے بیان کرنے کا یہال موقع نہیں آپ دارالعلوم دیو بند کی صدارت سے سبدوش ہو گئے اور ملک کے ہر گوشہ سے بااظاص ارادت مندول کی جانب سے آپ کواپنے یہاں لے جانے کی دعوت دی گئی۔ بالآخر آپ قصبہ ڈابھیل جوسورت کے قریب بمبئی کے علاقے میں واقع ہے تشریف لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں آپ کے وجود مسعود کی برکت سے ایک عظیم الشان دینی مدرسہ ' جامعہ اسلامیہ' کے نام سے اور ایک ادارہ نشرواشاعت مجلل علمی کے نام سے قائم ہوا۔ موخر الذکر ادارہ مختلف موضوعات پر بردی بلند پایہ کتابیں شائع کر چکا ہے۔ وہاں آپ کی حیات طیبہ کے شب وروز درس وقد ریس ، تصنیف وتالیف، تذکر وتلقین اور وعظ وارشاد میں گزرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے علوم ومعارف کے انوار سے بیعلائے بھی منور ہو گئے اور علم وعلی ورسنت وحدیث کارواح عام ہو گیا۔ علاوہ ازی آپ کی بدولت حق جا شائنہ نے وہاں کے بہت برے طبقے کی اصلاح فرمادی۔

آپ پر رفت کا بڑا غلبہ تھا۔ درس ووعظ کے دوران بے اختیار گریہ طاری ہو جاتا اور بخوب روتے اور رلاتے ۔ اس طرح حیات مبار کہ کے آخری جصے میں حقائق الہیدے شغف بہت بڑھ گیا تھا۔مجلس درس اور مجلس وعظ کے علاوہ عام مجلس گفتگو میں بھی حقیقت مجلی ، برزخی حالات اور ويكر تفائق كى شرح مين عجيب وغريب علوم ومعارت بيان فرماتے تھے آخروقت موعودآ پہنچا اور مفر استان على الله وحمة الابراد مفر ١٣٥٢ هيں بمقام ويوبندر حلت فرمائ واحدال بوئے ورحمه الله وحمة الابراد الصالحين ورضى عنه وارضاه وجعل الجنة منقلبه ومثوه!

جامع كمالات

حق تعالی نے نسبی سیادت اور خاندانی مجدوشرف کے ساتھ آپ میں بہت سے خصائص و کمالات جمع کر دیئے تھے۔ چنانچہ نیک سرشت والدین کے سایہ شفقت میں تربیت پائی۔ وادی تشمیر جیسے معذل ترین خطہ کی پاکیزہ فضا اور صاف تھری آب و ہوا میں نشو ونما ہوا۔ فطر تا پاک طینت اور ذکی طبیعت نصیب ہوئی۔ دعائے بزرگان کی برکات سے فیض یاب ہوئے۔ وائی توفیق شامل حال رہی۔ صحت اتن عمدہ تھی کہ نہ بھی گرانی کا احساس ہوتا نہ تھکا و شکا۔ مسلسل انتھا می عادت نے وقت کے آئمہ رشد و مدایت اور اپنے وقت کے آئمہ رشد و مدایت اور ارباب علم وضل سے استفادہ کی تعتیں آپ کومیسر آئیں۔

مشیت از لیکافیصلہ بہی تھا کہ آپ علم وعمل ، دین وعبادت ، ورع وتقوئی ، فقہ وحدیث ،
ادب و تاریخ اور کلام وفل فیم میں اپنے دور کے تمام فضلاء سے سبقت لے جا کیں علمی مشکلات کے طل میں غوطرزنی وقتی مباحث کی تحقیق ، شبا نہ روز مطالعہ ، دائی غور وفکر اور طویل سکوت آپ کا شعارزیرگی تھا۔ جب سی عامض اور مشکل مسئلہ کے بارے میں آپ سے دریافت کیا جاتا تو آپ کا حسین چر ہ بجلی کی طرح چبک اٹھتا۔ آپ سیل روان کی طرح بہتے اور موسلا دھار بارش کی طرح بر نے لگتے جن تعالی نے دو تو تعالی نے فارق عادت علی تبحر کے ساتھ انور سے انوار کی شعا کیں بھوٹی تھیں ۔ حاصل میک اللہ تعالی نے فارق عادت علی تبحر کے ساتھ ساتھ جمال صورت ، کمال سیرت اور حسن ضلق کے تمام ظاہری و باطنی محاس بھی آپ میں جمع ساتھ جمال صورت ، کمال سیرت اور حسن ضلق کے تمام ظاہری و باطنی محاس بھی آپ میں جمع کردیے تھے۔ اس لئے آپ کی شخصیت بیک وقت نورافزائے دیدہ و دل تھی۔

۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کے زمانہ میں آسان کی نیلی حیمت کے نیچے کوئی شخص علم وفضل اور خصال حمیدہ کی جامعیت میں آپ سے فاکن نہیں تھا۔

امام العصرًا كابر معاصرين كي نظر مين

تحکیم الامت حضرت مولانا اشرت علی تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ:''میرے نز دیک امت اسلامیہ میں حضرت مولانامحد انورشاہ کا وجود اسلام کی حقانیت دصد ادت کا زندہ مجمز ہ ہے۔ اگر دین اسلام میں ذرابھی بجی یا خامی ہوتی تو مولانا انورشاہ بھی اسلام پر قائم ندرہتے۔'' و نے اور جب ۱۳۳۳ ہیں حضرت شخ البند ؒ نے اپنے فیمین کا قصد فر مایا تو اپنی جگہ حضرت الاستاذ (مولانا انور هیں کا قصد فر مایا تو اپنی جگہ حضرت الاستاذ (مولانا انور هیب پر متعین فرمادیا۔ آپ صحاح سته اورامهات کتب فاخلہ بلند ہوا اور آپ کی بارگاہ اہل علم اور طالبان علوم کا مرابا علمی وجود، طریقہ تدریس کی اصلاح وتجدید اور پ کے دفور علم وسعت نظر اور کشرت معلومات کا سمندر پ کے دفور علم وسعت نظر اور کشرت معلومات کا سمندر بواکناف کے ہرتشنہ اور خشک خطے کوسیر اب کرنے اور بحث نفش ، کمالی اخلاص اور جذبہ فیمی رسانی کا بیرحال فقا کے دوران مرتب فرمالی کرتے تھے اور جوگر انقد رعلمی جنہیں عام طور پر اہل علم کے حلقے میں بلا مبالغہ جان رجنہیں عام طور پر اہل علم کے حلقے میں بلا مبالغہ جان اور خشوں کورکشادہ دلی سے دیدیا کرتے تھے۔

کی تاسیس جن کے بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں آپ دار العلوم ر ملک کے ہر گوشہ سے باا خلاص ارادت مندوں کی ل دعوت دی گئی۔ بالآخر آپ قصبہ ڈا بھیل جوسورت ریف لے جانے پر مجبور ہوگئے۔ وہاں آپ کے وجود مدرسہ''جامعہ اسلامیہ'' کے نام سے اور ایک ادارہ موخر الذکر ادارہ مختلف موضوعات پر بردی بلند پایہ حیات طیبہ کے شب وروز درس و تدریس ، تصنیف سے وحدیث کاروائی عام ہوگیا۔علاوہ ازی آپ کی مطبق کی اصلاح فرمادی۔

ووعظ کے دوران کے اختیار گریہ طاری ہو جاتا اور رکہ کے آخری جھے میں حقائق الہیہ سے شغف بہت مجلسی گفتگو میں بھی حقیقت تجلی ، برزخی حالات اور حضرت عليم الامت كابيار شادسب سے بہلے ميں نے امير شريعت مولانا سيدعطاء الله شاه بخاري سے سنا۔ بعد از ال شخ الاسلام مولانا شبيراحمد صاحب عثانی سے ۔ پھر مولانا مفتی محمد حسن امر تسری فليقه اجل حضرت عليم الامت تعانوي سے ۔

معرت مولا ناحبيب الرحليُّ عثاني نائب مهتم دارالعلوم ديوبندنے فرمايا كه: "مولا نامحمه اندرالعلوم ديوبندنے فرمايا كه: "مولا نامحمه الورشاهُ صاحب سطح زمين پر چلنا پجرتا اور بولنا چالنازنده كتب خاند بين ـ "ك

نیز موصوف نے آپ کے بارے میں درج ذیل القاب تحریر فرمائے: ''شیخے، ثقد، درع ، تقی ، حافظ جمتہ ، محدث ، علوم عقلیہ ونقلیہ میں بحر بیکراں ، غامض ومہم مسائل علمیہ میں تحقیق کا علم بلند کرنے والے''

حفرت العلامه مولا ناسید سلیمان ندویؒ نے فرمایا که: ''مرحوم کی مثال اس سمندرجیسی ہے جس کی او پر کی سطے ساکن ہواوراندر کی گہرائیاں گرانفقدرموتیوں سے معمور ہوں ۔''

شخ الاسلام حضرت الاستاذ مولا ناشبیر احدٌ عثانی شارح مسلم فرماتے ہیں کہ:'' فقید المثیل ، عدیم العدیل ، بقیة السلف ، ججة الخلف ، بحرمواج ،سراج وہاج ۲۰\_، جس کی مثال نہ آتھوں نے دیکھی اور نہ خود آپ نے اپنی نظیر دیکھی۔''

ا حفرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند فرمات سے کہ مجھے جب کی فقیم مسلط میں اشکال پیش آتا ہے تو دارالعلوم کے قطیم کتب خانہ میں اسکال پیش آتا ہے تو دارالعلوم کے قطیم کتب خانہ میں کتابوں کا سبتے استقراء بالغ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر کسی کتاب میں وہ مسلم ل جائے تھا۔ در نہ مولانا محمدانور شاہ صاحب ہے مراجعت کرتا ہوں۔ اگر وہ بیان فرما کرکسی کتاب کا حوالہ دیں تو خیر بھین اگر بیفر مادیں کہ در کہیں نظر سے نہیں گزرا۔ 'تویقین کرلیتا ہوں کداب بیمسلک کی کتاب میں نہیں میں ہیں گردا۔ 'تویقین کرلیتا ہوں کداب بیمسلک کی کتاب میں نہیں میں اس کی تلاش نے سود ہے۔ (نفحة العنبول میں 190)

ل لطفہ عجیبہ: اصل عربی جملہ یوں ہے کہ: ''لم ترالعیون مثله ولم بر هو مثل نفسه ''یع عب اتفاق ہے کہ یہ جملہ جن جن اکا برے حق میں کہا گیا۔ بالکل مجع ثابت ہوا۔ چنا نجہ: ملہ شخ عثان بن سعید داری ہے بارے میں ابوالفضل الفرات نے کہااور بجاطور پران پرصادق آیا۔

ہے۔۔۔۔۔ پھرا مام ابوالقاسم قشیریؒ (م: ۲۵ میرہ) کے حق میں کہا گیا۔ چنا نچہوہ علم ظاہر و باطن ، درع وتقو کی اور معارف شرعیہ وحقائق کونیہ کے جامع ترین شخص تھے۔ (بقیر حاشیہ کے صنی ر)

11

ناقدین بھی مرحوم کو آیۃ ۔ رہے ہیں۔'' حضرت مولا:

دوسری جگه ک

فرماتے ہیں کہ:''حبد ک امام المناظر یا ''سا

کیا۔ بلاشبہوہ اپنے دور کا گیا۔ بلاشبہوہ اپنے دور کا کسیا۔ بلاشبہو

میں شیخ ابن حاجب ما کئی۔ شیخ

الناسٌ نے یہ جملہ کہااور معانی حدیث کے بیان ا جارسوفوا کدمتد طفر مائے

اور بلاشبه متعدد کمالات. ن

(م:۲۲م) کے بار۔ پیرین

یمی جمله کها گیا اور بلاش بهت سے کمالات میں ؟ دوسری جنّه لکھتے ہیں کہ: 'میں تو کیا چیز ہوں۔ این زمانہ کے بڑے بڑے محر ناقدین مجل مرحوم کو آیة من آیات الله اور حجة الله عملی العالمین فی زمانه استجھتے رہے ہیں۔'

حفرت مولانا رحيم الله بجوري تميذرشيد تجة الإسلام حفرت مولا، محد قاسم نا نوتوى فرمات بيس كه: "حديد كامل محقق مديقق مفخر الاقر أن وابناء الزمان"

امام المناظرين حضرت مولانام تضيحت ويوبندئ فرمات بين كدن شيخ الاسلام والمسلمين ، مجمع بحور الدنيا والدين "

استاذ کمیر ﷺ محدزابد کوژگ''تا نیب الخطیب''میں آپ کا تذکر وان الفاظ میں فریاتے میں کہ ''العلامہ الحمر الجرجمدانورشاہ شمیریؓ۔''

(بقيه حاشيةً زشته صفحه)

ﷺ کی میں پیم حجمۃ الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد غز الی (م:۵۰۵ھ) کے حق میں یہ جمعہ کہا گیا۔ بلاشہوہ اپنے دور کی بے نظیر شخصیت تھے۔

ﷺ پھرامام موفق الدین این قدامہ خبلی صاحب ُ''(م:۶۸۲) کے بارے میں شخ ابن حاجب مائکی نے یہ جملہ کہا اور ضحیح کہا۔

ہے۔ کی میں امام ابن سید الناس کے حق میں امام ابن سید الناس نے سی ہماہ اور بقول میں امام ابن سید الناس نے سیہ ہملہ کہنا اور بقول شاہ عبد العزیز محدث دبلوی 'عبد صحابہ سے لے کران کے دور تک معانی صدیث کے بیان اور اسخر ان فوائد میں ان جیسا شخص پیدائبیں ہوا۔ صرف ایک حدیث سے چارسوفوائد مستنبط فرمائے''

مستند کے بارے میں کہا گیا اور باد شہد متعدد کمالات کے بارے میں کہا گیا اور باد شہد متعدد کمالات کے آمنبارے وہ بے نظیر تھے۔

ﷺ کیمر حافظ منس الدین ذہبیؒ نے اپنے استاذ محترم حافظ ابوالحجان مزیؒ (م:۲۲۲ھ)کے بارے میں بیر جملہ کہااورواقعی وہ علوم حدیث میں اپنی مثال آپ تھے۔

کے بارے میں ہے۔ گھر حافظ الدنیا شہاب الدین ابن حجرعسقلاً نی (م: ۸۵۲ھ) کے بارے میں میں جملہ کہا گیا اور بلاشک وہ وسعت اطلاع 'معرفت رجال ملکہ تصنیف اور شعر وعربیت وغیرہ بہت سے کمالات میں میکتائے زبانہ تھے۔

(هذا ملحَصَ من نفحة العنبر ص١٩٣،١٩١) مترجم! اسما / ب سے پہلے میں نے امیر شریعت مولان سیدعطاء مولا ناشبیراحمہ صاحبٌ عثمانی ہے۔ پھرمولا نامفتی محمہ فانویؓ ہے۔ معمد

نائب مهتم دارالعلوم دیوبندنے فرمایا که: "مولا نامحر پالتازنده کتب خاند میں بـ" لیه

. ي مين درج ذيل القاب تحرير فرمائ: " شيخ ، ثقه، من بحربيكران ، غامض ومهم مسائل علميه مين تحتيق كا

رویؒ نے فرمایا کہ:''مرحوم کی مثال اس سندرجیسی اِل گرانفذرمو تیول سے معمور ہوں ۔'' شبیر احمدٌ عثانی شارح مسلم فرماتے ہیں کہ:'' فقید ۔' بحرمواج ،سراج وہاج ۲۰ے، جس کی مثال نہ گھی۔''

ماحب ديوبندي استاذ حديث دارالعلوم ديوبند

ل پیش آتا ہے تو دارالعلوم کے عظیم کتب خانہ میں:

داگر کسی کتاب میں وہ مسئلہ ل جائے فیما۔ ورنہ

ل داگر وہ بیان فرما کر کسی کتاب کا حوالہ دیں تو

راد' تو یقین کرلیتا ہوں کہ اب بیمسئلہ کسی کتاب

اسب سود ہے ۔ (نفحة العنبوس ١٩٥)

ہے کہ: ''لم تر العیون مثله ولم یر هو مثل

کے حق میں کہا گیا۔ بالکل میج ٹابت ہوا۔ چنا نجہ:

۲۵ همهه) کے حق میں کہا گیا۔ چنا نجید و بلم ظاہر کے جامع ترین شخص تھے۔ (بقیہ حاشیہ اسکے صفحہ پر)

ثاك بن سعيد داري كے بارے ميں ابوالفضل

متکلم عصر، شیخ الاسلام مصطفی صبری ترکی نزیل قاہرہ اپنی تالیف السعسلم والسعیق السدیدن! (ص ۲۳۷ج ۳) میں لکھتے ہیں کہ: میں نے ہندوستان کے عالم کبیر حضرت مولا نامحمد انور شاہ کشمیری کی تصنیف مرقاۃ الطارم (علی حدوث العالم) کا مطالعہ کیا (اصل مسلم کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں) مجھے بید کھرکر بڑی مسرت ہوئی کہ ہم دونوں کی رائے (اس مسلمیں) مشقق ہے۔''

شیخ مصطفی صبری جن دنوں مصر جدید میں اپنے دولت خانہ میں متیم سے میں نے ان کی خدمت میں مرقاۃ الطارم کانسخہ بیش کیا۔مطالعہ کے بعد فر مایا کہ: ''میراخیال نہیں تھا کہ ہندوستان کی سرز مین میں بھی ایسامحقق پیدا ہوسکتا ہے۔ (صدر شیرازی کی کتاب اسفارار بعدسا منے رکھی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا) میں اس رسالہ مرقاۃ الطارم کواس کتاب اسفارار بعد ب

میں ۱۳۵۷ھ میں شیخ کوڑیؒ کے دولت خاند العباسیہ قاہرہ میں حاضر تھا۔ شیخ کوڑیؒ نے اس موقع پر فرمایا کہ:''احادیث نبویہ کے تحت نادرا بحاث کے اٹھانے میں شیخ این حمامؒ کے بعد مولا نامحمہ انورشاہ کشمیریؒ جیسا محض پیدانہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ: یہ پانچ چےصدیوں کا وقفہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے۔''

آپ كاستاذ شخ كبير حفرت شخ الهندمحود حسن ديوبندي في سنداجازت مي لكها محدد أقد اعطى فهما شاقباً ورآيا صائب الطبيعة زكية واخلاقاً مرضية ، " مولانا محمد انورشاه ونهم ثاقب، رائ صائب اطبيعت زكيداورا فلاق مرضيه عطاكة كئة بين ."

علامه، نقیه، محدث مولا تامحرسجاد بهاری گن آپ کا تذکره ان الفاظ سے فرمایا: ''علامه د هر، فهامه عصر، نقیه زمال محدث دورال، روایت میں ثقدواریت میں جحت، علاء کے شیخ۔''

شخ حسین بن محمرطرابلسیؒ سے مدینہ منورہ میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔اس وقت آپ جوان عمر مصاورا بھی تک آپ کے علم وضل کا عام چرچا بھی نہیں ہوا تھا۔ مگراس وقت بھی شخ طرابلسیؒ نے آپ کو' الشخ الفاضل' کے خطاب سے یا دکیا تھا۔

الحاصل آپ کے ہم عصر مشائخ اور طبقہ مشائخ کے اکابر کی جانب سے آپ کے کا الات کا اعتراف ایسے الفاظ سے کیا جانا جن کا بچھ حصہ ہم نے یہاں ذکر کیا ہے۔اس امر کی

/ IM

مین دلیل ہے کہ آپ علم وعمل او وفضل وہاں تک رسائی پانے ۔ نظیر تھی ہیں کی مثال صدیوں آپ کے بارے

وتعالی نے گونا گوں کمالات بڑ وز ہد، تقوی وطہارت بصبر وعز مصیرت نافذہ، رات دن مطال مسلسل کی توفیق جس میں نے

ومشقت کی پردا۔ با کمال اسا امور بیک وقت ای مخص میر امت کا امام اور مقتد کی بنایا ج

<u>'</u>

'' ہر زمانے مگر بلاشبہ اس دور میں آپ ہی و

آپ کی تصنیفات پرایکه تصنیف و تالیهٔ دوران متفرق افکار ادر قیمتی

اشاریے کے طور پر درج ف وضاحت ، کی علمی نزاع ۔ کی نظر سے فٹی ہو۔ آپ ک اٹھاتے تھے۔ آپ کی تما

موقع نہیں میں نے اس

زیل قاہرہ اپنی تالیف السعسلم والسعیق ل سنے ہندوستان کے عالم کبیر حضرت مولا نامجر ف العالم) کا مطالعہ کیا (اصل مسئلہ کا تذکرہ ، ہوئی کہ ہم دونوں کی رائے (اس مسئلہ میں)

اپنے دولت خانہ میں متیم تھے میں نے ان کی عدفر مایا کہ:''میراخیال نہیں تھا کہ ہندوستان بشیرازی کی کتاب اسفارار بعدسا منے رکھی تھی الدمرقاقة الطارم کواس کتاب اسفارار بعد ہے

خاندالعباسیة تاہرہ میں حاضر تھا۔ ﷺ کوٹر ئ درابحاث کے اٹھانے میں ﷺ ابن ھامُ کے - پھر فر مایا کہ: بیدیا ﷺ چھ صدیوں کا وقفہ کوئی

مُود حسن ديوبندي ني سند اجازت بين لكها وطبيعة زكية واخلاقاً مرضية ، " فركيداوراخلاق مرضيه عطاكة على بين." في الله المال من الفاظ عن الله علامه فقدواريت مين جمت ، علماء ك شخر." مين آپ كي ملاقات مولي تقي راس وقت

رکیا تھا۔ مشائخ کے اکابر کی جانب سے آپ کے حصہ ہم نے یہاں ذکر کیا ہے۔اس امر کی

م چرچا بھی نہیں ہوا تھا۔ مگر اس وقت بھی شیخ

مین دلیل ہے کہ آپ علم عمل اور نصل و کمال کے جس بلند مرتبہ پر فائز تھے۔ آپ کے ہمعصراہل علم وفعل وہاں تک رسائی پانے سے قاصر تھے۔ آپ کی شخصیت ان چیدہ جہابذہ واساطین امت ک نظیرتھی۔ جن کی مثال صدیوں بعد دیکھنے میں آتی ہے۔

آپ کے بارے میں مخضرااتنا کہا جاسکتا ہے کہ: 'آپ کی نادر شخصیت میں حق سخاند
ابتعالی نے گونا گوں کمالات جمع کرد ہے تھے۔ جمال صورت، حسن سیرت، پاکیز گی عادات، ورئ
ازبد، تقویٰ وطہارت، صبر وعزیمیت، تربیت صالحہ ،حیات طیب، جامعیت عوم ، روایت و درایت،
جمیرت نافذہ ، رات دن مطالعہ کا شخف، خارتی عادت ہ فظہ ، ہر چیز میں تحقیق وقد قیق کا عشق، میں
مسلسل کی توفیق جس میں نہ تنگ دلی کا نام تھا۔ نہ تھکن کا احساس ، نہ گرانی طبع کا شائبہ تھ ، نہ تعب
ومشقت کی پروا۔ پاکمال اسا تذہ سے تلمذ ، علاء ، صلح ء ، عرفا کے ربائیین سے گہر سے روا ہو ۔ یہ تمام
امور بیک وقت اسی مخص میں جمع ہو سکتے ہیں جس کے حق میں مشیت از لیہ کا قطعی فیصد ہو کہ است کا امام اور مقتد کی بنایا ہو کے اور اس کی شان و بی ہو جوعر کی شاعر نے بیان کی ہے :

لكل زمان واحد يقتدى به وهذا زمان انت لا شك واحد

''ہرز مانے میں ایک مفرد شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کی سبھی اقتداء کرتے ہیں۔ بلاشباس دور میں آپ ہی و ہنفرد شخصیت ہیں۔''

آپ کی تصنیفات پرایک نظر

تھنیف و تالیف کا شغل آپ کا طبعی ذوت نہیں تھا۔ عادت مبار کہ بیتی کہ مطالعہ ک دوران متفرق افکاراور قیمتی نقول جونظر سے گذرتے انہیں مختلف یا دواشتوں (نوٹ بکوں) ہیں اشار بے کے طور پر درج فر مالی کرتے تھے۔البتہ جب کسی خاص بحث کی تحقیق ،کسی دینی مسئلہ ک وضاحت ،کسی علمی نزاع کے حل یا کسی ایسے گوشے کی نقاب کشائی کے لئے جو عام طور سے اہل علم کی نظر سے نفی ہو۔ آپ کسی خاص موضوع پر تالیف کے لئے مجبور ہی ہوج تے تو اس کے لئے تلم انسان کی وضاحت کا انتخاب کے تھے۔آپ کی تمام تصنیفات اسی اصول کے ذیل میں آتی ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت کی موقع نہیں۔ یہاں اس کی وضاحت کا موقع نہیں۔ یہاں اس کی وضاحت کی موقع نہیں۔ یہاں اس کی وضاحت اپنی عربی تالیف 'نسف حق الدھ منہ وہی حیاد ق

عوام الناس كوفريب د ـ

''ابن مریم مرگیاحق کی

اوراپ وہ آ تان سے ناز

**شروع** کی جنہیں ان کے دعوائے نب

عیسیٰ النظینہ کی و فات ہو چکی ہے:

**کی غلط اور**مضحکہ خیز تاویلی*س کر*نااور آ **آیات وا**حادیث کونہایت بے کل بڑو

ہے بیہودہ دعوے ہائکتا۔ فتنہ بر پاکرت "تفصیل''نہ فیصہ العسنیہ ''سِن وَ

الاسلام'' کےشروع میں خطبہ کتاب۔

**برطانیہ** کے'' ظل حمایت' 'میں یرورژ

'' نمر بہی انار کی'' بھیلا نے کے لئے حکو حربہ ہاتھ آ سکتا تھا۔ چنانچہ حکومت

**تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں اس کی** 

ماختہ برداختہ یا خودمر زا قاد ہائی کےا

مچھلا پھولا اور تدریج ورتی کے مراحل

**اپی** شرعی ذ مه داری کااحساس کرتے

خاموش کردیتی \_( حبیبا کهاسلامی حکو<sup>ه</sup>

جو' عرضی'' پیش کی تھی اس میں بڑے

کے لقب سے یا دکھیا۔ ( ارخوا سے نواب

نیز لکھتے ہیں کہ ''اے بابر کت تیم

ن**گامی**ں اس ملک پر ہیں جس پر تیری نگا

**ہے تیری** جی پاک نیتوں کی تحریک ہے

لے مرزا قادیانی نے برکش

مرزا قادیانی کے اتباع و

الشیخ الانور'' لے میں نیز اپناردومقاله شموله 'حیات انور'' میں کردی ہے۔ قادیا نیت ایک سازش

مرزاغام احمد قادیانی نے قصبہ قادیان ضلع گرداسپور (سشرقی پنجاب) میں فتنہ قادیانیت کی بنیاد ذالی۔ مرزائے قادیان نے اپنے دعاوی علیمی تدریجی رفتار لمحوظ رکھی۔ چنانچہ پہلے ''مجددیت' کا دعویٰ کیا، پھر''مثیل سیح' 'ہونے کا پھر''مہدویت' کا پھر (جب ان دعاوی میں کامیا لی نظر آئی تو) ایک قدم اور آگے بڑھایا اور دعویٰ کیا کہ میں وہی''مینے موعود' عبوں جنہیں آسان سے نازل ہونا تھا۔ اس کے بعد' غیر تشریعی نبی' ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنی وٹی کور آن کی مثل بتالیا۔ نیخ جہاداور ننخ جج کا اعلان کیا۔ بھر صاحب بر صافوی سامران کے بارے میں دعویٰ کیا کہ وہ زبانہ میں' نظل اللہ' ہے۔ مرزا قادیانی قرآن بر منطبق کیا کہ وہ زبانہ ہیں' نظل اللہ' ہے۔ مرزا قادیانی قرآن بر منطبق کیا کہ وہ زبانہ ہیں اور زبادہ قد کی طرح ان کی جیسے ملعون فرقوں کے نقش قدم بر چلتے ہے۔

علے بیمرزا قادیانی کے دعووں کا بہت مجمل تذکرہ ہے۔ اس موضوع پر'' دعاوی مرزا''ونیمرہ رسائل کامطالعہ کرنا جا ہے۔مترجم!

سل مرزا''غلام احمہ بن چراغ لی بی'' (مرزا قادیانی کی والدہ کا نام) کو چکے بی ''میسیٰ بن مریم '' بننے کے لئے'' میں ولد میں'' کا جونظریہ ایجاد کرنا پڑااہ راس کے لئے جورکیک تاویلیس کرنا پڑیں میرا خیال ہے کہ کس جیمدہ آدمی کے لئے کسی ہاو قارمحفل میں اس کا تذکرہ بھی آسان نہیں ۔مترجم!

شموله''حیات انور''میں کردی ہے۔

اویان ضلع گرداسپور (مشرقی پنجاب) میں فتنه پنے دعادی میں تدریجی رفتار طحوظ رکھی۔ چنا نچہ بونے کا پھر''مبدویت' کا پھر (جب ان دعاوی مایا اور دعویٰ کیا کہ میں وہی''مسیح موعود' میں ہوں یہ نغیر تشریعی نبی' ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر صاحب آن کی مثل بتا ایا۔ شخ جہاد اور شخ حج کا علان کیا۔ دوز مانہ میں''ظل اللہ'' ہے۔ مرز اتا ویائی قرشن طبق کیا کرتے۔ باطنیہ اور زنادقہ کی طرح ان کی طبق کیا کرتے۔ باطنیہ اور زنادقہ کی طرح ان کی کہ بہائیہ' اور' باہیہ' جیسے ملعون فرقول کے نشش قدم

خ الاندور امام العصر کی حیات طیب پرشخ بنوری کی میشراحمد عنانی نے موانا بنوری کولکها تھا۔" آپ نے کردی اور مشام جان کو مطرکر ویا یہ تا پہنے اور مجز انداز میں اور من خصوصیات کی طرف نہایت بلیخ اور مجز انداز میں ایکھ لکھنا ''مواد فی بیاض' سے زیاد و وقعت نبیس رکھتا۔

الکھریک رہے گا۔' یہ کتاب ۱۳۵۵ اور میں ''مجس عمی' کی طفر سے مواند کی نظر تانی اور اضافات نے مرتبوت کے دافھراند ابعد میں دوبار وشائح ہوئی) منہ نہم!

علی تذکرہ ہے۔ اس موضوع یہ ''دعاوی من زا' وقیم و

رِزا قادیانی کی والدہ کا نام ) کو تج ہے' 'میسیٰ بن مریم وراس کے لئے جور کیک تاویلیس کرنا پڑیں ثیرا خیال مذکرہ بھی آسان نہیں متر ہم!

عوام الن س کوفریب وینے کے لئے مرزا قادیانی نے بعض ایسے مسائل میں بھٹ ٹروع کی جنہیں ان کے دعوائے نبوت سے کوئی دور کا علاقہ بھی نبیس تھا۔ چنانچہ دعویٰ کیا کہ میں اللیکا کی وفات ہو چکی ہے:

(ازالدوبام ص ۲۲ مفروش في ۱۳ ص ۱۹۵)

اوراب وہ آسان سے نازل نہیں ہوں گے۔اس مسئلہ سے متعدقہ احادیث سے حدمتواتر ،
کی فلااور مصحکہ خیز تاویلیں کرناور آیات قرآنہ یہیں کھلی تحریف کرناان کا دلچیپ موضوع بن گیا۔
آیات واحادیث کونہیت ہے مکل پڑھتا اوران کی بخیب وغریب تاویلیں کرتا۔اس طرت و دبہت سے بہودہ دعوے یا مکتار ہا۔ میں نے اس کی بچھ

''ابن مریم مرگیاحق کیشم۔''

تفصیل 'نفحة العنب 'میں ذکری ہادر حضرت مولانا محدانور شاہ شمیری نے بھی ' عقیدة الاسلام' کشروع میں خطبہ کتاب ہے پہلے بطور مقدمه اس کا ذکر کیا ہے۔

مرزا قادیانی کے اتباع واذ ناب کا ایک مختصر ساٹولہ وجود میں آگیا تھا۔ جو مکومت مطانیہ کے ''ظل حمایت' میں پرورش پر تار با۔ اسلامی عقائد میں رختہ اندازی اور سلمانوں میں ''نیجیالا نے کے لئے حکومت برطانیہ کوان کے دباوی اور خوش فہمیوں ہے بہتر اور آیا گربہ ہوتھ آسکن تھا۔ چنانچہ حکومت نے اس فتنہ کوخوش آمد بد کہا اور متعدد دو وسائل ہے جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں اس کی حوصلہ افزائی کی یختصر سے کہ فقتہ قادیا نیت گورنمنٹ برطانیہ کا سافتہ پرداختہ یا خودم زا قادیا فی کے الفاظ میں' خودکا شتہ پودا'' ابتھا۔ جواسی کے طل حمایت میں سافتہ پرداختہ یا خودم زا قادیا فی کے مراصل طے کر تار با۔ اس ملک میں کوئی اسلامی حکومت موجود نہ تھی جو اپنی شرکی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس فتنہ پرکاری ضرب لگاتی اور اسے ہمیشہ کے لئے فاموش کر دیں۔ رجیسا کہ اسلامی حکومت میں حکومت میں حکومت میں حکومت میں اپنی کے اس فتنہ پرکاری ضرب لگاتی اور اسے ہمیشہ کے لئے فاموش کردین دیں۔ رجیسا کہ اسلامی حکومتوں کے دور میں نبوت کے جھوٹے وجوئی داروں کے ساتھہ

لے مرزا قادیانی نے برکش گورنمنٹ کے حضور'' فاکسار مرزا نظام احمد'' کی جانب سے جوانوض'' پیش کی تھی اس میں بڑے فخرے اپنی جماعت کو'' گورنمنٹ برطانیہ کا خود کا شنہ پودا'' کے لقب سے یاد کیا۔ (ور نواست واب لیفنیات ورز بہاویس المحقد کتاب البریہ فزائن ن ۱۳س ۳۵۰) نیز لکھتے ہیں کہ ''' کے بابر کت قیصر فی ہند تجھے یہ تیری 'ظمت اور نیک نامی مبارک ہو۔ خدا کی لگانی اس ملک پر میں جس پر تیری نگامیں میں خدائی رحمت کا ہاتھ اس رعایا پر ہے جس پر تیرا ہاتھ ہے تیری بی یہ کے نیقوں کی تحریک نگامیں میں خدائے جمھے بھیجا ہے۔''

(ستاره قیمبره ص ۹ بخزائن ج۵اص ۱۲۰)

یمی ہوتار ہا) ناچار علمائے کرام کواپنی نامہ داری پورا کرنے کے لئے میدان میں انز ناپڑا۔ چنا نچہ ان حضر ات نے حق واجب ادا کیا۔ بن اسلام کی حفاظت ، مسلما نواں کے اسلامی عقائد کہ کہ ہمایت اور فقت قادیو کی تحق ہوں کے ایک ایک ایک ہوگئی کی تحق کی جادیو اور مرش ناجی انجھ اخیر دوجود میں آگیا۔ کھول کررکھ دی۔ یہاں تک کہ ہز ، حضوع اور ہر مسئلہ پر آباوں ہا چھا خیر دوجود میں آگیا۔ فقت قادید نیست کی جینے کئی میں امام العظ کی خدمات

ہمارے شیخ امام العصر گواس آفت کیوی'' فقندم زاست' نے بچین کررُھا تھا۔ آپ نے اس کے تابوت میں آخری کیل خو تک کے لئے کہ ہمت باندش ہنوہ بھی آغریز ہے کہ برے میدان میں کود پڑے اور دوسرے اہل علم کو بھی متوجہ فر مایا اور ان کی ہمت افزائ ں ۔ چنانچہ آپ کے علوم کے بیل رواں سے علم کی وادیال بہنے لگیس۔

آپ نے اپنی تالیفات میں عمدہ ابحاث اور نادر تحقیقات کا بہترین : خیرہ فراہم کر ہیں۔ آیات قرآ نید کی تشریحات کے ضمن میں عربیت کے بجیب وغریب دقو کق واسرار بیان فرمات اور ایسی تمام مطبوعہ اور نیر مطبوعہ کتابول سے جو عام طور پر اہل علم کی وسترس سے بعید نمیں۔ رد قادیا نمیت پر احادیث مقد سہ کا فرخیرہ اس قدر جرت انگیز طریق پر جمع کیا۔ جے و کیو کر تقل حیران رہ جاتی ہے۔

## التصريح بما تواتر في نزول المسيح!

چئانچیزول سے الملی کے سلسلہ کی تمام احادیث ایک رسالہ میں جن کردیں ہے ''القصویے بما تواتر فی نزول المسیح ''کنام سے موسوم فر مایا۔ یہ پے موضون پرجامع ترین کتاب ہے۔

### اكفار الملحدين!

ای طرح ایک کتاب اک فیار الده لحدین! کی نام سے مسکت تخفیر پر کھی۔جس میں برفن کی مطبوعہ وغیر مطبوعہ فغیر محلوعہ تخفیر کتاب الدور سے ایک ہزار کے قریب آئمہ دین کی عبارتیں چیش کیں۔ بااشبہ اس کتاب کی تالیف امت اسلامیہ پر آپ کاعظیم الثان احسان ہے۔ اس میں آپ نے مدان مدان جات اور مناط کفروا کیمان کی خوب شخصی فرمائی اور ان وقیق مسائل کو منتق کی جن میں مدت دراز نے بڑے بڑے اور کوں کے لئے نفرش کا موقع تھا اور ان وقیق مسائل کی شفیق کے لئے آپ نے۔ اس نے داجاد بیث، آٹار اور اکابر متقلم میں ومتا خرین کی عبارات سے دائل چیش کئے۔ اس

کتاب کومرتب کرنے کے بعد خدمت میں تصدیق وتصویب لکھیں۔ بیجد تعریف فرمائی اوراا کامقصد میں تھا کہ ''مدار نجات'' اکتاب میں میں ابت فرمایا ہے کموجب کفر ہیں۔''

معقین علمائے امر حیثی*ت رکھتی ہے۔*ا کابرعلاء۔

کی شخصیت مدح و ثنا سے بالا م کتاب کی مدح و ثنامیں رطب ا تمام علمائے امت کا اتفاق ہو جوجائے جن کے لئے ان دشوا ظن وتخمین نے نبیس کہنا بلکہ فود' ملحوظ رکھنے چاہمیں ۔ تا کہ انہیر اپنے موضوع پر بے حد جامع صاف کر دیا ہے جن کاحل مدس

رساله شرح غاتم النبيين

ایک فاری رساله افکار اور ان وہبی تحقیقات پ تھالیکن بیرسالہ بہت وقیق ا

توفیق ہوئی۔جس پر مطرت ملتان نے بار ہاشائع کیا۔)

ل الحمدالله! امام حدیث مدرسة عربیا سلامیه اهتمام سے شائع ہو چکاہے۔

رئی پورا کرے کے لئے میدان میں اتر ناپڑا۔ چنا نبچہ ام کی حفاظت بمسلمانوں کے اسلامی مقائد کو ہمانیت نماد یا اور مرز کے قومیان کے ایک ایک ہمو می کی قامی مہر منکہ پر آباوں ہا چھا، خیر ہو جود میں آ کیا۔ ہا خد مات

ی کیم کی''فقائد مرزامیت'' کے بے چیمن کر رُھ تق ہے۔ گئے کے لئے کم جمت بائدتن یخود جی قریر ہے گئے میں مقوصِفر علیا اور ان کی جمت افزائن میں پیز نجے آپ لگین

محاث اورنا در تحقیقات کا بہترین، خیر دفر اہم کر رہیں۔ ت کے جیب وغریب د قائق واسرار بیان فریا سے اور جو عام طور پر اہل علم کی دستریں سے بعید تعییں۔ قدر جیرت انگینز طریق پر جمع کیا۔ جسے و نیجیئر عقال

لمسيح!

ے کی تمام احادیث ایک رسالہ میں جمع کر ویں جے مصیعے ''کے نام ہے موسوم فر مایا۔ بیا پیچے موضوع

ملحدین! کے نام سے مسئل تکفیر ریکاھی۔ جس میں بیزار کے قریب آئمہ دین کی عبارتیں پیش کیس۔ پیش کیس۔ پی کا عظیم الشان احسان ہے۔ اس میں آپ نے الی اوران دقیق مسائل کو منتج کیا جن میں مدت دراز عمالاران دقیق علمی مسائل کی تنقیق کے لئے آپ اوران دقیق علمی مسائل کی تنقیق کے لئے آپ اوران دیتے عارات سے وائل پیش کے اس

کتاب کومرتب کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے دور کے اکا برامت اور مختقین اہلی مقعت کی طومت میں تصدیق وقصویب کے لئے پیش کیا۔ چنانچے تمام اکابر نے اس اتب پر تقریفیاں ملکھیں۔ بیجو تعریف فرمائی اور ان منتج تحقیقات میں آپ سے پورا پورا انفاق کیا۔ اس سے آپ کامقصد پیتھا کہ' مدار شجات' اور'' مسئلة تعفیز' پرتمام علی کے کرام کا انفاق رہے ہو ہائے۔ اس کتاب میں بیدہ بت فرمایا ہے کہ' ضروریات دین کا انکار کرنایان میں تاویل کرنا دونوں ہائیں موجہ کفریش ہیں۔''

معتقین علائے امت کی تقریف ت کے بعد یہ کتاب اس موضوع پراجہ ٹی د تاویز ک حثیت رکھتی ہے۔ اکابرعلاء تقریف کھوانے ہے آپ کا بھی مقصد تھا۔ ور نہ حضہ سے امام الحسم کی شخصیت مدح و ثنا ہے بالا ترتھی اور آپ کے ذوق سے بہ بات قطعاً جیرتھی کہ اوگ آپ ک کتاب کی مدح و ثنا میں رطب اللمان ہوں۔ آپ کے بیش نظر صرف بھی تھ کہ مسئد کفروا کی ان پر تمام علائے امت کا انقاق ہو جائے۔ ان کی تعراء وافکار جمع ہو جا نمیں اور ان او کول کی اصلات جوجائے جمن کے لئے ان وشوار مسائل میں حق وبطل باہم مشتبہ ہوج تے ہیں۔ یہ بات میں محض طی ویجین کے ہیں کہتا بلکہ خود حضر سے اقد میں سے من کرعرض کر رہا ہوں۔ قار کین کو یہ تاریخی حقائق ملی طور کھنے چاہئیں۔ تاکہ انہیں اس کتاب کی قدرو قیمت کا صحیح انداز وہو سکے۔ ہم حال یہ کتاب اپنے موضوع پر بے حد جامع ہمفید اور اہم کتاب ہے جس میں آپ نے ان تمام اشکارات کو صاف کردیا ہوں۔

رساله شرح خاتم انبيين

ایک فاری رسالہ آیت ''خاتم انٹیین'' کی شرح میں تحریفر مایا ، جو آپ کے بلند پاید افکار اور ان ویبی شخقیقات پر مشتمل ہے جن میں اللہ تعالی نے آپ کو شرح صدر نفید ب فر مید تھا، کیکن پیدسالہ بہت وقیق اور غامض ہے۔ (الحمد اللہ! کداس رسالہ کر جمہ ک ناکر ومتر جم کو تو نیق ہوئی۔ جس پر حضرت بنورگ نے وقیع مقد مہ تحریفر مایا۔ یہ رسالہ عالمی مجلس شخط نتم نبوت مانان نے بار ہاشا گئے کیا۔)

ا الحمد الله! امام العصر نور الله مرقد و تعلیم ندرشد حضرت مولانا محمد اوریس میرتشی استاذ حدیث مدر سرعر بیدا سلامید نیوٹاون کراچی کے قلم ہے اس کا اردوتر جمہ بھی مجلس علمی کراچی کے اہتمام ہے شائع ہو چکاہے۔مترجم!

عقيدة الاسلام اورتحية الاسلام

عقیده حیات مین الطیلاً کے موضوع پرایک نہایت اہم اور قیمتی کتاب تحریر فر مائی جس کا نام'' عقیدة الاسلام فی حیات نسیلی الطیلاً' رکھ کھر اس پر تعلیقات اور حواثی کا اضافہ فر مایا اور ۔ ''خیتہ الاِلسلام' اس کانام رکھا۔

اب یہ نانچ کتابیں ہوئیں جوآپ نے رد قادیا نیت کے سلسلہ میں تحریر فرمائیں۔ میرے اس مقدے کا موضوع اس آخر الذکر کتاب عقیدۃ الاسلام اور اس کے حواثی کی اہمیت پر قدرے ردتنی وُ الناہے۔

عقيدة الاسلام كالصل موضوع

اس كتب "عقيدة الاسلام في حيات عيني النيلا" كادوسرانام حفرت شخف" ديداة المسيح بمتن القرآن والحديث الصحيح "بحق تجويز فر مايا تما اورآپ نے محص فر مايا تما كد: "ميرى اس كتاب كا موضوع قرآن كريم كولائل سے حيات سے النيلا كو ثابت كرنا ہے۔ احادیث وآثار محض آيات قرآني كى وضاحت كے لئے لائے گئے ہيں۔ تمام احادیث اورروایات كواس میں جمع كرنامقصود ہيں۔ "اس سے معلوم ہوا كر بعض اہل علم كايد خيال صحيح نہيں كرآپ نے اس كتاب ميں تمام آيات واحادیث كوجمع كردیا ہے۔ روایات كا استقصاء تو آپ كى دوسرى تاليف" القصوری بما تو اتر فی نزول المسيح "ميں كيا گيا ہے۔ جيا كر يہلى بتا ايا جا چكا ہے۔ يہاں تو آپ كے پيش نظران آيات كريم كي فير ہے جن كا حيات سے تعلق ہے۔

البتہ وسعت نظر اور وفور علم کی بناء پر عادت مبارکہ بیتھی کہ جب کی مسکلہ پر بحث فر ماتے تو اس مقام سے متعلقہ تمام موادعہ و نقول اور نفیس ابحاث کو سمیٹے چلے جاتے ہو بیت دار ارع بیت میں تو امام جبہد تھے۔ اگر آپ کو 'علوم عربیت کا خلیل وسیبویہ' کہا جائے تو بہ جانہ ہوگا۔ بلکہ آپ کے اس علمی پہلو کو اجا گر کرنے کے لئے شاید بیسی حتی تر اور لطیف تر تعبیر ہوگ جو بہت سے اہل علم وضل کی نظر سے او جمل ہے۔ چنا نچہ اس کتاب میں علوم بلاغت، بدیع اور عربیت کے ان مسائل کو بیان فر مایا ہے۔ جنہیں و کھے کر آپ کے تبحر ، ذوق سلیم اور بیان حقائق میں آپ کے ملکہ رانحہ سے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ میں جب بھی کی بھی موضوع پر آپ کی کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری جیرت و تجب میں اضافہ ہوجا تا ہے اور میں دیر تک سراسیمہ ہوکر اس سوچ میں ڈوب جاتا ہوں کہ ذیر بحث مسکلہ ہے متعلقہ پورے کے پورے مواد کو آپ نے کیے سمیٹ لیا

زیر بجیب وغریب نکات ایسے بعید م و مگمان بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ وہا ایتا ہے کہ عربی شاعر کا وہی شعر دھ و نسادت نسبی الاشواق مھا غیزلت لھم غزالاً رقیقا فہ چنربات شش نے مج

مے لئے ایبابار یک موت کا تا کہ الا۔ ﴾

نيز بحصاجازت د بح ولو ان شوباً حيك من نس ﴿ اورا أركوني كِرْ ٢٩١١

ابوگا\_ 🌬

جس کسی ناقد بصیر مختل و بسیر مختل و بین اپنی سواری تخمبرادی اپناعو مشالقی عصاه و استقد به نیز ده کیج گا:

هل غادری الشعراء من

﴿ كيا شاعروں نے منزل محبوب كود ہم وخيال كے بعد محقق كوش كي مقالات مشميري كى كتاب ''عقيدة الله

عیسیٰ الطبیعیٰ) پر دلائل کتاب الله ا دلائل معلوم کرنا جا ہیں۔اس کی م

میں نے اس کتابا تین سونکلی جن سے براہ راست مصض منی طور رپرزر بحث آ جاتی

ئے رد قادیانیت کے سلہ میں تحریر فرمائیں۔ پیعتیدۃ الاسلام اوراس کے حواثق کی اہمیت پر

اوت مبارکہ یہ تھی کہ جب کی مسئلہ پر بنت اور نفیس ابتحاث کو سمیٹنے چلے جاتے ہر بیت عربیت کا خلیل وسیبویہ' کہاجا ئے تو ب بانہ گئے شاید میں ملوم ہاا نمت ،بدلع اور عربیت کتاب میں ملوم ہاا نمت ،بدلع اور عربیت کے جمر ، ذوق ملیم اور بیان حقائق میں آپ ک اہمی کئی بھی موضوع پر آپ کی کی کتاب کا اتا ہے اور میں دیر تک سراسیمہ ہوکراس و چ

اور یہ بجیب وغریب نکات ایسے بعید مقامات ہے مس طرح نکال لائے جن کے بارے میں سی و وہم و گمان بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ و بال اس موضوع ہے متعلقہ کوئی چیزال سے گی الاساس موقع پر جی چاہتاہے کہ غربی شاعر کاو ہی شعر وھراوں جو حضرت امام غزاتی پڑھا کرتے تھے:

ونادتنى الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزل غزلت لهم غزالاً رقيقا فلم اجد لغزلى نساجاً فكسرت مغزلى

سر ساہم میں تا ہوئیں ہے۔ اس میں اساسی سام ہوں اساسی سام ہوں اساسی سام ہوں اساسی سام ہوں ہے۔ میں نے ان ﴿ بِذِ بِاتِ عَشَقَ نے مجھے سے لِکار کر کہا ذرائھبر وامنزل مجبوب کہا تا کہ مجھے اس سوت کے بننے والا ندملا۔ پس میں نے اپنا چہ اند وَ ز وَالا۔ ﴾

نيز مجھاجازت ديجئے كهيں آپ كن ميں بيشعم پر صول:

جس کسی نافذ بصیر محقق کوآپ کی کسی کتاب کے مطالعہ کا اتفاق ہوگا۔ و مجبور ہوگا کہ ومیں اپنی سواری تنسبراد ہے۔ اپنا عصاد ال دے اور یہ کہے کہ:

'فالقى عصاه واستقربه النوى كما قرّ عيناً بالاياب المسافر غيره كها:

هل غادري الشعراء من متردم في المقدع عرفت الدار بعد توهم ﴿ لَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ ﴿ كَيَا شَاعَرُولَ نَهُ كَا صَاكَمُ لَلْمَارُكُو فِيورًا هِ ( جَسَ بِهِ مِر ثِيهِ خُوانَى نَهُ كَ بُو) يا يَسِ منزل مجوبُ لُودِ بَم وخيال كے بعد بِهِيانا ہے۔ ﴾

محقق کورٹری مقالات (ص ۳۵۴) میں رقم طراز میں کد: "مواد نا اُحبر علا مدتمدانور شاہ اسلامی کے اسلامی مقالات (ص ۳۵۴) میں رقم طراز میں کد: "مواد نا اُحبر علامہ تعدہ (حیات علیمی الطبیعی کی کتاب "معتبده الاسلام فی حیات تعلیمی الطبیعی ) پر دلائل کتاب اللہ کے ہر پہلوگو ہری شرح القصیل ہے واضح کیا گیا ہے جواوگ مزید ولائل معلوم کرنا جا ہیں۔ اس کی مراجعت فرما کیں۔ "

میں نے اس کتاب اوراس کے حواثی کے ماً خذشار کئے تو صرف ان کتا بوں کی تعداد تین سونگلی جن سے براد راست عبارتیں نقل کیس یا ان کے صفحات کا حوالہ دیا ہے، درا کر کوئی بحث مصف منی طور پرزمر بحث آ جاتی ہے۔ اس میں بھی کتابوں کے حواسے اس کشرت ہے ملیس گے۔ ویا آپ نے بوری عمر صرف اس مسلک گفتیق میں صرف فرمائی ہو۔ اُٹر کہیں انا بیل اربد، عبد اللہ علی ہو۔ اُٹر کہیں انا بیل اربد، عبد اللہ علی مسلک کی توجہ اللہ اللہ علی مسلک کی توجہ اللہ اللہ علی مسلک کی توجہ کی تعدد اللہ اللہ علی مسلک اللہ کرہ یہاں ندآ گیا ہواور کوئی وقی تعدد ایسانہیں رہ کا جسے آپ نے ذکر مذکر دیا ہو۔ آپ نے ذکر مذکر دیا ہو۔

پیراس سے زیادہ جیراان کن امر یہ ہے کہ اگر کسی موضوع ہے متعلق پجہ عہارتیں کا آبر ہیں موضوع ہے متعلق پجہ عہارتیں کا آب ہیں متفرق جگہ بھری ہوئی ہوں۔ اس کے خیم مجلدات سے چن چن کر ان کو کیا جگہ بھی کر یعتے ہیں اور کسی کے لئے یہ خہائش نہیں چھوڑتے کہ دہ اس کتاب سے اس مسئلہ پاوٹی مزیر میں گئی کر یکھے۔ یہ وجدانی اور بستیٰ ک دائرۃ المعارف جیسی ضخیم کتا ہیں آپ کی نظر میں ویا کیا سنی موضوع سے متعلق کوئی چیز ہے۔ آپ نے ن دونوں کا حرف حرفا مطالعہ کیا اور سی موضوع بیان میں موضوع سے متعلق کوئی چیز مرف سے آپ نے ان دونوں کا حرف حرفا مطالعہ کیا اور سی موضوع ہے۔ متعلقہ کوئی چیز باتی نہیں اس ہزاروں سفیات پر پھیلی ہوئی شخیم کتابوں میں موضوع ہے متعلقہ کوئی چیز باتی نہیں ۔ یہ نجرائی کتابوں سے بھی بہترین نقول لے آسے ہیں جنہیں ابطا ہرموضوع ہے کوئی تیز باتی نہیں ۔ یہ نقلت نہیں ۔ یہ فوق العہ دہ بھر بے مثال مہارت وقط نت ، اور بیدارد بنی ، پھر بیصر آنر ما بحث و نقیش ، پھر یہ ہے کہ و فوق ہو جاتا ہے۔ ان تمام مور عن ہے دوہ بہیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان تمام مور حالی ہے۔ ان تمام مور حالی بیا ہیں ۔ یہ تعلق کر نے والله دو الله دو الفضل العظیم!

شُخُ الاسلام علامه شبراحمُ عثاني حواثي تغيير بيدمين لكهة مين كه:

''میں ابل علم کو توجہ والا تا ہوں کہ زمارے مخدوم ملامہ فشیدالنظیر حضرت موارنا سید محد انور شاہ شمیری (اطلال الله ہے اے ہا ) نے اپنے رسالہ عقید قاار سلام میں جو ملی اللہ وجواہر ودایت کئے میں۔ ان سے متنت ہوئے کی ہمت فرمائیں میرکی نظر میں الیمی جامع کتاب اس

موضوع رنبير لکھي گئي۔'' اور ذتہ - لا د

اور فتح الملهم شرح مسلم المشكرة الاسلام مير أن أن أن بن كتاب عقيدة الاسلام مير مباحث أن اس قدر تفصيل فر ما أن هم جس ا

شُرِّ محقق گھرزابدگوڑ گاس کتا، کے بے حدیدات تھے۔ میں نے پیدونول کے کہیں گم ہوئی قرق ہرہ سے جھے خطالکھا۔ دوہارہ ہذراجیڈاک ان کی خدمت میں کھیج شیخ کوڑ گی مقالات (ص۵۵

ضمنی ابحاث حفزت امام العصر فرق بھی ذکر فر مائی ہیں جو بہت اہم خیر ماجو تی کی تعیین ، ذک القر نمین کی ج باجو تی کی تعیین ، ذک القر نمین کی ج باجوت کے اہم مسائل میں سے ایک اس فن کے بلند پایداور آ پیکھیٹے کی

کی تحقیق میں صرف فر مائی ہو۔اگر کہیں ان جیل اربعہ،عہد کی وغیرہ سے یا کتب ردومن ظرہ سے نقل کی نوبت آئی تو رہ یہاں نیآ گیا ہوادر کوئی دقیق نکتہ ایسانہیں رہے گا جے

امریہ ہے کہ اگر کسی موضوع ہے متعلق کچھے عبارتیں کسی اس کے خیم مجلدات سے چن چن کر ان کو ایک جگہ جمع اللہ جائے ہے گئے ہوئے ہے جائے ہے گئے ہوئے کہ وہ اس کتاب ہے اس مسئلہ پر وَئی مزید نقل اللہ علی اللہ علی موضوع ہے متعلق کوئی چیز اللہ وے جائے ہیں۔ یہ فتح الباری فتح حات مکیدا در اسی اللہ وہ حالتے ہیں۔ یہ فتح الباری فتح حات مکیدا در اسی میں موضوع ہے کوئی چیز باتی خبیں کے اللہ وہ اللہ وہ مالیہ کو پوری طرح سمیٹ لیستے ہیں۔ یہ وابعید مالہ وہ ماعلیہ کو پوری طرح سمیٹ لیستے ہیں۔ یہ وابعید مالہ وہ ماعلیہ کو پوری طرح سمیث لیستے ہیں۔ یہ وادر بیدار دونی ، پھر یہ محیوط ہو جاتی ہے۔ ان تمام امور ہے وہ بیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان تمام امور ہے وہ بیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان تمام امور ہے۔ وہ بیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان تمام امور ہے۔ وہ بیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان تمام امور ہیں۔ ہے۔ وہ بیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان تمام امور ہیں۔

ذوالفصل العظیم! اگر کمی ہم عصر نے کوئی بات کھی ہوتو اسے نقل فرماتے ولی سے اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ اس میں ذرا بخل کی مثالیں چیش کی جائیں تو بحث طویل ہو جائے گی۔ پے جوبھی فکر صحح سے غور کرے گا۔ وہ ان معروضات کی

ويهدى السبيل! ئى تغير يەيم كھتے ہيں كہ:

به مدری سے بیل میر ہمارے مخدوم علامہ فقید العظیر حصرت مولانا سیدمحمر انے اپنے رسالہ عقیدۃ الاسلام میں جوعلمی لعل و جواہر مت فرمائیں میری نظر میں ایسی جامع کتاب اس

موضوع بنبیں کھی گئی۔'' اور فقت جالہ ملے مشرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ:''شخ علامہ حضرت مولا نامحمد انورشاہ کشمیر گئے اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام میں معنی توفی کی تحقیق اور حیات میسی الطفیلا ہے متعاقبہ تمام مباحث کی اس قدر تفصیل فرمائی ہے جس براضا فیمکن نہیں۔اہل علم اس کی مراجعت کریں۔''

مائی ہے جس پراضا فیمکن ٹییں۔اہل علم اس کی مراجعت کریں۔'' (صورہ)

شیخ محقق محمد زاہد کوش گاس کتاب کے اپنر التصدیح بماتو اتر فی نزول المسیح کے بے حد مداح تھے۔ میں التحریٰ ان کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ التحریٰ ان کے بے حد مداح تھے۔ میں ان دنوں بمبئی کے علاقے میں تیام پذیر تھا۔ چنا نچہ دوبارہ بذریعہ دوبارہ بذریعہ دوبارہ بذریعہ کی خدمت میں بھیجی گئی۔

ین کوژی مقالات (ص۳۵۵) میں لکھتے ہیں کہ:''مولانا محمد انورشاہ محدث شمیری نوراللہ مرقدہ کی کتاب القبصد یسع بھاتو اتر فی نزول المسیع! میں سرّ مرفوع احادیث ذکر کی تی ہیں۔جن میں نزول عیسی انظیلاکا بیان ہے۔''

نیز مقالات (ص۹۵) میں تحریفر ماتے ہیں کہ: ''اللہ سجانہ علامہ فقیہ اسلام محدث محجاح شخ محدانور تشمیری کو جنت کے بالا خانوں میں بلندمراتب عطافر مائے اور انہیں حریم دین کی حفاظت کرنے والوں کے شایان شان جزائے فیر عطافر مائے ۔ انہوں نے اپنے پر زور اور تطعی دلائل سے قادیا نیت کا قلع قمع کیا اور متعدد زبانوں میں ردقادیا نیت پرعمدہ کتابیں لکھ کر ہندوستان کے مداہرت شعار تجدد پسندوں کے شرکو پھیلنے سے روک دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب اکفار الملحدین میں ان کی اور ان جیسے لوگوں کی تعفیر کا مسلم صاف کر دیا۔'

ضمنی ابحاث

حضرت امام العصر تنعقیدة الاسلام میں مناسبت مقام سے منی طور پر چند نادر بحثیں حضرت امام العصر نے عقیدة الاسلام میں مناسبت مقام سے منی طور پر چند نادر بحثیں بھی ذکر فرمائی میں جو بہت اہم تھیں یا جن کا شار نہایت پیچیدہ مسائل میں ہوتا تھا۔ مثلاً یا جوج کا تحقیق بیدا یک ججیب وغریب تاریخی مقالہ ہے جو اس کتاب کے خصائص میں سے ہے یا سیحقیق کہ کنا مید تقیقت ہے یا مجاز؟۔ یہ مسلا علم بااغت کے اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ آپ اس کتاب میں فن بلاغت کی چوٹی کی کتابوں اور باغت کی جوٹی کی کتابوں اور مدوث بائن کے بلند پایدادر آپ میں ہے کہ سیادت و خاتمیت کا اعلان یا مثلاً ونیا کی حقیقت اور حدوث

عالم کی تحقیق اور بیتحقیق کراس عالم میں علت ومعلول کا سلسانہیں۔ بلکہ سبب ومسبب اور شرط وشروط کاسلسلہ ہے۔

🏠 📖 نبوت

حئة ..... و کي و خ

🖈 🕟 نصوم

☆..... تمام

<u>ئ</u>ا ...☆

ان صریح کفریا به

آیات قرآنیکواینی ذات بر:

نے اپنے کفروالحاداور بےایم

کرنے اورعلمائے کرام کی تنف

و قطعیءقا ئدجو تیرهسوسال

کی تاویلیں شروع کیں۔ج

علمائے مجاہدین کے لئے دیر

بحث وتنقیح کے لئے جوسب

عقيدة الاسلام كي كرانفذرم

كتاب''عقيدة الاسلام''ۃ

صحابه وتابعين مفسرين ومحدأ

یه واضح کیا که بیعقیده ایبا

ضروریات دین میں داخل

قدرت حضرت نبيسي نظيلا

ى خوارق الهبي*د ك*ظهور كان

عقل وقیاس ہے۔

تمام عالم جن تعالی شاندی صنع قدرت کا کرشمہ ہاور عالم اور صانع عالم کے مابین وی وسائط ہیں جوفعل اور فاعل کے مابین ہوتے ہیں۔ بیتما م اسباب ومسببات عادث اور مخلوق ہیں۔ وکسان الله ولم یکن معه شنٹی انیز معراج النبی الله پر ایک قصید و بھی اس کتاب میں شائل ہے جس میں آپ نے یہ ظابت فر مایا ہے کہ آنخضرت علیہ شب اسراء میں دیدار خداوندی ہے مشرف ہوئے۔ نیز آنخضرت علیہ کی خدمت میں اعمال کی بیشی کا مسلم اور یہ تحقیق کہ یوض مرض اجمالی ہے ہے مشاکل کی بیشی کا مسلم اور یہ تحقیق کہ یوض موض اجمالی ہے۔ جسیا کہ ملائکہ ریعلم اساء اجمالا القاکیا گیا۔ بیعلم محیط نہیں۔ نیز آپ نے اپنے فاری رسالہ خاتم انہمین میں آنخضرت میں اعمال کی جو خصائص بیان فر مائے تھے۔ عقیدة الاسلام میں ان مضامین کا بڑا عمد و خلاصہ 'تفسیر آبت ختم نبوت' کے عنوان سے بیش فر مادیا۔ الغرض ای میں ان مضامین کا بڑا عمد و خلاصہ 'تفسیر آبت ختم نبوت' کے عنوان سے بیش فر مادیا۔ الغرض ای دور در از کاسفر کیا جاتا تھا۔

مرزا قادیانی کے کفریات

''عقیدة الاسلام فی حیاة عیسی النیکی' میں اس عقیدہ کا اثبات ہے کہ حضرت عیسی النیکی نمیں اس عقیدہ کا اثبات ہے کہ حضرت عیسی النیکی قطعی عقیدہ ہے جو روزاؤل ہے آج تک سلم ومتواز چلا آر ہاہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے حضرت عیسی النیکی کروہ آسان سے نازل نہیں ہوں گے۔ای پر بس نہیں بنکہ اس نے دفع ونزول کا انکار کیا اور کہا کہ وہ آسان سے نازل نہیں ہوں گے۔ای پر بس نہیں بنکہ اس نے دوئی کیا کہ حضرت عیسی النیکی کونعوز باللہ سول پر لئکا یا گیا (جس سے وہ زندہ اتار کئے گئے۔ایک ججرہ نما قبر میں ان کورکھا گیا۔ وہاں ان کاعلاج ہوتار ہا۔ بلا خردہ تشمیر آکرفوت ہوگئے ) اور یہ کہ وہ بن باب پیدانہیں ہوئے۔ بلکہ یوسف نجار کے میٹے تھے۔

آسن پر لیسف نجار کا بیٹا کبال؟

مرزائے قادیر نے سیدنامسے النظافا کے حق میں سب وشتم اور تو بین و تذکیل کے ایسے ناشائستہ اور گھناؤنے الفاظ استعمال کئے ہیں جن کے سنے سے انسان کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اس طرح صرف حضرت عیسی النظیفائے متعلق مرزائے قادیان کے کفروالحاداور زندقہ وارتداد کے متعدد وجود ہوگئے جن کی علاء نے وضاحت کی ہاوراہے منہ تورجواب دیا۔ اس کے دوسرے کفریات مزید برآس رہے۔ مثلاً:

☆ ..... نبوت ورسالت کا دعویٰ به

🖈 ..... وحی وشریعت کے نزول کا وعویٰ۔

🖈 ..... نصوص شرعيه قرآن وسنت كي تحريف \_

🖈 ..... ضروریات دین کاانکار ـ

☆ ..... عقيده ختم نبوت كاا نكار\_

🖈 ..... تمام انبیاء ومرسلین سے خود کے افضل ہونے کا دعوی ۔

🖈 ..... پھر سيدالمرسلين عليقة سيجھي برتري كادعوى۔

🖈 .... اپنے لئے معجزات کا دعویٰ۔

ا ہے معجزات کوتمام انبیاء ومرسلین کے معجزوں سے زیاد واور قائق بتلانہ اور

آيات قرآنيكوا بي ذات پر چسپال كرنا \_ دغير ه وغيره!

ان صری کفریات کے ہوتے ہوے اس کا کفر کی سے تفی ہیں روسکتا تھا۔ لیکن اس ان صری کفریات کے ہوتے ہوے اس کا کفر کی سے تفی ہیں روسکتا تھا۔ لیکن اس نے اپنے کفروالیاداور بے ایمانی وہدو بی کے مکروہ چرہ پر پردہ ڈالنا جا ہااور کم فیم کے تا دانوں کوشکار کرنے اور علیا کے کرام کی تقید سے بیچنے کے لئے چند علی مسائل میں بحث چھیڑوی اور اسلام کے وہ قطعی عقا کد جو تیرہ سوسال سے امت محمد بد میں متوار مسلم چلے آ رہے تھے۔ ان میں طرح طرح کی تا ویلیس شروع کیس۔ جیسا کہ ہرزمانے میں بودین طحدوں کا بھی وطیرہ رہا ہے۔ اس لئے کی تاویلیس شروع کیس۔ جیسا کہ ہرزمانے میں بودین طحدوں کا بھی وطیرہ رہائی ۔ اس لئے علیا کے جاہدیں کے لئے دین کا دفاع اور اسلامی عقا کد کی تفاظت تاگزیر ہوئی۔ ان علی حقائق کی بحث و تنقیح کے لئے دوس ہے بڑی شخصیت میدان میں آئی۔ وہ ہمارے شخ امام المصرمصنف عقیدۃ الاسلام کی گرانفقر ہستی تھی۔ آ پ نے عیسی الفیلی کی حیات و مزول کے موضوع پر مستقل کیا۔ ''عقیدۃ الاسلام کی گرانفقر ہستی تھی ہے۔ آ پ نے عیسی کی تاویل کی گئیا کش میں اور متاقل وہ اور تیا کش میں اور بیا تو کہ ہے تھی دہ ان خواد تیا ہیں کی تاویل کی گئیا کش میں اور بیا تو کہ ہے تھی دہ ان شانہ کی دونوں کا فر ہیں اور یہ کہ تو تعالی شانہ کی دونوں کا فر ہیں اور یہ کہ تو تعالی شانہ کی مت تو خود میں داخل ہے جن کا مشرور ہیں اور یہ کہ قرب قیا مت تو خود میں داخل ہے۔ اس لئے اس وقت پیٹرتی عادت مجرو۔ ظاہر ہو تا الکل قرین عمل دقیا سے۔ اس لئے اس وقت پیٹرتی عادت مجرو۔ ظاہر ہو تا الکل قرین عقل دقیا سے۔ عمل دقیا سے۔

ار ۲۱۶ . من عکت ومعلول کا سلسانہیں - بلکدسبب ومسبب اور شرط

نع قدرت کا کرشمہ ہے ادرعالم ادرصان عالم کے ، بین و بی و تقی سے بین و بی استان مالم کے ، بین و بی و تقی سے بین معران النبی اللیہ پر ایک قصید ہ بھی اس کتاب میں شامل ہے کہ آنخضرت علیہ شب اسراء میں دیدار خداوندی سے خدمت میں اعمال کی بیشی کا مسئلہ اور بی تحقیق کہ بیعرض معاوا جمالہ القا کیا گیا۔ بیملم محیط نہیں۔ نیز آپ نے اپنے معلقہ کے جو خصائص بیان فر مائے تقے۔ عقیدة الاسلام معیش فر مادیا۔ الغرض ای قیمت فوائد پر بید کتاب مشمل ہے جن کی تحصیل کے لئے قیمت فوائد پر بید کتاب مشمل ہے جن کی تحصیل کے لئے قیمت فوائد پر بید کتاب مشمل ہے جن کی تحصیل کے لئے قیمت فوائد پر بید کتاب مشمل ہے جن کی تحصیل کے لئے

سی النظیہ میں اس عقیدہ کا اثبات ہے کہ حضرت نازل ہوں گے۔ امت اسلامیہ کا یہ قطعی عقیدہ ہے جو اہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے حضرت میسی النظیہ کے سے نازل نہیں ہول گے۔ اس پر بس نہیں بلکداس نے ل پر لٹکایا گیا (جس سے دہ زندہ اتار لئے گئے۔ ایک ن ہوتارہا۔ بلاآ خرہ کشمیرا کرفوت ہو گئے ) اور یہ کہ ارکے ملے تھے۔

ب نجار کا بیٹا کہاں؟

ﷺ کے حق میں سب وشتم اور تو ہین و تذکیل کے ایسے نن کے سننے سے انسان کے رونگئے کھڑے بوج تے مرف حضرت عیسیٰ الطبی سے متعلق مرزائے قادیان ہوگئے جن کی علماءنے وضاحت کی ہے اور اسے منہ برآں رہے۔مثلاً:

حكمت نزول مي الطليكاد!

تحیۃ الاسلام (حاشیہ عقیدة الاسلام) میں فرماتے ہیں کہ: ' جانا چاہے کہ اس عالم میں بھی آخرت کے بچھنمونے موجود ہیں اور قرب قیامت کا زمانہ تو خرق عادت کا وقت ہا اور قرب نبوت، دجل وفریب کے مقابلہ کے مقابلہ کے سے بھی آخرت کے کے مقابلہ کا اور جب والے کی ہالکل ضد ہیں۔ پس جب دنیا ہی ہیں آخرت کے نمونے موجود ہیں تو قیامت کے آنے کو کیوں مستجد مجھا جائے 'اور جب والے بھی دنیا ہیں دجل ہو، شعبدہ بازی جیسے مقابلہ ہو حال پائے جاتے ہیں تو ان کے مقابلہ میں مجزات حید کا وجود بھی ضروری ہے۔ کیونکہ سنت اللہ یونہی جاری ہے اور چونکہ دجال حفرت میں اللہ کا نم چرائے گا (اورخود سے کا طویل ہونا تو اس کے مقابلہ ہیں اس کی تر دیدو تکذیب کی غرض سے سے اللہ کا نم ول ضروری ہوا اور چونکہ مستے اللہ یونہی خود من جملہ ارواح کے ہیں اور نمونہ آخرت ہیں۔ اس لئے ان کی حیات کا طویل ہونا میں کہی (کوئی مستجد چیز نہیں بلکہ) سنت اللہ ہے'۔

تفصیل اس اجمال کی ہے کہ عادت اللہ ہمیشہ سے یوں ہی جاری ہے کہ نبوت کے ذریعہ ہر دور کے لوگوں پر جت قائم ہوئی رہی ہے اور انبیاء کیہم السلام کے ہاتھوں خوارق الہیکا ظہور ہوتار ہا ہے۔ تا کہ علیٰ رؤس الاشہادیہ واضح ہو سکے کہ یہ اسباب عادیہ خواہ گئی ہی چیرت انگیز برقی کر جا ئیں لیکن حق تعالیٰ کی قوت قاہرہ ہم صورت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ پورے نظام کا سکت پر عالب وقاہر ہے۔ اس کی قوت قاہرہ کا قات کی ہرقوت سے بڑھ کر ہے اور اس کی قدرت خارقہ ہر قدرت برعالب و برتر ہے۔

پس جب عبد حاضری اس مادیت کویدارتفاء میسر ہے جس کا ہم مشاہدہ کررہے ہیں اور جب عالم میں قوائے طبعیہ کی تنخیر ہے ایسے ایسے بجا نبات ظہور پذیر ہورہے ہیں جن نے فکر ونظر حیران ومبہوت ہے اور جب دجالیت اور فریب کاری کا عالم بیہ ہے کہ مادہ پرست قومیں ان ہی وسائل طبعتیہ اور جیرت افزائر قیات کوقوت ربانیہ اور خوارق المہیہ کے انکار کا ذرایعہ بناری ہیں تو پھر کیا جعید ہے کہ اس دور ترتی کی انتہا ایسے دجال کی نشا قوظہور پر ہوجونو امیس المہیہ کار شمن ہوگا۔ جو اپنی خدائی منوانے کے لئے مجائبات مادیت کو پیش کرے گا۔ جواپے دجل و خالق علیم، قدر حکیم، مادی مجائبات کے بل ہوتے پر لوگوں کے دین وایمان کو برباد کرے گا اور جو خالق علیم، قدر حکیم، مادی مجائبات کے بل ہوتے پر لوگوں کے دین وایمان کو برباد کرے گا اور جو خالق علیم، قدر حکیم،

. . .

بغیرخوارق الہیے اور ہراہل ملت ترتی کی طرف امت کوھاصل

ما لک زمین وآ سان

جبیها کهاحادیث <sup>نبو</sup>

خارقيه اورقوت قاهره

براييم فجزات كاظه

یوں اللہ تعالیٰ کی حج

اوّل مين حجته اللّه قا

شفایاب کر کے ال

ميں باذن الهي حجتها

مجبور ہو جا ئيں جو

رنگينيون برايمان ا

ذريعه فضاؤل مين

تهااوران تمام امو

معجزات ديئے جا

جائيں گي-تا كيا

معجزات،اسبا

ہوجا کیں۔

الغرخ

اس کی طرف ا فسذالك ا:

حاشی عقیدة الاسلام) میں فرماتے ہیں کہ '' جاننا چاہیے کہ اس عالم میں فرموجود ہیں اور قرب قیامت کا زمانہ تو خرق عادت کا وقت ہے اور فالمبدور مقاومت کے لئے ہے۔ جیسا کہ آنخصر تقلیقی کے ارشاد میں فالمبداور مقاومت کے لئے ہے۔ جیسا کہ آنخصر تقلیقی کے ارشاد میں القیالی تو اس کے مقابلہ کے لئے لئے الکی ضد ہیں۔ پس جب وسے مقابلہ کو کیوں مستجد سمجھا جائے ؟ اور وفی موجود ہیں تو قیامت کے آنے کو کیوں مستجد سمجھا جائے ؟ اور کیا جائے ؟ اور جب ویسے بھی دنیا میں دجل ہم حراث عبد و برق جیسے کا رکیا جائے ؟ اور جب ویسے بھی دنیا میں دجل ہم خرات میں تو گئے گا اور خود کھی ضروری ہے۔ کیونکہ ویلی تو اور چونکہ کی تروید و تکذیب کی غرض سے سے القیلی کا نزول ضروری ہوا اور چونکہ کی تروید و تکذیب کی غرض سے سے القیلی کا نزول ضروری ہوا اور چونکہ وارٹ کے ہیں اور نمونہ آخرت ہیں۔ اس لئے ان کی حیات کا طویل ہون وارٹ کے ہیں اور نمونہ آخرت ہیں۔ اس لئے ان کی حیات کا طویل ہون اور جونکہ التھا ہم کہ ا

تمال کی یہ ہے کہ عادت اللہ ہمیشہ سے یوں ہی جاری ہے کہ نبوت کے بجت قائم ہوئی رہی ہے اور انہیا علیم السلام کے ماتھوں خوارق الہید کا روس الاشہادیدواضح ہو سکے کہ بیاسباب عادیہ خواہ گئی ہی جمرت انگیز مال کی قوت قاہرہ بہرصورت ان سب سے بڑھ کر ہے۔وہ پورے نظام مال کی قوت قاہرہ کا فاق کی ہرقوت سے بڑھ کر ہے اور اس کی قدرت کے ساس کی قوت قاہرہ کا فاق کی ہرقوت سے بڑھ کر ہے اور اس کی قدرت

ز ہے۔

، مادیت کو بیارتق میسر ہے جس کا ہم مشاہدہ کررہے ہیں اور کی تنجیر سے ایسے ایسے عجا ئبات ظہور پذیر ہورہے ہیں جن سے فکر ونظر ب د جالیت اور فریب کاری کا عالم بیہ ہے کہ مادہ پرست قومیں ان ہی تر قیات کوقوت رہانیا ورخوارق الہیدے انکار کا ذریعہ بناری ہیں تو پھر کی کا انتہا ایسے د جال کی نشاۃ وظہور پر ہو جونو امیس الہید کا دشمن ہوگا۔ جو کے عجا ئبات مادیت کو پیش کرے گا۔ جوابیخ دجل قلیس سے ان ہی تے پر لوگوں کے دین وایمان کو ہر باد کرے گا اور جو خالق علیم ، قادر تھیم،

ما لک زبین و آسان پرایمان لانے کی بجائے خودائی خدائی کے منوانے پرلوگوں کو مجبور کرے گا۔
جیسا کہ احادیث نبویہ میں اس کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ یقیناً اس وقت (حق تعالیٰ کی قدرت خارقہ اور توت قاہرہ ظہور پذیر ہوگی) عیسیٰ الظیمان آسان سے احری گے اور آپ کے دست مبارک پرایسے مجزات کا ظہور ہوگا جن کا مقابلہ کرنے سے انسانی عقل اور مادی ارتقاء عاجز ہوں گے۔
پر ایسے مجزات کا ظہور ہوگا جن کا مقابلہ کرنے سے انسانی عقل اور مادی ارتقاء عاجز ہوں گے۔
پوں اللہ تعالیٰ کی ججت ایک بار پھر قائم ہو جائے گی جس طرح حضرت عیسیٰ الظیمانی نے اپنے دور اول میں ججتہ اللہ قائم کی تھی اور باؤن اللہ مردوں کو زندہ ، مادرزاد اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو شفایاب کر کے اس زمانے کے حاذق طبیبوں کو عاجز کر دیا تھا۔ اس طرح وہ اپنے دور ثانی میں باؤن اللہ جبتہ اللہ قائم کریں گے۔ تا کہ وہ لوگ بھی قدرت اللہ یہ کے سامنے سپر ذال دینے پر مجبور ہو جا کیں جو مقاطیسی عجائبات ، اپنی ایجادات ، برق وباد کی دل فریبیوں ، اور مادیت کی رنگینیوں آپرایمان لاکر اپناوقت ضائع اور اپنا دین بر بادکر تے رہے اور جن لوگوں نے شخیر مادہ کے ذریعہ نظاور ان تمام امور کو برو بھر میں اور کے دیا نے اور بح الرائی تھا۔

الغرض قرآن وحدیث کی تصریحات کے موجب سیدناعیسی الطبیع الوات طاقتور حسی معجزات دیئے جائیں گئی کی تصریحات کے معابلہ میں سائنس کی تمام کرشمہ سازیاں بچوں کا تھیل بن کررہ جائیں گئی ۔ تا کہ اللہ کی جمت ایک بار پھر پوری ہوجائے اور تمام اقوام عالم اس کے سامنے سپر انداز ایک

معجزات،اسباب وعلل سے بالاتر ہوتے ہیں

یاللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے کہ انبیا کرام علیم السلام کے ہاتھ سے اسباب عادیہ کے بغیر خوارق اللہ یکو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جبیبا کہ تمام انبیائے کرام علیم السلام کی تاریخ اس پرشاہد ہے اور ہراہل ملت کے زدیکے مسلم ہے۔ مزید برآس سے کہ برنی کے مجزات میں لطیف اشارہ اس نوع ترقی کی طرف ہوتا ہے جو مادی اسباب ووسائل کے دائرے میں اختراع وا یجاد کے ذریعہ اس امت کو حاصل ہوگی۔ حضرت شیخ امام افتصر نے ''خسر ب النہ اتم علی حدوث العالم ''میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

ف ذالك اعبد از وخرق لعادة وان كان كل الكون اعجاز منتهى فذالك اعبد انبيائ كرام عليم السام كم باته سي بغير واسطة اسباب صاور بول - بيد

انبیاء علیم السلام کاخر ق عادت مجز داورا عجاز نبوت کہلاتے ہیں۔اگر چه در حقیقت پیساری کا سُات اعجاز ہی اعجاز ہے۔﴾

وقد قیل ان المعجزات تقدم بمایرتقی فیه الخلیفة فی مدی فی الخالیفة فی مدی فی اوریبی کہا گیا ہے کہ مجزات انبیاء اس تی کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے جو تلوق کو مدتبائ مدید کے بعد (اسباب کے دائرے میں روکر) نصیب ہوگی۔

آئے سائنسی ارتفاء کی بدولت جو چیزیں ہمارے گردوپیش میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مثلاً برقی مشینیں ہیں، کہر بائی آلات ہیں، ٹیلی فون ہے، تار ہے، ٹیلی دیژن ہے، طیارے ہیں، مصنوعی خلائی سیارے ہیں، رات دن قوائے طبعیہ کو مخر کیاجارہا ہے، فضاؤں پر کمندیں ڈائی جارہی ہیں، سمندروں کے جگرشق کئے جارہے ہیں، صحواؤں کے طبعی دفینے تلاش کئے جارہ ہیں، فردہ کا جگر چیر کرایٹی توانائی حاصل کی جارہی ہواد بلاکت آفرین ایٹمی ہتھیارا بجاد کئے جارہ ہیں، فردہ کا جگر چیر کرایٹی توانائی حاصل کی جارہی ہواد بلاکت آفرین ایٹمی ہتھیارا بجاد کئے جارہ ہیں۔ درد کا جگر چیر کرایٹی توانائی حاصل کی جارہ ہوائی ہوں آئی سائنسی ترقی کا کرشہ قرار دیا جارہا ہوا ہے۔ انبیائے کرام علیم السلام کے مجزات میں بیٹمام امور آپ کو کا ل ترین صورت میں ملیں کے فرق یہ کہ یہاں بادی اسباب و وسائل کا واسط ہے اور وہاں بدوں تو سط اسباب، تدرت البیہ کا اعاز ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہاں برسہابرس کی ٹھوکریں کھانے تجربات کرنے اور اربوں کی رفتی سے افرون البیہ کا اعاز خلاج کے بعد کی قدر کامیا بی نفیہ ہوتی ہے اور وہاں بغیر کی سائقہ تجربے کے چشم رفتی سے بعد کی مزید تعصیل کی گھوکر ٹی کھانے ترین میں قدرت قاہرہ کی اعاز نمائی ظاہر ہوتی ہے بہاں اس بحث کی مزید تعصیل کی گھوکن نہیں۔ وزن میں قدرت قاہرہ کی اعلیان کی تشریف آور کی کاراز

پھر جاننا چاہئے کہ د جال تعین کے ضلالت ہے اور دھزت میسی الطبیعی ہوایت ہیں۔
یہود کی یہ بردسمی تھی کہ انہوں نے مسیح ہدایت میسی بن مریم الطبیعی کی تو مخالفت کی اور آپ کے قل وصلب کی سازش کی۔ (مگر اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت فر مائی اور آئیس آسان پر اٹھالیا) لیکن وہ مسیح صلالت و جال کی پیروی کریں گے جوخود بھی یہود کی ہوگا۔ اس لئے حکمت الہب کا تقاضا تھا کہ مسیح صلالت و جال کی پیروی کریں گئے نزول فر مائیس اور ان یہود کو بھی قبل کریں۔ جنہوں نے سیح ہدالت کو قل کریں۔ جنہوں نے سیح برحق میں بن مریم الطبیعی کی تو مخالفت اور عداوت کی اور جھو نے مسیح دجال کی پیروی کریں۔

میں کے ساتھ ساتھ مان عقائد باطلہ کی بھی اصلاح کریں جو پیسائیت میں گئس آئے شے اور صلیب کو تو ژو الیں۔

اور چونکہ د جال تعین مسجیت کالبادہ اوڑ ھاکر خودسیج کہلائے گا۔الوہیت کا دعویٰ کرے

زندہ کر کے سی الفیلی کے منصب میں تلم اور حیوانات، جمادات کی سخیر کے ذرام قرین قیاس تھی کہ آل دجال کے لئے آ بلند درجہ پر فائز اور منصب نبوت سے م اور دجالی کر شمہ سازیوں کا مقابلہ کرسکی تا

گا۔خیاثت اور صلالت کی آخری جد ،

کے لقب سے مشرف کیا گیا۔ وہ حق تعا سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ الر مدت تک زندہ رہ کرنزول اجلال فرما ظہور ہو جو'' د جال اکبر'' ادر عام د جالول فائق ہوں۔ تا کہ تمام لوگوں پر'' حجت اا اس موقع پرشٹے الاسلام م

الاسلام مولانا محدقاسم نانوتو يُ ككلاً التيمية في كالم المسجد السحواب الصحري منتخب عبارتين جو حفرت شخ امام المحاسك في مصل حروري إليه -

عقیده نزول عیسی النظی اجماع ام خلاصه کلام پیر که نزدل عیسی

زمانے ہے آج تک تمام اہل حق کا آ کی تصر سے کی ہے اور آنخضر ت مالی ہے۔

ل اردو دان حفرات رقر ا مطالعه فرما ئيں مولانا بدر عالم كاميم شائع ہو گيا ہے۔ قابل مطالعہ ہے قاديا نيت جلد جہارم ميں شائع ہو <u>ك</u>ے

ی معجز ہ اوراع باز نبوت کہلاتے ہیں۔اگر چہ در حقیقت یہ ساری کا کہات

جزات تقدم بمابر تقی فیه الخلیفة فی مدی یا بی کم مجزات انبیاء اس ترقی ک طرف پیش فدی بونی سے جوتلوق باب کے دائر سے میں روکر ) نصیب ہوگی۔ پھ

اء کی بدولت جو چیزیں ہمارے گر دوپیش میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مثلا الت ہیں، ٹیلی فون ہے، تار ہے، ٹیلی ویژن ہے، طیررے ہیں، رات دن قوائے طبعیہ کو مخر کیاجارہا ہے، فضاؤں پر مندیں ذال الرشق کئے جارہے ہیں، صحراؤں کے طبعی ویلئے تاہش کئے ہارہے انائی حاصل کی جارہی ہے اور ہلاکت آفرین ایٹی، تھیارا بجاد کئے مائی حاصل کی جارہی ہے اور ہلاکت آفرین ایٹی، تھیارا بجاد کئے مائی حاصل کی جارہ بین ہیں آن سائنی ترقی کا کر شہر قرار دیا جارہ ام کے مجزات میں ملیس کی محرائ کا واسط ہے اور وہاں بدوں تو سط اسباب قدرت میں ملیس کی محربیاں برحہاری کی فھوکریں کھانے تجربات کرنے اور اربوں کی فقدر کامیا نی نفید ہوتی ہے اور وہاں بغیر کی سابقہ تجربے کے چشم نفید کامیا نبید نفید کی خریات کرنے اور اربوں کی فقدر کامیا نی نفید ہوتی ہے اور وہاں بغیر کی سابقہ تجربے کے چشم نفید کی خریات کرنے ان نشر نبین ۔

رح جال لعین مسیح صلالت ہے اور حضرت عیسی الطبیعی میں ہے۔
فیصیح ہدایت میں مریم الطبیعی کی تو مخالفت کی اور آپ کے قش بعد اللہ نے آپ کی حفاظت فر مائی اور انہیں آسان پراٹھالیا ) لیکن وہ رسی گے جوخود بھی یہودی ہوگا۔ اس لیئے حکمت اللہ یکا تقاضا تھا کہ رسی گے جوخود بھی یہودی ہوگا۔ اس لیئے حکمت اللہ یکا تقاضا تھا کہ رسینے کے لئے نزول فر مائیں اور ان یہود کو بھی قبل کریں ۔ آنہوں اگری تو مخالفت اور عدادت کی اور جھو نے مسیح د جال کی پیروی کرئی۔ طلہ کی بھی اصلاح کریں جو میسائیت میں گھی آئے تتھا ورصلیب

مسیحت کالبادہ اوڑ ھ کرخود سے کہلائے گا۔الوہیت کا دعویٰ کرے

گا۔ خباشت اور صلالت کی آخری حد پار کر جائے گا۔ تواہے طبعیہ پر حکمرانی کرے گا۔ مردوں کو زندہ کر کے میں بلیٹیلائے منصب میں تلمیس کرے گا۔علاوہ ازیں شعبدہ بازیوں ، جادو کے کرشموں اور حیوانات ، جمادات کی تشخیر کے ذریعہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا۔اس سے یہ بات بالکل قرین قیاس تھی کہ قارد جال کے لئے ایک ایک شخصیت کولایا جائے :وتشخیری کمالات میں نبایت بلند درجہ پر فاکر اور منصب نبوت ہے سرفراز ہو۔ ایسی برگزیدہ شخصیت ہی قبل د جال پر قادر ہو کئی اورد جالی کرشمہ سازیوں کا مقابلہ کر کئی تھی۔ پیشخصیت حضرت میسی المنظیلائی ہوگا۔

بھر چونکہ عیسی الطبیعی روحانیت میں اس قدر بلند مقام رکھتے ہیں کہ انہیں ''روح اللہ''
کے لقب سے مشرف کیا گیا۔وہ حق تعالیٰ کے ''کلہ کن' سے پیدا ہوئے اور وہ بھکم البی اپنی مسیحائی
سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔اس لئے وہ بجاطور پر اس کے مسخق تھے کہ آسان میں طویل
مدت تک زندہ رہ کرنزول اجلال فرما نمیں۔ تاکہ ان کے دست مبارک سے ایسے خوارق المہیکا
ظہور ہو جو ''دجال اکبر''اور عام وجالوں کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے تمام بجا تبات سے بدر جہا
فائق ہوں۔ تاکہ تم الم اور المبیہ' قائم ہوجائے۔ فللہ المدجة البدالغه!

ال موقع پرشخ الاسلام موال ناشير احدٌ عثانى نے فتح الملبم (ص٢٢٩ ج١) يس جيت الاسلام موال نامحد قاسم نانوتو يُ كے كلام كى وضاحت كرتے ہوئے جو يجھ لكھا ہے۔ نيز عافظ ابن تيميدٌ كتاب '' الحواب الصحيح ''اور حافظ ابن قيم كى كتاب '' هدايته الحيارى '' كى متحب عوار تيں جو حفرت شخ امام العصر '' نے عقيدة الاسلام ميں نقل كى ميں۔ ان كا مطالعہ كيا جائے۔ نيز عقيدة الاسلام ' فصل في الحكمة في نزوله ''(ص١٢ تا ٢٥) كا مطالعہ بھى ضرورى الله ہے۔

عقيده نزول عيسلى الطليلا اجماع امت كى روشنى ميں

خلاصہ کلام یہ کہزول عیسی النظام کا عقیدہ وہ اجماعی عقیدہ ہے جس پر صحابہ کرام کے ز ز ہ نے ہے آج تک تمام اہل حق کا اتفاق چلا آیا ہے۔ رائج تفسیر کے متابق قر آن عزیز نے اس کی تصر تے کی ہے اور آنخصرت میلیکھ نے احادیث متواترہ میں اس کی تفصیل بیان فر مائی ہے۔

ل اردو دان حضرات ترجمان النة (جلد ۵۹۳ تا ۵۹۳) مؤلفه مولانا بدرعالم كا مطالعه في ما يرعم الله على الطبطة على الطبطة على الطبطة على الطبطة على المعلم كاليه شكل مين بهى شائع موسكي الطبطة عن المرحمة على مسائل احتماب شائع موسكيا مسائل احتماب قاديانيت جلد جهارم مين شائع موسيك عن فله حدالله مرتب!

ﷺ کی تشریف آوری کاراز

صف<sub>حہ س</sub>م پر فر ماتے نہیں ۔ بلکہ ساجماعی عقیدہ نے

ہے۔،،اور بردویؒ نے''بحث کافر ہے۔'' شُخ بردویؒ نے م

مقادىرىز كۈ ة''جىسى چىزول كاز

. ہے کسی طرح کم نہیں ۔ (پھر

كافرنه بوگا؟)"

بروایت حماد فقه اوسط بروایت امام ابوحنیفهٔ اور آپ کے تمام

نو یہی ہوئی۔اس طرح امام :

جیں۔امام احمد بن حنبلؒ نے: کھھے تھے۔ان سب میں می<sup>عذ</sup>

منا قب احمد لا بن جوزی اور

عیسیٰ العلیٰ کے قائل ہیں۔

ص وج ایس ۱۹۳ج کمیر

کے کلام سے واضح ہے۔ا

صحاح تمام سنن اورتمام مس

نرہبی تعصب کا گمان کیے ہو

صفحه ۹۴ پرفرما

احادیث کا تواتر ایک چیز

گنجائش بیں۔''

صفحه ۵۵ پرفر.

وززول پرشفق ہونا الیمی ج

گنجائش نہیں جھوڑتی ۔''

حافظ ابن حز

نزول عيسى النين براحاديث كمتواتر بونى تصريح امام ابوجعفراين جريط برئ ، ابوالحن آبري ، ابن عطية مُغربي ، ابن ورفاظ حديث ابن عطية مُغربي ، ابن ورفاظ حديث ابن عطية مُغربي ، ابن ورفاظ حديث في علامه كوثري في في المنظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسين قبل الاخرة ، ص ، ١ " مين فل كيا ہے -

شیخ کوٹری گائی رسالہ کے ص بے پر فرماتے ہیں کہ:''ایک طرف تمام صحابہ ٌوتا بعین، فقہاء دمحد ثین ؓ اور مفسرینؓ وشکلمینؓ ہیں جن کی تائید میں کماب اللہ سنت رسول اللہ اور اجماع امت موجود ہے۔ دوسری طرف بیہ متحامل ہے جس کی تائید میں لے دے کر قادیان کا مرزائے کذاب ہے یا کسی زمانہ میں طرہ کافلفی تھا اور بس۔''

صفحہ ۱۹ پر فرماتے ہیں کہ:'' کتاب الله سنت متواتر اور اجماع امت عقیدہ نزول مستعلق پر شفق ہیں۔''

ضفیہ ۳۷ پر کتاب اللہ کی روشی میں حیات وزول میں النیا پر طویل بحث کے بعد فرماتے ہیں کہ: ''اور یہ بھی واضح ہوا کہ تنہا قرآنی نصوص ہی حضرت عیسی النیا بھی کے زندہ اٹھائے جانے اور آخری زمانے میں ان کے نازل ہونے توقطعی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ کیونکہ ایسے خیالی احتمالات کا کوئی اعتبار نہیں جوکسی دلیل پر بنی نہ ہوں۔ پھر جبکہ قرآنی تصریحات کے ساتھ احادیث متواترہ بھی موجود ہوں اور خلف آئے میں سلف تمام است اس عقیدہ کی قائل چلی آئی ہواور دور قدیم سے لے کرآج تک اس عقیدہ کو کتب عقائد میں درج کہا جاتار ہا ہوتو اس کی قطعیت میں کیا شبہ باتی رہ سکتا ہے؟۔ فیصل ذاہد عد الحق الاالضلال! (اب حق کے بعد کمراہی کے سوااور کیا رکھا ہے۔)

صفحہ ۳ پر فرماتے ہیں کہ ''اورہم نے تابت کردیا ہے کہ قرآن حکیم کے نصوص قطیعہ رفع ونزول پردلالت کرتے ہیں اور ہرزمانے میں آئمہ دین ،علمائے امت بالحضوص مفسرین قرآنی آیات کی یہی مراد سیجھتے چلے آتے ہیں۔''

صفحہ ۳۸ پر فرماتے ہیں کہ '' پس جو شخص رفع ونزول کا انکار کرتا ہے۔ وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ کیونکہ وہ ہوائے نفس کی رومیں بہ کر کتاب دسنت کو پشت انداز کرتا ہے اور ملت اسلامیہ کے اس قطعی عقیدہ سے روگر دانی کرتا ہے جو کتاب دسنت سے ثابت ہے۔''

صفحہ مہم پر فرماتے ہیں کہ:''اطراف حدیث پر نظر کرنے کے بعد نزول سیح کا انکار بیحد خطرناک ہے۔اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔رفع ونزول کے مسئلہ میں احادیث متواتر ہ کا وجودقطعی

۳.

ہے۔،،اور بزدویؒ نے ''بحث متواتر'' کے آخر میں تصریح کی ہے کہ: ''متواتر کا مشراور مخالف کافر ہے۔'' شخ بزدویؒ نے متواتر کی مثال میں ''قرآن تھیم ،نماز پخگانه، تعداد رکعات اور مقادیرز کو ق'' جیسی چیزوں کاذکر کیا ہے اور کتب حدیث میں نزول عیسی الفیکی کاذکر، مقادیرز کو ق سے کسی طرح کم نمیں ۔ (پھر جب مقادیرز کو ق کا مشرکافر ہے تو نزول عیسی الفیکی کا مشرکیوں کافرنہ ہوگا؟)''

صفح کے مہر فراتے ہیں کہ ''نزول عیسیٰ النسٹ کا عقیدہ صرف کی ایک مذہب کا عقیدہ میں ۔ بلکہ یہ اجمائی عقیدہ ہے ۔ کوئی فرہب ایسانہیں ملے گا جواس کا قائل ندہو۔ چنانچے فقد اکبر بروایت جماد فقد اوسط بروایت ابو مطبع الوصیة بروایت ابی یوسف اور عقیدہ طحاوی ہے واضح ہے کہ امام ابو صنیفہ اور آپ کے تمام تبعین عیسیٰ النسٹ کی تشریف آوری کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نصف امت تو یہی ہوئی۔ ای طرح امام مالک اور تمام مالکیہ اور تمام شافعہ سب اس عقیدہ پرشف بیں ۔ امام احمد بن صنبل کے عقائد اہل سنت کے بیان میں جو چند خطوط اپنے شاگر دوں کے نام منا قب احمد الا بن جوزی اور طبقات حنا بلہ الذی یعلی میں مدون ہیں۔ ای طرح ظاہر یہ بھی نزول منا قب احمد الا بن جوزی اور طبقات حنا بلہ الذی یعلی میں مدون ہیں۔ اس طرح ظاہر یہ بھی نزول عیسیٰ النسٹ کے قائل ہیں۔ ویسا کہ علم مدزخشر گ عیسیٰ النسٹ کے قائل ہیں ۔ ویسا کہ علم مدزخشر گ کے کمام سے واضح ہے۔ ای طرح شیعہ بھی اس کے قائل ہیں ۔ اب ایسا مسئلہ جس کی ولیل تمام صحاح تمام سنن اور تمام مسانید میں موجود ہواور تمام اسلامی فرقے جس کے قائل ہوں اس میں عصاح تمام سنن اور تمام مسانید میں موجود ہواور تمام اسلامی فرقے جس کے قائل ہوں اس میں غربی تعصب کا گمان کیسے ہوسکتا ہے؟۔ ''

صفحہ ۴۶ پر فرماتے ہیں کہ:''مہدی علیہ الرضوان دجال اور میں الطیعیٰ کے بارے میں ا احادیث کا تواتر ایسی چیز ہے جس میں حدیث کے معمولی طالب علم کے لئے بھی شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔''

صفحہ ۵۵ پر فرماتے ہیں کہ:''صدراوّل سے لے کرآج تک کتب عقا کد کا مسکدر فع ونزول پر متفق ہونا ایسی چیز ہے جو اس عقیدہ پر اجماع کے منعقد ہونے میں ادنیٰ شک وشبہ ک گنجائش نہیں جھوڑتی۔''

حافظ ابن حزم مراتب الاجماع مين لكصة بين كه: "اجماع ملت حنيفيه ك قواعد مين

رت امام ابوجعفراین جربرطبریٌ، ابوالحسن آبری، ن کیژ، ابن تجرٌوغیره آئمه دین، اور تفاظ حدیث رساله مسطرة عابرة فی مراعم من به ملکر رکیاہے۔

ت بین که: 'ایک طرف تمام سحابهٔ و تابعین ، می کتاب الله سنت رسول الله اوراجها گامت میمن لے دے کر قادیان کا مرزائے کذاب

لدسنت متواتر اور اجماع امت عقيده نزول

ات وزول می القید پرطویل بحث کے بعد موص ہی حضرت میسی القید کے زندہ اٹھائے کے زندہ اٹھائے کے فرندہ اٹھائے کی طور پر فابت کرتے ہیں۔ کیونکدا یسے خیالی کی جبر جبکہ قرآنی تھر بحات کے ساتھ احدیث ام امت اس عقیدہ کی قائل چلی آتی ہواور دور کیا جاتا رہا ہوتو اس کی قطعیت میں کیا ملال! (اب حق کے بعد گراہی کے سوااور کیا

بت کردیا ہے کہ قرآن تھیم کے نصوص قطیعہ سدین ،علمائے امت بالخصوص مفسرین قرآنی

فع ونزول کا انکار کرتا ہے۔ وہلت اسلامیہ کتاب وسنت کو پشت انداز کرتا ہے اور ملت اب وسنت سے ٹابت ہے۔'' شدر نظا کی ناک میں نیز المسیح رین کر

یث پرنظر کرنے کے بعد نزول سے کا افار یا کے مسلم میں احادیث متواتر ہ کاو جو تطعی ے ایک عظیم الثان قاعدہ ہے جس کی طرف رجوع کیاجا تاہے۔اس کی پناہ لی جاتی ہے اور اس کے مخالف کی تخیر کی جاتی ہے۔''

الغرض نزول عيسل الأ

''لينزلن ابن

﴿ ضرور بِالضرورانِ

' (حدیث کے برفق

''والذي نفسم

يمران حلفي تأكيدا

ان تمام أوصاف

قطعی اجماع کی روشنی میں آ<sup>ن</sup>آ

عینی الظیلا کے مسئلہ پرجس قدا

نظرنہیں ہی ہے۔ان تمام تا کیا

بلکہ بعض نا دانوں کے لئے باعث

الخنزير وليضعن الج

الشحناء والتباغض وا

مسلم ص۸۷ ج۱ باب نزو

نازل ہوں گے۔ پس وہ ضرور

گے اور ضرور بالضرور جزیہ کومو

اوننٹیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پ

كيبة بغض اورحسد جاتار ہے گاا

الفاظ میں اور سیح بخاری میں بیا

﴿ اس زات کی تئم جس کے ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔الخ ہے

نسب والده كانام نانے كا:

قىدوقامت بالوں كارنگ بالو

کی گئی ہے۔جیسا کہ مولانام

کرویاہے۔

ﷺ کورٹی الاشفاق اور (انظرہ است جیں کہ (اجماع کے جت شرعیہ ہونے پرتمام فقہائے امت متفق ہیں اوراسے (کتاب وسنت کے بعد) تیسری دلیا شری قرار دیتے ہیں۔ حی کہ خطاہ رہی ہی ..... فقہ سے بعد کے باوجود ..... اجماع صحابہ کو جت مان ہیں۔ بلکہ بہت سے علاء نے یہاں تک تصریح کی ہے کہ خالف اجماع کافر ہے ... اور داائل سے یہ خالت ہے کہ یہا است میں حیث المجموع ،خطاہ محفوظ ہے۔ شہداء علی السناس! ہاور مخر خرامت ہے جوانانوں (کی خیروفلاح) کے لئے لائی گئی ہے۔ معروف کا تم کرتی ہاور منظر ہے ۔ ان کا مخالف اٹل ایمان کی راہ سے ہے دو کتی ہے ان کا بیروکاراتا بت الی اللہ کے راہتے پر ہے۔ ان کا مخالف اٹل ایمان کی راہ سے ہی تھے اور تمام علمائے وین کا مخالف ہے۔ (چندسطر بعد لکھتے ہیں) جب اٹل علم اجماع کا فرکر کے ہیں تو اس سے مراوا تمی حضرات کا اتفاق ہوتا ہے جومر شہاجتہا دیر فائز ہوں ۔ نیز وہ ورع وتقو کی ہے موصوف ہوں جو آئیس محارم اللہ ہے روک سکے۔ تا کہ ان کے جق میں ''لوگوں پر گواہ'' کا منہوم صادق آ ہے۔ اس لئے جن لوگوں کا مر شہاجتہا دیر فائز ہونا علماء کے زدیک مسلم نہیں۔ مسلم صادق آ ہے۔ اس لئے جن لوگوں کا مرشہ اجتہاد پر فائز ہونا علماء کے زدیک مسلم نہیں۔ مسلم التا ہے تا کہ ان کی تروی ہوں۔ ''

انظرہ کے ص ۲۰ بر فرماتے ہیں کہ: ''اجماع کے معنی پنہیں کہ ہرمسلہ کے لئے ایک لا کھ صحابہ کرام کے متاموں برخشمل کی گل رجس مرتب کئے جا ئیں اور پھر مرصحا با ہے دوایت ذکر کی جائے۔ بلکہ صحت اجماع کے لئے اتنا کافی ہے کہ مجتبدین صحابہ جوتقر یبا ہیں ہیں ہے سیح روایت موجود ہواوران میں سے کی کا اختلاف ثابت نہ ہو۔ بلکہ بعض مقامات پرایک دو صحابہ کی مخالفت بھی صحت اجماع کے لئے معز نہیں ہوتی۔ یہی صورت عہد تا بعین اور جع تا بعین میں محمد عامی کے لئے معز نہیں ہوتی۔ یہی صورت عہد تا بعین اور جع تا بعین میں محمد عامی کے لئے معز نہیں ہوتی۔ یہی صورت عہد تا بعین اور جع تا بعین میں محمد عامی کے اسے معز نہیں ہوتی۔ یہی صورت عہد تا بعین اور جع تا بعین میں محمد عامی کے اسے کے لئے معز نہیں ہوتی۔ یہی صورت عہد تا بعین اور جا

می ۲۳، ۲۳، پرفر اتے بیں کہ: ''نزول عیلی النیک پرتمیں صحابہ کرام گی تصریح اوران کے آمروقو فی علامہ محمانور شاہ کشمیری کی کتاب '' المقسس یع معالی سے الم المسلم معرود بیں اور کی ایک صحابی سے اس کے طاف ایک حرف بھی منقول نہیں ۔ پس اگر ایسا مسئلہ بھی اجماعی نہیں تو کہنا جا ہے کہ دنیا بیس کوئی اجماعی مسئلہ بی موجوز ہیں۔''

ض کورٹی عُلام تقتاز اُن سے نقل کرتے ہیں کہ: ''نقل بھی ظنی ہوتی ہے تو اجمات سے تعلق میں جاتی ہے۔'' تعلق بن جاتی ہے۔''

یاجاتا ہے۔اس کی پناہ کی جاتی ہےاوراس

الغرض نزول عیسی الطیع کاعقید وقرآن حکیم ،سنت متواتر واور چود وسوس له امت کے قطعی اجماع کی روشی میں آفتاب نصف النہار سے زیادہ روش ہے۔احادیث نبویہ میں مزول عيني النين كمسلدير جس قدر حلفيه تاكيدات فرمائي كئي بين -اس كي نظير كسي دوسر \_مسئله مين نظر نیں آتی ہے۔ان تمام تا کیدات کا منشابہ ہے کہ بیمسلد عام لوگوں کے لئے کل حیرت وتعجب بلكه بعض نا دانوں كے لئے باعث ردوا نكار ہوگا۔ چنانچية تخضرت الشخ فرماتے ہیں كہ:

"لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسدوليد عون الى المال فلا يقبله احد · صحيح مسلم ص٨٧ ج ١ باب نزول عيسي بن مريم، مسند احمد ص٤٩٤ ج٢ ''

﴿ ضرور بالضرور اليا موكا كرحفرت يسى بن مريم الله حاكم عادل كى حيثيت ب نازل ہوں گے۔ پٹ وہ ضرور بالضرورصلیب کوتو ڑ ذالیں گے اور ضرور بالضرور خزیر کوقل کریں گے اور ضرور بالضرور جزید کوموقوف کر دیں گے اور ضرور بالضرور (ان کے زمانے میں) جوان ا دنٹیوں کوچھوڑ دیا جائے گا۔ پس ان پرسواری نہ ہوگی اور ضرور بالضرورلوگوں کے درمیان باجمی کینہ بخض اور حسد جاتار ہے گااور یقیناً وہ لوگوں کو مال کی طرف بلائیں گے ۔ مگر کوئی اے تبول نہیں **€\_**8∠ S

(حدیث کے برفقرہ پرتا کیدات ملاحظہ ہوں ) بیمنداحداد صحیحمسلم کی روایت کے الفاظ ہیں اور مجیح بخاری میں بیالفاظ درج ہیں کہ:

"والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم و الخووانخ واس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ضرور بالضرورتم میں تیسیٰ بن مریم نازل (صیح بخاری می ۹۹۰ خ۱) يول كـ .....اخ- ♦

پیران حلفی تا کیدات پربس نہیں ۔ بلکه احادیث نبویہ میں حضرت میسی ایک کانا م کنیت نب والده كا نام نانے كا نام والد و ماحدہ كے اوصاف عيسي الفيلا كى صورت وسيرت رئاب قدوقامت بالوں كارنگ بالوں كى كيفيت بالوں كاطول وغيره وغيره سوے زائد صفات كى تصريح كى كى بر مبيا كرمولا نامفتى محمد شفيح صاحب اور دوسر حصرات نے ان تمام اوصاف كوجن كرديا ہے۔

ان تمام اوصاف کوسا من رکھے تو برقتم کے شک وشبہ کی جڑکٹ جاتی ہے۔مسلد نزول

ر ماتے میں کہ ''اجماع کے جمت شعیہ ب دسنت کے بعد ) تیسری دلیل شر می قرار وجود الجماع سحابه كوجحت مانته بين ف اجماع كافر ہے ، اور دائل سے يہ

ې-شهداء على الناس! ٢٠١٥ر ں اُگئی ہے۔معروف کا حکم کرتی ہے اورمئر ہے۔ان کا مخالف اہل ایمان کی راہ ہے لصة بین )جب الل علم اجماع كاذ كركرت نبهاجتهاد پر فائز ہوں۔ نیز وہ ورع وتقوی

لدان کے حق میں''لوگوں پر گواہ'' کا منسوم ئز ہونا علاء کے نز دیک مسلم نہیں۔ مسئلہ پرہیز گاربھی ہوں۔''

ع معنی بنہیں کہ برمسلہ کے لئے ایک ئے جائیں اور پھر ہر سحائی ہے روایت ذکر عَتِهُ يَن صَحَابَهُ جُوتَقَرِيبًا مِين مِين \_\_ صَحِيح . نه ہو۔ بلکه بعض مقامات پر ایک دوسحا به ً ياصورت عهد تالعينُ أور تبع تا بعينُ ميں

کلاپرتمیں صحابہ کرام کی تصریب کاوران کے ح بما تواتر في نزول المسيح ر ز**ف** بھی منقول نہیں۔ پس اگرایہ مئلہ ياموجود بيل.'' . برد نقل مجھی ظنی ہوتی ہے تو اجماع ہے میں برقتم کی تاویل ومجاز اور تثثیل کاسد با ب بوجاتا ہے اور اس باب میں کس کے سے زینے والحادیا انکار وتحریف کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ۔

آیت کریم' وانه لعلم لنساعة فلا تمترن بها ''اپنی تاکیدات بلیخه یس باکل صدیث نبوی کے ہم نگ ہے۔ والله یقول الحق و هو یهدی السبیل! عقید و نزول سے انکار کیوں؟

گزشتہ بیان سے واضح ہوا کے عیسی بیلیہ کی تشریف آوری کا ثبوت نا قابل تر دید حقیقت ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تصریح کی ہے۔ احدیث متواترہ قطعیہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ احدیث متواترہ قطعیہ نے اس کی شہادت دی ہے اور تمام امت محمد مید نے اس پراجماعی تصدیق کی مہر ثبت کی ہے۔ لہذا اس عقیدہ کا نکاریا تو کھلی جبالت اور واضح الحاد ہے یا اس کا منشاء وہ خیالی ووجمی استبعاد ہے جس پر مقل صریح کی کوئی سندنہیں۔ یہ استبعاد قدرت المہیہ کے نشانات اور آیات بینات سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اسانی فہم کی بنیا دی کمزوری

انسانی فہم کی فطری کم ظرنی اور بنیادی کمزوری ہے ہے کہ جب اس کے سائے کی ایک حقیقت واقعہ کا اظہار کیا جائے جواس کے ناقص علم محدود تجربہ، ناتمام مشاہدہ کمزور حواس اور ضعیف عقل کی گرفت سے بالاتر ہو۔ وہ اسے فور أناممكن اور محال کہہ کرا ہے بخروجبل کو چھپانے کا عادی ہے۔ غور فر مائے وور جدیدی ہے ایجادات واختر اعات جو آن سب کے سائے ہیں کیا حد درجہ حیرت انگیز نہیں؟ ۔ یہ بر تی لہریں، یہ زہر پلی گیسیں، یہ تباہ کن اسلحہ، یہ ایٹم بم، یہ بائیڈردجن بم، یہ فضائی راکٹ، یہ مصنوی چائد رہ بی سارے اور یہ فضائی اشیشن۔ پھر یہ راکٹ جو چائد پر انامی راکٹ بوچ پائد کی طلح سے نکرانے کی آ واز یہاں زمین پر ریکارڈ کی گئی اور بیراکٹ جو بائد پر سائنسی دانون کے بچائد کی سطح سے نکرانے کی آ واز یہاں نہیا اور یہ جو کتنا کے دوران خون حرکت قلب سائنسی دانون کے بقول چائد کی شریانوں اور پھیپھڑوں کے تمام حالات ریکارڈ کر کے زمین پر تامی کتنا کو بھیجا گیا اور اس کی شریانوں اور پھیپھڑوں کے تمام حالات ریکارڈ کر کے زمین پر بھی ہوں اور یہ مصنوی سیارہ جس سے فضائی حالات درجہ حرارت اور شمنی شعاعوں کوریکارڈ کیا گیا۔ بھیجیں اور یہ صفوی سیارہ جس سے فضائی حالات درجہ حرارت اور شمنی شعاعوں کوریکارڈ کیا گیا۔ بھریہ نصف ''نامی مصنوی سیارہ جس نے ۱۲ منٹ میں زمین کی اردگر دالیک جورہ کمل کیا۔ کیا دورجہ یہ کی دوران خون و جرات انگیز انگشافات کو پھی عرصہ قبل محض وہم وخیال نہیں سمجھا دورہ کمل کیا۔ کیا دورجہ یہ کی دورہ کیا کیاں جبرت انگیز انگشافات کو پھی عرصہ قبل محض وہم وخیال نہیں سمجھا

1"

جاتا تھا؟ \_لئين كتنے حقائق اب تمام امور كوقبل: اس

۱۹۵۷ء میں کی انگشافات حیرے ان

آ ربی ہیں۔ یہ
بخر محمد میں شگا
نوع کی دیگر سینتہ
اس وقت کا انہ
مصنوعی سیار ہے
سکتا تھا کہ الیہ
سکتا تھا کہ الیہ
سرواز کا پینہ بتلا

معدنی مواور چیزیں کسی زما کوکوئی شخص، روزمرہ کے ا

قدرت خدا

جاتا تھا؟ لیکن آج یہ سب پچھا نسانہ طرازی نہیں سامنے کے حقائق ہیں۔اس طرح نہیں معلوم کتنے حقائق اب تک پرد و اخفا میں ہول گے جنہیں عنقریب منصیۃ شہود پر جلو و گر ہونا ہے۔ کیا ان تمام امور کو قبل از وقت ''محال' اور' خلاف عقل'' کہناعقل سے بے اِنصافی نہیں؟۔

اس طرح علم کیمیا، فزیالوجی اور فلکیات کے بجیب وغریب انکشافات پرغور کرو۔مثلاً ۱۹۵۷ء میں پہلی مرتبہ ''زہرہ'' سیارے سے لاسکی رابطہ قائم کیا گیا۔ کیا قبل ازوقت سے تمام انکشافات جرت افزاند تھے؟۔

ان فلکیات کوجانے دیجئے۔ ذراا نہی چیزوں برغور کیجئے جوسب کوان آ کھوں سے نظر آرہی ہیں۔ یہ نضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے طیارے، یہ دریاؤں میں غوط زن آ بدوزیں، یہ بخریم بین شکاف ڈالنے والے ایٹمی بحری جہاز، یہ آ واز سے زیادہ تیز رفتار جیٹ طیارے اورای بخریم کی دیگر میں شکاف ڈالنے والے ایٹمی بحری جہاز، یہ آ واز سے زیادہ تیز رفتار جیٹ طیارے اورای نوع کی دیگر میں تاثر وں ایجاوات کیا آج سے نصف صدی پہلے یہ محض خیالی چیز بی نہیں تھیں؟۔ کیا اس وقت کا انسان ان راکٹوں کی برق رفتاری کا تصور بھی کر سکتا تھا جو آج کیا ہے انسان کا وہم تسلیم کر سکتا تھا کہ ایسے کی رفتار سے مصروف پرواز ہیں؟۔ کیا پچیس سال پہلے کے انسان کا وہم تسلیم کر سکتا تھا کہ ایسے مصنوئی سیار ہے بھی وجود میں آ میں گے جن میں نصب کر دو آلات فضائی حالات کو محفوظ کریں گے۔ پھر''لاسکی'' کے ذریعہ یہ نصائی خبریں سیکڑوں میل دور زمین پرین جا ئیں گی؟۔ کیا کوئی کہ سکتا تھا کہ ایسے راڈار بھی ایجاد ہوں گے جو ہزاروں میل سے جیٹ طیاروں کی پرواز اور سمت برواز کا پید بتلایا کریں گے؟۔

ان نصفائیات کوبھی رہنے دیجئے۔ ناکلون وغیرہ کے ان عجیب وغریب کیٹروں کو لیجئے جو معدنی موادسے تیار کئے جاتے ہیں اورریشم کی نرمی اور نفاست کوبھی مات کرتے ہیں۔ کیا یہ تمام چیزیں کسی زمانے میں محض خواب وخیال کے درجے میں نہیں تھیں؟۔ اگر ماضی قریب میں ان امور کوکئ شخص بیان کرتا تو اسے مراق وجنون اور خرافات و لغویات کا نام نددیا جاتا ؟ لیکن آج یہ روزم ہ کے استعمال کی چیزیں ہیں جن میں نہ چیرت ہے نہ استعجاب۔

قدرت خداوندی کے مظاہر

اب ایک طرف ان اختر اعات وایجادات کورکھو جوانسان ضعیف کی مادی عقل نے بہریو

ہاوراس باب میں کسی کے لئے زیغ والحادیا

تمترن بها''اپِئ'تاکیدات،لیغہ پیں بالکل وهو یهدی السبیل!

للا کی تشریف آوری کا ثبوت نا قابل تر دید ۔احادیث متواتر ہ قطعیہ نے اس کی شہادت کی مهر ثبت کی ہے۔لہذااس عقیدہ کا انکاریا تو روہمی استبعاد ہے جس پر عقل صرح کی کوئی البینات سے غفلت کا نتیجہ ہے۔

وری میہ ہے کہ جب اس کے سامنے کسی ایک ورقع الی ورقع بیف ورقع اس کے سامنے کی اور ضعیف اللہ کمر اللہ کر اللہ کا عادی اللہ کہ کر اللہ کا عادی اللہ کہ کر اللہ کہ کہ سامنے ہیں گیا حد درجہ باہ کن اسلحہ، میا ایٹم بم مید ہائیڈ روجن بم میں بیفائی اشیشن ۔ پھر مید راکٹ جو چاند پر بیان زمین پر ریکارڈ کی گئی اور بیراکٹ جو میں کر کت قلب میں ہے جو کتیا کے دوران خون حرکت قلب کے جو کتیا کے دوران خون حرکت قلب کے جو کتیا کے دوران خون حرکت قلب کے متمام حالات ریکارڈ کر کے زمین پر کا کہ کا اس خاعوں کوریکارڈ کیا گیا۔ کی کے محمومہ بل محفل وہم وخیال نہیں سمجھا کی کہ کھرم حرصہ بل محفل وہم وخیال نہیں سمجھا کے کہ کھرم حرصہ بل محفل وہم وخیال نہیں سمجھا

دریافت کی بین اور دوسری طرف حق تعالی می قدرت و خالقیت علم و حکت اور عزت و برتری کو سامن رکھ کر فیصلہ کرو کہ حق تعالیٰ کسی انسان (مثلاً عیسیٰ العینیٰ) کوآسان پر زندہ اٹھا لینے، و بال طویل مدت تک زندہ رکھنے اور پھراسے زمین پر نازل کرنے کا فیصلہ فرما کیس تو کیا قدرت البید کے ان نشانات کو نامکن اور محال کہنا مجھے ہوگا؟ نہیں! ہرگر نہیں ۔ ہاں! انہیں بجیب وغریب کہ سکتے ہو۔ خارق عادت کا نام دے سکتے ہو۔ انسانی عقل و قلر سے بالا تربتال سکتے ہو۔ بااشبہ ان کوایسا ہونا کسی چسی چا ہے۔ کیونکہ بیانسانی علم وقدرت کا کارنام نہیں۔ بلکہ بیاس خالق کا کنات اللہ تعالیٰ کی کن فیصلہ و قدرت کی اور قد بر بھی ۔ علیہ بھی ہے اور قد بر بھی ۔ علیہ بھی ہے اور نہیں بھی ہو۔ اس لئے صاد ق فیسے دورت رسول امین تالیہ قبیل کہ جا اورقد بر بھی ۔ علیہ بار نہیں خرق عادت تو جا ہے۔ و بار کہو۔ لیکن انہیں محال قطعانہیں کہا جا سکتا۔

ای طرح دیگروہ تھائق جودین اسلام نے بتلائے ہیں۔ مثلاً آ سانوں کا وجود، ملائکہ کا وجود، ملائکہ کا وجود، فرشتوں کا ایک لمحد میں آ سان سے زمین اور زمین سے آسان پر پہنچ جانا۔ آنخضرت اللہ یہ کے جانا۔ آنخضرت اللہ یہ کے جائبات ہیں جو قدرت ضداد ندی کے لحاظ نے ندمحال ہیں ندمستجد۔ خداد ندی کے لحاظ نے ندمحال ہیں ندمستجد۔

انسانی مصنوعات اور خدائی مخلوقات کے مابین موازنہ

ایک طرف ان ایجادات کور کھواور دوسری طرف حق تعالی کی قدرت کاملہ اور حکمت غالبہ کے نشانات کور کھو۔ پھر ان میں موازنہ کر کے بتلاؤ کہ کیا انسانی ایجادات کی حیثیت نشان بائے قدرت کے مقابلہ میں ٹھیک وہی نہیں جوعاقل بالغ مردوں اور عور توں کے حق میں بچوں کے کھلونوں اور بچیوں کی گریوں کی ہواکرتی اے ؟۔

بیب کے ڈوگھرے برس جنہیں پیندیدگ سورج اورستارول مشتمل ہونے واضح اورروشن جی

ے نظر آنے وا عقلمندوں کے۔ سیحانك فقا

انسانی عقل کر به ت

ورجه میں ہوسکی کےان عجا ئبار

حقائق ابھی تا رات چلتے پھ مجہول ہے نبم

کواعتراف ترقیات کے

ء . قصیره 'ضر

ومنهانذ

ا اور ریجی محض تغییم اور تقریب الی الذبهن کے لئے کہا گیا ہے۔ ورنہ تمام عقلاء ک و بنی کاوشیں اور اوّلین و آخرین کی ایجادات قدرت الہیے کے مقابلہ میں تاریخکبوت کی میڈیت بھی نہیں رکھتیں۔ آخر جوخداا ہے کن فیکو نی ارادے ہے ایک لمحہ میں پینکڑوں عالم بیدا کر سکتا ہے۔ اس کی قوت سے بیچاری مخلوق کی قوت کا موازنہ ہی کب کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کا کیا تیجئے کہ آجی نظیر اور مثال کے بغیر لوگ سجھنے ہی کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ مترجم!

عجیب وغریب کھلونے جن پر سائنس دانوں کو تاز ہے۔ جن کی ایجاد پر مدح و تحسین کے ذو گھرے بر سائے جاتے ہیں۔ جن کے اعلاتات سے مشرق و مغرب کو چو نکا دیا جاتا ہے اور جنہیں بہند یدگی ، قدردانی بلکہ چرت و دہشت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ذرا خیال کر دکہ چاند سورج اور ستاروں کے مقابلہ میں ان کی کیا حقیقت ہے؟ جو نامعلوم زمانے سے بیٹھا راسرار نفیہ پر مشتمل ہونے کے علاوہ ہماری زمین اور فضاء کے لئے ایسان گنت فوائد بھی رکھتے ہیں جو بالکل واضح اور روشن ہیں۔ یہ عزیر وقتیم کی قدرت کا ادنی کر شمہ پس بید بلندو بالا فضائی طبقات ید دور سے نظر آنے والے بیٹھارستارے اور کا کات میں تھیلے ہوئے قدرت ربانیہ کے یہ نشانات کیا عظمہ دوں کے لئے حیرت و تعجب کا کوئی سامان نہیں رکھتے؟۔ ربنیا ماخلقت ھذا جا طلا بہ سبحانك فقذاعذاب الغار ، آل عمر ان!

انسانی عقل کی بیچارگ

یہ تو قدرت کے وہ نشانات ہیں جن تک ہاری عقل و فکر اور علم و مشاہدہ کی رسائی کی درجہ میں ہو سکی ہے۔ اب ان کے مقابلے میں مادہ و کا کنات کے ان پوشیدہ اسرار پھر نفس وروح کے ان بابت برغور کرو۔ جوابھی تک ہاری سرحدادراک سے وراء الوراء ہیں اور خدا جانے کئے حقائق ابھی تک مجبول ہیں۔ انسانی علم وادراک کے بخر کا حال یہ ہے کہ بیز مین جس پرہم دن رات چلتے بھرتے بیضے المحت اور اس کی گور میں پرورش پاتے لے ہیں۔ ابھی تک اس کی ماہیت مجبول ہے جہیں معلوم اس کے باطن اور گہرائی کی طبیعت کیا ہے؟۔ چنانچہ ماہرین علائے طبیعات کو اعتراف ہے کہ وہ کا کنات کے بیشار اسرار کی دریافت سے قاصر ہیں اور یہ کہ سائنس کی اس کر قیات کے باو بخود ہماری معلومات ہنوز عہد طفولیت میں ہیں۔ حضرت شخ امام العصر آ بین قصیدہ نہوں کہ المال العصر آ ایک تصریف کا کہ تھیدہ نہوں کہ الفالم "میں فرماتے ہیں کہ:

يقال الى الحين آشتهامواومادروا علاقة مابين الروح و خكر ماذا

اے بلکه ای سے تکلتے اورای میں او شتے ہیں۔منها خلق ناکم و فیها نعید کم ومنها نخر جکم تارة اخری ، مترجم!

خالقیت علم وحکمت اورغزت و برتری کو الظیفید) کوآسان پر زنده افعالینے، و بال النیمی کو سان کا فیصله فره کی قدرت الله یه بیل به بال النیمی تجیب وغریب کهرسکتے مبالا تر بتلا سکتے ہو۔ بالا شبدان کو ایسا بونا کہ کہ بیاس خالق کا کنات اللہ تعالیٰ کی کن کیمیمی ہے اور خبر بھی۔ اس لئے صاد ق کے اس کے صاد ق کے اس کے صاد ق کے ساد ق کے سو بارکہو۔

حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت رکیا انسانی ایجاوات کی حیثیت نشان ال اورعورتوں کے حق میں بچوں کے

کئے کہا گیا ہے۔ ورندتمام عقلاء کی مقابلہ میں تار عکبوت کی حیثیت بھی میں سینکڑوں عالم پیدا کر سکتا ہے۔ سکتا ہے؟ لیکن اس کا کیا سیجئے کہ مترجم! کہاجاتا ہے کہ بیلوگ آج تک کی سرگردانی کے باوجود بیمعلوم نہیں کر سکے کہروح اور فکر کے درمیان کیارابطہ ہے؟۔

بیولو جیا اضحی کذالك محبطاً لتخریجهم سر الحیاة وما انجلی ای طرح''یالوجی'' سرحیات کے ادراک ہے آج تک قاصر ہے اوراس کے لئے یہ تھیم کیل سکا۔

ف ذالك اعبجاز وخرق لعادة وان كمان كل الكون اعجاز منتهى پس اى كانام اعجاز اورخ ق عادت ہے۔ اگرچه در حقیقت ساری كائنات بى قدرت بخره ہے۔

عقيده نزول ميح العَلِيلا كاديكر عقائد قطعيه سے مقابله

عقیدہ نزول میں اللی عقائد

اسان میں کہ ایک اظہار کرنے والوں کو دوسر اسان معقائد

اسان کے مثلاً ملت اسلامیا ور وسر ہے تمام اہل مسل اس کے قائل ہیں کہ ایک دن سارے نظام عالم کوتوڑ پھوڑ کر قیامت برنیا کر دی جائے گی۔ مردے قبرول ہے اشحائ و انتخاب عائمیں گے اور تمام اسکے پچھلے اور نیک و بدمیدان محشر میں جمع ہوں گے۔ فلا ہر ہے کہ عقیدہ جشر ونشر حضرت عیسی النظیمی کے رفع و نزول ہے کہیں زیادہ جرت واستبعاد کاکل ہے۔ اب یقطعی عقیدہ جو تمام ادیان ساویہ کے رفع و نزول ہے کہیں زیادہ جرت واستبعاد کاکل ہے۔ اب یقطعی عقیدہ جو تمام ادیان ساویہ کے ربال متعق علیہ عقیدہ ہے اور جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا۔ کیا کوئی شخص اس کے انکار کرنے میں محض اس وجہ سے معذور تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ حشر ونشر اور بعث و حساب کا مسلماس کی عقل نار ساکے لئے کل جرت و تبجب ہے؟ ۔ اگر نہیں تو عقیدہ نزول سے ایکٹی تو اس قدر بجیب وغریب بھی نہیں۔ پھر اس پر ایمان لانے میں یہ عذر کیے عقیدہ نزول سے ایکٹی تو اس قدر بجیب وغریب بھی نہیں۔ پھر اس پر ایمان لانے میں یہ عذر کیے عقیدہ نزول سے ایکٹی تو اس قدر بجیب وغریب بھی نہیں۔ پھر اس پر ایمان لانے میں یہ عدر کیے عقیدہ نزول سے ایکٹی تو اس قدر بجیب وغریب بھی نہیں۔ پھر اس پر ایمان لانے میں یہ عدر کیے عقیدہ نزول سے ایکٹی تو اس قدر بجیب وغریب بھی نہیں۔ پھر اس پر ایمان لانے میں یہ عدر کیے عقیدہ نزول سے بھر سکتا ہے؟۔

نزول ميح العليفاذكي حكمت

ببركيف حكمت الهيدكا تقاضائ كدجب بدماديت حيرت ودبشت ك حد تك ترقى

کرجائے گی۔سائنس ا قلوب فخر وغرورے پہا کر بیٹھیں گے اور مسے لعیہ ''ک،ف ،'' لکھا ہو' والو ہیت کا دعویٰ کرے گے اور بید نیا کفر وضلال الہیہ اور مشیت ازلیہ خا صحابی کی حثیت سے نا حجال ا کبر کوئل کریں ۔ جن ہے علائے طبیعار تد ابیر کا استعمال ہوگا۔

معود کریں گے۔ ہم اوردین اسلام بی تما تمترن بھا "(ا گویاان بی مجزات گے۔ پس پیخوارق بوجائے گا کوقدرے لیپ ویے جائے ہوذا صداط مست

عجا ئبات سے دہشت

ہوگی۔اس کئے سیج ہ

برف کی طرح تکیطنے

کی سرگردانی کے باوجود بیمعلوم نہیں کر یکے کہ روح اور ضحصہ کندالک محبطاً صحصہ کندالک محبطاً مسلم السحیاة وما انجلی کے ادراک سے آج تک قاصر ہے اوراس کے لئے یہ

از و خسرق لسعساندة لکون اعبجساز منتهی شهراگرچه در حقیقت ساری کائنات می قدرت

يهمقامله

جب کا ظہار کرنے والوں کو دوسرے اسلامی عقائد پیاور دوسرے تمام اہل مل اس کے قائل ہیں کہ ایک برپا کر دی جائے گی۔ مردے قبروں سے اٹھائے ان محشر میں جمع ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ عقیدہ حشر ونشر پادہ حیرت واستبعاد کامحل ہے۔ اب یقطعی عقیدہ جو ہادر جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں مادر جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں مارسا کے لئے محل حیرت و تبجب ہے؟۔ اگر نہیں تو بھی نہیں۔ پھر اس پر ایمان لانے میں بی عذر کیے

جب به مادیت حیرت و دہشت کی حد تک ترقی

کرجائے گی۔ سائنس دان تر قیاتی ایجاد داختر اع کے نقط معراج کو پہنچ جا ئیں گے۔ ان کے قلوب فخر وغرور سے یہاں تک پھول جا ئیں گے کہ صافع عالم ، خالق حکیم اور عزیز وعلیم ہی کا افکار کر بیٹھیں گے اور سے بعین کا ناد جال ظاہر ہو گا جو یہودی النسل ہوگا۔ جس کے ماتھے پر'' کافر''یا ''کسی ہوگا۔ وہ ربوبیت ''کسی نئی اور اس کے کفر میں کسی مؤمن کو شک وشبہیں ہوگا۔ وہ ربوبیت والوہیت کا دعویٰ کرےگا۔ اس کے پاس بہت سے طلسم ، شعبد سے اور طبعی سنیرات کے فن ہول گے اور بید نیا کفر وضالت ظلم وعدوان اور قساوت و بد تہذیبی ہے جری ہوگی۔ اس وقت قدرت گاہیا ور مشیت از لیہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ النیا کی خشیت سے نازل کر ہے گی۔ وہ شریعت محمد یہ کو نافذ کریں گے۔ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ذنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نشان کفر منادیں گے۔ صلیب تو ڑ ڈالیس گے۔ خزیر کے قبل کا حکم دیں گے۔ دجال کہ کوفتل کریں گے۔ اس مجز ات میں نہ مادی و سائل ہوں گے۔ نہ طبعی حدایہ کا سیمال ہوگا۔

پس چونکہ سے مطالت وجال دنیا کوخب وصلالت اور جوروظلم ہے بھردے گا۔ صنعتی عبد اللہ جوروظلم ہے بھردے گا۔ صنعتی بھیلا کر الوہیت کا دعوئی کرے گا اور کس کے لئے اس کے مقابلہ کی تا ب نہ ہوگی۔ اس لئے میں جم اللیسی کا دعوئی کو نازل کیا جائے گا۔ ان کو دیکھتے ہی دجال تعین برف کی طرح بچھنے لئے گا۔ یہاں تک کہ آپ اے قبل کر ڈالیس گے۔ ونیا کوعدل وانصاف ہے معمور کریں گے۔ ہرفتم کے کفروخبث ہے اسے پاک کردیں گے۔ کج ملتوں کوسیدھا کردیں گے۔ ہم معمور کریں گے۔ ہرفتم کے کفروخبث ہے اسے پاک کردیں گے۔ کج ملتوں کوسیدھا کردیں گا اوردین اسلام ہی تمام روئے زمین کا دین ہوگا۔ پس حق تعالیٰ کا ارشاد 'وا فعلم للساعة فلا تحمد بن اسلام ہی تمام روئ شک میں کا دین ہوگا۔ پس حق اللہ بھی جورات اور نشان قیامت کی تھی نشانی ہوں گے۔ جس سے اوگوں کو بھین بو وجائے گا کہ قدرت البیہ بھرات اور نشان قیامت کی تھی نشانی ہوں گے۔ جس سے اوگوں کو بھین بوجائے گا کہ قدرت البیہ کے سب سے بڑے خارق عادت واقعہ کے ظہور ۔ یعنی اس عالم کی بساط بیٹ دیے جائے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس آیت کریمہ کے خاتمہ پر بیارشاد ''فسا تب عدونسی ہو جائے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس آیت کریمہ کے خاتمہ پر بیارشاد ''فسا تب عدونسی ہو خاتمہ پر بیارشاد ''فسا تب عدونسی ہو خات کی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس آیت کریمہ کے خاتمہ پر بیارشاد ''فسا تب عدونسی ہو خات کے مادی میں میں جو کی کروں کرو۔ یہ سیدھارا ست ہے۔''

نہایت برکل ہے۔اس میں قبول حق کی دعوت ہے اور اس امرکی وضاحت کہ وحی اللی پر ایمان لا نا ہی صراط متنقیم ہے اور اس سے انکار کرنا شک ووسوسہ کے غار میں گر جانے کے متر ادف ہے اور کجراہی و گمراہی ہے۔

خلاصة كلام

خلاصة كلام يك يميني النيا كل كاشريف آورى كاواقعداس عالم كے بجيب واقعات ميں علم حي جب واقعات ميں علم حي جب ك قرآن عليم نے تصرح كى ہے۔ احادیث نبویا اس واقعہ پرمتواتر ہیں اور عہد صحابہ علی آتی ہے۔ چر پواقعہ نہ قدرت ہے آج تك امت اسلامی نسلاً بعد نسل اس اعتقاد پر قائم چلى آتی ہے۔ چر پواقعہ نہ قدرت اللہ يہ كے اعتبار سے ايسا بجيب ہے۔ نہ مقل صرح كے كحاظ سے محال ہے۔ نہ موجودہ ترقیاتی ایجادات كی نیز گیوں كے پیش منظر میں اس پر استبعاد كاكى كوئل صاصل ہے۔ اس لئے:

عقیدہ مزول عیسیٰ الطبیۃ پرامیان لا نا فرض ہے۔اس کا انکار کفر ہے اوراس کی تاویل کرنازیغ وصلال اور کفروالحاد ہے۔

الله تعالى امت محمد يرعلى صاحبها الف الف تحية وسلام) كومراط متقيم كى تونيق بخشيل اوراس برسم كيشروفساد صلال والحاداور كفروعناوس بها كيس - اختنا مي

میں ان بی سطور پر مقدمہ عقیدة الاسلام کونتم کرتا ہوں۔ کتاب عقیدة الاسلام آپ کے سامنے ہے۔ اس کے مطالعہ سے حق وصواب کی راجیں تھلیں گی اور کسی مجرو کے کفر والحاد کی تاجی کنجائش ندر ہے گی۔ اس مقدمہ کانام' ننزل اہل الاسلام فی نزول عیسی النا ''رکھتا ہوں۔

وصلى الله على صفوة البرية خاتم النبيين محمد واخوانه الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين اجمعين الجفقير الى الله تعالى! المحمد يوسف بن سيومجدزكريا بن سيمير مزل شاه بن مير احمد شاه البورى الحسيني مدير مدرسة عربيا سلاميكرا چى نمبر ۵ بروز بفتذى الحجه ١٣٧٥ ه

ل حق کی دعوت ہے اور اس امرکی وضاحت کہ وجی الجی سے افکار کرنا شک ووسوسہ کے غار میں گر جانے کے

نریف آوری کاواقعداس عالم کے بحیب واقعات میں ہے۔احادیث نبویدان واقعہ پرمتواتر ہیں اور عہد صحابہ اعتقاد پر قائم چلی آئی ہے۔ پھر پپواقعہ نہ تو قدرت ماصرت کے لحاظ سے محال ہے۔ نہ موجود ہ تر تیاتی واستعاد کا کسی کوحق حاصل ہے۔اس لئے:
لا نا فرض ہے۔اس کا انکار کفر ہے اور اس کی تاویل

حبها الف الف تحية وسلام) كومراطمتقم كى الحادادركفروعنادس بچاكيس

اسلام کوختم کرتا ہوں۔ کتاب عقیدۃ الاسلام آپ ب کی راہیں تھلیں گی اور کسی تجرو کے کفروالحاد کی هل الاسلام فی نزول عیسیٰ الطبیعیٰ "رکھتا

ة خاتم النبيين محمد واخوانه لحين اجمعين الفقير الى الله تعالى! • يابن سيمير مزل شاه بن مير احمشاه الربيا سلاميكرا چي نمبر ۵



## بسم الله الرحمٰن الرحيم!

## تعارف!

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزید، شخ الاسلام حفرت مولانا سید محد یوسف بنوری کا بید مقالداؤلاً سدروز هصدق لکھنوکی اشاعت ۱۸ شعبان المعظم تا۱۲رمضان المبارک ۱۳۷۲ هیں شائع ہوا۔

ٹانیا ماہنامہ بینات کراچی شعبان المعظم ۱۳۹۱ رویس شرکع ہوا۔ ٹالٹ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے مہتم حضرت مولا نا حبیب اللہ مختار شہید ؓ نے بصائر وعبر کے حصہ اوّل ص ۳۹۸ تا ص ۳۹۳ میں شائع فرمایا۔

اب ہمیں احتساب قادیا نیت کی جلد ہذا میں حوالہ جات کی تحقیق وتخ تا کے کے ساتھ شاکع کرنے کی سعادت نصب ہورہی ہے۔ فلحمد لله! (مرتب)

## حامداً ومصلّياً!

ا مام ججة الاسلام غزالی''مقاصد الفلاسفه' وغیره میں فرماتے ہیں کہ:''بونانیوں کے علوم میں حساب ہندسہ اور اقلیدس بقینی علوم سے ۔ ان کوفقنی اور شیح پا کران کے بقیہ علوم السبیات ، طبعیات ، نجوم وغیر ہ کوبھی بعض لوگ ان کی تقلید میں شیح خیال کرنے لگے۔''

حقیقت میں بیایک عام چیز ہے۔ نہاں عہد کی تخصیص ہے۔ نہ یونانیوں کے علوم کی خصوصیت ۔ اکثر جب لوگ کسی کی شخصیت ہے مرعوب ہوجاتے ہیں۔ ان کے بعض خود ساختہ غلط نظریات وافکار کوہی یا تو سیح مان لیتے ہیں یااس میں تاویل کے در پے ہوجاتے ہیں اور ان کی شخصیت کو بچاتے در ہتے ہیں۔ آئ کل یہی وہا بچیل رہی ہے۔ بعض مشاہیر جن کے بعض کمالات وخصائص عوام میں مہلم ہوگئے ہیں۔ اکثر لوگ ان کی شخصیت اور بعض خصوصیات سے مرعوب ہوکر ان کے بقید خیالات وافکار کو بھی صحیح تصور کرنے لگتے ہیں اور بسااو قات اس میں غلو کر کے

ان ہی تحقیقات کو شیخ نظر،
دوسرے عجا ئبات کی طرح
اشعری ، ماتریدی ، باقلائی
کبار فقہائے امت اورا کو
قرن حاضر کے بعض اربار
کے ہر فکر اور ہرخیال کو قطا
صدق میں نزول مسیح اللیا
قادیا نیت کی دجہ ہے پھر تھ
مولوی ابوالکلام صاحب
میں یہ چیز آئی اورمولا ناآ

قر آن میں کم ہے کم (وا اب آنے والانہیں ..... اس وقت بھی جرائد کی مداہنت سے شا بوتا ہے کہ ان حضرات کو

عقلی معیار کوان حضران دیا گیا۔ ہوسکتا ہے کہ ہم ہوکر غیرشعوری تقلید میں ما حدیہ

صدق میں شائع فرمایا میں شائع فر مایا جس کی

اس وقت بھی میں نے اس خیال کی تر دید میں ایک مفصل مضمون لکھا تھا جو بعض ارباب جرائد کی مدائنت سے شائع نہ ہو سکا اور نداس کا مسودہ میر سے پی سے نئور کرنے سے یہ علوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو اصل داعیہ اس تھے اس تھی استبعاد ہے اور بدشمتی سے اپنے عقلی معیار کو ان حضرات نے اتنا بلند سمجھا ہے کہ نبوت کا منصب گویا اس عقول قاصرہ کو د سے عقلی معیار کو ان حضرات نے اتنا بلند سمجھا ہے کہ نبوت کا منصب گویا اس عقول قاصرہ کو د سے دیا گیا۔ بوسکتا ہے کہ ہمار سے بعض نیک ول ارباب قلم ان ہی حضرات کی شخصیتوں سے مرعوب ہوگر غیر شعوری تقلید میں کچھ درمیانی صورت اختیار کرنے گیے ہوں۔

ابل حق کے مسلک کی تائید میں جناب محتر ممولانا ظفر احمد تھانوگ نے ایک مقاله صدق میں شائع فرمایا۔اس کے جواب میں جے پور کے ایک محترم نے بہت طویل مقالہ صدق میں شائع فرمایا جس کی تنقیع حسب ذیل امور میں ہو تکتی ہے۔

ا ..... نزول من كاعقيده صحح بيكن ظني بي يقين نهيں۔

r .... نزول مینچ کے بارے میں احادیث اصطلاحی تواتر کونبیں پینچیں ک

سوں سے نزول میچ کے بارے میں اجماع کانقل مشتبہ ہے غیب کے آئندہا مورییں اجماع محل نظر ہے۔ بي، شخ الاسلام حضرت مولانا سيد كلهنوًكى اشاعت ٨اشعبان المعظم اه مِن شائع ہوا۔

ٹاؤن کراچی کے مہتم حفزت حصداوٌل ص ۳۹۸ تا ص۳۹۳

عواله جات کی تحقیق وتخ تا کے کے فلحمد لله! (مرتب)

رہ میں فرماتے ہیں کہ: ''یونانیوں کے اور میں فرماتے ہیں کہ: ''یونانیوں کے اور میں کرنے لگے۔'' کا در میں کیے۔'' انتخصیص ہے۔ نہ یونانیوں کے علوم کی اجاتے ہیں۔ان کے بعض خود ساختہ کی کرنے کے در ساختہ میں اور ان کی اسلامیں جن کے بعض کمالات

ت اور بعض خصوصیات سے مرعوب

ں اور بسااو قات اس میں غلو کر کے

۲

ممکن ہے بچھادراجزاء بھی تنقیع طلب بوں ۔لیکن اصلی مداران تین چیزوں پر ہے اور یہی زیادہ اہم بھی ہیں۔اس وقت اس مخضر فرصت میں اس سکلہ کی نوعیت میں بعض خطرناک اصولی غلطیاں جو پیش آ رہی ہیں۔ان کا تصفیہ مقصود ہے۔ ہے پوری صاحب نہ تو میر ہے خاطب خاص ہیں۔نہ ان کے مضمون کی سطر سطر کی تر دیدیا گرفت منظور ہے۔نہ طالب علمانہ بحثوں میں الجھنا مقصود ہے۔نہ ان کی نیت پر حملہ ہے۔صرف طالب حق کے لئے چنداصولی اساتی امور بیان مقصود ہے۔نہ ان کی نیت پر حملہ ہے۔صرف طالب حق کے لئے چنداصولی اساتی امور بیان کرنے ہیں۔یا تی جی رباتی الهدی!

بأمر الله لا يضره

ظـاهـرون. مسلم

گروه قیامت تک ہمیشہ

کرنے سے ان کا پھھ ندا

تم نہیں جانتے ہوتو اہل عا

ضرور ہوں گے۔بہر حال

تک ہوگا۔جس سے ہیں

ہی نہیں ۔ بلکہ ایک عملی نمو

ر ہے گا۔اگر بالفرض و ہ<sup>عل</sup>

گروه کاو جودبھی کافی ہواً

طلاق ،خرید وفروخت اَ

بیسیوں باتیں ای توارر

ز کو ة کی بعض تفصیلات

متواتر ہیں لیکن ہاوجو

کوئی شبہ بھی نہیں ۔

حارشم كى بروتى بين:

ج.....

وين اسلام

اورمیر ےخ

دین اسلام کےمہمات عقا کہ واعمال یا اصول وفروع کا ایک ذخیر ہ جیسے قر آن کریم اور نبی کریم کافیت کے تو سط ہے ہم تک پہنچا ہے۔ای طرح اعتقادی وعملی ضروریات دین ہم تک بذریعہ توارث یا تعامل طبقہ بہ طبقہ بھی پہنچتے رہے ہیں۔ بلکہا گرغور کیا جائے تو یہ معلوم موگا ذکر دین اسلام اوراس کی کل ضروریات ہم کواسی تو ارث کے ذریعے پینچی ہیں۔ لاکھوں کروڑ س مسلمان جن کونہ تو قرآنی تعلیمات کی پوری خبر ہے۔ ندا حادیث نبویہ کاعلم ہے۔ لیکن باد جوداس کے وہ دین کی مہمات وضروریات ہے واقف رہتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عوام کا ایمان ا جمالی ہوتا ہے۔تفصیلات کے وہ اس وقت مکلّف ہوتے ہیں۔ جبان کے علم میں آ جائے۔ یہ حق تعالی کا ایک مستقل احسان ہے کہ باوجوداس دین توارث کے قرآن کریم وحدیث نبوی ایک ۔ 'ن شکل میںا یک ابیادستورا ساس بھی دے دیا کہا گر کسی وقت مدتوں کے بعداس دین عملی توارث میں فقوریا قصور آ جائے یالوگ منحرف ہوجا ئیں تو تجدیدوا حیاء کے لئے ایک کمل اساس قانون اور منتمی : خیر ، بھی محفوظ رہے۔ تا کہ امم سابقہ کی طرح صلالت کی نوبت نہ آئے اور حق تعالٰی ک ججت يوري ہو جائے۔اور ظاہر ہے جب كتاب البي خاتم الكتب الالبيد ہواور نبي كريم الله خاتم الانبير، ' بوں اور دین خاتم الا دیان اورامت خیرالامم ہوتو اس کے لئے میتحفظات ضروری تصاوراتی لئے اس علمی قانون پڑمل کرنے کے لئے عملی نمونوں کی ایک جماعت بھی ہمیشہ موجودر ہے گ ۔ ترکہ کہ میں وعملی دونوں طرح حق و باطل کا متیاز قائم رو سکے اور پوری طرح شحفظ کیا جائے اور مزید اطمینان یا اتمام جت کے لئے دونوں باتوں کا صاف صاف نہایت مؤ کدطریقہ پراعلان بھی کردیا۔ چنانچہ ارشاوہوتا ہے:

ا ..... "انسا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الحجر: ٩ " \* آم ي نام المحرد الم

نج طلب ہوں ۔ لیکن اصلی مداران تین چیزوں پر ہے اور نقطر فرصت میں اس مسئلہ کی نوعیت میں بعض خصر ناک نصفی مقصود ہے ۔ ہے اور صاحب نہ تو میر سے خاطب اور میں الجھنا تر دیدیا گرفت منظور ہے ۔ نہ طالبعلمانہ بحثوں میں الجھنا مرف طالب حق کے لئے چند اصولی اساسی امور بیان تہیں ۔ والسلام علی من اتبع الهدی!

ہمات عقا<sup>ن</sup>کہ واعمال یا اصول وفروع کا ایک ذخیر ہ جیسے ہم تک پہنچا ہے۔ای طرح اعتقادی وعملی ضروریات طِقه بھی پہنچتے رہے ہیں۔ بلکہ اً گرغور کیا جائے تو یہ معلوم ، ہم کوای تو ارث کے ذریعیہ بچی ہیں۔ لا کھوں کروڑ س ی خبر ہے۔ ندا حادیث نبویہ کاعلم ہے۔ لیکن باو جوداس اقف رہتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عوام کا ایمان ومكلف ہوتے ہيں۔ جبان كے علم ميں آ جائے۔ يد بوداس دین توارث کے قر آن کریم وحدیث نبوی علیہ مدیا کداگر کسی وقت مدتوں کے بعداس دین عملی توارث ئیں تو تجدیدوا حیاء کے لئے ایک مکمل اساس قانون اور ناظرح صلالت کی نوبت نہ آئے اور حق تعالیٰ کی جت اللي خاتم الكتب الالهيه جواورنبي كريم اليني ماتم الإنبياء م ہوتواس کے لئے یہ تحفظات ضروری تھے اور ا تی لئے وں کی ایک جماعت بھی ہمیشہ موجودر ہے گی۔تا کہ می ا سکے اور پوری طرح تحفظ کیا جائے اور مزید اطمینان یا صاف نہایت مؤ کد طریقه پراعلان بھی کر دیا۔ چنانچیہ

ا الذكر واناله لحافظون الحجر: ٩ ' \* يم إين ـ \*

اور میرے خیال ناقص میں تو (فساسطو ا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون) اگر تم نبیں جانتے ہوتو اہل علم سے بو جھتے رہو میں بھی ایک اطیف اشارہ ہے کہ ہر دور میں بھواہل حق ضرور ہوں گے۔ ہہر حال اتنی بات واضح ہوئی کہ محافظین حق اور قائمین علی الحق کا ایک گروہ تی مت کک ہوگا۔ جس سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ مہمات دین کے لئے صرف علمی اور وہنی دستور اسائن بی نہیں۔ بلکہ ایک عملی نمونہ بھی موجودر ہے گا اور اسی طرح تو ارث اور تعال کا سلسلہ برستور جاری رہے گا۔ اگر بالفرض وہ علمی ودفتری قانون دنیا سے مفقو دیمی ہوجائے تو حصول مقصود کے لئے اس گروہ کا وجود بھی کا فی ہوگا۔

دین اسلام کی بہت می ضرور یات اور قطعیات مثلاً نماز، روزہ، زکو ہی، تجی، نکات، طلاق، خرید وفروخت کی اجازت، شراب خوری، زنا کاری قبل وقبال کی حرمت وغیرہ وغیرہ بیسیوں باتیں ای توارث کے ذریعہ ہے ہم تک پہنچتی رہی ہیں۔ بلکہ نماز کی بعض کیفیات اور الخرکو ہی کی محض تفصیلات نہ تو صرح قرآن سے ثابت ہیں۔ نہ اس بارے میں احادیث اصطااحی متواتر ہیں ۔ نیکن باوجوداس کے دنیا جانتی ہے کہ وہ سب چیزیں ضروری اور قطعی ہیں اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں۔

۲ .... اڈلہ سمعیہ یعنی عقائد واحکام کے ثبوت کے لئے قر آن وحدیث کی نصوص چارتھ کی ہوتی ہیں: -

ب ..... ثهوت قطعی مودلالت ظنی مو \_

ج..... دلالت قطعی هوثبوت ظنی بو \_

..... ثبوت و دلالت دونو ن ظنی بهوں ـ ....

شبوت کے معنی یہ بین کداللہ ورسول اللہ کا کلام ہے۔ولالت کے معنی یہ کداس کے اللہ من مرادیہ ہے۔

قر آن واحادیث متواترہ ثبوت کے اعتبارے دونوں قطعی ہیں۔ البتہ داالت کے اعتبارے کھی قطعیت ہوگی بھی خلنیت ۔

اخبارا حادیں تیسری چوتھ قسم پائی جاتی ہے۔ مزید تفصیل کے لئے عبدالعزیز بخاری ک کتاب '' کشف الاسرار شرع اصول فخر الاسلام' اور''شرح تحریر الاصول' ابن امیر حات و فیرہ ملاحظہ ہوں۔ پہلی قسم سے انکار کفر ہے۔ دوسری تیسری قسم کے انکار سے گفر تک نوبت نہیں پہنچتی۔ سسس تصدیق رساست جو بنیا دی عقیدہ ہے اس میں تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ آنخضرت علیقی کی ہر بات کودل قبول کرے اور تسلیم کرے قرآن میں (و صدق بسه ) اور ویسلمو تسلیما ) سے بھی مراد ہے۔ صرف کس شے کاعلم میں آ جانا جو مطلق و معقول تصدیق ہے قطعا کافی نہیں ہے۔ ور نہ صرف معرف تو بہت سے یہودیوں کو اور ہرقل کو بھی حاسل تھی۔ لیکن مسلمان ہونے کے لئے اور نجات کے لئے آتی بات کافی نہوئی۔

ا حادیث متواتره کاافادهٔ قطعیت اہل حق بلکہ امت کا اجهائی مئلہ ہے۔

اصطلاحی تواتر میں ایک شرط یہ ہے کہ ہر دور میں نقل کرنے والے است بوں کفلطی اورشبہ کی تخوائش نہ رہے نقل کرنے والوں کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں۔ بسااو ق ت کسی خاص موقع پریانچ خاص آ دمیوں کی روایت سے یقین حاصل ہوتا ہے جو بچ ئی دوسروں سے سے سی دوسر سے موقع پر حاصل نہیں ہوسکتا ہے۔ اس لئے علماء اصول نے تصر<sup>ی کر</sup> در ک ہے کہ بیان کرنے والوں یا سننے والوں کے مرتبہ سے فرق پڑ ج تا ہے اور بھی مضمون اور بات ک نوعیت بیان کرنے والوں یا سننے والوں کے مرتبہ سے فرق پڑ ج تا ہے اور بھی مضمون اور بات ک نوعیت ہے تھی تفاوت ہوسکتا ہے۔

(دیکھیے نوات کی مرتبہ سے فراق کار موت شرح مسلم الثبوت نے اس ال محبوبہ معر)

وخارج کی تعداد پڑئیں بلکہ دارو مدارتلقی بالقبول پر ہے۔جن احادیث کوتر ن اول لیمنی صحابہ کے عبد ہی میں امت نے قبول کر سیا ہے وہی متواتر ہیں۔اس تعریف کے پیش نظر متواتر احادیث کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ بعض محققین نے اس تعریف کوزیاد و پیند کیا ہے۔اس میں کوئی شبئیں کے عمی اعتبار سے قبولیت عامنفس کثرت رواۃ سے کہیں زیادہ مؤثر اور تو ی ہے۔اس کوہم نے توارث و تعامل سے تعییر کیا ہے۔ عنقریب اس بات کی تائید دوسری طرح سے بھی ہوجائے گی۔

Ų

ے ۔۔۔۔۔۔ قرن ا آ جائے۔ میخض عقلی احمال ہے میں واقعہ یہ ہے کہ یہ راوی بڑھ کو بہنچ گئے ہیں جوقرن اوّل میر ہے یوری صاحب

مقام پرشلیم کر گئے ہیں۔ ۸..... اعادیر

تحقیق اوراواقعیت کے خلاف فرماتے ہیں کہ اس قتم کے خیالا نہیں ۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ صحا سیوطیؒ نے تو دوستقل رسالے' (1) ۔۔۔۔۔ الا ز

ے۔ (۲) - تدر

فقع المغيث للسخاوي ( 9 ..... محد : احاديث صححة جوورد توارز كون

استاذ ابومنصور بغدادی ٔ امام طبری ، امام ابوایخی شیرازی ٔ حنبلی ، این فورک این طاهر یمی فدیب ہے۔ بلکه اکثر متاخرین میں سے این تیمی ُ خلاف کیا ہے جافظ این جُرِر ً الغوری وابن الصلا۔

یہ بین کداللہ ورسول منابقہ کا کلام ہے۔ دلالت کے معنی مید کداس کے

ہے متواترہ شہوت کے اعتبار سے دونوں قطعی ہیں۔ البتہ داالت کے البحق علیات ہے۔ البھی ظائب ۔

مری چوتھی قسم پائی جاتی ہے۔ مزید تفصیل کے لئے عبدالعزیز بخاری ک ح اصول فخر الاسلام' اور''شرح تحریر الاصول' این امیر حان وغیرہ کار تفریح ۔ دوسری تیسری قسم کے انکار سے تفریک نوبت نہیں بھٹی ۔ رقی رسالت جو بنیا دی عقیدہ ہے اس میں تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ دول قبول کرے اور تشلیم کر ہے قرآن میں (وصد ق بسے ) اور سے یہی مراد ہے ۔ صرف کس شے کا علم میں آ جانا جو منطقی و معقول تقدیق مناصرف معرفت تو بہت سے بہود یوں کو اور برقل کو بھی حاسل تھی ۔ داور نجات کے لئے اتنی بات کافی نہ ہوئی ۔

ریث متواتر ہ کا افاد ہ قطعیت اہل حق بلکہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ للا می تواتر میں ایک شرط یہ ہے کہ ہر دور میں نقل کرنے والے اشنے اندرہے نقل کرنے والوں کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں۔ بسااو قات ل آ دمیوں کی روایت سے یقین حاصل ہوتا ہے جو بچاس دوسروں

مل نہیں ہوسکتا ہے۔ اس لئے علاء اصول نے تصری کر اب ہے کہ اس کے علاء اصول نے تصری کر اب ک نوعیت اس کے علاء اصول نے تصری اور بات کن نوعیت (دیکھنے نواتخ الرحوت شرح سلم الشوت نی مصر ۱۱۱ به طبوعه مصر) اصولین کے نزویک تو اثر حدیث کامدار راویوں کی کشرت اور طرق رومدار تلقی بالقبول پر ہے۔ جن احادیث کوقرن اول یعنی سی ایڈ کے رومدار تلقی بالقبول پر ہے۔ جن احادیث کوقرن اول یعنی سی ایڈ کے

رلیا ہے وہی متواتر ہیں۔اس تعریف کے پیش نظر متواتر احادیث کی فی محققین نے ای تعریف کوزیادہ پند کیا ہے۔اس میں کوئی شرنہیں ۔ فی محققین نے ای تعریف کوزیادہ مؤثر اور تو ی ہے۔اس کو ہم نے ۔ معتقریب اس بات کی تائید دوسری طرح سے بھی ہوجائے گی۔

ک..... قرن اوّل میں ناقلین شرط تواتر پر ہوں اور قرن ٹانی و ثالث میں کی آجائے۔ یہ محض عقلی احمّال ہے۔ ذخیرہ صدیث میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ احادیث کی روایت میں واقعہ یہ ہے کہ بیراوی بڑھتے گئے اور قرن ٹانی و ثالث میں اخبارا حاد کے راوی بھی اس کثر ت کو بیٹنج گئے ہیں جوقرن اوّل میں احادیث متواترہ کے بھی نہیں تھے۔

یے پوری صاحب کو یہاں بھی بظاہر اشتباہ ہے۔اگر چہ آخری جزو کوخود بھی ایب مقام پرتشلیم کرگئے ہیں۔

۸..... احادیث متواتره کاذخیره حدیث میں نه جونایا نهایت کم هونا دونوں دعوے تخصی اور اورادا قعیت کے خلاف ہیں۔ حافظ ابن حجرٌ وغیر الاحقین اس خیال کی تر دید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس فتم کے خیالات کا منشاء احوال رواۃ وکثر ت طرق پر قلت اطلاع کے سوااور پچھ نہیں۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ صحاح ستہ میں اس کی مثالیس بکثرت موجود ہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطیؓ نے تو دوستقل رسالے تصنیف کئے ہیں۔ جن میں احادیث متواتر ہ کوجمع کیا ہے:

(١) .... الا زهار المتناثرة في الاخبار المتواترة ! يرماله في إلا

(۲)..... تدریب الراوی (ص۱۹۱)فتح المغیث للعراقی (ص۱٬۵۵۱) فتح المغیث للسخاوی (ص۹۵)

ه ...... محدثین میں کبار محدثین کی رائے ہے ہے کہ صحیح بخاری وصیح مسلم کی وہ احادیث صحیحہ بخاری وصیح مسلم کی وہ احادیث صحیحہ جو درجہ تو اثر کونہیں بھی پہنچیں وہ بھی قطعی بیں اور ان سے علم بقینی حاصل ہوتا ہے۔ استاذ ابومنصور بغدادی امام ابوا بخق اسفرا کمین امام الحرمین امام ابوا حق اسفرا کمین اوطیب طبری امام ابوا بخق شیرازی امام الائمہ سرحی حقی ، قاضی عبدالوہا ہب مالی ، ابو يعلی حنبی ، ابو خطاب صنبی ، ابن فورک ابن طاہر مقدی ، ابونص عبدالرحیم شافعی ابن صلاح وغیر ہ محققین ندا ہب اربحہ کا یہی ند ہب ہے۔ بلکہ اکثر اشاعرہ اور عام محدثین کا بھی یہی مسلک ہے اور یہی رائے ہے۔ متاخرین میں سے ابن تیمیہ ، ابن قیم ، ابن کشر ، ابن مجر شیوطی کا یہی دعوی ہے ۔ نووی وغیرہ نے جو مظاف کیا ہے حافظ ابن مجر نے اس کوبھی نزاع لفظی بتایا ہے۔ (الانہ صاح فی المحاکمة بین طلاف کیا ہے حافظ ابن مجر نے ابوعلی عافی کی جواس موضوع پر مستقل کتاب ہے۔ وہ بھی نزاع لفظی النووی وابن الصلاح ) ابوعلی عافی کی جواس موضوع پر مستقل کتاب ہے۔ وہ بھی نزاع لفظی

Y

تھبراتے ہیں۔فرماتے ہیں کہ: ''علم قطعی نفری کا افادہ سب کے یہاں مسلم ہے۔ امام ابن طاہر مقدی تو یہاں تک فرمائے ہیں کہ جو صحیین کوروایتی نہیں ہیں۔ لیکن صحیحین کی شرط پر ہوں۔ وہ بھی مفید قطع ہیں۔ مکہ کے کہارتا بعین میں سے عطاء بن الی رہائے فرماتے ہیں کہ:

ان مها اجمعت علیه الامة اقوی من الاسناد -"جس صدیث پرامت کا اتفاق ہو کہ سی جے نفس اساد کے قواتر سے بیزیادہ قوی چیز ہے۔" ایام ابوائن اسفرا کیٹی فرماتے ہیں کہ:

اهل الصنعة مجمعون على ان الاخبار التى اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة اصولها ومتونها فمن خالف حكمه خبراً منها وليس له تباويل سبائغ اللخبرنقضنا حكمه لان هذه الاخبار تلقتها الامة ببالقبول اه وفتح المغيث للسخاوى !"محدثين سباس يمتفق بي كريخارى وملم ك اماديث سبقطى بين الربغي عن المناوي أيك مديث كي بحى خالفت كركاتواس كيم كوبم توثي سي كريك امت محديث كي بحى خالفت كركاتواس كيم كوبم توثير سي كريك امت محديث كي بعى خالفت كركاتواس كيم كوبم

حافظا بن جرعسقلاني فرماتے ميں كه:

الاجماع على القول بصحة الخبر اقوى فى افادة العلم من مجرد كثرة الطرق الاسماع على القول بصحة الخبر اقوى فى افادة العلم من مجرت كثرة الطرق المستركان من المستركان المستر

است متوار تفظی کے بیم عنی ہر گزنہیں کہ بعید ایک ہی افظ ہے وہ احادیث مروی ہوں۔ بلکہ جس لفظ ہے ہی ہوں مضمون ایک ہوتا چا اور ایک یا دو محد ثین نے جونی آوار معمون ایک ہوتا چا اور ایک یا دو محد ثین نے جونی آوار معمون ایک ہی مثال بتلائی تھی۔ بعض محققین کے زودیک ان کی مراد بھی یہ حدیث کا دعوئی کیا تعلیا صرف ایک بی مثال بیس لمتی۔ عزیز الوجود ہے گویا ان کے نزدیک بھی احادیث متوار محبت ہیں۔ کیکن ایک لفظ ہے بیس ہیں۔ صرف حدیث (مدن کذب علمی متعمد آ متوار محبت ہیں۔ کیکن ایک لفظ ہے بھی ہیں ہیں۔ سرف مدیث (مدن کذب عملی متعمد آ متوار معمون سب میں ایک ہو۔ بلکہ یہ متن ہیں کہ ہرایک حدیث میں کہ ہرایک حدیث میں مضمون الگ ہواور ایک بات قدر مشترک نکل آئے۔ بیسے احادیث مجرات کہ ہرایک ایک اگر چہ اخبار احاد میں سے ہے۔ لیکن نفس بڑوت مجز ہ سب میں قدر مشترک ہے۔ ای کو

اصطلاح میں تواتر معنوی یا تواتر قدرا فواتح الرحموت۔

السسس الآل شرعيديم ہوتو اجماع قطعی ہوگا اور اس کا مگر؟ اگر چراخبار احاد سے ثابت ہوں۔ کما فی التلویح وشرح القر کے بارے میں اگرا جماع ہوتو اس ۔ ہے۔ ملاحظہ ہوتھ سیل کے لئے فوا تحدید الاصول لابن امیر ال

جیے فتے البادی (ن۱۳صے صاحب نے اس بارے میں کی تھ ۱۳۔۔۔۔۔ جوچز قرآ

دلالت بھی تطعی ہوتو وہ سب ضرور کادین اسلام ہے ہونا بالکل بدیج ہر عامی کواس کاعلم ہو۔ کیونکہ بساا نہیں ہوتا لیکی تعلیم کے بعد اور تصریح فرمادی ہے کہ بعض متواتر کے بعد جحود واٹکارے آدمی کاف "الموافقات" للشاطبی ("

ااسس ضروریا، کرام نے موجب کفر بتلایا ہے۔
الاسلام والدندقة استقام حجب کرآگی ہے اور غالباً ہما مولانا محمد انورشاہ کی کتاب لگ

اصطلاح میں تواتر معنوی یا تواتر قدرمشترک کہتے ہیں ۔ ملاحظہ ہوسلم الثبوت اور اس کی شرح فواتح الرحموت ۔

اا الرحم الآل شرعیہ میں ایک دلیل اجماع امت ہے۔ اگر اس اجماع کا ثبوت قطعی ہوتو اجماع تعظی ہوگا اور اس کا محر بھی کا فر ہوگا۔ جیسے دوسری قطعیات شرعیہ کا محر بعض عقائد اگر چہ اخبار احاد سے تابت ہوں۔ لیکن ان پر امت کا اجماع ہوجائے وہ بھی قطعی ہم جاتے ہیں۔ کہ افعی التلویہ و شرح التحدید (۱۱۲۰۳) آئندہ غیبی امور کے متعلق علامات قیامت کے بارے میں اگر اجماع ہوتو اس کے معنی ہیں کہ اس بارے میں مخبر صادق سے جو تقل ہو ہو ہے کے بارے میں اگر اجماع ہوتو اس کے معنی ہیں کہ اس بارے میں مخبر صادق سے جو تقل ہو ہو ہے ہوتو اس کے معنی ہیں کہ اس المدین العرب المدین المدین العدے معنی ہیں ہیں۔ جو بوری جیسے فتہ البسادی (ح ۱۳ اس کے ا) میں تقی الدین این وقتی العیدے متقول ہے۔ جو پوری صاحب نے اس بارے میں کسی قدر تعمیس سے کام لیا ہے۔ فلیتنبه!

السب جوچیز قرآن کریم یا احادیث متواتر هست تابت بویا اجماع امت ساور دلالت بھی قطعی بوتو وہ سب ضروریات دین میں داخل ہیں۔ ضروریات دین کے معنی یہ ہیں کہ ان کادین اسلام سے بونا بالکل بدیمی ہو خواص ہے گزر کرعوام تک اس کاعلم بینج گیا ہو۔ بنہیں کہ ہرعا می کواس کاعلم بود کیونکہ بسااوقات تعلیم دین نہ ہونے سے بعض ضروریات دین کاعلم عوام کو نہیں ہوتا لیکن تعلیم کے بعد اور جان لینے کے بعد اس پر ایمان لا نا ضروری ہوتا ہے ۔علاء نے تصریح فر مادی ہے کہ بعض متواتر ات شرعیہ کے جہل سے تو کفر لا زم نہیں آتا ۔لیکن معلوم ہونے تصریح فر مادی ہے کہ بعض متواتر ات شرعیہ کے جہل سے تو کفر لا زم نہیں آتا ۔لیکن معلوم ہونے کے بعد جو دواتکار سے آدی کافر ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو جواہر التوحید کی شرح (ص ۵۱) و حاشیہ کے بعد جو دواتکار سے آدی کافر ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو جواہر التوحید کی شرح (ص ۵۱)

العقوا العقوا العقد المستسبى و المستسب ا

یا کہ ''علم قطعی نفری کا افادہ سب کے یہال مسلم ہے۔امام ابن طاہر بیں کہ چوصیحین کوروایتی ثبیں میں لیکن صحیمین کی نثر طرپر ہوں۔ وہ بھی بعین میں سے عطاء بن الی ربائ فرماتے ہیں کہ

مت علیه الامة اقوی من الاسناد - "جس مدیث پرامت کا ادکواتر سے بیزیادہ وی چیز ہے۔"

المی فرماتے ہیں کہ:

عة مجمعون على ان الاخبار التى اشتمل عليها بصحة اصولها ومتونها فمن خالف حكمه خبراً منها شغ اللخبرنقضنا حكمه لان هذه الاخبار تلقتها الامة فيث للسخاوى !" محد ثين سباس يرشنق بين كه بخارى وسلم مَن مصحح تاويل كول ايك مديث كي بحى مخالفت كرك الآواس كم كم كوبم في ان احاديث كوقبول كرايا بي "

انی" فرماتے ہیں کہ:

ى القول بصحة الخبر اقوى فى افادة العلم من مجرد في القول بصحة الخبر القوى فى افادة العلم من مجرد في المحت يعلم علم من المحت ال

لفظی کے بیم منی ہر گرنہیں کہ بعینہ ایک ہی لفظ سے وہ احادیث می ہوں مضمون ایک ہونا چا ہے اور ایک یا دو محد ثین نے جونی تو اللہ بی مثال بتلائی تھی۔ بعض محققین کے زدیک ان کی مراد بھی بہی شال نہیں ملتی۔ عزیز الوجود ہے گویا ان کے زدیک بھی احادیث مالی ہیں۔ صرف حدیث (حسن کے دب علمی مقد عدا کے متواتر کی موجا تاہے۔ متواتر کی کوایا بیا تایا گیا ہے۔ اس بنا پر زاع بھی لفظی بوجا تاہے۔ متواتر موں ادر مضمون سب میں ایک ہو۔ بلکہ بیم مین میں کہ برایک اور ایک بات قدر مشترک نکل آئے۔ جیسے احدیث میجزات کہ ہر ایک اور ایک فیش شوت میجزہ صب میں قدر مشترک ہے۔ اس کو

۱۲ ..... جو چیز متواتو ہو جائے وہ وین میں ضروری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ متواتر کا افادۂ علم ضروری قطعی مسلمات سے ہے ۔ پس اگر کسی کواس کاعلم ہو جائے کہ بیحدیت احادیث متواتر ہ میں ہے ہے یا بیہ بات حدیث متواتر سے ثابت ہے تو اس پر ایمان لا نا ضروری ہوجاتا ہے۔خواہ اس کاتعلق کا ئنات ماضیہ سے ہو یا مغیبات مستقبلہ سے ہو۔خواہ عقا کد کے متعلق ہو۔ خواہ احکام کے بارے میں ہو۔تصدیق رسالت کے لئے اس سے جارہ نہیں۔ورنہ تکذیب رسول کا کفر ہو ناکسی دلیل کا مختاج نہیں۔ بہر حال تصدیق رسول کا ایمان کے لئے ضروری ہونا اور تكذيب سے كفر كالا زم آنا - بيخوردين كى ضروريات ميں داخل ہے - كتب كلاميداور كتب اصول فقہ میں بیقواعد کلیہ مفصل مل جاتے ہیں۔بطور نمونہ ہم اس سمندر سے چند قطرے پیش کرنے کی

- (۱) ..... ومن اعترف بكون شيىء من الشرع ثم جحده كان منكرا للشرع وانكار جزء من الشرع كانكار كله (شرح التحرير١١٣١٣) ( جُوْفُص بيراني كرب چزشر بعت میں ہے۔ باد جوداس کےاس کا افکار کر بے ویکل شریعت کا افکار ہے۔''
- (٢) .... وصح الاجماع على أن كل من جحد شيئاً صح عنده بالاجماع أن رسول الله عليه اتى به فقد كفراوجحد شيئا صح عنده بان النبي شَيْرِكُ قَالِهُ فَهِو كَافَر الملل لابن حزم ج٢ ص٢٧٥ باب الكلام فمين يكفرولا يكفر!"اس پراجمارع ب كهجس چيز كمتعلق بيا تفاق موكدني كريم اليسافة فرما يك ہیں اس کا انکار *کفر ہے۔*یا بیرمانتا ہو کہ آپ چا<del>لیا۔</del> فر ماچکے ہیں باو جوداس کے نہ مانے یہ کفر ہے۔''
- (٣) ..... من انكر الأخبار المتواتر في الشريعة مثل حرمة لبس الحرير على الرجال كفر • شرح فقة اكبر نقلاً عن المحيط ص٢٠٣ مجتبائي دهلى! د د كسى شرع حكم كي حديث متواتر هواوراس سے انكاركيا جائے تو كافر ہوگا۔ جيسے ريشي لباس مردول کے لئے۔''
- (٣) ..... فصار منكر المتواتر ومخلفه كافراً · اصول فخر الاسلام بحث السنه! ''متواتر كاا تكاريا خالف دونول كفريس''
- (۵)..... والصحيح أن كل قطعي من الشرع فهو ضرورى .

والتجلى الضروري في اله اورمعنی بھی واضح ہوں۔ یہی قطعیہ

المحصول للرازى بحوالا

**چکی ہو۔و** ہضرور مات دین میں دا

(ے)..... کل مال

(٢).... شـروط

. **ان يقوم** برهان على ص١٩٦ مطبوعه حلب خلاف برقائم نههو يتواليكا جيزكم

(۸).... بل ان

الشريعة وان لم يكذب المختبار طحطياوي ب حقيقت مين تومتواتر كاانكارشا

ہے۔جوخود کھلا ہوا کفرہے۔اً گ (٩)..... وميز

الاالله - السير الكبير . مسلماً ا''شريعت اسلاميه کم

(١٠)..... فالأ

اجبات الظاهرة المت مرتداًه اشرح عقيد لاهـــور! نُ'امتمئل عاہے اس کا کرنا فرض ہو،

Y .....(11)

لضرورة اواجمع علي

المحصول للرازى بحواله اكفار الملحدين ص٧٦! ''وين مي جو چيز قطعيات كو يَخِيَّ چى بو وه ضروريات دين مين داخل ہے۔''

- (۲) ..... شروط القطع في النقليات التواتر الضروري في النقل والتجلي الضروري في المعنى اليضا ص ٦٨ !" شرق امور جب تواتر عثابت بول اورمعني بحي واضح بول \_ يجي تطعيت ب-'
- (۷) سسكل مالم يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله ولم يتصور ان يقوم برهان على خلافه فمخالفته تكذيب محض التفرقة للغزالي ص١٩٦ مطبوعه حلب ! "جس چز كي قلم تواتر بواورتاويل كي تخاكش نه بواوركوكي دليل فلاف پرقائم نه بورتوالي چزكي خالفت رسول الله الله الله كي تكذيب هـ "
- (۸) بیل انکار المتواتر عدم قبول اطاعة الشارع ورد علی الشریعة وان لم یکذب وهو کفر بواح نفسه ۱ شرح الاشباه للحموی در د الشریعة وان لم یکذب وهو کفر بواح نفسه ۱ شرح الاشباه للحموی در المختار طحطاوی بحواله اکفار الملحدین ص ۹۵،۹۶ طبع دهلی!" بلک حقیقت می و متواتر کا انکارشارع علیه الصلو قوالسلام کی عدم اطاعت ہے اورشر بعت اسلام کارد ہے۔ جوخود کھلا ہوا کفر ہے۔ اگر کی تکذیب نہ کر ے۔"
- (۹) ..... ومن إنكر شيئا من شرائع الاسكلام فقد ابطل قول لا اله الاالله السير الكبير الأمام محمدج ص ٣٦٨ باب مايكون الرجل به مسلماً: "شريعت اسلاميك كي چيز عيانكار كرنا كلما سلام سانكار كرنا ہے."
- (۱۰) سن فلا خلاف بين المسلمين ان الرجل لو اظهر انكار الو اجبات الطاهرة المتواترة ونحرذلك فان يستتاب قإن تاب والا قتل كافراً مرتداً هن شرح عقيده طحاويه مطبوعه حجاز ص ٢٩ لا طبع مكتبه سلفيه لا هسور! "امت متلين كولى خلاف الربار عين تين كرجوك متواتر انكاركر على على المنافرض مويا تركرام مودان سي قيدند كري قو كافر م اور واجب القتل عين "
- (۱۱) ..... لا يكفر اهل القبلة الافيمافيه انگار ماعلم مجيئه با لضرورة اواجمع عليه كا ستحلال المحرمات · المواقف ومثله في العضديه !

واتو ہوجائے وہ دین میں ضروری ہوجاتی ہے۔ کیونکہ متواتر کا سے ہے۔ لیں اگر کسی کواس کاعلم ہوجائے کہ بیدحدیت احادیث مدیث متواتر سے معلم ہوجائے کہ بیدحدیت احادیث مدیث متواتر سے خابت ہے تو اس پر ایمان اوا خاصروری ہوجاتا ہو۔ بست ہو یا مغلبات مستقبلہ سے ہو۔ خواہ عقائد کے متعلق ہو۔ مدین رسالت کے لئے اس سے چارہ نہیں۔ ورنہ تکذیب رسول کا ایمان کے لئے ضروری ہوتا اور کی میں واخل ہے۔ کتب کا میداور کتب اصول کے جین کی ضروریات میں واخل ہے۔ کتب کا میداور کتب اصول کے جین ۔ بطور نمونہ ہم اس سمندر سے چندقط سے چیش کرنے کی کے جین ۔ بطور نمونہ ہم اس سمندر سے چندقط سے چیش کرنے کی

ئوف بکون شییء من الشرع ثم جحده کان منکرا رع کانکار کله (شرح اُتحریه ۱۳۳۳)'' چوخش به مانے کریہ کےاس کا نکادکرے تو پیکل شریعت کا نکار ہے۔''

فكر المتواتر ومخلفه كافرآ · اصول فخر الاسلام فدونون كفرين . "

ح ان كل قطعي من الشرع فهو ضرورى .

1+

''اہل قبلہ کی اس وقت تک تکفیر نہیں کی جاتی جب تک ضروریات وین کا یا کسی ایسی چیز کا جس پر اجهاع منعقد ہوا نکار نہ کرے۔مثلاً حرام کو حلال سجھنا۔''

(۱۲) ..... وكذلك يقطع بتكفير من كذب اوا نكر قايدة من قواعد الشريعة وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل رسول الله شيراله! " يوخض تكذيب كرب يا كليات شريعت من سركى قاعده سرا تكاركر بريا بحريز في كريم الملطة متواتر ثابت بوراس سرا تكاركر براس كالفرطعي ديقين ب-"

(۱۳) ..... وخرق الاجماع القطعى الذى صارمن ضروريات الدين كفر • كلّيات ابى البقاء بحواله اكفار العلحدين ! • • قطى اجماع جوفروريات دين مين واظل بـاس كا خلاف كرنا كفرب."

(۱۴) ..... ضروریات دین کی مثال میں علاء امت اپنی آپی کتابوں میں دوجار مثالی فی دوجار مثال میں علاء امت اپنی آپی کتابوں میں دوجار مثالین ذکر کردیت ہیں۔ نظر بین کو یہ غلط نبی ہوجاتی ہے کہ ضروریات دین بس یہی ہیں۔ آگ سلسلہ ختم ہوگیا۔ یہ چیز جے پوری صاحب کو بھی پیش آ رہی ہے۔ حالانکہ ان اکابر کا مقصود محض مثال پیش کرنا ہے ۔ نداستقصاء، ندھر، نتخصیص۔ اس غلط نبی کے ازالہ کے لئے ذیل میں ہم ان مثالین کو ایک جگہ جمع کردیتے ہیں جو سرسری محنت سے ل سکیں۔ تاکہ اس مخصر فہرست سے خود بخود مثالین کام اصول میں دینے میں ذیل کی مثالین ملتی ہیں۔

مدیت بین وین ماین مرای این الدرت محط ادادهٔ کامله بصفت کلام قرآن کریم بقدم قرآن ، قدم صفات باری محدوث عالم بحشر اجهاد بعذاب قبر ، جزاء دمزا ادویت باری قیامت میں ، شفاعت کبری ، حوض کوثر ، دجود ملائکه ، دجود کراهٔ کاتبین ، قیم نبوت ، نبوت کا دبی بوتا بهها جرین وانصار کی ابات کا عدم جواز ، ایل بیت گی محبت ، خلافت شخین میاخی نمازی ، فرض رکعات کی تعداد ، تعداد سجدات ، دمفان کے دوز نے ، زکو ق ، مقادیر ذکو ق ، ج ، دقو ف ، عرفات ، تعداد طواف ، جهاد ، نماز میں استقبال کعب ، جعد ، جماعت ، اذان ، عیدین ، جواز مسح خواز سب رسول ، عدم جواز سب شخین ، انکار جمور ، جماعت ، اذان ، عیدین ، جواز می خوان کر مات ، رجم زانی محض ، جرمت لیس حریر ( ریشم بهنا ) جوازی عنس جناب ، تحریم نکاح وی المحادم ، جرمت نماز این مقالی می نماز این مقالی می نماز این مقالی می نماز کر مات ، جماعت ، تحریم نکاح و دی المحادم ، حرمت نماز ساس وقت به اکیاون مقالین بیش کی تی ساب تو خیال مبارک عیل آگیا

11

ہوگا کیعض وہ امورجس کی طرف الا ہم اس بحث کے آخر میں محقق ہند ہیں۔ پوری عبارت اکفار الملحدین ہوجائے گی کہ ضروریات دین کے۔ ان کا دائر ہصرف تمثیل ہی کی صد تک

ان يكون نصاً صريحاً السنة المتواترة لفظاً اوسية المتواترة لفظاً اوسيواء كان فرضاً ونفلاً المالية والمناوة والنبيين الكفارا

ضروريات الدين

﴿ ضروریات دین تم جیسے ماں بٹی سے نکاح کا ترام ہو ہوخواہ معنوی عقائد میں ہویا ا سے تابت ہوں ۔ جیسے صدیق ا کے امور سے اگرا نکار کیا جائے تو امام احصر محدث حقا

ضروری کے معنی میہ ہیں کہ حضرت ہواور جو بھی اس کا شرق مرتبہ! فرضیت کا عقید ہ بھی فرض ہےاہ سنت ہے اور سنت ہونے کا عقب باعث عماب یا عقاب ہے۔ا، ہوگی۔ بات تو بہت کمی ہوگی۔ آج کل جو عام طور سے ایمان ہوگا کہ بعض وہ امورجس کی طرف النفات بھی نہ ہوگا۔ وہ بھی ضروریات دین میں داخل ہیں۔اب ہم اس بحث کے آخر میں محقق ہند حضرت عبدالعزیز مصاحب کی عبارت کا اقتباس پیش کرتے ہیں۔ پوری عبارت اکفار الملحدین میں منقول ہے۔ اس سے انشاء اللہ! یہ بات بالکل بدیجی ہوجائے گی کہ ضروریات دین کے لئے ضابطہ کلیے کیا ہے اور جو چیزیں بطور تمثیل پیش کی جاتی ہیں۔ ان کا دائر ہصرف تمثیل ہی کی صد تک محدود ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

ضروريات الدين منحصرة عندهم فى ثلاثة مدلول الكتاب بشرط ان يكون نصاصريحاً لا يمكن تاويله كتحريم البنات والامهات ومدلول السنة المتواترية لفظاً اومعنى سواً كان من الاعتقاديات اومن العمليات وسواء كان فرضاً اونفلاً والمجمع عليه اجماعاً قطعياً وكخلافة الصديق والفاروق ونحو ذالك ولاشبهة أن من أنكر أمثال هذه الأمورلم يصح ايمانه بالكتاب والنبيين وكفار الملحدين ص ٩٩ مطبوعه دهلى!

﴿ صروریات دین تین قسم کے جیں۔ پہلی قسم یہ کہ تصریح نص قر آئی ہے ثابت ہوں۔ جیسے ماں بٹی سے نکاح کا قرام ہونا۔ دوسری قسم یہ کہ سنت متواتر ہ سے ثابت ہوں ۔ تواتر خوا افظی ہوخوا ہ معنوی۔ عقائد میں ہویا اعمال میں ہو۔ فرض ہویا نفل ہو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اجماع قطعی سے ثابت ہوں۔ جیسے صدیق اکبڑوفاروق اعظم کی خلافت وغیرہ۔ اس میں کوئی شبہیں کہ اس قسم کے امورے اگرا نکار کیا جائے تو اس مخص کا ایمان قرآن اور انبیاء یرضیح نہیں ہے۔ پ

 رنہیں کی جاتی جب تک ضروریات دین کا یا کسی ایسی چیز کا جس پر بمثلًا ترام کوطلال تجھنا۔''

ق الاجماع القطعى الذى صارمن ضروريات الدين اعبحواله اكفار الملحدين! "قطعى ايماع بوخروريات وين تاكفري-"

ات دین کی مثال میں علی امت اپنی اپنی کتابوں میں دو چار این کو بیفلط فہنی ہوجاتی ہے کے ضرور یات دین بس یمی ہیں۔آگ این کو بیفلط فہنی ہوجاتی ہے کہ ضرور یات دین بس یمی ہیں۔آگ این صاحب کو بھی چیش آ رہی ہے۔ حالا نکہ ان اکابر کا مقصود محض منہ خصر منہ تخصیص۔ اس علم فہنی کے از الدیے لئے ذیل میں ہم ان منہ حصر منہ تحصیص۔ اس عکمیں۔ تاکہ اس مختمر فہرست سے خود بخو د منہ تحصر منہ پوری فہرست۔ کتب فقہ، اصول فقہ، کتب کلام اصول

ت محیط ،ادادهٔ کامله ،مفت کلام قرآن کریم ،قدم قرآن ،قدم بسالا ، مقاعت به بسالا ، مقامت بس ، شفاعت دو کراهٔ کاتبین ، ختم نبوت ، نبوت کا دبی بونا ،مها جرین و انسار کی بست ، خلافت شخین ، باخی نمازیں ، فرض رکعات کی تعداد ، تبداد ، نماز لوق ، مقادیر زکوة ، جی ، دقوف ،عرفات ، تعداد طواف ، جهاد ، نماز اذان ،عیدین ، جواز مسح خشین ، عدم جواز سب رسول ، عدم جواز ان محمل ، حرمت بسس حریر (ریشم لله ،عدم اتحال محرمات ، حرم زانی محمل ، حرمت بسس حریر (ریشم نکاح ادمی الحارم ، حرمت نکاح ادمی الحارم ، حرمت نکاح ادمی الحارم ، حرمت بسالا بیش کی گئی بین اب تو خیال مبارک مین آگیا

11

یا وساوس پیش آرہے ہیں۔ ان کا بھی اس سے تصفیہ ہوجائے گا۔ اس طوال نی تمہید کے بعدان بی اصول مذکورہ کی روشنی میں ہم نزول میں الطبیع کے عقیدہ کو پر کھتے ہیں۔ اگر چہ ہمارااصلی مقصدتو پورا ہو گیا۔ اب طالب حق خود بی ان اصول اسلامیہ اور قو اعد مسلمہ کی روشنی میں تفیش کر کے مزید ضروریات وین کا سراغ بھی لگا سکے گا۔ لیکن تیرعاً چند مختصر گذارشات بھی ناظرین کی خدمت میں بیش کرتے ہیں۔ نزول سے الطبیع کے تین پہلو ہیں۔ قرآنی حیثیت اس کی کیا ہے؟۔ حدیثی مرتبہ کیا ہے؟۔ حدیثی مرتبہ کیا ہے؟۔ اجماع امت کا فیصلہ اس بارے میں کیا ہے؟۔ تینوں امورواضح ہونے کے بعد خود بخود میں ہے جہاز اظہر من است میں ہوجائے گی کہ عقیدہ نزول سے الطبیع ضروریات دین میں سے ہے بیانہیں۔ نزول میں اور قرآن کریم

(۱) ساء وانه لعلم للساعة فلا-تمترن بها • زخرف ۲۱! ﴿ اور بِ شك وه نشانى بِ قيامت كى \_ پس نه شك كرواس ميس \_ ﴾

تر جمان القرآن حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہر پر قصحابہ میں ہے، تابعین میں ہے ابوالعالیہ ،ابو مالک ،عکرمہ ،حسن ، قمادہ ، منحاک ، بجاہد وغیرہ رضی الله عنهم اجمعین ہے آیت کر یمہ کی صحیح تفسیر بیر منقول ہے کہ: ''انے '' کی ضمیر حضرت عیسی الطبیعی کی طرف راجع ہے ۔قرآ فی سیاق کا تقاضا بھی بھی ہے اور علم کے معنی نشانی کے بیں تفسیر ابن جریہ تفسیر ابن کشر تفسیر درمنثور میں مجاہد ہے مردی ہے کہ:

قال آیة للساعة خروج عیسی ابن مریم قبل یوم القیامة · ''فرمایا که قیامت کی نثانی ہے مفرت عیسیٰ بن مریم النبیکا کا قیامت سے پہلے تشریف لانا۔''

حافظ ابن کیر دوئی کرتے ہیں کہ یہی تغییر سے جانے کہ کس سحابی ہے اس کے خلاف تغییر جب منقول نہیں تو ایس کے خلاف تغییر جب منقول نہیں تو ایس صورت میں حبر امت اور بحرامت ترجمان القرآن ابن عبائر کی تغییر ہے کہ کس سے زیادہ دانج کون کی تغییر ہوسکتی ہے ۔ اب ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہوا کہ: ' بقیمی کے ہے تغییر ابن نزول عیسی الفیک قیامت کی نشانی ہے ۔ اپس اس میں شک نہ کرو۔' تفصیل کے لئے تغییر ابن جرر (۲۰،۲۵) مطبوعہ میر بیہ الدرائم و ر (۲۰،۲۵) طبع مصر جرر (۵۳،۲۵) مطبوعہ میر بیہ الدرائم فی دیاہ عصر ایس کی طبع مصر عقیدہ السلام فی حیاہ عسی الفیک (ص ۲) بلا خلہ ہو۔ اس لئے عقیدہ السلام (ص ۵) میں حضرت امام العصر قریاتے ہیں کہ:

اذ اتو اترت الاحاديث بنزوله وتواترت الاثار وهو المتبادر من نظم الاية فلا يجوز تفسير بغيره! ﴿ جب عيلى الطّيّلا كُرُول كا ما ويث وآثار متواتر بين اورقر آن كريم كى آيت كاواضح مفهوم بهى يبي جوّاس كعلاوه كوئى اورتفير صحيح نه وگى - ﴾

وان من اهل الكتباب الاليؤ منن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ، النسباء: ٩٥ اله كوئي شخص بهي المل كتاب ميس سيندر م كارتمروه عيسى التليك بران كي موت سي المان لائكا - الله عيسى التليك بران كي موت سي المان لائكا -

موت المحمیر میں نزاع ہے۔ ابن جریر نے ابن عباس مجاہد، عکر مہ، ابن سیرین، ضحاک وغیرہ رضی اللہ عنہم کی تغییر کے مطابق اس کی تھیجے ورتہ جیجے فرمائی ہے کہ موت ما کی ضمیر راجع ہے حضرت عیسی الطبیعین کی طرف اور مقصود یہ ہے کہ نزول عیسی الطبیعین کے وقت جتنے اہل کتاب ہوں گے عیسی الطبیعین کی وفات سے پہلے سب ایمان لے آئیں گے اور اسی قول کو ابن جریرا بنی تغییر میں اولی ہذہ الاقول بالصحة! قرار دیتے ہیں۔ ابن کثیرا بنی تغییر میں فرماتے ہیں کہ:

ولا شك ان هذا الذى قاله ابن جرير هوالصحيح لا نه المقصود من سياق الاية! "لاريب كريج كهابن جرير فرمايا بي يج صحح به كيونكرسياق آيت سي مقصود بي مقصود

بہر حال قرآن کریم کی راج تفسیر کی بنا پر ان دوآیتوں میں نزول مسے الطبیع کا ذکر ہے۔ ہاں! یہ دوآیتوں میں نزول مسے الطبیع کا ذکر ہے۔ ہاں! یہ دوآیتی اس مقصود میں ظاہر الدلالة ہیں قطعی الدلالة نہیں لیکن چونکہ احادیث سے جہ نزول عیسی الظیم کے متعلق تو امر کو بہنے گئی ہیں اور تو امر مفید قطعیت ہے۔ اس حیثیت سے یہ آیتی مفید قطعیت ہوں گی۔ اگر چہ مقطوع غیرہ ہوں۔

بہر حال یہ تفصیل جمارے موضوع سے خارج ہے۔ اس موضوع کی تفصیل و تحقیق نکات ولطا کف کود کیھنے کا گرشوق ہوتو عقیدۃ الاسلام اور تحسیۃ الاسلام کی مراجعت کی جائے جو امام العصر مولا ناانور شاہ قدس سرہ کی اس موضوع پر بے نظر کتابیں ہیں۔

ماس سے تصفیہ ہو جائے گا۔اس طولانی تمہید کے بعدان ہی کالظّیٰولا کے عقیدہ کو پر کھتے ہیں۔اگر چہ ہمارااصلی مقصدتو پورا مول اسلامیہ اور قو اعدمسلمہ کی روشنی میں تفتیش کر کے مزید کا ۔ لیکن تبرعاً چند مختصر گذارشات بھی ناظرین کی خدمت میں تنین پہلو ہیں۔قرآنی حیثیت اس کی کیا ہے؟۔ حدیثی مرتبہ میں کہاہے؟۔ حدیثی مرتبہ مرتبہ میں کیا ہے؟۔ حدیثی مرتبہ مرتبہ میں کیا ہے؟۔ حدیثی مرتبہ مرتبہ میں کیا ہے؟۔ حدیثی مرتبہ میں کیا ہے؟۔ حدیث میں سے ہے یانہیں ۔

ن عباس اور حضرت ابو ہریر ہ صحابہ میں سے، تابعین میں قادہ، ضحاک، مجاہد وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے آیت یہ '' کی ضمیر حضرت میسلی الطبیعی کی طرف راجع ہے۔قرآنی الطبیعی کی طرف راجع ہے۔قرآنی انشانی کے ہیں۔قسیر ابن جریر تفسیر ابن کثیر ،تفسیر درمنثور ا

10

جابرٌ، حذيفةً،

ہوتیں تو نمبر

ز زرانجمی شبه

مرفوعات کی

روئے زمین

ہے ان کی

صدانت

حائے کہ ہ

بھاری ہے

كىمرفوع

پەنچىلەپ

رواينتي

متعلق توا

مقابلهكري

یے اعلیٰ

حالانكيه<sup>ف</sup>

محدثين

ابوحنيفه

اخاف

جبكهداز

اس\_

ابوحثية

نزول عیسی الطیلا کے بارے میں تواتر حدیث

اب ر ہاد دسرا پہلو! حدیثی اعتبار ہے تو یہ پہلے ذہن نشین ہونا جا ہے کہ تو اتر حدیث یا تواتر احادیث دونوں ایک ہی حقیقت کے دوعنوان ہیں ۔محدثین کی اصطلاح میں اگر ایک متن مثلاً دس صحابهٌ ہے مروی ہوتو یہ دس حدیثیں کہلا کیں گی۔اگر عد دصحابهٌ درجہ تو اتر کو پینچ گیا تو یمی حدیث متن کے اعتبار سے حدیث متواتر ہوگی۔ رواۃ اور کثرت طرق کے اعتبار ہے احادیث متواتر و کی تعبیر زیاد وانس ہوگی۔ بظاہر ہے پوری صاحب اس ہے بھی عافل ہیں۔ اب سنتے!اگر کسی حدیث کے رواۃ اور طرق بحث وتفتیش کے بعد درجہ تو اتر کو پہنچ گئے ہیں تو ہر محدث کواس مدیث کے متواتر کہنے کاحق حاصل ہوگا۔ اگر چدامت میں سے کی نے تقریح نہ کی ہو۔ بلکہ ہوسکتا ہے کہ محدث نے بغیر بحث و تحقیق کے سی حدیث کے متعلق فرمادیا ہو کہ یہ خرواصد ہے۔ بعد میں تتبع طرق اور کثر قرروا ق ہے کی کومعلوم ہو کے متواتر ہے تو وہ متواتر اور مفید للعلم القطعی ہوگی - نیز بیمعلوم رہے کہ ہرفن کا مسلداس فن والول سے لیا جاتا ہے -کسی حدیث کی تھیج یا تخسین یا تضعیف یا خبرواحد یا مشہور ومتواتر ہونے کے لئے محدث ک شہادت پیش کی جائے گی ۔ صرف فقیہہ کا بیہ منصب نہیں اور ندصرف منتکلم یا معقولی کا یہ وظیفہ ہے۔ایک موقع پر ج بوری صاحب نے نزول میج کی احادیث کوا خبار احاد کہنے کے لئے تفتاز انی کی عبارت پیش فر مائی ہے۔ بین تقتاز انی کانہیں۔ وہ معانی و بیان یامنطق و کلام میں ہزار درجبحق ہوں تو ہوں۔ حدیث ان کافن نہیں ہے۔ یہاں تو غزائی ،امام الحرمین رازی آمدی جيےا کابر کے اقوال بھی قابل اعتبار نہیں۔ چہ جائيکہ تفتاز انی ؟۔ايسےموقع پرتومغلطا کُنُ مارديْنُ ' مزى ْ وَبِيَّ عِراقَى " 'ابن حِرْم عِينَيْ ابن تيميهُ ابن قيمُ ابن كثيرٌ وغير همحد ثين امت اور حفاظ حديث ک شہادت مقبول ہوسکتی ہے۔

سيد جرجانى اور تفتازانى كى احاديث دانى جائے كے لئے يدواقعد كافى ہے كہ چھاہ تك حب الهرة من الايمان عن مناظره كرتے رہے كہ يحديث ہاور كن ابتدائيہ ہا يا تبعيف ؟

ب جاروں كو اتن بھى خرنيس ہوئى كہ حديث موضوع ہے۔ خيراس بحث كور ہے ديجے احاديث نزول سے صحاح كى حديثيں ہيں اور صحاح بى عن عبداللہ بن مسعود ، عبداللہ بن عرق ، حذيف ، ابن اسيد ، ابوالم م ، بالى ، جابر بن عبداللہ ، نواس بن سمعان ہے مروى ہيں۔ ان على سے ابو ہرير ، ، ،

لمے ذہن نشین ہونا چاہئے کہ تو اتر حدیث یں ۔محدثین کی اصطلاح میں اگر ایک ما گی-اگرعد د صحابه درجه تو اتر کو پینچ گیا تو رواۃ اور کثرت طرق کے انتہار ہے دری صاحب اس ہے بھی غافل ہیں۔ ) کے بعد درجہ توار کو پینچ گئے ہیں تو ہر اگرچامت میں ہے کسی نے تقریح نہ لے کسی حدیث کے متعلق فر مادیا ہو کہ یہ لومعلوم ہو کیمتواتر ہے تو و ہمتواتر اور فاستلماس فن والول سے لیاجا تا ہے۔ ہور ومتواتر ہونے کے لئے محدث کی اور نه صرف متكلم يامعقولي كابيه وظيفه عاویث کوا خبارا جاد کہنے کے لئے تفتاز ه معانی و بیان یامنطق و کلام میں ہزار ب توغزاني، امام الحرمين رازيٌ آيدي نى؟ \_ ايسے موقع برتومغلطاني مارديي رُوغِيرِ ومحدثين امت اور حفاظ حديث

> کے لئے بیدا قد کا فی ہے کہ چھ ماہ تک میٹ ہاں جادر من ابتدائیہ ہے یا سبعیضہ؟ فیراس بحث کور ہے دیجئے۔ احادیث ن مسعودٌ، عبداللہ بن عمرٌ، حذیفہ، ابن مردی بیں۔ ان میں سے ابو ہریرہٌ،

جابرٌ، حذیفهٌ، ابن عمرٌ کی حدیثیں توضیحین کی ہیں۔اگر اس باب میں صرف شیخین ہی کی حدیثیں ہوتیں تو نمبر (۹) کے مطابق محققین اہل حدیث و کبار محدثین کے نز دیک ان کے افاد و کیقین میں ذ را بھی شبہبیں اور سیح ابن خزیمہ، صیح ابن حبان ، مند احمد ،سنن اربعہ وغیرہ کی حدیثیں ملاکر مرفوعات کی تعدادستر تک پہنچ جاتی ہے۔کیاستر کبارصحابہ بن کی فضیلت میں وحی مثلوناز ل ہوئی اور روئے زمین پرانبیا علیم السلام کے بعدصدق شعار قوم ان سے زیادہ نہیں گزری۔اگر لسان نبوت ے ان کی حکایت مفید للعلم نہیں ہوگی تو سم توم کی ہوگی؟ ۔ اگر ہمیں کسی کے صلاح وتقو ہے اور صدانت کا یقین ہواور میں پائیس ایسے آ دمی آ کرہم ہے کوئی بات بیان کریں تو انصاف ہے بتایا جائے کہ جارے لئے مفید للعلم ایقینی ہوگی پانہیں؟۔ حالانکہ ایک صحابیؓ ایک ہزار راوبوں پر بھاری ہے۔ بلکہا گریہ کہا جائے کہ ساری امت پر بھاری ہے تو شاید ستبعد نہ ہوگا۔ پھران ستر صحابہٌ کی مرفوع احادیث کے علاوہ تقریباً تمیں صحابةٌ وتا بعین سے آٹار مرفوعہ بھی مروی ہیں اور محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ غیر قیاس وغیر عقلی امور میں موقوف روایت بھی مرفوع کے عکم میں ہے۔ گویا سومرفوع روایتی با ساند صححه و حسن جمع ہوگئی ہیں۔ کیا کوئی بتلاسکتا ہے کہ جن محدثین نے جن احادیث کے متعلق تواتر اصطلاح کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کثرت رواۃ کثرت طرق اور کثرت مخارج میں اس کا مقالمه رَكَتَى إِن المَارِثُ مِن كذب علَى متعمداً فليتبؤا مقعده من النار ''جوسب ے اعلیٰ ترین متواتر حدیث کی نظیر پیش کی گئی ہے۔اس کے رواۃ بھی تقریباً سوہی تک پہنچے ہیں۔ حالانکه مشکل ہے کہ سوی سور وابیوں کے تمام رجال سیح یا حسن تک پنچیں ۔ صدیث مسیخ نفین 'با تفاق محدثین حدیث متواتر ہے۔ کتب اصول فقہ وکتب فقہ وشروح حدیث میں متعددمواضع میں امام ابوصنيفة كابيه شهور قول نقل جلاآ تاب كه

"ماقلت بالمسح على الخفين الا اذا جاء في مثل ضوء النهار وأنى الخساف الكفر على من لم يرا المسح على الخفين "" من يم مسح ضين كاس وقت قائل بوا جبدون كي روشني كي طرح بيم سلم مير سامنه واضح بو كيا اور جو خفي مسح ضين كا قائل نبيل مجهد اس كون مي كفركا نديشه ب

تومسخ خَفین کے انکارے کفر کا اندیشہ ہے اور تاریخ خطیب بغدادی میں ہے کہ امام ابو حذیفہ ؒ کے کی نے ان کامسلک یو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ:

"افضل الشيخين واجب الختنين وأرى المسح على الخفين

''میں حضرت ابوبکر'' وحضرت عمر کلوسب (صحابہؓ) ہے افضل سمجھتا ہوں ۔حضرت عثانؓ وحضرت علیؓ ہے محبت رکھتا ہوں ۔ سمج خفین کا قائل ہوں ۔''

گویاسی ہونے کے لئے مستحفین کے مانے کو ضروری معیار قرار دیا ہے۔ بالفاظ دیگر جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ میں نہ شیعی ہوں نہ خارجی ہوں۔ بلکہ سنی ہوں تو اس لئے کہ امام ؒ کے بزدیک مستح علی الخفین کی احادیث متواتر ہیں اور مفید انعلم القطعی ہیں۔ حالا نکہ غسل رجلیں قرآن کریم کا قطعی حکم ہے اور احادیث غسل رجلین بھی متواتر ہ ہیں۔ دوطعی دلیلوں سے فرضیت غسل رجلین ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی جمہورامت کے نزدیک مستح علی الخفین کا جوازیقین ہے اور اس قطعی دلیل سے کتاب اللہ اور احادیث متواتر ہ غسل برزیادتی ہوگئی۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ احادیث مسے علی الخفین بتشریح امام احمہ بن حنبل مرفوع حدیثیں کل چالیس ہیں۔ حالا نکہ صحابہ میں سے بعض اکابر کا خلاف بھی منقول ہے۔ پھر یہ بھی مشکل ہے کہ یہ چالیس حدیثیں سب کی سب صحح یا حسن ہوں۔اس کے باوجوداتی مقدار تو ارتفاعی کے لئے کافی ہوئی۔

احادیث خسل رجلین کومتواتر اصطلاحی کہا گیا ہے۔حالا نکہ بشکل اکتیں حدیثیں منقول میں۔ احادیث معراج جسمانی کومتواتر اصطلاحی کہا گیا ہے۔حالا نکہ کل رواۃ بیس تک جنیجتے ہیں۔ احادیث حوض کوثر کومتواتر اصطلاحی کہا گیا ہے۔حالا نکہ کل احادیث بچیاس تک بینجتی ہیں۔ احادیث رفع یدین عندالتحریمہ کومتواتر اصطلاحی کہا گیا ہے۔حالا نکہ کل حدیثیں بمشکل بچیاس تک بینجیس گی۔

صديث:من بنعى مسجداً للله ، مسلم ج ١ ص ٢٠١ باب فضل بناء المساجد ..... الغ متواتر به باوجود يك حابروايت كرنے والے بيس متجاوز نہيں ۔ ايت بى صديث شفاعت حديث عذاب قبر حديث سوال مكر نكير حديث المدوء مع من أحب بخارى ج ٢ ص ٩١ ٩ باب علامة الحياء في الله حديث كل ميسر لما خلق له ، ترمذى ج ٢ ص ٣٠ باب ماجاء في الشفاء والسعادة حديث بدأ الا سلام غريباً .... الخ ، كنز العمال ج ١ ص ٢٤ حديث نمبر ١ ٢٠ ١ دوغير ووغير والن مب مب صديق كواصطلاتي تواتر كا عتبار عمتواتر كما گيا ہے۔

حافظ ابن تیمیه ی تو کی رسائل میں احادیث شفاعت ،حوض کوثر ،عذاب قبر کوسنت

1 64 1

متواتر ہتے جبیر کیا ہے اب نہیں م اصطلاحی کے لئے مون

اصطلاحی متواترات میر که جهال تواتر تالا معلوم میر ججی کا منصب

ہوتا ہے۔ کیکن خار ج لغوی۔جن کا بین ہے

ہے وہ ہی اپنی بصیرہ: صحابہ میں سے احادی

ے کہیں زائد میں ا ہوئے۔ای وجہ

والے بڑھ جاتے : رواۃ کو کئی جاتی ہیں

مجمی تصریح ن*ه کر*تا که کین با

جلال الدين سيوكرٌ متواتر مانتے بين ا اليي صورت ميں ا

کمے کہ تواتر سے لغ ادالحہ

ىيى٣٦٣ھىڭ مىرىيىش يون قل س

ڪرتي ہے۔کمافی

میں ہے ہیں جھا ہوں۔ تظرت عنان و حضرت علی ۔'' ن کے ماننے کوضروری معیار قر اردیا ہے۔ بالفاظ دیگر

ن کے ماننے کو ضروری معیار قرار دیا ہے۔ بالفاظ دیگر ۔ خارجی ہوں۔ بلکہ ٹی ہوں تو اس لئے کہ امامؒ کے ۔ اور مفید العلم القطعی ہیں۔ حالا نکہ عسل رجلیں قرآن بھی متواترہ ہیں۔ وقطعی دلیلوں سے فرضیت عسل کے نزد یک مسح علی الخفین کا جوازیقینی ہے اور اس قطعی برزیا دتی ہوگئی۔

بہ مسم علی انتفین بتشر سے اہم احمد بن حنبل ٌ مرفوع پے بعض اکابر کا خلاف بھی منقول ہے۔ پھر یہ بھی کے یاحسن ہوں ۔اس کے ہاوجوداتنی مقدار تو ارتفاعی

کی کہا گیا ہے۔ حالانکہ بمشکل اکنیں حدیثیں منقول اکہا گیا ہے۔ حالانکہ کل رواۃ میں تک پہنچتے میں۔ ہے۔ حالانکہ کل احادیث پچاس تک پہنچتی ہیں۔ لہا گیا ہے۔ حالانکہ کل حدیثیں بمشکل بچاس تک

له ، مسلم ج ١ ص ٢ ٠ ١ باب فضل بناء بروايت كرنے والے بيس سے متجاوز نبيس را يے وال متر نكير مديث المصرء مع من أحب في الله معديث كل ميسر لما خلق له ، شفاء والسعادة معريث بدأ الاسلام معديث نمبر ١ ٢ ٠ ١ مونير ووغير والن كما كيا ي ـ ـ ـ

. حادیث شفاعت ،حوض کوژ ،عذاب قبر کوست

ابنہ معلوم ہے پوری صاحب کے یہاں وہ کون ی شرط ہے جو صدیث متوار مسلاجی کے لئے موجود ہونی چاہئے۔ محد شین نے جن متوار صدیثوں کوجمع کیا ہے وہ سب اصطلاحی متوارات ہیں۔ نہ کیغوی۔ نہ معلوم ہے پوری صاحب کوتوار کے لفظ ہے کوں پڑے کہ جہاں توار ست الا خبار کا لفظ دیکھ لیا۔ فرمانے گئے کہ بیتوار تغوی ہے۔ مراد کش سے بنہ معلوم ہیں ججی کا منصب آپ کوس نے دیا ہے۔ ہاں سے جے ہے کہ بعض مواقع پر لغوی توار مراد ہوتا ہے۔ لیکن خارجی قرائن اور بحث و تحقیق سے بید فیصلہ ہوجاتا ہے کہ بیتوار اصطلاحی ہے یا لغوی۔ جن کا بین خارجی قرائن اور بحث و تحقیق سے بید فیصلہ ہوجاتا ہے کہ بیتوار اصطلاحی ہے یا لغوی۔ جن کا بین سے اور شب وروزاس کی مزاولت کر تربی اور صدیث ان کی صفت نفس بن گئ ہے وہ بی اپنی بصیرت سے اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر عمر دوزید کا بیہ نصب نہیں۔ اب سوچے کہ سے کہیں زائد ہیں اور کم سے کم اسے تو ضرور ہیں اور با تقاتی امت رواۃ پڑھتے بی گئے۔ کم نہیں سے کہیں زائد ہیں اور کم سے کم اسے تو ضرور ہیں اور با تقاتی امت رواۃ پڑھتے بی گئے۔ کم نہیں ہوئے۔ ای وجہ سے متوارات کی مشہور احادیث کی تعداد بھی بڑھ گئی کہرن خانی میں تقل کرنے والے بڑھ جاتے ہیں اور کم نے میں تو اخبارا حاد بھی بڑھ گئی کہرن خانی میں تقل کرنے والے بڑھ جاتے ہیں اور کم ن خارق اور کش سے کم اور کش سے کی تعداد بھی بڑھ گئی کہرن خانی میں تقل کرنے والے بڑھ جاتے ہیں اور کم ن خارتی اور کش سے کا تعداد بھی مشہور و متوار کی کش سے طرق اور کش سے والے بڑھ جاتے ہیں اور کم ن خارش اور کش سے کی تعداد بھی مشہور و متوار کی کش سے طرق اور کش سے اور کش سے کی تعداد بھی مشہور و متوار کی کش سے طرق اور کش سے کا میں کہر سے کو کا میں کو کی تعداد بھی مشہور و متوار کی کش سے طرق اور کش سے کی تعداد بھی میں کو کی کھیں کو کی کھی کے کہر کی کو کے کو کی کو کی کو کی کور کی کور کی کور کی کھیں کور کی کی کور کی کور کی کی خور کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی

بھی تقریح نہ کرتا کہ بیعدیث متواتر ہے جب بھی کوئی مضا نقہ نہ تھا۔
لیکن ہا وجوداس کے جب حافظ ابن کثیر ؓ ان کواخبار متواتر و سے تعبیر کرتے ہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی ؓ ان کومتواتر کہتے ہیں۔ قد ماء محدثین میں سے ابوالحسن البجزی الآبری ؓ اس کو متواتر مانے ہیں اور خارجی بحث و حقیق سے بھی یہ بات ثبوت کو پین چی تو خداراانصاف کیجئے کہ الیں صورت میں کیا کمی کو بیت حاصل ہے کہ بے دلیل محض اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے یہ کے کہ تواتر سے لغوی تواتر مراد ہے۔

رواة كوينج جاتى بين جوبے يورى صاحب كوخور بھى تتليم بے۔اب الى صورت ميں اگركوكى محدث

ابوالحن آبری قد ما محدثین میں سے ہیں۔ ابن خزیر صاحب آج سے روایت کرتے ہیں۔ ابن خزیر صاحب آج سے روایت کرتے ہیں۔ اس کا قول حافظ ابن جر ؒ نے فتح الباری (۳۵۸،۲) مطبوعہ میر رید میں یون فقل کیا ہے۔ وقال ابوالحسن الخسعی الآبدی!

ریا میں میں میں کی استین کی تصحیف ہے۔ میں الآبری ہے۔ بھتانی کی نبیت غیر قیاس ہجری آیا کرتی ہے۔ کمانی القاموس، ابحستی نہیں آتی ۔ جیبا ہے پوری صاحب فرماتے ہیں:

''فی مناقب الشافعی و تواتر الأخبار بأن المهدی من هذه الأمة و أن عيسىٰ يصلی خلفه الله ''مناقب شافی من عيسىٰ يصلی خلفه الله ''مناقب شافی من کرم مناز پرهيس گرم دی اس است سے مول گاور ميلی النظامان کی اقتراء میں نماز پرهيس گے۔

اصل فرض اس عبارت سے جاہان اجدوالی صدیث کا تعدی ہوجس میں والا مھدے الا عیسیٰ آیا ہے۔ لیکن اس سے تین باتی نکل آئیں۔

الف ..... احادیث مهدی متواترین ـ

ب اعادیث نزول میم متواتریں۔

ج ..... مہدی کاعیسی الطیعات کے لئے امام ہونا متواتر ہے۔

لیجے بجائے ایک دعویٰ کے اب تین دعوے ہوگئے ۔ بے پوری صاحب کار فر مانالا زم اتا ہے کے غرض بیق نہ تھی۔ بالکُل کے عنی بات ہے ۔ کیونکہ لا زم بین ہے ۔ لزوم صرح ہے اور قائل کا غیر مرافیلیں۔ بلکہ بیمراو بالاولی ہے اور اس کا التزام ہے تو کیا بیلا زم ہونا ان کے خلاف مقصود ہے ۔ کیا دلالۃ انھی اور دلالۃ بالاولی یا ظاہر انفس کی بحث اصول فقہ میں محض ہے کا رہے ۔ حقیقت میں خروج مہدی، نزول سے ، خروج دجال ۔ تینوں متناکل ومتقارب امور ہیں اور شری حقیقت میں تینوں کا ذکر ساتھ ساتھ حقیت میں بقیناً ان تینوں میں تلازم ہے۔ اس لئے اکثر احادیث میں تینوں کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے ۔ فرحہ دینے قابل وثوق ہوسکتا ہے۔ کیا شبت کا قول راجے ہے یا نافی کا؟ ۔ اکثریت کی طرف اور افلیت کی طرف اور کا شبت کی یا قبل کے اور کی جو ان کے قول کو بھی قبول کیا ہے۔ انہا ہے متواتر ات کی یا نفی کی؟ اور کشرت کی یا قبلت کی جان کی تینوں کیا تھی تینوں کیا تھی ۔ کیا قبلت کی جان کے قول کو بھی قبول کیا ہے ۔

احادیث کا ذخیرہ متواترات ہے جمرا پڑا ہے۔ اگر کسی کونظر نہ آئے تو اس کا کیا علاج؟ ۔ بہر حال حدیثی ابحاث میں محض انگل ہے یا محض عقلی احتالات ہے کام نہیں چلتا۔ نہ اس قسم کے وساوس سے خدا کے ہاں نجات ہو سکتی ہے۔ محدثین میں سے جن محدثین نے بیفر مایا تھا ۔ کہ متواتر حدیث قلیل الوجود ہیں۔ وہ یہ بھی تو فر ماتے ہیں کہ بخاری وسلم کی اخبار آ حاد بھی مفید للعلم التی تی ہیں ۔ تو ان کے یہاں تو ضرورت دین کے لئے صحیحین کی اخبار آ حاد بھی کافی ہیں۔ آپ بتلا ہے کہ آپ کے نزویک قر آن کریم کے سواضروریات دین کے لئے کیا ثبوت رہ جاتا ہے؟۔ کیااس کے یہ معنی نہیں کر آب کے بغیر کوئی بھی عقیدہ فابت نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ قطعیت کے ہوئے۔

لئےسواقر آن کے متواتر اللہ!اللہ! ک

تقریباً کل منگرین حدی صحیحین کی اخبارآ حاد کو

ضروریات دین پرایمال حدیث متواتر موجود .

مسیم فر<sub>ها ئے</sub> یمی تووہ پرانا

ہے۔ کیونکہ عقا کد قطعیہ وہ صرف قرآن کریم ک

ہے ہیں۔ یہی تو حمدال ہے کہاں تک پینچ جا۔

یے ہاں مال کا ہا۔ گیس خلا

شاعرہ کے ندیب۔ نرن اوّل میں ان او نواہ مخواہ اس کی ضد

تواه حواه آن ن صله گزشته هفیق و تفصیل

ے متواتر ہیں اور ہونے کے بعدعقا

ہے وہ بھی ظاہر.

ضروريات دين ج

ىزول ئىچ الىكىلا ز

اجماع ہوتا ہے!" کا خاصہ ہے۔!" لئے سواقر آن کے متوار حدیث ہونی جا ہے اوروہ ہے ہیں؟۔

اللہ! اللہ! کیے کام ہلکا ہوگیا۔ بہی تو فرقہ اہل قرآن والے کہتے چلے آئے ہیں اور تقریباً کل منکرین حدیث کا منتاء بھی بہی لکتا ہے۔ بہرحال بقیہ ضروریات دین کے لئے یا تو صحیحین کی اخبار آ حاد کو مفید لعلم مان کر ان کوقطعی ماننا ہوگایا احادیث متواترہ کوتسلیم کر کے ان ضروریات دین پر ایمان لانا ہوگا۔ تیسرا قول کہ نہ تو احادیث صحیحین مفید قطعیت ہیں اور نہ کوئی حدیث متواتر موجود ہے جو مفید قطعیت ہو۔ مرکب باطل ہے۔ اللہ تعالی فہم وانصاف عطا فر مائے۔ بہی تو وہ پر انا فقنہ کی تجدید ہور ہی فر مائے۔ بہی تو وہ پر انا فقنہ ہے جو تھہمیہ کی میراث رہ گئی ہے۔ گویا آئے کل اس فقنہ کی تجدید ہور ہی فر مائے۔ بہی تو وہ پر انا فقنہ ہے جو تھہمیہ کی میراث رہ گئی ہے۔ گویا آئے کل اس فقنہ کی تجدید ہور ہی مواور ہے۔ بہی تو حمدان قر مطی اور ان کی اج قطعی الدلالة ہوں یا حدیث متواتر قطعی الدلالة ہواوروہ ہے ہیں۔ بہی تو حمدان قر مطی اور ان کے اجاع قر امطہ کا مسلک ہے۔ اب بتلا سے کہ بات کہاں سے کہاں تک بہنی جائے گی ؟۔

پس خلاصہ یہ ہوا کہ احادیث نزول میں صحیحین کی حدیثیں ہیں محققین محدثین اوراکشر شاعرہ کے غد ہب کے موافق تو افادہ علم ویقین کے لئے یہ بھی کانی ہے اوراگر مدارتو الربھی ہوتو نرن اوّل میں ان احادیث کی تلقی بالقول ہو بھی ہے تو یہ چزبھی ان احادیث میں موجود ہے۔اگر خواہ کی صفد ہے کہ تواتر اصطلاحی کی مشہورتعریف کی بنا پر متواتر احادیث جا ہمیں تو لیجئی گر شتہ تحقیق و تفصیل ہے یہ بات بھی بحمہ اللہ ثبوت کو گئی گئی ہے کہ احادیث نزول سے اصطلاحی تو اتر متواتر ہیں اور متواتر بھی قطعی الدلالة ہیں۔ احادیث متواتر ہو تعلی الثبوت اور تطعی الدلالة ہیں۔ احادیث متواتر ہو تعلی الثبوت اور تطعی الدلالة ہونے وہ بھی ظاہر ہے۔ یقین واذعان کی ان مختلف جہات اور حیثیات کے بعد بھی اس کے ضروریات دین ہونے میں کوئی شبہ باتی رہتا ہے۔ والله یقول الحق و ہویہ دی السبیل!

نزول مسى الطيلة اوراجها ع امت نبر (۱۳) ميں يه بات واضح ہوگئ ہے كه متعقبل ميں جن امور كے متعلق امت كا اجماع ہوتا ہے اس كى حيثيت كيا ہے؟ \_ كيونكه امت كوتو غيب كاعلم بيں ۔ و وقوع لام العليوب عى كا خاصہ ہے ۔ اس كا مطلب صرف يہ ہے كم خبرصادق سے جو بجوم مقول ہے اس پرامت كا تفاق ن الجدوالى صديث كائدى موجس ميس و لا مهد

-Ua -

لئے امام ہونا متواتر ہے۔ وے ہوگئے - ہے پوری صاحب کا بیفر مانالا زم ، - کیونکہ لا زم بین ہے - لزوم صرت کے ہے اور قائل مترام ہےتو کیا میلازم ہونا ان کے خلاف مقصود

س کی بحث اصول فقہ میں محض بے کار ہے۔ ا۔ تینوں متثاکل ومتقارب امور ہیں اور شری لئے اکثر اعادیث میں تینوں کا ذکر ساتھ ساتھ ف ایک دومحدثوں کاضعیف قول کے متو امر عزیز

راج ہے مانانی کا؟۔اکثریت سطرف اور قادیتا ہے۔اثبات متواتر ات کی یانفی کی؟اور اقبول کیا ہے۔

ا ہے۔ اگر کمی کونظر نہ آئے تو اس کا کیا کفن عقل احتمالات سے کا منہیں چلا۔ نہاس محد ثین میں سے جن محد ثین نے بیڈر مایا تھا کا جی کہ بخاری وسلم کی اخبار آ حاد بھی مفید کے لئے صحیحین کی اخبار آ حاد بھی کافی ہیں۔ مضروریات دین کے لئے کیا شوت رہ جاتا تقیدہ ٹابت نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ قطعیت کے ہے۔ اگرہ ہفتل بذریعی آ حاد ہو۔ جب بھی اجماع کے بعد قطعی دیقینی ہوجاتی ہے۔ اب خور بیجئے کہ کتب حدیث میں جوامہات واصول ہیں۔ مثلاً بخاری مسلم سن نسائی سنن الی داؤ در ترین الن ماجہ سے لے کرمتدرک حاکم وسنن کبری بیعتی تک بیسیوں کیابوں میں نزول عیس النظامی کے مستقل ابواب موجود ہیں۔ سب ہی نزول کی احادیث روایت کرتے ہیں اور نفس نزول میں اسنادی اعتبار سے کوئی علت قافی حبیں بیان کرتے۔

پھران ہی کتب حدیث و کتب تغییر میں صحابہ سے پھر تابعین سے اور تابعین بھی مختلف بلاد کے مدینہ کہ کہ بھرہ کوفہ شام وغیرہ کے سب سے نزول میں کے بارے میں نقول موجود ہیں۔ پھر کسی صحابی کسی تابعی سے کم نہیں۔ بلکہ کسی امام دین کسی محدث کسی مصنف سے بھی اس کے خلاف کسی کتاب میں کسی دور میں کہیں بھی کوئی حرف نقل نہیں ہوا۔ کیا یہ اس کی دور میں کہیں بھی کوئی حرف نقل نہیں ہوا۔ کیا یہ اس کی دیل نہیں کہ یہ بات اور یے عقیدہ بالکل! جماعی اتفاقی ہے۔ پھر کتب عقائد میں جومتند ترین اور اعلیٰ ترین کتب عقیدہ ہیں۔ ان سب میں اس کاذ کر عقیدہ کی صورت میں موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی؟۔

اس وقت ہم ذیل میں دواہم ترین ماخذ پیش کرتے ہیں:

ا عقيده طحاوي: جوالم م الوصنيفُ الوليسفُ ، مُحرُّ وغيره المحد مند كعقا كدمين موثو قرّرين چيز ہے ۔ اس كى عبارت ملاحظه و: "و نسؤمن بسأ شراط الساعة من خروج الدجال و نسزول عيسى ابن مريم الطبيخ من السماء ، شرح عقيده طحاويه ص ٨ . ٥ " ﴿ خروج وجال اور آسان سے نزول عيسى الطبيخ وغيره علامات قيامت پر مارا ايمان ہے ۔ ﴾

اسس نقد اکر: امام ابوطنید کی مشہور تر بن متداوّل کتاب ہے۔ ابو مطبع بنی کی دوایت سے منقول ہے۔ امام ابومنعور ماتریدی جو ماترید سے کام الطاکفہ ہیں۔ وہ اس کتاب کے پہلے شارح ہیں۔ اس فقد اکبری عبارت سے کہ: 'وندول عیسی المنی من السماء وسائر عبلامات القیامة عبلی ماوردت به الأخبار الصحیحه حق کائن مشرح فقه اکبر طبع دهلی ص ۱۳۲۰۱۳۷ ' ﴿ آسان سے سیلی المنی کانازل ہونااور اس کے علاوہ علامات تیامت جو مجاماویث میں مذکور ہیں بالکل حق ہیں۔ ﴾

ان عبارتوں میں جس طرح تصریح کی گئی ہے۔اس سے بر مرعقیدہ ہونے کی کیا

تصریح ہوگی۔ کیاا ہ عقیدہ کے اتفاقی ہ بذریعہ توارث ام ہیں۔ تا کہ بیان س

سے روایت کر کے
الانسرو کٹیر ہ
الدجال ویکس
مشکلمین کا اس پ

اجماع منعقد ہو؛ نہیں ۔نہ بیضلاف ہے۔ نیز بظاہر ب عبارت سے وار بہر ح اہل حدیث میں

من أهل الشر انعقد اجماع عقيده سفار شرع كاان ك اورطاحده كك عفا

کے ایک گاؤں

الی دیتینی ہوجاتی ہے۔ابغور کیجئے کہ ملم سنن نسائی سنن ابی داؤ ڈرندی میوں کتابوں میں زول عسیٰ الفضلا کے روایت کرتے ہیں اورنفس نزول میں

میں ہے گھر تابعین سے اور تابعین بھی ۔ ہے نزول میچ کے بارے میں نقول می امام دین کسی محدث کسی مصنف می کوئی حرف نقل نہیں ہوا۔ کیا بیاس کی ۔ پھر کتب عقائد میں جومتند ترین اور کی صورت میں موجود ہے۔ اس سے

تے ہیں:

ف جمر وغيره المرحفيد كعقا كديس بأشراط الساعة من خروج ماء شرح عقيده طحاويه دغيره علامات قيامت بر مهاراايمان

تداؤل تاب ہے۔ ابو مطبع بلخی کی کے امام الطاکفہ ہیں۔ وہ اس کاب ول عیسی النہ من السماء خباز الصحیحه حق کائن · سان سے سیلی النہ کانازل ہونا اور

ل حق ہیں۔﴾ اس سے بڑھ کرعقیدہ ہونے کی کیا

تصریح ہوگی۔کیااس متم کی تصریحات کے بعد کسی منصف کے لئے کوئی شبہ ہاتی رہتا ہے؟۔کیااس عقیدہ کے اتفاقی ہونے کے لئے مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ یہ عقائد تو وہ ہیں جو بذریعہ تو ارث امت محمدیہ میں پہنچ بچکے ہیں۔اب اجماع کی بھی دوتصریحی شہادتیں بیش کی جاتی ہیں۔تاکہ بیان سابق کی تقدیم بین و تائید میں کسی طالب حق کے لئے کوئی خلجان باتی ندر ہے۔

امام ابواتحق کلاآ بادی بخاری جوقرن رابع کے اکابر حافظ محدثین سے جیں اور اپنی اساد سے روایت کرتے جیں۔ اپنی کتاب معانی الا خبار میں فرماتے ہیں کہ:''قسد أجسم السلماء فیقتل الا شرو کشیر من العل السنظر علی أن عیسی القیاد پینی بندل من السسماء فیقتل الدجال ویکسر الصلیب اله ، تحییة الاسلام ص ۱۳ ' ﴿ کل محدثین اور بہت سے متعلمین کاس پراجماع ہے کھیلی القیاد آسان سے نازل ہوں گے۔ دجال کوتل کریں گے اور صلیب کوتوڑیں گے۔ ﴾

بی خیال رہے کہ محدثین کا دور شکلمین سے پہلیٹر وع ہوتا ہے اور اس مسکلہ پر محدثین کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ بعد میں اگر شکلمین کے عہد میں خلاف بھی ہوگیا ہوتو اجماع سابق کومصر خہیں ۔ نہیں ۔ نہ یہ خلاف انفاق ہونے کے بعد قابل اعتبار ہے۔ جس کی شخصیت کتب اصول فقہ میں موجود ہے۔ نیز بظاہر یہ خلاف جو بعض مشکلمین کی طرف منسوب ہے سیحے نہیں ۔ جیسا کہ آئندہ سفارین کی عبارت سے واضح ہے۔

بہر حال یہ تو ہوئی نقل اجماع کے بارے میں قد ماء محدثین کی تصری کے اب متاخرین اہل صدیث میں سے امام شمس الدین محمد بن احمد خبلی سفارینی نابلسی کی عبارت ملاحظہ ہو:

"وأسا الا جماع فقد اجتمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة وانما أنكرذلك الفلاسفة والملاحدة مما لايعتد بخلافه وقد انعقد اجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية ١ه٠ شرح عقيده سفاريني ص ٩٠ ج ٢ " ﴿ رَائِرُولَ عِينَى العَلَيْ عَينَ الجَاعَةِ امت محمد يكل الله شرع كان كنزول يراجماع به وه نازل بول كاورشرح محمدي يرشل كرين كرين كرين على المناسفة اور الماصده كري نافلان نبين كيا ورائل عن المناسفة على المناسفة ع

سفارینی مٰدکور بارہویں صدی کے اکابرمحدثین میں ہیں۔ حنبلی المذہب ہیں۔ نابلس کے ایک گاؤں سفارین کے باشندے ہیں۔ نام محمد بن احمرُ مثم الدین لقب ُ ابوالعون کنیت

ہے۔ بیبیوں کتابوں کے مصنف ہیں۔

"سلك الدر رفى أعيان القرن الثانى عشر السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة "وغيره من ان كامفسل ترجمه ادر حالات مذكور بين رسلك الدر مين ان كو الشيخ الا مام العلام الجرائح المحرائح روغيره فيل القدر القاب عن ذكر كيا به اور بهت عدما خروماً ثر كيف ك بعد فر مات بين كذ" و بالجمله فقد كان غرة عصره و شامة مصره لم يظهر فى بلده بعد مثله سالخ"

ماحب الضرائع لكهة بين كن "شمس الدين العلامة المسند الحافظ المتقن وبالجملة فتأليفه نافعة مفيدة مقبولة سارت به الركبان وانتثرت في البلد ان كان اماماً متقناً جليل القدر زينة أهل عصره ونقاوة أهل مصره سالخ"

سید مرتضی ذبیدی بلگرامی صاحب تاج العروی شرح القاموی اور صاحب اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین حدیث میں ان کے تمید ہیں۔ اب تو جے پوری صاحب نے سفاری کو پہچان لیا ہوگیا کہ دہ کون ہیں اور کس پایہ کے ہیں۔ سفاری کی عبارت ہے معلوم ہوا کہ کل محد ثین اور سب متعلمین ماتر پریہ اشاعرہ معتز لہ سب کے سب کا نزول میں النظام پر اجماع کل محد ثین اور سب متعلمین ماتر پریہ اشاعرہ معتز لہ سب کے سب کا نزول میں النظر جن المحد ثین وفلاسفه اس کے مشر ہیں۔ اس قسم کے مواضع میں جب اجماع کا اس طرح ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے اجماع ناطق ہی مراد ہوتا ہے۔ اجماع سکوتی کو بھی بھی اس طرح تعیر نہیں کرتے ۔ جو پوری صاحب کو جسے تو اتر کے لفظ سے چڑہے۔ ایسے ہی اجماع ہوگا۔ محض اپنی ضد کو پورا کرنے کے لئے بے انصافی کرتے ہوئی ایس کے کہ یہ کوئی سکوتی اجماع ہوگا۔ محض اپنی ضد کو پورا کرنے دیل اس کے خلاف قائم نہ ہو۔ اجماع سے بہی اجماع صرح کہ اجماع ناطق مراد ہوگا۔ اگر صرح دیل اس کے خلاف قائم نہ ہو۔ اجماع سکوتی ہے تو لا کی بات کہنا کسی عالم کا شعار نہیں۔ جب تک کوئی ان کواس پراصراد ہے کہ یہ اجماع سکوتی ہے تو لا کی کوئی ولیل پیش کریں۔ ھاتو ا ہر ھانکہ ان کواس پراصراد ہے کہ یہ اجماع سکوتی ہے تو لا کی کوئی ولیل پیش کریں۔ ھاتو ا ہر ھانکہ ان کہتم صاد قین!

نیز واضح رہے کہ تالیفی دور کے بعداجماع کانقل انہی تالیفات کے ذریعہ ہوتا ہے۔ جتنے مسائل اصول کے ہوں یا فروع کے جن میں اجماع نقل کیا جاتا ہے اس پراعتاد کیا جاتا ہے۔ آج تک تالیفی دور میں کل ارباب تالیف کا سلف میں بھی خلف میں بھی یہی معمول چلا آرہا ہے۔

40

یہ بھی نہ ہوا اور نہ ہو سکا کے خیالات محض طفلا امور میں اجماع نقل ہ میں بھی اس سے زیادا سے اور نقال ثقہ ہے۔ اداکر دیا ہے۔اب آ

خلاصمۂ بحث اس طوم

چلا آ رہاہےاوراس کو جس کی تفصیل نمبر(ا ۲.....۲

علم اور صحابةً و تابعين أ سسست بالقبول مو چى ب

ان تینوں باتوں کی اُ ہم.... محدثین اور متأخر م

ے انگار یا خلاف ۵....۵ ضرور بات دین "

استبعاد کی بناء پراز نهیں \_رسول الله ایک بات فرما چکے نه ہونا ایمان کا ج

تصديق رسول ضر

میہ بھی نہ ہوا اور نہ ہوسکتا ہے کہ چودھویں صدی میں کسی زید وعمر کواسنادی اجماع پہنچ گیا ہو۔اس تسم کے خیالات محض طفلانہ ہیں۔ اگر بات لمبی نہ ہوتی تو ہم یہاں پراس کے نظر ئرپیش کرتے کہ جن امور میں اجماع نقل ہوا ہے اور امت کے نزدیک اجماع ہے وہ درجہ قطعیت کو پہنچ گئے ہیں۔ان میں بھی اس سے زیادہ اجماع کا ثبوت نہیں کہ فلال کتاب میں فلال شخص نے اس پر اجماع نقل کیا ہواور نقال ثقہ ہے۔ اب تک امت محمد میہ نے اپنی بتالیفات میں اس عملی امانت کو اجھے طریقہ سے اداکر دیا ہے۔ اب تک امت محمد میں اس عملی امانت کو اجھے طریقہ سے اداکر دیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالی رحم فر ما کیں۔

#### خلاصة بحث

اسطویل بحث کا خلاصہ حسب ذیل امور میں پیش کیا جاتا ہے کہ:

۲..... باوجوداس توارث کے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اکثر اہل علم اور صحابیٌّ تا بعین کی تفییر کی بناء پرنزول مسج اللین کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔

سو من مزول مسیح کی احادیث یا تفاق امت صحیح میں اور با تفاق امت ان کی تلقی بالقبول ہو چکی ہے اور با تفاق امت ان کی تلقی بالقبول ہو چکی ہے اور بہتصریح حفاظ حدیث وہ اصطلاحی متواتر میں اور خار جی بحث و تحقیق ہے بھی ان متیوں باتوں کی قطعیت میں کوئی شہبیں۔

ہم ..... نزول میں کے بارے میں امت محمد یہ کا جماع بھی منعقد ہو چکا ہے۔قد ماء محمد ثین اور متاخرین اس اجماع کونقل کرتے ہیں اور آج تک کسی کتاب میں کسی کا اہل حق میں ہے۔ انکار یا خلاف منقول نہیں۔

مسلم خرض یہ کے عقیدہ نزول میں مختلف جہات مختلف اعتبارات سے طعی ہے اور ضروریات وین میں داخل ہے اور معلوم ہونے کے بعد صرف باطنی زینے یا قلبی وسادس یا عقلی استبعاد کی بناء پر انکار کرنا اور انکار کے لئے حیلے طاش کرنا اور چارہ جوئی کرنا ،مومن قانت کا شیوہ نہیں ۔رسول الله الله کی محدات ضروریات دین کا اہم ترین جز ہے ۔حضرت رسالت پناہ الله ایک بات فرما چکے ہوں اور قطعی ذرائع ہے ہم تک پہنچ جے پھراس کا ضروریات دین میں داخل نہ ہونا ایمان کا جزنہ بننا بالکل غلط ومتناقص دعوئی ہے اور تیغیمر اسلام الله کی تکذیب ہے۔اگر تصد بی رسول ضروریات دین میں داخل ہے قو کوئی راستہ مانے کے سوانہیں۔اس کی کیفیت سمجھ

انی عشر السحب الوابلة علی الات فرکوریس سلک الدرریس ان کو نے فرکیا ہے اور بہت سے مفاخروم آثر ن غرة عصره وشامة مصره لم

ين العلامة المسند الحافظ ة سارت به الركبان وانتثرت زينة أهل عصره ونقاوة أهل

بشرح القاموس اور صاحب اتحاف المين - البقام بورى صاحب نے بسفار بنى كى عبارت معلوم ہوا كه سفار بنى كى عبارت معمولاً براجمائ كسب كا نزول ميخ النظام كائس طرح ذكر معمول كو بھى اس طرح تعبير نہيں مام كو بھى اس طرح تعبير نہيں كو كى اجماع كے لفظ سے بھى ضد كو پورا كو تا المين كا محاس ابنى ضدكو پورا كى عالم كاشعار نہيں ۔ جب تك كو كى كا محاس كا طلق مراد ہوگا ۔ اگر محسلة وا مرد ادوگا ۔ اگر محسلة وا مرد ها الكم ان

انبی تالیفات کے ذریعہ ہوتا ہے۔ باجا تا ہےاس پراعتاد کیا جا تا ہے۔ میں بھی یم معمول چلا آ رہا ہے۔ میں آئے یانہ آئے۔ اگر فرشتہ آسان سے اتر سکتا ہے اور بصورت دیے کبئی تمثل ہوسکتا ہے تو ایک نیک آسان پر چلا جانا۔ اس میں کون ساعقلی استبعاد ہے؟۔ (فقہ مثل لھا بیشر آسویا آبور آبید میں بشکل انسانی فرشتہ کا تمثل ہونا بالکل منصوص ہے۔ انبیاء کیہم السلام کی روحا نیت ان کی قوت میں بشکل انسانی فرشتہ کا تمثل ہونا بالکل منصوص ہے۔ انبیاء کیہم السلام کی روحا نیت ان کی قوت قدسیہ کی وجہ سے بھی عالب ہوتی ہے۔ اس لئے ان کے اجساد مبارکہ پر روحا فی کیفیات با سانی طاری ہوسکتی ہیں۔ کیا نبی کریم آبیلی کی معراج جسمانی اور جسم عضری کا عروج بنص قرآن مکہ سے طاری ہوسکتی ہیں۔ کیا ابن کرا ہو تا ہوں آگے آسانوں پر صعود وعروج اوادیث متواترہ سے ثابت نبیس؟۔ کیا اس پر یقین اہل جی کا عقیدہ نبیس؟۔ تو جسے یہاں صعود ونز ول آ فافا ٹا تا بال افکار نبیس۔ اس طرح عینی الطبیع کا رفع جسمانی بھر حق تعالی جل شانہ کے ارادہ کی مقاطیسی جذب نے ان کو آسان پر اٹھالیا ہوتو اس میں کون ہی جرت کی بات ہے؟۔ آج کل مسمرین م اور اسپر یجو یلزم کے آسان پر اٹھالیا ہوتو اس میں کون ہی جرت کی بات ہے؟۔ آج کل مسمرین م اور اسپر یجو یلزم کے جا تبات کا اگر کسی کو ذرہ بھر بھی عم ہوتو ان خوارت اللہ یہ میں ذرا بھی شہمیں کر سکا۔ خبر یہ چز تو جا تبات کا اگر کسی کو ذرہ بھر بھی عم ہوتو ان خوارت اللہ یہ میں ذرا بھی شہمیں کر سکا۔ خبر یہ چز تو بات اللہ ورسول اللہ واقعی نہیں۔ اللہ ورسول اللہ واقعی نہیں۔ ارشاو فر ما نمین بھر سلی میں کوئی کا کھوں نہیں۔ ارشاو فر ما نمین بھر سلی بھر سلی کی کھوں نہیں۔

قوله تعالى ماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة · الاحزاب ٣٦! ﴿الله ورسول ك فيصله ك بعد كى مردمومن ياعورت مومنكوا من ندان كالتيار باقى نبيل ربتار ﴾

☆

7

7

عقیدہ کی تنقیح کے دو جز ہیں۔ عیسی الظیفاؤ کا جسمانی رفع اور پھر قیامت کے قریب آسان سے نزول۔ یہی دو چیز میں ضروریات وین میں داخل ہیں۔ جب نزول مانا جائے گا تو رفع جسمانی خود بخو د ماننا پڑے گا۔ اس لئے اس مضمون میں اس جز کونہیں لیا گیا۔ باقی تفصیلات کر رفع ہے اس میں مقوثری دیر کے لئے یا زیادہ دیر کے لئے رفع ہے اس حیات حیات ہوا؟ وغیرہ وغیرہ ۔ ان جز دی تفصیلات میں کچھ کچھسلف سے خلاف منقول ہے۔ لیکن اہل حق اور جمہوراہل سنت کا اس میں منتے فیصلہ یہی ہے کہ جمد عضری کے ساتھ ہے الت حیات رفع آسانی واقع ہوا۔ اس پر مالتھ میں کے اس کے انتا لکھنا کا نی ہوگا۔ اس پر اکتفا کی جاتی ہوگا۔ اس پر اکتفا کی جاتی ہوگا۔

ان اريد الااصلاح ماستعت ، وماتوفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب! شعبان استعال استعان استعان استعان المعال

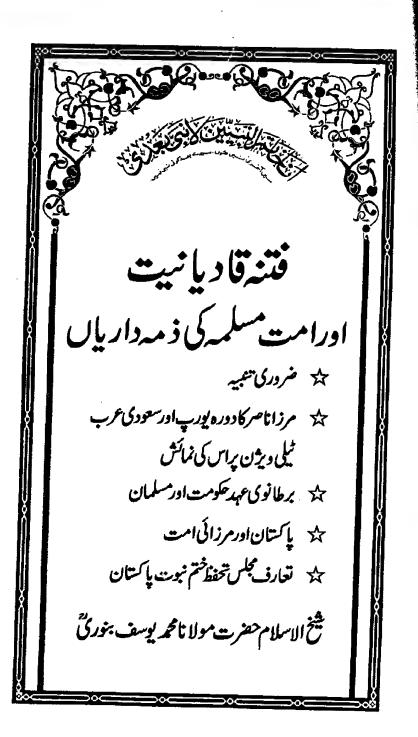

ہاور بھورت دحہ کبی متمثل ہوسکتا ہے تو ایک ہے؟ ۔ (فقسمٹ ل لھا بشر اً سویاً ، بشری ، هود: ۹۹ ) وغیرہ آیات قرآنیہ بستری ، هود: ۹۹ ) وغیرہ آیات قرآنیہ اسلام کی روحانیت ان کی قوت کے اجماد مبارکہ پر روحانی کیفیات با سانی اور جمد عضری کاعروج بھی قرآن مکسے بہال صعود وخروج احادیث متواترہ سے ثابت کیاں صعود وخروج احادیث متواترہ سے ثابت کیاں صعود وخروج آفافا قابل انکار نہیں ۔ کمان کار نہیں کہ بال محادیث کی مقاطیتی جذب نے ان کو ہے؟ ۔ آج کل مسمر برح ماورا سریجو پلزم کے ہیں ذرا بھی شبہیں کرسکتا۔ خیر سے چیز تو ہے کہ جب اللہ ورسول اللہ انگاری کے کہ جب اللہ ورسول اللہ انگاری کی بات

منة اذا قضى الله ورسوله امرا ان م كفي الله ورسوله المرا ان م كفي المرادموم من المرادموم

کا جسمانی رفع اور پھر قیامت کے قریب اخل ہیں۔ جب نزول مانا جائے گا تو رفع اس جز کوئیں لیا گیا۔ باتی تفصیلات کے رفع کے یازیادہ دیر کے لئے رفع بحالت دیات سے خلاف منقول ہے۔لیکن اہل حق اور کے ساتھ بحالت حیات رفع آسانی واقع شخ کرنا تھا۔ اتنا عرض کر دیا گیا۔ اس پر ناکانی ہوگا۔

بالله عليه توكلت واليه انيب! شعبان ١٣٩١ه

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### تعارف!

شخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ نے قادیانی فتنہ کی زہرنا کیوں سے امت کو باخبر رکھنے کے لئے چند مواقع پر اپنے رشحات قلم سے ، ہنامہ بینات کوعزت بخشی۔ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم ان کوعنوان بالا سے ذیل میں شائع کررہے ہیں۔

(مرتب)

### ضروری تنبیه

ايمان وكفرنفاق والحاذار تدادفتق

جس طرح نماز'زکوۃ'روزہ اور جج اسلام کے بنیادی احکام وعبادات ہیں اور دین اسلام میں ان کے مخصوص معنی اور مصداق متعین ہیں۔ قرآن وحدیث کی نصوص اور حضرت رسول علیت اور صحابہ کرام کے تعامل سے ان کی حقیقتیں اور عملی صورتیں واضح دسلم ہو چک ہیں اور چودہ سوسال میں امت محمد یداوراس کے علماء وحقین ان کو جس طرح سیحے اور عمل کرتے ہیا آئے ہیں۔ اس تو اتر و تو ارث عملی نے اس پر مہر تصدیق شبت کردی ہے۔ اب ان عبادات واحکام اور ان نصوص کی تعبیرات کو ان کے متو اتر شرعی معانی سے نکال کرکوئی نئی تعبیر اور نیا مصداق قرار دینا یقینا وین سے کھلا ہوا انحراف ہے۔ ٹھیک اسی طرح کفر'نفاق' الحاد ارتد اداور فسق بھی اسلام کے بنیادی وین سے کھلا ہوا انحراف ہے۔ ٹھیک اسی طرح کفر'نفاق' الحاد ارتد اداور فسق بھی اسلام کے بنیادی احکام ہیں۔ دین اسلام میں ان کے بھی مخصوص و متعین معنی اور مصداق ہیں ۔ قرآن کریم اور نبی کریم طلاب وادین سے انحراف ہوگا اور ان کو افرار نوکل بحث ونظر بنا نا اور امت نے چودہ سوسال میں ان کے جومعنی اور مفہوم سمجھے اور جانے ہیں۔ نو بنو تاویلیس کر کے ان سے بنا نا کھلا ہوا الحاد وزند قد سوگا۔

ایمان کاتعلق قلب کے یقین سے ہےاور خاص خاص چیزیں ہیں جن کو باور کرنا اور مانا

ایمان کے لئے ضروری ہے اس کانا م کفر ہے اور و څخکر کانا م فسق ہے۔ بشرطیکہ ا تعبیرات ٔ صلوٰ ق' زکوٰ ق'ص سے نکال کر غیر شرکی معنی ' عرصہ میں کسی بھی عالم دی ''الحاد'' ہے۔

قرآن کریم رویےز مین پرقرآن کر اب بیعلا۔ سے اور کہاں کہاں غلط۔

پورا کرنے کے بعد موم کرنے والاشخص یا فرقہ حدود وتفصیلات کو یعنی ا کے اختیار کرنے سے آ سے خارج کہا جا سکے او ورندا کر کا اطفال بن کررہ جائے

کے لفظ کوختم کرنا ہےا فردیا قوم کونہ موس کہ روشی نہیں کہہ سکتے۔ سرے سے غلط ہوگا وہ کفریہ چکومت ہے

ختم کرنے کے بعد<sup>ا</sup>

باور کھئے'

بسم اللّه الرحمن الرحيم!

### تعارف!

شرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ نے قادیانی فتند کی زہرنا کیوں اور کھنے کے لئے چندمواقع پر اپنے رشحات قلم سے ماہنامہ فی محادث معادت مندی ہے کہ ہم ان کوعنوان بالا سے ذیل میں۔
\* ہیں۔

## ضروري تنبيه

. ب**د**ادوفسق

گزگوہ 'روزہ اور جج اسلام کے بنیادی احکام وعبادات ہیں اور دین معنی اور مصداق متعین ہیں۔ قرآن وحدیث کی نصوص اور حضرت کے تعالیٰ سے ان کی حقیقیں اور عملی صورتیں واضح و مسلم ہو چک ہیں اور اور اس کے علماء و محقین ان کو جس طرح سجھتے اور عمل کرتے چلے آئے اس پر مہر تقعد بی شبت کر دی ہے۔ اب ان عبادات واحکام اور ان نے اس پر مهر تقعد بی شبت کر دی ہے۔ اب ان عبادات واحکام اور ان تو امر شرعی معانی سے نکال کرکوئی نئی تعبیر اور نیا مصدات قرار دینا یقینا کے کھیک اس طرح کفر نفاق الحاد ارتد اور فسق بھی اسلام کے بنیا دی کے تھی محصوص و متعین معنیٰ اور مصدات ہیں۔ قرآن کریم اور نبی کی تعین و تحدید فر مادی ہے۔ ان الفاظ کو بھی ان شرعی معانی و مصادیت کی تعین و تحدید فر مادی ہے۔ ان الفاظ کو بھی ان شرعی معانی و مصادیت ف بودہ سوسال نے بودہ سوسال اللہ اور جانے ہیں۔ نو بنو تاویلیس کر کے ان سے بنان کھلا ہوا الحاد

کے یقین سے ہے اور خاص خاص چیزیں ہیں جن کو باور کرنا اور ماننا

ایمان کے لئے ضروری ہے۔ جوکوئی ان کونہ مانے قرآن کریم کی اصطلاح اور اسلام کی زبان میں اس کانا م کفر ہے اور و ہ خض کا فر ہے۔ جس طرح ترک نماز ترک زکو قاور ترک روز ہ اور ترک جج کا نام فسق ہے۔ بشر طیکہ ان کے فرض ہونے کو مانتا ہو۔ صرف ان پڑ عمل نہ کرتا ہواور اگر انہی تعبیرات صلوق 'زکو ق 'صوم' جج کو اختیار کرنے کے بعد کوئی شخص ان کومعروف ومتو اتر شرع معنی سے نکال کر غیر شرع معنی میں استعال کرے۔ یا ان میں الیم تاویلیں کرے جو چودہ سوسال کے عرصہ میں کسی بھی عالم دین نے نہ کی ، دان تو اس کانا م قرآن کی اصطلاح اور اسلام کی زبان میں ''الحاؤ' ہے۔

' قر آن کریم نے ان الفاظ کفرنفاق الحاد ارتد او کو استعال فرمایا ہے اور جب تک روئے زمین بیقر آن کریم موجودر ہے گا بیالفاظ بھی انہی معانی میں باقی رہیں گے۔

اب یہ علمائے امت کا فریضہ ہے کہ وہ امت کو بتلا ئیں کہ ان کا استعمال کبال کبال سیح ہے اور کہاں کہاں نے نقاضوں کو پورانہ پورا کرنے کے بعد مومن ہوتا اور مسلمان کہلاتا ہے۔ اس طرح ان ایمان کے نقاضوں کو پورانہ کرنے والا شخص یا فرقہ کا فراور اسلام سے خارج ہے۔ نیز علمائے امت کا یہ بھی فرض ہے کہ ان حدود و تفصیلات کو بینی ایمان کے نقاضوں کو اور ان کفر میں عقا کدوا عمال وافعال کو متعین کریں۔ جن کے اختیار کرنے سے ایک مسلمان اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ تا کہ نہ کسی مومن کو کا فراور اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ تا کہ نہ کسی مومن کو کا فراور اسلام سے خارج کہا جاسکے اور نہ کسی کا فرکومومن و مسلمان کہا جاسکے۔

ورندا گر کفر و ایمان کی حدود اس طرح متخص ومتعین نه ہوئیں تو دین اسلام یوزیچه اطفال بن کرر د جائے گااور جنت وجہنم افسانے۔

یا در کھئے! اگر ایمان ایک متعین حقیقت ہے تو کفر بھی ایک متعین حقیقت ہے۔ اگر کفر کھی ایک متعین حقیقت ہے۔ اگر کفر کے لفظ کوختم کرنا ہے اور کسی کا فرکو بھی کا فرنبیں کہنا ہے تو پھر ایمان واسلام کا بھی نام نہ لو۔ اور کسی بھی فردیا تو م کونہ مومن کبونہ مسلمان ۔ رات کے بغیر دن کو دن نہیں کہہ سکتے ۔ تاریکی کے بغیر روشن کو روشن نہیں کہہ سکتے ۔ تاریکی کے بغیر اسلام کو اسلام کیونکر کہہ سکتے ہو؟ اور پھر یہ کہنا اور فرق کرنا بھی مرے نے فلط ہوگا کہ یہ مسلمانوں کی حکومت ہے اور ، بافروں کی اور بیتو اسلامی حکومت ہواور وہ کفریہ چومت ہوگا۔ یہ پھر تو حکومت سکولرا سٹیٹ ۔ یعنی اور پی حکومت ہوگا۔ یا پھر یہ لفظ الیکشن جیستے کے لئے ایک ختم کرنے کے بعد تو اسلان جمومت کا دووک بھی ہوگا۔ یا پھر یہ لفظ الیکشن جیستے کے لئے ایک

دل کش نعر واور حسین فریب ہوگا۔

غرض بیہ کے کما عربی ہو۔ رہتی دنیا تک بیفریضہ عائد ہے اور رہے گا کہ وہ کافر پر کفر کا حکم اور فقو کی لگائیں اور اس میں پوری پوری ویا نتداری اور علم و تحقیق سے کام لیس اور طور وزندیق پر الحاد و زندقہ کا حکم اور فقو کی لگائیں اور جو بھی فردیا فرقہ قرآن و حدیث کی نصوص وقصر بحات کی روسے اسلام سے فارج ہو۔ اس پر اسلام سے فارج اور دین سے بے تعلق ہونے کا حکم اور فقو کی لگائیں۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہواور قیامت نہ آجائے۔

چونکہ کفرواسلام کے حکم لگانے کا معاملہ بے حداہم اور انتہائی نازک ہے اور ایک شخص جذبات کی رومیں بھی بہہ سکتا ہے اور فکرورائے میں غلطی بھی کر سکتا ہے۔ اس لئے علیائے امت ک ایک معتمد علیہ جماعت جب اس کا فیصلہ کرے گی تو وہ فیصلہ یقینا حقیقت پر بنی اور شک و شبہ سے بالاتر ہوجائے گا۔

بہر حال کافر واس ملحد مرتد وغیرہ شرقی احکام واوصاف ہیں اور فردیا جماعت کے عقائد یا اقوال وافعال پر جنی ہوتے ہیں۔ نہ کہ ان کی شخصیتوں اور ذاتوں پا۔ اس کے برعس گالمیاں جن کودی جاتی ہیں۔ ابنان کی ذاتوں اور شخصیتوں کودی جاتی ہیں۔ لہذااگر بیالفاظ سیح محل میں استعال ہوتے ہیں تو بیشر گی احکام ہیں۔ ان کوسب وشتم اور ان احکام کے لگانے کو دشنام طرازی کہنایا جہالت ہے یا بے دینی۔ ہاں کوئی شخص غیظ وغضب کی حالت میں یا از راہ تعصب وعناد کی مسلمان کو کافر کہد دے تو اید جو کر کسی واقعی مسلمان کو کافر کہد دے تو اید جو کر کسی واقعی مسلمان کو کافر کہد دے تو الاخود کافر ہوجائے گا۔ اور اگر کوئی شخص جان ہو جو کر کسی واقعی مسلمان کو کافر کہد دے تو بید کہنے والاخود کافر ہوجائے گا۔

علائے قت جب کسی فردیا جماعت کی تکفیر کرتے ہیں تو در حقیقت ایک کافر کو کافر بنلانے والے اور مسلمانوں کو اس کے کفر ہے آگاہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ کہ اس کو کافر بنانے والے۔ کافر تو وہ خود بنما ہے۔ جب کفریہ عقائد یا اتوال وافعال کا اس نے ارتکاب کیا اور ایمان کے ضروری تقاضوں کو پورانہیں کیا تو وہ باختیار خود کافر بن گیا۔لہذا یہ کہنا کہ مولویوں کو کافر بنانے کے سوااور کیا آتا ہے۔ سراسر جہالت ہے یا ہے دیں۔

اگر علماء ایمانی حقائق اور اسلام کی حدود کی حفاظت نه کرتے تو اسلام کا نام ہی صفحہ ستی ہے۔ ہے بھی کا مث چکا ہوتا۔ جس طرح کسی حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی مملکت کی حدود کی حفاظت کرے اور ان کے تحفظ کے لئے فوجی طاقت اور دفائی سامان جنگ وغیرہ کی تیار کی میں

م

ایک لمحہ کے لئے غافل کو طحدوں افتر اپرداز ذمہ فرض ہے۔ابھی نے جہاد کا اعلان کیا

حصد لیا تو بھارت ۔ اسلامی جہاؤ بیں ہے اسلامی قانون ندو ہا کہنے کا موقع کیول معاشرہ موجود ہے

اگر اس ملک کے ا فرقہ )بھی مسلمال مثاذا لنے والا اور مسلمان ہے اوراگ رسول کوایک تعالم حلال کرنے والا؟

که محض قرآن کر خہیں ہو سکتی اور ر ابھی ناز لنہیں ہوا۔

اورسروں پررکھا ہواہے۔ چھرآ ہ قرار دیاجاتا۔ ربی ہے۔رلیر ایک لحد کے لئے غافل نہ ہو۔ای طرح ایمان ،اسلام ،اسلامی محاشر ہمسلمانوں کے دین وایمان ق دنیا تک بیفریضه عائد ہے ادر رہے گا کہ وہ کافر کو محدوں افتر ایر دازوں اور جاہلوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا علمائے حق اور فقہائے امت کے ری دیانتداری اورعلم و تحقیق سے کام لیں اور طحد ذمه فرض ہے۔ ابھی چند دنوں کا قصہ ہے جب بھارت نے باکتان پر حملہ کیا اور حکومت یا کتان نے جہاد کا اعلان کیا اور یا کستان کی افواج قاہرہ اورعوام نے اس جہاد میں جوش وخروش کے ساتھ حصلیاتو بھارت کے لوگوں کو بیا کہنے کاموقع مل گیا کہ پاکستان اسلامی حکومت نہیں ہاور بیلرانی اسلامی جہادنہیں ہےاوراگر ہےتو پھر ہندوستان بھی ای طرح دارالاسلام ہے جس طرح یا کستان۔ اسلامی قانون ندو ہاں نافذ ہےنہ یہاں ۔مسلمان و ہاں بھی رہتے ہیں اور یہاں بھی۔ بھارت کو پیہ کہنے کا موقع کیوں ملا؟ حصرف اس کئے کہنہ یا کتان میں اسلامی قانون نافذ ہے اور نداسلامی معاشره موجود ہے۔ یہ جاری وہ کمزوریاں ہیں جن سے دشمن نے ایسے نازک موقعہ پر فائدہ اٹھایا۔ اگراس ملک کے اندر نبوت کامدی اور ختم نبوت کامنکر مرزا غلام احمد قادیانی کی امت (مرزائی فرقد ) بھی مسلمان ہاور پورے اسلام کے چودہ سوسالہ اسلامی عبادات ومعاملات کے نقشہ کو مٹاڈ النے والا اور جنت و دوزخ سے صرح انکار کرنے والا غلام احمد پرویز اوراس کی جماعت بھی مسلمان ہے اور اگر قرآن کے منصوص احکام کوعصری تقاضوں کے سانچوں میں ڈھالنے والا ،سنت ر سول کوایک تعاملی اصطلاح اور رواجی قانون بتلا نے والا ،سود کی حرمت ہے قر آن کو خاموش بتا کر حلال كرنے والا بھى نەصرف مسلمان ہے۔ بلكه اسلامى تحقیقاتى ادار ہ كاسر براہ ہے۔ تو پھريا در ہے

نہیں ہوسکتی اور بیدوموی انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ یا پھرعوام کو بے دقوف بنانے کا ہتھکنڈ ہ ہے۔ ابھی کل تک یہی' ملحدین'' مسلمانوں کوطعنہ دیا کرتے تھے کہ قرآن مجیداس لئے نازل نہیں ہوا ہے کرریشی رو مالوں میں لیٹ کراس کو بوسے دیتے جاکیں۔ پیشانی سے لگایا جائے اورسروں پررکھا جائے۔ یہ قومسلمانوں کے لئے ایک عملی قانون ہے۔ عمل کرنے کے لئے نازل ہوا ہے۔ پھرآج اس حقیقت سے بیاعتائی کیوں ہے کہ باہمی رضامندی سے زنا کوجرمنیں قرار دیاجاتا۔ بینکاری سودکوشیر مادر کی طرح حلال قرار دے کرخود حکومت سود لے رہی اور دے ربی ہے۔ریس کورس جیسی مہذب قبار بازی کے ،شراب کی درآ مدو برآ مدادرخرید وفروخت کے لأسنس ديئے جارہے ہيں۔ نكاح وطلاق ووراثت كا قانون سب صرح قرآن وسنت كى تصریحات کےخلاف جاری ہے۔ جرائم اور سزاوں کاتو کہنا ہی کیا؟۔

کم محض قرآن کریم کوزردوزی کے سنہری حروف میں لکھوانے سے قرآن کی حفاظت قیامت تک

ور جوبھی فردیا فرقه قرآن و حدیث کی نصوص پراسلام سے خارج اور دین ہے بے تعلق ہونے ۔ سے طلوع نہ ہواور قیا مت نہ آ جائے۔ سب حداہم اور انتہائی نازک ہے اور ایک شخص ع علطی بھی کرسکتاہے۔اس لئے علائے امت کی و وہ فیصلہ یقیناً حقیقت پر بینی اور شک و شبہ ہے ل احکام واوصاف ہیں اور فردیا جماعت کے

ن کی شخصی**توں ا**ور ذاتوں پہراس کے برعکس **) کودی جاتی ہیں۔**لہذاا گریدالفاظ سیج محل میں وشتم ادران احکام کے لگانے کود شنام طرازی ضب کی حالت میں یا ازراہ تعصب وعنا دسی الى دينے والاخود فاسق ہو گااور تعزیر كامستحق، رد مے تو بیہ کہنے والاخو د کا فر ہو جائے گا۔ رتے ہیں قو در حقیقت ایک کافر کو کافر بتلانے والے ہوتے ہیں۔ نہ کہ اس کو کافر بنانے ل وافعال كاس نے ارتكاب كيا اور ايمان ین گیا۔لہذا پیکہنا کہ مواویوں کو کافر بنانے

فأظت سنركرت تواسلام كانام بي صفح استى ض ہوتا ہے کہ وہ اپنی مملکت کی حدود کی ر د فا ئی سامان جنگ وغیر ہ کی تی ری میں غرض قرآن وسنت کو بالائے طاق رکھ کر قانون سازی کا سلسلہ جاری ہے اور زردوزی کے سنبری حرفوں میں کھواکر قرآن عظیم کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا جارہاہے۔نہایت صبر آنر ماحفاق میں۔آ خرمسلمانوں کو کیا ہوگیا کہ استے واضح حقائق کی فہم کی تو فیق بھی سلب ہوگئی؟۔
اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون!

(جمادي الاوني ٦ ١٣٨ ... يتمبر ١٩٢٧ء)

مرزاناصراحد کا دورہ بورپ اورسعودی عرب میں ٹیلی ویژن پراس کی نمائش بیجھے دنوں مرزانلام احمد قادیانی آنجمانی کا بوتا مرزاناصراحمد مسرظفراللہ کی معیت میں بورپ کے دورے پر گیا۔ خبر آئی ہے کہ اس کے دورے کے مناظر سعودی عرب میں ٹیلی ویژن پر دکھائے گئے ہیں۔ ہمیں مرزاناصر کے دورہ بورپ سے تعجب نہیں۔ کیونکہ جس حکومت نے اس ناپاک بودے کی کاشت سرزمین پنجاب میں کی تھی۔ اسے اس کی ہوشم کی جمہداشت بھی بہر حال کرنی ہوگی۔ اب آگراہ اور مرتد کیا جا سکتا ہے تو کرنی کاس سے دلچی لینا بھی ایک منطق بات ہے۔ آخر کون کاشت کارا پنے خود کاشتہ بودے کے بھل اٹھائے کامتنی نہیں ہوتا۔

لیکن جوبات ہمارے لئے با قابل فہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں مرزا ناصر کے مناظر دکھانے کی کیا تک ہوئی ؟۔ گذشتہ جج پرسر ظفر اللہ قادیانی اپنے چندر فقاء سمیت شاہ فیصل کامہمان بن بیٹھا تھااوراب یہ قصہ پیش آیا۔ سرز مین مقدس اور مرز اغلام احمہ قادیانی جیسے دجال مسلمہ پنجاب اور بدکر دار آدمی کے تبعین کی پذیرائی ؟۔

چو کفر از کعبه برخیز د کجا ماند مسلمانی؟

ونیا بھر کے ستر کروڑ مسلمانوں کے لئے وُ وب مرنے کی بات ہے کہ ان کا قبلہ اوّل یہودیوں کے قبضے میں ہے اور اللہ کا پہلا گھر قادیا نی مرتدین کی یلغار کی زدمیں ہے۔ رب عبدا تو بعنیانہ ہمیں بیدوز بدبھی ویکھنا تھا کہ کعب کے پاسپانوں کے سامنے کعیے کی حرمت یوں لئے گی؟۔کون کہہسکتا تھا کہ بیت المقدس پرموشے دایان اور حرم مقدس پر ظفر اللہ قادیا نی مرتد، یوں دندنا تے پھریں گے اور پھر بھی عرب کے سادہ لوح کیلی ویژن پرمرز اناصر کے دورے کی فلمیں ویکھیں گے؟۔کاش عالم اسلام کے ستر کروڑ مسلمانوں کی غیرت ندم جاتی یہ خودم جاتے۔ تا کہ

مسلمان فروعی اختگر مرزاناصر -ہے کہ مسلمانوں کے تما میں مشغول ہوجائیں:

قیامت کے دن رب کھ

پہنچا دے کہ وہ قادیانیول

رربو و روبا و روبا و المانول کوذریة البه اسام ۱۰۰۰ و تقارات کا اوامرزامحم سکتا ہے۔ '' (اخبارالفع کا المانول ک

مسلمانوں کی فہرسہ آج تک کا فرجی کی مدارات بلکہ بجائے مسلط کیا مسلمانوں کومرتدا

۳

مسلمان فروى اختلافات ختم كركتبليغ مين مشغول ہوں

مرزاناصر نے دورہ یورپ سے واپسی پر کرا پی کی ایک پریس کانفرنس میں یہ وعظ فر مایا ہے کہ مسلمانوں کے تمام فرتے اپنے فروق اختلافات کو بھول کر سات سال کے لئے تبلیغ اسلام میں مشغول ہوجا کیں:

چہ دلاوراست دزوے کہ بکف جراغ دارد

مرزاناصریه وعظفر ماتے وقت شاید بھول گئے کہ ان کا دادامرزاغلام احمد قادیا لی تمام مسلمانوں کو ذریة الب غایبا۔ کنجریوں کی اولا و۔ (خزائن ج۵س۸۵۲۸) حرام زادے۔ (انوار امرام ۳۰۰٪ خزائن ج۵س۸۳۰٪) اور جنگل کے سور۔ (نجم البدی ۳۳۰٪ خزائن ج۵سم ۵۳۰٪ سے نواز تا تھا۔ ان کا باوامرزامحود' برخص بر سے سور ارنجم البدی سے جنگ کے محمد رسول اللہ ہے بھی برج سے اسال ہے۔ "(اخبار الفضل قادیان نمبر ۵ ج ۱۰ ص۵ کارجولائی ۱۹۲۲ء) کے تمنے تقسیم کیا کرتا تھا۔ مرزائی امت حضرت عیسی النیک کوشرابی کے لقب سے ملقب کرتی تھی۔ (متوبات احمدید ۳۳ سے ۱۹۳۳) اور قائد ان کا جنازہ جائز نہیں سمجھتی تھی۔ (رپورٹ قائد ان کا جنازہ جائز نہیں سمجھتی تھی۔ (رپورٹ تحقیقاتی عداست ۱۲۳۷ء) و غید ذلك! کیا ہے سب فردگی اختلاف تھے؟۔

. } .

مرزائی جو با نقاق امت مرتد' کافراور خارج از اسلام ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کو فروگ اختلاف کے وعظ کی جرأت کیوں ہوئی؟۔اس لئے کہ حکومت پاکستان میں ابن مرتد وں کو مسلمانوں کی فہرست مردم شاری میں شامل رکھا گیا۔ (اگر چہمرزائی امت ہمارے ان حکمرانوں کو آج تک کافر ہی مجھے تی رہی جس طرح ظفر اللہ قادیانی نے قائد اعظم کو سمجھا ) ان کے ساتھ ہرطرح کی مدارات بلکہ مدہنت برتی گئی۔سول اور فوج کے او نچے او نچے مناصب بران کو مسلمانوں کے بجائے مسلمانوں کے مطمانوں کے مطمانوں کے مسلمانوں کو مسلمانوں کو مرتد کر نے کی کھلی چھٹی دی گئی۔ پھر آج مرزانا صرید وعظ نہ کرتے تو کیا کرتے:

لے بساد صبا ایس همه آور ده تست تا نهم مرزاناصر کا وعظائی جگفتی ہے۔ ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ن رکھ کر قانون سازی کا سلسلہ جاری ہے اور کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا جارہا ہے۔نہایت صبر خواضح حقائق کی نہم کی تو فیق بھی سلب ہوگئ؟۔ مانھم لا یعلمون!

(جمادی الاولی ۱۳۸۶ میمبر ۱۹۶۲ء)

رب میں شل ویژن پراس کی نمائش نی کابوتا مرزانا صراحمہ ،سر ظفر اللّٰہ کی معیت میں دے کے مناظر سعودی عرب میں نیلی ویژن پر اسے تعجب نہیں - کیونکہ جس حکومت نے اس اسے اس کی برقتم کی تگبداشت بھی بہر حال کے کی مسلمان کو گمراہ اور مرتد کیا جاسکت ہے تو اترکون کاشت کارا پنے خود کاشتہ بود ہے۔

ہے۔ وہ بیہ ہے کہ معود کی عرب میں مرزا ناصر فراللہ قادیانی اپنے چندر فقاء سمیت شا دفیصل مقدس اور مرز اغلام احمد قادیانی جیسے د حیال'

لجا ماند مسلمانی؟

وب مرنے کی بات ہے کہ ان کا قبلہ اوّل فرین کی بلغار کی زمیں ہے۔ رب بعب! تو بانوب کے مرمنے کھیے کی حرمت یوں لئے ورحرم مقدس پرظفر اللہ قادیانی مرتد ، یوں ویژن پرمرز اناصر کے دورے کی فلمیں فیرت ندم جاتی یہ خودمر جاتے۔ تا کہ

\_

ایخ تمام فروق اختلافات سات سال کے لئے نہیں۔ بلکہ بمیشہ کے لئے بھول کر تبلیغ اسلام اور روم زائیت میں مشغول ہوجا کیں۔ کیام زاناصر کے اس اعلان کے بعد بھی مسلمانوں کو عقل نہیں آئے گی؟۔ کیا اب بھی ہماری حکومت ان مرتدین کے عزائم اور سرگرمیوں کا نوٹس نہیں لے گی؟۔ اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقه اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقه صفوة البدیة محمدوآله وصحبه اجمعین! (شعبان ۱۳۸۷ه)

## برطانون عهد حكومت اورمسلمان

امت اسلامیہ کا یہ آخری دور بہت ہی پرفتن ہے۔ قدم قدم پر فقتے ہی فقتے ہی۔ برطانوی عہد حکومت میں سب سے زیادہ انقام مسلمانوں سے لیا گیا۔ ہر ملک میں نہایت خطرناک فقتے کھڑے کئے ۔ متحدہ ہندوستان میں اگریزوں کے قدم جھ تو چونکہ بیسر زمین ابل علم میں پختگی اور دینی بصیرت کے لئے ممتاز تھی۔ اس لئے یہاں کے مسلمانوں کوسب سے زیادہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور دین اسلام سے مسلمانوں کا رشتہ منقطع کرنے کے لئے سب سے زیادہ فتنوں کی تخم ریزی کی گئی۔ مثلاً:

الف ...... علاء وسلحاء کو چن چن کر ٹھکانے لگانے کی کوشش کی گئی۔مسلمانوں کے مذہبی او قاف ضبط کر لئے گئے۔ ان کے معابد ومدارس اجاڑ دیئے گئے۔ دینی راہنماؤں کو عوام کی نظر میں: لیل کرنے کے لئے طرح طرح کے القاب وضع کئے گئے۔ملک میں مسیحی مشز یوں کا جال پھیلایا گیا اورلوگوں کو عیسائی بنانے کے لئے ترغیب وتر ہیب کے تمام ذرائع اختیار کئے گئے۔

ب سس اسکولوں' کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں مغرب کا ملحد اند نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم رائج کیا گیا اور اس کے ذریعہ اسلامی عقائد پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کی گئے۔نی نسل کے دل و دہاغ کو خالص لا غربیت میں ڈھالنے کے سانچے تیار کئے گئے اور دین سے نفرت و بیزاری اورا سلام کی ہربات میں تشکیک و تذبذب ہی تعلیم کاسب سے اونچامعیار سمجھا گیا۔

ج ..... پورے اسلامی معاشرہ پر مغربی تہذیب کی ملخار ہوئی اور وہتمام گندگی جو تہذیب مغرب کا خاصہ ہے۔ غلامان ہند کا فیشن قرار پائی۔ گویاتعلیم جدیدنے ذہن وقلب کو بدا ا تھا اور مغرب کے تہذیبی تخفہ نے یہاں کے مسلمانوں کی صورت وسیرت وضع وقطع 'اخلاق

ومعاشرت، تهذیب لئے یہودونصاریٰ کا الغرض حیا ہے ۔ گران تما

سازش جوبرطانو ک 7 نجهانی کے ذریع حکومت برطا:

انگریر کامیاب نبیں ہو کاٹ ڈالیں۔ا آخری نقطہ تک پُڑ

ہے دو امت اسلا صورت اختیار کر انہیں ایک ایسے میں دین کامقد رسول النفائی ۔ وفاداریاں انگر کاشتہ پودانصب تار ہو جائے او

میں ہرصدی میں نے پھیلا دیا نم ت

مهدى موعود كا

آ زماً د کان مجد

ومعاشرت، تهذیب و نقافت کے تمام زاویے ہی بدل والے اور تبذیب جدید کے متوالوں کے لئے یہودونصاری کی نقالی عزت و نتخار کانشان بن گئے۔انالله وانا اليه راجعون!

الغرض اس طرح کے بے شار فتنے کھڑے کئے جن کی تفصیل کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ گران تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنداور امت اسلامیہ کے خلاف سب سے بڑی سازش جوبرطانوی حکومت نے کی وہ فتنہ قادیا نیت اور مرزائیت ہے جومرزا غلام احمد قادیا نی آنجمانی کے ذریعے ظہور میں آیا۔

## حكومت برطانيهاورفتنة قاديانيت ومرزائيت

انگریزوں نے واضح طور برمحسوں کیا کہ بٹرار کوششوں کے باوجود وہ اس بات میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ امت اسلامیہ کا رشتہ محمد رسول التھالی کے دامن نبوت سے بالکل بی کاٹ ڈالیں۔ انہیں اس بات کا بھی خوب تجربہ ہوا کہ مسلمان خواہ ایمانی واخلاقی انحطاط کے آخرى نقطه تك يبني حيك بول ليكن جب محدرسول الله الله الله عليه في عزت وحرمت كاسوال سامنية تا ہے توامت اسلامیہ کے دل میں ایمان کی چھپی چھپائی چنگاری بھی ایک خونناک آتش فشال کی صورت اختیار کر لیتی ہے اورو ہ کی ندکسی غازی علم الدین شہید کوسا منے الکھ اکر تی ہے۔ اس لئے انہیں ایک ایسے دین وندہب کی ضرورت تھی جودین کے نام پر بے دین کامرقع ہو۔جس کے ظاہر میں دین کامقدس نام ہواور باطن میں سراسر کفر پوشیدہ ہو۔انہیں ایک ایسی تحریک در کارتھی جو محمد وفاداریاں انگریزی طاغوت کے لئے وقف ہوں۔ انہیں سرزمین ہندمیں ایک ایبا خاردار خود کاشتہ پودانصب کرنے کی ضرورت تھی جس کے کانٹوں میں الجھ کرامت اسلامیہ کا دامن اتحاد تہ ر تار ہو جائے آدر جس کے سائے میں انگریزی طاغوت کو استحکام نصیب ہو۔انہیں معلوم تھا کہ مبدی موعود کا دعوی اسلامی تاریخ کا کوئی انوکھا واقعہ ہیں ہے۔اس سے بہلے بہت سے طالع آ زماً د کان مجددیت جپکا کر دجل وفریب کا بیوپار کر چکے ہیں۔وہ یہ بھی جائے تھے کہ مسلمانوں میں ہرصدی میں ایک مجدد پیداہوتا ہے۔ادھرعوام کالانعام میں جاہلانداعتقادند جانے سشیطان نے پھیلادیا تھا کہ چودھویں صدی ہی بس آخری صدی ہے۔اس کے بعد کوئی صدی نہیں۔ تیامت سے پہلے جن چیزوں کے وقوع کی خبراحادیث میں دی گئ ہے۔ یعنی ظبورمبدی خروت

ا پونت ہے۔ قدم قدم پر فتنے ہی فتنے ہیں۔ مسلمانوں سے لیا گیا۔ ہر ملک میں نہایت ال انگریزوں کے قدم ہے تو چونکہ بیسرزمین ا۔ اس لئے یہاں کے مسلمانوں کوسب سے انوں کارشتہ مقطع کرنے کے لئے سب سے

نے لگانے کی کوشش کی گئی۔سلمانوں کے بن اجاڑ دیئے گئے۔ دینی را ہنماؤں کوعوام اب وضع کئے گئے۔ملک میں سیحی مشز یوں ترغیب وتر ہیب کے تمام ذرائع اختیار کئے

یول میں مغرب کا محد انہ نصاب تعلیم اور رپر کاری ضرب لگانے کی کوشش کی گئے۔نی کے مانچ تیار کئے گئے اور دین سے نفرت لیم کاسب سے اونچامعیار تمجما گیا۔ تہذیب کی بیلغار ہوئی اور وہتمام گندگی جو نئی۔ گویاتعلیم جدیدنے ذہمن وقلب کو بدلا کی صورت وسیرت وضع وقطع اطلاق مرزاغلام احمداوردعوی نبو مرزا قادیانی نے سے اختیاری - پہنے پہل گوشه گمنا کی اورتمام ادیان باطلہ کے مقابلہ ا جلدیں لکھنے کا اشتہار دیا اور تو م جب و کیل اسلام کا محدث ملہم من اللہ امام الزمان محدث ملہم من اللہ امام الزمان محرد یا اور محمد رسول اللہ اللہ ہے کا ج قرآن کریم کی جو ذات پرمنطبق کیا -

اولوالعزم انبياء کم انبيا عليهم السلام اپني وحي کوقر آك اور جولوگ ان ک

بلكهانبيس ولدالح

ذرية البغاب

خخر ریاور کتوں لے مرزا قادیا فی جلدوں کے بجائے صرف ایک نقطے کامعمولی سافرق دجال نزول عیمی یا جوج ما جوج اوردلبة الارض وغیره و و سب ای صدی میں بوں گ ۔ اے ادھر مندصر ف ہندوستان بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ساہی حالات نہایت اہتر تصاور عام لوگ ان حالات کے سامنے بالکل بے بس اور سرانداز میں نظر آتے تھے۔
ان پر وجی جس اور یاس و تنوطیت کے بادل منڈ لار ہے تھا ور فطری طور پر ان حالات کے مقابلہ ان پر وجی جس اور یاس و تنوطیت کے بادل منڈ لار ہے تھا ور فطری طور پر ان حالات کے مقابلہ کے لئے مردے ازغیب کے منتظر تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمنوں نے سوچا کہ ان حالات میں مجدویت ورسیحی نبوت کا جعلی سکہ چلایا جائے تو ہزی آسانی ہے جل سکتا حالات میں مجدویت اور سیحی نبوت کا جعلی سکہ چلایا جائے تو ہزی آسانی ہے جل سکتا کو تنخی کیا گیا۔ اس مقصد کے لئے صوبہ پنجاب میں قادیان شامع گورداسپور کے مرزا غلام احمد قادین کو تختی کیا گیا۔ اس مجم کے لئے پنجاب اور قادیان کا حسن انتخاب بھی ہزام منی خیز تھا۔ بنج ب اپنے مخصوص مزاح کی وجہ سے انگریز سرکار کا سب سے ہزا پہنچیان اور تاج برطانیہ کی اطاعت گذاری 'و فاشعاری اور نمک نیادہ کو ارک کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ اس لئے سامی نبوت کے لئے اس پشینی و فادار خاندان کے ایک فرد کو ایک نرونہ کا سب سے ہزا پھی بنجاب کی زر خیز سرز مین میں پیروں مریدوں کا قطانیوں تھا۔ ہوں کی انجی خاصی تعداد کا میسر آ جانا ایک معمولی بات تھی۔ یہاں با تمزیر ہر شعبہ وہاز کومر بیدوں کی انچی خاصی تعداد کا میسر آ جانا ایک معمولی بات تھی۔ یہاں با تمزیر ہر شعبہ وہاز کومر بیدوں کی انجی خاصی تعداد کا میسر آ جانا ایک معمولی بات تھی۔

ا مرزا قادیانی نے اس جاہلانہ خیال سے فاکدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی۔ چنا نچہ دربعین غمبر ایم میں فرماتے ہیں کہ: ''انبیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات پر مہر لگادی کہ وہ (مسیح موجود) چودھویں صدی کے سرپر بیداہوگا اور بید کہ پنجاب میں ہوگا۔ (اربعین غمر ۲ ص ۲۰۰۰ خزائن خاص ۱۳۵۱) (نوٹ: اب انبیاء کی جگہ قادیانیوں نے اولیاء کر دیا ہے۔) اور ضمیمہ نصر ق الحق میں کے مام کی اور دوجودھویں صدی کا دروہ چودھویں صدی کا اور دہ چودھویں صدی کا اور دہ چودھویں صدی کا ام ہوگا۔'' اعادیث عیم کا اور دہ چودھویں صدی کا ام ہوگا۔'' ایم ہوگا۔''

انبیاء گزشتہ اور احادیث صححہ پر مرزا قادیانی کی یہ تہت ان سینکڑوں کذب بیانیوں میں سے ایک سفید جھوٹ ہے۔ کسی نبی کے کشف اور کسی صدی میں سنبیں آتا کہ مسیح الطبیعی فلال صدی میں تشریف لائمیں گے اور یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ یہ مرزا قادیانی کا دوسرا ہرا جھوٹ ہے جس سے انہوں نے جابلوں کودھوکا دیا۔ اس کے برعکس احادیث صححہ میں تو سے کہ صفرت عیسی الطبیعی کا خول دشت کے شرقی منارہ پر ہوگا۔ مدیر!

### مرزاغلام احمداور دعوى نبوت

مرزا قادیانی نے مسیحائی کے مراتب طے کرنے کے لئے بڑی مختاط میم کی تدریجی رفتار
اختیار کی۔ پہلے پہل گوشد گمنا می سے نکل کروہ ایک مناظر اسلام کی حیثیت ہے قوم کے سامنے آیا
اور تمام ادیان باطلہ کے مقابلہ میں اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لئے براہین احمہ میر کی پیچا س
جلدیں لکھنے کا اشتہار دیا اور قوم ہے چندہ کی اپیل کی۔ ل
جب وکیل اسلام کی حیثیت سے ان کی روشنا سی ہوئی تو اپنے دعاوی میں علی التر تیب
محدث ملیم من اللہ امام الز ، ن مجد و مبدی موعود مثیل میسے موعود ظلی نبی کے درمیانی مدارت
طرح تے ہوئے تشریعی نبوت کی بام بلند پر پہنچ گئے اور بہا تک دہل و تی نبوت اور مجزات کا اعلیان
کردیا اور محدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا مصدات خود بن ہیں ہے۔ (ایک غلطی کا از الرص ۱۲ اخرائن میں میں ان کوا پی

ذات پرمنطبق کیا۔ اینے دورکوآ مخضرت اللہ کے دورے افضل بتلایا۔

(خطبه البامير ١٩٦٥ مرزائن ١٦٥ مردائن ١٩٥٥ مرزائن ١٩٥٥ مردائن ١٩٤٥ مردائن ١٩٥٥ مردائن ١٩٤٥ مردائن ١٩٤٥

بلکہ انہیں ولد الحرام۔ (انوار الاسلام ص معرفز ائن ہو ص ۳۳ من ائن ہو ص ۳۳ من الن ہو ص ۳۳ من الن ہو ص ۳۳ من الن ا ذریة البغالیا کی خریوں کی اولاد۔ (آئینہ کمالات ص ۵۳۸ منز ائن ج ۱۵ من النا) خزیراور کتوں کے نام سے یاد کیا۔ (جم البدی ص ۵۳ منز ائن ج ۱۳ من النا)

لے مرزا قادیانی کواس پرخوب چندہ ملا۔ مگرانہوں نے مسلمانوں کا چندہ کھائی کر بچاس جلدوں کے بجائے صرف پانچ جلدیں تحریر فرمانیں اور بینکتة ارشاد فرمایا کہ ۵ اور ۵۰ میں صرف ایک نقطے کامعمولی سافرق ہے۔ لہذا پانچ سے بچاس کاوعدہ پوراہوگیا۔

(برابین احمدیه پنجم ص بخزائن خ ۲۱ م ۹ مدیر)

بای صدی میں ہوں گ۔ اِ ام کے مسلمانوں کے سیاسی حالات پے بس اور سپر انداز میں نظر آتے تھے۔ ورفطری طور پر ان حالات کے مقابلہ ایا جائے تو بڑی آسانی سے چل سکتا ایا جائے تو بڑی آسانی سے چل سکتا فاردا سپور کے مرزا غلام احمد فی دیائی قاب بھی بڑا معنی نیز تھا۔ پہنجاب اپنے خاندان اگریز کی ممک سب سے خاندان اگریز کی مملداری کے آغاز فاندان اگریز کی مملداری کے آغاز فاندان اگریز کی مملداری اور نمک فاعدان میں فادار خاندان کے ایک فرد کا میں پیروں مریدوں کا قطانیس تھا۔

جاناایک معمولی بات تھی۔

ملائے کی پوری کوشش کی۔ چنانچہ اس بوگا۔ (اربعین نبر س ۲۳، شزائن کی بوگا۔ دیا ہے بیا بی بوگا۔ دیا ہے بیا ہے کا اور وہ چودھویں صدی کا پینجم میں ۱۸ مزائن نااس ۱۳۹۹) سے ان بینکاروں کذب بیانیوں میں نبیس آتا کہ مسیح الیابی فال سال کا در سرابز انجھوت ہے جس یانیوں بیانی کا دو سرابز انجھوت ہے جس

باتوبيه ہے كەعفرت نيسلى سينيكا كا

نی شریعت کے ذریعہ محمد رسول الله فیضلیم کی شریعت کے جن اجزاء (جہاد) کو حیابا منسوخ کر ڈالا ۔ برطانوی حکومت کوظل اللہ فی الارض کا خطاب عطاء ہوا۔ اس کی اطاعت کوفرض اوراسلام کے دو حصوں میں سے ایک حصر قرار دیا۔ کافروں سے جباد کا تھم منسوخ ہوااور انگریزوں کے مقابلہ میں جباد کے حرام ہونے کافتوی صادر ہوا۔ (ستار قیسریں 18 ہزائن ج10 س19) دین کے قطعی عقائد کافداق اڑایا۔ اعادیث متواترہ کی تکذیب کی قرآن کریم کی بے شارآ یوں میں تھلی تحریف ہوئی۔''صحابہ کرام گوغی''کے خطاب سے نوازا۔

(اعجازاحدی می ۸، فزائن ج۹ اس ۱۳۷)

مسلمانوں سے شادی ہیاہ کرنا۔ان کے جناز ہے میں شریک ہونا اوران کے چیھے نماز پڑھناممنوع اور حرام قرار پایا۔ (انوار خلافت سا۹۳۹)

الغرض ایسے صریح سے صریح ترین دیوے کئے کہ ان میں ہربات مستقل کفر کی بات تھی اور ان میں کسی طرح بھی تاویل کی گنجائش نہیں تھی۔ اس لئے علمائے امت نے متفقہ طور پر مرز اقادینی اور ان کی امت کے کافرومر تد ہونے کا فتو کی دیا اور ان کی کتابوں سے ایک و کے قریب صریح کفریات جمع کئے۔ اگر پوری طرح استقصاء کر کے تمام کفریات و بنہ یانات کو جمع کیا جائے تو ایک بزار کفریات ہے کم نہ ہوں گے۔ خدا کا غضب ہے کے ظل و بروز کے پرد سیس جائے تو ایک بزار کفریات کو مستخ کیا گیا۔ مرز اقادیانی کی بیوی کے لئے ام المونین کی اصطلاح است کو منح کیا گیا۔ مرز اقادیانی کی بیوی کے لئے ام المونین کی اصطلاح استعمال ہوئی۔

مرزا قادیانی کے ہاتھ برکفروا تداد قبول کرنے والوں کو صحابی کہا گیا۔

(خطبهالهاميين العوفزائن ن٢١ص ايفهُ)

اوران کومحدرسول التعطیقی کے صحابہ سے افضل بتایا گیا۔ قادیان کوحرم اور مرزا قادیا نی کی قبر کو گنبد بیضاء قرار دے کر مکہ اور مدینہ کے بجائے یہاں کے حج وزیارت کی دعوت دی گئی اور اسے مکہ ومدینہ کے حج وزیارت سے افضل بتایا گیا۔ (آئینہ کمالات ص۳۵۳ خزائن ج۵ص ایضا) تفویر تو اے چرخ گردواں تفوا! اور شخص زندگی الی کہ ان صفحات پراس کا ذکر کرنا بھی یاعث شم ہے۔

انگریزی در باراورمرزا قادیانی اوراس کی امت

اگریزی دور میں مرزاغلام احمد قادیانی اوران کی امت کامشن صرف دو چیزی تھیں۔

امت مسلمہ میں تفریق وانتشار کے نگا کی دعوت میتھی کہ برطانوی حکومت گل فرض ہے اوراس کے خلاف جہاد حرام انگریزوں کی وفاداری پرایمان لانے۔ کے گورنمنٹ کا اوّل در جے کا وفادارا اصول گورنمنٹ کے لئے خطرنا کے نیمیں اور یہ کہ:''اور میں یقین

متلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیل کرنا ہے۔'' ایک طرف اگر انگریز کؤ

ایک سرت، را رو در ایک اور انگریز کا وفادار بنانے کے لئے قادیاتی اور اس کی امت کو بھی اس اندھیر تگری ہیں جس سکتا ہے اور پائی سکتا ہے اور پائی سکتا ہے کوئی گھٹیا سے گھٹیا اسلا کی فیصلہ کیا گیا کہ قادیا نیت اور انگریز محکومت کے استحکام کی ضامن ہے محکومت کے استحکام کی ضامن ہے سے کھیل ہے۔ ل

امت مسلمہ میں تفریق دانتشار کے بیج بونا ادر مسلمانوں کو اگریزوں کی وفاداری کی تلقین کرنا۔ ان کی دعوت بیتھی کہ برطانوی حکومت ظل اللہ فی الارض ہے۔ اس کی حمایت وحفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے اور اس کے خلاف جہاد حرام ہے۔ گویا اس دور میں قادیا نی نبوت پر ایمان لانے کے معنی انگریزوں کی وفاداری پر ایمان لانے کے تھے۔ خود مرز اقادیا فی کے لفظوں میں باعتبار مذہبی اصول کر خمنت کا اوّل در ہے کا وفادار اور جان نثار یبی نیافرقہ ہے۔ جس کے اصول میں سے کوئی اصول گور نمنٹ کے لئے خطر ناکنیں۔

(مجموعہ احتجارات نام میں۔

اور یہ کہ: ''اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید برطیس گے ویسے ویسے اس اور یہ کہ نے اور مہدی مان لیمنا ہی مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں گے۔ کیونکہ مجھے سے اور مہدی مان لیمنا ہی مسئلہ جہاد کا انگار کرنا ہے۔''
کرنا ہے۔''

ایک طرف اگر این کومسلمانوں میں انتظار پھیلانے ۔ انہیں دین ہے برگشتہ کرنے اور انگریز کا وفادار بنانے کے لئے اس خانہ ساز نبوت کی ضرورت تھی۔ تو دوسری طرف مرزا قادیا نی اور اس کی امت کو بھی اس امر کا بجا طور پر احساس تھا کہ جعلی نبوت کا یہ سکہ انگریز کی اندھیر گری ہی میں چل سکتا ہے اور اس کے سامیہ عاطفت میں جھوٹی نبوت کا یہ تجمرہ خبیشہ پرورش پاسکتا ہے ۔ کوئی گھنیا سے گھنیا اسلامی حکومت بھی اس کفروار تد اوکو برواشت نبیس کر سکتی ۔ اس لئے فیصلہ کیا گیا کہ قادیا نبیت کی ترقی انگریز کی حکومت کے استحام کی ضامن ہے اور انگریز کی استعار کی تو سیع قادیا نبیت کے بھلنے بھو لئے کی کومت کے استحام کی ضامن ہے اور انگریز کی استعار کی تو سیع قادیا نبیت کے بھلنے بھو لئے کی کفیل ہے ۔ لے

اے خلیفہ قادیان کا ایک اعلان جوان کے اخبار الفضل میں ۲۲ جولائی ۱۹۱۸ ، کوشا کع جوا۔ان کے اس مشن کی میچے نمائند گا کرتا ہے۔اس کا ایک جملہ درج ذیل ہے:

سلسله احمد به کا گورنمنٹ برطانیہ سے جوتعلق ہے وہ باقی تمام جماعتوں سے زالا ہے۔ ہمارے حالات ہی اس قتم کے بین کہ گورنمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ برطانیہ کی ترقی کے ساتھ ہمیں بھی آ گے قدم بڑھانے کا موقع ہے اور اس کو خدانخو استد اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس صدے ہے ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔

(الفضل قاديان ج٢ نمبر ٨ص ١،٥٥ رجوال كي ١٩١٨)

ت کے جن اجزاء (جباد) کو سپابا ،عطاء ہوا۔اس کی اطاعت کوفرض جباد کا تھم منسوخ ہوا اورا گریزوں ارقیعر میص ۱۵ فرنائن ج۱۵ س۱۵۵) ل تکذیب کی قرآن کریم ک بے ہے نوازا۔

فیزامهری ۸، نزائن ج۱۵ س ۲۷ ) پشریک ہونا اوران کے پیچھے نماز (افارخلافت س ۹۲٬۹۱) معدد مستقل مراسط

میں ہربات مستقل گفر فی بات تنی علائے امت نے متفقہ طور پر ران کی کتابوں سے ایک و کے ہمام گفریات و ہذیانات کو جمع کمیا ہے کہ ظل و بروز کے پردس میں کے لئے ام المومنین کی اصطلاح (انفضل)

لوصحالي كها گيار الهاميص الوفزانن خ١٩ص ايندا) مرا

یا۔ قادیان کوحرم اور مرز اقادیائی حجوزیارت کی دعوت دک ٹی اور الات ص۳۵۳ فزائن جائس این الان صفحات پراس کا ذکر کر نا بھی

، کامشن صرف دو چیزین شمیس به

## تاج برطانيه كاخود كاشته يودا

مرزا قادیانی اوران کی امت نے جس طرح خودکوتاج برطانیہ کا خودکاشتہ پودا۔ (مجوعہ اشتہارات جس مرزا قادیانی اور دیگر اعلی وادنی حکام کے حضور میں جس طرح نیاز مندانہ خطوط لکھے۔ ان کے مراحم خسروانہ کے حصول کی خاطر تملق اور خوشامہ کا جو پست اور گھٹیا انداز اختیار کیا اور گورنمنٹ برطانیہ کے حق میں مسلمانوں کی رائے کو ہموار کرنے کے لئے فتو کی حرمت جہاد کی بچاس بچاس الماریوں کے جو حوالے دیے۔ وہ آج بھی ان کی مطبوعہ کتابوں میں محفوظ جیں۔ یہال ان کے نقل کرنے کی نہ گھڑائش ہے نہ ضرورت ہے۔

## قادیانی انگریزوں کے ایجنٹ

الغرض قادیانی جہاں جاتے اور جس ملک میں ہوتے وہ انگریز کے ایجن کی حیثیت کام کرتے۔ کیونکہ دونوں کے مفادات متحد تھے اور ان مفادات کا تحفظ جھی ممکن تھا جبکہ ان کا الگ تو ی شخص ہو۔ اس لئے وہ انگریزی دور میں بھی مسلمانوں سے الگ اپ تو تی شخیص پر زور دیتے تھے۔ چنا نچ تھیم ملک کے وقت باؤنڈری کمیشن کے سامنے انہوں نے یہ موتف اختیار کیا کہ چونکہ وہ مسلمانوں سے الگ ایک قوم ہیں۔ اس لئے انہیں ایک الگ خطہ دیا جائے۔ لیکن ان کے اس موقف کافائکرہ ہندوستان کو ملاء کیونکہ ملک کی تقییم مسلم اور غیر مسلم کی بنیا در پر ہورہی تھی اور جب مرزائیوں نے خود اپنے کوغیر مسلم فل ہر کر دیا تو جس خطے کاوہ مطالبہ کررہے تھے۔ وہ ہندوستان کا حق قرار پایا اور یوں مسلمانوں کے جوعلاقے پاکستان کے حصہ میں آتے تھے۔ ہندوستان کا استحقاق ان برنا ہت ہوگیا۔

قیام پاکستان کے بعدوہ اپنے روحانی مرکز کوچھوڑ کر پاکستان چلے آئے اور یہاں آ کر انہوں نے طے کہا کہ:

الف ..... پاکتان میں ایک عارضی مرکز لے قائم کیا جائے۔ چنانچا کیہ متعلّ علاقہ پنجاب میں کوڑیوں کے مول لیا گیا اور وہاں''ربوہ'' کے نام سے خالص مرزائی شہر آباد کیا گیا۔

ے عارضی اس لئے کہ ان کے نزدیک ملک کی تقسیم عارضی تھی اور خدا کا منشاء یہ تھا کہ یہت جلد دونوں حصوں کو پھرا کیک کردیا جائے۔(الفضل قادیان ج۲۵ نبر ۸۱ س۳۵۰ پر بلی ۱۹۴۷) عالبًا مشرقی پاکستان کاسقوط ان کے خیال میں خداکی منشاء کی پہلی فسط ہے۔ مدیر!

10

اہاں سے ریلوے لائن چلا جاری ہوئے''الفرقان''۔ متنقل ریاست کی حیثیت میں مرزائی آباد ہو سکتے سکے؟ حکومت پاکستان نے اوقاف کوئیس چھیڑا۔

خانوں میں زیادہ سے زیاد تیار کی گئی۔ برقسمتی سے پا اثر ورسوخ سے اندرون و پاکستان کے ہر دور میں اس کی کل تعداد کتنی ہے اور دوڈ

جسسه نه گرمسلمانوں کوکافر کہنے قادیانی نے اعلان کردیا کمریہ سب دجل ادرنفاق مسلمانوں کوکافر کہنچ کا جنہ مسلمانوں کوکافر کہنچ کا جنہ مسلمانوں کوکافر کہنچ کا جنہ مسلمانوں کوکافر جن کلیدکی مسلم اللہ کا ایسادجل تھ

سیای طانت پیدا کرنے کی گئی۔

بغربی مما لک کے علاو کھولے۔ چنانچہ اسرا<sup>ی</sup> دہاں سے ریلوے الائن چلائی گئ وفاتر قائم کے گئے۔ کالح اور سکول کھولے گئے۔ اخبارات جاری ہوئے''الفرقان' کے نام سے ایک آئیش فوج تیاری گئی۔ اب' ربوہ' پاکستان میں ایک مستقل ریاست کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں عملاً حکومت خلیفہ قادیان کی ہے۔ پاکستان کے ہرخطہ میں مرزائی آباد ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا مجال کہ اس قادیانی ریاست میں کوئی مسلمان رہ سکے؟۔ حکومت پاکستان نے تمام اسلامی وغیر اسلامی اوقاف پر قبضہ کیا۔ لیکن ان کے کروڑوں کے اوقاف کوئیس چھیڑا۔

ب خلیفہ ربوہ کی ہدایت کے مطابق سول سروی فوج اور بیرونی سفارت خانوں میں زیادہ سے زیادہ مرزائیوں کو کھیانے اور کلیدی آسامیوں پرانہیں مسلط کرنے کی اسکیم تیار کی گئی۔ بدشمتی سے پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ سرظفر اللہ قادیانی ہوا۔ اس نے اپنے الرورسوخ سے اعرون و بیرون ملک قادیا نیت کی جڑی خوب مضبوط کیں۔ یہاں تک کہ پاکستان کے ہردور میں اس فتد کی آ بیاری ہوتی ربی۔ آج اعدادو شاربی بتا سکتے ہیں کہ قادیا نیوں کی لتعداد کتنی ہواورو و تمام محکموں میں کتنے برے جھے پرقابض ہیں۔

ج.... نه بی طور پراگر چه مرزائیوں نے اپنا لگ تشخص باتی رکھنا ضروری سمجھا۔
عمر مسلمانوں کو کافر کہنے کی پالیسی میں کچک پیدا کر لی ادر ۱۹۵۳ء میں منیر عدالت میں مرزامحود
قادیانی نے اعلان کردیا کہ بم غیراحمدی مسلمانوں کو کافرنہیں کہتے۔ (رپورٹ تحقیقاتی عدالت میں ۱۳ مگر یہ سبب دجل ادر نفاق تھا۔ دراصل ہوا کا مخالف رخ د کھے کر مرزائیوں نے محسوں کرلیا تھا کہ اب
مسلمانوں کو کافر کہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئیس ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے گا اور مسلمانوں
میں شامل رہ کرجن کھیدی آسامیوں پر وہ فائز ہیں اس استحصال کے معدازے بند ہوجائیں گے۔
میرزائیوں کا ایساد جمل تھا جس نے گذشتہ دور کے سارے حکمرانوں کو تاریکی میں رکھا۔

د..... اندردن ملک مسلمانوں کومر تد بنانے کی کوششیں تیز کر دی گئیں اورا پی سیاسی طاقت پیدا کرنے کے لئے کم از کم بلوچستان کے صوبہ کواحمہ م صوبہ بنانے کی خون کتر یک کی گئی۔

(انفضل ۱۹۳۳ء خلیفہ ربوہ کا خطبہ ربورٹ تحقیقاتی عدالت سے ۱۹۳۸ء خلیفہ ربوہ کا خطبہ ربورٹ تحقیقاتی عدالت سے سازی رکھااور مسلم اسلمان کی گئی۔

(انفضل ۱۳۳۳ء کی کا کام نہایت ہی منظم اور خفیہ طریقہ سے جاری رکھااور

بغربی مما لک کے علاوہ اسلامی اور عربی مما لک میں سازشیں پھیلانے کے لئے وہاں مشن کھولے۔ چنانچہ اسرائیل کے ساتھ یا کستان سمیت اسلامی مما لک کے تعلقات نہیں ہیں۔ گر اخودکوتاح برطانیه کاخود کاشته پودار (مجویه احکام کے حضور میں جس طرح نیاز مندانه رتمل اور گفتیا انداز رتملق اور گفتیا انداز رائے کو ہموار کرنے کے لئے فتو کی حرمت واقع بھی ان کی مطبوعہ کتابوں میں محفوظ ہے۔

ل ہوتے وہ انگریز کے ایجٹ کی حیثیت ان مفادات کا تحفظ جھی ممکن تھا جبکہ ان کا الممانوں سے الگ اپ تو می تشخیص پر زور الممانہوں نے سے موقف اختیار کیا کہ الیک الگ خطہ دیا جائے ۔لیکن ان کے اور غیر مسلم کی بنیاد پر ہور ہی تھی اور جب کا وہ مطالبہ کررہے تھے۔ وہ ہندوستان کا کے حصہ میں آتے تھے۔ ہندوستان کا

وڑ کر پاکتان چلے آئے اور یہاں آ کر

قائم کیاجائے۔ چنانچہا یک مستقل علاقہ اے خالص مرزائی شہرآ باد کیا گیا۔ انتیم عارضی تھی اور خدا کا منشاء یہ تھا کہ

) ۔ ہماری جی اور حدا 6 منتاء بیر ھا ا ن ج۲۵ نبر ۱۸ میں ۱۵،۳ پر یل ۱۹۴۷) مدا کی منتاء کی پہلی قسط ہے۔مدیر! تعيير كر مرزا قادياني آنجهاني كان

متعمد مرف بيه كربين الاقوامي ر

دب جائے اور طوفان کامیر بلانکل جا

كفروار تداد سيتوبه كاطريقه

واسلام کی وسیع اور عالمگیررحت کے

سرکے اسلام میں داخل ہوسکتا ہے ا

. ماشاد میمراے ایے تمام سابقہ *کفر*ہ

کی کوئی مخبائش نه ہواس کوا مام مقترا

ماننے کے معنی یہ ہیں کہ پیخض اس

ہے۔ایک مسلمان کومسلمان کہنااو

فرومريد كوكافر كهنا بعى منرورى ادرفر

كهمرزاغلام احمدقادياني آنجهاني

بمبى ان كوكا فريق سمجمار بلكه أنبين قا

ملمان بونا جاہتے ہیں اور پاکستا

سبین تو مرزائی امت کو (خواه قادیا

توبه كااعلان كردينا جإبيخ اوراك

اييختمام دعاوي مين واقعتاجمونا

اخلاقی جرات ہے کام لے کرا۔

كياكها\_ وه الارس بمائي موا

جائتي كے۔

۳..... مرزائيول

ہے برأت كااعلان كرنا موكار

اگر کوئی کافر

جسفضكأ

ویش کرنا ضروری ہے:

قادیانیوں کے ان سے با قاعدہ روابط ہیں اور انگریزوں کو ان پر یہاں تک اعتاد ہے کہ ایک حکر ان نے اس امر کا اظہار کیا کہ اگر فلاں قادیانی کو ہٹا دیا جائے تو ہماری بیرونی امداد بند ہوجائے گی۔ غالبًا بہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کو قیام پاکستان سے لے کر اب تک کلیدی عہدوں پر تفوق حاصل رہا ہے۔ ایوب خان نے تمام سابق سیاست دانوں کو طک کا غدار کہا۔ گر بقول ان کے عداروں کے دور میں جو قادیانی جن ہو سے مہدوں پر فائز تھے۔ ایوب خان نے انہیں ان سے الگ نہیں کیا۔ بلکہ انہیں مزید ترقی دی اور مزید قادیانی مجرتی کے۔ موجودہ دور میں ایوب خان کو جلی گئی سائی جاتی جن ان ایوب خان کو اس کی خان کے الیوب خان کو جلی گئی سائی جاتی جن اور میں اور سے بھی اب بلند عہدوں پر فائز ہیں۔

الغرض ہروور میں اس فقتہ کی آ بیاری ہوتی رہی۔ انہیں تبلیخ اسلام کے نام پر غیر ملکوں میں مشن کھولنے کے لئے زرمباولہ کی خطیر رقیس مہیا کی گئیں۔ لیبیا انڈو نیشیا وغیرہ۔ اسلامی مما لک میں مسلمانوں کے نام سے قادیا نی ڈاکٹر انجینئر اور دیگر ماہرین بھیجے گئے اور اب تو پانی سرے گزر کی سلمانوں کے نام سے قادیا نی ڈاکٹر انجینئر اور جب عربی اسلامی حکومتوں اور وہاں کے علاء ومشارکخ کو اس مکروہ صورت حال کاعلم ہواتو وہ چج اشھے۔ انہیں اس مہیب خطرے کا احساس ہواتو انہوں نے علائے ہندو پاک کی موافقت کی اور اس فرقہ کا فرہ کی تکفیر کی۔ اس کے عقائد ونظریات انہوں نے علائے ہندو پاک کی موافقت کی اور اس فرقہ کا فرہ کی تکفیر کی۔ اس کے عقائد ونظریات اور جائم ومقائد سے پردہ اٹھا اور عالمی اسلامی تظیموں نے تمام اسلامی مما لک سے اپیل کی کے مرز ائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ کیونکہ وہ عالم اسلام میں اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ یہ سب پچھ اخبارات ورسائل میں چہپ چکا ہے۔ تو اب مرز ائیوں کے حوصلے اسے بردھ گئے ہیں کہ ان کے موجودہ خلیف مرز اناصر نے الفضل میں پاکستان کی موجودہ حکومت کو بھی دھم کی دے ڈالی۔ یہ ملک کی برفیل کے ایکٹر پارٹی کے ٹلٹ پرسائیس کے میکٹر پارٹی کے ٹلٹ پر بیاس کی موجودہ خلیف میں تبہر کرزی اسمبلی کے لئے مسلمانوں کی برفیس سے کہ پیپلز پارٹی کے ٹلٹ پر سائیس اسرائیل کے ایکٹر کی اسمبلی کے لئے مسلمانوں کی برفیس سے کہ پیپلز پارٹی کے ٹلٹ پر سائر انگان کی موجودہ خلیف میں تبہر کرزی اسمبلی کے لئے مسلمانوں کے دوٹوں سے منتخب ہوئے۔ انداللہ ا

انسان ان در دنا ک حقائق کو کمبال تک شار کرائے۔ بہر حال عالم اسلام میں بیداری کی کچھ لہر پیدا ہوئی تو است مرزائی کو بھی اپنی قکر ہوئی اور مرزا غلام احمد قادیا نی آنجمانی کے دعویٰ نبوت میں تاویلات کرنے گئے۔ مرزائیوں کے طرزعمل سے پچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ ظاہری سطح پر بدل رہے ہیں اور مرزا قادیانی آنجمانی کو مجدد ماننے کی طرف آرہے ہیں۔ جس طرح لا ہوری پارٹی ان کو مجدد مانتی ہے۔ پہلے بھی اسلامی مما لک میں جمال ان کو ابتلاء پیش آپاتو

مرہ روابط ہیں اور انگریزوں کو ان پریہاں تک اعتاد ہے کہ ایک کہ اگر فلاں قادیانی کو ہٹادیا جائے تو ہماری ہیرونی امداد بند ہوجائے انیوں کو قیام پاکستان سے لے کر اب تک کلیدی عہدوں پر تفوق نے تمام سابق سیاست دانوں کو ملک کا غدار کہا ۔ گر بقول ان کے نے جن بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ ابوب خان نے انہیں ان سے تی دی اور مزید قادیانی مجرتی کئے۔ موجودہ دوریس ابوب خان کو

بی دی اور مزید قادیاتی جمرتی گئے۔موجودہ دور میں ا یانی ابو بی دور ہے بھی اب بلندعہدوں پر فائز ہیں۔ مندی سے سید میں بیاد

س فقتہ کی آبیاری ہوتی رہی۔ انہیں تبلیخ اسلام کے نام پرغیر ملکوں اللہ کخطیر تعین مبیا کہ گئیں۔ لیبیا انٹر و نیشیا وغیرہ۔ اسلای ممالک فی ڈاکٹر انجینئر اور دیگر ماہرین بھیجے گئے اوراب تو پانی سرے گزر بنت گئے ہیں اور جب عربی اسلامی حکومتوں اور دہاں کے علاء بن افرائس فی اسلامی حکومتوں اور دہاں کے علاء بن افرائس فی اسلامی حکومتوں اور دہاں ہوا تو بوافقت کی اور اس فرقہ کا فرہ کی تکفیر کی۔ اس کے عقائد ونظریات موافقت کی اور اس فرقہ کا فرہ کی تکفیر کی۔ اس کے عقائد ونظریات مالامی ممالک ہے اور پہلی مرتبہ بین الاقوامی سطح پر سلامی تنظیموں نے تمام اسلامی ممالک ہے ایجنٹ ہیں۔ بیسب پچھ کیونکہ وہ عالم اسلام میں اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ بیسب پچھ ہے۔ تو اب مرزائیوں کے وصلے اسے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے ہے۔ تو اب مرزائیوں کے وصلے اسے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے میل پاکستان کی موجودہ حکومت کو بھی دھمکی دے ڈالی۔ بیا ملک میں پاکستان کی موجودہ حکومت کو بھی دھمکی دے ڈالی۔ بیا ملک میں بارائی بہلی مرتبہ مرکزی آمبلی کے لئے مسلمانوں اللہ ا

ائق کوکہاں تک شار کرائے۔ بہر حال عالم اسلام میں بیداری کی وجھی اپنی فکر ہوئی اور مرزا غلام احمد قادیا نی آنجمانی کے وعویٰ مرزائیوں کے طرز ممل سے پچھالیا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ زاتا وادیانی آنجمانی کومجد و ماننے کی طرف آرہے ہیں۔ جس ہے۔ پہلے بھی اسلامی ممالک میں جہاں ان کوائیلاء پیش آیا تو

نتیہ کر کے مرزا قادیانی آنجمانی کی نبوت سے انکار کرنا شروع کردیا۔ ان کی اس تبدیلی رخ کا مقصد صرف یہ ہے کہ بین الاقوا می سطح پران کے خلاف جو ہنگامہ آرائی شروع ہوگئ ہے۔ وہ ذرا دب جائے اور طوفان کا بیدیلانکل جائے۔ اس لئے اس صورت حال کے پیش نظر چند گذارشات پیش کرنا ضروری ہے:

## كفروارتداد سےتوبه كاطريقه

ا الله الكركوئى كافريام تدا پئے كفروار تداد سے تائب ہوكر مسلمان ہونا چا ہتا ہے تو اسلام كى وسع ادر عالمگير رحمت كے درواز سے اس كے لئے بندنہيں ہيں۔ وہ صاف وصر ت كو به كر كے اسلام ميں داخل ہوسكتا ہے اور اسلامى برادارى كامعز زفر دبن سكتا ہے۔ چثم ماروثن دل ماشاد گرا سے اپنے تمام سابقه كفريه عقائد سے اجمالاً وتفصيلاً تو به كرنا ہوگى اور اپنے سابقه عقائد سے برأت كا علان كرنا ہوگا۔

المستخص کا گفروار تداو قابت ہوجائے اوراس کے گفریہ عقائد میں تاویل کی کوئی گئے اکثی نہ ہواس کوامام اور مجدو کا نامجی کفر ہے۔ کیونکہ ایسے خص کوامام اور مجدو ماننا بھی کفر ہے۔ کیونکہ ایسے خص کوامام اور مجدو ماننا بھی کفر ہے۔ کیونکہ ایسے خص کوئی کو تنلیم کرتا ماننے کے معنی یہ بیس کہ بیٹی مصلمان کہنا اور سجھنا جس طرح ضروری ہے۔ ٹھیک ای طرح ایک و جال کا فرومر تدکو کا فرکم کہنا بھی ضروری اور فرض ہے۔ چنا نچہ مرزائیوں کی لا ہوری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مرز انظام احمد قادیانی آنجمانی مجدو تھے۔ نبی نہیں تھے۔ گرعلمائے امت نے اس نکتہ کی بنیاد پر بھی ان کوکا فربی سمجھا۔ بلکہ انہیں قادیانی مرز ائیوں سے بھی ذیادہ خطر ناک سمجھا گیا۔

سوسس مرزائیوں کو اگر واقعی اپنی گمرای کا حساس ہوگیا ہے اور وہ تہدہ ل ہے مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور پاکستان کے سے بہی خواہ بن کراسلامی برداری ہیں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مرزائی امت کو (خواہ قادیانی 'ربوی ہوں یا لا ہوری) صاف صاف اپ عقائد کفریہ ہے تو بکا اعلان کر دینا چاہئے اوراس امر کا اقرار واعتراف کرنا چاہئے کے مرزا غلام احمد قادیانی آنجہ نی اپنی تمام دعاوی ہیں واقعتا جھوٹا تھا۔ مفتری تھا۔ کذاب تھا۔ دائر داسلام سے خارج تھا۔ اگر وہ اخلاق جرائت سے کام لے کرا پنے نفاق اور تاویلات سے تو بہ کرنے پر آبادہ ہیں تو باشاء اللہ کیا کہتا۔ وہ ہمارے بھائی ہوں گے اور اخوت اسلامیہ کی عالمگیر برداری میں شامل ہو جائم کیا گھا۔ گا۔

14

کتے 'خزر کا کُر' خوب باد ہیں اور ہمیشہ یاد مسلمانوں کومرزائیوں کے خا اور تحدی ہے کہا جاتا تھا کہنہ ''کل مسلمان ' حصرت سے موعود کانام بھی نہ

''حضرتِ میج، ان کا خدا اور ہے اور ہمارا اختلاف ہے۔'' نظاف ہے کہ د

یفلاہے کہ د ہے۔ آپ نے (مرزا ق روز ہ، حج، زکوۃ 'فرض آ ہے۔''

ے ہاتھ جھاڑ کرمسلہ ے نکال دیں۔ انبیر اپنے سالہا سال کے عقائد کو غلط کہنا اور باپ داوا کے خد جب کو خیر باد کہنا ہڑے دل کردے کا کام ہے۔ آ دمی اس میں طبعاً خفت محسوں کرتا ہے۔ گرحق بات کا مانا اگر چہ مشکل اور بحد مشکل ہے۔ لیکن اس سے آ دمی کی عزت و وقار کو خیس نہیں لگتی۔ بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ہم مرزائیوں کو اطمینان دلاتے ہیں کہ مرزا قادیانی آ نجہانی کی سیاس نبوت سے چیکے رہنے کے بجائے محمد رسول اللہ واللہ تعلقے کے دامن نبوت سے وابستہ ہوجائیں۔ تو ان کے کس سابقہ قول وفعل کے بجائے محمد ملمان نہیں سرآ تھوں پر بٹھانے کے لئے تیار بول کی مسلمان نہیں سرآ تھوں پر بٹھانے کے لئے تیار بول کے نیز اگر وہ دین مرزائیت سے تائب ہونا چا ہے اور غلام احمد قادیانی کی احمدی نسبت ترک کردین چا ہے اور اور فی کے اور غلام احمد قادیانی کی مام کہ اور اور دین ویرون و میرون ملک مرزائیت کے تمام اڈوں کو تم کردین چا ہے۔ اور مارون و میرون و میرون ملک مرزائیت کے تمام اڈوں کو تم کردین چا ہے۔

مرزائی امت تقریب موسال سے تاویل در تاویل کے گرداب میں پھنٹی ہوئی ہے۔
عبداللہ آتھ میسائی کی موت اور محمدی بیگم کے آسانی نکاح کی پیشگوئی ہویا مرزا قادیائی آنجمائی
کے جیب وغریب وعو ہوں۔ مرزائیت کی تو کوئی کل بھی سیدھی نہیں۔ مرزائی امت کے صنادید
سوسال سے تاویل کے تیٹوں سے اس کی تراش خراش میں معروف ہیں۔ گرجے خدانے ٹیڑھا
پیدا کیا ہواسے کون سیدھا کر سکتا ہے۔ 'ولن یصلے العطاد ما افسدہ المدھو''یقینا مرزائی
دوسوسال تک مرزا قادیائی آنجمائی کے ہذیانات کی الٹی سیدھی تاویلیس کرتے کرتے تھک چکے
ہوں گے۔ خودان کا خمیر بھی انہیں ملامت کرتا ہوگا کہ وہ صریح غلط بیانیوں کو خواہ تو اہتوا ویل کے
موں گے۔ خودان کا خمیر بھی انہیں ملامت کرتا ہوگا کہ وہ صریح غلط بیانیوں کو خواہ تو اہتوا ویل کے
موں سے حراش تراش کر بچ ثابت کرنے کی عبث کوشش کیوں کر رہے ہیں؟۔ کاش! وہ جس
جال میں تھنے ہوئے ہیں ایک جھ تکا دے کراسے تو ٹر ڈالتے اور چھی بیمی اور گو گو کی جو کیفیت ان
پرسوسال سے طاری ہے اس سے ان کی گلوخلاصی ہو جاتی۔

 کتے 'خزری' کافر'جہنمی اور ولد الحرام کے وہ پینکٹر وں خطابات مسلمانوں کواب تک بھی خوب یاد ہیں اور ہمیشہ یاد رہیں گے۔ جن سے مرزائے آنجمانی نے مسلمانوں کو نوازا تھا۔ مسلمانوں کومرزائیوں کے خلیفہ دوم کے وہ بیسیوں اعلانات بھی خوب یاد ہیں جن میں بڑے غرور اورتحدی سے کہاجاتا تھا کینے

و المراق المراق

(آئمنه صداقتِ ص ۳۵مصنفه مرزامحمود)

''حفرت سے موعود نے تو فرمایا ہے کدان کا تعنی مسلمانوں کا اسلام اور ہے ہمارا اور۔ ان کا خدا اور ہمارا اور۔ ہمارا حج اور ہے اور ان کا ادر۔ اس طرح ہر بات میں ان سے اختلاف ہے۔'' (افضل قادیان جھنبرہ) مردندا الگت اواء)

یے فلط ہے کہ دوسر بے لوگوں سے جمار ااختلاف صرف وفات میں یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے (مرز اقادیانی) فرمایا کہ: ''اللہ تعالیٰ کی ذات 'رسول کریم میں ہے۔ آپ نماز ، روزہ، جج، زکوۃ 'غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان سے جمیس اختلاف ہے۔'' (تقریم زامحمود الفضل تادیان جوانم برسم امور خدم جولائی ۱۹۳۱ء)

کیاان واضح اعلانات کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ مرز اغلام احمدِ قادیائی آنجمائی کے واضح کفریات کی تصدیق کرنے کے باوجود مرز ائیوں کو مسلمانوں کی صفوں میں تھینے کی اجازت دی جائے گی؟۔ مرز ائی امت نے مسلمانوں کو آخر ایبا بے حس کیوں سجھ لیا ہے کہ وہ مرز ائیوں کی صدسالہ تاریخ کو یکسر بھول جا ئیں گے۔ مرز ائی آنحضر تعلیق کی عزت وحرمت پر جملہ کریں مرز اقادیائی آنجمائی کو نہ صرف آنخضر تعلیق کی جگہ لا کھڑا کریں۔ بلکہ آپ سے بھی او نچا مقام دیں۔ انبیاء کرام کی تو بین و تذلیل کریں۔ مسلمانوں کو جنگل کے سور اور ذریة اللہ خایدا اجیسی غلیظ گالمیاں دیں۔ مسلمان ان تمام چیز دی کے باوجود انبیں امت اسلامیہ کی صف میں جگر دیں؟۔

الغرض مرزائیوں کے لئے صرف دوہی راہتے ہیں یا تو اپنے عقا کد کفریہ است میں یا تو اپنے عقا کد کفریہ ہے۔ ہاتھ جھاڑ کرمسلمان ہوجا کیں یا بھرمسلمانوں کی صفوں میں گھنے کا سودائے خام اپنے ذہن سے نکال دیں۔ انہیں خوب یادر کھنا چاہیے کہ وہ مرزا قادیانی آنجمانی کی نبوت کو ہزارظل و بروز

رتا ہے۔ گرفت بات کا مانااگر چہ مشکل اور وکھیں نہیں لگتی۔ بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا فی ہوتا نئی آنجہ ان کی سیاس نبوت سے چیکے رہنے ہوجا ئیں۔ تو ان کے کسی سابقہ قول وفعل مائیلی سرآ تکھول پر بٹھانے کے لئے تیار چاہتے ہیں تو آئیلی مرزا غلام احمد قادیا نی ورغلام احمد قادیا نی احمدی نسبت ترک اماؤدل کوختم کردینا جاہے۔

اب دادا کے مذہب کو خیر باد کہنا بردے ول

اویل کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے۔

ح کی پیشگوئی ہویا مرزا قادیائی آنجہائی
اسیدھی نہیں۔ مرزائی امت کے صنادیہ
الم مقروف ہیں۔ گر جے خدانے نیڑھا
طاز ما افسدہ الدھو ''یقینا مرزائی
میرھی تادیلیں کرتے کرتے تھک چکے
رخ کا فیانیوں کو خواہ ٹواہ تاویل کے
ایور کے مراح کی اس اوہ جس

رائیت سے تائب ہونا چاہیں تو اسلام گلے لگانے کے لئے تیار ہیں لیکن کو بدستور میسے موعود اور مہدی معبود یا اپنے نظریات کو تاویلات کے نئے بیش میں غلط نہی ذہن سے نکال دین ایک بار پھر تھس آئیں گے۔ مین کے پردوں میں لیمیٹیں یا مجدو دمہدی کے رنگ میں پیش کریں۔لیکن امت اسلامیہ کا معدہ اسے کبھی ہفتے ہموعود (مرزا قادیانی) کی دصیت یاد کبھی ہفتے نہیں کرسکتا۔علادہ ازیں مرزائی صاحبان کواپنے مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی دصیت یاد رکھنی چاہئے کہ:

رابعین برسم کرنا پڑےگا۔ (ابعین نبرسم ۵۵ بزرائن ج ۱۵ سام کرتے ہیں۔ بکلی ترک کرنا پڑے گا۔ خدا تعالیٰ بی چاہتا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے۔ پھر جان بو جھ کران لوگوں میں گھٹا جن سے دوا لگ کرنا چاہتا ہے منشاء الجی کی مخالفت ہے۔ ہم بھی مرزائی صاحبان ہے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آنہیں بکلی ترک کرنا پڑے گا ادرمسلمانوں میں گھس کر آنہیں منشاء الجی کی مخالفت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لآیہ کودوا پئے دین مرزائیت سے تائب ہوکر نے سرے سامام میں داخل ہوجا نمیں۔

الاست بم اپی عکومت ہے بھی گذارش کرنا چاہج ہیں کہ ۲۲ سال تک پاکستان میں مرزائیت نوازی کی سرکاری مہم جاری رہی۔ انہیں مسلمانوں کے حقوق دیے گئے اور ان کو مصنوی طور پر مسلمان بنانے کی کوشش کی گئے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ۔ یہی کہ انہیں اندرون بیرون ملک سازشوں کا موقعہ لمتار ہا۔ مگراب بیصورت حال تبدیل ہو جانی چاہے۔ مستقبل میں موقف کی نزاکت کا احساس کریں۔ اسلامی ممالک جو پاکستان کے تحفظ کا ذریعہ ہیں اور جن سے عصح ہمدردی کی توقع کی جاسمتی ہے۔ مرف ارباب کفری خوشنودی کے پیش نظران کی ہمدردی اور عصف عصح ہمدردی کی توقع کی جاسمتی ہے۔ مرف ارباب کفری خوشنودی کے پیش نظران کی ہمدردی اور دوتی وقع اون ہے ہی اور جو دوسیاسی واقعادی مشیراور ہوائی اور بری و برجی قیادت کی جو حوزہ سیاسی واقعادی مشیراور ہوائی اور بری و برجی قیادت کی جو صورت حال ہے اس کوفورا ختم کریں اور سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے نتیج میں جو باہی نازل ہو چکی ہے اس سے بچھتو عرب حاصل کریں۔ اسلامی وعربی ممالک جن کے ساتھ ہارے اور اخوت میں پاکستان کے بہترین دوست ثابت نازل ہو چکی ہے اس کے انہیں بھی ہماری اس داخلی کمزوری اور ارتد اونوازی کا علم ہو چکا ہے اور ان ممالک میں قادیانی اسرائیل گئے جوڑ پر بخشیں ہورہی ہیں۔ اس کے اثر ات ہمارے حق میں کیا ساتھ ہوں گئے۔ یہ ان ممالک میں قادیانی اسرائیل گئے جوڑ پر بخشیں ہورہی ہیں۔ اس کے اثر ات ہمارے حق میں کیا ہوں گئے۔ اس کے اثر ات ہمارے حق میں کیا ہوں گئے۔ یہ رائی اس کیا گئے جوڑ پر بخشیں ہورہی ہیں۔ اس کے اثر ات ہمارے حق میں کیا ہوں گئی ہوتہ کی رائی ہوں گئی ہوتہ کی از باب اقتد ارک ہوں گئی ہوں گئی ہوتہ ہیں ادائی ہوں کی جانب سے قادیا نوں کی جانب سے قادیا نوں کی وقت میں کا نا جانب سے قادیا نوں کی کوشن کی کوشر کی کھران کی کوشر کی کوشر کی کھران کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کھر کی کوشر کوشر کی کوشر کوشر کی کوشر کی کوش

۲۰

ذرا بھی تعاقب کیا جائے باہر نکل آتا ہے اور قانولا ہے۔زبائیں بنداور جلسہ اور دوسری ط قادیانی) کا پر جار کررہ

جا کر بڑے معصوماندا ند صاف صاف کہددینا جا قادیانی آنجمانی کے ہفو

اس ملک پاک میں محمدر تقاضا میہ ہے کہ قادیا نیوا نبوت پر ہاتھ ڈال کرا

جائے اور اگر اصرار ہو کہ واقعتا ہدامت کا آب ہے۔ورنداس ناسور کا اور تباہی کے سوا کچھنہ

اقلیت کی خوشنودی کے صحیح فہم نصیب فرمائے وصلی الله علمیٰ

یا کستان اورمرز ماضی قر خدارا بتا کمیں کہ کا

اسلام کے نام ہے تحریک ہے جس ۔ ڈرابھی تعاقب کیا جائے تو فوراً امن عامہ کو خطرہ لاحق ہوجاتا ہے۔ فرقہ واریت کا جن بوتل سے باہر نکل آتا ہے اور قانون اپنے نقاضوں کو پورا کرنے کے لئے بڑی تیزی سے حرکت میں آجاتا ہے۔ زبانیں بنداور جلسہ جلوس اوراجتماع پر پابندی۔

وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه واتباعه اجمعين! (رجب شعبان ١٣٩٣ هـ.... مبررا كور١٩٤٣م)

پاِ کتان اورمرزائی امت

ماضی قریب میں اسلامی آئین بنایا گیا اور عالم اسلام میں اس کا چرچا کیا گیا۔لیکن خدارا بتائیں کہ کاغذی کاروائی سے کیا اب تک ایک قدم بھی آگے بڑھ سکا؟۔مرزائی امت جو اسلام کے نام سے اسلام کی بدرین دخمن ہے جو برھانیہ کا خود کاشتہ پودا ہے۔ یہ وہ غدار اسلام تحریک ہے جس کے ذریعہ تمام عالم اسلام کی فضا کو مسموم کیا جاہا ہے۔ جو کر یک صیہونیت کی ترتی

كرنگ من پين كريس ليكن امت اسلاميد كامعده است. اكى صاحبان كواپ مسيح موعود (مرزا قاديانى) كى دصيت ياد

جود تو گاسلام کرتے ہیں۔ بھلی ترک کرنا پڑے گا۔ (اربعین نبر سام ۲۵ ہزائن جام ۱۵س) مناعت تیار کرے۔ پھر جان بو جھ کران لوگوں میں تھے۔ ای خالفت ہے۔ (افکم کے فردری ۱۹۰۳ء)

سے اسلام میں داخل ہوجا ہیں۔
سے بھی گذارش کرنا چاہتے ہیں کہ ۲ اسال تک پاکستان کی رہی۔ انہیں مسلمانوں کے حقوق دیئے گئے اور ان کو کی گئی۔ لیمن اس کا بتیجہ کیا ہوا؟۔ یہی کہ انہیں اعدون کی گئی۔ لیمن اس کا بتیجہ کیا ہوا؟۔ یہی کہ انہیں اعدون کی گئی۔ لیمن اس کا بتیجہ کیا ہوا کی چاہتے۔ مستقبل میں می ممالکہ جو پاکستان کے تحفظ کا ذرابعہ ہیں اور جن سے اور بالی خری خوشنودی کے پیش نظر ان کی ہمد دی اور موائی اور یہی و بحری قیادت کی جو تعمیل اور ہوائی اور یہی و بحری قیادت کی جو سابق محمر انوں کی غلط پالیسیوں کے بتیجے میں جو بابی سابق محمر انوں کی غلط پالیسیوں کے بتیجے میں جو بابی سابق محمر انوں کی غلط پالیسیوں کے بتیجے میں جو بابی سابق محمر انوں کی غلط پالیسیوں کے بتیجے میں جو بابی سابق محمر انوں کی غلط پالیسیوں کے بہتر بین دوست فابت لیک کر دری اور ارتبر اونو از می کامل ہو چکا ہے اور ایک دائر است ہمارے حق میں کیا بات ہے۔ یہاں ہم بیشکایت بھی از باب افتر ارکے بات ہوات کہ جب مسلمانوں کی جانب سے قادیا نیوں کی جانب سے قادیا نیوں کی طالت کہ جب مسلمانوں کی جانب سے قادیا نیوں کی طالت کہ جب مسلمانوں کی جانب سے قادیا نیوں کی طالت کہ جب مسلمانوں کی جانب سے قادیا نیوں کی طالت کہ جب مسلمانوں کی جانب سے قادیا نیوں کی طالت کہ جب مسلمانوں کی جانب سے قادیا نیوں کی طالت کہ جب مسلمانوں کی جانب سے قادیا نیوں کی طالت کہ جب مسلمانوں کی جانب سے قادیا نیوں کی طالت کہ جب مسلمانوں کی جانب سے قادیا نیوں کی طالت کہ جب مسلمانوں کی جانب سے قادیا نیوں کی طالت کہ جب مسلمانوں کی جانب سے قادیا نیوں کی حالی کی کو میک کے مدت میں کیا کی جب مسلمانوں کی جانب سے قادیا نیوں کی خواد کی خواد کی خواد کیا نیوں کی جو بھی کی جو بیاں جانب ہو جو کا جو بیاں جانب ہو خواد کیا ہو کی جو بیاں جانب ہو خواد کی جو بیاں جانب ہو جو بیاں جانب ہو بیاں جانب ہو خواد کی جو بیاں جانب ہو جو بیاں جانب ہو بیان ہو بیاں جانب ہو جو بیاں جانب ہو جو بیاں جانب ہو جو بیاں جانب ہو بیاں جانب ہو جو بیاں جانب ہو جو بیاں جانب ہو بیاں جانب ہو جو بیاں جانب ہو جو بیاں جانب ہو جو بیاں جانب ہو بیاں جانب ہو جو بیاں جب ہو بیاں جو بیاں جو بیان جو بیاں جو بیاں جو بیان جو بیاں جو بیاں جب ہو بیاں جو بیاں ج

حکومتوں کی طرح میں

د یا بیمر افسوس صدا<sup>ف</sup>

مطمئن کر دیا گیااور

كاغذى فيصله كالغيل

سميا؟ \_گذشتهاشاء

محکرارہے ہیں۔ مم

ا بوھ کرقول ومل کے

کررہے ہیں۔مس

ہیں \_اندرون ملک

رہے ہیں۔ پاکستا

طبقات ميس طبقاك

نہیں اٹھایا گیا۔ا*'* 

سمنروري كااحسام

و ہ تول کے ہیرو ہ دسکون سے اپنی

مانے بنے میں م

پیش خبر باں سنار

بدخوا ه اورمحمدرسو ہوگا ۔کیکن ہمیر

ہے کیوں جیکیا

الله تعالى جم ير

و أصحابه

مرزائي

یا فتہ شکل ہے۔جس نے پاکستان کی جڑوں کو کھو کھلا کر رکھا ہے۔ جوریاست اندرریاست ہے۔جو اسلام میں نقب زنی کرتی ہے۔ جومسلمانوں کی دنیاوآ خرت پر ڈاکہ ڈالتی ہے۔ جو براہ راست سیدالانبیاء حضرت خاتم انبیین حالته کی حریف ہے۔جس کی بنیاد ہی اسلام سے غداری و بے وفائی اورمسلمانوں سے عداوت ورشنی بررکھی گئ ہے۔ جس کامشن ہی اوّل سے آخرتک مسلمانوں کی جاسوس رہا ہے۔ اگر یہاں کے حکمر انوں کو خدا کا، رسول کا، اسلام کا اور خود ایے بلند با تگ دعوؤں اوروعدوں کا پکھ یاس ولحاظ موتا تو کیایا کتان میں ہاں اجمدرسول التَّفَاتِّ کَ نام پر عاصل کے گئے پاکستان میں،اس انگریزی تحریک اوراس مرزائی امت کا سکہ چل سکتا تھا؟ \_ ہر گزنہیں لیکن میرانون کے نفاق کی اعد پیر کری میں اس کفرخالص کا اسلام کے نام پر جعلی سکہ ربع صدی تک بھیلتا رہا۔مسلمان قوم نے بسی کے عالم میں چینی چلاتی رہی مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی۔سیاست پر مرزائيوں كاتسلط رہا۔ اقتصاديات بران كا قبضر ہا۔ وفاع كى پاليسى ان كے سپر در ہى۔ تعلقات خابجہان کے زیر اثر اندرونی نظم ونت پر حاوی رہے۔ او نچی او نچی ملازمتیں ان کے حصہ میں آئیں۔قوم نے بار باراحتجاج کئے۔التجائیں کیں تحریکیں چلائیں۔مطالبات کئے۔مگرسب کچھ صدابصر اثابت ہوا۔ آخر لا ہور کے تاریخی اجتاع میں قوم کو اعلان کرنا پڑا کہ اگر وزیر اعظم قادیانی مسئلہ میں عوام کی رائے کو درخور اعتنانہیں مجھیں گے تو وہ یا کستان کے نہیں بلکہ رہو ہ کے ' وز راعظم ہوں گے۔خداخدا کر کے سمتبر (۱۹۷۴ء) کو پہلی بار کم از کم کاغذی سطح پر قوم کا بیدمطالبہ تسليم كرليا كميا كدامت مرزائيه كوغيرمهم اقليت قرار ديا جائے۔ ربوہ كوكلاشېر قرار ديا جائے۔ قادیانی اوقاف حکومت کی تحویل میں لئے جائیں \_کلیدی مناسب سے انکونکالا جائے \_تمام بری 'بحری اور ہوائی فوج سے ان کو ہٹایا جائے۔ان کے الگ شخص اور امتیاز کے لئے شاختی کار ڈ جلد سے جلد جاری کئے جائیں اور غیرمسلم مردم شاری میں ان کا اندراج کیا جائے۔ان کی عبادت گاہوں کے نام تبدیل کرائے جائیں۔مرزائیوں کی عبادت گاہوں کومجدنہ کہا جائے۔انہیں اسلامی اصطلاحات کے غلط استعمال سے رو کا جائے۔ نی نبوت ملو قوسلام وی البی مسیح مہدی امَ المونين خليف امير المونين وغيره وغيره واسلام كمقدس الغاظ بين مرز اغلام احمد قادياني اور اس کے گردد پیش کے اوگوں کے لئے ان کا استعال ممنوع قرار دیا جائے۔وغیرہ وغیرہ!

ہمیں اس اعتراف میں ذرا بخل نہیں کہ حکومت نے عربتمبر ۱۹۷۳ء کومسلمانوں کے مطالبات آئینی طور پرتشلیم کر لئے اور قادیا نیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ گذشتہ حکومتوں کی طرح مسلمانوں کے مطالبات محکزاً کر حکومت نے عاقبت نا اندیثی کا ثبوت نہیں دیا۔ گر افسوس صد افسوس کر آئی فیصلہ کے بعد حکومت بیسوچ کر بے فکر ہوگئ کہ مسلمانوں کو مطمئن کر دیا گیا اور ان کے مطالبات سلیم کر لئے گئے ۔ لیکن خدارا بتاہیے کہ حکومت نے اس کاغذی فیصلہ کی قبیل کے لئے کیا قدم اٹھایا اور ان مطالبات اور وعدوں کو کس طرح پورا کیا گیا؟۔ گذشتہ اشاعت میں ہم عرض کر بچکے ہیں کہ مرزائی آئین کے داضح فیصلہ کوصاف صاف مخصرار ہے ہیں۔ گرحکومت نے ان کے اس باغیانہ اعلان کے خلاف کیا کاروائی کی۔ اس سے محکومت نے ان کے اس باغیانہ اعلان کے خلاف کیا کاروائی کی۔ اس سے بیرے کرقول وعمل کے تعنادی کیا مثال ہوگی۔

مرزائی برستورسلمانوں کامضحکداڑارہ ہیں۔اسلام کی مقد ساصطلاحات کوناپاک
کررہ ہیں۔مسلمانوں کے نام سے جج پر جاتے ہیں۔اسلام مما لک میں ملازمتیں کررہ ہیں۔اندرون ملک بڑی بڑی آسامیوں پر قابض ہوکرمسلمانوں سے نہیں جنون کا انتقام لے بیں۔اندرون ملک بڑی بڑی آسامیوں پر قابض ہوکرمسلمانوں سے نہیں جنون کا انتقام لے طبقات میں طبقائی خلفشار برپاکررہ ہیں۔لیکن ان کے انسداد کے لئے ابھی تک کوئی مؤٹر قدم نہیں اٹھایا گیا۔اس کا نتیجہ کیا تطاق ۔مرزائیوں کواوران کے آقایان مغرب کومسلمانوں کی نفسیا تی منہیں اٹھایا گیا۔اس کا نتیجہ کیا تطاق ۔مرزائیوں کواوران کے آقایان مغرب کومسلمانوں کی نفسیا تی مزوری کا حساس ہونے لگا کہ موجودہ دور کےمسلمان صرف کہنا جانتے ہیں۔ کرنانہیں جانے۔ وہ تول کے ہیرو ہیں۔ بھر تھی کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے نئے تانے وسکون سے اپنی تو توں کو جمتے کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے غلبوا قتد ارک پیش خبریاں سنار ہا ہے۔انہ الله و انہ الیه د اجعون!

برخواہ اور مجر رسول اللہ اللہ کے حربوں سے مرعوب نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ملت اسلامیہ کے بدخواہ اور مجر رسول اللہ اللہ کے حربوں سے مرعوب نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ملت اسلامیہ کا مدفن ثابت ہوگا۔ لیکن ہمیں اپنے حکم انوں سے شکایت ہے کہ وہ آئین کے واضح فیصلہ کو علی جامہ بہنانے سے کیوں نیکی تے ہیں؟۔ کیا ان کی آئی صیل اس وقت کھلیں گی بب ایک نیا طوفان بر پا ہوگا؟۔ سے کیوں نیکی تے ہیں؟۔ کیا ان کی آئی صیل اس وقت کھلیں گی بب ایک نیا طوفان بر پا ہوگا؟۔ اللہ تعالیٰ ہم برحم فر مائے ۔ امت اسلامیہ کی حفاظت فر مائے اور آئیس طاغوتی طاقتوں کی شروفساد سے محفوظ رکھے۔ آمین وصلی الله علی خیر خلقه صفوة البدیة محمد و آله و أصحابه و أقباعه اجمعین!

فو کھا کر دکھاہے۔ جوریاست اندرریاست ہے۔ جو کی دنیاوآ خرت پر ڈا کہ ڈالتی ہے۔ جو براہ راست ب- جس كى بنيادى اسلام سے غدارى و بو و فاكى ہے۔ جس کامشن ہی اوّل سے آخر تک مسلمانوں کی كا، رسول كا، اسلام كاورخوداپيخ بلند با نگ دعوؤں مل بال المحدرسول التعلق كنام يرحاصل ك ر ذائی امت کاسکہ چل سکتا تھا؟ \_ برگز نہیں \_ لیکن مالص کا اسلام کے نام پر جعلیٰ سکہ ربع صدی تک تا چلاتی ربی مرکوئی شنوائی نه مولی - سیاست پر ا وفاع کی پالیسی ان کے سرور ہی تعلقات رہے۔ او فچی او نچی ملازمتیں ان کے حصہ میں ں تَح يكيں چلائيں ـ مطالبات كے \_ گر سِب جهاع مين قوم كواعلان كرنا پزاكه اگروز براعظم مجھیں گے تو وہ پاکتان کے نہیں بلکہ ربوہ کے ء) کوپہلی بار کم از کم کاغذی سطے پرقوم کا پیرمطالبہ ار دیا جائے۔ ربوہ کو کھلا شہر قر ار دیا جائے۔ الميدى مناسب سے الكو تكالا جائے۔ تمام برى لگ تشخص اورامّیا ز کے لئے شاختی کار ڈ جلد ل ان کا اندراج کیا جائے۔ان کی عبادت عبادت گاہوں کو مجدنہ کہا جائے۔ انہیں نى نبوت ملوٰ قوسلام وحى اللي مسيح مهدى ا

ىقدى الفاظ بين مرزاغلام احمرقادياني اور -

مت نے عرتمبر۱۹۷۴ء کومسلمانوں کے

ع قرار دیا جائے۔وغیرہوغیرہ!

## تعارف!

# مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان!

كتاب " فاتم النبيين " مين مجلس تحفظ ختم ثبوت پاكستان كا تعارف شيخ الاسلام حضرت مولا نامجد يوسف بنوري في مندرجه ذيل الفاظ مين تحريفر مايا!

### بسم الله الرحمن الرحيم!

دومجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان مسلمانوں کی ایک خالص غیرسیای ندہی ولی اور تبلیغی سنظیم ہے۔ جس کا مقصد وحید اسلامیان عالم کا اتفاق واتحاد ناموں رسالت وختم نبوت کی پاسبانی اور منظرین ختم نبوت کاردوتعا قب رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد خطیب العصر امیر شریعت حضرت مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری نے تمام سیاسی جمیلوں ہے الگ تعلگ ہوکر اپنے دفقاء سمیت دور دورت اسلام تبلیغ وین اور ردقادیا نیت کے لئے زعری وقف کر دی اور اس پاکیزہ مقصد کے لئے محلی تحفظ ختم نبوت کی بنیا دوالی بجر اللہ اان کے اخلاص کی برکت سے مجلن کا فیضان دور دورت کہ مجلس چھلل چکا ہے۔ پاکستان اور دوسرے بہت سے اسلامی ممالک میں قادیا نیوں کو مسلمانوں سے علیحہ والی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا ہے۔ ملک کے بڑے بڑے بڑے وال کے علاوہ بعض بیرونی ممالک میں جمی مجلس کے دفاتر اور فاضل مبلغ کام کررہے ہیں۔ قادیا نیوں کے عالمی مرکز ر بوہ میں ممالک میں جمی جامع مجدمحہ یہ تعمیر ہو چکی ہے۔ جس میں ختم نبوت کے مبلغ اور مدرس خطابت اور ریلوے کی جامع مجدمحہ یہ تعمیر ہو چکی ہے۔ جس میں ختم نبوت کے مبلغ اور مدرس خطابت اور مدرس کی خد مات انجام دے رہے ہیں مجلس کے صرف شعبہ بلغ پرقریباؤیر ھالاکھ رو ہے سالانہ مرف ہور ہا ہے۔

### نع تقاضے اور نے منصوبے

قادیانیوں کے بارے میں پاکستان قومی اسمبلی کے تاریخی فیصلہ نے قادیا نیت کوموت وحیات کی مشکش میں ڈال دیا ہے۔ ہزاروں سعادت مندافراد قادیانی ارتداد کے جال سے نکل کر حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ جس سے قادیانیوں کی کمرٹوٹ گئی اور انہوں نے زندگی اور

موت کی آخری بنگ الا ادهرا عرون ملک ان کا قادیانیوں کے بہت ت نئی اسکیمیں شروع کرئے ویا ہے اور کروڑوں رو قادیانیوں کی بیتمام کوش

تاہم اس اورائی میل گیا ہے او پہلے جہاں ہزاروں ر ہے۔ چنانچہ قادیا نیا سے جہاں قادیا نیا آرہے ہیں کروہاں اسے بین کر فرم اسے بین مرفر فرخیا ہے۔ مزید محکم اور

متعقل طور پر تحفظ لاگت کا ابتدائی خخ جار ہاہے۔ ۲....

نہیں تر بیت د\_

موت کی آخری جنگ الرنے کے لئے اپنی پورائی قوت اور افا شہور کے دیے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ ادھرا عددون ملک ان کی ساز شوں کے جال و سبح تر ہو گئے ہیں۔ جس کے منتج ہیں مسلمانوں اور قادیا نیوں کے بہت سے مقد معدالتوں ہیں چل رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو مرتہ بنانے کی گئ الکی ہیں انہوں نے تحریک ارتد ادکو تیز سے تیز ترکر دیا ہے اور کروڑوں رو پید مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے خرج کیا جارہا ہے۔ قادیا نیوں کی بیتمام کوششیں افٹاء اللہ! رائیگاں جا کیں گی اور ساز شوں کے جو کتو کیں وہ مسلمانوں کے لئے کھودر ہے ہیں افشاء اللہ! ان میں خودی گر کر تباہ دیر باد ہوں گے۔

تاہم اس میں شک نہیں کہ ان حالات میں مجل تحفظ خم نبوت کا کام بجائے سفنے کے اور آئی پھیل گیا ہے اور اہن کی و مدداریوں میں کی ہونے کے بجائے گئی گناہ اضافہ ہوگیا ہے۔

پہلے جہاں ہزاروں روپے اس کے اخراجات کے لئے کانی تھے۔اب وہاں لاکھوں کی ضرورت ہے۔ چنا نچہ قادیا نیت کے خلاف مسلمانان عالم کی عام بیداری کی وجہ سے قریباً ان تمام ممالک سے جہاں قادیانی اپنی مرقد اند مرکز میوں میں معروف ہیں۔مسلمانوں کی جانب سے تقاضے آرہے ہیں کہ وہاں ختم نبوت کے پاسبان بھیج جائیں جوقادیا نیوں کے دانت کھئے کریں۔ بجلس بیرونی ممالک میں وفود سیج کا انتظام کرتی ہے۔ جنانچہ گزشتہ سال ایک وفد افریقی ممالک بیرونی ممالک کی رووت پر بھیجا گیا۔ایک متحدہ عرب امارات کے مطالبہ پر دوانہ کیا گیا۔لیکن اس سے بڑھ کر فردرت اس بات کی ہے کہ تحفظ خم نبوت کے اس کام کوجو ساری دنیا ہیں بھیل چکا اس سے بڑھ کر فردرت اس بات کی ہے کہ تحفظ خم نبوت کے اس کام کوجو ساری دنیا ہیں بھیل چکا ہے۔ من یہ داہر حسب ذیل ہیں:

ا بیرونی مما لک نمائندوں کو پاکتان بلایا جائے۔ آئیس یہاں کچھ وسد کھ کر انہیں قادیا نہیں یہاں کچھ وسد رکھ کر انہیں قادیا نیت کے تمام امرارور موزے واقف کرایا جائے اور وہ اپنے علاقوں میں جاکر مشقل طور پر تحفظ نم نبوت کے لائح ممل کے مطابق قادیا نیوں کا تعاقب کریں۔ اس منصوب پر لاگت کا ابتدائی تخیید ایک لاکھرو پے سالانہ ہے۔ بچھ اللہ! رمضان البارک کے بعد اس کا آغاز کیا حادیا۔

۲ .....
 ۲ ختم نبوت کی دعوت کے لئے نظ علائے کرام شریک مجلس کئے جائیں اور انہیں تربیت دے لئے تیار کیا جائے۔
 آئییں تربیت دے کرا تدرون و بیروں ملک تبلینی خد مات اور در قادیا نیت کے لئے تیار کیا جائے۔

**پاکستان!** و**ت** پاکستان کا تعارف شخ الاسلام ظا**مِن ترر**فر مایا!

!\_

ایک خالص غیرسیای مذہبی وقی اور تبلیغی فادنا موں رسالت وختم نبوت کی پاسبانی کے بعد خطیب العصرا میر شریعت حضرت کے بعد خطیب العصرا میر شریعت حضرت کے لئے کہ دی اور اس پاکیزہ مقصد کے لئے کا برکت سے مجلس کا فیضان دور دور تک کا لگ میں قادیا نیوں کو مسلمانوں سے کیٹر سے شہرول کے عالمی مرکز ربوہ میں کے عالمی مرکز ربوہ میں کے قادید مدرس خطابت اور بیت نے مبلغ اور مدرس خطابت اور بیت بیتر بی فریباذیر ہوا کھرو ہے سالانہ

ہ تاریخی فیصلہ نے قادیا نیت کوموت قادیا فی ارتد اد کے جال سے نکل کر رٹوٹ گئی اور انہوں نے زندگی اور اس تربیتی کورس کے لئے فی الحال پندرہ افراد کا انتخاب تجویز کیا جارہا ہے۔اس منصوبے پر جماعت کا 24 ہزاررو پیرسالانٹرج ہوگا۔

سسس مجلس کی ضرور میات اوراس کا کام اتنا پھیل چکاہ کیاس کے لئے مرکزی دفتر کی موجودہ عمارت کا فی نہیں۔ اس لئے ملتان ہی میں ایک اچھے موقع پر قطعہ اراضی اڑھائی لا کھ روپے کے مصارف سے خریدلیا گیاہے۔ اس کی سرمنزلہ عمارت کا نقشہ منظور ہو چکا ہے اور تعمیر کا اعزاد کی سرمنزلہ عمارت کا نقشہ منظور ہو چکا ہے اور تعمیر کا آغاز کردیا گی ہے۔ یہ عالمی تبلیفی مرکز ایک عالی شان جامع مجد، دار آلا تکامہ دار الضیوف پریس اور دفاتر کی عمارت پر شمتل ہوگا۔ اس عظیم ترین منصوبہ کے مصارف کا ابتدائی تخیید چالیس لا کھ کے قریب ہے۔

۳ تادیانیوں کے عالمی مرکز ربوہ میں جہاں ۱۹۷۴ء سے پہلے کی مسلمان کا گزرجمی ممکن نہیں تھا۔ وہاں اب مسلمانوں کی آبادی کی صورت کی سیم تیار کی جارہ ہے۔ وہاں مسلمانوں کیلئے سب سے اہم تر مسلمہ یہ ہے کہ ان کی معاش کے لئے صنعتی کاروبار کا انتظام کیا جائے اور وہاں مسلمانوں کے لئے مکانات کی تمیر کابند و بست کیا جائے۔

۵..... بحد الله! مجلس تحفظ ختم نبوت کور بوه میں قریباً نو کنال رقبہ حاصل ہوگیا ہے۔

الکن میں جامع معجد مدرسہ دارالا قامہ پریس وفاتر عملہ کے لئے کواٹرز کی تعیرات کا مسلہ سب سب خیارہ المیت کا حامل ہے۔ چنا نچہ بیا خلاقہ (مرزائیوں کے دل کی طرح) بالکل نجر ہے۔ نہ پانی ہے۔ نہ بکل ۔ نہ سرک۔ اس لئے اس بنجرز مین میں جو کفر کی نحوست سے بالکل شور ہے۔ ختم نبوت کا پودالگا تا بہت ہی جفاکش اور کثیر سرمائے کامختاج ہے۔

4

میمل کے کام کا مختر ساخا کہ پیش کیا گیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کسی خاص فردیا جماعت کا ادارہ نہیں۔ بلکہ مسلمانان عالم کا ایک اجماعی ملی ادارہ ہے اور ناموس رسالت ملک کی مفاظمت و پاسداری کا فریعنہ تمام مسلمانوں کا اجماعی فریعنہ ہے۔

اس لئے ہم سب کا فرض ہے کہ مسلاختم نبوت کی حفاظت کے لئے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کام کریں۔ (بیتحریر خاتم انٹیبین اردو کے اخیر میں کمتی ہے۔)



اکیا جارہا ہے۔اس منصوبے پر

ں چکا ہے کہاس کے لئے مرکزی میموقع پر قطعہ اراضی اڑھا گی لاکھ کانفشہ منظور ہو چکا ہے اور تقمیر کا یہ داراً لا تکمہ دارالضیو ف 'پریس' رف کا ابتدائی تخمینہ چالیس لاکھ

1948ء سے پہلے کی مسلمان کا لی سیم تیار کی جارہی ہے۔ وہاں لیے لئے منعتی کاروبار کا انتظام کیا بائے۔

ا و کنال رقبه حاصل ہوگیا ہے۔ زد کی تعمیرات کا مسئلہ سب سے طرح ) بالکل بغر ہے۔ نہ پانی سے بالکل شور ہے۔ ختم نبوت کا

ر عرض کرچکا ہوں کہ مجلس تحفظ کا ایک اجماعی ملی ادارہ ہے اور ااجماعی فریفنہ ہے۔ ایک کے لئے اپنی اپنی استطاعت ہے)

### بسم الله الرحمن الرحيم!

### تعارف!

ا المحلی جوری نوت کے امیر مرکزید شخ الاسلام حفرت مولانا سید محمد الورشاه سید محمد یوسف بنوری نے اپ استاذ محتر م شخ الاسلام محفرت مولانا سید محمد الورشاه کشمیری کی آخری تعنیف ' خاتم آنبیین '' فاری کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لئے عالمی کا کم محمل تحفظ فتم نبوت کے اس وقت کے شعبہ نشر واشاعت کے سریراه محیم الحصر حضرت مولانا محمد یوسف لد حیا نوگ کو تھم فر مایا۔ آپ نے اس کے ترجمہ کی تحکیل فر مائی تو حضرت بنوری نے اس پر مقدمہ تحریر فر مایا جو کتاب کے علاوہ بیمات کرا چی جمادی التانی کے ۱۳۹۲ میں مجمی شائع ہوا۔

السلطان المرح مجلس في معرف مولانا منتى محمش من ساحب ديوبندى كا عرب من كتاب هدية المعهديين في تفسير آيت خاتم النبيين شائع كل الله كال الماعت من معرف في يات كي الا الماعت من معرف في الكنوث تحريف الما معرف الماك في الماكات من من الكاف الماكم موت الماكات من الكاف الماكم موت الماكم من الماكم موت الماكم من الماكم م

السحمد الله رب النبيين وعلى آله الطاه وين اسمام كي اسا مدايت كسكرشرومدايت

. حضرت آدم الطّنظ ہے ہوتی۔ انتہین محمد رسول اللّطاقی کاوج اللہم صل عل

يوم القيامة مناه ورضاه خم نبوت كاكر

بےشارتصر بحات موجود ہیں

کے کھا ظ سے بھی قطعی ادر ہر شکا آیت کریں بھی! گرنطعی الدلالہ ایک سو سے زائد آیات ختم نبر سلے گی۔اسی طرح عقیدہ فتم: جس کی نظر احادیث متواترہ۔

قر آن واحادیث میں اس قط اجماع بھی ہےاور ندصرف'' انبیاء کرام علیم السلام کا اس

و پیان ہے۔ ر

پی جس طرح تو مجمی تمام کتب الہید، تمام انبیا انسانیت سے لے کرآج تکہ سلسلہ نبوت ورسالت آپ انبیا مرام علیم السلام کے در

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد نا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحبه اجمعين · امابعد!

وین اسلام کی اسای خشت ختم نبوت کاعقیدہ ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس کا ئنات کی ہدایت کے لئے رشد وہدایت کا جوسلسلہ جاری فر مایا وہ نبوت ورسالت کاسلسلہ ہے۔ اس کی ابتداء حضرت آ دم الطبیع سے ہوتی ہے اور اس ممارت کی جمیل کی آخری خشت حضرت سید العالمین خاتم النبیین محدرسول الله الله کا وجود باجود اور ظهور پر نور ہے۔

اللهم صل عليه صلاة تكرم بها مثوه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه وبارك وسلم!

ختم نبوت کاس عقیده پر خدا تعالی کی سب سے آخری آسانی کتاب قر آن کریم کی بے شار تصریحات موجود ہیں اور جس طرح یہ ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے۔ اس طرح دلالت کے لحاظ ہے بھی قطعی اور ہر شک وشبہ سے پاک ہے۔ فاہر ہے کہ کی مسئلہ میں قر آن کریم کی ایک آیت کریم بھی اگر قطعی الدلالة ہوتو مضمون کی قطعیت کے لئے کافی ہے۔ چہ جائیکہ قر آن کریم کی ایک سوسے زائد آیات ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس قطعیت کی نظیر قر آن کریم میں بھی کم ایک سوسے زائد آیات ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس قطعیت کی نظیر قر آن کریم میں بھی کم طب کی۔ اس طرح عقیدہ ختم نبوت پر احادیث نبویہ بھی تو از کو پہنے گئی ہیں اور تو از بھی ایسا ہے کہ جس کی نظر احادیث متواتر ہ کے ذخیرہ میں نہیں۔ دوصدا حادیث سے بیعقیدہ ثابت ہوا ہے۔ گویا قر آن واحادیث میں اس قطعیت کی نظر کی اور مسئلہ ہیں نہیں ملے گ ۔ پھر امت محمد میں کا اس پر اجماع ہے اور تمام انہیاء کو ام علیہم السلام کا اس پر اجماع ہے۔ عالم ارواح میں تمام انہیاء کو ام علیہم السلام کا اس پر اجماع ہے۔ عالم ارواح میں تمام انہیاء کو ام علیہم السلام کا اس پر اجماع ہے۔ عالم ارواح میں تمام انہیاء کو ام علیہم السلام کا اس پر اجماع ہے۔ عالم ارواح میں تمام انہیاء کو ام علیہم السلام کا اس پر اجماع ہے۔ عالم ارواح میں تمام انہیاء کو ام علیہم السلام کا اس پر اجماع ہے۔ عالم ارواح میں تمام انہیاء کو ام علیہم السلام کا اس پر اجماع ہے۔ عالم ارواح میں تمام انہیاء کو ام علیہم السلام کا اس پر اجماع ہے۔ عالم ارواح میں تمام انہیاء کو ام علیہم السلام کا اس پر اجماع ہے۔ عالم ارواح میں تمام انہیاء کو ام علیہم السلام کا اس پر اجماع ہے۔ عالم ارواح میں تمام انہیاء کو ام علیہم السلام کا اس پر اجماع ہے۔ عالم ارواح میں تمام انہیاء کو ام علیہ کی دور میں تھوں کے دور میں تمام انہیہ کی دور میں تمام انہیاء کو ام علیہ کو اس کو تمام کی دور میں تمام انہیہ کی دور میں تمام کی دور میں تمام کو تمام کی دور میں تعیب کی تعیب کی تصریب کی تعیب کی تعیب کی دور تمام کی تعیب ک

پس جس طرح توحیدالی تمام ادیان کا جماعی عقیدہ ہے۔ اس طرح ختم نبوت کاعقیدہ مجسی تمام انہاء کی تقیدہ ہے۔ آغاز مجسی تمام انہاء کر آم اور تمام ادیان ساویہ کامتفق علیداور اجماعی عقیدہ ہے۔ آغاز انسانیت سے لئے کر آج تک اس پر ہمیشدا نفاق رہا ہے کہ خاتم انہیین محصولی ہوں گے اور سلسلہ نبوت ورسالت آپ تالیق کی ذات گرامی پرختم ہوجائے گا۔ اصولی واعتقادی مسائل میں انہیاء کرام علیم السلہ تا کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہوا۔ بلکہ وہ ہر دور میں متنق علید رہے ہیں۔

1 . 1

ن الرحيم!

کے امیر مرکز بیش الاسلام حضرت مولانا فی الاسلام تعضرت مولانا سید محد انورشاه ادی کا اردویش ترجمه کرنے کے لئے شعبہ نشرواشا حت کے سربراہ محیم العصر ملیا۔ آپ نے اس کے ترجمہ کی سکیل

یفر ملیا جو کتاب کے علاوہ بینات کرا چی

مولانامنتی محرشی ما حب دیویندگ کی تفسیر آیت خاتم النبیین شاکع ت می معرت نے ایک نوٹ تحریفر مایا

س آباد کے سول نتج جناب محد رفیق کورٹ لا ہور کے رجس ار بنے ) نے مکافیعلد دیا۔ اس پر حضرت شخ بورگ ناحت شعبان ۱۳۹۰هم/ اکتوبر ۱۹۷۰ء رکے حصداقی ۱۳۹۳ سے ۱۳۲۱ تک کے ساب کی اس جلد میں اشاحت پراللہ ساب کی اس جلد میں اشاحت پراللہ (مرتب) پس جس طرح دیگرعقا کدویدیتمام نبوتوں میں حکمتر کی جیں ۔ نمیک اس طرح حضرت محد مصطفیٰ احمد محتیق احمد محتیق المحت محتیق المحتیق کا آخری نبی ہونا۔ آپ اللّی بی کی نبوت پر دنیا کا خاتمہ ہونا۔ تمام انبیاء کرام علیم السلام کی شریعتوں اور آسانی کتابوں کے مسلمات میں سے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب ساویہ میں اس کی ان گنت بیش گوئیاں کی کئیں۔ آپ اللّیہ کا نام، آپ اللّیہ کا خانمان کی ان گنت بیش گوئیاں کی کئیں۔ آپ اللّیہ کا نام، آپ اللّیہ کے دار جرت وغیرہ کی خبریں دی آپ اللّیہ کا ملک آپ علیہ کی جائے ولا دت۔ آپ اللّیہ کے دار جرت وغیرہ کی خبریں دی گئیں غرض اللہ تعالی نے تمام کلوقات پر اور تمام اقوام عالم پراپنی جست پوری کردی۔

اوراسلام کی بوری تاریخ میں اس اجماعی عقید نے کاظہوراس طرح ہوتار ہا کہ جب بھی کوئی مدعی نبوت کھڑا ہوااس کا سرقلم کر دیا گیا۔ یہ اس عقید نے کاعملی جوت تھا جواسلام کے ہردور میں ہوتار ہا ہے اور جس پرامت کا تعامل مسلسل جاری رہا۔ حضرت صدیق اکبر ہے دور میں اسلامی جہاد کا آغاز ہی مسلمہ کمذاب کے مقابلہ میں جنگ میامہ سے ہوا۔ جس میں سات سوصرف تھا ظ قرآن شہید ہوئے جوصحا ہرام میں اہل القرآن کے لقب سے مشہور سے ۔ گویا ای عقید نے ک حفاظ منا طاحت کے لئے سب سے زیادہ صحاب شہید ہوئے اور اس بنیاد کو مفہوط کرنے کے لئے اصحاب رسول اللہ علی اللہ تعالی کی ربانیاں پیش کیں۔ معرکت وباطل سب سے پہلے اس عقیدہ کی رسول اللہ علی اللہ تعالی کی مقدی خون کی قربانیاں پیش کیں۔ معرکت وباطل سب سے پہلے اس عقیدہ کی خاص اللہ علی ہوئے کے مقدی خودرسول اللہ علی ہوئے اور صحابہ کرام سے دور میں اسور عنسی اور مسلمہ کذاب کے فتند کی سے کہا تھا گئے کے بعد جولوگ دعوائے نبوت کے ساتھ المیں امت کوان سے کیا شلوک کرنا ہوگا۔

مرکو بی کر کے قیامت تک آنے والی امت کھدوڑوک اور غیرہ مہم انداز میں بتا دیا گیا کہ خاتم انہیں تھا تھیں امت کوان سے کیا شلوک کرنا ہوگا۔

قادیا نبیات انگریز کا خود کا شتہ بیودا

الغرض بیعقیده اتنابنیادی اوراتنا اہم ہے کداسے عالم ارواح سے لے کر آج تک ہر

آسانی دین میں مسلسل دہرایا جاتار ہا اور قولا عملاً 'اعتقاد اُس کی مسلسل تاکید وتلقین کی جاتی رہی۔

برخانوی اقتدار میں جھوٹی نبوت کا فتنہ کھڑا کیا گیا اور بیسجھ کر کہ ختم نبوت اسلام کا

بنیادی عقیدہ ہے۔اس کے متزلزل ہوجانے سے اسلام کی عمارت منہدم ہوجائے گی۔اس پر کاری

ضرب لگانے کی کوشش کی گئے۔اس کے لئے مدعی نبوت مرز اغلام احمد قادیا نی علید ماعلیہ کا انتخاب کیا

گیا۔متحدہ ہندوستان اسلامی حکومت کے سائے سے محروم تھا۔ ورند مرز اقادیا نی کا حشر بھی اسود

عنسی اور مسلمہ کذاب وغیرہ سے مختلف نہ ہوتا۔اس لئے مسلمان سوائے دین بحثوں اور مناظروں

~

کے چھنجا اپنے خود کا

فخاوما شيه

سے زیادہ دارالعلوم کاشے میں

نے خود دیوبند۔

ے سنا علیٰ ول مطمعً

میں سی موتا تھا ً

کانام -محسوس اینے ا:

کر<u>ن</u> پہلے۔ کے قاب

اپخش فتنه قاد کے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ برطانوی حکومت اپنے تمام لامحدود وسائل سے اس فقنہ کی پرورش اور اپنے خود کاشتہ پودامرز اغلام احمد قادیانی کی حفاظت کرتی رہی۔

قاديانيت كےخلاف علامه شميري كاجهاد

امت کے جن اکابر نے اس فتنہ کے استیصال کے لئے منتیں کی ہیں۔ان میں سب ے زیادہ امتیازی شان حضرت امام العصر مولانا محدانور شاہ کشمیری دیوبندی کو حاصل تھی اور دارالعلوم دیو بند کا پورااسلامی اور دین مرکز انہی کے انفاس مبارکہ سے اس شجرہ خبیشہ کی جزوں کو کا منے میں مصروف رہا۔ قادیا نیوں کے شیطانی وساوس اور زندیقانہ وسائس کا جس طرح حضرت امام العصرٌ نے تجوید کر کے ان پر تقید کی۔اس کی نظیر تمام عالم اسلام میں نہیں ملتی -حضرت مربوم نے خود بھی گرال قدر علوم وحقائق سے لبریز تصانیف رقم فرمائیں اور اپنے تلافدہ مدسین د یوبند سے بھی کتابیں تکھوا نمیں اور ان کی یوری مگرانی واعانت فرماتے رہے۔ میں نے خود حضرت ے سنا کہ جب بیفتنہ کھڑا ہواتو چھ ماہ تک مجھے نینزہیں آئی اور بیخطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں دین محمدی على صاحبه الصلوة والسلام كزوال كاباعث يقتنن بن جائ فرمايا جيماه على بعد ول مطمئن ہو گیا کہ انشاء اللہ! دین باقی رہے گااور بیفتنہ مضحل ہوجائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی بزرگ اور عالم کواس فتنے پراتناور دمندنہیں دیکھا جتنا کہ حضرت امام العصر کو۔ ایسامحسوں ہوتا تھا کہ دل میں ایک زخم ہوگیا ہے جس سے ہروقت خون شکتار ہتا ہے۔ جب مززا قادیانی کانام لیتے تو فرمایا کرتے تھے کھین ابن تعین جعین قادیان اور آ واز میں ایک عجیب در د کی کیفیت محسوں ہوتی۔فر ماتے تھے کہ اوگ کہیں گے کہ بیگالیاں دیتا ہے۔فر مایا کہ ہم اپنی نسل کے سامنے ا ہے اندرونی درد دل کا اظہار کیے کریں؟۔ ہم اس طرح قلبی نفرت اور غیظ وغضب کے اظہار كرنے ير مجبور بيں۔ ورند محض تر ديدو تنقيد سے لوگ سيمجيس كے كه بيتو علمي اختلافات بيں جو پہلے سے بطے آتے ہیں۔مرض موت میں جب تمام قوتیں جواب دے چکی تھیں اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے ایک دن (بیر جعد کا دن تھا) جامع معجد (دیو بند) میں ڈولی میں لائے گئے اور ا بيخ شا گردوں اورعلما ءاورا ہل ویو بند کوآخری وصیت فر مائی کروین اسلام کی حفاظت کی خاطر اس فتندقادیانیت کی سرکوبی کے لئے بوری کوشش کریں اور فرمایا میرے تلاغدہ کی تعداد جنہوں نے مجھ ے صدیث پڑھی ہے دو ہزار ہوگی۔ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں کہاس فتنہ کے خلاف پوری

غین -تمیک ای طرح حضرت محم<sup>م مصطف</sup>ل احمه دنيا كاخاتمه بونارتمام انبياءكرام عليهم السلام ر ہاہے۔ یہی وجہ ہے کئہ کتب ساویہ میں اس پیان کے دار جمرت وغیرہ کی خبریں دی عالم پرانی جت پوری کردی۔ يد كاظهورال طرح موتار باكه جب بهي قیدے کاعملی شبوت تھا جواسلام کے ہر دور ہا۔حضرت صدیق اکبڑکے دور میں اسلامی . مہ سے ہوا۔ جس میں سات سوصر ف حفاظ لقب سے مشہور تھے۔ گویا اس عقیدے کی ای بنیادکومضبوط کرنے کے لئے اصحاب ركة ق وباطل سب سے بہلے اس عقیدہ كى ال باغيجه كوسراب كما كما - بين تعالى ك رمیں اسودعنسی اورمسیلمه کذاب کے فتنہ کی اورغیر ومبهم انداز میں بتادیا گیا کہ خاتم امت كوان سے كياسلوك كرنا ہوگا۔

اسے عالم ارواح سے لے کرہ ج تک ہر اس کی مسلسل تا کیدو تلقین کی جاتی رہی۔ کیا گیا اور یہ بچھ کر کہ ختم نبوت اسلام کا انگارت منہدم ہوجائے گی۔اس پر کاری زاغلام احمد قادیا نی علیہ ماعلیہ کا انتخاب کیا م تھا۔ورند مرزا قادیا نی کا حشر بھی اسود سلمان سوائے دینی بحثوں اور مناظروں جدوجبد کریں۔حضرت کی بیدوصیت دعوت حفظ ایمان کے نام سے ایک پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوگئ تھی۔

حضرت امام العصر ی آنی آخری زندگی میں مسلمانان کشمیر کواس فتنے سے بچانے کیلئے آخری تصنیف فاری زبان عام تھی اور وہاں کی علمی زبان فاری ہی تھی۔ اس لئے آیت خاتم النہین کی شرح فر مائی ۔حضرت مرحوم کا دل و دماغ جس طرح فلاری ہی تھی۔ اس لئے آیت خاتم النہین کی شرح فر مائی ۔حضرت مرحوم کا دل و دماغ جس طرح علوم و معارف سے بھرا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ قلم سے ای انداز کے علوم و حقائق تعلیں گے۔ زبان فاری ہویااردو۔علوم انوری کے جواہرات اپنی پوری تابانی کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ ہر شخص نداس کی تہوں تک پہنچ سکتا تھا اور نہ بیعلوم اس کے قبضہ میں آسکتے تھے۔ اس کے لئے جسب ذیل امور کی ضرورت تھی:

ا .... عام نهم شسته ار دوزبان میں ترجمه کیا جائے۔

ا .... مترجم ذكى ومحقق عالم بوكرعلمي اشارات ولطائف كوبخو في تبحصا بو\_

سے سے مناسبت رکھتا ہواور اس کے جھنے کی الاور ہے مناسبت رکھتا ہواور اس کے جھنے کی الوری صلاحیت رکھتا ہو۔

ہ۔۔۔۔۔ قادیا نیت کے موضوع سے دلچین رکھتا ہواور قادیا نی ندہب کے لڑیچر سے ۔ پوری طرح باخبر ہو۔

مسسسطمی دقائق کی تشریح پرار دویس قادر ہواور قلمی افادات سے عوام کومستفید بنانے کی قابلیت رکھتا ہو۔

ہ۔۔۔۔۔ تالیفی ذوق رکھتا ہو تصنیفی ملکہ حاصل ہو۔ تا کہ مناسب عنوانات سے مضمون کوآسان کر سکے۔

ے ..... حضرت امام العصرؒ ہے انتہائی عقیدت ومحبت ہو کہ مشکلات حل کرنے میں گھبرانہ جائے 'اورغور وخوض ہے اکتانہ جائے۔

۸ ..... محنت وعرق ریزی کاعادی مودل کادر در کھتا ہوقادیا نیت ہے بغض ہو۔

9..... اینے علمی کاموں میں محض رضائے حق کا طالب ہو۔ حب جاہ و ثناء سے

ا ..... عام علمی مہارت اور دینی ذوق کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ عربیت

قدرت پاسکتا ہے۔ جھے کی سے توقع ہمت نہتی کہ اس لق د دق صحراء میں قد وتشر تک کی ضرورت ہے۔ جس وقت: کی صحبتوں کی یاد تازی تھی اس وقت تو السعنا ہو میں ۳۵ برس پہلے چکا تھا کہ دیکھنا ہوتو رسالہ خاتم النہین ملاحظہ کیا الحمد للہ کہ یہ سعادت میر

وبلاغت كيجحني قابليت ركهتا مواور

يەدى امورىتھے جوارتجالأن

یوسف لد صیانو کُ (شہید ختم نبوت) تصاور اللہ تعالیٰ کاشکر کہ وہ اس کے ہوئے اور اس علمی ودینی خدمت کا ح کے لئے سعادت دارین کا وسیلہ بنا۔ ذریعہ بنائے۔ آمین!

أودع الشيخ فيها و ويروح القلوب والخواط الهيه يبهت لها الخيال وتح السحاء يهطل بديمها محاسنها الجليلة تأد بهاؤها وغرر شاع ضوء من حكم يمانية سمح بهاد نفحة العنبر ص١٢٩ مطب

ل نفحة العنبركا

جلاملتی ہےاورروح وقلب کود جدآ

''حضرت شيخ نے الا

بالاترہو۔

وبلاغت كي بحضى قابليت ركها مواورمعانى وبلاغت كى نكتة بجيول سواقف مور

یدن امور سے جوار تجالاً زبان قلم پر آگئے۔ عشرہ کا ملہ کے بعد اب متر جم سیجے ترجمہ پر قدرت پاسکتا ہے۔ جھے کی سے تو تع نہ تھی کہ یہ خدمت سیجے طور پر انجام دے سیکے گا۔ میری خود بھی محت نہ تھی کہ اس آن ودق صحراء میں قدم رکھوں۔ اگر چہ صدد راز سے احساس تھا کہ اس کے ترجمہ وقت شباب تھا اور فرصت بھی تھی دماغ میں تازگی تھی اور عہد انوری کی ضحبتوں کی یا دتازی تھی اس وقت توجہ نہ کر سکا اور اس سعادت سے محروم رہا۔ حالا تک منہ نہ اللہ عنہ بہتے ہوئی علوم کا نمونہ اگر و کہنا ہوتوں رسالہ خاتم انہیین ملاحظہ کیا جائے۔ لے

الحمد للد کہ یہ سعادت میرے ہم نام اور میرے ہم کام میرے خلص رفیق کارمولا نامحمہ یوسف لدھیانو گ (شہید ختم نبوت) کے حصہ میں آئی۔ جواس عشرہ کالمہ سے متصف تھے۔ باکمال تھے اور اللہ تعالی کاشکر کہ وہ اس کے ترجمہ وتشریح کے فرض سے نہایت کامیانی کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے اور اس علمی ووینی خدمت کاحق اواکر دیا۔ اللہ تعالی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے اور مترجم کے لئے سعادت دارین کاوسیا ہینائے اور حضرت مولا ناسید محمد انور شاہ شمیری کی شفاعت مقبولہ کا ذریعہ بنائے۔ آئین!

ل نفحة العنبر كامتعلقه اقتباس حسب ذيل محكة

أودع الشيخ فيها نكات وأسراراوهبية ما يرهف الألباب والبصائر ويروح القلوب والخواطر احتوت على حقائق سامية ربانية وبدائع حكم الهيه يبهت لها الخيال وتحارلها العقول ، ستحس أوان مطالعتها أن المن نة السحاء يهطل بذيمها ، أوأن البحر الذاخر يسمح بعبه ، واثم الله أن مرحاس نها الجليلة تأخذ بالقلوب لاأدرى بأى وصف أصفها ، در دفاق بهاؤها وغرر شاع ضوء ها وسناؤها وزهرفاح أريحها وراق زهاؤ نهاء لله من حكم يمانية سمح بهاصدره ولله من معارف عالية نثرت من سنى قلمه ، نفحة العنبر ص ١٢٩ مطبوعه الملتبة البنوريه كراچى!

'' حضرت شیخ نے اس میں وہ وہبی اسرار و نکات درج کئے ہیں جن سے نہم بصیرت کو حلالمتی ہےاورردح و قلب کووجد آجاتا ہے۔ '' (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر ) کے نام سے ایک پمفلٹ کی شکل میں شائع

ا مسلمانان کشمیرکواس فتنے سے بچانے کیلئے فاری زبان عام تھی اور وہاں کی علمی زبان اے حضرت مرحوم کا دل و د ماغ جس طرح انداز کے علوم و حقائق نکلیں گے۔ زبان انگراز کے علوم و حقائق نکلیں گے۔ زبان انگراز کے ماتھ طاہر ہوں گے۔ ہر شخص نداس تے تھے۔اس کے لئے جسب ذیل امور کی

یاجائے۔ ات ولطا کف کو بخو بی مجھتا ہو۔ سے مناسبت رکھتا ہو اور اس کے سیجھنے کی کھتا ہواور قادیانی مذہب کے لڑیچر ہے

مواورقلی افادات ےعوام کوستفید

ل ہو۔ تا کہ مناسب عنوانات ہے

اومجت ہو کہ مشکلات حل کرنے میں .

در کھتا ہوقادی<sub>ا</sub> نیت سے بغض ہو۔ ن) کا طالب ہو۔ حب جاہ و ثناء سے

ملادہ خصوصیت کے ساتھ عربیت

مدية المهديين في آية خاتم النبين

مال ہی میں مجلس تحفظ تم نبوت پاکستان کی طرف ہے حضرت مولا نامفتی محم شفیع بانی دارالعلوم کراچی کاعربی رسالہ ہدیہ السمہدیدین فسی آیة خاتم النبیدین شائع کیا گیا جوموصوف نے حضرت الاستاذا مام العصر علامہ محمد انور شاہ تشمیری کے حکم سے اور انہی کی گرانی میں مرتب فرمایا تھا۔ اس میں مسئلہ ختم نبوت پر ۱۳۳۳ کیات ۱۲۵ احادیث محابہ تا بعین کے من مرتب فرمایا تھا۔ اس میں مسئلہ ختم نبوت پر ۱۳۳۳ کیا ہے۔ یہ آ فارعلائے امت کے ارشادات اور کتب سابقہ کی شہادتوں کا بے نظیر ذخیرہ جمع کیا گیا ہے۔ یہ رسالہ عربی میں اپنے موضوع پر جامع ترین کتاب ہے جس پر حضرت امام العصر نے حضرت مولف کو بہت داددی تھی۔

مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب ہے اس کی اشاعت اس مقصد کے چیش نظر ک گئی ہے کہ نہ سرف اندرون کے ہرعالم اور عربی داں اس ہے مستفید ہو۔ بلکہ ایشیاء افریقہ اور بورپ کے ان تمام ممالک کے اہل علم تک بیر کتاب بہنچائی جائے۔ جہان قادیائی فتنہ ارتداد کے اثر ات ہیں اور جہاں عالمی زبانوں میں مستند اور شوں لڑیج کا تقاضا شدت سے ہور ہا ہے۔ ارادہ ہے کہ سروست اس کتاب کا لیک لا کھنے بھوانے کا ہندوبست کیا جائے اور اس کی شکل یہ تجویز کی گئی ہے کہ وہ تمام اہل خیر جنہیں دین اور اس کے عالمی تقاضوں کا احسان ہے۔ آئیس اس صدقہ جاریہ کی طرف توجہ دلائی جائے کہ وہ حسب استطاعت اس کے سوسو، نہزار ہزار نسخ خرید کرخود بھوائیں یا یہ کام مجلس تحفظ ختم نبوت کے سپر دکر دیں جو حضرات اس صدقہ جاریہ کی تحریک میں حصہ لیں گا مجلس تحفظ ختم نبوت کے سپر دکر دیں جو حضرات اس صدقہ جاریہ کی تحریک میں حصہ لیں گا مہاں کا گئی سال لاگت پر مہیا کی جارہ ہی ہے۔ یعنی فی سینکن وہ میں اس تین صدر دیے اور فی ہزار میں اس میں مورو ہے۔ اس جھو ٹی تی کتاب کے ایک لاکھ نسخ بھوادینا قو می سطح پر معمولی بات

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ) ..... بید سالہ ان بلند پایہ تھائق ربانیہ اور حکمت الہیہ کے نوارد برمشمنل ہے جن سے خیال مبہوت اور عقل سششدر رہ جاتی ہے۔ اس کے مطالعہ کے وقت ایسا محسوس ہوگا کہ گویا اہر باراں موسلا دھار برس رہا ہے۔ یا بحر محیط ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ خدا کی تتم اس کے محاس دلوں کو پکڑ لیتے ہیں ۔ مجھ میں نہیں آتا کہ کن الفاظ ہے اس کی تعریف وقو صیف کروں۔ یہ وہ موتی ہیں جن کی رونق سب برفائق ہے۔ بیدوہ گوہر ہیں جن کی تابانی و درخشانی شہرہ آفاق ہے۔ بیدوہ کوہر ہیں جن کی تابانی و درخشانی شہرہ آفاق ہے۔ بیدوہ کلیاں ہیں جن کی خوشبو مبک رہی ہے۔ سیان اللہ! کیا یمانی حکمتیں ہیں جو سینۂ انور سے تعلیں اور ماشاء اللہ! کیا ہی افاقہ معارف ہیں جو آپ کی نوک قلم سے بھرے۔

ہے۔گراس کے اثر احباب وخلصین سے ازبیش حصہ لیں۔وا

وثیائے اسلام کاس ختم نبور ہے۔ بینی یہ کہ حضر

يسيشروع بهوا تفاآ ،

محمدرسول اللهائية ؟ كريم كى سوره احزاد المومنين زينب بنت سے قبل بھى مايعقىد قرآن كريم كرزو

ان پرایمان لائی. اسلامی دستورواسل وغیره وغیره تمام آنخضرت علیقه کا

میں ان کاذکر ہویا وتوارث وتواتر کے اور ہردور میں امن اسی طرح اس عقبہ ہوگا۔ چنانچے شیطا

یمامہ کامسیلمہ کذا حجو ٹی نبوت کے مترادف مجھا گیا ہے۔ گراس کے اثر ات انشاء اللہ دنیا وآخرت میں نیرو برکات کا موجب ہوں گے۔ میں تمام احباب و کلے میں تمام احباب و کلے میں بیش احباب و کلے میں بیش احباب و کلے میں بیش از میش حصہ لیں۔ والله الموفق لکل خیرو سعادہ !'

(جمادي الثّانية ١٣٩٧ه ١٨٠٠ جون ١٩٧٧ء)

دنیائے اسلام کاسب سے بڑا شعار عقیدہ ختم نبوت

ختم نبوت کاعقیدہ دین اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہتمام عمارت ای عقیدہ پر قائم ے۔ یعنی مید که حضرت نبی کر می اللہ آخری نبی ورسول میں اور سلسلہ نبوت جو حضرت آدم الطبع ے شروع ہوا تھا آ پیلیٹے پر ختم ہوا ہے۔ اوّل انبیا وحضرت آ دم الطبی میں اور آخری نی حضرت محمدرسول الله عليلية ميں \_اب كوكى نبي يارسول آنے والانبيس \_ يطعى اعلان آساني وحي في آن کریم کی سور ہ احزاب میں کیا ہے اور واضح رہے کہ وحی آسانی کا بیاعلان ۵ جمری میں حضرت ام المومنین زینب بنت جحش کے آسانی نکاح کے موقع پر ہوا ہے۔لیکن اس آیت کریمہ کے نزول ہے قبل بھی پیوعقیدہ اٹھارہ سال پہلے اسلام کا اساس عقیدہ تھا۔ ای طرح تمام اسلامی عقائد کو قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہی حضرت رسول کریم مثلاثہ کے ارشاد پرامت نے سنایم کیا ہے اور ان پرایمان لائی ہے۔ بعد میں قرآن کریم میں موقع بدموقع ان کا ذکر واعلان ہوتا رہا۔ تا کہ اسلامی دستور واسلامی آ کین دین اسلام کےمہمات خالی نہ ہو۔نماز'روز ہُ ز کو ہ ' جے' وضو عنس' وغیرہ وغیرہ تمام اسلامی فرائض کو امت نے آنخضرت علی کے ارشاد برسلیم کیا ہے آ مخضرت علیقہ کا ہر تکم امت کے لئے واجب الاطاعت اور واجب الایمان ہے۔قر آن کریم میں ان کا ذکر ہویا نہ ہواور بیعقا کداور بیشریعت اور اس کے تمام بنیا دی احکام امت محمد بیکوتعال وتوارث وتواتر کے ذریعہ بہنچے ہیں۔ بہر حال کہنا ہیہ ہے کہ ختم نبوت کاعقید ہ اساس ہے اور تطعی ہے اور ہر دور میں امت مجھ بے کااس پراجماع رہاہے جس طرح بیعقیدہ بنیادی اوراہم ترین عقیدہ ہے۔ اس طرح اس عقیدے کے مخالف عقیدہ امت میں سب سے بڑا فتنہ ہو گا اور سب سے بڑا کفر موگا۔ چنانچے شیطان نے سب سے پہلے حملہ اس عقیدہ پر کیا ہے۔ تا کہ اسلامی بنیاد متزلزل ہو سکے۔ یمامه کامسیلمه کذاب یمن کااسو عنسی اور سجاح بیر کذابین و د جالین کے سرفہرست ہیں اوراس لئے حموتی نبوت کے مدعی کو ہر دور میں کا فرسمجھا گیا اور اس دعو ہے کو دین محمدی کے خلاف بغاوت کے مترادف مجما گیااورای اہمیت کے پیش نظر آنخضرت اللہ نے صاف اعلان فر مایا کہ: نان کی طرف سے حضرت مواا نامفتی محمد شخصی این بین فسی آیة خساتم النبیین شائع کیا گیا نمرانورشاه کشمیری کے تھم سے اور انہی کی نگرانی بر ۳۳ آیات ۱۲۵ احادیث محابہ تابعین کے رکی شہادتوں کا بے نظیر ذخیرہ جمع کیا گیا ہے۔ یہ ب ہے جس پر حضرت امام انعصر نے حضرت

ی فاشاعت اس مقصد کے پیش نظر کی گئی ہے کہ مستفید ہو۔ بلکہ ایشیاء افریقہ اور پورپ کے ان کے۔ جہان قادیا فی فتہ ارتداد کے اثر ات ہیں کا نقاضا شدت سے ہور ہاہے۔ ارادہ ہے کہ بست کیا جائے اوراس کی شکل یہ تجویز کی گئی ہے ضول کا احساس ہے۔ آئہیں اس صدقہ جاریہ کی اس کے سوسو، نہزار ہزار نسخ خرید کرخود ججوا کیں یہ سے اس صدقہ جاریہ کی تحرید کرخود ججوا کیں یہ سے اس صدقہ جاریہ کی تحرید کرخود ججوا کیں یہ سے کی فی سینکڑ ہوں کہ میں حصہ لیس کے کے ایک لاکھ نسخ ججوادینا قو می سطح پر معمولی بات کے ایک لاکھ نسخ ججوادینا قو می سطح پر معمولی بات

ن بلند پایہ حقائق ربانیہ اور حکمت الہیہ کے نوارد مررہ جاتی ہے۔ اس کے مطالعہ کے وقت ایسا ہے۔ یا بحر محیط ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم اس کن الفاظ سے اس کی تعریف وتو صیف کروں۔ وہ گوہر ہیں جن کی تابانی و درخشانی شہر ہُ آ فاق کان اللہ! کیا کیا کیا نی حکمتیں ہیں جوسینۂ انور سے پی نوک قلم سے بکھرے۔ ''میری اس امت میں تمیں وجال وکذاب پیدا ہوں گے جن سے ہرایک نبوت کا دعویٰ کرے گااور پیسب جھوٹے ہیں اورمیرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گااور میں آخری نبی ہوں۔''

بندگٌ فر ما

زياده انو<u>َ</u>

نبوت کا

بھی ہیں

*لهي*مره

برمضاط

تر و تاجو

باقى نہير

مرکز ۔

ر کھے

اد فی تر

ممالك

جہاں

جیا کہ جی بخاری کی روایت میں تصریح کی گئی ہے۔ بہر حال عقیدہ ختم نبوت دیں اسلای کا تطعی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم اس پر ناطق ہے۔ احادیث نبو یہ کااس پر تو اتر ہے اور امت محمد یہ کااس پر اجماع ہے۔ اگر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ امت محمد یہ کی تمام کوششیں اور علاء اسلام کی تمام محنتیں اور اجماع ہے۔ اگر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ امت محمد یہ کی تمام کوششیں اور احادیث نبویہ کی تمالیف و تصنیف واشاعت بیسب بھوائی عقیدے کی تفاظت وصیانت تدریس اور کتب حدیث کی تالیف و تصنیف واشاعت بیسب بھوائی عقیدے کی تفاظت وصیانت کی محتلف صور تمیں ہیں اور متعدد مظاہر ہیں۔ اگر بیعقیدہ درمیان سے ختم ہو جائے تو یہ تمام وین جدو جہد بالکل لا یعنی ہے۔ نہ قرآن کریم کی عظمت واہمیت باتی رہتی ہے۔ نہ تحقی بخاری و صحیح مسلم وغیرہ احادیث نبویہ کی حاجت باتی رہتی ہے۔ جب دوسرا نبی ورسول آ سکتا ہے اور و تی الہی کا منسلہ جاری ہے۔ نہ قرآن وحدیث سلسلہ جاری ہے۔ نہ قرآن وحدیث سلسلہ جاری ہے۔ تجوز کو قاور تمام عبادات میں جو ترمیم عبا ہیں ہو گئی ہے۔ تو قرآن وحدیث کی وقعت واہمیت کیا باتی رہ جا اسلامی تھی اس کے دوست کیا باتی رہ جا اسلامی تو کہ تام معاملات حسب خواہش طے ہو سکتے ہیں۔ ابہدا کی بھی اسلامی حکومت کا سب سے پہلا تملہ اس کے شیاطین المانس وشیاطین الجن کا سب سے پہلا تملہ اس کے شیاطین المانس وشیاطین الجن کا سب سے پہلا تملہ اس کے کہا معاملات حسب خواہش طے ہو سکتے ہیں۔ ابہدا کی بھی اسلامی حکومت کا سب سے پہلا قریضہ یہ ہے کہاں قلعہ کی حفاظت کرے۔ اسلامی دستور اسلامی آ نمین کی بنیا دبھی ہیں۔ نہدا کسی کی بنیا دبھی ہیں۔ یہا فریضہ یہ کہان کی بنیا دبھی ہیں۔

اسلام کےخلاف برطانوی سازش

الغرض دین اسلام کا سب سے بڑا شعار عقیدہ ختم نبوت ہے بدقتمتی ہے متحدہ ہندوستان پر جب فرگی استعار کا پنجہ مضبوط ہو گیا اور ۱۸۵ے میں روح فرسا مظالم کر کے لاکھوں مسلمانوں کو تہ تنج کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود انگریز اسلام کوختم نہ کر سکا۔ تب اسلام کے ظلاف جن موثر تدابیر کو انگریز نے اختیاد کیا۔ ان میں سب سے موثر نسخہ یہی ہاتھ آیا کہ اسلام کا اس عقیدہ پرکاری ضرب لگائے۔ انگریزی نفیات کے بارے میں مسولینی کا مقولہ شہور ہے کہ بیقو م اعداء کہ بیقو م صدیوں پہلے انجام کارکا اندازہ لگا لیتی ہے۔ بلا شبہ شیطنت تلییس میں بیقو م اعداء اسلام میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ بمارے شخ المشائح حضرت شخ البند مولا نامحود حسن دیو

بندیؓ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں کہیں اسلام کے خلاف سازش نظر آئے۔اگر کھوج لگاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ اس کاسرچشمہ انگریز ہے۔اس کئے انگریز ی حکمران کی نگاہ نے ایک صوبے پنجاب کے ضلع گورداسپور کے گاؤں قادیان میں ایک منتی مرزا غلام احمدقادیانی کا انتخاب کر لیا۔ مسلمانوں میں مہدیت کے دعوے دار بہت سے مختلف ادوار میں پیدا ہو کیکے تھے۔ لہذا یہ دعویٰ زیادہ انو کھانہ تھااس لئے اوّل مرز اغلام احمدقادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تا کہ آسانی ہے ہضم ہو سکے۔رفتہ رفتہ مثیل مسیح موعود کا دعویٰ کیا۔اس کوبھی چندلوگوں نے قبول کرلیا۔ پھرمسیح موعود ہونے کو دعویٰ کیا۔ پھر نبی غیرتشریعی لینی بلاشریعت پیغیر ہونے کامدی ہوا۔ آخرصراحة نبوت کا دعو کی کرڈ الا اور یہ بھی ساتھ دعو کی کیا کہان کی شریعت میں امرونہی بھی ہے۔جدیدا حکام بھی ہیں اور بالآ خرجہا دے منسوخ ہونے کا اعلان کر دیا۔الغرض ترتیب ویڈریج کے ساتھ جو يهله مرصله برسوج جكا تفااسي مرحله برآخر كاربينج كميالة تمام اطراف بنديين شوروغوغا مواا ورتكفير یں مضامین آئے۔ کتابیں لکھی گئیں ۔ نیکن برطانیہ نے بہت ہوشیاری اور تدبیر کے ساتھ اس کی ترویج وتقویت اور پشت پناہی میں پوراز ورصرف کر دیا اور آج اس کے نتیجہ میں دنیا کا کوئی گوشہ باقی نہیں رہا کہ انگریز کے اس خود کا شتہ پودے کے ثمرات وہاں نہ پہنچے ہوں ۔ لندن میں تو اس کا مرکز ہی ہے۔امریکہ، کنیڈا سے لے کرفکسطین تک بلکہ اسرائیل کی نام نہاد حکومت میں بھی اس کا مرکز ہے۔ آگر یا کتان کی موجود ہ حکوت کا دعویٰ ہے کہ وہ اسلامی حکومت ہے اور دستور کے اندر بھی بید دندہ آئی ہے کہ سلمان کے لئے ضروری ہے کہ حضرت نبی کر پیم اللہ کی ختم نبوت کاعقیدہ ر کھے تو اس کوفورا قادیانیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دے دینا چاہئے کہ بدایک اسلامی حکومت کا ادنی ترین فرض ہے۔مقام مرت ہے کہ مکہ کرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کی دعوت برتمام اسلامی ممالك كى اسلامى جماعتوں كا اجتماع موااور بالا تفاق بيقر اردادياس موكى كهمرزاكى قاديانى جہاں بھی ہوں غیرمسلم اقلیت ہیں۔صرف پاکتان کے ایک نمائندے (افضل چیمہ سیرزی

قانون) نے اتفاق نہیں کیا۔اخاللہ وانیا الیه راجیون! جس حکومت کے نمائندہ کوسب سے پہلے سبقت لے جانی چاہئے تھی وہی مخالف رہا۔ کہنا ہیہ ہے کہ حکومت پاکستان کا سب سے پہلافرض میہ ہے کہ اس عقیدہ کی حفاظت کرے اور ملک کے جو باشندے اس عقیدہ کے خلاف ہیں۔ان کوغیر مسلم اقلیت قرار دے کران کے ساتھ بقیہ غیر مسلم آفلیق کا معاملہ کرے۔ حق تعالیٰ ہمارے حکم انون کودین کی صحیح سمجھ عطافر مائیں اور اس پر اب پیدا ہوں گے جن سے ہرایک نبوت کا ِكُ نِي َبِينِ مِوگااور مِين آخرى نبي موں \_'' ﴾ کیا گئی ہے۔ بہر حال عقیدہ ختم نبوت دین ہے۔احادیث نبویہ کااس پرتواتر ہےاورامت اكدامت محمريه كي تمام كوششين اورعلاءا سلام ہیں اور اسلامی انجمنیں اور احادیث نبویہ کی بیسب کھائ عقیدے کی حفاظت وصیانت يده درميان سے ختم ہو جائے تو په تمام دين ہمیت باقی رہتی ہے۔نہ صحیح بخاری وصحیح مسلم دوسرانی ورسول آسکتا ہے اور وحی الہی کا كام بهى نازل موسكت بين \_ جهاداسلامي بهى رمیم چاہیں ہوئتی ہے۔ تو قر آن وحدیث ) کا قولی ترین و مشحکم قلعہ یہی ختم نبوت ہے۔ ملاس قلعد پر ہوا۔اس کئے کداس مورجہ بیں ۔لہذا کسی بھی اسلامی حکومت کا سب سلامی دستور اسلامی آئین کی بنیا دبھی یہی

رعقیدہ ختم نبوت ہے بدشتی سے متحدہ ۱۸۵ء میں روح فرسامظالم کر کے لاکھوں ریز اسلام کوختم نہ کر سکا۔ تب اسلام کے سب سے مؤثر نسخہ یہی ہاتھ آیا کہ اسلام کے بارے میں مسولینی کامقولہ مشہور ہے بلا شبہ شیطنت وتلبیس میں یہ قوم اعداء اگنے حضرت شیخ الہند مولا نامحود حسن دیو چلنے کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ تا کہ قیامت کے روز سرخ روئی نصیب ہو اور دنیا میں بھی ہم مسلمانون اورمسلمان حکومتوں کے سامنے رسوانہ ہوں اور آنخضرت میں کی مفاظت کرے آیے کی شفاعت کبری کے مستحق ہوں۔

تخلبق كائنات كالمقصد

قرآن مجید میں بہت ی جگہ عقیدہ آخرت کے اثبات کے لئے ید دلبل پیش کی گئی ہے کہ اگراس کا ننات کی تخلیق کا منشاصرف یہی ہوتا کہ اس دنیا کا نقشہ وجود میں آجائے اور اس کا کوئی متجہ نہ ہوتو میمض ایک فعل عبث اور کھیل تما شاہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدی صفات کھیل تماثے سے بلندوبالا اور عیث ولا یعنی سے پاک اور منزہ ہے۔

افسحسبتم انسا خلقنا كم عبثا وانكم الينا لا ترجعون مومنون: ١١٥ ( پس كياتمهارا فيال عبد محم في مين پيدا كيا اور يدكم مارى طرف وائك نبيس جاوك علي جاور يدكم مارى طرف وائك منبيس جاوگ - ﴾

سیکارخانہ عالم بے نتیجہ و بے مقصد نہیں۔ بلکہ ذریعہ ووسیلہ ہے ایک بڑے مقصد کا۔ یہ عبوری وعارضی اور امتحانی وابتلائی زندگی خود مقصد نہیں۔ بلکہ یہ تہدیہ ہے آخرت کی۔ جہاں کی زندگی ابدالاً باد کی زندگی ہوگی۔ سورہ فاتحہ سے سورہ الناس تک بے شارمقامات پرمجیر العقول مجزانہ اسلوب اور جیب مئوثر انداز میں بیر حقیقت باربار ذہن نشین کرائی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جے ایک مسلمان کم از کم ۳۲ مرتبہ روز اند پڑھتایا سنتا ہے۔ حق تعالی کی ربوبیت اور رصت عامہ کے فور اُبعد یوم اللہ بن کی ملکیت اور باوشاہی کا اعلان کیا گیا ہے۔ بتا کہ ہر لخطہ یہ عقیدہ پیش نظر رہے کہ دنیا خود مقصد نہیں۔ اصل منزل مقصود آخرت اور صرف آخرت ہے۔

يا كتان كامقصد

نھیک ای طرح یہ مجھنا جا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان جے ۱۹۲۷ء ہے۔ ۱۹۲۷ء تک کی طویل اور مرآ زماجنگ آزادی کے بعد حاصل کیا گیا جس کے لئے جان و مال اور مزت و آبرو کی طویل اور مرآ زماجنگ آزادی کے بعد حاصل کیا گیا جس کے لئے جان و مال اور مزت و آبرو کی ہے مثال قربانیاں دی گئیں۔ جس کی خاطر لاکھوں خاندانوں کو ترک وطن کی وہ صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ شرمندہ ہے اور جس کو خدااور رسول کے مقدی نام پراور لا الا الله محمد رسول الله ! کاوا۔ طروے کرحاصل کیا گیا۔ اگر اس کا مقصد صرف نام پراور لا الا الله محمد رسول الله ! کاوا۔ طروے کرحاصل کیا گیا۔ اگر اس کا مقصد صرف انتابی نظاکہ آزادی مل جائے۔ کافروں کی جگہ برے برے مسلمان سرمایددار وجود میں آجا کیں۔

بڑے بڑے کارخا۔ کاریں ہوں سینمات وسرود کی مخفلیں محلو، ووردورہ ہو۔لا قانو:

دادخواہی غریب آدا طرف ملک کانادارہ ڈاکہ ڈالے۔ائیمانی اسے رو کنے میں کا'

محکوم کو۔ نہ سی کی ج

الغرض حاصل کی ٹنی تھی۔ تفسیر کلمہ طیبہ سے ا

دھوکا دیا؟۔ بیسار دیئے جارہے تھے الغرخ

میں میزان عدل: کا تمام نقشہ ہے؟ اسلامی دستوراور حیثیت نہیں۔ تاسیس یا کستال

یات صالح معاشرے لے :

زبان پر تھا۔ان

خرت کے اثبات کے لئے یہ دلیل پیش کی گئی ہے کماس دنیا کانقشد د جود میں آجائے اور اس کا کوئی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدی صفاحہ کھیل درمنزہ ہے۔

عبثا وانكم الينا لا ترجعون مومنون: اعبث پيداكيا باوريكم مارى طرف وائ

۔ بلکہ ذریعہ دوسیلہ ہے ایک بڑے مقصد کا۔ یہ
مدنہیں۔ بلکہ یہ تمہید ہے آخرت کی۔ جہاں کی
الناس تک بے شار مقامات پر محیر العقول مجزانہ
من شین کرائی گئے ہے۔ سورہ فاتحہ میں جے ایک
ق تعالیٰ کی ربو بہت اور رحمت عامہ کے فور أبعد
ہے۔ تا کہ بر کنطہ بیعقیدہ پیش نظر رہے کہ ونیا خود

فداداد پاکتان جے ۱۸۵۷ء ہے ۱۹۳۷ء تک پاگیا جس کے لئے جان و مال اور عزت و آبر و کھول خاندانوں کو ترک وطن کی وہ صعوبتیں شرمندہ ہےاور جس کوخدااور رسول کے مقدس پڑے کرحاصل کیا گیا۔اگر اس کامقصد صرف پڑے ملمان سرمایہ داروجود میں آج کیں۔

بڑے بڑے کارخانے ہوں۔ فلک بوس عمارتیں اورخوشما بلذتگیں ہوں۔ فراخ سڑکیں اورعدہ کاریں ہوں۔ سینماتھیڈ ہوں۔ رقص کاریں ہوں۔ سینماتھیڈ ہوں۔ ریڈیواورٹیلی ویژن ہوں۔ شاعمار ہوٹل اورکلب گھر ہوں۔ رقص وسرودی محفلیں مخلوط دعوتیں اور حیاسوز مناظر ہوں۔ سوداور رشوت کا بازار گرم ہوظم و ناانصافی کا دور دورہ ہو۔ لا قانونیت کی نضا ہو۔ نہ خدا کا خوف ہونہ قانون کا ڈر۔ نہ حاکم کواحساس فرض ہونہ محکوم کو۔ نہ کسی کی جان محفوظ ہونہ مال۔ نہ پولیس اپنے منصب کی پرواہ کرے۔ نہ عدالت سے دادخوابی غریب آدمی کے لئے ممکن ہو۔ ایک طرف کارخانوں پر کارخانے کھلتے جائیں اور دوسری طرف ملک کا نا دارط بقہ نان جویں کامیتاج ہو۔ الحادود ہریت کی کھلی چھٹی ہو۔ کوئی کسی کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے۔ ایمانی عقائد پر جملہ کرے۔ اخلاق کو تباہ کرے۔ معاشرہ کو متعفن کرے۔ مگر قانون اے دوروک میں کامیاب نہو۔

الغرض یہاں جو کچھ ہور ہا ہے اگر یہ ملک ای کے لیے بنا تھا۔ آزادی ای کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ خدادرسوں کے مقدس نام کا استعال انہیں مقاصد کے لئے ہوا تھا۔ پاکستان کی تفسیر کلمہ طیبہ سے اس لئے کی گئی تھی لے تو ہم نے خودا پنے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا اور بھری دنیا کو کتنا بڑا وہوکا دیا ؟۔ یہ سارے کام تو امر یکہ و پورپ اور بے دین مما لک میں بھی بڑے وسیع پیانے پر انجام دیے جارہے تھے۔

الغرض حق تعالی کے ارشاد کے مطابق اگر تخلیق دنیا کا منشاء آخرت نہ ہو۔روز جزا میں میزان عدل قائم نہ ہو۔ جز اوسز اکا دفتر نہ کھلے۔ مجر مین کوسز ااور صالحین کو جنت نہ ملے تو عالم کا تمام نقشہ بے کار ہے۔ محض کھیل اور تماشا ہے۔ اس طرح اگر پاکستان کا مقصد اسلامی حکومت اسلامی دستور اور اسلامی قانون نہ ہوتو بیتمام نقشہ بے کار اور کھیل تماشے سے زیادہ اس کی کوئی حشیت نہیں۔

تاسيس بإكستان كالصل مقصد

، پاکستان کی تاسیس کااصل مقصد ریرتھا کہ اس ملک میں اسلام کا قانون رائ ہو۔ ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہو۔فواحش دمشرات کا قلع قبع کیاجائے۔ بے حیائی وعریانی کا جوسیا ب

ے پاکستان کامطلب کیا؟ لا الله الله اتحریک پاکستان کے دوران بچے بچے کی زبان برتھا۔ان بچوں کو جواب پیرانسالی میں قدم رکھ رہے ہیں پینعرہ اب بھی یا دہوگا۔

خدافراموش ملکوں ہے آرہا ہے اس سے محفوظ رہا جائے۔ ظلم وعدوان کو مثایا جائے۔ اسلام کے عدل وانصاف کے سائے میں ہر شخص اطمینان وسکون کی زندگی بسر کر سکے قوم کے نا دارا فراد کی وظیری کی جائے۔ کس قدر حیرت وافسوس کا مقام ہے کہ تیس سال کے طویل عرصہ کے بعد بھی ہم اسلامی قانون کے سایہ رحمت سے محروم ہیں۔ ملک اسلام اور مسلمانوں کا ہے۔ حکومت مسلمانوں کی ہے۔ حکومت کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ مگر نہ اسلامی دستور ہے نہ اسلامی قانون ۔ قوم بار بار مارشل لاء کے سائے میں زندگی گرار نے پر مجبور ہے۔ اس سے بڑھ کرافسوس کی بات یہ ہے کہ بار مارشل لاء کے سائے میں کوئی اسلامی حکومت آج تک سلم اور غیر مسلم کے در میان سرکاری طور پر کوئی مسلم اور غیر مسلم کے در میان سرکاری طور پر کوئی اسلام کا حد فاصل قائم نہیں کر سکتی ۔ گذشتہ دور حکومت کے سرکاری مذہب سے بعادت کر کے حضرت خاتم النہ بین شرکت ہوت کو جھٹلائے ۔ الحاد و تح یف کے ذریعہ دین اللام کی تو بین کر ہے۔ ارشا دات نبوت کو جھٹلائے ۔ الحاد و تح یف کے ذریعہ دین اللام کی سازم کر کوئی آئی خینہیں آئی اور وہ جوں کا نہ بین اسلام کی تو بین کر ہے۔ مگر یہاں اس کے اسلام پر کوئی آئی نہیں مائی ملک میں اسلام توں مسلمان ملک میں اسلام کی تو ق صحفوظ نہ بوں ۔ اس سے بڑھ کرشم ظریفی اور کیا ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان ملک میں اسلام کر حق تی تحفوظ نہ بوں ۔

قادیانیوں کے بارے میں عدالت کے فیصلے

تا ہم اس پر آشوب اور تاریک فضامیں بھی روشی کی کرن بھی بھار پھوٹ نگلتی ہے۔ مرز ائی امت کی شرعی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟۔اس نکتہ پر سابق ریاست بہاول پور کے جج جناب محد اکبر صاحب کا تاریخی فیصلہ لے۔ایک مسلمان جج کے ایمان کا شاہ کار تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جناب شیخ محمد اکبر ڈسٹر کٹ جج راولپنڈی نے ان کے کفر کا فیصلہ دیا ہے اور اب یہ تیسر ا

لے بمقد مسماۃ غلام عائشہ بنت مولوی البی بخش بنام عبدالرزاق ولدمولوی جان محمدیہ مقدمہ کئی سال تک زیرساعت رہااور فاضل جج نے سرفروری ۱۹۳۵ءمطابق ۳رد یقعد ،۱۳۵۳ھ کوفیسلہ سناویا۔ فیصلہ مقدمہ بہاول پور کے نام سے طبع ہو چکا ہے اور نہایت قیمتی دستاویز ہے۔

ے بمقد مدامتدالکریم بنت کرم الہی بنام لیفٹینٹ نذیرالدین پسر ماسٹرمحد دین یہ فیصلہ ۔ ﴿ وَن ١٩٥٥ء مِس بوا مِجلس تحفظ فتم نبوت تغلق رودُ ملتان ہے شائع ہو چکا ہے۔

فیصلہ ہے جوجیس اختیارات بھی عاٰ ہوئے صادر فرا کومبارک بادیثی قابل صدتیر یک

کے کئی مسلمان فیصل اس فیصلے کے چ

شرعي اور اسلامي

، من سيات. نكتة اقال...<sup>م</sup>

۔ حدفاصل کیا۔

بحث *کرتے* ہ ,

م سالق محمدال کے کے ا

ايمان ركهنا.

-يده *بده* 

١١١جولا

ر ہا جائے۔ ظلم وعدوان کو مٹایا جائے۔ اسلام کے وسکون کی زندگی بسر کر سکے قوم کے نا دار افراد کی اسلام اور مسلمانوں کا جے حکومت مسلمانوں کا ہے۔ حکومت مسلمانوں کا ہے۔ حکومت مسلمانوں کا ہے۔ حکومت مسلمانوں کا میں اسلامی قانون ۔ قوم ہار مسلم اور غیر مسلم کے درمیان سرکاری طور پر کوئی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان سرکاری طور پر کوئی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان سرکاری طور پر کوئی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان سرکاری طور پر کوئی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان سرکاری طور پر کوئی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان سرکاری طور پر کوئی سنت اصول بنالیا گیا تھا کہ جو شخص بھی اسلام کا میں میں نادور کی نادات از ایور دین بنوت کو جھٹلائے۔ الحاد وقع یق ہے کہ دریور دین بنوت کو جھٹلائے۔ الحاد وقع یقب کے ذریعہ دین بنوت کو جھٹلائے۔ الحاد وقع یقب کے ذریعہ دین بنوت کو جھٹلائے۔ الحاد وقع یقب کے ذریعہ دین بنوت کو جھٹلائے۔ الحاد وقع یقب کے ذریعہ دین بنوت کو جھٹلائے۔ الحاد وقع یقب کے ذریعہ دین بنوت کو جھٹلائے۔ الحاد وقع یقب کے ذریعہ دین بنوت کو جھٹلائے۔ الحاد وقع یقب کے ذریعہ دین بنوت کو جھٹلائے۔ الحاد وقع یقب کا خواد وقع کے دریان کو میار کا خواد وقع کے دریان کی کھٹر کر کے دین بنوت کو جھٹلائے۔ الحاد وقع یقب کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کر کے دین بنوت کو جھٹلائے۔ الحاد وقع کے دریان کی کھٹر کھٹر کی کھٹر کے کھٹر کی کھٹر کے کھٹر کی کھٹر کے کھٹر کی کھٹر کے کھٹر کی

بھی روثنی کی کرن بھی بھار پھوٹ نکلتی ہے۔ اس نکتہ پر سابق ریاست بہاول پور کے جج ان جج کے ایمان کا شاہ کارتھا۔ قیام پاکستان ان کے کفر کا فیصلہ دیا کے اور اب یہ تیسرا

ں کے اسلام پر کوئی آئے نہیں آتی اور دہ جوں کا

ر کیا ہو عتی ہے کہ ایک مسلمان ملک میں اسلام

یا بخش بنام عبدالرزاق ولدمولوی جان محمدیه فروری ۱۹۳۵ءمطابق ۱۳۸زیقعد ،۱۳۵۳ھ بوچکاہےاورنبایت قیتی دستاویز ہے۔ میننٹ نذیرالدین پسر ماسٹر محمد دین یہ فیسلہ

تان سے شائع ہو چکا ہے۔

فیصلہ ہے جوجیس آباد کے سول نج جناب محدر فیق گور کیے پی سی ایس نے جنہیں فیلی کورٹ نج کے افتیارات بھی حاصل ہیں۔ ایک قادیانی مرد کے ساتھ مسلمان لڑی کے نکاح کو ناجائز قرار دیتے ہوئے صادر فر مایا ہے۔ لیے بیف سلہ بے صدلائن تحسین اور قابل مبارک باد ہے۔ جہاں ہم محتر م نج کومبارک باد ہے۔ جہاں ہم محتر م نج کومبارک باد ہیش کرتے ہیں۔ وہاں موجودہ مارشل لا عکومت کے دور میں عدلیہ کی آزادی بھی قابل صد تیریک ہے۔ جس کی وجہ سے ایک سول نج اس جرائت ایمانی کا مظاہرہ کرسکتا ہے کہوہ شری اور اسلامی قانون کے مطابق مدلل اور مفصل فیصلہ کر سکتے چونکہ قادیانی مسلمان نہیں۔ اس لئے کسی مسلمان عورت اور قادیانی مرد کے درمیان عقد تکاح منعقز نہیں ہوتا۔

فیطے کا پورامتن ملک کے بہت سے اخبارات وجرائد میں شائع ہو چکا ہے۔ یہاں ہم اس فیطے کے چنداہم نکات کا مطالعہ کرانا جا ہتے ہیں۔

فيصله جيمس آباد كاہم نكات

نکتہاوّل..مسلمان کے کہتے ہیں

سب سے پہلا تکتہ ہے ہے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے؟۔اسلام اور کفر کے درمیان صدفاصل کیا ہے؟ اور وہ کون می چیز ہے جوایک مسلمان کوغیر مسلم سے مینز کرتی ہے؟۔اس تکتہ پر بحث کرتے ہوئے فاصل جج امیر علی کی کتاب محمد ان لاء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

'' کوئی شخص جواسلام لانے کا اعلان کرتایا دوسر لفظوں میں خدا کی وحدا نیت اور محمد اللہ کے پیغیر ہونے کا قرار کرتا ہے۔ وہ مسلمان اور مسلم لاء کے تائع ہے۔''

(فيصله جمس آبا دار دوس ۲۵)

ایک اور جگروہ کلھتے ہیں کہ:''ہروہ فخض جوخدا کی وحدانیت اور رسول عربی کی پیڈمبری پر ایمان رکھتا ہے۔وائر واسلام میں آ جاتا ہے۔'' ایمان رکھتا ہے۔وائر واسلام میں آ جاتا ہے۔''

نیز سرعبدالرحیم کی کتاب محذن جوربرو ائس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ: "اسلامی عقیدہ خدائے واحد کی حاکمیت اور محمور کی آلیائے کے نبی کی حیثیت سے مثن کی صدافت پر مشمل ہے۔ "
(ایسا)

لے بمقدمہ امتد الہادی بنت سردار خال بنام حکیم نذیر احمد برق قادیانی یہ فیصلہ ۱۳سرجولائی • ۱۹۷ءکو پڑھ کرسنایا گیا۔ یہ دونوں تعریفیں جواپیے مفہوم میں متحد ہیں۔ اپنی جگہ سی اور درست ہیں۔ گرتشر تک طلب ہیں۔ اسلام دراصل انسان کے اس عہد کانام ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے اس پورے دین کو جومحمد رسول اللہ علیقے کے ذریعہ بھیجا گیادل و جان سے تسلیم کرتا ہے۔ اس عہد میں چند اصولی چیزیں آپ سے آپ آ جاتی ہیں۔

معنى ومفهوم وجي

تشكسل كيساة

ومين كومانخ كا

روح کو کچل دینے

مراد ہیں نہھجا

ان ہے آشا

ترین شم ہے

میں فرمایا گیا۔

فعل سرزه

مے بعد د

او لی اس عہدی روسے لازم ہوگا کہ دین کے تمام اجزاء کے ایک ایک کر کے تسلیم کیا جائے۔ اگر کوئی شخص دین کی سی بات کوجس کا شوت قطعی ہے انہیں مانتا تو چاہے باقی سارے دینے کو مانتا ہوت بھی وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ کیونکہ معاہدہ کی ایک ثق سے انحراف معاہدہ کی ہوری وستاویز سے انحراف سمجھا جاتا ہے۔

قرآن كريم ميں ارشاد ہے كہ: ''افت ؤمنون ببعض المكتباب وتكفرون ببعض و فيما جزاء من يفعل ذالك منكم الا خزى في الحياة الدنيا ، ويوم المقيامة بردون الي اشد العذاب ، وما الله بغافل عما تعملون ، بقره : ٥٠ '' ﴿ پُهر كيا (ايمانيں كه ) تم نتاب كايك هے پرتو ايمان لاتے ہوادراس كايك هے ہے مرجاتے ہو؟ تم يس ہے جو تحض بھى ايما كرے گاس كا بدلداس كے سوااور كيا ہوسكتا ہے كہ اسے دنيا ميں رسوائی نفيب ہواور قيامت كے دن انہيں خت ترين عذاب كے حوالے كيا جائے گا اور الله بخرنيس ان كاموں سے جوتم كرتے ہو۔ ﴾

ا دین کی ایس با تیم جن کا ثبوت قطعی ہے اور جن کا دین محمدی میں داخل ہونا ہر عام و فاص کو معلوم ہے۔ جس کے معنی ہیں و فاص کو معلوم ہے۔ جس کے معنی ہیں ۔ ضرور یات ضرور یات دین کے معنی ہوئے۔ وہ امور جن کو جزودین ہونا بالکل ظاہر واضح بالکل ظاہر واضح اور قطعی ہوئے۔ کہ اور قطعی ہو۔ اور قطعی ہو۔ ان کے شوت میں کوئی خفا نہیں ۔ نہ شک وشبہ کی گنجائش ہے۔

ضروریات دین کے ذیل میں وہ ساری چیزیں آجاتی ہیں۔ جن کا جُوت قرآن کریم صدیث متواتر اوراجہا حاصت ہے ہوا۔ ان تمام امور کا ماننا ایمان کہلا تا ہے اور ان میں ہے کی ایک کا افکار کر دینا بھی صریح کفر ہے اور ان کوتو ڈمر وڈ کر غلط معنی پرمحول کرنا الحا و اور زندقہ کہا اتا ہے جو کفر کی بدترین صورت ہے۔ اس موضوع پر جامع ترین تحقیق کتاب امام العصر مولا نامحد انورشاہ کی تصنیف اکفار المحلدین ہے۔ جس کا اردو ترجمہ بھی مجلس علمی کراچی نے شائع کردیا ہے۔ قابل دیر ہے۔ خصوصاعلاء و محققین کے استفادہ کے لاکن ہے۔

والبيغ مفهوم ميں متحد بيں۔ اپني جگه متح اور درست بيں \_ مگر تشر ت ن کے اس عہد کانام کے کہ وہ خدا تعالیٰ کے اس پورے دین کو جو مجھر کیادل وجان سے تتلیم کرتا ہے۔اس عبد میں چند اصولی چیزیں

: علازم ہوگا کہ دین کے تمام اجزاء کے ایک ایک کر کے تتلیم کی ایسی بات کوجس کا ثبوت قطعی ہے اے نہیں مانتا تو جا ہے باتی وملمان نبیں کہلائے گا۔ کیونکہ معاہدہ کی ایک شق سے انحراف تسمجماجا تاہے۔

وم كه: 'افتؤمنون ببعض الكتباب وتكفرون يفعل ذالك منكم الاخزى في الحياة الدنيا . ويوم العذاب وما الله بغافل عما تعملون و بقره: ٥٥ " ، کے ایک ھے پرتو ایمان لاتے ہوادر اس کے ایک ھے ہے ابھی ابیا کرے گااس کابدلہ اس کے سواادر کیا ہوسکتا ہے کہ اسے ، کے دن انہیں بخت ترین عذاب کے حوالے کیا جائے گا اور اللہ 4-912

ن کا ثوت قطعی ہے اور جن کادین محمدی میں داخل ہونا ہر عام اکہلاتی ہیں۔ضروریات ضروری کی جمع ہے۔جس کے معنی ہیں نا کے معنی ہوئے۔ وہ امور جن کو جزودین ہونا بالکل ظاہر واضح ونیں ۔ ندشک وشبہ کی گنجائش ہے۔

بامیں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔جن کا ثبوت قر آن کریم وا۔ان تمام امور کا ماننا ایمان کہلاتا ہے اور اِن میں ہے کی ران کوتو زمروڑ کرغلط معنی پرمحمول کرناالحا داور زندقہ کہاا تا ہے وع برجامع ترين تحقيق كتأب امام العصرمولا نامحمرا نورشاءً كي اردو ترجمہ بھی مجلس علمی کراچی نے شائع کرویا ہے۔ قابل

ادہ کے لائق ہے۔

ووم:اس عبد کا دوسرا نقاضاہے کہ تمام دین حقائق کومن وعن تسلیم کیا جائے اوران کے معنی ومفہوم وہی لئے جائیں جوخدااوررسول کی مراد ہیں اور جوصحابائے دورے آج تک ایے تھیجے تشكسل كے ساتھ نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے ہم تك پنچے ہیں۔ اگرا كيٹ خض الفاظ ك حد تك تو دین کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔لیکن وہ دین کے بنیا دی حقائق کی من مانی تاویل کر کے ان کی اصل روح کو کچل دیتا ہے اور انہیں ایسے من گھڑت اور عجیب وغریب معنی بہنا تا ہے جونہ ضدااور رسول کی مرادین نہ صحابہ وتا بعین کے زمانہ میں ان کا کبھی تصور کیا گیا۔ نداسلام کے بعد کی صدیوں کے علماء ان سے آشنا ہوئے۔ تو میشر بیت کی اصطلاح میں تحریف الحاداور زندقہ ہو گا اور میکفر کی خبیث ترین قتم ہے۔ پیخض وین کو مانتانہیں بلکہ دین سے کھیلتا ہے۔ اس قماش کے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیاہے کہ:

"أن الذين يلحدون في آيتنا لايخفون علينا الفمن يلقى في النار خيرام من يأتي آمنا يوم القيامه اعملو اماشئتم ، انه بما تعملون بصير ، ھے السجدہ: ٤٠ "﴿ يقيناً جولوگ جارے احكام ميں تجروى اختيار كرتے ہیں۔وہ ہم ہے چھے نہیں رہ سکتے ۔ پس کیادہ چنف جے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بہتر ہے یا وہ چنف جوقیا مت کے دن امن کی حالت میں آئے گائم جو جا ہو کرلو۔ وہ یعنی اللہ تعالی تمہارے کرتو توں کو بقینا دیچہ رہاہے۔﴾

سوم: اس عهد کا تیسرامقتضی بیدے کواس عهدو پیان کے بعداس سے کوئی ایدا قول و فعل سرز دند ہو جواس عہد کی فعی کرتا ہو۔ای طرح بیجی ضروری ہے کہ وہ اسلام کا عہد باندھ بینے مے بعد دوسرے تمام نداہب وملل کے عقائد وافکار اور نظریئے حیات سے کنار ہ کئی کرے۔اگر ایک شخص اسلام کا دعوی کرتا ہے۔ گرعملاً بت کوسجدہ کرتا ہے۔ ہندوؤں کے ندہبی مراسم بجالاتا ہے۔عیسائیوں کی صلیب لاکا تا ہے یا معاؤ اللہ رسول اللہ اللہ کی جناب میں گتا خی کرتا ہے۔ کسی نبی کی تنقیص کرتا ہے۔قرآن مجید سے جنگ آ میزسلوک کرتا ہے۔شعارُ دین کی ہے ادلی کرتا ہے۔ کسی تعلم شرعی کا نداق اڑا تا ہے۔ ایسا شخص اپنے دعوائے ایمان میں مخلص نہیں۔ بلکہ منافق ہے اور مض اسلام اور مسلما ثونی کودھو کردیے کے لئے اسلام کا اتھ عاکرتا ہے۔

حَنَّ تَعَالُّ كَاارِشَاوَ هِ كَنَ: "ومن السنياس من يعقول آمننا بالله وباليوم

الآخر وماهم بمؤمنین ، یخادعون الله والذین آمنوا ، بقره ۹ " ﴿ اور بعض لوگ دعوی کرتے ہیں کہ مم ایمان لائے الله پراورآ خرت کے دن پر - حالا نکہ وہ وقطعاً مومن نہیں ۔ وہ الله کواور مسلمانوں کودھوکا دیتا جا ہے ہیں ۔ ﴾

الغرض الله تعالى كى وصدائيت اورمحمد رسول الله الله كانبوت برايمان لان كمعنى يه بين كه:

ا ۔۔۔۔۔ دین کے وہ تمام حقائق جن کاعلم ہمیں یقینی فررائع سے پہنچا ہے۔ان سب کوشلیم کرے۔

۲..... ان کو بغیر کسی تاویل و تحریف کے من وعن قبول کرے۔

سسس اوراس سے کوئی ایس حرکت سرزدنہ ہوجس سے اس کے دعوائے ایمان کی نفی ہوتی ہو۔ کلمطیبہ لاالیہ الاالله محمد رسول الله اسمعابدہ ایمان کا تنظر متن ہے جو دین کی تمام تفصیلات کوشامل ہے۔ یہ ہاسلام کی میزان عدل جس سے کسی کے اسلام اور کفر کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔

کته دوم ..مسلمان اورغیرمسلم کے الگ الگ دائر ہمل

فاضل جج نے اس نکتہ پر پھی بحث کی ہے کہ آیا عدالت بیقین کر سکتی ہے کہ قادیا فی امرزائی )مسلمان ہیں یانہیں؟ ۔ انہوں نے عدالت عالیہ کے فاضل جوں کے مشاہدات کا حوالہ دیتے ہوئے بی قرار دیا ہے کہ بعض صورتوں میں عدالت کے لئے بیتصفیدنا گزیر ہے۔ مثلاً وراشت جا کداد منصب کسی خانقاہ کی سجادہ نشینی 'کسی غربی ادار ہے کی سربراہی یا پاکستان کے صدارتی با تابات کی امیدواری کا سوال ہوو غیرہ ۔ تو عدالت کو بیقین کرنا ہوگا کہ قادیانی (مرزائی) مسلمان بی یانہیں؟۔

جہاں تک ہماری عدالتوں کے دائر وافقیار کا تعلق ہے۔اس کی تشریح تو عدالت عالیہ ہی بہتر کرسکتی ہے۔اس کی روشن میں ہم کہ سکتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی لائنیں اپنے نقطہ آغاز ہی ہے جدا ہو جاتی ہیں۔ہماری شریعت میں ایک لحمہ کے لئے نہ کی مسلمان سے غیر مسلم کا ساسلوک کیا جاسکتا ہے۔نہ کی غیر مسلم کو مسلمان کے حقوق دیئے جاسکتے ہیں۔

کوئی غیر مسلم لے سلام و مرجائے تو اسلامی طریقہ کے مطابق ا مستحق نہیں ۔ وہ کسی مسلمان کا دار شہر عدالت کا بچ نہیں بن سکتا ۔ نہ اسلامی آ کلیدی آ سامی پر مسلط کیا جا سکتا ہے ہے ۔ نہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کراسکتا ہے ۔ نہ کسی مسلمان یتیم بچ کا ظاہر ہے کہ بید وہ احکام ہیں خدااوررسول کے تھم کے مطابق ان احکام ہیں بیتین ہروقت ضروری ہے کہ فلال شخص

اور بیقہ خیر عام غیر مسلموں لانے کے بعداس سے پھر جانایا اسلام من گھڑت معنی پہنانا شروع کر دینایا

ہے۔ارتداداسلام کی نظر میں کفرادرش نے جرائم کی جوفہرست مرتب کی ہےالہ تحرین کی میں

معاشرتی جرائم میں قتل عمد جرائم میں زنا سب سے گھناونی چیز۔

جرائم میں ارتد اد کفروطغیان کی آخری - مسا

ا غیرمسلم ہے مرادیہال اسلام قبول نہیں کیا۔ایسےلوگ خواہ ا نظریات سے تو بہ کر کے سید ھے طر۔ نہیں ۔ندان سے مسلمانوں کا سابرتا کوئی غیر مسلم لے سلام و دعا اور مسلمانوں کی دوستی اور موالات کا مستحق نہیں۔ وہ مرجائے تو اسلامی طریقہ کے مطابق اس کا کفن فن اور جنازہ جائز نہیں۔ وہ کسی عزت و تکریم کا مستحق نہیں۔ وہ کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا۔ نہ مسلمان اس کا وارث ہوسکتا ہے۔ وہ اسلامی عدالت کا جج نہیں بن سکتا۔ نہ اسلامی آئین کی تدوین میں اسے شریک کیا جا سکتا ہے۔ نہ اسلامی آئین کی تدوین میں اسے شریک کیا جا سکتا ہے۔ نہ اسلامی کے لئے موزوں کلیدی آسامی پر مسلط کیا جا سکتا ہے۔ نہ وہ مسلمانوں کے کسی مذہبی ادارے کے لئے موزوں ہے۔ نہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ نہ کسی مسلمان لؤکی کا ولی بن کر اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ نہ کسی مسلمان لؤکی کا ولی بن کر اس کا نکاح کر اسکتا ہے۔ وغید ذلك!

ظاہر ہے کہ یہ وہ احکام ہیں جن کی قدم قدّم پرضرورت واقع ہوگی اور ایک مسلمان کو خدااور رسول کے حکم کے مطابق ان احکام کا ہر لمحہ خیال رکھنا ہوگا۔اس لئے ایک مسلمان کے لئے یقین ہروقت ضروری ہے کہ فلال شخص اپنے نظریات وعقا کد کے ساتھ مسلمان ہے یانہیں؟۔

اور یہ تو خیر عام غیر مسلموں کا تھم ہے۔ مرتد کی نوعیت اس نے یادہ تھین ہے۔ اسلام لانے کے بعداس سے پھر جانا یا اسلام کے کسی قطعی تھم کا انکار کر دینا یا ضرور یات دین کو تو رامور کر من گھڑت معنی پہنا نا شروع کر دینا یا شریعت کے کسی تھم کو طنز و تعریض کا نشانہ بنانا ارتد ادکہا! تا ہے۔ ارتد ادا سلام کی نظر میں کفر اور شرک سے کہیں ہڑھ کر انتہائی در ہے کا سکین جرم ہے۔ اسلام نے جرائم کی جوفہرست مرتب کی ہے ان میں صرف تین جرائم ایسے ہیں جن کے لئے سز اے موت تجویز کی ہے۔

معاشرتی جرائم میں قل عدسب سے بدر جرم ہاورسز اے موت کا موجب۔اخلاقی جرائم میں قل عدسب سے بدر جرم ہاورسز اے موت کا موجب۔اخلاقی جرائم میں زنا سب سے گھناؤٹی چیز ہے اور اس کے لئے رجم (سنگساری) کی سزا ہے اور نظریاتی جرائم میں ارتد ادکفروطغیان کی آخری حدہ اور اس کے لئے سز اے موت کا تکم ہے۔

ا غیر مسلم سے مرادیہاں وہ تمام لوگ ہیں۔جنہوں نے نکتہ اولیٰ کی تشریخ کے مطابق اسلام قبول نہیں کیا۔ ایسے لوگ خواہ اپنے آپ کو ہزار بار مسلمان کہیں لیکن جب تک وہ اپنے غلط نظریات سے تو بہ کر کے سید ھے طریقے سے اسلام کوقبول نہیں کرتے شریعت کی نظر میں وہ مسلمان نہیں۔ ندان سے مسلمانوں کا ساہرتاؤ جائز ہے۔ ا بقُده ۹ "هراور بعض لوگ - حالائکه وه قطعهٔ مومن نبیس ـ وه

نبوت پرایمان لانے <u>کے معنی ہ</u>

ذرائع سے پہنچا ہے۔ان سب

)کرے۔

سے اس کے دعوائے ایمان کی معاہدہ ایمان کامختصر متن ہے جو ن سے کسی کے اسلام ادر کفر کا

پیعین کرستی ہے کہ قادیا فی پچوں کے مشاہدات کا حوالہ مفیدنا گزیر ہے۔مشلا وراشت ابی یا پاکستان کے صدارتی لہقادیانی (مرزائی)مسلمان

س کی تشریح تو عدالت عالیہ ا ہے۔اس کی روشن میں ہم تی ہیں۔ہاری شریعت میں نہ کی غیرمسلم کومسلمان کے آنخفرت الله کاوران کے استان کو برائی کارشاد ہے کہ ''من بدال دینه فاقتلوہ '' ﴿ بُوخُصُ بِحِی اپنے دین کو بدل کرمرتہ ہوجائے اسے قل کردو۔ ﴾ (صحح بخاری جامی ۱۳۳۳ باب لا بعدب بعداب الله) یکی وجہ ہے کہ اسلام صکح و جزید کے شرائط پر کفروشرک ہے تو مصالحت کرسکتا ہے ۔ لیکن ارتہ اور آبیں۔ مرتہ کے بارے بیس اس کا فیصلہ یہ کہ اسکام کی مہلت دی جائے گئے ہی قیمت پر آمادہ نہیں۔ مرتہ کے بارے بیس اس کا فیصلہ یہ کہ اسکام کی طرف بلیت آئے تو اس کی جائے ۔ اس کے شبہات کے ازالہ کی کوشش کی جائے ۔ اگر دو اسلام کی طرف بلیث آئے تو اس کی جائے گئے۔ ورنداس پرسز اے موت جاری کر دی جائے گئے۔ یا مرتہ کومہلت کے ان تین دنوں میں بھی آزاد نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ بلکہ نظر بندر کھا جائے گا۔ ایک نظر بندر کھا جائے گا دوران سے کمل معاشر تی مقاطعہ (بایکاٹ) ضروری ہوگا اورائے آزادانہ تصرفات کی وارز تنہیں ہوگی۔

خلاصہ یہ کہ جس مختص کا کفریا ارتداد معردف ہو شریعت اسلام کے مطابق اس کے ساتھ ایک لیجہ کے مطابق اس کے ساتھ ایک لیجہ کے لئے بھی مسلمانوں کا سابرتاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ اسے مسلمانوں کی جماعت میں سلمانوں کی جماعت میں سلمانوں کی جماعت میں مادری کے حقوق سے نفع اندوزی کا موقع دیا جا سکتا ہے۔
دیا جا سکتا ہے۔

کتہ سوم ... قادیانی کا فرومرتد ہیں اس کے وجوہ واسباب

فاضل جج نے قرآن مجید احادیث نبویہ اور اجماع امت سے بیٹا بت کرنے کے بعد کہ آن مخصرت اللہ آخری نبی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے بیروؤں کے جوعقائد ونظریات ان ہی کے بیش کتے ہیں اور جن کوسا منے رکھ کر فاضل جج نے مرزائیوں کے گفر وار قد اد کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

ا ..... مرزاغلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے اسلامی عقیدہ سے انحراف کیا ہے۔
۲ .... انہوں نے بہت سے مقامات پرخود نبی ورسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

ا امام شافعی اور دوسرے آئمہ کے نزدیک مرتد مردیا عورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیصرف مرد کا حکم ہے۔ عورت کے لئے جس دوام کا حکم ہے۔ جب تک کہ وہ توبینہ کرلے۔

ذکر ہے خوداپی ذات پر چسیاں کرنے کی س... مرزاغلام احمد قاد مرزاغلام احمدقا ان کی داد یوں اور نانیوں کے خلاف غیر ثا مرزا غلام احمرة میں تو ہن آ میز کلمات کے ہیں۔ ے... انہوں نے اے انہوں نے قرآ مرزاغلام احمدة اوراس کیمن مانی تاویلیں کی ہیں۔ ٠١.... مرزاغلام احمد کافرقرار دیا ہے۔ مرزاغلام احمد ہےرو کا ہے۔ ۱۲... انہوں نےم ١١.... مرزاغلام اح میں اپنی بیٹیاں نہ دیں۔ کیونکہ وہ کافر سا..... مرزاغلاماد كياب اورآ سانوں كى تخليق كواني طر

۵....مرزائیوں نے ا

١٧.... مرزائيول ً

ہے برامرتبہ پاسکتاہے تی کنعوذ با

والوں کاوہی مرتبہ ہے جوصحابہ رسول

مرزاغلام احمدقاد

سسس مرزاغلام احمد قادیانی نے بہت ی ان آیات کوجن میں آنخضرت اللہ کا در ہے خودا پی ذات پر چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے۔

سم مرزاغلام احمد قادیانی نے سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

۵ ..... مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ النظام کے نسب پر طعن کیا ہے اور ان کی دادیوں اور نانیوں کے خلاف غیرشا کسته زبان استعال کی ہے۔

۲ .... مرزا غلام احمد قادیانی نے آنخضرت علی اور ان کے صحابہ کے بارے میں تو ہین آمیز کلمات کیے ہیں۔ میں تو ہین آمیز کلمات کیے ہیں۔

ے .... انہوں نے اپنے لئے نزول وقی کا دعویٰ کیا ہے۔

٨..... انهول نے قرآن مجيد كي آيات كوديده و دانستر خ كيا ہے۔

۹ ..... مرز اغلام احمد قادیانی نے نزول عیسی النظیم کے اسلامی عقیدہ کا اکار کیا ہے۔ اوراس کی من مانی تاویلیس کی ہیں۔

۱۰ مرزاغلام احمرقادیانی نے ان تمام مسلمانوں کو جوان پر ایمان نہیں ال کے کافرقر اردیا ہے۔ کافرقر اردیا ہے۔

ا اسس مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے پیردؤں کومسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے دوکا ہے۔ سے دوکا ہے۔

۱۱.... انہوں نے مرزائیوں کوملمانوں کے نماز جناز ہیڑھنے ہے نع کیا ہے۔ سا ..... مرزاغلام احمد قادیانی نے مرزائیوں کو تھم دیا ہے کہ دومسلمانوں کے نکاح

ر سابی پیٹیاں نیدیں۔ کیونکہ وہ کا فرمیں۔ میں اپنی پیٹیاں نیدیں۔ کیونکہ وہ کا فرمیں۔

۲ا۔۔۔۔۔ مرزائیوں کا دعویٰ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کا وہی مرتبہ ہے جو محابہ رسول آلیا ہے کا تھا۔ بنه فاقتلوه " جوشض بھی اپن ناص ۱۳۳۳ بالا یعدب بعداب الله ) کے سے قومصالحت کرسکتا ہے لیکن مرتد کے بارے میں اس کا فیصلہ یہ کے ازالہ کی کوشش کی جائے ۔ اگر وہ رنداس پر سزائے موت جاری کر دی ل چھوڑ دیا جائے گا۔ بلکہ نظر بندر کھا ل ہوگا اور اسے آزادانہ نظر بندر کھا ل ہوگا اور اسے آزادانہ نظر فات کی

ربعت اسلام کے مطابق اس کے ۔اسے مسلمانوں کی جماعت میں کے حقوق سے نفع اندوزی کاموقع

ت سے بیٹا بت کرنے کے بعد ان کے پیرووک کے جوعقا ئد رفاضل جج نے مرزائیوں کے کفر

ملامی عقیدہ سے انحراف کیا ہے۔ مول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رت دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ لئے جس دوام کا حکم ہے۔ جب ے است مرزاغلام احمہ قادیائی نے اپنی نبوت پرظل وبروز کا پردہ ؤالا ہے اور سے بقول علامہ اقبال مجوسیوں کاعقیدہ ہے۔

۱۸ انہوں نے تنیخ جہاد کا دعویٰ کیا ہے۔ (طخص فیصلہ جمس آباد اردوس ۲۲۰۰۰) فاضل جج نے مرز انگ لڑ بجر کے ان افتہاسات سے جو شتے نموند از خروارے کا مصداق بیں ۔ یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کے مرز اغلام احمد قادیا نی اور ان کے پیروؤں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ۔ وہ دائر واسلام سے خارت بیں ۔ فاضل جج نے اس سلسلے میں جور بمارکس دیتے ہیں ۔ ان کے چند اقتباس ملاحظہ ہوں ۔

موصوف لکھتے ہیں کہ: ''قرآن پاک اور رسول اکر مین کے مندرجہ بالا ارشادات کے بعد یہ جان کر چرت ہوتی ہے کہ مدعاعلیہ (مرزائی) نے خود کونعوذ باللہ پیغیبروں کی صف میں کھڑا کردیا ہے اور اس کے معروح مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی اپنے پیغیبراور نبی اور رسول ہوئے کادعویٰ کیا ہے۔''

ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ:''مد عا علیہ اور مرزا غلام احمہ قادیانی دونوں نے حضرت نسینی البیانی کے بارے میں ایک بالکل مختلف تصور پیش کیا ہے۔ جومسلمانوں کے مسلمہ عقائد کے بکسر منافی ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے متصاوم ہے۔'' (اینا س ۲۳)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ: ''لیگل اتھارٹی کے پورے احترام کے ساتھ میں یہ کہنے کی جرأت کرتا ہیں کہ احمد یوں میں نہ صرف یہ کہ بنیا دی اور نظریاتی اختلاف موجود ہیں۔ بہر احمد یوں اور غیر احمد یوں میں نہ صرف یہ کہ بنیا دی اور نظریاتی اختلافات موجود ہیں۔ بہر ہمہ اختلافات موجود ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحمی کا مزول 'قرآن یا کی آیات کوسٹے کرنا 'میری دائے میں کسٹی شخص کو بھی مرتد قراردینے کے لئے کافی ہیں۔'' (ایسنا سے سے اللہ کی ایس کے ایس کی آیات کوسٹے کرنا 'میری دائے میں کسٹی کھی مرتد قراردینے کے لئے کافی ہیں۔'' ایسنا سے سے اللہ کی ایس کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کرنا 'میری دائے میں کسٹی کے لئے کافی ہیں۔'' ایسنا سے اللہ کی اللہ کی کرنا 'میری دائے کی گئی ہیں۔'' ایسنا سے سے کہ کے لئے کافی ہیں۔'' ایسنا سے کہ کے لئے کافی ہیں۔'' ایسنا سے کہ کرنا 'میری دائے کی ایسنا سے کہ کی کرنا 'میری دائے کرنا 'میری دائے کی کرنا 'میری دائے کرنا 'میری دائے کو کرنا 'میری دائے کی کرنا 'میری دائے کی کرنا 'میری دائے کرنا 'میری دائے کرنا 'میری دائے کرنا 'میری دائے کی کرنا 'میری دائے کرنا 'میری دائے کرنا 'میری دائے کی کرنا 'میری دائے کرنا 'میری دائے کی کرنا 'میری دائے کرنا

ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ: ''رسول پاکستانی کی اس سے زیادہ اور کوئی تو ہین نہیں ہوسکتی کے مرز اغلام احمد قادیانی جیسا تحض یا مدعا علیہ یا کوئی اور خود کو پیغیر ان کرام النظام کی صف میں کھڑا کرنے کی جسارت کرے۔ کوئی مسلمان کسی شخص کی طرف سے ایسا دعویٰ برداشت نہیں کر سکتا اور نیقر آن وصدیث سے اس طرح کے دعوے کی تا ئیدلائی جاسکتی ہے۔'' (ایشا ص ۳۳) ایک اور جگہ کھتے ہیں کہ: ''مرز اغلام احمد قادیانی نے دانستہ طور برقر آن یاک کی

22

آیات خود ہے منسوب کی ہیں او اور بیہ بے خبر اور جانل لوگوں کو مگر اور جواسلام کی نظر میں گناہ کبیرہ ایک اور جگھتے ج

ہی کسی کے ارتد اد کے رجحان کی ایک ادر جگہ لکھتے ؟ حضرت مجھ ﷺ کی نبوت کی کھا

اوررسول پاکھنے نے احادۃ رسول یاظلی اور بروزی نبی کا ؟ ہے۔اس کی کوئی سندقر آن ا تصور کی تا ئید کسی اور ذریعہ۔۔ احمد قادیانی اور مدعاعلیہ کی من فاضل جج آگے چ

میں بیقر اردینے میں کوئی جھجا نبوت کے جھوٹے مدعی ہیں . عوے باطل اورمسلمانوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول

کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ مرتد ہے۔

مسلمانوں میں

مرزاغلام احمد آ پیش کیا ہے اور اس طرح انہوں نے جہاد کومنسوخ ق نے خودا بنی نبوت کا اعلال آبات خود سے منسوب کی ہیں اور انہیں خود ساختہ معنی پہنائے ہیں۔ تاکہ وہ دوسروں کو گراہ کرسکیں اور بہت خود سے منسوب کی ہیں اور ارتحی گئی ہے اور بہان ہو جھ کرروار تھی گئی ہے اور جواسلام کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے۔''
اور جواسلام کی نظر میں گناہ کبیرہ ہے۔''

ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ: ' پیغیران کرام کے بارے میں غیر شائستہ زبان کا استعال ہی کی کے ارتد اد کے رجمان کی غمازی کرنے کے لئے کافی ہے۔'' (ایپنام ۳۵)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ:''مرزاغلام احمد قادیانی یا مدعاعلیہ کی نام نہاد نبوت پر ایمان حضرت جھنگھتے کی نبوت کی گھلی تنقیص ہے۔جس کی وضاحت خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول پاک علیہ نے احادیث میں کردی ہے۔ مدعاعلیہ اور مرزاغلام احمد قادیانی نے امتی نبی یا رسول یا ظلی اور بروزی نبی کا جوتصور پیش کیا ہے۔وہ قرآن وحدیث کی تعلیمات کے سراسر منانی ہے۔اس کی کوئی سند قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی اور نہ مدعاعلیہ اور مرزاغلام احمد قادیانی کے تصور کی تا کیدکسی اور ذریعہ ہے ہوتی ہے۔امتی نبی کا تصور انتہائی غیراسلامی ہے۔اور بیمرزاغلام احمد قادیانی اور در عاعلیہ کی من گھڑت تھنیف ہے۔

(ایضا سر ۲۵،۳۶)

فاضل جج آ کے چل کراپنے فیصلے میں مزید لکھتے ہیں کہ: ''مندرجہ بالا امور کے پیش نظر میں بیقر اردینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ مدعاعلیہ اوران کے معروح مرز اغلام احمد قادیا نی نبوت کے جھوٹے مدعی ہیں۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے البامات وصول کرنے کے متعلق بھی ان کے یوے باطل اور مسلمانوں کے اس متفقہ عقیدے سے منافی ہیں کہ آنخضرت اللیہ ہے کہ بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔'' (ایشاس ۴۰)

مسلمانوں میں اس بارے میں اجماع ہے کہ حضرت محمد علیہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی اور نبی ہیں آئے گا اور اگر کوئی اس کے برعکس یقین رکھتا ہے تو وہ صریحا کا فر اور مرتد ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے قرآن پاک کی آیات مقدر کوتو ڈمروز کر اور غلط رنگ میں پیش کیا ہے اور اس طرح انہوں نے ناواقف اور جائل لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے جہاد کومنسوخ قرار دیا ہے اور شریعت محمدی میں تحریف کی ہے۔ اس لئے مدعاعلیہ کوجس نے خودا پی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ نیز مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کی نبوت پر ایمان کا اعلان کیا

لل وبروز کا پروه وَ الله ہے اور بیہ

می فیصله چیس آبدار دوس ۲۵ تا ۳۰ م مشتے نمونداز خروارے کا مصدا ق کااسلام ہے کوئی تعلق نہیں ۔ و ج رکس دیئے ہیں۔ان کے چند

الله المشادرجه بالا ارشادات موفی بالله بیغیرول کی صف میں ختیفیراور نبی اور رسول بونے میں ایستانس ۲۷)
وادیانی دونوں نے حضرت ملائوں کے مسلم عقائد کے مسلم عقائد کے مسلم عقائد ک

اورنظریاتی اختلاف موجود ختلافات موجود بیس نیز میری رائے میں کسی شخص کو (ایشانسسس) روادرکوئی تو ہین نہیں ہوسکتی ام انتظامیٰ کی صف میں کھڑا

ام کے ساتھ میں یہ کہنے کی

گابرداشت نہیں کر سکتا اور (اینا س۳۳) ته طور پرقر آن پاک کی (ایضاص ۲۰،۱۸۰)

ہے۔ بلائسی تر دد کے کافراور مرتد قرار دیا جاسکتا ہے۔

قادياني مسلمين فاضل عدالت كافيصله اتناواضح يب كداس بركسي اضافه كي ضرورت محسو تنہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ جوقر آن مجید احادیث نبویہ اوراجها عامت کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ یوری ملت اسلامیہ کے احساسات وعقائد کی ٹھیک ٹھیکتر جمانی ہے۔اس فیصلے کا اطلاق جس طرح قادیانی مرزائیوں یر ہوتا ہے۔ ٹھیک ای طرح لاہوری مرزائیوں کے موقف کوبھی واضح کر

بعض ناواقف اور جابل ميهجيم بين كه مرزائيوں كى قاديانى يار ثى تو بلاشبه دائر واسلام ے خارج ہے۔ کیونکہ و مرزانلام احمد قادیانی کو نبی مانتی ہے۔ کیکن لا ہوری یارٹی مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتی ۔ اس لئے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا مشکل ہے۔ یہ موقف شریعت اسلام اورلا ہوری پارٹی دونوں کی حقیقت سے بیک وقت جہالت اور ناواقی کی دلیل ہے۔

الَّالاً: لا ہوری یارٹی جس کی قیادت مسٹر محم علی (مرید مرز اغلام احمد قادیانی) کے ہاتھ میں تھی۔مرزاغلام احمد قادیانی اوران کے خلیفہ اوّل حکیم نورالدین کے زمانہ تک ٹھیک ان عقائد ونظریات کی حامل تھی جود وسرے قادیا نیوں کے ہیں۔مسٹر محم علی اوران کے ہمنواؤں کی اس وقت کی تحریری شاہد ہیں کہ وہ مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی مانتے تصادراس کابر ملااعلان کرتے تھے۔ مرزا قادیانی کے ظیفہ دوم مرزا بشیر الدین سے ذاتی اور سیاسی اختلافات کی بنایر انہوں نے اپنی الگ یار ٹی بنالی اور بیموقف اختیار کیا کیمرز اغلام احمد قادیانی نبی نہیں تھے۔ بلکہ مجد داعظم تھے۔ پھر بجد د مان کرتمام انبیاء کرام علیم السلام سے ان کوافضل مانتے ہیں۔ اب جب تک یہ پارٹی اینے سابق موقف ہے برأت كا ظہار كرتے ہوئے تجديد اسلام كا اعلان نہيں كرتى اے مسلمان تصور نہیں کیا جاسکتا۔فقہائے امت کی تصریح کے مطابق کسی مرتد کا اسلام اس وقت معتبر ہوگا جب کہوہ اینے سابق نظریات ہے کمل برأت کا علان کرے۔

ثانیاً:لا ہوری پارٹی اگر چہ مرزاغلام احمد قادیانی کو بظاہر نبی نہیں مانتی ۔لیکن انہیں سیح موعود اورمبدی موعود کے خطاب ہے مشرف کرتی ہے۔ مسیح موعود کا خطاب نبوت ہی کی ایک آجبیر ہے۔اس لئے مرز اغلام احمد قادیانی جیسے لوگوں کوسیے موعود کہنا بقیناً کفرہے۔

ثالثًا: جبیها که فاضل عدالت نے لکھا ہے۔مرز اغلام احمد قادیانی کا جھوٹا دعوائے نبوت

كرنا،خودكوانبياءكرام كيصف ميس لا كه عیسلی الطبیعی دا دیوں اور نانیوں کے ب اورکسی تاویل کانتحمل نہیں۔لا ہوری مار كافرومر تدنبين سجهحتي بلكه مهدى اورمجدا اورمجد دوں كا وجود تشليم كرليا جائے تو

امام العصر حضرت العلامه مولا نامحمدانوه "<sub>ومىن</sub> ذب عنه او

ھخص ( کھلے کفر کے باوجود )مرزا آ تا ویل کرے گابغیر کسی جھجک کےات ''فشاني شان الاذ

عليهم السلام كي شان مين تنقيص كر-ای کے پیچھے ہے۔(اور کا فرومرتد، رابعاً:ان تمام امور ب

تصانف میں جن نظریات کا ظہار ے ہے اور نصوص شرعیہ کوجس طرح یارثی اینے سربراہ کےنظریات۔ ئكته جهارم...قاد ما نيول كوا مك فاضل جج مرزا غلام

''اسے ظاہر ہے کہ احمدی (م ا قبال نے اس وقت کی حکومنا مسلمانوں ہے بیسرمختلف تصور ساتھ اسی روا داری سے پیش آ

سرتے ہیں لیکن ایک الگ احازت نہیں دیتا کہوہ مسلماً

كرنا، خود كوانبياء كرام كي صف مين لا كهرا كرنا ،قرآني آيات كوشخ كرنا ،انبياء كرام كوتوجن كرنا ، عیسیٰ النیجیٰ کی دادیوں اور نانیوں کے بارے میں ناشا ئستہ الفاظ استنع ل کرنا اظہرمن انشنس ہے۔ ادر کسی تاویل کامتحمل نبیں ۔ لا ہوری پارٹی ان دعادی باطلہ کے باو جود مرز اقادیانی کوند صرف یہ کہ کافر ومر تدنہیں مجھتی بلکہ مہدی اور مجدد تسلیم کرتی ہے اور بیخود کفر ہے۔ اگر اسلام میں ایسے مبدی اور مجددوں کا وجود تشکیم کرلیا جائے تو بیدوین ایک تھلونا بن کررہ جاتا ہے۔ای بناء پر جمارے شخ امام العصر حضرت العلامه مولا نامجد انورشاه تشميريٌ فرياتے بن كه:

"ومن ذب عنه اوتاول قوله يكفر قطعاً ليس فيه توان · " اورجو شخص ( کھلے کفر کے باد جود )مرزا قادیانی کی جانب ہے مدافعت کرے گایا اس کے اقوال کی تاویل کرے گابغیر کسی جمجک کےاہے بھی قطعی کا فرقر اردیا جائے گا۔ ک

"فشاني شان الانبياء مكفر ومن شك قل هذ الاول شان ٠ "، ١٠٠٠ أبياء علیہم السلام کی شان میں تنقیص کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی۔اور جواس میں شک کرے وہ بھی ای کے پیچھے ہے۔ (اور کا فرومر تدہے) ﴾

رابعاً:ان تمام امورے قطع نظر لا ہوری یارٹی کے سربراہ مسٹر محمطی ایم اے نے اپنی تصانیف میں جن نظریات کا ظہار کیا ہے اور قرآن کریم کی آیات کی جس انداز سے تعلی تح بیف کی ہاورنصوص شرعیہ کوجس طرح منح کیاہے۔وہان کے الحاد وزندقہ کی کافی دلیل ہے۔الا بوری پارٹی اینے سربراہ کے نظریات سے مفق ہے۔اس لئے بھی اس کا تھم مسلمانوں کا نہیں ہوسکتا۔ نكته چهارم...قادیانیول کوایک علیحده امت قرار دینے کا مطالبه

فاضل جج مرزا غلام احمرقادیانی کی ان تصریحات کوفل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ: "اس سے ظاہر ہے کہ احمدی (مرزائی) مسلمانوں سے ایک الگ ندہب کے پیرو میں ۔ اور علامہ اقبال نے اس وقت کی حکومت ہند کو بالکل درست مشورہ دیا تھا کہ اس طبقے (احمد یوں) کو مسلمانوں ہے بکسرمختف تصور کیا جائے اورا گرانہیں علیحد وحیثیت و ری گئی تو مسلمان ان کے ساتھ ای روا داری ہے پیش آئیں گے۔جس کا مظاہرہ وہ دوسرے مذاہب کے پیروؤں ہے كرتے ہيں ليكن ايك الگ طبقے كى حيثيت سے زندگی كز ارنے كاحق احمد يوں كواس بات ك احازت نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کے برشل لاء میں مداخلت کریں اور انہیں مجبور کریں کہ وہ

(ایشاص ۴۰۰، ۳۱۰) تناواغنى ہے كەاس پرىسى اضافە كى ضرورت یاورا جماع امت کی روشی میں کیا گیا ہے۔ برجماني ہے۔اس فصلے كالطلاق جس طرح ری مرزائیوں کے موقف کوبھی واضح کر

ئيول كى قاديانى بإرثى توبلاشبه دائر واسلام تى ہے۔ليكن لا بورى پار ٹى مرز اقاديانى كو فرار دینامشکل ہے۔ بیمونف شرایت ، جہالت اور ناواتھی کی دلیل ہے۔ ) (مریدمرزاغلام احمرقادیانی) کے ہاتھ انورالدین کے زمانہ تک ٹھیک ان عقائد **ر محم** علی ادران کے ہمنواؤں کی اس وقت تے تھے اور اس کا ہر ملااعلان کرتے تھے۔ یای اختلافات کی بناپر انہوں نے اپنی يانی نجی تبیں تھے۔ بلکہ تجدد اعظم تھے۔ نتے ہیں۔اب جب تک بدیارٹی اپنے ) کا اعلان نہیں کرتی اے مسلمان تصور . کااسلام ای دفت معتبر ہوگا جب کہوہ

> کو بظاہر نی نہیں مانتی \_لیکن انہیں مسے پو**ئ**ود کا خطاب نبوت ہی کی ایک آجبیر قبیناً گفرہے۔

ام احمد قادیانی کا جھوٹا دعوائے نبوت

:"مرزاغلام احمه قادیانی نے محض ا بعيلان كاكلالأسنس حاصل كرليا اس لئے انگریز کسی قیم ہوسکتا تھا۔ گرسوال یہ ہے کداب یا کتان کی مسلمان حکومت ہے کیا الگ ملت قرار دے۔ ہاری مسلما نظر ہتی ہے؟ اور ملک وملت کی و برِاصرارکیا جائے؟اورملت اسلام تھم ہے جوہمیں مجبور کررہا ہے **ک** حبكه دين؟ \_ حقائق مفروضات حچوڑتے ہیں۔مرزائیمسلمانوں نصف النهار كاانكاركيا جاسكتات برداشت ہے کہ حضرت ختمی مآ اصراركياجائ كهممانبيل مسلم ' کاتہ پنجم . . قادیا نیوں کے **غ**ے فاضل عدالت \_ ہے وہ پیہ ہے کہ:''اندریں ح شادی اسلامی شادی نہیں۔ بَا ے ساتھ شادی ہے۔ لہذاہی<sup>ہ</sup> . مندرجه بإلا بحث

ساتھےجس نے شادی کے و

ہے۔غیرمؤ تڑ ہےاوراس کی

عدالت کے زم

**مسلمانوں بیں گھل مل کر انہیں** و

احمدیوں کوبھی صرف اس لئے اسلام کا ایک فرقہ تشلیم کرلیں کہ انہوں نے اپنے او پر احمدی مسلم کا ليبل لگار كھاہے۔ (فيصلة جيمس آبا دار دوص ٢ ٣مطبوعه لجلس ختم نبوت ملتان) فاضَل جج كابير بمارك اورعلامه ا قبال كااس وقت كى انْكُلْش گورنمنث كومشور ٥٠ ينا كه وہ مرزائی امت کومسلمانوں ہے ایک الگ اور جدا گانہ اقلیت قرار دے۔ دراصل ان عقائد ونظریات اورطرزعمل کا فطری اورمنطقی نتیجہ ہے جومرز اغلام احمد قادیانی اوران کی امت نے اختیار کیا۔جیسا کہ پہلےمعلوم ہو چکا ہے۔انہوں نے اسلام کےقطعی اورمسلم عقیدہ ختم نبوت برتاویل وتحریف کی ضرب لگا کرایے دعوائے نبوت کے لئے راستہ پیدا کیا۔ پھرقر آن مجید ک بے ثار آیات كى تحريف كر كے منصب نبوت يرسر فراز ہونے كادعوىٰ كيا ہے۔اس نى نبوت كے متيحة ميس ان تمام مسلمانوں کوجواس نی نبوت پرایمان نبیس لائے کا فراوردائر واسلام سے ضارح قرار دیا اوران سے تمام نه ببی ومعاشرتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا اور پھر پیرفالی دھمکی ہی نہیں بلکہ اس وقت ہے آج تک مرزائی امت عملی طور پر بھی ند ہب دمعاشرت میں مسلمانوں ہے گئی ہوئی ہے۔ اب جبكه مرزائي امت كے بقول: ''ان كا (يعني مسلمانوں كا) اسلام اور ہے اور بمارا۔ اختلاف ہے۔

اوران کاخدااور ہےاور ہمارااور۔ ہمارا فی اور ہےاوران کا فیج اور۔ای طرح ان سے ہر بات میں (الفضل ۲۱ اگست ۱۹۱۷ وتقر برمیان محودج ۵ نبر ۱۵ اص ۸ کا مها) " يفلط ہے كه دوسر ب لوگول سے جهارااختلاف صرف وفات سے يا اور چند مسائل

میں ہے۔آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی ذات رسول کر پم اللہ ، قرآن نماز روز ، ذکوۃ ، جَ غرض آپ نے تفصیل سے بتایا ایک ایک چیز میں ان سے ہمیں اختلاف ہے۔''

(الفضل قاديان/٣٠٠ جوال كا١٩٣٠ ء ج١٥ نمبر١٣٠ تقرير مرز المحمود )

ان كااورمسلمانون كاجب ہر چيز ميں اختلاف ہے۔مذہب ان كاالك نبي ان كاالك نمازروز ہان کا الگ عقائدان کے الگ معاشرت ان کی الگ ۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ سیاس طور پر ان کی مردم ثاری مسلمانوں ہے الگ نہ کی جائے اور ان کومسلمانوں ہے ایک الگ اقلیت قرار نہ

''علامها قبال نے برکش گورنمنٹ کو بید هیقت پیندانه مشوره دیا تھا کہوہ قادیا نیوں کو مسلمانوں ہےایک الگ اقلیت قرار دے ۔گر برٹش گورنمنٹ کا مفادای میں تھا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں میں گھل مل کر انہیں دسیسہ کاریوں کا موقع دیا جائے۔ کیونکہ بقول فاضل جج ز''مرزاغلام احمد قادیانی نے محض اپنے آتاؤں کی خوشنودی کے لئے مسلمانوں میں انتشار وافتر اق پھیلانے کا کھلالئسنس حاصل کرلیا تھا۔'' (ایسناس ۲۵)

اس لئے انگریز کہی قیت پر بھی اپنے اس بے بنائے کھیل کو بگاڑ نے پر آمادہ نہیں ہوسکتا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اب جبکہ انگریز کو دخصت ہوئے رابع صدی کا عرصہ گذر چکا ہے۔
پاکستان کی مسلمان حکومت سے کیوں تو قع نہ رکھی جائے کہ وہ مرزائی امت کو مسلمانوں سے ایک الگ ملت قرارہ ہے۔ ہماری مسلمان حکومت کو مسلمانوں اور مرزائیوں میں کون تی چیز قد رمشتر ک نظر آتی ہے؟ اور ملک وہلت کی وہ کون تی مصلحت ہے جس کی بنا پر مرزائیوں کے مسلمان ہوئے پر اصرار کیا جائے؟ اور ملت اسلامیہ کا یہ محقول مطابہ تسلیم نہ کیا جائے؟ ۔خدااور رسول کا وہ کون سا تھم ہے جو ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ محمد رسول الٹھائے کی ختم نبوت کے باغیوں کو ہم اپنی سرآ تکھوں پر جگہ دیں؟ ۔حقائق مفروضات کے تابع نہیں ہوتے ۔ کوئی مانے نہ مانے مگر وہ اپنا و جود منوا کر چھوڑ تے ہیں ۔مرزائی مسلمانوں سے ایک الگ امت ہے ۔یہ ایک دھیقت ہے کہ آفتا ب نصف النبار کا افکار کیا جا سکتا ہے ۔مگر اس کا افکار ممکن نہیں ۔ ملت اسلامیہ کے لئے یہ بات نا قابل برداشت ہے کہ حضرت ختمی ما ہوئی کہیں۔ برداشت ہے کہ منہیں مسلمان بھی کہیں۔

نکتہ پنجم.. قادیانیوں کے غیرمسلم قرار پانے کے نتائج

فاضل عدالت نے قادیانی مرعاعلیہ کوغیر مسلم قرار دیتے ہوئے جو آخری نتیج قلمبند کیا ہے وہ یہ ہے کہ: ''اندریں حالات میں قرار دیتا ہوں کہ اس مقد ہے کے فریقین کے درمیان شادی اسلامی شادی نبیں ۔ بلکہ بیستر ہ سال کی ایک مسلمان کڑی کی ساتھ سال کے ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی ہے۔ لہذا بیشادی غیر قانونی اور غیر مؤثر ہے۔'' (ایضا ص ۴۳)

مندرجه بالا بحث كانتيجه يه نكلا كه معيه جوايكه مسلمان عورت ہے كى شادى ما عامليد كے ساتھ جس نے شادى كے وقت خودا پنا قاديانى ہونات ليم بيا ہے اوراس طرح جوغير مسلم قرار پاتا ہے۔ غير مؤثر ہے اوراس كى كوئى قانونى حشيت نہيں۔' (ايناس ٥٠٠)

عدالت كے زیخور چونكه صرف ایب شاقی كامقدمه تھا۔ اس لئے فاضل عدالت نے

ل نے اپنے او پر احمد ی مسلم کا ل٣٦مطبوعه مجلس ختم نبوت مليان ) گلش گورنمنٹ کومشور ہ دین کہ ار دے۔ دراعمل ان عقائد نی اوران کی امت نے اختیار سلمةعقيده ختم نبوت برتاويل رقرآن مجيد كى بے شارآيات لأنبوت كے نتيجہ ميں ان تمام ے فارج قرار دیا اور ان ہے دهمکی بی نہیں بلکہاں وقت ال سے کی ہوئی ہے۔ کا)املام اور ہے اور جمارا۔ اطرح ان سے ہر بات میں إل محودج هنبرهاص ۸ کالم۱) فات سيح يااور چندمساكل نماز'روزه'ز کوة' حج غرض

> جهانمر۳ا تقریرمرزامحود) ان کاالگ نبی ان کاالگ لیاوجہ ہے کہ سیاس طور پر مالک الگ قلیت قرار نہ

ا مي تھا كەو ، قادىيانيوں كو مىن تھا كەقادىيانيوں كو



ایک قادیانی کوغیرمسلم (مرتد) قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ مسلمان لڑی کے نکاح کوغیر منعقد قرار دیا۔ گراسی فیصلہ کی روشنی میں مسلمان سیرمطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ:

الف .....قادیانی چونکه غیرمسلم (مرتد) ہیں۔ اس کئے انہیں ایک غیرمسلم اقلیت قراردیاجائے۔

ب انہیں کلیدی آسامیوں پر فائز کر کے مسلمانوں کے سرپر مسلط نہ کیا جائے۔ ج .....انہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے سیاسی حقوق سے مقتع ہونے کا موقع نہ ئے۔

و ۔۔۔۔۔انہیں تبلیغ اسلام کے ڈھونگ سے غیرمما لک میں مرزائیت پھیلائے کے لئے زر بادلہ نہ دیا جائے۔

ه ...... انہیں آئندہ مسلمانوں کو گمراہ اور مرتد کرنے کی اجازت نیدی جائے۔ نیز مسلم کی مسلمانوں کو گمراہ اور مرتد کرنے کی اجازت نیدی جائے۔

و ...... انہیں اس بات کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ مسلمانوں کے بھیں میں جج کوجائیں اور مکٹ مینداور مقامات مقد سے کواپنے قدموں سے ملوث کریں۔

آخریں ایک بات ہم مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں۔ دور کے مرز اغلام احمد قادیا فی اور ان کے تبعین کے عقائد ونظریات سے تمام مسلمان باخبر ہیں۔ ہمارے علم میں یہ بات الائی گئی ہے کہ پنجاب کے بعض وکیل اور سیاست دان مرز اکیوں کی پیروی اور حمایت کررہے ہیں۔ تمام مسلمانوں کی دینی غیرت کا نقاضا ہے کہ دو کسی ایسے سیاسی لیڈر اور بیرسٹر کو مند نہ لگا کمیں جو مرز اکیوں کی حمایت کے لئے کھڑا ہواور نہ اس قتم کے تقی کو ووٹ دیں۔ رضا بالکفر کفر ہے۔ جودل سے اس کفر کی تاکید کرے اور دنیوی منافع کے لئے اس کو مسلمان خابت کرے ایس شخص خود اسلام کی نعمت سے محروم ہوجا تا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمان حق بجانب ہوں گے کہ یہ اعلان کریں کہ داس قتم کے وکا عکا مسلمانوں سے وکی تعلق نہیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين · وصلى الله تعالى على خير خلقه صفوة البرية سيدنا محمد و آله واصحابه واتباعه اجمعين!
(شمان ١٣٩٠هـ الترم ١٩٤٠)



ماتھ مسلمان لڑئی کے نکال کوغیر منعقد ماحق بجانب ہیں کہ: اس لئے انہیں ایک غیر مسلم اقلیت

مانوں کے سر پر مسلط نہ کیا جائے۔ ماحقوق سے متمتع ہونے کا موقع نہ

المیں مرزائیت پھیلانے کے لئے زر

کا اجازت نہ دی جائے۔ کہ وہ مسلمانوں کے بھیس میں حج ث کریں۔

بیں۔وہ یہ کہ مرزاغام احمد قادیائی ا۔ہمارے علم میں یہ بات ال کُ گئ ای اور حمایت کر رہے ہیں۔تمام فرر اور بیرسٹر کو منہ نہ لگا نمیں جو دیں۔رضا بالکفر کفرہے۔جودل تابت کرے ایسا شخص خود اسلام

ن ہوں گے کہ یہ اعلان کریں . . وصلی الله تعالی علیٰ

واتباعه اجمعین! ۱۳۹۰ه/۱٬۶۲۰ تر۱۹۷۰ (

### بسم الله الرحمن الرحيم!

### تعارف!

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر (خامس) شخ الاسلام حضرت مواانا سید محمد بوسف بنوریؓ نے امیر ثانی حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادیؓ امیر ثالث حضرت مولانا الال اللہ حضرت مولانا الال حسین اخرؓ کی وفیات پرانتہائی مخضر مگر جامع ماہنا مد بینات میں تعزیقی شذرات تحریفر مائے جو رہا ہیں۔

## حضرت مولانا قاضي احسان احمد شجاع آبادي

۱۱ر جب ۱۳۸۱ ہے مطابق ۲۳ نومبر ۱۹۹۱ء کومولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی مطلت فرما گئے۔ مرحوم وقت کے بہترین قادرالکلام خطیب سے نہایت پراٹر مقرر سے ماضر جواب سے بیک وقت منبر ومحراب اور مدرسہ کی روئق سے مجلس شحفظ ختم نبوت کے عرصہ تک صدر رہے ۔ عرصہ دراز تک حضرت مولانا سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے دفیق کارر ہے۔ حضرت شاہ صاحب بخاری کی محیرالمعقول خطابت کی بعض خصوصیات کے صحیح وارث سے عقیدہ ختم نبوت کے شخط وعلم برداری نے ان کی زندگی میں وقار وعظمت اورعوام کے دلوں میں محبت بیدا کردی تھی۔ محتفظ وعلم برداری نے ان کی زندگی میں وقار وعظمت اورعوام کے دلوں میں محبت بیدا کردی تھی۔ مدارس دیدیہ کے سالانہ جلنے ان کے دم سے باروئق سے۔ ایسے با کمال آتش فشاں خطیب کی محلس ختم نبوت کی بزار داستان خوش نوالبلل ہمیشہ کے لئے خاموش ہوگئی۔

الله تعالی قاضی صاحب کی خدمات کو ضلعت قبول سے نواز سے اوران کوتر تی درجات کا وسلہ بنائے۔ بعد رضہ سرطان جگر : ہاررہے۔ آخر جان ٔ جان آفریں کے سپر دکر دی۔ مرحوم کے جنازے میں متان 'بہاولپور'لا بور'فیصل آباد کے ہزاروں بندگان خدا شریک بوئے۔ حضرت مولا نامجمہ مبداللہ درخواتی ٹے نماز جناز ہیڑھائی۔

(محدیوسف بنوریٌ، مینات شعبان۱۳۱۶ - )

حضرت مولا نامحمة على جالند ۲۲۷ رصفر ۱۳۹۱ هه اس دن ظهر کے بعد حیار بجوفر

اس دن همرے بعد چارہے، ملتان میں واصل بحق ہوگئے. حضرت مولانا <

سے۔ عالم عاقل 'مدیر' ذک سے۔ان تمام علمی ودینی کمال اور پر جوش خطیب سے۔ج سمندر کی موجوں میں لکا کی بابر بھی نہ جاتے۔مخاطبین

ہ ''ر می مینہ خصور علمی مسائل کی آشر تکا کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت میں کیا تھے۔چارچار گھنا

مرحوم نے نه عرصه دراز تک امام الخطب پہلے عرصه تک حضرت مو مرکزی دفتر ختم نبوت کی مبلغین ختم نبوت کی تر بہ اوران میں دفتر'ٹیلیفون

انورشاہ شمیرگ کےشاً تھا۔یاد پڑتا ہے کتمیر ہورہی تھی مولا نامرحوم حضرت مولا نامحم على جالندهريٌ

اس دن ظهر کے بعد چار بجونون پراطلاع مل کہ حضرت مولا نامجم علی جائندھریؒ آئے کے بیش آیا۔ ماتان میں واصل بحق ہوگئے۔افعالله و افعالیه و اجعون!

حضرت مولانا جالندهری مرحوم دور حاضر کے علاء دین میں بڑی خوبیوں کے آدمی سے۔ عالم عاقل 'مدبر' ذکی 'مجاہد' جفائش' متواضع' باو قاراور انتقک جدوجہد کرنے والے انسان سے۔ ان تمام علمی ودینی کمالات کے ساتھ نہایت منکسر المز ان اور خاموش طبع کی دینی کمالات کے ساتھ نہایت منکسر المز ان اور خاموش طبع بوتا کہ خاموش اور پر جوش خطیب سے۔ جب سی جلسہ گاہ کے اپنے پرتقریر شروع کرتے تو معلوم ہوتا کہ خاموش سمندر کی موجوں میں یکا کیک بلاکا تلاحم شروع ہوگیا ۔ تقریر نہایت مدلل ومؤثر ہوتی ۔ موضوع سے باہر کسی نہ جاتے ۔ مخاطبین و سامعین کو سمجھانے کی فوق العاد قوت حق تعالیٰ نے عطاء فر مائی تھی۔ اسلام طوس علمی مسائل کی تشریح اور مثالوں سے و ہمن شین کرانے میں اپنے عصر میں بے نظیر سے۔ اسلام کے بنیا دی عقیدہ فتم نبوت کے جانار' رد قادیا نہت کے امام اور رفض و شبع اور بدعت والحاد کی تر دید میں گئا تھے۔ چارچار گھنے ہے تکان ہولتے تھے اور عوام وخواص میں کیاں مقبول سے۔

مرحوم نے نصف صدی سے زیادہ بیش بہادین علمی اور سیاسی خدمات انجام دیں۔
عرصہ دراز تک امام الخطباء حضرت مولا ناسید عطاء اللہ شاہ بخاری کے دفیق کارر ہے اور اس سے
پہلے عرصہ تک حضرت مولا ناخیر محمد جالند هری کے خیر المدارس میں دست راست رہے۔ ماتان میں
مرکزی دفتر ختم نبوت کی ایک لاکھ کی شاندار ممارت یادگار چھوڑی جو دعوت و ارشاد کا مرکز اور
مبلغین ختم نبوت کی تربیت گاہ ہے۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان میں ختم نبوت کے مراکز قائم کئے
اور ان میں دفتر 'میلیفون اور مبلغین کا انتظام کیا۔

مولا نامرحوم دارالعلوم دیوبند کے مایۂ ناز فارغ التحصیل امام العصر حضرت مولا ناسید محد انور شاہ کشمیر کی کے شاگر دیتھے اور حضرت مولا نا عبدالقا در دائپور کی سے بیعت کا شرف حاصل کی تھا۔ یا دیڑتا ہے کہ تمیں سال قبل لا ہور کی ایک کا نفرنس میں جو جنا ہے محود خان لغاری کی کوشش نے ہورہی تھی مولا نامر حوم کی تقریر پہلی بارسنی اور و ہیں حضرت مولا نا عبدالشکور تکھنوی کی تقریر سے تھی۔ شخ الاسلام حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع روافع حضرت مولانالال ت میں تعزیق شذرات (مرتب)

قاضی احسان احمد نجاع آبادی استی احسان احمد نجاع آبادی افغانست پراثر مقرر متعے حاضر منظم نموت کے مستک صدر کی گئے وارث متعے عقیدہ فتم نبوت کولوں میں مجت پیدا کردی تھی۔ الکمال آتش فشاں خطیب ک مات پژمردہ ہوگئے ۔ گلتان کا

زےاوران کورتی درجات کا اکے میر د کر دی۔ مرحوم کے ندا شریک ہوئے۔ حضرت

وریٌ، بینات شعبان۴۱۶ <sub>سی</sub>

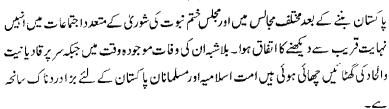

مصائب شتی جمعت فی مصیبة ولم یکفها حتی قفتها مصائب ﴿ آپ کی موت کے حادثہ میں کئی مصبتیں جمع ہو گئیں ہیں اور اس کے بعد تو گویا لگا تار مصائب پر مصائب شروع ہوگئے۔ ﴾

حق تعالیٰ کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے۔ علمی ودینی دورختم ہوتار ہاہے اور جبل و بے دین کا دور بڑی سرعت سے آرہا ہے۔ والسی الله السمشۃ کے اجمالی مرحوم کواپئی رحمت ورضوان کے اعلیٰ مقام پر فائز فر ماکر جنت الفر دوس نصیب فر مائے۔ ان کی تمام زلات وسیئات معاف فر مائے اور جدید نسل اور ان کے اخلاف کوان کی جانشینی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین! (محمد یوسف بوری، بینات رہے اثانی اوسادی)

حضرت مولا نالال حسين اختر"

9 جمادی الاولی ۱۳۹۳ هر کوجناب مولا نالال حسین اختر امیر مجلس تحفظ ختم نبوت کا انقال موا مرحوم نے نوعمری میں ہی مرزائیت میں مرزائیت میں نبایت اخلاص واستقلال سے صرف کیں۔

انگریزی،عربی،اردومتیوں زبانون میں نیصرف پاکستان میں بلکہ یورپاور آسٹریلیا میں بھی بےنظیر خدمتیں انجام دیں اور مرزائیت اور عیسائیت کی پیخ کئی میں کوئی کسرنہیں چپوڑی۔ اکابر کی دعاؤں نے ان کی خدیت میں مزید ، نگ قبولیت عطافر مادیا تھا۔

(محمد يوسف بنوري عفاءالله عنه، بينات جمادي الثاني ١٣٩٣ه ١٥)

م



کامیانی پرس
 دوره انگلتاا

ثادیانیوںکا
 ثادیانیوںکا

هم مریسار هم قادیانیتاد

🖒 انٹرویو

فيخ الاسلام حص

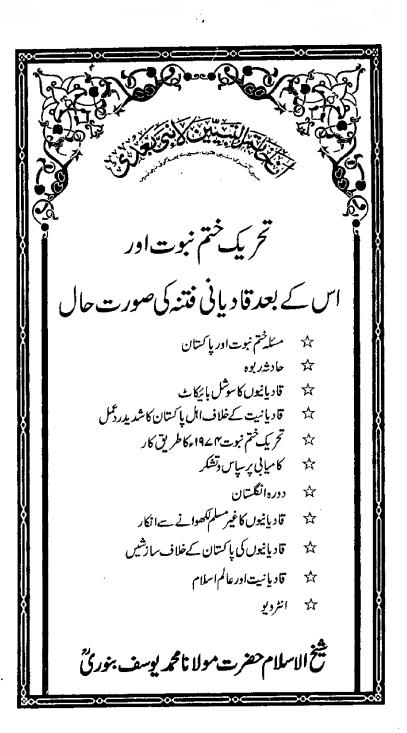

یہ کی شور کی کے متعد داجتماعات میں انہیں ت موجودہ وقت میں جبکہ سر پر قادیا نیت نان پاکستان کے لئے بڑا در دناک سانحہ

نا فعی مصیبة سامصائب ابوگئیں ہیں اور اس کے بعد تو گویالگا تار

اودین دورختم بوتار ہاہے اور جبل و ب شتکسی احق تعالی مرحوم کواپی رتمت بفرمائے۔ان کی تمام زلّات وسیئات شی کی تو فِق عطافر مائے۔ آمین! کمریسف بورگ، بینات رئیّڈ اشانی ۱۳۹۱ھ

ن اخترٌ امیرمجلس تحفظ ختم نبوت کا انقال پی تمام تر صلاحیتیں ردمرز ائیت میں

، پاکستان میں بلکہ بور پاور آئے بلیا ای نیخ کنی میں کوئی سر نہیں چھوڑی۔ افر مادیا تھا۔

فاءالله عنه، ميزات جمادي الثاني ١٣٩٣ه ﴿

#### بسم اللَّه الرحمن الرحيم!

#### 1

شخ الاسلام حفرت مولا ناسید محد یوسف بنوری ۱۹۷۳ میں عالمی تحفظ نتم نبوت کے امیر منتخب ہوئے سے ۱۹۵ میں ال پارٹیز مرکزی مجلس عمل کے امیر منتخب ہوئے سے ۱۹۵ می تحر کی ختم نبوت میں آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان کے صدر تھے۔ آپ کی قیادت باسعادت میں پوری پاکستانی قوم نے فتنہ قادیا نیت کے خلاف آ کمنی جدوجہد میں مثال کامیا بی حاصل کی ۔ اس زمانہ میں ضرورت کے تحت گاہے بگاہے تحر کیک ختم نبوت کے حالات اور قادیانی فتنہ کے تعاقب میں آپ کے رشحات قلم ماہنامہ بینات کراچی میں شائع ہوتے رہتے تھے عنوان بالاسے ان سب کو یکجا کردیا گیا ہے۔ (مرتب)

# مسئله ختم نبوت اور بإكستان

برقسمتی ہے آزادی کے بعد پے در پے ایسے حکمران آئے جنہوں نے ملت اسلامیہ کے احتجاجی خمیر میں جھا کئے گی بھی زحت گوارانہیں گی۔ نے اسلامی ملک اور نئی قوم کے تفاضے کیا ہیں؟۔ ملت اسلامیہ کی تشکیل کن عناصر ہے ہوتی ہے؟۔ اس کے حقیق خدو خال کیا ہوتے ہیں؟۔ جس قوم نے خدا اور رسول کے نام پر انہیں اسلامی ملک کی مندا قتد ار پر فائز کیا ہے۔ وہ ان سے کیا گیا تو قعات رکھتی ہے؟۔ ان سوالات پر غور انہوں نے بھی کیا ہی نہیں یا شاید وہ اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے سامنے دور غلامی کا پا مال راستہ تھا۔ جس پروہ رواں دواں صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے سامنے دور غلامی کا پا مال راستہ تھا۔ جس پروہ رواں دواں

سے۔ وہی آئین وقانون وہی حکمرا افسر شاہی کی نازک مزاجی جولوگ اخلاص وللہیت و می خدمات او خطر ناک اورمعتوب ہی رہے اوراا نشو ونماانگریز نے اپنج مخصوص مص معتمد علیدرہے۔

ہوتی تو دور غلامی کے نوکر شاہی فہ مسلمہ کی نفسیات کا مطالعہ کرتے اا حل ہودا گریز کی حکومت نے اس فج مل کرتے ہاں فج سے بی کی فضاء ختم ہو جاتی ۔ ملت سعادت بھی ان کے حصہ میں آتی سعادت بھی ان کے حصہ میں آتی

كام ليا گيا اورشدت سےمطالبہ

اگران حکمرانوں میں

بارود ہے جلیا نوالہ باغ کی یادتا ا پیکہ حکمر ان خودتو بصد ذات ورسو کو تاہ کر ڈ الا ۔ اس طرح نیصر ف سفر کرتے کرتے کہیں سے کہیں وہدائنی اور بے بیٹنی و بے چینی مسائل کا جنگل ہے۔ مگر ہم میں مسائل کا جنگل ہے۔ مگر ہم میں سواہر شخص کو وطن دشمن اور غدار ا غداری کی چنگاری ہے خود بخو د سازشوں کے کرس منڈ لارے سازشوں کے کرس منڈ لارے ان حالات میں اس ملک کا مستغ تھے۔ وہی آئین وقانون' وہی حکمرانی کے اصول اور پیانے وہی جرواستبداد اور مطلق العنائی' وہی افسر شاہی کی نازک مزاجی جولوگ آگریز دشنی کی بناء پر دور غلامی میں خطرناک شجھے گئے۔ وہ اپنے اخلاص وللبہیت' قومی خدمات اور حب الوطنی کے باوجود ان نئے حکمرانوں کی لغت میں بھی خطرناک ادر معتوب ہی رہے اور ان پری آئی' ڈی کا پہر وہدستور رہا اور جن لوگوں کے خمر ریزی اور نشوونما انگریز نے اپنے مخصوص مصالح کے لئے گئی ہی۔ وہ اسلامی ملک میں بھی برسرا قدّ ارمعز زاور معتمد علیہ رہے۔

انگران حکمرانوں میں معمولی ہی بات ، دین حس یا کم از کم ضیح سیاسی بصیرت ہی موجود ہوتی تو دور غلامی کے نوکر شاہی ذہن کو بدل کر نے ملک کے لئے نئے تفاضوں کو سیجھتے ۔ امت مسلمہ کی نفسیات کا مطالعہ کرتے اور مسلمانوں کے وہ متفقہ اجتماعی ولمی مسائل جنہیں شدید مطالبوں کے باوجودا گریز کی حکومت نے لائق توجنہیں سمجھا تھا۔ بغیر سی تفاضے کے خود آگے بزھ کر انہیں حل کرتے ۔ اگر انہوں نے اس فہم و تد بر اور مسلمانوں سے ہمدر دی و بہی خوا ہی کا مظاہر و کیا ہوتا تو بیاتی کی فضاء ختم ہوجاتی کی فضاء ختم ہوجاتی ۔ ملت کا شیراز ہ مشتملم ہوجاتیا اور دنیا کی نیک نامی کے ساتھ آخرت کی سعادت بھی ان کے حصہ میں آتی ۔ ن

مگریہاں ہوا یہ کہ جب بھی مسلمانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو دفع الوقی ہے کام لیا گیا اور شدت سے مطالبہ ہواتو یائے استحقار ہے شکر ادیا گیا۔ معاملہ بے قابونظر آیا تو گولہ بارود سے جلیا نوالہ باغ کی یا دتازہ کر دَ الی اور اپنی ہی قوم کوا قتد ارکی طاقت سے پیل دُ الا گیا۔ بتجہ یہ کہ حکمر ان خودتو بصد ذات ورسوائی کیفر کر دار کو پہنچ ہی ۔ مگر ان کی فلط اندیش اور کم ظرفی نے ملک کو تاہ کر دَ الا ۔ اس طرح نصرف یہ کہ پائستان کا مقصد وجود ظہور پذیر نہ ہوسکا۔ بلکہ ہم اللی سمت سفر کرتے کرتے کہیں سے کہیں جانگے۔ چنانچہ ایک مدت سے ہم شک و تذبذ ب افر اتفری و بدامنی اور بے بینی و بے بینی کے لق و دق بیابانوں میں بھٹک رہے ہیں ۔ آئ ہمارے سے ممائل کا جنگل سے ۔ مگر ہم میں سے ہر خض جس کے منہ میں زبان اور ہاتھ میں قیم ہے ۔ وہ ابنے مداری کی چنگاری سے خود بخو دبخو جسم ہو جائے گا۔ ملک دو نیم ہو چکا ہے اور بقیۃ السلف پر ہیرونی سازشوں کے کر کس منڈ لا رہے ہیں ۔ مگر ہمار ہوگا؟ ۔ انسالله و انسا الیه راجعون!

الله اویس عالمی تحفظ نتم نبوت الله پار شرز مرکزی مجلس عمل اوت باسعادت میں پوری نبد میں مثالی کامیا بی حاصل بختم نبوت کے حالات اور مد بینات کرا چی میں ش کئے میا ہے۔ (مرتب)

لله اپررکھی گئ تھی اور خداتعالی ہے انکم کیا جائے گا۔ یبال کی حکومت لی اسلام کی جیتی جا تی تصویر ہوگی۔ ملکت قائم کر کے پوری دنیا پرواضح العالیٰ کے آخری پیغام کو اپناؤ جو اوہ سب کے سامنے ہے۔عیاں

ن آئے جنہوں نے ملت اسلامیہ ملامی ملک اورنی قوم کے تقاضے کیا اے تقی خدوخال کیا ہوتے ہیں؟۔ قند ار پر فائز کیا ہے۔وہان سے می کیا ہی نہیں یا شاید وہ اس کی راستہ تھا۔ جس پر دہ رواں دواں عقيده ختم نبوت كوتسليم كئے بغير يا كستان قائم نہيں روسكتا

کسی عمارت کی بنیا دیں گھود کر انہیں اپنی جگہ ہے ہٹا دینا اور پھریة قع رکھنا کہ عمارت جوں کی توں قائم رہے گی ایک مجنونا نہ حرکت ہے۔ ملت اسلامیہ کا شیراز وحضرت ختمی مآ ہے اللے کی ذات عالی ہے قائم ہے اور بھی وجود پاکستان کا سنگ بنیا دہے۔ جو شخص اس سے انحواف کرتا یہ اسے منہدم کرتا ہے۔ وہ اسلام ملت اسلامیہ اور پاکستان متیوں سے غداری کا مرتکب ہے۔ ایک ایسے شخص سے جو ملک وملت کی جڑوں پر بیشہ چلا رہا ہو۔ کسی مفید تعمیری خدمت کی تو قع رکھنا خود فرجی نہیں تو اور کیا ہے۔ جو شخص رحمت عالم اللی کے کا فادار نہ ہوہ وہ ملک وملت کا وفادار کیونکر ہوسکتا فرجی نہیں تو اور کیا ہے۔ جو شخص رحمت عالم اللی ایسی کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے اور اس کے ہیائے سی اور شخص کو محمد رسول اللی اللی اور اس کے مرکز بھائے وہ تمام حقوق ومناسب اور آ داب والقاب تجویز کے جا نمیں ۔ جو مسلمانوں کے مرکز عقیدت اللی کے ساتھ شخص ہیں۔ بایں ہمہ سے اصرار بھی کیا جائے کہ وہ مسلمان ہے۔ ملک وملت کا وفادار ہے اور اس پراعتاد کرنا جائے۔

ایک نا گہانی حادثہ اوراس کے اثر ات

ایک ما کہ ۱۹۷ء کا سانح قوم کے لئے ایک نا گہائی حادثہ تھا۔ جس نے قوم کوطویل خواب خفلت سے اچا تک جگادیا۔ جذبات کے سوتے اجل پڑے اور ملک بھر میں اس کا شدیدرڈمل رونما بوا۔ قومی جذبات کے سے اجلی برا ہوئی جو ملک بھر میں اس کا شدیدرڈمل رونما برا ہوئی جو ملک بھر کی دینی وسیاسی کی جماعتوں کی نمائندہ ہو۔ یہ بات ایسی جلس عمل کی تشکیل نا گزیر ہوئی جو ملک بھر کی دینی وسیاسی کی جماعتوں کی نمائندہ ہو۔ یہ بات بری خوش ائند اور لا اُن شحسین ہے کہ موجودہ عوامی حکومت نے بھی قوم کے فلی جذبات کا احر ام بری خوش ائند اور لا اُن شحسین ہے کہ موجودہ کیا ہے اور اس کے لئے قومی اسمبلی کی ایک خصوصی میٹی ہجویز کردی گئی۔ توقع ہے کہ ان سطور کی اشاعت تک سمیٹی کے غور وفکر کوکوئی واضح متبجہ مسلمان ہوگا۔ کہ بارے میں اظہار خیال مسامنہ آچکا ہوگا۔ میں کا در بات پر پابندی عائد ہے۔ اس لئے ہم بھی اس مسئلہ کے اعتقادی 'مذہبی ساجی ومعاشر تی اور سیاسی واقتصادی پہلوؤں سے تعرض نہیں کرتے۔ البتہ تمام اہل وطن سے ایمل کرتے ہیں کہ یہ بہت بازک وقت ہے۔ پوری قوم کے امتحان کا موقعہ ہے۔ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ نظم وضبط کو برقر اررکھیں اور ملک میں امن وامان کا مسئلہ ہرگز پیدانہ ہونے دیں۔ بلکہ جائز حدود کے اندر سیت برقر اررکھیں اور ملک میں امن وامان کا مسئلہ ہرگز پیدانہ ہونے دیں۔ بلکہ جائز حدود کے اندر سیت برقر اررکھیں اور ملک میں امن وامان کا مسئلہ ہرگز پیدانہ ہونے دیں۔ بلکہ جائز حدود کے اندر سیت برقر اررکھیں اور ملک میں امن وامان کا مسئلہ ہرگز پیدانہ ہونے دیں۔ بلکہ جائز حدود کے اندر رہتے

م

ہوئے اپنی آ واز متعلقہ افراد تک مسل صورت نکل آئے۔

ملک ولمت کے بدخواہ ق بیں۔ بلکہ اس کوشش میں بھی ہیں کہا مختلف ذرائع ہے مطبوعہ لئر پچر سلمانا روپے کے بڑے بڑے اشتہار قریباً آ کامقصد اشتعال دلانے کے سوا پچھ کے لئے سرمایہ کس نے مہیا کیا ادر ج ارکان ہے بھی متعارف ہیں۔ بہر حاا غیر مسلموں سے مقاطعہ (سوشل

ان دنوں بیشرعی مسکلہ; جاتا ہے کہ کیا کی غیرمسلم سے مقاط کہ کسی کا فرے موالات اور دوئی ک شریک کیا جاسکتا ہے۔نہ ملک کی یا اسامی بر فائز کیا جاسکتا ہے۔رہ<sup>ا!</sup> مسلمانوں کے مقابلے میں برسر پر توا*س سے ہرشم کے*تعلقات ختم کر نا که بندی کرناسیرت نبوی کامع مشہور ہے کہ انہوں نے کا فرول کے بارگاه اقد سطانته میں حاضر ہوکر قرآن كريم ميں اجمالاً اور بخار ك مقاطعه كاعبرت آموز قصيهي سرزنش کے لئے بعض اوقات ایا مسلمانون ہےمقاطعہ کامسکہ تو اس کے ساتھ تو کسی نوع کا بھی آ کرتی کہ باغیان اسلام کے سا

ہوئے اپنی آ واز متعلقہ افراد تک مسلسل پہنچاتے رہیں۔ تا آ نکدمسکدے اطمینان بخش حل کی صورت نکل آئے۔

ملک وطت کے بدخواہ قادیانی اس موقعہ پر نہ صرف خفیہ ریشہ دوانیوں میں مصروف ہیں۔ بلکہ اس کوشش میں بھی ہیں کہ اشتعال انگیزی کے ذریعے حالات مخدوش کر دیئے جائیں۔ مختلف ذرائع سے مطبوعہ لنزیچر مسلمانوں کے گھروں میں پہنچایا جارہا ہے۔ گذشتہ دنوں الکھوں روپے کے بڑے بڑے دائع ہوتے رہے۔ جن کامقصد اشتعال دلانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یکس دماغ کی اختر اعتقے۔ ان کے لئے سرمایی س نے مہیا کیا اور جس انجمن کافرضی نام فلط طور پر استعال کیا گیا۔ ہم اس کے اکے سرمایی سے مقاطعہ (سوشل بائیکائے)

ان دنوں پیشری مسکدخاص طور سے زیر بحث ہے اور اس سلسلہ میں بار بارسوال کیا جاتا ہے کہ کیاکسی غیرمسلم سےمقاطعہ جائز ہے؟۔ یہاں اس پر مفصل بحث کی گنجائش نہیں پخضریہ کے کئی کافر سےموالات اور دوتن کابرتا ؤ تو کسی حال میں بھی جائز نہیں ۔ نہ انہیں ملی مشوروں میں شر یک کیا جاسکتا ہے۔نہ ملک کی پالیسیوں میں انہیں دخیل بنایا جاسکتا ہے۔نہ سی کافر کو کسی کلیدی اسامي پر فائز کيا جاسکتا ہے۔ رہالين دين اور ميل جول كاسوال؟ \_تو كافر اگر حربي يا باغي ہو \_ مسلمانوں کے مقابلے میں برسر پرکار ہواوراس سے لین دین کامعاملہ مسلمانوں کے حق میں مضر ہو تواس سے برسم كے تعلقات خم كرلياند صرف جائز بلكدواجب ہے۔ آ مخضرت الله كافريش كافريش نا که بندی کرنا سیرت نبوی کامعروف واقعہ ہے۔ای طرح حضرت ثمامہ مین اثال کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے کافروں کی رسدروک کران کا ناطقہ بند کردیا تھا اور جب تک کافروں نے بارگاه اقد س الله من ماضر موکرمعذرت اورمنت وساجت نہیں کی ان کی رسد بحال نہیں ہوگی۔ قرآن كريم ميں اجمالاً اور بخارى شريف ميں تفصيلاً حضرت كعب بن مالك اوران كر دفقاءك مقاطعه كاعبرت آموز قصه بھى موجود ہے۔جس سے داضح ہوتا ہے كمتقلين موقعه پر تاديب اور سرزنش کے لئے بعض اوقات ایک مسلمان ہے بھی مقاطعہ صحیح ہے۔ بیتو کفار ہیں اور بعض اوقات مسكمانوں ہے مقاطعه كامسكله تقااور جو تحض دين اسلام ہے العيا ذبالله امنحرف ہوكرمرتد ہو گيا ہو۔ اس کے ساتھ تو کسی نوع کا بھی تعلق قطعاً جا ئزنہیں ۔ بول بھی اسلامی غیرت اس کو ہرداشت نہیں کرتی کہ باغیان اسلام کے ساتھ کسی قسم کارابطہ رکھا جائے۔ایسے موقعوں پڑھو ماانسانی ہمدردی اور

رچریة قع رکھنا که تمارت زوحفرت تمی مآب الله نفساس سے آنح اف کرتا یا باری کامر تکب ہے۔ ایک وملت کاوفادار کیونکر ہوسکتا میکا کہ آنحضرت اللہ کے کھڑا کیا جائے ادراس کے سمالان سے۔ملک وملت کا سلمان سے۔ملک وملت کا

بس نے قوم کوطویل خواب
میں اس کا شدید رد ممل رونما
عیں ال نے کے لئے ایک
اس کی نمائندہ ہو۔ یہ بات
کے لئے قومی آمبلی کی ایک
کے لئے قومی آمبلی کی ایک
کے بارے میں اظہار خیال
سماجی ومعاشرتی اور سیاس
پیل کرتے ہیں کہ یہ بہت
الکی طرف ہے کہ نظم وضبط کو الدور یے

مناکیس (۲۷) برس میں نه ہوسکاو و تین ماد

**کو**جب شکستوں پر شکستیں ہونے لگیں

نے کے لئے اگر پوری طاقت جمع نہ کی گئی ت

و متحده مندوستان کی تقسیم برآ ماده ہو گیا۔

ا مررہی تھی۔انگریز کو برصغیرے بوریابست

. المع إمك سازش كر كميا -صوبه بنگال مسلم ا

النہ ہند کے طےشدہ اصول کے مطا**ب**ر

میں آتے تھے لیکن انگریزنے ان دونولہ

ا ان اکثریت کی حیثیت سے وجود میں لا کی

ر ہند و کوخوش کیا اورمسلمانوں برظلم کیا۔ تاس جدید منطق کوٹھکرادیتی لیکن افسو

فائده اتفايا - پھر بنگال اور پنجاب دونور

رقی بنگال کے بدلے پاکستان کومشرقی ، تے اور پاکستان کے دونوں حصوں میں ایک

مين ا ١٩٧٥ء مين روز بدو يكهنا يرا ليكن

گاری تھی۔ پھر جو کمیش تقسیم پناب کے۔

مشرقی پنجاب کے وہ حصے جو یا کتان میر

محتے تھے۔ وہ ہندوستان کے نقشے میں لا

ممتان کاحق تھے۔ گر برطانیہ اوران کے

ار میلی ہیراہوا میں ہے۔ جس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ پیراہوا

فأتحه برطانيه كي تيسري غداري اورسازش

لبلاوز برخارجه مقرر کرانے پراصرار کیا۔ ا

عمراور باہر قادیا نیوں کی جڑوں کوخوب<sup>م</sup>

السفارت خانوں میں چن چن کر قادیانی کیا

برطانیه کی اسلام وشمنی ضرب ا<sup>لمث</sup>ل

لميكي اسلام دشني

اسلامی رواداری کی اپیل کی جاتی ہے۔ گرکون نہیں جانتا کہ انسانی ہمدردی اور رواداری کی بھی پچھ صدود ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جرم کی نوعیت ہی پچھ اتی عگین ہوتی ہے کہ انسانی ہمدردی اور رواداری کے سب پیانے ٹوٹ جاتے ہیں اور رحم کی اپیل مستر دکر دی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے سامنے روز مرہ کے واقعات ہیں۔ ارمد اداسلام کی نظر میں بدترین جرم ہے۔ کیونکہ وہ بعناوت کا دوسرانام ہے۔ اس لئے مرقد کے معاملہ میں انسانی ہمدردی اور رحم کی کوئی اپیل اسلام کی عدالت میں لائق التفات نہیں۔ تاوقت کے معاملہ میں انسانی ہمدردی اور رحم کی کوئی اپیل اسلام کی عدالت میں لائق التفات نہیں۔ تاوقت کے جند افراد نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ مرقد ہوکر انہوں نے نمانہ میں عکل اور عریفہ کے چند افراد نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ مرقد ہوکر انہوں نے صدقات کے اونٹوں پر قبضہ کرلیا اور راغی کوئل کر ذالا تھا۔ پکڑے گئے۔ آنخضر تعلیقی نے قصاص میں ان کے ہاتھ یاؤں کو اکر انہیں چلچلاتی دھوپ میں ڈلوایا۔ وہ بیاس کی شکایت کرتے قصاص میں ان کے ہاتھ یاؤں کو اس کا خودرسول الشکالیہ جواب وے بچے ہیں۔ چنا ہوں کیا کہ ان کے معصوم بچوں کا کیاقصور ہے؟۔ گراس کا خودرسول الشکالیہ جواب وے بچے ہیں۔ چنا ہی دمیں آ جاتے ہوں کا مردس کی بینی جو تھم کا فروں کا ہے وہ کا کہ وہ کا فروں کے بی جی جو تھم کا فروں کا ہے وہ کا کہ وہ کی بینے ہیں۔ یعنی جو تھم کا فروں کا ہے وہ کا کہ کی بینے ہیں۔ یعنی جو تھم کا فروں کا ہے وہ کا کہ وہ کا کہ وہ کی دورہ کی کیا گئے وہ کا کہ وہ کیا کہ وہ کا کہ وہ کا کہ وہ کا کہ وہ کیا کہ وہ کیا کہ کا کہ وہ کیا کہ وہ کیا کہ کر کا کہ وہ کیا کہ وہ کیا کہ کر کا فروں کا بین کیا گئے کیا گئے کیا گئے گئے گئے گئے کی کا کہ وہ کا کہ کیا گئے کیا گئے کہ کا کہ کر کا کیا گئے کی کا کہ کر کیا گئے کیا گئے کی کا کہ کا کہ کر کیا گئے کو کیا گئے کو کر کیا گئے کر کیا گئے ک

ايك غلطتبى كاازاله

بعض لوگوں کی جانب سے بیغلط فہی بھیلائی جارہی ہے کہ مجلس عمل میں چونکہ دینی وسیاسی جماعتوں کا کسی ایمانی مسلہ بھرگی جماعتوں کا کسی ایمانی مسلہ پر شفق ہو جانا صرف ایمانی تقاضہ ہے۔ اسے سیاست سے کیا تعلق؟۔ بلا شبہ بیتمام امت مسلمہ کا مشترک سرمایہ ہے۔ جس میں حزب افتد اراور حزب اختلاف کی تفریق ہی غلط ہے۔ خود وزیر اعظم پر ملا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ منکرین ختم نبوت کو دائر ہ اسلام سے خارج بچھتے ہیں۔ اس لئے یہ ذمہ داری تو سب سے بڑھ کر باافتد ارجماعت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے ایک قطعی اور بنیا دی مسئلہ ہیں مسلمانوں کو مطمئن کرے۔ اندریں صورت اس مسئلہ کے تقدیل کو سیاسی الزام سے مجروح کرنا نہایت افسوسناک بے انصافی ہے۔ (رجب الرجب ۱۳۹۲ھ ا گست ۱۹۷۶ء) قادیا نبیت کے خلاف اہل یا کستان کا شد بدروعمل

کے کیا معلوم تھا کہ ربوہ (چناب گر) کا داقعہ ایک عظیم انقلاب کا ذریعہ بن جائے گا اورانتہائی نا کامیوں اور ماہوسیوں کے بعد پاکستان کی سرز مین ایک عظیم نمت سے مالا مال ہوگی اور ا کام تاکیس (۲۷) برس میں نہ ہوسکا وہ تین ماہ کے قلیل عرصہ میں انجام پذیر ہوگا۔ مطانبیکی اسلام دشتنی .

برطانیه کی اسلام و شنی ضرب المثل ہے۔ محتاج بیان نہیں ۔ دوسری جنگ عظیم میں ، ہانیہ کوجب شکستوں پرشکستیں ہونے لگیں اور اسے شدید خطرہ لاحق ہو گیا کہ انگستان کے بانے کے لئے اگر بوری طاقت جمع نہ کی گئی تو صفحہ عالم سے مٹ جائے گا۔ان حالات کی وجہ ۔ ہے وہ تحد ہ ہندوستان کی تقسیم پر آ مادہ ہو گیا۔ جبکہ مسلمانوں کی عظیم الشان اکثریت تقسیم ملک کا ھالبہ کررہی تھی۔انگریز کو برصغیرے بوریابستر لیبینا پڑاتو جاتے جاتے یا کستان کوئنگڑ الواا بنانے کے لئے ایک سازش کر گیا۔صوبہ بڑگال مسلم اکثریت کاصوبہ تھااور پنجاب میں بھی مسلم اکثریت تھی۔تقیم ہند کے طےشد ہ اصول کے مطابق بید دونو ں صوبے پورے کے پورے یا کتان کے ھے میں آتے تھے لیکن انگریز نے ان دونوں کی تقسیم کی شکل نکالی۔ چنانچہ دونوں صوبوں کی تقسیم منلعی اکثریت کی حیثیت ہے وجود میں لا گی گئے۔ یہ برطانیہ کی مسلمانوں کے ساتھ کہلی غداری تمی۔ ہند د کوخوش کیا اورمسلمانوں پرظلم کیا۔ اس موقعہ پر حیا ہے تھا کہمسلمانوں ک اکثریت کی مات اس جدید منطق کو محکرادیتی کیکن افسوس که ایسانه جوسکااور جماری غفلت یا تغافل ہے دہمن نے فائدہ اٹھایا۔ پھر بنگال اور پنجاب دونوں کوتقشیم کرنے کے بہائے مناسب صورت پیھی کہ مثرتی بنگال کے بدلے یا کستان کومشرقی پنجاب دے دیا جاتا۔ تا کہ روز روز کے جھگڑے نہ ہوتے اور پاکستان کے دونوں حصوں میں ایک ہزارمیل کاغیر فطری فاصلہ حائل نہ ہوتا جس کی وجہ ے جمیں ۱۹۷۱ء میں روز بدرد کیھنا پڑا۔لیکن افسوس ریجھی نہ ہوسکا اوریپه آنگریز کی دوسری غداری ومکاری تھی۔ پھر جو کمیشن تقسیم پنجاب کے لئے مقرر ہوااس میں بھی برطانوی کمیشن نے غداری کی کمشرقی پنجاب کے وہ حصے جو یا کستان میں آ نے والے تصاور جو یا کستان کی شدرگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ ہنددستان کے نقشے میں لائے گئے ۔ چنانچہ قادیان ، پٹھان کوٹ وغیر ہ کے خطے یا کتان کاحق تھے۔مگر برطانیہ اوران کے گماشتوں ( قادیانی ) کی سازش سے بھارت میں پیلے گئے۔جس کی وجہ ہے تشمیر کا مسلہ پیرا ہوااور آج تک عقدہُ لا ٹیجل بنا ہوا ہے۔ یہ سلمانوں کے ہاتھ برط نیہ کی تیسری غداری اور سازش تھی ۔ پھر برطانیہ نے سر ظفر اللہ خان قادیانی کو یا کستان کا پہلاوز برخارجہ مقرر کرانے براصرار کیا۔اس نے سان سال کے عرصۂ وزارت میں یا کتان کے اندراور باہر قادیا نیوں کی جڑوں کوخوب مضبوط کیا۔ اس کے دور دزارت میں یا کتان کے بیرو ٹی سفارت خانوں میں جن چن کر قادیانی بھیجے گئے اور وہ قادیانی مشن کے طور پر کام کرتے رہے اور

اہدردی اور رواداری کی بھی کچھ ہوتی ہے کہ انسانی ہمدردی اور وکر دی جتی ہیں۔ یہ نمارے ہنا جرم ہے۔ کیونکہ وہ بغاوت کا می کوئی اپیل اسلام کی عدالت اگیا تھا۔ مرتد ہو کر انہوں نے اگیا تھا۔ مرتد ہو کر انہوں نے ایا۔وہ بیاس کی شکایت کرت لیا۔وہ بیاس کی شکایت کرت لو پہنچے۔سوال ہوگا کہ ان کے سے چکے ہیں۔ چنا نچے عرض کیا بی بھی اس کی زد میں آج ہے نے بی بھی اس کی زد میں آج ہے۔

ہے کہ مجلس عمل میں چونکہ دین پھر کی جماعتوں کا کسی ایمانی تعلق ؟ ۔ با، شبہ یہ تمام امت کی تفریق ہی غلہ ہے۔خود اسے خارج سمجھتے ہیں ۔ اس ہے کہ وہ اسلام کے ایک قطعی سلہ کے تقدس کوسیاس الزام جب موساس الزام

غلاب کا ذرایعہ بن جائے گا اِنعت سے مالا مال ہوگی اور کی لہروں کے سپر دکر دیا گیا۔مسلمان

ہوئے تھے اور اس طرح مسلمان تھ

كرركاد مإكيا ليكن ان ثهدائے ختم

ر رحمت الہی کے دورازے کھٹکھٹائے

تھی اوراگر روز اوّل سے بیصورت

قصه بإك كرديا جاتا توميذ فونچكال

حادثدر بوہ اوراس کے نتائج

مسلمانوں کے جذبات بھڑک ا۔ ٔ

ينذى ميں علماء كرام اور مختلف فرق

مندو ثبَين مولا نامفتی زين العابر ]

اسٹیشن میردوک کرٹرین سے اتارا

طرف ہےلا ہور میں اجتماع رکھا

چنانچەمىلمانوں كےتمام فرقے

لیگ، جمعیت علمائے اسلام، جمع

میں (۲۰) جماعتوں کانمائندہ<sup>ا</sup>

هارابياجماع اس وقت صرف

مئلہ برے۔اس کا دائرہ آخرا

عاہے جوسیای حضرات اس

اختلاف کی کش مکش سے بالاتر

تحريك ختم نبوت كاطريق

ہوگا۔اگر کوئی مزاحت ہوئی<sub>؛</sub>

ہو گا\_مظلوم بن کرر ہنا ہو گاا

حكومت كويدف بنانانهيں عا

اثهابا تواس وقت مجلس ثمل كوا

ختم نبوت کی تحر 🖟

۲۹مئ ۱۹۷۴ء کوربو

یہ چوتھا جنج تھاجوا نگریز نے مسلمانوں کے سینے میں ایسا گھونیا کہ اس کا نکالنامشکل ہو گیا۔ ربوہ ایک نیا قادیان

یا کتان میں ایک نیا قادیان بسانے کے لئے ایک علیحدہ خطہ ربوہ کے نام ہے یا کتان میں حاصل کیا گیا اوراس کے لئے اس وقت کے انگریز گورز بنجاب نے خاص کار نامہ یہ انجام دیا کہ یا کتان کے قلب میں ایک وسیع خطہ قادیانی ریاست کے لئے مخصوص کردیا اور ربوہ کے قادیا نیوں کوالیمی آ زادی دی گئی کے عملاً پاکستان کی حکومت و ہان بیں تھی۔ گویا پنجاب میں اس کو ایک آزادریاست کی حیثیت حاصل تھی۔ جے ریاست درریاست کہنا تیج ہوگا۔ تبلیغ اسلام کے نام یر دولا کھ سالا نہ زرمبادلہ قادیانی وصول کرتے رہے جس کے ذریعیہ شرقی افریقی ممالک میں وسیع پیانے برمرزائیوں نے اسے مبلغ بھیج اور ارتداد کا جال پھیلایا۔ یہاں تک کداسرائیل کی یہودی حکومت ہے حکومت پاکستان کا کوئی تعلق اور رابط نہیں تھا۔ مگر مرز ائیوں نے ان کے مرکز تل ابیب اور حیفه میں مراکز قائم کئے اور اس طرح برطانیہ کا خود کاشتہ بیدا نہ صرف یا کستان میں بلکہ تمام اسلامی اورغیر اسلامی مما لک میں بھی ایک تن آ ور درخت بن گیا ۔ تتم بالا نے تتم یہ کہ سکندر مرز ااور ابوب کی ففلتوں یا غداری کی وجہ سے یا کتان کے کلیدی مناصب برمرزائی چھا گئے۔اس طرح مٹھی بھر مرزائی یا کتان پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے لگے ۔حکومت نے محکمہ اوقاف کے ذر بعد سے مسلمانوں کے تمام اوقاف دقف ایکٹ کے ماتحت قبضہ میں لے لئے لیکن قادیانی مرزائیوں کےاوقاف کو ہاتھ نہیں لگایا گیا جس کے ذریعہ نہ صرف ان کی مالی حیثیت اور تو ی ہوگئی۔ بلکہ ان میں خود مختار ریاست کا تصور شدت سے ابھرا۔ علاوہ اس کے بین الاقوامی سطح پر وشمنان اسلام اسرائیل و برطانیہ وغیرہ کی جانب سےان کی جو مخفی اعانت ہوتی رہی اورسر ظفر اللہ نے تین سالہ زندگی میں اقوام متحدہ کی نمائندگی کے دوران باہر کی دنیا میں مرزائیت کی جڑوں کو جومضبوط کیا وہ اس پرمتنزاد ہے۔جس سے مرزائیوں کواپنی بین الاقوامی پوزیشن کے مضبوط ہونے کا گھمنڈ ہونے لگا۔الغرض ان متعدد عوامل کے تحت بیفتنہ روز بروز قوی تر ہوتا گیا۔جس کی تفصیلات حیرت ناك بھى ہیں اور در دناك بھى۔

تحريك ختم نبوت

۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت جلی لیکن افسوں اور صدافسوں کہ خواجہ ناظم الدین جیسے وینداراور جاجی ، نمازی کے زمانے میں مسلمانوں کی بیمقدس تحریک سیاست کی جھینٹ چڑھ گئے۔ سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کی خوزیزی ہوئی ۔ان کی لاشوں کونذر آتش کیا گیا۔دریائے راوی

نپا کهاس کا نکالنامشکل ہو گیا۔

لئے ایک علیحدہ خطہ ربوہ کے نام ہے انگریز گورنر پنجاب نے خاص کار نامہ یہ ریاست کے لئے مخصوص کر دیا اور ربوہ ت وہاں نہیں تھی۔ گویا پنجاب میں اس کو یاست کہنا تھے ہوگا۔ تبلیغ اسلام کے نام كے ذریعیہ شرقی افریقی ممالک میں وسیع یلایا۔ یہاں تک کہاسرائیل کی یہودی رمرزائیوں نے ان کے مرکز تل ایب ته بودانه صرف يأكتان مين بلكه تمام اگیا- ستم بالائے شتم یہ کے سکندرمرز ااور ناصب برمرزائی چھا گئے۔اس طرح ، لگے ۔ حکومت نے محکمہ او قاف کے ت بضمين لے لئے ۔ ليكن قادياني نِ ان کی مالی حیثیت اور قوی ہوگئے۔ واس کے بین الاقوا می سطح پر دشمنان ت ہوتی رہی اورسرظفر اللہ نے تین ل مرزائيت كى جزوں كو جومضبوط كيا بوزیش کے مضبوط ہونے کا گھمنڈ تر ہوتا گیا۔جس کی تفصیلات حیرت

> صدانسوں کہ خواجہ ناظم الدین جیسے ریک سیاست کی جینٹ چڑھ گئی۔ ونذرا آش کیا گیا۔دریائے رادی

کی اہروں کے سپر دکردیا گیا۔ مسلمانوں پر وہ مظالم ذھائے گئے جور نجیت سکھنے کے زمانے میں نہیں ہوئے متصاوراس طرح مسلمان حکمرانوں کے ذریعہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور تحریک کو کچل کرر کھ دیا گیا۔ لیکن ان شہدائے ختم نبوت کی روسیں تربتی ہوئی بارگاہ الہی میں پنچیں اور انہوں نے رحمت الہی کے دوراز کے کھکھٹائے۔ آخر ربوہ کا حادثہ پیش آیا اور انجام وہی ہواجس کی ضرورت تھی اور اگر روز اوّل سے میصورت اختیار کی جاتی کہ قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قراردے کران کا قصہ باک کردیا جاتا تو یہ خونچکاں صورت حال پیدانہ ہوتی۔

حادثدر بوہ اوراس کے نتائج

۲۹ میں ۱۹۷۱ء کو ربوہ کا حادثہ پیش آیا اور حالات نے نازک صورت اختیار ک۔
مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے اور حکومت نے بر وقت بھج قدم نہیں اٹھایا۔ ۲۳ جون ۱۹۷۱ء کو پنڈی میں علماء کرام اور مختلف فرقوں کا نمائندہ اجتماع ہوا۔ اس کو بھی ناکام بنانے کے لئے تین مندہ تجین مولا نامفتی زین العابدین مولا ناحکیم عبدالرحیم اشرف اور مولا ناتاج محود کو لا لدموی کے المیشن پردوک کرٹرین سے اتارلیا گیا۔ ۲۳ جون کے اجتماع کو ناکافی مجھر کہ جون کوراتم الحروف کی طرف سے لاہور میں اجتماع رکھا گیا اور تمام اسلای فرقوں اور جماعتوں کوشرکت کی دوست دی گئی۔ جنانچ مسلم انوں کے تمام فریقے اور جماعتیں دیو بندی ، بریلوی ، اہل سنت ، شیعہ ، المحدیث ، مسلم لیگ ، جمعیت علمائے اصلام ، جمعیت علمائے یا کستان ، جماعت اسلامی وغیرہ و فیرہ و شریک ہو کیں۔ بیل (۲۰) جماعتوں کا نمائندہ واجتماع ہوا راقم الحروف نے مختصری تقریر کی جس کا خلاصہ سے تھا کہ بیل (۲۰) جماعتوں کا نمائندہ واجتماع ہوا راقم الحروف نے مختصری تقریر کی جس کا خلاصہ سے تھا کہ مسلم بیل ان کا مطمع نظر دین ، ہی ہوگا اور حزب اقتد ار وحزب مسلم مسلہ پر ہے۔ اس کا دائرہ آخر تک محض دینی رہے گا۔ سیاسی آ میزشوں سے اس کا دائری پاک رہنا وات اللہ بیل شامل ہیں ان کا مطمع نظر دین ، ہی ہوگا اور حزب اقتد ار وحزب اقتد ان کی کش کمش سے بالاتر ہوگا۔

تحريك ختم نبوت كاطريق كار

ختم نبوت کی تحریک کاطریق کارنہایت پرامن ہوگا اورائے تشدد سے کوئی سرو کار نہ ہوگا۔ اگر کوئی مزاحمت ہوئی یا تکلیف پیش آئی تو دین کے لئے اس کو بر داشت کرنا ہوگا اور صبر کرنا ہوگا۔ مظلوم بن کر رہنا ہوگا اور ہمارے مدمقا بل صرف مرز ائی امت ہوگی۔ حکومت کو مدف بنانا نہیں چاہتے۔ اگر حکومت نے ان کی حفاظت یا ان کی جمایت میں کوئی غلط قدم اضایا تو اس وقت مجلس عمل کوئی مناسب فیصلہ کرے گی۔ ابھی قبل از وقت بچھ کہنا درست نہیں۔ اس

كرسكتى اوراس راسته مين موت بھى

و ہسب کے سامنے ہےاورشہید ملت

آ دھ سوال وزیراعظم صاحب نے

یژا\_بقیه حضرات نے بھی فر دا فروا

صاحب نے اردو میں کمی تقریر کی

فرمايا البته ختم نبوت پراپنا از

م تخضرت الله و خرى نبي بين-الله تخضرت الله و الله و الله الله و ال

جون م ۱۹۷ء کو درہ خیبر ہے کرا آ

یا کستان کی تاریخ میں نہیں ملے گھ

ى تقرير يرتبصره ہوااور تنقيد كى گئ

جدر دی کا ثبوت نہیں ویا۔ایسامح

کے خواہشمند ہیں۔اور پھراس قب

میں ڈالنا جا ہتے ہیں۔قرار داد

حثیت نہیں ۔اس کی حثیت ص

ے پیش نظر ضرورت اس امر ا

ایمان لا نا ہرمسلمان کے لئے

اور دائر ہ اسلام سے خارج قر

کرایا جائے۔وزیراعظم صا<sup>ح</sup>

فرض عائد ہوتا ہے کہوہ اپنی :

رسالت کے تحفظ کی خاطرم

اہمیت اورمسلمانوں کی بڑھتی

پہلے اس مسئلہ کوٹل کیا جائے

مجلس عمل سے ا

٢ ارجون كوراقم الحرو

الغرض كفتكو بهت طويل

کے بعد مولا نامفتی محرُّو نے تا ئیدی تقریر فرمائی۔ پھر جناب نوابزادہ نفراللہ خانُ اور دیگر مختلف نمائندوں نے تقریریں کیس تحریک کوظم و صبط کے تحت رکھنے کے لئے ایک مجلس عمل وجود میں آئی اور راقم الحروف کو عارضی طور پر اس کا صدر منتخب کیا گیا۔ میری آرز و اور خواہش بہی تھی کہ آئندہ اجتماع میں مجھے اس بوجھ سے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ پر لیس کا نفرنس کی گئی اور ۱۹۷۲ جون ۱۹۷۴ء کو ملک میں مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ امت مرز ائیہ سے سوشل بائیکا ہے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس دوران وزیر اعظم بقصد خدا کرات لاہور میں قیام پذیر ہوئے ۔ مجلس نے یہ فیصلہ کرلیا کہ اگروزیر اعظم کی جانب سے ملاقات اور خدا کرات کی دعوت دی گئی۔ خواہ انفر ادی ہویا اجتماعی اسے قبول کر لینا جائے ہے نے کہ شام وقعہم سے کوئی راست نکل آئے۔

اا جون ۱۹۷۳ء کووزیراعظم بھٹونے مجھے ملاقات کے لئے بلایا اور بعد میں مجلس عمل کے دیگر افراد کو یکے بعد دیگر بے ماتھ واضح دیگر بے ماتھ واضح اور غیر مہم الفاظ میں جو کچھ کہا اس کا حاصل میتھا کہ:

کرسکتی اوراس راسته میں موت بھی سعادت ہے۔غلام محمد ،سکندر مرز ااور ابوب خان کا جوحشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے اور شہید ملت شہید ملت ہو گئے۔''

الغرض گفتگو بہت طویل تھی۔ میں ٹھیک ۳۲ منٹ تک بولتا رہا۔ درمیان میں ایک آ دھ سوال وزیراعظم صاحب نے کیا جس کا جواب شانی فورا دے دیا گیا اوران کو خاموش ہونا پڑا۔ بقیہ حضرات نے بھی فر دافر دافلا قات کی اورا پے تاکر ات پیش کئے ۱۳۰ جون کووزیراعظم صاحب نے اردو میں کمی تقریر کی جوریڈیو پرنشر ہوئی۔ جس میں حادث ربوہ پرایک حرف بھی نہیں صاحب نے اردو میں کمی تقریر کی جوریڈیو پرنشر ہوئی۔ جس میں مسلمان ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ فرمایا کہ میں مسلمان ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ آ مخضرت علیقے آخری نبی ہیں۔ لیکن میں مسلم بہت پرانا ہے۔ اتنا جلد کیے حل ہوسکتا ہے؟ ۔ ۱۳ جون ۱۹۷ کوورہ خیبر ہے کرا چی تک اور لا ہور سے کوئے تک ایک مکمل ہرتال ہوئی جس کی نظیر یا گئیاں کی تاریخ میں نہیں ملی گ

الرجون کوراقم الحروف نے فیصل آباد میں اجتماع رکھا تھا جس میں وزیراعظم صاحب کی تقریر پرتیمرہ ہوااور تقید کی گئی کہ دزیراعظم نے اپنی تقریر میں مسلمانوں کے مطالبہ سے بچھ زیادہ جمدردی کا شہوت نہیں دیا۔ ایسامحس بوتا ہے کہ وہ فیشل اسمبلی میں صرف ایک قرار داد پیش کرنے کے خواہشند ہیں۔ اور پھراس قرار دار کو پریم کورٹ یا مشاور تی کوسل کے حوالے کر کے سرد خانے میں والنا چاہتے ہیں۔ قرار داد خواہ صبائی آمبلی کی ہویا تو می اسمبلی کی۔ آئینی طور پراس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی حیثیت صرف ایک مشور باور سفارش کی ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے ملی مطالبہ حیثیت نظر ضرورت اس امر کی ہے کہ جلد آئین اور دستور میں واضح طور پرختم نبوت پر ایمان لا نا ہر مسلمان کے لئے ضروری قرار دیا جائے۔ اور چھس اس پر ایمان نہیں رکھتا اسے کا فر اور دائر واسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ اور پیشل آمبلی میں ترمیمی بل اس مقصد کے لئے پاس اور دائر واسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ اور پیشل آمبلی میں ترمیمی بل اس مقصد کے لئے پاس کرایا جائے۔ وزیراعظم صاحب چونکہ اکثریت کے لیڈر بھی ہیں اس لئے ان پر سب سے پہلے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ وہ بی جماعت کے ارکان کواس مسلہ میں آزاد نہ چھوڑیں۔ بلکہ انہیں ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر مرز ائیوں کو تیر مسلم اقلیت تر ارو بیے پر مامور ومجور کریں۔ بلکہ انہیں ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر مرز ائیوں کو تیر مسلم اقلیت تر ارو بیے پر مامور ومجور کریں۔ بیڈر مسلہ کی کریک سب سے رسالت کے تحفظ کی خاطر مرز ائیوں کو تیر مسلم اقلیت تر ارو بیے پر مامور ومجور کریں۔ نیز مسلہ کی کی برحق ہوں کیا جائے۔

مجلس عمل کے لاہور کے اجلاس میں راقم الحروف کومجلس کا عارضی صدرمقرر کیا گیا۔

ر بعد میں مجل غمل کے سادگی کے ساتھ واضح سمار غلط

ىراللەخانُ اور دىگىرمخىلف

ب مجلس عمل وجود میں آئی

خواہش یہی تھی کہ آئندہ

فا ادر مهار جون م ۱۹۷ و کو

وشل بائيكاث كافيصله كيا

ک نے یہ فیعلہ کر لیا کہ

رادی ہویا اجماعی اے

ر پہا خلطی اس وقت

ت علی خان مرحوم) کو
ہے کاعزم کر لیا تھا۔
اشہادت کا سبب ہوا
گیا اوروہ غیر مسلم
ملک میں ان کی
سلمانوں پر ضرور کہ
خارجی غیر اساا می
ہے کہ ان کوجلد نیہ
ملکوں کو طمقہ
ملکوں کو طمقہ
ملکوں کو طمقہ
ملکوں کو طمقہ

به کابال بریانهیر

میری خواہش تھی کہاس نازک ذمہ داری کے لئے کسی اور موزوں شخصیت کوصد ارت کے لئے نتخب کرلیا جائے گامگر:

، ہوں گے ۔ گویااصولی طور پر طے ہو

ی تصدیق نہیں کریں گے۔وہ فیصا

كه سفارشات كے تمام مراحل الله

مرزائیوں کوصفائی پیش کرنے کا م

نامه پیش کیا اورمرزائیوں کی لاہو

دن تک مرزا ناصر پرجرح ہوتی را

اراکین آمبلی کے سامنے میہ بات

اورمجد د تو کیا ایک شریف آ دمی کم

جانب ہے پیش کی گئی تھی۔اس آ

اسلامیهٔ 'جوجد پدطرز برمرت کر

سًئی \_جس ہے تمام ممبران آسبل

ہوئی اوران کی آئٹھیں کھل گئیر

طریقے ہے جاری رہیں۔آخر

اعلان کی تاریخ مقرر کر دی، حا

جائے گا۔اس کئے کہ تین ماہ۔

غــالــب على امره) ﴿

ز بانیں بھی اللہ تعالیٰ کے اختیا

. جناب وزیرِاعظم بھٹو صاحب

مسلمانون كامطالبة تليم كرليا.

یخیشل اسمبلی کا اجلاس ہو

اراکین کے اتفاق سےمیا

خبروں میں ہو گیا۔اوراس ط

مسلمانوں کوبھی اتنی مسرت

يه تخضر شعايلية ك ختم نبوره

ایک زریں باب کااضافہ کم

ببر حال مسلمانوں أ

قرعہ فالی بنام من دیوانہ زدند
اب کے مجلس عمل کا مستقل صدر پھرراتم الحروف کو با تفاق حاضرین نتخب کیا گیا۔ بہر حال یہ طے کیا گیا کہ پرامن طریقے پر تخریک کو مزل مقصود تک پہنچانے کے لئے پوری جدو جہد کی جائے اور قادیانیوں کا بائکاٹ جاری رکھا جائے۔ اور تخریک کوسول نافر مانی سے بہر قیمت بچابہ جائے۔ اور تخریک کوسول نافر مانی سے بہر قیمت بچابہ جائے۔ اور حمج مجلس عمل کی پالیسی تو بیتی کہ حکومت سے تصادم سے بہر صورت گریز کیا جائے۔ اور حکومت نے اصلام سے بہر صورت گریز کیا جائے۔ اور حکومت نے ملک کے چے چے بیں دفعہ ۱۳۵۷ نافر کر دی ۔ پریس پر پابندیاں عائد کر دیں۔ انظامیہ نے اشتعال انگیز کار روائیوں سے کام لیا اور مسلمانوں کو گرفتار کرنا شروع کیا چنانچ سینکڑ دوں اہل علم اور طلبہ کو گرفتار کیا گیا آئیس ناروا ایڈ ائیس دی گئیں۔ بیبر والا ، او کاڑہ ، ہر گودھا، فیصل آباد ، کھاریاں شلع گجرات وغیرہ میں در دناک واقعات رونما ہوئے۔ جن کو مظاو مانہ صبر کے ساتھ برداشت کیا گیا۔ صرف ایک شہر اوکاڑہ وئیں ان مظالم کے خلاف احتجاج ہوا؟۔ جگہ جگہ لائھی چارج کیا گیا۔ اشک ریز گیس کا استعال بڑی فراخد کی سے کیا خلاف احتجاج ہوا؟۔ جگہ جگہ لائھی چارج کیا گیا۔ اشک ریز گیس کا استعال بڑی فراخد کی سے کیا خلاف احتجاج ہوا؟۔ جگہ جگہ لائھی چارج کیا گیا۔ اشک ریز گیس کا استعال بڑی فراخد کی سے اندازہ سے بہل عمل کی تنظر رہیں ۔ قریبا پورے میں تک میں کرحت اور نائی اور اس کے خلاف احتجاج ہوا؟۔ جگہ جگہ لائی کی دعت اور نئیں تا سے برداشت کی مقتوں کو نئی تن کر میں تو رہا ہوں کی تفصیل کی ان اور ات میں گئی کئی تیس ۔

جناب وزیراعظم بھٹوصا حب مشرقی پاکستان (حال بنگلہ دیش) کے دورے سے جب واپس آئے تو بوری قومی اسمبلی کوایک خصوصی تمیٹی کی حیثیت وے کراس کے سامنے دوقر ار دادیں پیش کی گئیں۔ کہ اسمبلی بحیثیت خصوصی تمیٹی کے ان برغور وفکر کرے۔

ا ...... کہ آئین میں مسلمان کی تغریف کی جائے پھراس کے نتیجہ کے طور پریہ فیصلہ کرناسپریم کورٹ یامشاورتی کونسل کا کام ہوگا کہ مرزائی غیرمسلم ہیں یانہیں۔

کے مرزائیوں کو رستوری حیثیت سے غیر مسلم اقلیت قرار دے کر غیر مسلم اقلیت قرار دے کر غیر مسلم اقلیت کی اردے کر غیر مسلم اقلیت کی فہرست میں ان کانام درج کیا جائے پہلی قرار داد جزب اقتدار کی جانب سے جناب دزیر قانون نے پیش کی اور دوسری جزب اختلاف کے ارکان نے سیم مرجزب اقتدار کے اور ۱۰ جزب اختلاف کے لاز ما حالیں اشخاص کا کورم ہوگا۔ ان میں سے ۲۰۰۰م مرجزب اقتدار کے اور ۱۰ جزب اختلاف کے لاز ما

نخصیت کوصدارت کے لئے منتخب

فاق حاضرین منتخب کیا گیا۔ بہر پانے کے لئے پوری جدو جہد کی اول نافر مانی سے بہر قیمت بچاب برصورت گریز کیا جائے۔ ادھر ان پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ان کیر والا او کاڑہ ،سر گودھا، اب کیر والا او کاڑہ ،سر گودھا، اب حجیر والا او کاڑہ ،سر گودھا، اف احتجاج کے طور پر بارہ دن استعال بڑی فراخد کی سے کیا

ہن کرحق تعالٰ کی رحمت اور فاہلہ کیا گیا۔اور تمام خیتوں کو اس گنجائش نہیں ۔ یش) کے دورے ہے جب

ں کے سامنے دوقر ار دادیں راس کے نتیجہ کے طور پر ہیے ایانہیں۔ فلیت قرار دے کر غیر مسلم

ل جانب سے جناب وزیر مردیا <sup>ع</sup>یا کہ کمیٹی کے لئے حزب اختلاف <u>کے لازما</u>

ہوں گے۔ گویااسو کی طور پر طے ہوگیا کہ جب تک حزب اختلاف کے دس ارکان، کمٹی کے فیصلہ کی تھد ہونہیں کریں گے۔ وہ فیصلہ کالعدم ہوگا۔ ہہر جال ایک رہر کمیٹی بی ۔ اور خوشی کی بات ہے کہ سفار شات کے تمام مراصل اتفاق رائے سے طے ہوتے چلے گئے۔ اس دور ان حکومت نے مرز انکوں کوصفائی پیش کرنے کا موقع وینا ضروری سمجھا۔ چنا نچہ مرز اناصر نے ۱۹۲ صفحے کا صفائی نامہ پیش کیا اور مرز انکوں کی لا ہوری پارٹی کے صدر صدر اللہ بین برجرح ہوئی ریان پیش کیا۔ گیارہ دن تک مرز اناصر پر جرح ہوئی رہی اور تین دن صدر اللہ بین پر جرح ہوئی ۔ جرح کے دور ان تمام اراکین اسمبلی کے مراضے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ مرز اغلام احمد مدی نبوت وجال ہے۔ اور نبی اور تبدن کی جو بر بی انتہاں کی شخص خوبی کے سے بیش کی گئی ہور ب اختلاف کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ اس کی تشریح کو توضیح کے لئے دوصد صفحے کی ایک کتاب ''موقف ملت جانب سے پیش کی گئی اور ایوان میں سنائی اسلامی' جوجد بد طرز پر مرتب کی گئی تھی۔ ان ارکان کی جانب سے پیش کی گئی اور ایوان میں سنائی گئی۔ جس سے بیش کی گئی اور ایوان میں سنائی گئی۔ جس سے بیش کی گئی اور ایوان میں سنائی گئی۔ جس سے بیش کی گئی اور ایوان میں سنائی گئی۔ جس سے بیش کی گئی اور ایوان میں سنائی گئی۔ جس سے بیش کی گئی اور ان کی سائی کومرز ائیوں کی خرجی حیثیت اور ان کے سیاسی عز ائم سے آگائی مورز ائیوں کی خربی حیثیت اور ان کے سیاسی عز ائم سے آگائی اور ان کی آئی تھیں کھل گئی۔

 لمت اسلامیہ نے جس -

واستقلال کے ساتھ تحفظ نامو*س رسا<sup>ا</sup>* 

کی گروہ بندیوں سے بالاتر ہوکرایٹار

تنگ ہے۔جن جن لوگوں نے اخلا

یا ئیں گے اور رسول اللھائے کی ش

. اسلامیه کاایک ایک فردمبارک باد کا

اورانہوں نے ایک طرف تحریک ۔

جوش وخروش کوئبلس عمل کی ہدایات نو جوان طبقہ صبر وقحل کی ملقین کو مشک

گونه مبارک باد کے مستحق ہیں اور دھارے سیح رخ پر ہنچگیں اورا

کی گروه بندیوں اور ذاتی مفادار

والے بن جا ئیں تواس ملک کا

سای جماعتوں کا مزاح ہی سیجم نہیں چوکتیں۔ ہماری تحریک

ہ سیالیہ ہے سیالیہ کی ختم نبوت کی آ

شامل ہوئیں انہوں نے بورا

ر کھنے کاعز م کیااور مملی طور پرا

تھی۔اس کے باوجودقو می ب

مظاہرہ کیا۔خصوصیت کے، شائع کئے۔انصاف سے ہے

ہی بڑا حصہ ہے۔اللہ تعالم

وآ خرت میںاس کا بہتر ی

ناسای ہوگی

قو می بریس *برخ*ف

اس موقعه ريرحزب

ا شارے دو دوجہ سے ضروری سمجھے گئے ۔ اوّل یہ کہ مسلمان یہ جانے کے لئے بیتا ب سے کہ ان کی مل تحریک کن مراحل سے گذری اور کس طرح اللہ تعالی نے اپنے فضل واحسان سے اسے کامیا بی سے
مہکنار کیا۔ دوم یہ کہ بعض حلقوں کی جانب سے بہتا ثر دیا گیا کہ مسلمان مرز ائیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کر کے خدانخواست ظلم کر رہے ہیں۔ حالا تکہ تحریک کواوّل سے آخر تک دیکھا جائے تو قدم قدم پر مسلمانوں کی مظومیت کے نقوش ثبت ہیں۔ مظلوم کو فریاد کرنے کی بھی اجازت ندینا کہاں کا انصاف ہے؟۔

سپاس وتشكّر

اس موقعہ پر ہم سب کواللہ پاک کاشکر ادا کرنا چاہئے کہ محض اس نے اپ نصل واصان سے اپ حیاء واصان سے اپ حیاء واصان سے اپ حیائی کہ فتم نبوت کی لاج رکھ کی اور اس تحریب پاک علائی عطاء فر مائی ۔ اس نے اس کے فق العادت اساب مہیاء کئے ۔ مسلمانوں کے تمام طبقوں کو متحد اور مجتمع فر مایا اور اس نے اراکین اسمبلی کے دل میں مجھے فیصلہ ڈالا ۔ الحدمد الله وحدہ لا الله الا الله وحدہ انجزو عدہ ، ونصر عبدہ (اعنی سیدنیا محمد آسین الله و الاخراب وحدہ البختوائی کے بہت سے نیک بندوں نے اس موقع پر دعا کیں کیں ۔ اللہ تعالی سے وحد التی عمل کی وعا کی وعا کی قبل سے باللہ تعالی نے اس کی وعا کی وعا کی قبل سے بالاتر اللہ تعالی نے اصان فرمایا۔

مجلس عمل کے خادم کی حیثیت سے میں بیفرض مجھتا ہوں کہ جناب وزیراعظم و والفقار علی ہونواوران کے رفقاء کومبارک با داور ہدیتشکر پیش کروں۔اگر موصوف نے آخری مرحلہ میں تد بر سے کام نہ لیا ہوتا اور گذشتہ حکر انوں کی طرح نشہ اقتدار میں مسلمانوں کے ملی مطالبہ کوخدا نخواستہ محکرا دیا جاتا تو شاید ہم سب غضب اللی کی لییٹ میں آگئے ہوتے اور پاکستان میں پھر 1940ء کی یا و تازہ ہو جاتی ۔ بیاللہ تعالی کاان پراحسان ہے کہ بیمسئلہ ان کے دورا قتد ار میں حل ہوا۔اگر چہمسلمانوں کو ابتلاء سے گذرنا پڑا۔لیکن بالآخر اللہ تعالی نے نفٹل فر بایا کہ جناب و زیر عظم صاحب کے دل میں صحیح بات ڈال دی۔ بہر حال و واس جرات مندانہ اقد ام عالم اسلام کی جانب سے مبارک آباد کے مسحق ہیں۔

نیز قومی آسیلی کے صدر اور معز زمسلمان اراکین کوتمام مسلمانوں کی جانب سے مبارک د پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مرزائیت کے تمام مالدو ماعلیہ کو بڑی محنت اور جانفشانی سے بڑھا اور وری بسیرت سے صحیح فیصلہ صادر کیا۔ الاس

ملت اسلامیہ نے جس بے مثال اتھاد کا مظاہرہ کیا اور تمام مسلمانوں نے جس عزم واستقلال کے ساتھ حفظ ناموں رسالت (علی صاحبھاالصلوۃ والسلام) کی خاطر ہوشم کی گروہ بندیوں ہے بالاتر ہوکرا چاروقر بانی کانمونہ پیش کیا۔ اس کی تحسین کے لئے الفاظ کا دامن مثل ہے ہے۔ جن جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اس میں حصہ لیا وہ اپنا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں پائیں گے اور رسول اللہ اللہ کیا گئے کہ شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ حق بد ہے کہ اس موقعہ پر ملت اسلامیہ کا ایک ایک فر دمبارک باد کا مستحق ہے۔ اس حاد شدر ہوہ کا آغاز عزیز طلبہ برظلم وہتم ہوا اور انہوں نے ایک طرف آئی ہیں کرنے کا عزم کیا اور دوسری طرف آپ جو شور ورش کو کھل میں ہدایات کے مطابق بے جا استعال کرنے سے حق الوسع پر ہیز کیا۔ ورنہ نو جوان طبقہ میر وقتل کی تلقین کو مشکل ہی سے سنے کا عادی ہوتا ہے۔ اس لئے ہمار عزیز طلبہ دو کو نہ مارک باد کے ستی ہیں اور بھی بھی خیال ہوتا ہے کہا گر ان نو جوانوں کی ہمت وارادہ کے دھار سے جو کر تج پر ہنے گئیس اور اس کی الی تر بیت ہو کہ وہ اس پاکتان کی پاکسرز مین میں ہر شم کی گروہ بندیوں اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر محنت کرنے والے بن جا نمیں تو اس ملک کا نقشہ ہی بدل جائے۔ و ما ذالك علی اللہ بعذید!

اس موقعہ پرحزب اختلاف کی جماعتوں کے کردار کی دادنہ وینا بے انصافی ہوگ۔
سیاسی جماعتوں کا مزاج ہی کچھ ایما ہوتا ہے کہ وہ کسی مناسب موقعہ سے سیاسی فائدہ اٹھانے سے
نہیں چوکتیں۔ ہاری تحریک بجراللہ خالص دین تھی۔ صرف آنخضرت کیاتھ کی ذات اقد س اور
سیالی کے ختم نبوت کی آئین تھا ظت اس کامشن تھا۔ اس لئے جو جماعتیں بھی مجلس عمل میں
شامل ہوئیں انہوں نے پوری شدت کے ساتھ اس مقدس تحریک کوسیاسی آ اانشوں سے پاک
ر کھنے کا عزم کیا اور علی طور پراس کا پورا بورا مظاہرہ بھی کیا۔ اللہ تعالی سب کو جزائے خیرد ۔۔۔

قومی پریس پرسخت پابندیاں عائد تھیں تحریک کی خبروں کی اشاعت چھن پھن کر ہوتی اسے سے سی اساعت چھن پھن کر ہوتی اس کے باو جود قومی پریس نے مسلمانوں کی ملی تحریک سے حتی الا مکان ہمدر دی اور تعاون کا مظاہرہ کیا نصوصیت کے ساتھ نوائے وقت لاہور نے بڑے بصیرت افروز ادارے اور متا لے شاکع کئے ۔ انصاف یہ ہے کہ دیگر دینی جرا کد کے ساتھ نوائے وقت کا اس مقد ت تحریک میں بہت ہی بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار اصحاب کو بہت ہی جزائے خیر عطاء فرمائے اور دنیا و ترجی میں اس کا بہترین اجرعطاء فرمائے۔

. ناسیای ہوگی اگر ہم اس موقعہ پر عالم اسلام کی ان مایۂ نازادر پر د فار<sup>شن</sup>صیتوں کا <sup>ز</sup> کرنہ ہ کے لئے بیتاب تھے کدان کی ملی ماہ احسان سے اسے کامیا بی سے لمان مرزائیوں کوغیر مسلم اقلیت ریک کواڈل سے آخر تک دیکھا ما۔مظلوم کوفریاد کرنے کی بھی

رجناب وزیراعظم ذوالفقار وف نے آخری مرحلہ میں کمانوں کے ملی مطالبہ کو خدا بتے اور پاکستان میں پھر ن کے دوراقتد ارمیں حل منل فربایا کہ جنب وزیر مانداقد ائم عالم اسلام کی

ں کی جانب سے مبارئ رجانفشانی ہے پڑھااور کریں جنہوں نے اس نازک موقعہ پر پاکستان کے مسلمانوں سے ہدر دی فر مائی اور ارباب حل وعقد کو اپنے قیمی مشوروں سے مستفید کیا۔ میں ان کی خدمت میں پاکستان کے تمام مسلمانوں کی طرف سے مارک بادییش کرتا ہوں۔

اس مسرت وشاد مانی کے موقعہ پر ہمیں اپنے ان بزرگوں کی یاد آتی ہے۔جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس کے لئے بے چینی میں گزاری ۔ حضرت الاستاذ امام العصر مولا نا محمد انور شاہ کشمیر کی ، حضرت مولا نا شہر علی شاہ گولا و گی ، حضرت مولا نا شبیر احمد عثائی ، حضرت مولا نا ثاء اللہ امر سری ، حضرت مولا نا شاہ عبدالقادر رائپوری ، مولا نا سید عطاء اللہ شاہ بخاری ، مولا نا محم علی جاندھری ، مولا نا قاضی احسان احمد شجاع آبادی ، مولا نالال حسین اختر اور دیگر بہت سے اکابر نے اپنے وقت میں مرزائی فقنہ کے استیصال کے لئے اپنی ہستیں صرف فر ما کیں۔ حق تعالی ان کو بہترین درجات عطاء فر ما تک کہ انجی کی جو تیوں کے فیل آئے مسلمانوں کو کامیا بی نصیب ہوئی۔ یہاں خصوصیت سے علامہ اقبال مرحوم کا تذکرہ ضروری ہے کہ سب سے اوّل انہوں نے قادیا نیوں کوالیت قرار دیے کامطالبہ اٹھایا۔

ا ۱۹۵۳ء کی تحریک میں یا تحریک ہے موجودہ مرسلے میں جن حضرات نے آخضرت اللہ اس کی ارواح طیب پر آخضرت اللہ کی ختم نبوت پراپنی جان نثار کی اور جام شہادت نوش فر مایا ہم ان کی ارواح طیب پر بھی عقیدت کے بھول نچھاور کرتے ہیں۔ان کی قربانیاں رنگ لائیں۔اور جس مقصد کے لئے انہوں نے اپنی جان کا ہدید پیش کیا تھا۔ بالآخر اللہ تعالی نے وہ مقصد عطاء کر دیا۔اللہ تعالی ان سب کو بلندور جے عطاء فر مائے اور ان کی لغرشوں سے درگز رفر مائے۔

آ ثارونتائج

قوموں کی زندگی میں اس میم کے تاریخ ساز واقعات ہمیشہ نہیں آتے۔اس کے بی عابہ اتفاکہ پاکستان کی تاریخ کے اس زریں واقعہ کے آثار و نتائج پر پھھ تفصیل سے کھا جائے گر الفوس کہ اس کی نہ فرصت ہے نہ گئجائش ہختھراً یہ کہ اے 19ء میں سقوط مشر تی پاکستان سے پاکستان کے مسلمانوں کو جو گہرا زخم پہنچا تھا۔ اس سے نہ صرف مسلمانوں کا وقار مجروح ہوا۔ بلکہ خود اسلام کے بارے میں بھی جواس ملک کا سنگ بنیا دتھا۔ طاخوتی طاقتوں نے طرح طرح طرح کے پروپیگنڈ سے شروع کر دیے تھے۔ الحمد للہ قومی آمیل کے ایمانی فیصلہ سے اس کی بڑی حد تک تلانی ہوگئے۔ عالم اسلام میں پاکستان کا وقار بلند ہوا جس کا انداز وال شہنیتی تاروں سے ہور ہا ہے۔ جو دزیر اعظم اور وگر مما کہ کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ اسلام ایک زندہ

مرزائیوں کی حیثیت قبا کی حیثیت پاکستان کے غیر مسلم شاہر میں بحیثیت غیر مسلم کے رہنا قبوا کے جان ومال پر ہاتھ ڈالنا اتنا<sup>سا</sup> کی کیشخص سرخلاف نالش کریں

طاقت ہےاورمسلمانوں میں ابھی ہمیۃ

. , جرائت مندانه اقدام کرنے کی سکت ،

ابنانے کی میر برکت ہے۔اگر ہارے

لتے بورے کا بورادین انفرادی اور حکو

گا\_انشاءاللدد نیاءکی سرخرو کی بھی مسلم

ما کستان اورمسلمانوں کی بقاءا

سوشلزم کی با تنیں ہورہی ہیں۔عوام<sup>ا</sup>

اور ذرائع ابلاغ ہےا بیےمضامین ش

اس امر کی علامت ہے کہ جو خص بہا

چند دنوں کے لئے فریب دے سکتا

رسول اللّعَلِينَةِ اوركلمه طيبه ك نام :

ول ہے اسلام کی وقعت نکالنا جائے

ہٹاتے ہیں وہ دراصل با کتتان -

م پھرا بھر کر سامنے آگئی کہ پاکستان

اقلیت قرار دیئے جانے کے

ہمارے ملک میں کچھ

ا یے خص کے خلاف ناکش کریں مفاظت کریں مجلس عمل نے مر

اختیار کی چیز تھی۔ کیکن جن مرزائر اقرار کرلیا ہواب ان سے سوشل

اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مسلمانوا

طاقت ہے اور مسلمانوں میں ابھی ہمت دارادہ موجود ہے۔ اور وہ اپنے دین کی سربلندی کے لئے ہجرائت مندانہ اقدام کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ اسلام کے صرف ایک مسئلہ اور بنیادی مسئلہ کو اپنے اپنے کی پیر برکت ہے۔ اگر جمارے حکمران کمال اخلاص کے ساتھ خدا تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے پورے کا پورادین انفرادی اور حکوتی دونوں سطحوں پر اپنالیس تو آخرت میں تو جواجر ملے گا ملے گا۔ انشاء اللہ دنیاء کی سرخروئی بھی مسلمانوں کونھیب ہو سکتی ہے۔

پاکستان اور مسلمانوں کی بقاء اسلام سے وابستہ ہے

ہمارے ملک میں کچھ عرصے سے لادینی کمیونسٹ نظام کو لانے کے لئے اسلای سوشلزم کی باتیں ہورہی ہیں۔ عوام کوروٹی ، کپڑااور مکان کے نعروں سے فریب دیا جارہا ہے۔ اور ذرائع ابلاغ سے ایسے مضامین شائع اور نشر کئے جارہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا حالیہ تاریخی فیصلہ اس امر کی علامت ہے کہ جو تخص یہاں کے عوام کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے عمیل کھیاتا ہے۔ وہ چند دنوں کے لئے فریب دے سکتا ہے۔ لیکن بالآخراسے منہ کی کھانی ہوگی۔ پاکستان حضرت محمد رسول النہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی خام پراور اسلام کی خاطر بنا ہے۔ جولوگ یہاں کے مسلمانوں کے دل سے اسلام کی وقعت نگالنا چاہتے ہیں۔ محمد رسول النہ اللہ کے بیک طریقوں سے مسلمانوں کو ہٹاتے ہیں وہ دراصل پاکستان کے نقشہ کو مثانے کے در بے ہیں۔ غرض ایک باریہ حقیقت ہٹ پھرا بھر کر سامنے آگئی کہ پاکستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی بقاء اسلام اور صرف اسلام سے وابستہ ہے۔

اقلیت قراردیے جانے تے بعدمرزائیوں کی حیثیت

مرزائیوں کی حیثیت قبل ازیں کفارمحار بین کی تھی۔ اور قومی آسبلی کے فیصلہ کے بعداس کی حیثیت پاکستان کے خیر مسلم شہر یوں کی ہے جن کوذی کہا جاتا ہے۔ (بشرط بیک وہ بھی پاکستان میں بحیثیت غیر مسلم کے رہنا قبول کرلیں۔ اس لئے کے عقد ذمہ دو طرفہ معاہدہ ہے ) اور کسی ذی میں بحیثیت غیر مسلم کے رہنا قبول کرلیں۔ اس لئے کے عقد قیامت کے دن بارگاہ اللی میر ایسے خض کے خان و مال پر ہاتھ ڈالنا اتنا تھیں جرم ہے کہ رسول اللہ اللہ تعلیق قیامت کے دن بارگاہ اللی میر ایسے خض کے خان نالش کریں گے۔ اس بناء پرتمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کی جان و مال کا حفظ تھیں کہ بھی جن مرزائیوں نے تو می آسبلی کا فیصلہ سالم کی تھا۔ جو مسلم شہری ہوئے افترار کرلیا ہوا بان سے سوشل بائیکا نہیں ہوگا۔ اور جومرزائی اس فیصلہ کو تبول نہ کررہے ہوں اس کے معنی سے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے ترک محاربت پرتم مادہ نہیں۔

ل کوکامیا بی انھیب ہوئی۔ ب سے اوّل انہوں نے میں جن حضرات نے

جدر دی فر مائی اور ارباب حل

اکتان کے تمام مسلمانوں کی

اکی یادآتی ہے۔جنہوںنے

امام العصرمولا نامحمدا نورشاه

ثمانیٌ،حضرت مولا مّا ثناءالله مُدشاه بخاریٌ،مولا ما مجرعلی

اوردیگر بہت ہے ا کابرنے

فرما ئیں۔حق تعالی ان کو

ہ میں بن حضرات نے یاہم ان کی ارواح طیبہ پر ا۔اورجس مقصد کے لئے وکر دیا۔اللہ تعالیٰ ان سب

بین آتے۔ اس کے جی
میل سے لکھا جائے گر
آن پاکستان سے پاکستان
وح ہوا۔ بلکہ خود اسلام
طرح کے پرو بیگنڈ ب
مدتک تلافی ہوگئے۔ عالم
باہے۔ جووز براعظم اور
گیا کہ اسلام ایک زندہ

بهلياس

مرزائیوں کوآئین حیثیت سے فیرمسلم شلیم کرنے کے بعد پچھا تظامی اقد امات ہیں جو حکومت پاکستان سے متعلق ہیں۔ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت اس باب میں تغافل سے کامنیں لے گی۔اس سلسلہ میں زیادہ اہم یہ امر ہے کہ خفیہ ریشہ دوانیوں پرکڑی نظر رکھی جائے۔اور کسی نئی سازش ہریا کرنے کے امکانات کونظراندازند کیا جائے۔

مرزائیوں سے متعلق مسلمانوں اور حکومت کے کرنے کااصل کام

فانى ابشركم انى رأيتكم فى المنام ليلة ٣ رشعبان ١٣٩٤ ه روياً طيبة جداً، اهنئكم بها، واختصرها لكم، رايتكم مع جماعته عليهم سيما الصلاح والتقواى متقدمين فى السن، وكلهم يعملون فى جمع صفحات القرآن الذى كتبتموه بخطكم وقلمكم الجميل بمداد لو نه زعفرانى وقصد كم طباعته هذا القرآن ونشره بين الناس لتعميم الفائدة هكذا سمعت منكم وانتم تشيرون الى فى غاية من الفرح والسرورو الا بتهاج، وعند ما تيقظت لصلاة الفجر قمت متضائلاً والفرحة تملاء قلبى وايقنت بان الله تعالى كل اعمالكم بالفوز والنجاح، والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، انتهى باختصار!

كس بميدان والحمدالله اولا وآ البرية سيدنا محمد وآله واص

﴿ مِين آپ کومبارک باودیتا ۴

بارے میں بہت عمدہ اور مبارک خواب دیکم

کو یہاں مخضراً نقل کرتا ہوں میں نے آ.پ

. میں اور جن پر صلاح وتقو کی کی علامات نما

جمع کرنے میں مصروف ہیں۔جوآپ۔

تحریر کیا ہے اور آپ کا قصدیہ ہے کہاں ک

نے اینے اس قصد کا اظہار نہایت مسرم

کرتے ہوئے فرمایا۔ صبح کونماز فجر کے۔

كه آپ كے اعمال كوحق تعالى نے كاميا فج

جس کی نعمت ہے تمام خوبیاں تھیل پذ*ر*ہ

میں تاویل وتحریف کر کے ان کے مفہوما

میں شائع کرنے کی تعبیرا*س کے سوا* کیا<sup>ا</sup>

ک پھیلی ہوئی ہیں۔ان کے اثرات

تعلیمات کی طرف لوگوں کو دعوت دی

پیت ہمت بندوں ہے بھی اس سلسلہ "

اب د کیھئے وہ کون خوش قسمت لوگ ہ

گوئے توفیق

میدان میں آئے ہیں۔

ابل فنهم حانتے ہیں کہ ملاحد

دورهُ انگلستان

الحمد لله! ماه رمضان المبا<sup>أ</sup> انگلتان كي د<sub>ي</sub>ن دعوت آكي تقى-اگر

کے بعد کچھانظامی اقدامات ہیں ،اس باب میں تغافل سے کا مہیں پرکڑی نظرر کھی جائے۔اور کسی نی

نے کا اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ مرزائیوں کوغیر مسلم یہ آغاز ہے۔اصل کام جو بھارے ابناء پراس مرزائیت سے وابستہ لئے محنت کی جائے۔ان کے پچھ لاان کورفع کیا جائے۔مرزائیوں لئے ہے کہ ان کو پوری ہمدردی اور لئے کہ ان کو پوری ہمدردی اور لئے کہ ان کو خارج از اسلام قرار دینا ائیوں کو خارج از اسلام قرار دینا ہے۔اس سلسلہ میں انشاء اللہ ایک ہے۔ان کے لئے انشاء اللہ ایک

۳/شعبان ۱۳۹۶ه رویاً مع جماعته عیهم سیما عملون فی جمع صفحات اد لو نه زعفرانی وقصد لفائدة هکذا سمعت منکم بتهاج ، وعند ما تیقظت یقنت بان الله تعالی کل تتم الصالحات ، انتهی

ره يبان فل كرتا بون:

﴿ مِن آپ کومبارک باددیتا ہوں کہ میں نے ۳ شعبان ۱۳۹۱ ھی رات کوآپ کے بارے میں بہت عمد ہ اور مبارک خواب دیا ہوں۔ اس کو یہاں مخضراً نقل کرتا ہوں میں نے آپ کو ایسے شیوخ کی جماعت کے ہمراہ دیا جا ہوں رسیدہ میں اور جن پر صلاح وتقو کی کی علامات نمایاں ہیں۔ یہ سب حضرات اس قرآن کریم کے صفحات جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ جوآپ نے اپنے قلم سے سنبری زعفرانی رنگ کی روشنائی سے خود تحریر کیا ہے اور آپ کا قصد یہ ہے کہ اس کو عام فائدہ کے واسطے لوگوں میں شائع کیا جائے۔ آپ نے اپنے اس قصد کا اظہار نہایت مسرت وشاد مانی اور سرور کی حالت میں میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایل کو تی قال اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایمال کو تی تعال کو تو تعالی نے کامیا بی وکامرانی کا تاج پہنایا ہے۔ اللہ تعال کا بے حد شکر ہے کرآپ کے ایمان خور بیاں بھیل نے کامیا بی وکامرانی کا تاج پہنایا ہے۔ اللہ تعال کا بے حد شکر ہے جس کی نمت سے تمام خوبیاں تعمیل نے کامیا بی دیا موالی ہیں۔ خواب مختم رالفاظ میں ختم ہوا۔ پی

المل فہم جانتے ہیں کہ ملاحدہ نے قرآن کریم کی آیات کو جس طرح منے کیا اور ان میں تاویل و قریف کرے ان کے مقبو مات کو بگاڑا ہے۔ قرآن کو منہری حروف میں لکھ کرتمام عالم میں تاویل و تحریق بیں۔ ان کے سواکیا کی جائے کہ ان ملاحدہ کی تحریفات دنیا کے جس جس خطے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کے اثر ات وہاں سے مٹائے جائیں۔ اور قرآن کریم کی سنبری تعلیمات کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمزور، نالائق اور پست ہمت بندوں ہے بھی اس سلسلہ میں کچھ خدمت لے لیں۔ و مسافل کے علی الله بعذید ! اب و کیھئے وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جوقرآن کے ان سنہری صفحات کو جمع کرنے کے لئے میدان میں آتے ہیں۔

گوئے توفیق وسعادت درمیاں افگندہ اند کس بمیدان در نمے آید، سواراں راچه شد

والحمدلله اولا وآخراً والصلاة والسلام على خير خلقه صفوة البرية سيدنا محمد وآله واصحابه واتباعه اجمعين!

(رمضان المبارك وشوال المكرّم ١٣٩٧ه ١٥ كوبر ١٩٤٧)

دورهٔ انگلستان

الحمد للد! ماہ رمضان المبارک ۱۳۹۴ھ میں کچھ کھات حرمین شریقین میں نصیب ہوئے۔ انگلتان کی دینی دعوت آئی تھی۔اگر چیصت اچھی نہیں تھی۔ادر ڈاکٹر وں کی حتمی رائے سفر نہ کرنے م الأ کی تھی۔ اورخود مجھے بھی تر د د ضرور تھا۔ لیکن استخارہ کر کے اللّٰہ کا نام کے کر میں جیدہ سے ۲۲ رنومبر 421ء کوروانہ ہو گیا۔ ہڈرس فیلڈ میں جاتے ہی ایک جدید حادثہ سے دو حیار ہوا۔ ڈاکٹروں نے ່ນ ....**ເລ** تین روزسکونت اورایک ہفتہ آ رام کامشورہ دیا ۔لیکن بیانات کالظم بن چکا تھا۔ادراس کا اعلان ہوگیا تھا۔اس لئے بادل نا خواستہ واکٹروں کے مشورے کے خلاف کرنا پڑا۔ الحمد للد کہ تقریباً تمام ٠....١٧ الغرض اس فتم پروگرام حق تعالیٰ شاندنے پورا کردیا۔متعددمقامات پر جانا ہوااور جن دین اہم مسائل کی ضرورت . دارالاسلام اوران کے ا< ستجھی ان پرییانات ہوئے۔ ہڈرس فیلڈ، بولٹن، ڈیوز بری، بلیک برن، پرسٹن، بریڈفور ڈ، گلسٹر، کے مصالح وَتکم وغیرہ وغیر والسال، برنیکهم، ولوز بملٹن ، کونٹری السٹر، نینی تن اور خود لندن کے مختلف مقامات میں پروگرام بن مے عل کرنے کی کوشش کم چکے تھے۔اللہ تعالی نے باوجود صحت کی خرابی وطبعیت کی ناسازی کے محض اینے فضل وکرم سے انگلتان 🗕 تو فيق نصيب فرمائي \_متعدددين موضوعات يربيان موا\_مثلاً: ہے۔اور ہر ہرشہر میں م دین اسلام حق تعالی کی بڑی نعت ہے۔ ہے بنتی جار ہی ہیں۔ مکت اسلام اور بقیه نداجب کاموازنه۔ الحمد للدنو جوانوں میں د د نیااور آخرت کی نعمتوں کامواز نہ۔ ے پیدا ہور ہا ہے ک دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ مسلمانوں کوبے انتہااہ طمانیت قلب دنیا کی سب سے بڑی نعت ہے۔ اور اس کا ذریعہ حقیقی بھی دعوت پیش کی ج ملام ہے۔ دورحاضر کی *تنهذیب*و<sup>۰</sup>

تدبيرين سكون دل او

ہوجائے کہاطمینان قا

وجال اس کے ماننے

وجديے شايد آمادہ نها

قد کی تاریخ عداوت

ألذت معلوم بوجائ

مجسمهٔ اسلام ہوتے

سيرت صحابه كرام كي

ہوتی \_اسلامی اخلافر

لورپ.

الاسب خرات الله جس طرح حیات قلوب کا ذرایعہ ہے۔ ٹھیک ای طرح بقاء عالم اذریعہ ہے۔ ٹھیک ای طرح بقاء عالم اذریعہ ہے۔ ٹھیک ای طرح بقاء عالم اذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔

اندن وانگستان میں مسلمانوں کی زندگی کا نقشہ۔

انگستان میں مسلمانوں نے اگر دینی انقلاب اختیار نہ کیا تو ان کا مستقبر بایت تاریک ہے۔

انگستان کی پرازشہوات زندگی میں اصلاح نفوں کی تدبیر۔

السب مخلوط تعلیم کے دردنا ک نتائج اوراس سے نیخے کے لئے لائح ممل ۔

السب محبت رسول کی روثنی میں سنت و برعت کا مقام ۔

السب حضرات انبیاء کرا م علیم السلام کی عصمت اور صحابہ کرا م کا مقام ۔

۱۳ ... انگلتان میں عالم دین کی زندگی کیسی ہو؟۔ رؤیت ہلال وغیرہ بعض مسائل میں علماء کا اختلاف اور اتحاد کے لئے لائحہ

١٢..... قادياني مسكه اوراس كالقاتي حل\_ الغرض اس قتم کے بیانات ہوئے معالس اور سوالات کے جوابات میں دار الحرب، دارالاسلام اوران کے احکام کے اختلافات۔غلاموں اورلونڈ بوں کی اسلام میں اجازت اور اس

کے مصالح و تھم وغیرہ وغیرہ بے شارمسائل زیر بحث آئے اورا پی مقدور کے مطابق ان مشکلات کے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔

انگلستان کے اس سفر میں جہال بیخوش ہوئی کددین فضاء مسلمانوں میں بنتی جارہی ہے۔اور ہر ہرشہر میں مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہے۔ جماعت خانے اور مسجدیں بھی کثریت ے بنتی جارہی ہیں۔ مکتب اور اسکول قائم کئے جارہے ہیں تبلیغی جماعت کی قل وحراً ت مے بھی الحمد للدنو جوانول ميں ديني رجحانات برجعتے جاہے ہيں۔ليكن ساتھ ہى ساتھ بيا حساس شدت سے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان خصوصاً اہل علم فریف دعوت وتبلیغ میں انتبالی مقصر ہیں۔ ... مسلمانوں کو بےانتہااصلاح کی ضروت ہےاورا گرسلیقہ وظم کے ساتھ مؤثر انداز ہے ارباب کفر کو بھی وعوت پیش کی جائے تو قبول کرنے کی بڑی تو قع ہے۔ کافروں کا خصوصاً نوجوان طبقہ دورحاضر کی تبذیب ومعاشرت کی وجد سے سکون قلب کی نعمت سے محروم ہے۔ اور طرح طرح ک تدبیریس سکون دل اور آرام جان کے لئے اختیار کررہے ہیں۔ اگر ان کو اسلام کانسخہ شفامعلوم موجائے کہ اطمینان قلب اور سکون روح کے لئے اس اے زیادہ مؤثر کوئی نسخ نہیں ہے۔ تو بدل وجال اس کے ماننے کے لئے تیار ہے۔من حیث القوم اونچا طبقہ تو اسلام سے قدیمی عداوت ک وجہ سے شاید آمادہ نہ ہو لیکن جدید سل کوتو سکون قلب کی ضرورت ہے۔عقول پختہ ہو چکی ہیں۔ قد کی تاریخ عدادت ندان کے پیش نظر ہے نداس کو وقعت دیتے ہیں۔اگران کو پا کیزہ زندگی کی لدت معلوم ہوجائے تواپی گندی اور ملوث زندگی سے تائب ہونے کے لئے فوراً تیار ہوجا ہیں۔ ۔ آپورپ کے ملکوں میں اگر مسلمانوں کی زندگی صحح اسلامی زندگی ہوتی۔سر سے پیرتک

مجسمہ اسلام ہوتے۔اوراخلاق و ملکات تمام مسلمانوں کے سے ہوتے۔ان کی صورت ان کی سیرت صحابہ کرام کی ہوتی ۔ توان کے وجود سے خاموش تبلیغ ہوتی ۔ بغیرزبان ہلائے ارباب كفركوتينيغ ہوتی ۔ اسلامی اخلاق اور اسلامی صورت وسیرت میں غضب کی جاذبیت ہے۔ بلاشبہ بھی جدیزس

کے کرمیں جدہ ہے۲۲ رنومبر سے دو حیار ہوا۔ ڈاکٹروں نے بن چکا تھا۔ اور اس کا اعلان رنايرا الممدلله كه تقريبانمام وین اہم مسائل کی ضرورت ، پرسٹن، بریڈفورڈ، گلسٹر، - مقامات میں پر وگرام بن ۔ لے محض اپنے فضل وکرم ہے

ہے۔اور اس کا ذریعہ حقیق

بميك اس طرح بقاء عالم

نيارنه كياتوان كامستقبل

لئے لائحمل ۔

ا بک نا سور تھا۔ بلکداس ہے

۔ عل پر جہاں تمام ممالک

ومبشرات کے ذریعہ عالم ا

محسوس ہو گی۔آنحضرت علی

ی خوشخبری کے لئے اپنے

العصرمولا نامحمدانورشاه ص

لوگوں کا بہت ہجوم ہے۔

د کھتا ہوں کہ بہت وسیج ج

بالكل درميان ميں شيخ تنم

حضرت شيخ المصحادر گلے

حضرت شیخ میری داژهی

تندرتی زندگی کے آخر ک

دوزانوں ہوکر فاصلہ۔

عرض کیا کہ بھول گیا کہ

ساتھا اس کامطالعہ کیا۔

علم نہیں جو کچھ آپ ۔

بهج میں فر مایا کہ بہتء

سیع مکان ہے۔ گویا<sup>خت</sup>

عادر جس طرح كدافرا

نہیں \_اتنے میں حضر

یا ندهمی ہوئی ہےاوراو

تشریف لائے اور آ ۔

دىر تك معانقه فر مايا - '

جمعة اردمضال

کرتاہوں۔

"اتاً مرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افسلا تعقلون ، بقره ٤٤ " ﴿ كَيَا خَصْب مِ كَدَاورلوكون كُونيك كام كرن كا كَبَّ بواورا فِي خَرْبِين لِيحَ ؟ ـ حالانكم تلاوت كرتے بوكاب كى يو پركياتم اتا بھى نہيں بھتے ۔ ﴾

لیکن افسوس کریہ ہورہا ہے۔ کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نہ صورت میں کوئی فرق، نہ سیرت میں، نہ تہذیب میں، نہ معاشرت میں، نہ اعمال میں، نہ اخلاق میں، تو کافر کس چیز ہے تا تر لیے؟۔ بلا شبہ مسلمان کے دل میں عقیدہ اسلامی ہے۔ لیکن اگر بیع تعیدہ دل میں دائے ہوتو سیرت کی تخلیق میں اس کومؤٹر ہونا چاہیے۔ مگر اس کے برتکس ہورہا ہے کہ مسلمان معاملات میں کافروں سے زیادہ گئے گذرے ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی ہذیا ت، بےرحی اور ظلم وعدوان الی بلاؤں میں اس طرح مبتل نظر آتے ہیں کہ الامان والحفیظ!

کتنے شرم کی بات ہے کہ مسلمان اسلام کو عملی اور اخلاقی و تہذ ہی نمونہ پیش کرنے کے بجائے ایسے کر دار کے حامل ہوں کہ جنہیں دیکھ کرشر مائیں بہود، کافروں کے تمام ظاہر کی اخلاق وائلال کی بنیا دکھن خودساختہ عقلی ضوابط پر ہے یا دنیوی مصالح ان کے پیش نظر ہیں۔ لیکن نیت اور باطن کوکون و کیتا ہے۔ دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے۔ دنیا دکھتی ہے کہ مسلمان وعدہ خلافی ، خیانت اور دھو کہ دہی کا ارتکاب کرتا ہے۔ جبکہ کافر بھی ان گھناؤ نے امور سے پر ہیز کرتے ہیں۔ الغرض اسلام کی تبلیغ میں سب سے زبر دست رکاوٹ خود مسلمانوں کی عملی زبوں حالی ہے اور جن اوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کا درد ہے۔ ان کے لئے یہ بات بے چین و بے تاب کردینے والی ہے۔ قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دینے پر مبشرات

یں۔ قادیانیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دیا جانا بہت ہی عظیم برکات کا کارنامہ ہے۔ آنخصرت اللہ کی ختم نبوت کے مشکروں کامسلمانوں سے خلاملانہ صرف مسلمانوں کے حق میں ایک ناسورتھا۔ بلکداس ہے تخضرت کیا ہے گی روح مبارک بھی ہے تا ہتھی۔ قادیا فی مسلاک ملک برجہاں تمام ممالک کی جانب ہے تبنیت ومبارک باوے پیغاہ ت نے وہاں مناهت ومبشرات کے ذریعہ عالم ارواح میں اکا پرامت اور خود آنخضرت کی مسرت و بہجت بھی محسوں ہوئی۔ آنخضرت کی ہمت نبیں ہوتی۔ تا ہم الل ایمان محسوں ہوئی۔ آنخضرت کی ہمت نبیں ہوتی۔ تا ہم الل ایمان کی خوشخری کے لئے اپنے دو ہزرگوں سے متعلق بشارات منامیہ بعض مخلصین کے اصرار پر ذکر کرتا ہوں۔

جمعة ارمضان المبارک ۱۳۹۱ ه جمع کی نماز کے بعد خواب دیکھا ہوں کے حضر سامام العصر مولا ناجمہ انور شاہ صاحب شمیری گویا سفر ہے تشریف لائے ہیں۔ اور خیر مقدم کے طور پر لوگوں کا بہت بجوم ہے۔ لوگ مصافح کر رہے ہیں۔ جب بجوم ہم ہوگیا اور تنہا شکر دوگئے۔ تو دیم کے بور ہے۔ بیسے اللے درمیان میں شخ تنہا تشریف فرما ہیں۔ دو تین سیر ھیوں پر چرھ کر ملاقات کے لئے پہنچا۔ مالکل درمیان میں شخ تنہا تشریف فرما ہیں۔ دو تین سیر ھیوں پر چرھ کر ملاقات کے لئے پہنچا۔ حضرت شخ اسماور کے لگالیا۔ ہم ان کی ریش مبارک اور چرہ مبادک کو بوے دے رہا ہوں۔ حضرت شخ میری داڑھی اور چرے کو بوے دے دے دے ہیں۔ دیر تک سے ہوتا رہا۔ چرہ و بدن کی تنزری زندگی کے آخری ایا م بہت زیادہ ہے۔ بعد از ان میں تنزری زندگی کے آخری ایا م بہت زیادہ ہے۔ بعد از ان میں دوز انوں ہوکر فاصلہ سے بااوب بیٹھ گیا اور آپ سے با تیں کر رہا ہوں۔ ای سلسلہ میں ہے بھی باوب ہی کے موارف السن '' حاضرکرتا۔ فرمایا کہ میں نے بہت خوشی اور مسرت کے ساتھا اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو سے علم نہیں جو بچھ آپ نے فرمایا تھا۔ بس اس کی تشری وقت و ضدمت کی ہے۔ بہت مسرت کے علم نہیں دولی میں فرمایا کہ بہت عدہ ہے۔

شوال المكرّم ١٣٩٢ هي الندن كے قيام كے دوران خواب ديكھا كدايك بہت برا اوسي مكان ہے۔ گوا كدايك بہت برا وسيح مكان ہے۔ گویا ختم نبوت كا دفتر ہے۔ بہت سے لوگوں كا مجمع ہے۔ ش ایک طرف جا كر سفید جا در جس طرح كدا حرام كی جا در ہو با غدھ رہا ہوں۔ بدن كا او بركا حصد بر ہند ہے۔ كوئی جا در يا كبرًا نہيں۔ اتنے ميں حضرت سيد عطاء الله شاہ بخاري اى بيئت ميں كدا حرام والی سفيد جا در كی لنگی باعد مي ہوئی ہے اور او بركا بدن مبارك بغير كبر ہے ہے۔ مير سے دا سے كند ھے كی جانب سے تشريف لائے اور آتے ہی مجمع سے چھٹ گئے۔ بہلا جملہ بيار شاد فر مايا كدواہ مير سے كھول! بجر دير تك معانقة فر مايا كدواہ مير شواب ہي كي حالت ميں خيال كرتا ہوں كہ مبارك باوے لئے تشريف

انتم تتلون الكتاب · م كرنے كا كہتے ہواورا ئي اُپيل تجھتے۔ ﴾

ام کوبدنام کرنے کے لئے

ل - ای ونت صحیح انداز اور

کے ساتھ صورت و اسلامی

ین چیز کردار عمل ہے۔ اگر

ہیں ہوتا۔ دعوت وتبلیغ کی

-اس لئے قرآن کریم میں

ہ میں سے کہا اند صورت میں کوئی فرق، ایمی، تو کا فر کس چیز ہے تقیدہ دل میں رائخ ہے تو مکر مسلمان معاملات میں کا درخی اورظلم وعدوان

ہی نمونہ چیش کرنے کے می کے تمام طاہری اخلاق افظر ہیں۔لیکن نیت اور اوعدہ خلافی ،خیانت اور میز کرتے ہیں۔الغرض حالی ہے اور جن او گوں کو ردینے والی ہے۔

کات کا کارنامہ ہے۔ مسلمانوں کے حق میں لائے ہیں۔ انتی منامات کی حیثیت مبشرات کی ہے۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔
ہمر حال قادیانی ناسور کے علاج سے نصرف زندہ ہزرگوں کو مسرت ہوئی۔ بلکہ جو حضرات و نیا سے
تشریف لے گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آئییں بھی اس سے بے حد و پایاں خوش ہوئی ہے۔
فالحمد لله!

(ذی تعدہ ۱۳۹۳ ہے، دہبر ۱۹۵۳ء)

لفظ غیرمسلم کھوانے سے قادیا نیوں کا انکار

مدگی نبوت مرزاغلام احمد قادیانی ادراس کے تبعین کی حیثیت آئین میں متعین کردی ٹی اے اور مرزائی فرقہ کو غیر مسلم اقلیتوں کی فہرست میں شامل کیا جا چکا ہے۔ لیکن مرزائی فرقہ کے آرگن روز نامہ الفضل ربوہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم شاختی کار ڈ اور دوسرے کاغذات میں غیر مسلم الکھنا برداشت نہیں کریں گے۔ مرزائیوں کا پیا علان آئین کی صرح خلاف ورزی ہے۔ اوراس کا نوٹس لینا آئین کے محافظوں کا فرض ہے۔ تاہم پیامرواضح ہے کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت کی حیثیت ہے جو آئین تحفظ دیا گیا ہے۔ اگروہ اس حفاظتی بند کوخودتو ڑنے کی جسارت کریں تو اس حفاظتی بند کوخودتو ڑنے کی جسارت کریں تو اس کے معنی بیہوں گے کہ انہوں نے بیآ ئین محامدہ خود منسوخ کردیا ہے۔ اس کے بعدان کی حیثیت شرعا حربی کا فروں کی ہوگی اور مسلمان اس بات پر شرعا وا خلاقا مجور ہوں گے کہ مرزائیوں ہے کم از کم سوشل بائیکاٹ کریں۔

دين اسلام اوررنگ ونسل وعلا قائيت

خداجانے ہمارے ارباب اقتد ارکوکیا ہوگیا کے عبرت انگیز حقائق دوا قعات ہے عبرت نہیں ہوتی ؟ یفظت کی انتہا ہوگئی کہ آئکھیں نہیں گلتیں ۔ اسلامی اتحاد ادراسلامی اخوت کی عالمگیر نعمت کی قدر دانی نہیں اور ملکی ، لسانی ادر مقامی تہذیب د ثقافت کے محد درترین دائر ، میں سوچت میں اور اس کے احیاء کی کوشش کرتے رہتے ہیں ۔ مراکش سے لے کر انڈونیشیاء تک وصدت اسلامی کی سلک مروارید کو چھوڑ کر سندھی ، پنجابی اور بلو نجی تہذیبوں کے احیاء کی کوشش فرماتے ہیں ۔ جس کے ذریعے نہصرف وصدت اسلامی کو پارہ پارہ کرتے ہیں۔ بلکہ پاکستانی حبل متین کے اتحاد کو بھوڑ کی کوردناک وحسرت ناک اور شرمناک صورت حال کو دعوت دے رہے ہیں ۔ اندالله و اخدالیه راجعون!

اسلام نے پہلے قدم پررنگ ونسل اور وطن کے تمام بتوں کوتو ڑکر بےنظیر روحانی رشتہ میں سب روئے زمین کے مسلمانوں کو پرودیا تھا۔ پاکستان بنانے کی سب سے بڑی دلیل بہی تھی

\*

کہ دنیائے اسلام کی سب سے بڑی حکوم کے اتنا د کاروح پرورمنظروجود میں آئے اسلام ہی وہ عالم گیر مذہب

ختم کیا تھا۔اورمشرق ومغرب کے مسلم نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ یہ وہ طاقہ رشتہ کی ہر کت سے ایک ہزار برس تک کر کے اور کر وڑ وں رو بسیفرج کر کے عثمانیہ کے گلز نے گلز نے کر کے دم لیا۔ا کیا۔ پھرعرب اتحاد کے خوف سے الذ قیا مت تک متحد نہ ہو کیس۔اور آئے ؟

اسكيم هي جس كاظهور ہوگيا۔

اعدائے اسلام کی امید صورت میں دنیا کے نقشے پرخمودار ہ پاکستان اور عالم عرب کو پارہ پارہ کر کرے وشن بنادیا گیا۔اور پھرائیہ ہو گئیں۔نہ اسلامی قانون و آ کین قدر کی ۔

اعدائے اسلام کوبنگلوا ملک کروحدت اسلامی پر پہلاوار کرنا چا ہے۔ بلکہ ان کی خواہش سرحد کوبھی کاٹ دیاجائے۔ پنجا جائے جس کے ذریع عرب دنیا سند مصد یول کے آ مکینہ ان نازک ترین حاا اگر یہ چے ہے کہ امریکن فاونڈ پنا پیتے چل جانا ہے۔اس مبارک کہ دنیائے اسلام کی سب سے بزی حکومت وجود میں آئے گی۔اوراس کے ذریعے تمام عالم اسلام کے اتحاد کاروح برورمنظر وجود میں آئے گا۔

اسلام بی وہ عالم گیر ند بہب ہے جس نے جاہلیت قدیمہ و جاہلیت جدیدہ کی لعنتوں کو ختم کیا تھا۔اور مشرق ومغرب کے مسلمانوں میں روحانی حبل اللہ المتین کا وہ رشتہ قائم کیا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ یہ وہ طاقت تھی کہ وشمنان اسلام اس سے لرزہ پر اندام سے۔اور اس رشتہ کی برکت سے ایک بزار برس تک اسلام کاعلم لہرا تا رہا۔ وشمنان اسلام نے صدیوں محنتیں کرے اور کروڑوں رو پیپٹرچ کر کے اس کوتباہ کرنے کی ریشہ دوانیاں کیس۔ یہاں تک کہ خلافت عثانیہ کے کلا نے کہ کر اور کروڑوں رو پیپٹرچ کر کے اس کوتباہ کرتے کی ریشہ دوانیاں کیس۔ یہاں تک کہ خلافت کیا۔ پھرع ب اتحاد کے خوف سے ان کے سینوں پر ملعون یہودی حکومت قائم کرادی۔ تا کہ دوبارہ قیامت تک متحد نہ ہو تک سے دوبارہ قیامت تک متحد نہ ہو تک ہوگیا۔

اعدائے اسلام کی امید کے خلاف مسلمانوں کی ایک بہت بڑی قوت پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوگئی۔ تو سر ظفر اللہ مرزائی قادیانی کواس کا وزیر خارجہ ہوا کر پاکستان اور عالم عرب کو پارہ پارہ کرنے کا بچ ڈال دیا گیا۔ سب سے پہلے افغان حکومت کو ناراض کر کے وشن بنادیا گیا۔ اور پھرا سے مہرے آگے آئے رہے کد ہی سبی تو قعات سب کی سب ختم ہوگئیں۔ نہ اسلامی قانون و آگین جاری کرایا۔ نہ اسلامی اخوت کا پر چار کیا۔ نہ اسلامی اتحاد کی قدر کی۔

اعدائے اسلام کو بنگلہ دلیش بنانے کا موقع مل گیا۔ روس امریکہ اور ہندوستان متیوں نے ملک کر وحدت اسلامی پر پہلا وارکر کے پاکستان کو دوئکڑے کرایا۔ اب وہ اس پر صبر وقناعت نہیں کرنا چاہتے۔ بلکہ ان کی خواہش ہے کہ سندھو دلیش بھی قائم ہو۔ بلوچتان بھی الگ کیا جائے اور سرحد کوبھی کاٹ دیا جائے۔ پنجاب میں مرزائیوں کے بل بوتے پر دوبارہ نئ حکومت ایسی قائم کی جائے جس کے ذریعہ عرب دنیا کوڈائنا میٹ لگایا جاسکے۔

## سنده صدیول کے آئینہ میں

ان نازک ترین حالات میں سندھ صدیوں کے آئینہ میں سیمینار قائم کیا جاتا ہے۔اور اگر بیچے ہے کہ امریکن فاونڈیشن کی اعانت سے قائم کیا گیا تھا۔ تو آغاز ہی ہے اس کے انجام کا پیدچل جاتا ہے۔اس مبارک سیمینار کا اختیام بوں ہوا کہ جمعہ مبارک کی شام کو آرٹس کونسل کرا چی بیت مبشرات کی ہے۔اس سے زیادہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ناسے نہ صرف زندہ بزرگوں کو مسرت ہوئی۔ بلکہ جو حضرات و نیا سے م ہوتا ہے کہ انہیں بھی اس سے بے حد و پایاں خوش ہوئی ہے۔ (ذکی تعدہ ۱۳۹۴ھ دئبر ۱۹۲۴ء)

وقاديا نيول كاانكار

م احمد قادیانی اوراس کے تبعین کی حیثیت آئین میں متعین کردگ گئی اوراس کے تبعین کی حیثیت آئین میں متعین کردگ گئی افلیتوں کی فہرست میں شامل کیا جا چکا ہے۔ لیکن مرزائی فرقہ کے اعلان کیا ہے کہ ہم شناختی کارڈ اور دوسرے کاغذات میں غیر مسلم مرزائیوں کا غیر اسلم اقلیت کی افرض ہے۔ تاہم میدامر واضح ہے کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت کی میارت کریں تو اس کے ایسارت کریں تو اس نے میدان کی حیثیت نے میدان کی حیثیت معاہدہ خود منسوخ کردیا ہے۔ اس کے بعدان کی حیثیت سلمان ای بات پر شرعاً واخلا قامجور ہوں گے کہ مرزائیوں سے کم سلمان ای بات پر شرعاً واخلا قامجور ہوں گے کہ مرزائیوں سے کم سلمان ای بات پر شرعاً واخلا قامجور ہوں گے کہ مرزائیوں سے کم

## وعلاقائبيت

رباب اقتد ارکوکیا ہوگیا کر عبرت انگیز حقائق وواقعات ہے عبرت انکی کہ تکھیں نہیں کھلتیں۔ اسلامی اتحاد اور اسلامی اخوت کی عالمگیر مائی اور مقامی تہذیب و ثقافت کے محدود ترین دائر ، میں سوچنے کر سندھی ، پنجابی اور بلو فی تہذیبوں کے احیاء کی کوشش فر ماتے معدت اسلامی کو بارہ بارہ کرتے ہیں۔ بلکہ پاکتانی حبل متین کے بیاتانی حبل متین کے بیاتان کی وردناک وحسرت ناک اور شرمناک صورت حال کو نظلیم و اجعون!

رمنگ ونسل اوروطن کے تمام بنوں کوتو ڑ کریے نظیر روحانی رشتہ ں کو پرودیا تھا۔ پاکستان بنانے کی سب سے بڑی دلیل یہی تھی مان! يبي طاغوت

الله كوتخة دار ير تكينيا بس ن

ېرو ه نشينان اسلام کو درندگی و

اسرائيل كاصبيوني فنجر گھونيا-?

کون ی جگہ ہے جہاں انگریز

ہے براس کے دندان ترص وآ

حکومت کے حق میں ظل اللہ

انگریزی داشته کی حیثیت <u>-</u>

کی جگہ قادیا نیت کو پینے کامو

قاديانيت أنكريز كاخو

اور کر جے قائم کئے گئے۔

گئے۔اس کا نتیجہ بیڈللا کہ د

پیں ڈالا گیا۔اور حیرت۔

كوبية تأثر دياكه بإكستان

اميرالموننين خليفه ربوون

آ سانی ہے شکار کیا گیا ہو

ختم نبوت کے جھنڈے

. ستله تمام اسلامی مما لک

ېږي ؤ مه داري عا که جو

نو جوانوں کی ضرورت

کے داستہ میں وقف کر مکم

قاديانيون كى ماكنة

خوشامه وتملق كاخوكر

بەد كچەكر ـ

حانشین ہوں گ

ای مقصد کے

میں سندھی موسیقی و قص کا پروگرام پیش کیا گیا ہے۔جس میں وزیروں کی بیگات نے بھی حصہ لیا اور کیا کیا نفہ سرائی اور ہو جمالو کی دھن پر قص کے فظیع وقتیج مناظر کے ذریعہ بین الاقوا می سیمینار کے نمائندگان عالم کے سامنے سامان تفرح پیش کیا گیا۔انسا للله وانسا علیه راجعون! یہ تمارا پاکستان ہے اور یہ بمارا اتحاد اسلامی کا منظر ہے۔سنا ہے کہ ایک بیچارے ترکی نمائندہ نے بچ کہا ہے کہ پاکستان کوستا کرتے تھے۔گرتی ن وکھیلیا۔اس نقار خانے میں جو آواز شجیدہ اور متانت کی ایک یو کیا ہے۔ اور جناب اور عربی زور ویا۔کاش طوطی خوش الحان کی بیز اور ویا۔کاش طوطی خوش الحان کی بیآ واز نقار خانے میں کی جائے۔

برطانياسلام كاسب سے برادتمن

حضرت شخ البندمولا تا محمود المحن دیوبندی کا مقوله این اساتذ و سناتھا که اسلام کے خلاف و نیاس کہیں بھی کوئی سازش کی گئی بواس میں برطانیہ کا ہاتھ ضرور بوگا۔ واقعہ یہ کہر صغیر برعاصیانہ آلط کے دوران اسلام کو بھٹا نقصان حکومت برطانیہ نے پہنچایا اتناشد یدنقصان شاید تمام طاغوتی طاغوتی طاقتوں کی مجموعی قوت ہے بھی نہیں پہنچا۔ ماضی قریب میں اسلام کا سب سے بڑا دشن سب سے بڑا دشن اسلام کا سب سے بڑا دشن اسلام کا سب سے بڑا جم ماگریز رہا ہے۔ اسلامی تبذیب ومعاشرت ، اسلام قلب وقالب اور اسلام کی روح ومعنویت کو اس سفید دشن نے جیسا کئے کیا اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی ہے کہ وقت اسلامی کی روح ومعنویت کو اس سفید دشن نے جیسا کئے کیا اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی ہے کہ وقت اسلامی قلد کو سمار کرکے عالم اسلام کو چھوٹی چھوٹی چھوٹی کھوٹی کی مقامات مقدسہ کی حرمت کو پامال کیا۔ جس نے اسلامی شعائر کو کا سے مغربیت کی کند چھری ہے و دریم گی اور مکاری وعیاری کا دریں دیا۔ جس نے فواقین اسلام کے سر سے مغربیت کو بہیمیت و دریم گی اور مکاری وعیاری کا دریں دیا۔ جس نے فواقین اسلام کے سر سے واسا تعقد جھین گی ۔ جس نے صنف نازک کو باز ارفی کا برکاؤ مال بناڈ الا۔

باں! یمی طاغوت ہے جس نے ابھوں مسلمانوں کو شہید کیا۔ جس نے ہزاروں اولیاء اللہ کو تختہ دار پر تھینچا۔ جس نے معصوم بچوں کے خاک وخون میں تڑ پنے کا تماشہ دیکھا۔ جس نے پردہ نشینان اسلام کو در تدگی و جیمیت کا نشانہ بنایا۔ جس کی سازش نے عالم اسلام کے جگر میں اسرائیل کا صبیونی نیخر گھونپا۔ جس نے الکھوں فلسطینیوں کو خانہ بدوشی کی سزادی۔ خداکی زمین میں کون می جہاں انگریز کے جوروشم اور سازشوں کے نقش ثبت نہیں؟۔ عالم اسلام کے چید پراس کے دندان حرص و آز کے زخم موجود ہیں۔

جانشین ہوں گے تو اس ہو دو ہرامقصد حاصل ہوگا۔ایک طرف انگریزی و برطانو ک حکومت کے حق میں ظل اللہ الارض کا قادیانی تصور قائم رہے گا اور دوسری طرف قادیانی نبوت انگریزی داشتہ کی حیثیت سے کام کرے گی۔ برطانیہ کو جہاد کے خطرہ سے نبات ملے گی اور اسلام کی جگہ قادیا نبیت کو پنینے کاموقعہ ملے گا۔

قاديانيت انكريز كاخود كاشته بودا

اس مقصد کے لئے افریقی ممالک میں جس طرح عیدائیوں کے لئے سکول ، ہپتال اور گرج وائے اور گرج وائے اور گرج وائے اور گرج وائے کے ۔ اس کا بتیجہ یہ لکا کہ وہاں مسلمانوں کوعیسائیت اور مرزائیت کی چی کے دو پائوں کے درمیان چیں ذالا گیا۔ اور جرت ہے کہ قیام پاکستان کے بعد قادیائیوں نے ان ممالک کے سادہ لوح عوام کو یہ تائر دیا کہ پاکستان میں مرزائیوں کی حکومت قائم ہے۔ ربوہ دارالخلافہ ہے۔ اور پاکستان کا میر الموشین خلیفہ ربوہ ہے۔ انمازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے حربے جبولے مسلمانوں کو کتنی آسانی سے شکار کیا گیا ہوگا؟۔ اس لئے شدید ضرورت ہے کہ ان شیاطنی تد ابیر کا تو ڑکیا جائے اور آسانی سے شکار کیا گیا ہوگا؟۔ اس لئے شدید ضرورت ہے کہ ان شیاطنی تد ابیر کا تو ڑکیا جائے اور ختم نبوت کے جینڈ سے سلے حضرت خاتم الا نبیا ﷺ کے دین کی شخص نشروا شاعت کی جائے۔ یہ مسلم مسلم کی توجہ کا اذالین مسلم کی توجہ کا اذالین میں صلاحیتوں کے خلص پرعزم اور باہمت نو جو انوں کی ضرورت ہے۔ ہو پر چم اسلام کو سر بلند کرنے کے لئے اپنی تمام صلاحیتیں اللہ تعانی نو جو انوں کی ضرورت ہے۔ جو پر چم اسلام کو سر بلند کرنے کے لئے اپنی تمام صلاحیتیں اللہ تعانی کے داستہ میں وقف کر سکیں۔

قادیانیوں کی یا کتان کےخلاف سازشیں

ید دکھ کر بے حدصد مہوا کہ قادیانی گروہ جو انگریز کی اطاعت وفر ماں برداری اور خوشامہ وتملق کا خوگر ہے۔اس نے تتمبر ۱۹۷۴ء کے بعد پاکستان کے خلاف زہر انگنا شروع ر بی زبان پر زور دیا۔ کاش ریشردوانیوں سے بچو۔ان بنافذ کرو اور حق تعالیٰ کے سے پڑ گئے۔ د ماغوں کوکیسا

س کی بیگات نے بھی حصرلیا

كے ذریعہ بین الاقوا می سیمینار

أعليه راجعون إيهمارا

ے ترکی نمائندہ نے کی کہا

**جوآ واز سنجیده اورمتانت** کی

غ نضب سے بچا۔ و اعف کافرین · آمین! اللٰق ۱۳۹۵ھ، می ۱۹۷۵ء)

ا تذہ ہے سنا تھا کہ اسلام ورہوگا۔واقعہ یہ کہ برصغیر اتناشد یدنقصان شایدتمام لام کا سب سے بڑا دشمن یب ومعاشرت ،اسلام کیااس کی نظیر تاریخ میں کومسار کر کے عالم اسلام میان شقاق ونفاق کے جس نے اسلامی شعار کو شکو کیل ڈالا۔جس نے شین اسلام کے سر سے بنیادی مطالبہ کے لازم مضمرات

تحریک تحفظ ختم نبوت کے سلیلے

اصحاب کےخلاف مقدمات در

اورفشطوں میں ہی حل کرنے کی ک

گاہے مختلف مقامات سے ال<sup>ن</sup>

ہیں لیکن بیشتر دوسر ہےاورنسا

قادیانیوں کی کلیدی مناصب -

کوٹوظ رکھنے کے ساتھ اس

ے اپنے آپ کومسلمان بلکہ

ے لئے ایک مسودہ قانون ق

اوريهى بات اضطراب وتعج

-كاردُون، پيشەدرانەلىم-

بےسلسلہ میں عقیدہ ختم نبو

ى \_ لىكىن ضابط**ت**عزىرات

وحهب جہاں قادیانی حسر

۔ انہوں نے طنز وتضحیک ۔

اشتعال آفرين سلسليشر

حرکت کومعمول بنالیات

صورت بھی پیداہوگئی۔

ہونے کے دعویدار <sup>نین</sup>

عقيده وابمان اورتارز

ہیں۔قادیا نیوں کی طر

ضابط تعزب

بچھلے سال کے ث

پیداہوجاتی ہے۔

کردیا ہے۔ بیرونی مما لک میں قادیا نیول پر حکومت پاکستان کے مظالم کی فرضی داستا نیں تراش تراش کر پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف برو پیگنڈا کر رہا ہے۔ قادیا نی افسانہ سازوں کی ان حرکات کا نوش لینا اور ان کے مکروہ پرو پیگنڈا کا جواب دینا حکومت کا فرض تھا۔ اور پاکستانی سفارت خانوں کواس کا تو ٹرکرنا چاہئے تھا۔ گرافسوس ہے کہ اس طرف توجہ نہیں کی گئی اور اس فیصلہ کے مضمرات کی کما حقہ شہیر واشاعت سے غفلت روار کھی گئی۔ اس لئے مجموراً بیضدمت بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کو انجام دینا پڑی۔ الجمد للہ! اسلامی مما لک کے علاوہ افریقی مما لک میں بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کی شاخیس قائم کی جارہی ہیں اور مجلس کے مبلغین اپنے محدود و سائل کی صد تک تاویا نیوں کے گراہ کن اثر ات کو زائل کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ بہر حال پاکستان کی حکومت اور پلک کے لئے قادیا نی مسئلہ کا یہ پہلوجی خاص طور سے توجہ طلب ہے۔

قادیانیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دینے کے تقاضے

ستبر۱۹۷۳ء کے آئین فیلے کے تقاضے ابھی نشنہ ہیں اور مسلمان ان کی تکمیل وقعیل کے لئے مضطرب اس سلسلہ میں روز نامہ نوائے وقت لا ہور ۱۹۷۳ جنوری ۱۹۷۳ء کا اداریہ مسلمانوں کے جذبات کا صحیح تر جمان ہے۔ہم اسے ذیل میں نقل کر کے ملک کے ارباب حل وعقد کواس اہم ترین فریضہ پر توجہ کرنے کی وعوت دیتے ہیں۔ قادیا نی ... آئینی ترمیم پر عملد رآمد

" مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ایک تقریب میں جوکرا چی میں استنظیم کے سربراہ مولا نامحہ یوسف بنوریؒ کے اعز از میں منعقد ہوئی۔ یہ بتایا گیا کہ مجلس کا ایک و فد جلد ہی وزیر اعظم مسٹر بھٹو سے ملاقات کرے گا اور اس بات برز وردے گا کہ قادیا نیوں کوغیر مسلم قر اردینے کے لئے کے متمبر ۱۹۷۲ء کو آئین میں اتفاق رائے سے جو ترمیم کی گئی تھی۔ اسے عملی جامہ پہنانے کے لئے ضروری اقد مات میں مزید تا خیرنہ کی جائے۔

آئین میں بیترمیم برصغیر کے مسلمانوں کی جس طویل اور ایمان افروز جدو جہد کے بعد کی تحق و دھتاج وضاحت نہیں اور اس کی منظوری کے موقعہ پر وزیراعظم مسٹر بھٹو کا بیا ظہار فخر بالکل بجاتھا کہ ان کی حکومت کوایک بہت پر انا اور نازک مسئلہ حل کرنے کی منفر دسعادت حاصل ہوئی ہے۔اس کے ساتھ انہوں نے قومی آمبلی میں اپنی تقریر کے دوران میں ان دوسرے متعلقہ اہم معاملات کی طرف بھی جلد ہی مناسب توجہ کرنے کا واضح یقین دلایا تھا۔ جومسلمانوں کے اس

کے مظالم کی فرضی داستانیں تراش ہے۔ قادیانی افساند سازوں کی ان حکومت کا فرض تھا۔ اور پاکستانی طرف توجنییں کی گئی اوراس فیصلہ س لئے مجمور آیہ خدمت بھی مجلس لاوہ افریق مما لک میں بھی مجلس ن اپنے محدود وسائل کی حد تک س۔ بہر حال پاکستان کی حکومت

> ر اورمسلمان ان کی پخیل و تغیل دری ۱۹۷۱ء کااداریه مسلمانوں کےارباب حل وعقد کواس اہم

ب میں جوکراچی میں اس تنظیم گیا کہ مجلس کا ایک وفد جلد ہی نادیانیوں کوغیرمسلم قر اروینے آخی۔اے عملی جامد پہنانے

رایمان افروز جدو جہد کے
راعظم مسٹر بھٹوکا پیا ظہار فخر نے کی مفرد سعادت حاصل ن میں ان دوسرے متعلقہ فقا۔ جومسلمانوں کے اس

بنیادی مطالبہ کے لازی مظمرات کی حیثیت رکھتے تھے۔ان میں فوری نوعیت کا معاملہ یہ تھا کہ تخریک تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں ملک بھر میں جن علمائے کرام ، سیاسی کارکوں اور دوسرے اصحاب کے خلاف مقد مات درج کئے گئے تھے وہ وہ اپس لئے جا کیں۔ یہ فوری معاملہ بھی تدر بجا اور قسطوں میں ہی حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ابھی تک پوری طرح حل نہیں ہوا۔ کیونکہ گاہ گاہے مختلف مقامات سے ان مقد مات کا سلسلہ ختم کرنے کے مطالبات منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔لیمن بیشتر دوسرے اور نبیٹا اہم ترمضمرات ابھی تک تشنہ محیل چلے آرہے ہیں۔ہاری مراد علی میں ان کی کا باوی کے تناسب کو مخوظ رکھنے کے ساتھ اس صورت حال کو بھی متنظا ختم کرنے سے ہے۔ جو قادیا نیوں کی طرف کو خوظ رکھنے کے ساتھ اس صورت حال کو بھی متنظا ختم کرنے سے ہے۔ جو قادیا نیوں کی طرف سے بھی بہتر مسلمان ظاہر کرنے پر اصراد سے بید اور جو اتی ہے۔

پیچل سال کے شروع میں آئی کی ترجیم کی روشی میں ضابط تعزیرات میں مناسب تبدیلی کے لئے ایک سودہ قانون قو می آمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ لیکن ابھی تک اسے منظور نہیں کرایا گیا۔ اور یہی بات اضطراب و تعجب کا باعث بنی ہوئی ہے۔ بید درست ہے کہ اس دوران میں شاختی کارڈوں ، پیشہ ورانہ تعلیم کے بعض اعلی اداروں میں داخلہ، جج اور عمرہ کے لئے درخواستوں وغیرہ کے سلسلہ میں عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان کے اظہار کے لئے حلف نا مضرور قرار دیئے جا چکے ہیں۔ لیکن ضابط تعزیرات میں تبدیلی کا مسودہ قانون منظور کرنے میں جوتا خیر ہورہی ہے۔ اس کی وجہ سے جہاں قادیا نی حسب سابق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے طزو تھے کہ کے انداز میں اصل مسلمانوں کو تحض اخباروں اور ترجمان جرائد نے تو اس حرکت کو معمول بنالیا ہے۔

صورت بھی پیداہوگئ ہے کہ جولوگ آئین ترمیم کے مطابق تبدیلی کرنے میں تاخیر سے بی بجیب صورت بھی پیداہوگئ ہے کہ جولوگ آئین ترمیم کے مطابق تبدیلی کرنے میں وہ نہ صرف اسلام کے مبلغ ہونے کے دعو بیدار بینتے ہیں بلکدان اسلامی اصطلاحات کو بھی بے در اپنے استعال کرتے ہیں۔ جو عقیدہ وائیمان اور تاریخ وروایت کے اعتبار سے صرف اسلام کا حصہ اور مسلمانوں کا ورشا ور سرمایہ ہیں۔ قادیان ور تاریخ وروایت کے اعتبار سے صرف اسلام کا حصہ اور مسلمانوں کا ورشا ور سرمایہ ہیں۔ قادیان ور تاریخ میں۔ تاریخ اور اشتعال آفرین سلملہ اب اس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ

ضابط تعزیرات میں بھی تبدیلی کرنے میں مزیدتا خیرند کی جائے۔ تا کہ آ کین میں تاریخی ترمیم کے اصل مقاصد پورے کرنے کی راہ کما حقہ بموار ہوئیگے۔

ہمیں امید ہے کہ مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت نے وزیراعظم سے اپنے ایک وفد کی ملاقات کا جو پروگرام بنایا ہے اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کی مثبت کوشش ثابت ہوگا۔ اور اسلامیان پاکستان کو ۱۹۷ء میں اپنے بنیا دی عقیدہ اور عشق رسول بھی تھا ہے کے تحفظ واظہر کے لئے با قاعدہ آ کمنی اہتمام کرنے کی جوسعا دت حاصل ہو گی تھی ۔ وہ ہر لحاظ سے پایے بحیل تک پہنے جائے گی۔ قادیانی حلقے آ کمنی ترمیم کی طرح ضابط تعزیرات میں تبدیلی پر بھی یقیناً بڑے ہر ہم ہوں گے۔ لیکن جب وہ دائر واسلام سے باہر قر اردیے جاچکے ہیں۔ تو پھر انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ کہ وہ اپنے غیر اسلامی عقائد کے باو جود مختلف مفادات کے حصول و تحفظ کے لئے اپنے آ پ کو مسلمان فاہر کریں اور اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے پر اصر ارکرتے رہیں۔''

(محرم ۱۳۹۱ه فروری ۱۹۷۱ء بشکربیدوز نامینوائے وقت لا بورسار جنوری ۱۹۷۱ء)

مجلس

کے ہال میں شروع

كااشقبال كيااورت

مسا اس اجلاس میں

سفارشات يژهركم

غوروخوض سے ق

بظابراسلام كالر

ہے۔اوراسلام

ہونے کا اعلاا

جماعت کیاو

جماعت افرا

مندرجه ذمل

جنہوں <u>ن</u>

قرارديارا

موجود ما

قايانية ادرعالم اسلام .....ايك سفرنامه كاا قتباس له

جے سے پہلے رابطہ عالم اسلامی کے جزل سیرٹری شخ محمہ صائح قزاز صاحب سے حضرت مولانا سندمجہ یوسف بنوری مظلمی ملاقات بوئی مولانا نے ان کوایئ سفر کے تأثرات سائے جس پرانہوں نے خوشی اوراطمینان کا اظہار کیا۔اور دعا کیں دیں۔حضرت مولانا نے ان کو بھی سیجویز پیش کی کہ ابطر کی طرف سے کتاب 'موقف الامت الاسلامیہ من السلامیہ من السقادیہ ان کی طباعت کا انتظام ہواورا سے بلاداسلامیہ میں تقیم کیا جائے۔ جے انہوں نے بخوشی قبول کیا۔اور کتاب کو متعلقہ کمیٹی کے مائے پیش کرنے کا حکم دیا۔

موسم جے میں ہرسال رابطہ کی طرف سے بین الاسلائی جَلَس نداکرہ منعقد ہوتی ہے۔ اس مجلس کے اجلاس جاری تھے۔ شخ محمر صالح قز از صاحب نے دھزت مولا ناکواس میں شرکت ک دعوت پیش کی اور اصرار کیا کہ کم از کم اس کے اختیا می اجلاس میں آپ ضرور شرکت فرما کیں جے آپ نے قبول فرمالیا۔ اس بین الاسلامی مجلس نداکرہ میں جن موضوعات پر مقالے پیش کئے گئے وہ یہ بی:

ا ..... قادمانیت

ل يسفرنام محترم جناب مولانا ذاكثر عبدالرزاق صاحب زيدى وهم في تحريفر مايار

۲ ..... غیرمسلم ممالک مین مسلم اقلیت ۳ ..... اسلام مین عورت کامقام

مجلس کا آخری اجلاس ۵رز والحجه ۱۳۹۵ ہمطابق ۷رد مبر ۱۹۷۵ وعشاء کے بعد راجلہ کے ہال میں شروع ہوا۔حضرت مولانا نے بھی اس میں شرکت فر مائی ررابطہ کے حضرات نے آپ کا استقبال کیا اور شیخ محمد صالح قزاز اپنی جگہ چھوڑ کر آئے اور مولانا کو خاص مہمانوں کی جگہ بھویا۔ اس اجلاس میں مسلم اور غیر مسلم ممالک کے میکنکڑ وں علماء نے شرکت کی۔

اس اجلاس میں مندرجہ بالاموضوعات ہے متعلق مجلس مذاکرہ کی خصوصی سمیٹی نے اپنی سفارشات پڑھ کرسنا کیں۔قادیا نیت کے متعلق جوسفارشات پیش کی گئیں وہ یہ ہیں۔

'' بین الاسلامی مجلس مذاکرہ کی طرف سے قادیا نیت سے متعلق مقررہ کمیٹی نے بڑے غور وخوض سے قادیا نی جماعت کے اغراض و مقاصد کا مطالعہ کیا۔ اور اس نتیجہ پر پینچی کہ یہ جماعت بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کاٹ کر مسلمانوں میں اپنے ضبیت نظریات بھیا۔ تی ہے۔ اور اسلام اور مسلمانوں کے عقائد کے خلاف مندرجہ ذیل امور کی مرتکب ہے۔

الف ..... اس جماعت کے لیڈر مرز اغلام احمد قادیانی نے نبوت کادعویٰ کیا۔ ب... اینے گھٹیا اغراض کے لئے قرآن کریم کی آیات کی تحریف ک

جسس اپنے آقا استعار اور صہیو نیوں کو خوش کرنے کے لئے جہاد کے منسوخ مونے کا اعلان کیا۔ نیز کمیٹی نے ان عقائدی، سیاسی اور اجتماعی خطرات کا بھی مطالعہ کیا۔ جن کا اس جماعت کی وجہ سے عالم اسلام کو خطرہ لاحق ہے۔ اور بعض فضلاء کی زبانی مین کر افسوس ہوا کہ یہ جماعت افریقہ ایشیاء بورپ اور امریکہ کے بعض ممالک میں اپنا کام کر رہی ہے۔ اس لئے کہ میٹن مندرجہ ذیل قرار داد پیش کرتی ہے۔

اسس بین الاسلام مجلس ندا کرہ ان اسلامی حکومت کومبارک باد پیش کرتی ہے۔ جنہوں نے قادیا نیت کے بارے میں اپناواضح موقف اختیار کرتے ہوئے اسے غیرمسلم اقلیت قرار دیا۔اور پیمجلس تمام اسلامی حکومتوں اور دین تنظیمات سے پرزورمطالبہ کرتی ہے کہ وہ بھی یہ اعلان کریں کہ قادیا نیت غیرمسلم جماعت ہے۔اوراسلام کی دائی تعلیمات کے خلاف ہے۔

ا ...... حسن اتفاق ہے اس وقت نائیجریا کے سربراہ مملکت دیار مقد سہ میں موجود ہیں۔اورجیسا کہ معلوم ہے کہ نائیجریا میں قادیانی سرگرمیاں بہت تیز ہور ہی ہیں۔اوراب

ہائے۔ تاکہ آئین میں تاریخی ترمیم کے

انے وزیراعظم سے اپنے ایک وفد کی مثبت کوشش ثابت ہوگا۔ اور ان ان مول میں ایک وفد کی مربول میں ایک میں کا میں ایک وفد کی اور میں کا میں کا ایک میں ایک کا ایک آپ کومسلمان کے دیں ہیں۔ "

منوائدونت لاہور ۱۳ (جنوری ۱۹۷۹) ایش محمد صالح قزاز صاحب ہے

نانے ان کواپے سفر کے تاکژات کی دیں۔ حفزت مولانانے ان کو تسب الاسسلامیسیه مسن تقییم کیا جائے۔ جسے انہوں نے

لی مجلس مذاکرہ منعقد ہوتی ہے۔ نرت مولانا کواس میں شرکت ک آپ ضرور شرکت فرمائیں جے دعات پر مقالے پیش کئے گئے

بذيد مجدهم نے تحریر فر مایا۔

یہ جماعت وہاں کی بوربازبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ثالغ کرنا چاہتی ہے۔اس لئے کمیٹی یہ سفارش کرتی ہے کہ علاء افاضل کا ایک وفد تشکیل دیا جائے جونا نجریا کے صدرمحرم سے ملاقات کرے اوران کے سامنے اس غیر سلم اور باغی جماعت کے بارے میں امت اسلامیہ کے موقف کی وضاحت کرے اوران سے اپیل کرے کہ وہ ان کے اس خطرناک منصوبے کو پورا ہونے سے روکیس۔

ہوئی شخصات سے

ند کوره کتاب پیش ک

اردن،ليبيا، نائيجر

ہیں۔ وصلی اللّ

قوم كااشحادوا

ناک ہے کہ بجز

بڑے بحران آ ۔

ملت كاجوشديدا

میں جو گھٹا کیں' تہوں سے نکلتی م

کے ہوتے ہو۔ شریعت کے نفا

م ویتا ہے۔ چند

تمام قوم كااتحا

جس غیرت! نہیں ملتی۔

متحد ہو گئی تھی

اميدافزاء ـ

قوم متحد ہو،

لاتھياں ات

اسلام ادردثه

سسس مسلمانوں کومخلف وسائل کے ذریعہ قادیانی لٹریچر پڑھنے ہے روکا جائے اوراس لٹریچر کومسلمانوں میں پھیلانے کاسد باب کیا جائے۔خصوصاً قرآن کریم کے تحریف شدہ ترجے۔

سم .... کمیٹی بیہ سفارش کرتی ہے کہ اس غیر مسلم گمراہ کن جماعت کی سرگر میوں پرکڑی نگاہ رکھی جائے اور رابطہ عالم اسلامی اس سلسلہ میں ایک خاص شعبہ قائم کر ہے جس کا کام اس جماعت کی سرگر میوں اور اس کی نقل وحرکت پر نگاہ رکھنا اور اس کی مقاومت کے لئے مناسب قدم اٹھانا ہو۔

۵...... جن بلاد میں بی فتہ پھیل چکا ہے وہاں کثرت سے ایسے مخلص مبلغین کو بھیجا جائے جوقا دیانی ند بہب اس کے مقاصد اور اس کے طریقہ کارسے خوب واقف ہوں۔

۲ ..... جن مما لک میں قادیانی سرگرمیاں موجود ہیں وہاں مدارس ، ہیتال اور میتیم خانے قائم کئے جا کیں تا کہ مسلمان بچے ان کے مدارس اور ہیتالوں میں جانے پر مجبور نہ ہوں۔

۔۔۔۔۔ یہ کمیٹی رابطہ عالم اسلامی سے بیکھی مطالبہ کرتی ہے کہ اسلامی ممالک میں الیے کتابیں بکثر سے شائع کر بے جواس فرقہ کے خطرات سے آگاہ کرتی ہوں تا کہ مسلمان ان کے فاسد عقائداد رنایا ک اغراض پر مطلع ہو تکیں۔

9... جولوگ محض جہالت یا دھو کے میں قادیا نیت کے جال میں کھنس چکے ہیں۔
ان ونبایت نرمی اور حکمت عملی سے اسلام کی دعوت دی جائے۔اور اس سلسلہ میں مناسب تداہیر۔
اور وس کل کوہ م میں دیاجائے۔وبالله القو فیق!

حرمین شریقین میں مقامی علمی اور دین شخصیات کے علاوہ دوسرے ممالک ہے آئی ہوئی شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہوئی سے اور ان سے اس موضوع پر تبادلہ خیالات ہوا اور ان کو ہوئی شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہوئیں سے اور ان سے اس موضوع پر تبادلہ خیالات ہوا اور ان کو نہ کورہ کتاب پیش کی گئی۔ ان ممالک میں جاپان ، انڈونیشیاء ، ملایا ، فلپائن ، ہندوستان ، شام ، عراق ، اردن ، لیبیا ، تا بیجر یا ، سیرالیون ، اپرولٹا ، ابروی کوسٹ ، سیدگال ، جنوبی افریقہ اور ترکی قابل ذکر ، میں ۔ وصلی الله علی سیدنا محمد خاتم النبیین واله واصحابه وسلم!

قوم کا اتحادوا تفاق مستقبل کے لئے نیک فال

ندمعلوم اس بدنصیب مملکت کا کیاانجام ہوگا؟۔روز اوّل سے تاریخ کیچھائی عبرت ناک ہے کہ بجز جیرت وافسوس کے بچھ عاصل نہیں۔ پاکستان کی ہی سالہ مخضر زندگی میں بڑے برے بحران آئے اور گذر گئے ۔لیکن دور حاضر میں جسشکل وصورت میں بحران آ یا ہے۔اور قوم و ملت کا جوشد بدامتحان شروع ہوا ہے۔ ادوار سابقہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ۔ان درد ناک حوادث میں جو گھٹا نہیں چھائی ہوئی میں بااشیہ مابوس کن ہیں۔لیکن امید و کامیا بی کی جو کر نیں ان گھٹاؤں کی تبول سے نکلتی ہیں۔وہ قدر سے حوصلہ افزاء ہیں۔ ملک و ملت کا جرت انگیز اتحاد شد بدا ختا فات تبول سے نکلتی ہیں۔وہ قدر سے حوصلہ افزاء ہیں۔ ملک و ملت کا جرت انگیز اتحاد شد بدا ختا افات شریعت کے ہوتے ہوئے جس مرحلے میں داخل ہے۔نہایت ہی امیدافزا ہے۔اور مین حیث القوم اسلامی شریعت کے نفاذ کا مطالبہ جس قوت سے پیش آ رہا ہے۔نہایت ہی روشن اور تا بناک مستقبل کی خبر بعت کے نفاذ کا مطالبہ جس قوت سے پیش آ رہا ہے۔نہایت ہی روشن اور تا بناک مستقبل کی خبر عبر ایک اس جو نظیر حسین و جمیل منظر پیش کرتا ہے۔اور دین کے لئے سر بلف میدان میں نکل کر جس غیرت ایمانی وحمیت دینی اور حرادت اسلامی کا ثبوت دیا جارہا ہے اس سے پہلے اس کی نظیر جس غیرت ایمانی وحمیت دینی اور حرادت اسلامی کا ثبوت دیا جارہا ہے اس سے پہلے اس کی نظیر خبیں ملتی۔

گذشته دنوں تحریک ختم نبوت میں پاکستانی قوم جس طرح یک دل ویک جان ہوکر متحد ہوگئی تھی۔ اب دوبارہ پورے دنی نظام کوال نے کے لئے اتحاد وا تفاق ہوگیا ہے۔ جونبایت امید افزاء ہے۔ اور قوم کے اتحاد نے بیٹا بت کر دیا ہے کہ ملک کا کوئی مسئلہ ایمانہیں جس کے لئے قوم متحد ہو جائے۔ اور وہ حل نہ ہو سکے قومی اتحاد لوہے کی ایک ایسی دیوار ہے کہ نہ پولیس کی لاٹھیاں اسے مساز کر سکتی ہیں۔ نہ بیرونی اعداء لاٹھیاں اسے مساز کر سکتی ہیں۔ نہ فوج کی گولیاں اس میں رخنہ پیدا کر سکتی ہیں۔ نہ بیرونی اعداء اسلام اور دشمنان وین کی ریشہ دوانیاں اسے گراسکتی ہیں۔ اور نہ اس میں سوراخ کیا جا سکتا ہے۔

نائیجریا کے صدر محرم سے ملاقات سے میں امت اسلامیہ کے موقف طرناک منصوبے کو پورا ہونے سے مان ادار سے

أكرنا جائت ہے۔اس لئے كميٹى يە

دیانی لٹریچر پڑھنے سے رو کا جائے موصاً قرآن کریم کے تحریف شدہ

کم گراہ کن جماعت کی سر گرمیوں غاص شعبہ قائم کرے جس کا کام ں کی مقاومت کے لئے مناسب

ت سے ایسے مخلص مبلغین کو بھیجا نوب واتف ہوں ۔ ہل دیاں مال کی سے تال

بیں وہاں مدارس ، سپتال اور ہپتالوں میں جانے پر مجبور نہ

رتی ہے کہ اسلامی مما لک میں رقی ہوں تا کہ مسلمان ان کے

روہ اپنے ہاں شائع ہونے والی کے مالک ہوں۔ ایک جال میں پھنس چکے ہیں سلسلہ میں مناسب تدابیر ا گرہٹلرو گوبلز اور ہملر ومیسولینی کا انجام پیش نظر ہوتو ہر ؤکٹیٹر مزاج حکمران کے لئے مقام عبرت ہے نظلم وتشدد کے ہتھیار کی عمر بہت کم ہوتی ہے جق تعالی نے کسی ظالم و جابر حکمران کواپنی خدائی نہیں دی ہے کہ جو جاہے کرتا رہے۔ گذشتہ ادوار میں پورپ وایشیاء میں جو ظالم وسنگدل حکمران آئے ان کاعبرت ناک انجام دنیانے و کیولیا قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا ارشادہ:

کی بھی بعیر نہیں کہ جس انداز ہے ملک و ملت کا خون بہایا جارہا ہے اور جس انداز ہے نو جوانوں کی لاشیں تزبری ہیں۔ جیل خانے اسیروں ہے بھر گئے ہیں۔ اور جبتال زخیوں سے پے پڑے ہیں۔ اس کا صلح ت تعالی سے عام معانی ہواور اس قوم پر رحم فرما کری سالہ غلطیوں اور غفلتوں کو معاف فرمائے۔ صالح حکومت اور اسلامی قانون اور شریعت الہید کے نفاذ کے پر چم المبرا کیں اور غضب کو خود ہی حق تعالی ابر رحمت سے بچھائے۔ و ما بذلك علی الله بعزیز!

بہر حال پوری قوم کو بارگاہ رحمت ہی کی طرف توجہ کی شدید ضرورت ہے اور یہ کہ ان ظاہری اسباب پر فتح وکامیا بی کوموقوف نہ مجھیں۔ خوشی کی بات ہے کہ مختلف جماعتوں کا اسلام کے اساسی مقاصد پر پورااتحا دوا تقات ہے۔ قرآن کریم وسنت نبی کریم اللے وقت و تقیدہ ختم نبوت پر سب کا اتفاق ہے۔ اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو چند فقہی مسائل میں قوم اپنے اپنے مسلک کے مطابق اس کو اختیار کرنے کی مجاز ہے۔ گذشتہ چند دنوں میں راقم الحروف نے پر ایس کو دو بیانات جاری کئے تھے۔ پہا بیان شخصی وانفر ادئ تھا۔ جو ۹ را پریل کو اخبارات میں شائع ہوااور دوسر انجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر کی حیثیت سے جو ۱ را بریل کے ۱۹۵ء کے اخبارات میں چھپا۔ دونوں بیان علی التر تیب حسب ذیل ہیں:

حکومت تشد د کر کے جھی کامیا بہیں ہوسکتی

کراچی ۹ مراپریل (پرر) متاز عالم دین شخ الحدیث مولانا محمد یوسف بنوری نے آئے بہاں اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس وقت پاکستان جس بحران سے گذر رہا ہے وہ بہت در دناک اور تاریخ پاکستان کا تاریک ترین باب ہے۔ حکومت عوام کی مرضی کے خلاف اقتدار پر قابض رہنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف عوام اس حکومت کوئسی طرح برداشت کرنے کے لئے تیار

مبیں اورائے منفقہ طور پر ارباب حکومیا نیز مسجدوں میں لاٹھی چار ہے گنا دمسلمانوں کو گولیے رائے بیہے کہ حکومت تش

اقتدارے محروم ہوگئے۔ ت تشکیم کر لے۔مولانا محرب

اور مظلوم نبے رہیں۔الا اسلام کی تاریخ عبد نبوت

مجلس تحفظ ختم نبوت مل*ڪزيز* ج

تقدس کو پامال کیا جارہا ہے۔ نہتے شہر بول کو خا ہے۔ معصوم بچوں اور خوا بدنما داغ ہے۔ معیشت کاروبار تھپ ہے۔ عالم دوست رور ہے ہیں۔، مستقبل کے لئے نہایہ:

میں نہای<del>ہ</del> حالت پررحم کریں۔اقا

اگر توم بخوش انہیں دو. کردیتی ہےتو زبردتی ا جوخونی ڈرامہ کھیلا جار ہا نہیں اورا سے متفقہ طور پر ہار ہارر دکر چکے ہیں۔

ارباب حکومت تشدد سے وام کے جذبات کودبانا چاہے ہیں جویقینا بہت ندموم ہے۔

نیز مجدوں میں لائھی چارج کرن، اشک آ ورگیس استعال کرنا، نمازیوں اور علماء کوز دو کوب کرنا اور

ب گناد مسلمانوں کو گولیوں کا نشانی بنانا سراس عقل وانصاف کے خلاف ہے۔ اس لئے ہماری

رائے یہ ہے کہ حکومت تشدد کر کے بھی کامیاب نہیں ہو گئی۔ برطانیہ جیسی حکومت بھی تشدد کر کے

اقتد ارسے محروم ہوگئ ۔ حکومت کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ ان حالات میں قوم کے مطالبات کو

تشلیم کر لے۔ مولا نامحہ یوسف بنوری نے آخر میں قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ تحریک و پرامن رکھیں
اور مظلوم نے رہیں۔ اس لئے کہ مظلوم ہی اللہ تعالی کی نصرت و کامیا بی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔
اسلام کی تاریخ عبد نبوت سے لے کرآئی تک یہی بتلائی ہے۔

(جَلَ كُرا بِي ١٩ رري الله ١٣٩٤ ماريل ١٩٤٤)

مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مولا ناسید محمد پوسف بنوری کابیان

ملک عزیز جس ہولناک بحران کی لپیٹ میں ہے اس پردل کانپ رہا ہے۔ فانہ فداکے تقدی کو پامال کیا جارہا ہے۔ علاء ، وکلاء اور ملک کے دیگر معززین کی سرباز ارتذکیل کی جاری ہے۔ نستے شہر یون کو فطاک و خون میں تزیایا جارہا ہے۔ اور ان کا پرعدوں کی طرح شکار کیا جارہا ہے۔ معصوم بچوں اور خواتین پر شہزوری کا مظاہرہ کیا جارہا ہے۔ جو کی توم کی بیشانی پر سب سے بدنما داغ ہے۔ معیشت بناہ ہو بچل ہے۔ اقتصادیات بٹ بچک ہیں۔ کار فانے اور باز ار بند اور کاروبار شھپ ہے۔ عالمی براوری میں ملک کا وقار خاک میں ال چکا ہے۔ دشن بنس رہے ہیں اور دست رور ہے ہیں۔ یظلم و سم یہ جوروقعدی یہ اختثار و خلفشاریہ ہے آبروکی و ہوا خیزی ملک کے مستقبل کے لئے نہایت خطرناک ہے۔

میں نہایت دل سوزی ہے در دمنداندائیل کرتا ہوں۔ کہ خدا کے لئے اس ملک کی حالت پر رحم کریں۔افتدارے لئے اس ملک کی حالت پر رحم کریں۔افتدارے الگ ہوکر قوم کوآ زاداندائتخابات ادر بالاگ فیصلہ کاموقد دیں۔ اگر قوم بخوشی انہیں دوبارہ منتخب کر لیتی ہے تو اطمینان سے حکمرانی کریں اور اگر قوم انہیں مستر و کردیتی ہے تو زیردتی لوگوں کی گردنوں پر مسلط رہنے کی کوشش ندکریں۔ ملک کے طول وعرض میں جونونی ڈرامہ کھیلا جارہا ہے ملک اب اس کامزید تحمل نہیں۔

(جَلَ كرا فِي ٢٥ريخ النَّاني ١٣٩٧هـ،١٥٥ ماري لِ ١٩٤٤)

فہرڈ کٹیٹر مزاج حکمران کے لئے مقام عبرت ن تعالیٰ نے کسی ظالم و جابر حکمران کواپنی خدائی ں یورپ وایشیاء میں جو ظالم وسٹکدل حکمران ن کریم میں حق تعالیٰ کاارشاد ہے:

د ماقنطوا وینشر رحمته و هوا لو لُوگول کے ناامیر ہوجائے کے بعد بینہ برسا تا ہے۔ ﴾

ت کا خون بہا جارہا ہے اور جس انداز ہے اور جس انداز ہے اور بہتال زخمیوں سے ہم گئے ہیں۔ اور بہتال زخمیوں سے ہواور اس قوم پر رقم فرما کری سالہ غلطیوں اور کا قون اور شریعت البید کے نفاذ کے پر چم کے۔ وہا ذلك علی الله بعزیز! می آوجہ کی شدید ضرورت ہے اور بید کہ ان کی بات ہے کر مختلف جماعتوں کا اسلام کے کر میں ہوت پر سب کا میں قوم اپنے اپنے مسلک کے مطابق کی میں قوم اپنے اپنے مسلک کے مطابق

راقم الحروف نے پرلیس کو دو بیانات جاری

بإرات ميل شائع بوااور دوسر المجلس تحفظ تتم

کے اخبارات میں چھپا۔ دونوں بیان علی

شیخ الحدیث مولا نامحد پوسف بنوری کے ن جس جران ہے گذر رہا ہے وہ بہت ومت عوام کی مرضی کے خلاف اقتدار پر ایس طرح برداشت کرنے کے لئے تیار

یہاں تک لکھا گیا تھا کہ جناب ذوالفقار علی فجھٹوی پریس کانفرنس نشر ہوئی جو بہت غور سے خور سے خور سے خور سے خور سے خور سے خور سے خی اور اس کے پس منظر و پیش منظر پر غور کیا تو جرت وافسوں کی انتہایا تی نہ رہی۔ اس وقت رات کو ایک اخبار ات میں شائع ہوا۔ اس کامتن حسب ذیل ہے۔

"كراجى كارايريل (برر) مولانا سيدهم يوسف بنورى اميرمركز بيجلس تحفظ ختم نبوت نے آج رات ایک بیان میں کہا ہے کہ تو م کوتو قع تھی کہ جناب جھٹوا پٹی پرلیں کانفرنس میں ، یا کتان کے موجودہ بحران کا جس نے یا کتان کی بنیادوں کو ہلا گرر کھ دیا ہے۔ حل کرنے کے لئے قوم کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اس کے مطالبات کومنظور کرنے کا اعلان کریں گے۔ مگر افسوس کہ جناب بھٹو نےصورت حال کا سیح انداز ہ لگانے کی کوشش نہیں کی۔انہوں نے پرلیس کانفرنس میں جن اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ انہیں قوم سے مذاق بی تصور کیا جاسکتا ہے۔ سو یے کی بات ہے کہ جس حالت میں قوم کو خاک وخون میں تزیایا جار باہواور عوام کے مجمعوں پر آتش باری کی جارہی ہو۔ان اقد امات کی کیا قیت ہوسکتی ہے۔بہر حال جناب بھٹوصاحب کواطمینان ر کھنا جا ہے کہ قوم اب ان کے سز باغوں سے فریب نہیں کھائے گی۔ انہوں نے قوم سے آئی وعدہ خلافیاں کی ہیں کہ اب قوم کے کسی بجیدہ فروکوان کے کسی وعدہ پر اعتبار نہیں رہا۔ مثلاً قادیا نیوں کے بارے میں قانون سازی کا قومی اسمبلی میں دعدہ کیا تھا۔ گرتین سال گزرنے پر بھی دعدہ پورانہ کیا گیا۔اس کے لئے بار ہایا ود ہانی کرائی گئے۔تاروئے گئے۔تقاضوں پر تقاضے کئے گئے۔ مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی ۔ان کے لئے دانشمندانہ راستہ اب یہی ہے کہ وہ مستعفی ہوجا کیں آ زادانہ انتخاب کا راسته صاف کریں اورموجودہ اسمبلیوں کو جو دھاندلیوں کی پیداور ہیں۔اور جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تو ڑ کر قوم کے مطالبات تسلیم کرلیں۔اللہ تعالی صحیح فہم کی تو فیق نصیب فریائے۔اور ملك يردحم فرمائي-آمين!

حکام کے وعدے اور اسلام سے ان کا تعلق

برداصدمہ ہے کہ یہاں روز اوّل سے جو حکمران آتے رہے کتاب وسنت کا نام لینے کے باوجود کتاب وسنت کا بام لینے کے باوجود کتاب وسنت کی جڑیں کا شخ چلے گئے۔اسلامی قانون بنانے کے بہانے سے تعلیم بورڈ قائم کیا گیا۔ للا کھوں روپیداس پرخرج کیا گیا۔ پھر مشاور تی کونسل قائم کی گئی جوآج تک موجود ہے۔اس وقت شاید کروڑوں روپیز زانہ عامرہ کا خرج ہو چکا ہوگا۔لیکن ہنوز روز اوّل ست،

افی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے تکر انوں کی بی ہے۔ اور انہیں معلوم ہے کہ یہاں کے معتے۔ اس لئے ان کو غلط نہی میں جتاا کرنے مست کے خلاف نافذ کر دیے گئے۔ تمام ملک نے سرمو بھی ہی ہو۔ آخری دور بھٹوصا حب کا مساعی جیلہ ہے خدا خدا کر کے آئیں میں کیا اسلام ہے اور اس کا آئین کماب وسنت پڑھ ہیر پھیر سے زیادہ کوئی نتیج نہیں نکا۔ اس بھ ہیر پھیر سے زیادہ کوئی نتیج نہیں نکا۔ اس بھ آئی۔ ہی تم کا نکا تھا۔ تشابہت قلو بھم ا

بھٹوصاحب کے دور حکومت میں

یه دہرایا گیا کہ فدہب اسلام ہوگا۔ معیشت کیا کفر واسلام دونوں ایک ہوسکتے ہیں؟

کالفاظ کے گور کھ دھندوں میں بے جا،
وور حکومت میں تمام مسلمانوں نے اپ
اقلیت بنانے میں کامیا بی حاصل کی۔
اقلیت بنانے میں کامیا بی حاصل کی۔
پاسپورٹوں پر قادیا بی مرزائی کالفظ لکھنا
کومتوں میں گھس کروہ اسلام کی نئے
کومتوں میں گھس کروہ اسلام کی نئے
افسوس اور صدافسوس کہ ایک قدم بھی نے
میٹو کی حکومت اس سلسلہ میں خودتو کہ
بیش ہوا اسے بھی مستر دکر دیا۔ اور
مرتدین کے سربراہ سے تین گھنے تکہ
کاشا خمانہ ہے کہ موجودہ نام نہاداً
مرتدین کے سربراہ سے تین گھنے تکہ
خبیں کیا گیا۔ گویا آئین میں جوقاد

سيا \_ ماضى قريب مين شراب برفخر

مانی محسول ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حکم انوں کی سیاسی شعبدہ بازی ہے چونکہ عام مسلمانوں کا مزان دی ہے۔ اور انہیں معلوم ہے کہ یہاں کے مسلمان اسلام کے سواسی نظام کو براشت نہیں کر سعتے ہاں کے غلاف بنی معلوم ہے کہ یہاں کے مسلمان اسلام کے سواسی نظام کو براشت نہیں کت بست ہے جہ ہوتا رہا ہ کئی قوانین کتاب وسنت کے خلاف نافذ کرویے گئے ۔ تمام ملک میں احتجاج ہوا مگر کیا مجال کہ حکومت اپنے موقف ہے سرموبھی ہٹی ہو۔ آخری دور جمنوصا حب کا آیا ہے۔ اپوزیشن میں چندمؤ قر خدا ترس بستیوں ک ممائی جمیلہ سے خدا خدا کر کے آئین میں پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب املام ہے اور اس کا آئی ہی جو خرج اور نظوں کے ہیر پھیر سے زیادہ کوئی میر نبیں نکا۔ اس بدنصیب مملکت کے حکم انوں کا مزان سو، اتفاق سے ہیر پھیر سے زیادہ کوئی میر نبیں نکا۔ اس بدنصیب مملکت کے حکم انوں کا مزان سو، اتفاق سے ایک بی تو به: "

مجشوصا حب کے دورحکومت میں بار باریہی دہرایا گیا۔ پھرمنشور کی نبیا دی دفعات میں یدد ہرایا گیا کہ مذہب اسلام ہوگا۔معیشت سوشلزم ہوگی۔ مگراسلام کے ساتھ سوشلزم کا جوڑ کیسے؟۔ کیا کفرواسلام دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟۔کیاسفید وسیاہ ایک ہی چیز ہے؟۔غرض حقائق کوسٹے کر کے الفاظ کے گور کھ دھندوں میں بے جیارے عوام کو پھنسانے کی کوشش کی گئی اور ہور ہی ہے۔ بھٹو دور حکومت میں تمام مسلمانوں نے اپنے اتحاد وا تفاق کی قوت سے ملت مرتدہ قادیا نبیرزائیا کو اقلیت بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ضرورت تھی کہفورا قانون بنمآ،مرزائیوں کی مردم شاری ہوتی۔اس تناسب سے ان کے لئے اسمبلی کی سیٹیں متعین کی جاتیں ان کے شاختی کارڈوں اور یاسپدرٹوں برقادیانی مرزائی کالفظ لکھناضروری کرویا جاتا تا کہ چورراستوں ہے جواسلامی اورعر ٹی خکومتوں میں گھس کروہ اسلام کی ج کنی کرتے چلے آئے ہیں اس کا راستہ بند کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس اورصدافسوس کوایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا۔ بلکہ اٹھتے ہوئے قدموں کوکاٹ دیا گیا۔مسٹر بھٹو کی حکومت اس سسلہ میں خودتو کیا اقدام کرتی ہز ب اختلاف کی طرف ہے جوبل آئبلی میں پین ہوا اسے بھی مستر وکر دیا۔ اور حالیہ انتخابات سے پہلے مسٹر بھٹو نے مرزا ناصر احمد قادیانی مرتدین کے سربراہ سے تین گھنٹے تک طویل ملاقات کی ۔ نہ جانے کیا خفیہ پخت دیز ہوئی ہوگ کے تک کا ثا خسانہ ہے کہ موجودہ نام نہاد اسمبلیوں میں غیرمسلم اقلیت کی حیثیت سے قادیا نیوں کوشریک نبیں کیا گیا۔گویا آئین میں جوقادیانیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دیاہے عملی طور پراہے معطل کردیا گیا۔ ماضی قریب میں شراب برفخر ومباہات کا اظہار کیااور مملی طور پر برسر ہازارشراب نوشی کی محفلیں

ٹوکی پریس کانفرنسُ نشر ہو کی جو بہت غور نیرت وافسول کی انتہایا تی نه رہی۔ اسی لِ کے صبح کے اخبارات میں شر ئع ہوا۔

پوسف بنوری امیر مرکزیه مجلس تحفظ ختم با که جناب بھٹواپنی پرلیس کا نفرنس میں وہلا کر رکھ دیا ہے۔ حل کرنے کے گئر کومنظور کرنے کا اعلان کریں گے۔ نگر مان کوشش نہیں کی۔ انہوں نے پہت جار ہا ہوا ور کوام کے جمعوں پر آتش جار ہا ہوا ور کوام کے جمعوں پر آتش برحال جناب بجٹو صاحب کواحمینان کے گا۔ انہوں نے قوم سے اتنی وعدہ براعتبار نہیں رہا۔ مثلا قادیا نیوں کے امال گزر نے پر بھی وعدہ پوراند کیا امال گزر نے پر بھی وعدہ پوراند کیا ضول پر تقاضے کئے گئے۔ مرکونی ضول پر تقاضے کئے گئے۔ مرکونی اور بیں۔ اور جن کی کوئی فانونی اور بیں۔ اور جن کی کوئی فانونی

> رہے کتاب وسنت کا نام پینے ا بناے کے بہانے سے تعلیم ں قائم ک ٹی جوآئ تک موجود الے لیکن بنوز روز اوّل ست .

گرم ک گئیں۔ قانون اسلام کامضحکداڑایا گیا۔ زکو ہ وغشر کے اسلامی نظام کوفرسودہ اور باعث لعنت قرار دیا گیا۔ بلکہ تمام اسلام کامضحکداڑایا گیا۔ زکو ہ وغشر کے اسلام سے یاد کیا گیا۔ ان حقائق کے ہوتے ہوئے کیا بھٹوصا حب کے وعد ہے پراعتاد کیا جا سکتا ہے؟۔ اپنی کری اقتد ارکوسبارا دینے کے لئے شراب نوشی کی پابندی کے اعلان سے عوام کودھوکہ دیا جار ہاہے۔ جبکہ چور راستوں سے غیر ملکی لوگوں اور غیر مسلموں کے لئے کھلی اجازت دے دی گئی۔ عبرت کی بات ہے کہ ہندوستانی حکومت نے مدت سے شراب کواس ختی ہے ممنوع قر ارد ہے دکھا ہے۔ جس کی نظیر اسلامی حکومت میں نہیں مطے گی۔ حالانکہ وہ کا فرسکولر حکومت ہے۔ چند ناموں کا اعلان کر کے اسلامی قانون میں نہیں مطے گی۔ حالانکہ وہ کا فرسکولر حکومت ہے۔ چند ناموں کا اعلان کر کے اسلامی قانون میازی کے لئے سفارشات پیش کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تا کہ ہوا کے رخ کوموڑا جا سکے۔ سابقہ تجربوں کوسا منے رکھ کرکیا کوئی سادہ لوح بھی ان اعلانوں اور ان وعدوں پر اعتاد کرسکتا ہے؟۔ بہر حال بیآ خری سیاسی حربتھا اور ترکش کا آخری تیرتھا۔

اس وفت ہم نے صرف ایک دینی پہلو کے پیش نظر چنداشارات کئے مہیں سیاس اعتبار سے مملکت کی تباہی ،اقتصادی بد حالی ، بدامنی ، بےرحی ،ظلم وعدوان کی فراوانی ، بیرونی قرضہ جات سے معیشت کی تباہی کی داستا نیس اتنی طویل اور اتنی وردناک ہیں کہ نہ قلب میں طاقت نہ قلم میں یارائی کی قوت ہے۔
(جادی الاوّل ۱۳۹۷ھ ، سی ۱۹۵۷ء)

حضرت بنوري كاسعودى عربيه كے مشہوروز نامے الندوۃ كوانٹرويو

🖈 ..... باجمی اتحاد واعتاد ہی اسلام کی روح ہے۔

🖈 ..... رابطه اسلامی اور دعوت الی الله کے میدان میں اس کا کر دار۔

🖈 ..... قادیا نیت مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ جنگ ہے۔

ہ اسلامی اتحاد سے زیادہ اعلی وار فع دنیا کا کوئی اتحاد نہیں ہوسکتا۔ ہے۔۔۔۔۔ باہمی اتحاد واعماد ہی اسلام کا جو ہراصلی ہے۔

'نصوص(تصریحات)موجود ہیں۔

ر ہے۔ کم مکرمہ: روزنامہ الندوۃ کے نمائندہ صالح جمال افندی انٹرویو سے پہلے مندرجہ ذیل الفاظ میں حضرت مولا ناموصوف کا تعارف کراتے ہیں۔

دینے کی صورت میں مرتب ہوسکتا۔
اتحاداد رسلم مما لک کے باہمی ارتبا
قادیا نیمیة
قادیا نیمیة
مامراح کے ہاتھ مضبوط کرنے
زمین ہموار کرنے اوران کو کامیاء
ان کے باہمی ارتباط واتحاد کو درہ ہے
تادیا نی نے باہمی ارتباط واتحاد کو درہ ویک

اس سال بھی حضرت موا

جس مدرسه تھے آپ

ان تعار فی کلمات کے بع

میں نے حضرت مولانا

سوال ..... ما كستان مير

فريضه حج ادا كيارموصوف بإكسّان -

ذريعيريم اسلام سيد فاع اوردين متير

سرفہرست شار ہوتا ہے۔جنہوں نے ا

میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔اور فقہ أ

ا یا کتان میں قادیانی تحریک کے بار۔

قاديانيت سامراج كاآلهكا

اتبیاد ارتباط اور اجتماعی جدوجهد کے

دریے حملے کر رہی ہے۔ کیا آپ۔

يداكئے ہيں۔

اس سال بھی حضرت مولانا محمد بوسف بنوری مہتم مدرسہ عربیہ اسلامیہ کرا چی نے فریف ہے اوا کیا۔ موصوف پاکستان کے اکابر علاء میں سے ہیں۔ آپ اپنے قلم وعلم دونوں کے ذریعہ جریم اسلام سے دفاع اور دین متین اور عربی زبان کی خدمت میں مصروف ہیں۔

جس مدرسہ بھے آپ مہتم ہیں وہ پاکستان کی ان قدیم ترین درس گاہوں میں سرفہرست شار ہوتا ہے۔ جنہوں نے اسلام کی نشر داشاعت اوراسلامی تعلیمات کی ترویج وتوسیع میں بڑھ چڑھ کر حصدلیا ہے۔ اور فقد قضاءاور علم کتاب دسنت کے محاذوں پر کام کرنے والے مجاہد پیدا کئے ہیں۔

ان تعارفي كلمات كے بعد نامه نگارموصوف لكھتے ہيں:

میں نے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوریؓ سے ملاقات کے بعد پہلاسوال پاکتان میں قادیانی تحریک کے بارے میں کیا۔ پاکتان میں قادیانی تحریک کے بارے میں کیا۔

قاديانيت سامراج كاآله كار

سوال ..... پاکتان میں قادیا نیت اپنی سیاسی اغراض کے ہدف اصلی مسلمانوں کے ہر اتحاد ارتباط اور اجتماعی جدوجہد کے نگڑے نگڑے کر ڈالنا کے تحت اتحاد اسلامی کے خلاف پ در پے حملے کررہی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں کوئی معتد بدائر اتحاد اسلامی کی مساعی کونا کارہ بنا دینے کی صورت میں مرتب ہوسکتا ہے؟۔اور کیا بیجاذ ....قادیا نیت ..... تناقوی ہے کہ وہ اسلامی اتحاد اور مسلم مما لک کے باہمی ارتباط کی تحریک کے فروغ اور نشو ونما پر کسی بھی پہلو سے اثر انداز ہو کے گا؟۔

قادیانیت استعار کا ایک حربہ ہے قادیانی تحریک سامراج کا آلہ کار ہے

حضرت بنوریؒ نے جواب دیا کہ .....: قادیا نیت کی تمام تر کوششیں صرف برطانوی سامراج کے ہاتھ مضبوط کرنے اور برطانیہ کے استعادی منصوبوں کے لئے اسلامی ملکوں میں زمین ہموار کرنے اور ان کوکا میاب بنانے کی غرض سے ہمیشہ اسلامی وحدت کو پارہ پارہ کرنے اور ان کے باہمی ارتباط واتحاد کو درہم برہم کرنے کے لئے وقف رہی ہیں۔ چنانچہ قادیا نیت کا عقیدہ ہے کہ برطانوی سامراج روئے زمین پراللہ کا سایہ ہے جیسا کہ اس فرقہ کے بانی مرز اغلام احمد قادیا نی تیاب براہی آحمہ یہ میں اس کی تصریح کی ہے۔

انظام کوفر سودہ اور باعث لعنت
سے یاد کیا گیا۔ ان حقائق کے
اپنی کری اقتد ارکوسبارا دینے
ہے۔ جبکہ چورراستوں سے نیبر
مت کی بات ہے کہ ہند دستانی
ہے۔ جس کی نظیر اسلامی حکومت
اعلان کر کے اسلامی قانون
لارخ کوموڑا جا سکے۔ سابقہ

نارات کئے ہیں سیاسی اعتبار فراوانی ، ہیرونی قرضہ جات ندقلب میں طاقت نہ قلم میں الاوّل ۱۹۷۷ھ مئی ۱۹۷۷ء)

الندوة كوانثرويو

س کا کردار۔ ہے۔ فارنبیں ہوسکتا۔

ں کتاب وسنت کی بے شار

رويوت پہلے مندرجہ ذیل

لہذا یہ فرقہ خاص استعار کی بیداوار ہے۔ برطانوی سامران نے اے جنم دیا ہے۔
ای لیمسلمان جہاں کہیں بھی ہوں گےان کے ظاف ہر شم کی سازش کو یہ فرقہ وی جہاد قرار دیتا
ہےاوراپنے خالق ومر بی استعار کاحق نمک ادا کرتا ہے۔ ایک صورت میں ان قادیا نیوں کا وجود ہر
اسلامی ملک اور اس کے سلمانوں کے لئے زبروست خطرہ ہے۔ اور جب یہ واضح ہو گیا کہ
قادیا نیت اسلامی ممالک میں کام کرنے کے لئے برطانوی استعار کا ایک خودکار (آٹو میٹک) حربہ
ہے۔ تو ان قادیا نیوں کی طاقت وقوت کے اصل سرچشمہ کا اور ان کی ذات سے ظہور میں آئے
والے خطرناک نتائے وقواقب کا معلوم کرلینا بہت آسان ہے۔
اسلامی اشحاد و یا جمی اعتماد کی منزل تک جبیخنے کا راستہ

سوال .....دنیا کی مسلمان تو میں مجموعی طور پرعرب یاغیرعرب ،اگر کسی ایک خطه زمین پر جمع یا با ہمی اتحاد و تعاون پر متفق و متحد ہی ہو جائیں تو یہ دنیا کی اتنی برسی اور زبر دست طاقت بن سکتے ہیں۔ جس کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کے خیال میں و وکون ساراستہ یا طریق کار ہے جس کو اختیار کر کے باہمی اتحاد و تعاون کلی یا جزئی طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

جواب شیخ بنوری نے فرمایا! اسلامی اتحاد و تعادن باہمی کے استے فوائد اور عظیم ثمرات ہیں جن سے کسی طرح ا نکارنہیں کیا جا سکتا۔ باقی اس مقدس آرز و کو پورا کرنے کے لئے میرے خیال میں چند طریقے ہیں:

ا سست دین اسلام اوراس کی (امن وسلامتی کی ضامن) تعلیمات کی اشاعت پوری قوت کے ساتھ دنیا کے چید چید پر کی جائے۔خصوصاً جن مما لک کے لوگ اسلامی تعلیمات کی اشاعت پراکتفاند کیا جائے۔ بلکداس کے لئے تشد اور بے چین ہیں اور صرف تعلیمات کی اشاعت پراکتفاند کیا جائے۔ بلکداس کے ساتھ ساتھ اسلامی اظلاقی تربیت اور اسلامی معاشرہ کی تشکیل نیز دین شعور کو بیدار کرنا اور اسلامی احساسات ورجانات پیدا کرنا بھی از بس ضروری ہے۔

۲..... تمام اسلام ممالک میں یکسال نظام تعلیم رائج کیا جائے اور تربیتی پروگراموں میں بھی یکسانیت پیدا کی جائے۔

پر معادات کوسا منے رکھ کر آپس میں تجارتی اقتصادی سیاس اور نقافتی معاہدے کریں۔
اقتصادی سیاس اور نقافتی معاہدے کریں۔
ان تدابیرے بیٹ ھ کریہے:

7

اسلامی توانین کی روشن میں بنائے جائیں با جمعی اشحا د تعاون ہی اسلام کی رو سوال .....اس ہمی اتحاد و تع لئے جس عموی خیر وصلاح کی امید کی جا<sup>ک</sup> جواب ..... با جمی اتحاد و تعاو

''تمام اسلامی حکومتوں کے د<sup>س</sup>

واحادیث میں اس اتحاد و تعاون کی دعور احادیث میں منصوص ومعروف ہے۔ سااتحاد تعاون ہوسکتا ہے۔جس کی دعو مسلمان اس اعلیٰ وار فع شرعی ورپی دعو اور اس کی اساس آسانی تعلیمات پر حصول قطعی ہے۔

ہی ہے باہمی اتحاد ویگا تگت اور امن

مجمع البحوث قاهره کی کانفرنس ا سوال .... آیے نیجمع

مختلف اسلامی موضاعات پرنهایت میں ہے کوئی قرار داد دقوع میں آگی کے رفقاء کی شہادت کا مسئلہ اٹھایا گم جواب ......ہم اس کانا

''تمام اسلامی حکومتوں کے دستوراوررسی قوانین بکساں ہوں اور و واسلامی شریعت اور اسلامی قوانین کی روشی میں بنائے جائیں۔'' اسلامی قوانین کی روشی میں بنائے جائیں۔'' باہمی اشحاد تعاون ہی اسلام کی روح ہے سوال .... ایں انہی اتحاد و قوادن کی طرفہ مقدی رعوں سے کہتے میں روسہ مسلم سکر

سوال .... اس با ہمی اتحاد و تعاون کی طرف مقدس دعوت کے نتیجہ میں امت مسلمہ کے لئے جس عمومی خیر وصلاح کی امید کی جاسکتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟۔

جواب بہی اتحاد دوتعاون تو اسلام کی روح اور جو ہراصلی ہے۔لہذا اسلام تو نام بی ہے باہمی اتحاد دوتعاون تو اسلام کی روح اور جو ہراصلی ہے۔لہذا اسلام تو نام بی ہے باہمی اتحاد دویگا نگت اور امن وسلامتی کی عنانت کا، قرآن کریم کی بہت ہے آیات واحادیث میں اس اتحاد وتعاون کی دعوت صراحتهٔ موجود ہے۔اور اسلامی اخوت تو بے شار آیات و احادیث میں منصوص دمعروف ہے۔لہذا اس باہمی تعاون و یگا نگت ہے اعلیٰ وار فع اور کون ساتھاد تعاون ہوسکتا ہے۔جس کی دعوت ہمارادین حنیف دیتا ہے۔اور اس میں شک نہیں کہ ہر مسلمان اس اعلیٰ وار فع شرعی و دینی دعوت پر لبیک کے گا۔اور جب اس دعوت کی روح اخلاص ہو اور اس کی اساس آسانی تعلیمات پر قائم ہوتو اس میں کامیا بی بیشیٰ اور اس کے مقدس شمرات کا حصول قطعی ہے۔

مجمع البحوث قاهره كى كانفرنس اوراس كى تتجاويز

سوال ..... آپ نے مجمع البوث قاہرہ کی تیسری کانفرنس میں شرکت فر مائی ہے۔ مؤتر ، مختلف اسلامی موضاعات پر نہایت اہم اور محکم تجاویز پاس کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ کیاان میں سے کوئی قرار دادوقوع میں آئی ہے۔ اور اس پڑمل ہوا ہے؟۔ اور کیا موتمر میں سید قطب اور ان کے رفقاء کی شہادت کا مسئلہ اٹھایا گیا تھا؟۔

جواب بہم اس کانفرنس میں شریک ضرور ہوئے ہیں۔ مقالات پر بحث و تقید میں حصہ بھی لیا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے۔ لیکن قرار دادیں اکثر و بیشتر ہمارے واپس چلے آنے کے بعد ایک خاص اسائ سمیٹی میں پاس ہوئی ہیں۔ جو مجمع البحوث کانفرنس کی روشنی میں قرار دادیں پاس کرنے کے لئے مقرر ہے۔ اس کا ابھی تک علم نہیں ہوا کہ اس سمیٹی میں کیا قرار دادیں پاس ہوئی ۔ ادران میں سے کون کون می نافذ ہوئیں۔ جوفر ار دادہ ماری موجودگی میں با تفاق آراب پاس ہوئی وہ اسرائیل کے خلاف قرار دادہ ہائی سیدقطب کی شہادت کا مسکد دہاں اٹھا تا ممکن نہ تھا۔ کیونکہ ان کے سیاس مصالح کے خلاف تھا۔

نوی سامران نے اسے جنم دیا ہے۔ اک سازش کو پیفر قد دین جباوقر اردیتا اصورت میں ان قادیا نیوں کا دجود ہر ام ہے۔ اور جب بیا واضح ہو گیا کہ متعار کا ایک خود کار (آٹو میٹک) حربہ وران کی ذات سے ظہور میں آئے

سه یاغیر عرب،اگر کسی ایک خطه زمین اتنی بیژی اور زبر دست طاقت بن بایش وه کون ساراسته یا طریق کار ماکیاجا سکتا ہے۔

ن باہمی کے استے فوائد اور عظیم من آرز وکو پورا کرنے کے لئے

ا ضامن ) تعلیمات کی اشاعت الک کے لوگ اسلامی تعلیمات کتفانہ کیا جائے۔ بلکہ اس کے یخی شعور کو بیدار کرنا اور اسلامی

م رائح کیا جائے اور تربیتی

مامنے رکھ کرہ کیں میں تجارتی

دین کےخلاف محاذ جنگ

سوال .....میں نے شیخ بنوری سے سوال کیا! پا کستان میں ادارہ تحقیقات اسلامی کیا کام کرر ہاہے۔اوراس ادارہ کے اغراض ومقاصد کیا ہیں؟۔

جواب .....ادارہ تحقیقات اسلامی جس کے سربراہ ڈاکٹر نصنل الرحمٰن ہیں۔اس کی تمام کارکردگی اوراغراض ومقاصد کتاب وسنت کی بالکل صد ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ اس اوارہ کا اسلی مصداسلام کے نام سے ایک نیا اسلام پیش کرنا ہے۔

مسلمانوں کواس ادارہ کے اغراض و مقاصد ہے آگاہ کرنے کے لئے اس ادارہ کے براہ ( ڈائر یکٹر ) کے چند افکار ونظریات پیش کئے جاتے ہیں۔ جن کا بار بار اور برطا اظہار و پئی تصانیف، مقالات اور ماہنا مہ فکر ونظریات پیس سیتمام افکار ونظریات اسلامی معتقدات کی بالکل ضد ہیں اور ان سے فکراتے ہیں۔ ان افکار ونظریات نے ایک (خطرناک قسم کا) فکری نی بالکل ضد ہیں اور ان سے فکراتے ہیں۔ ان افکار ونظریات نے ایک (خطرناک قسم کا) فکری نیشار پیدا کر دیا ہے۔ اور نہایت افسوس ناک بات سے ہے کہ اس ادارے کو حکومت کی سر پرتی عاصل ہے۔ اور وہ وزارت قانون کی نگر انی میں کام کر رہا ہے۔ اور اسلامی حکومت کے خزانہ سے گرانقدر رقیب اس پرصرف کی جارہی ہیں۔ حالا نکہ بیادارہ دین اسلام میں برابر دخنہ اندازی میں مصروف ہے۔

. ڈاکٹرفضل الرحمٰن کہتے ہیں کہ:

ا ...... قرآن کے منصوص احکام ابدی نہیں بلکہ احکام کی علل و غایات ابدی ہیں۔ وراس تعلیل (علت آفرینی) کی دومثالیں پیش کرتے ہیں۔

ا شرگی زکو ق کی وہ مقدار جوشر بعت نے مقرر کی ہے۔ آج کے زمانہ میں عکومت کی ضروریات کو لورا کرنے کے زمانہ میں عکومت کی ضروریات کے مطابق جمیں حد تک جانبی ضروریات کے مطابق جمیں حد تک جانبی ضروریات کے مطابق جمیں حد تک جانبی ضروریات میں اضافہ کر کمتی ہے۔

۲..... (قرآن حکیم کا) عورت کی شہادت کومرد کی شہادت کا نصف قرار دینااس زمانہ کی بات ہے۔ (کیونکہ اس وقت عور تیں ان پڑھ ہوا کرتی تھیں) لیکن آج کے پڑھے لکھے دور میں ایک مرد کے ساتھ ایک عورت کی شہادت بھی کافی ہے۔ ایک مرد کی جگہ دوعور توں کی ضرورت نہیں۔

میں تغیر وتصرف کرنے کی غرض سے میہ

میں تغیر وتصرف کرنے کی غرض سے میہ

میں تعلق ہوں چا ہے:

بصیرت اور تاریخ کے مطابق ہو۔ حالاً

بصیرت وعقل صحیح (اور بتاریخ) کے خلافہ

سسست اور کہتے ہیں:

متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

غرض ڈاکٹرفضل الرحمٰن نے

ہ اور کہتے ہیں۔ مشتل ہے جواسلام سے پہلے عرب کی روایات کا اس میں اور اضافہ کر وافعال کا نام نہیں بلکہ )ان فقہیٰ قواعم

مخصوص ظروف وحالات كے ساتھ مخص

ہے ماخوذ ہیں۔

يروه رس نول عيني

ه اور کہتے ہیں:

مسلمانوں نے بیعقیدہ عیسائیوں۔ ۲..... معراج جس

الساسة شفاعت

ىم ..... ظهورمبدأ

ماخوذ بتلاتے ہیں)ائی تئم کے ہے ہیں۔جواسلام کے قطعی عقائدے ان کی جنگ۔یڈ اکٹر فضل الرحلٰن سے وقت میں پیش نہیں کئے جاسکے غرض ذا کٹرنصل الرحمٰن نے قرآن کے تمام منصوص (صریح) اورتطعی (یقینی) احکام میں تغیر وتصرف کرنے کی غرض سے بیر (مذکورہ بالا) اصول وضع کر رکھا ہے۔ جا ہے وہ احکام نماز متعلق ہوں جا ہے ذکو ق سے یاروز واور حج سے۔

المرضل الرحل كہتے ہيں: وحى كى وبى بات قابل قبول ہے جوعقل و بھيرت اور تاريخ كے مطابق ہو۔ حالا نكه اللہ تعالى اور اس كى وحى اس ميے مبرا اور برتر ہے كہ وہ بھيرت وعقل سے حجم (اور تاریخ) كے خلاف ہو۔

0..... اور کہتے ہیں: سنت نبوی (علیقہ ) کا اکثر و بیشتر حصداس رسم و روائی پر مشتمل ہے جواسلام سے پہلے عرب میں رائج تھا۔ پھر فقہاء نے یہودیوں ، رومیوں اور پارسیوں کی روایات کا اس میں اور اضافہ کر دیا گویا ان کے نزد یک سنت (آنحضرت علیقہ کے اقوال وافعال کا نام نہیں بلکہ ) ان فقہی قوانین کے مجموعہ کا نام ہے جوان غیر سلم اقوام اور ان کے قوانین سے ماخوذ ہیں۔

نيز ڈاکٹرفضل الرحمٰن:

ا نیں۔ اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے بیعقیدہ عیسائیوں سے لیا ہے۔ ای طرح

۲..... معراج جسمانی

۳..... شفاعت

ہم ..... ظہور مہدی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ (اور ان عقائد کو بھی عیسائیت سے ماخوذ بتلاتے ہیں) ای قتم کے بے ثمار بے سرویا دعوے ڈاکٹر صاحب کی جانب سے کئے جاتے ہیں۔ ہو اسلام کے قطعی عقائد سے کراتے ہیں۔ اس لئے تمام علمائے امت اور سلف صالحین سے ان کی جنگ۔ یہذاکٹر فضل الرحمٰن کے ان بہت سے افکار ونظریات کا ایک نمونہ ہے۔ جواس مختصر سے وقت میں پیش نہیں کئے جاسکتے۔ (مشتے نمونہ از خروارے)

ره تحقیقات اسلامی کیا کام

الرحمٰن ہیں۔اس کنتمام ناہے کہاس دار و کا اصلی

کے لئے اس ادارہ کے بار ہر ملا اظہار وہ ریات اسلامی معتقدات (خطرناک تیم کا) فکری کے کو حکومت کی سر پرستی حکومت کے خزانہ ہے ہرابر رخنہ اندازی میں

اوغایات ابدی ہیں۔

-آن کے زمانہ میں لیکس ہے۔اس لئے ہے زکوۃ کی مقدار

نصف قراردینااس ج کے پڑھے لکھے ) جگہ دوعورتوں کی



خضرت مولانا نے مزید فر مایا: میں نے عالم اسلام کے گیارہ علماءکوجن میں شیخ عبداللہ بن میں شیخ عبداللہ بن میں شائل میں۔ ڈاکٹر فضل الرحمٰن موصوف کے ان طحدانہ افکار وخیالات سے بخوبی آگاد کردیا ہے۔

رابطه عالم اسلامي كوكيا كرنا جاہئے

سوال ..... نامہ نگار موصوف کہتے ہیں: اس کے بعد میں نے رابطہ عالم اسلامی سے متعلق ایسی تجاویز کے بارے میں سوال کیا۔ جن کے ذریعہ رابطہ اپنا پیغام عالم اسلامی کے وسیع سے وسیع تر دائر ہ تک پہنچا سکے اور تمام عالم اسلامی کی ترجمانی کر سکے۔

جواب ..... میرے خیال میں رابطہ کے اہم مقاصد حسب ذیل امور ہونے چائیں:

ا است میں میلا داسلامیہ میں حکیمانہ اسلوب سے اسلام کی بلنخ داشاعت خصوصاً وور میں اسلام کی دووت پر لبیک کہنے کی زیادہ امید ہے۔ جاپان چین اور جنو بی کوریا جیسے مما لک جن میں اسلام کی دووت پر لبیک کہنے کی زیادہ امید ہے۔ جاپان چین اور جنو بی کوریا جیسے مما لک آج بہت قلوب ایسے دین کے شدید بیاسے ہیں جوان کے بقاء داستو کام کے ساتھ ہی ساتھ روحانی اطمینان اور قلبی سکون کا باعث بن سکے۔ یہ عہد حاضر میں اسلام کی سب سے بردی خدمت ہے۔ میں نے اپنی بیرائے رابطہ اسلامی کے الاین العام جز ل سکرٹری سے ملاقات کے مدمت ہے۔ میں نے اپنی بیرائے رابطہ اسلامی کے الاین العام جز ل سکرٹری سے ملاقات کے وقت بھی پیش کی ہے۔ اور انہوں نے اس دائے سے پوراا تفاق کیا ہے۔ وہ اس سلسلہ میں عملی قدم بھی اٹھانے والے ہیں۔

ان رابط نئ نسل میں اپنی دعوت کوزیا دہ ہے زیادہ عام کرے اور جونو مسلم ان ممالک میں اسلام قبول کرتے ہیں انہیں اسلامی ممالک میں بلا کران کی ویٹی تعلیم وتربیت کا خاص طور پر انتظام کیا جائے۔ تا کہ اسلامی تعلیمات ان کے قلوب میں راتنے ہوجا کیں اور وہ اپنے وطن واپس جا کراسلام اور اس کی تعلیمات کواپنی وطنی زبان میں زیادہ سے زیادہ پھیلائیس۔

(بينات رئين الاول ١٣٨٧هـ)

شيخ الاسلا<sup>.</sup>

5



ینات' (خاص طور پر ) انفصیل سے منظر عام پر ک معیار پر تر دید کا فرض

> ، كوجن ميں شيخ عبدالله لات سے بخولي آگاد

ابطہ عالم اسلامی ہے مالم اسلامی کے وسیع

رہونے چائیں: داشاعت خصوصاً و، اور جنو بی کوریا جیسے کام کے ساتھ ہی کی سب سے بڑی

ے ملاقات کے کمسلہ میں عملی قدم

> اور جونومسلم ان برّبیت کا خاص بروه اینے وطن

وه اینے وطن پ

ال ۱۳۸۷ه

### بسم الله الرحمن الرحيم!

## تعارف!

عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت کے امیر مرکزیہ، شخ المشائخ حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوریؓ نے ۱۹۷۵ء میں مشرقی افریقہ کا تبلیفی دورہ کیا۔ وفعہ کے رکن رکین حضرت مولا نا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندردامت برکاتہم نے اس سفر کی بیروئیدا دقلمبند کی جو ماہنامہ بینات کے حضرت بنوری تنمبر میں شائع ہوئی۔ اس جلد میں ہم اسے شامل اشاعت کرنے پر دب کریم کے حضور سجدہ دینے ہیں۔ فلحمد لله!

# مشرقی افریقه کاسفر!

پاکستان میں قادیانیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد حضرت مولا نامحمہ یوسف بورٹ کی بیخواہش تھی کہ علائے کرام کا ایک وفدان افریقی ممالک کا دورہ کرے۔ جہاں قادیانی مراکز قائم ہیں اور مسلمانوں کو گراہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ تا کہ وہاں کے مسلمانوں کو اس فختنے کی حقیقت ہے آگاہ کیا جائے اوروہ ان کے فریب میں ندا تمیں۔

اسلسله میں پہلاٹھوں قدم آپ نے پیاٹھایا کہ وہ دستاویزات جوقا دیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لئے قومی اسلی میں پیش کی گئتھیں۔ وہ اردو زبان میں تھیں اس کا غربی ترجمہ کمل ہوگیا اور حفزت شخ کی خربی ترجمہ کمل ہوگیا اور حفزت شخ کی خواہش پر بہت جلداس کی طباعت بھی کمل ہوگی۔ مقصد پی تھا کہ اس فریس جہاں بھی جانا ہوگا۔ وہاں کے اہل علم حضرات کو پہ کتاب ''موقف الامته الاسلامیه میں القادیا نیه ''پیش کی جائے۔ تاکہ ان کے پاس اس کے بارے میں ایک متند وستاویز رہے جس سے وہ صبح معلوموت حاصل کر سکیں۔

چنانچه به طے پایا که بیسفرشوال المکرم ۱۳۹۵ مطابق اکتوبر ۱۹۷۵ میں حرمین

1

عمرہ کے لئے مکہ مکر مرتشریف کے
اعتکاف فر مایا۔ اس دوران آئندہ أ
گئے کہ اس سفر کے لئے چھسات اس
اور میں رہ جاؤں اور سفر نہ کروں ۔
توا کی دین کا سپائی جوں اور سپائل مدینہ منورہ میں سسر کے
خاوم (راتم الحروف) مدینہ منورہ کرشوال المکڑم ۱۳۹۵ھ مطابق بذریعہ پی آئی اے روانہ ہوااو بورٹ برمولا نا مطبع الرسول م

شریفین ہے شروع کیا جائے ۔ حضر

کے بعد حضرت بنورگ کا خطا اور جہاں افریقی مسلمان سے ہوتا رہا۔ان خطابات میں: رسول النفائیہ کی محبت واط نبوت اوراس کی حفاظت، آ نبوت اوراس کی حفاظت، آ شہروں میں بھی ان کے م زبانوں میں اپنالٹر پچرتشہ تا بچےشائع ہوا۔اس کے

نے جب مرزا قادیانی

ہے تو بر کے مسلمان

نبروبی شهرمیں جار

شریفین سے شروع کیا جائے۔حضرت شیخ محمد یوسف بنوری رمضان المبارک میں حسب معمول عمرہ کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور عمرہ سے فارغ ہوکر مدینہ منورہ پنچے اور مسجد نبوی میں اعتکاف فر مایا۔اس دوران آئندہ شروع ہونے والے سفر کے بارے میں استخارہ فر مایا۔فر مانے گئے کہ اس سفر کے لئے چھرسات استخارے کئے ہیں اور خواہش تھی کہ کوئی فیر کا مانع در پیش ہوجائے اور میں رہ جاؤں اور سفر نہ کروں لیکن اگر قدرت کومیر اجانا ہی منظور ہے تو مجھے کوئی عذر نبیس ۔ میں توایک دین کا سپاہی ہوں اور سپاہی کا کام ہے تھم بجالانا۔

مدیند منورہ میں سررکی وفد کی تفکیل عمل میں آئی۔ حضرت شخ ، مولانا تقی عثانی اور خادم (راقم الحروف) مدیند منورہ سے جدہ پنچ۔ وہاں بعض مما لک کے دیزے حاصل کئے اور کرشوال المکرم ۱۳۹۵ھ مطابق ۱۲ اراکتوبر ۱۹۷۵ء یہ وفد حضرت شخ کی قیادت میں جدہ سے بذریعہ پی آئی اے روانہ ہوااور صبح ساڑھے چھ بجے کینیا کے دارالحکومت نیرونی پہنچ گئے۔ ائیر پورٹ پرمولانا مطبع الرسول صاحب مبعوث دارلا فقاء ریاض اور شہر کے دوسرے سربرآ وروہ حضرات نے استقبال کیا۔

برت میں میں این کے مراکز ہیں۔ جہاں سے بیلوگ افریقی عوام میں کام کرتے ہیں اور مقائی شہروں میں بھی ان کے مراکز ہیں۔ جہاں سے بیلوگ افریقی عوام میں کام کرتے ہیں اور مقائی زبانوں میں اپنالٹر پچ تقسیم کرتے ہیں۔ بعض دوستوں نے سنایا کہ قادیانیوں کی طرف سے ایک کتا بچیشا کتا ہوا۔ اس کے مرور ق پر انہوں نے مرزا قادیانی کی تصویر بھی چھاپ دی۔ ایک قادیانی نے جب مرزا قادیانی کی تصویر دیکھی تو متنظر ہوکر کہنے لگا کہ یہ پینمبر کی شکل نہیں ہو سکتی اور قادیا نیت ہے تو یہ کر کے مسلمان ہوگیا۔

لرحيم!

فیخ المشائخ حضرت مولانا محمد یوسف یا۔ وفد کے رکن رکین حضرت مولانا ایدوئیداوقلمبندگی جو ماہنا مدیمینات م اسے شامل اشاعت کرنے پر رب (مرتب)

!

یے کے بعد حضرت مولانا محمد یوسف ممالک کا دورہ کرے۔ جہاں قادیانی ہیں۔ تاکہ دہاں کے مسلمانوں کواس آئیں۔

مروه دستاویزات جوقادیا نیوں کوغیر ل-وه اردو زبان میں تحیس اس کا دیمہ ممل ہوگیا اور حضرت شخ کی ساس سفر میں جہاں بھی جانا ہوگا۔ میله میں القادیانیه "پیش دستاویز رہے جس سے وہ صحیح

ابق اکتوبر ۵۷۹ء میں حرمین

مهاسامیں بھی قادیانی مرّنز قائم ہےا نیرولی میں مسلمانوں کی بھی مختلف انجمنیں قائم ہیں جودین کام کرتی ہیں۔ان کی زیر تگر انی میں کیجھودیٹر ا " الی مدارس اور میتیم خانے قائم میں ہجن میں افریفی طلبہ تعلیم حاصل کرتے " اساتذہ کے علاوہ یا کتانی مدرمین بھی کام کر رہے ہیں۔ جن کو دارانا فقاءرياض (معودى عرب) في بهيجات اوربيد صفرات اجها كام كرر سے بين -

حضرت شیخ بنوریؓ نے ان جمعیات کے ذمہ دار حضرات اور مقامی ملاء اور دیندار مسلمانوں ہےخصوصی ملاقاتیں کیس اوران کے سامنے اپنے سفر کامقصد بیان فر مایا اوران کواس بات برآ ماده کیا که وه اینے اہم تبلیغی مقاصد میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کوبھی شامل کرلیس اور اس کے لئے ہمکن تدبیرا ختیار کریں۔جس برسب نے لبیک کبااور جوحضرات بہلے ہے اس کام مين ولچېږي ركتے تھے۔ان كى ہمت افزا ألى موئى -علاء كو كتاب مه وقف الامتیه الاسلامیه مه القادرانيه! بيش كي كي -

نیز مق می علائے کرام کواس بات برآ مادہ کیا گیا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام ہے تنظیم قائم کر کے با قاعدہ کام شروع کریں۔ چنانچہوہ حضرات اس بات پر آ مادہ ہو گئے۔ ابتہ انسوں نے اتنی مہلت طلب کی کہ وہ سوچ سمجھ کراس کے لئے مناسب افراد کا انتخاب کرلیں او جبواليسي ير مارانيروني سيرزر بوگاه واين آخرى فيل سيام كوآ گاه كردي عد

نیرونی میں آئندہ سفر کا پروگرام یہ طے یایا کہ کینیا کے علاہ تنزانیہ، زمیااور یوغنڈ میں بھی جارے وفد کو جانا جا ہے ۔ ان ممالک میں بھی کام کی سخت ضرورت ہے۔ نیز بیسفر ہواگی جہاز ہے ہو۔ کیونکہ مسافت کافی لمبی ہے اور حضرت ولا ما کی صحت اس قابل نہیں کہ نگلی کاسفر بردا شت *کر سکے*۔

۱۲ راکتوبرکو کینیا کے دوسرے شہرممیا ساکے لئے روانگی ہوئی اور ۱۵ راکتوبرکو ہمارے ر فیق سفرمولا ناتقی عثانی صاحب کا کراچی ہےفون آ گیا کہ حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کو ہیتال میں واخل کر ویا گیا ہے۔اس لئے آ بے جلداز جلد پہلی فلائٹ میں کرا چی پینچ جا<sup>ک</sup>میں۔ چنانچیوہ ۲۱۷ کتوبرکوکراچی روانہ ہوئے اور حضرت شیخ اور خادم ممیاسار واند ہوگئے۔مہ ساائیر پورٹ برمولا نا ہراہیم صاحب مبعوث داراا فتاء ریاض اور شہر کے دوسر بے حضرات گاڑیاں لے کر استتبال كے لئے بہنچ كي تھے:

. کبشر به موجود میں۔ یہاں بھی حضر به مولا نا کامیا زبانوں میں، یہاں بھی مختلف علاء کرام سے ملاقا کے لئے کام کرنے پر آمادہ کیا گیا اور ندکورہ کتا القصدة شیخ عبدالله صالح بمباسا کے قاضی شیخ الحر یے خصوصی ملاقاتیں ہوئیں اوران کے ذریعہ کملر سفر کافی کامیاب رہا۔

۱۸ را کتوبر کومیاساسے تنزانیے کے د قاسم كاظمر مبعوث دارالا فنأء رياض (سعود ك موجودتھی۔

دارالسلام اور تنزانيه كے بعض دوم مىلمانوں كىصرف ايك تنظيم قائم ہے۔جس کے علاوہ کسی اورا مجمن وغیر بنانے کی کسی کواجا کے علاوہ مقامی علاءاور دیندارمسلمانوں سے انفراوی طوریراس فتنه کے خلاف کام کریں او يهاں ئی مساجد میں بھی حضرت شیخ قدس سرہ کا دارالسلام میںمصری حکومت کی ط

ہے۔ جو سجد مدر سه اور دوا خاند پر شتمل ہے۔ کے مدیر اورا ساتذہ کرام سے ملاقات ہوئی او كوبهى اس بات برآ ماد ه كيا كدو هاس فتنه ك کئے۔ان حضرات نے اس تجویز کو بخوشی قبول ۲۰ را کتو برکودارالسلام سے زمبیا

کی برواز کے بعداوسا کا پہنچے۔ائیر پورٹ حضرات انتظار میں تھے۔ یہال بھی شہر پی مباسا میں بھی قادیانی مرکز قائم ہے اور مسلمانوں کی انجمنیں بھی قائم ہیں۔ مسجدیں بخشرت موجود ہیں۔ یہاں بھی حضرت مولانا کا بیان مختلف مساجد میں ہوا اور اردواور عربی دونوں زبانوں میں، یہاں بھی مختلف علاء کرام سے ملاقا تیں ہوئیں اور انہیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لئے کام کرنے پر آمادہ کیا گیا اور مذکورہ کتاب کے لئے بیش کئے گئے۔ یہاں کے قاضی القضاۃ شخ عبداللہ صالح ، ممباسا کے قاضی شخ الحسن العمری ادر ممباسا کے مشہور خطیب شخ سعیداحمہ سے خصوصی ملاقا تیں ہوئیں اور ان کے ذریعے مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیا دوال دی گئی۔ الحمد للہ کہ سفر کافی کامیاب رہا۔

۱۸ را کتوبرکوممباسا سے تنز انیہ کے دارالحکومت دارالسلام بینچے۔ائیر پورٹ پرمولانا قاسم کاظم مبعوث دار الافقاء ریاض (سعودی عرب) اور مقامی مسلمانوں کی ایک جماعت موجودتھی۔

دارالسلام اور تنزانیہ کے بعض دوسر ہے شہروں میں قادیانی مراکز قائم ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی صرف ایک تنظیم قائم ہے۔ جس کے عہدہ دار یہاں کی حکومت نتخب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کی اورانجمن وغیر بنانے کی کی کواجازت نہیں ہے۔ اس لئے اس تنظیم کے عہدہ داروں کے علاوہ مقامی علاء اور دیندار مسلمانوں سے ملاقاتین ہو کمیں اوران کواس بات پر آ مادہ کیا کہ وہ انفرادی طور پر اس فتنہ کے خلاف کام کریں اور مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں۔ یہاں کی مساجد میں بھی حضرت شیخ قدس سرہ کا خطاب ہوا۔ جس کا ترجمہ خادم نے بیش کیا۔

دارالسلام میں مصری حکومت کی طرف سے المرکز الاسلامی کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے۔ جومبحد مدرسہ اور دواخانہ پر مشتل ہے۔ یہاں بھی حضرت شخ بنور کی تشریف لے گئے اور مرکز کے مدیراورا ساتذہ کرام سے ملاقات ہوئی اور عربی زبان میں ان سے تباولہ خیالات فر مایا اور ان کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اس فتنہ کے خلاف کام کریں اور فدکورہ کتاب کے نسخ بھی پیش کئے۔ ان حضرات نے اس تجویز کو بخوشی قبول کیا اور نہایت محبت واخلاص سے رخصت کیا۔

داراکتو برکودارالسلام سے زمبیا کے دارالکومت لوسا کا کے لئے روانہ ہوئے۔ دوگھنٹہ کی پرداز کے بعدلوسا کا پہنچے۔ائیر پورٹ پرمولا ناعبداللہ منصور، بھائی بوسف اور دوسرے مقامی حضرات انتظار میں تھے۔ یہاں بھی شہر میں ایک قادیانی مرکز ہے۔لیکن الحمدللہ کہ یہاں کے

۳۹۴ سا المجنیں قائم ہیں جودین کام کرتی ہیں۔ان کی زیر کے قائم ہیں۔ جن میں افریقی طلبہ تعلیم حاصل کرتے لئے قائم ہیں۔ جن کو لاوہ پاکستانی مدرسین بھی کام کر رہے ہیں۔ جن کو مادر پیدھنرات اچھا کام کررہے ہیں۔

ت کے ذمہ دار حضرات اور مقامی علماء اور دیندار کے سامنے اپنے سفر کا مقصد بیان فر مایا اور ان کواس ماعقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کو بھی شامل کرلیں اور سب نے لیک کہا اور جوحضرات پہلے سے اس کام علاء کو کتاب مدوقف الامتہ الاسلامیہ میں

آمادہ کیا گیا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے انچہ وہ حضرات اس بات پر آمادہ ہوگئے۔ البت اس کے فام سے افراد کا انتخاب کرلیں اور فیضلے سے ہم کو آگاہ کردیں گے۔ طے پایا کہ کینیا کے علاہ تنز انیے، زمبیا اور یوغنڈ المجھی کام کی تخت ضرورت ہے۔ نیز بیسفر ہوائی اس فابل نہیں کہ نظی کا سفر اس فابل نہیں کہ نظی کا سفر

کے لئے روائلی ہوئی اور ۱۸۵۵ تو ہر کو ہمارے آگیا کہ حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کو المراز جلد پہلی فلائٹ میں کراچی پہنچ جائیں۔ پیٹے اور خادم ممباسا روانہ ہو گئے۔ممباسا ائیر اور شہر کے دوسرے حضرات گاڑیاں لے کر نے خطبہ جمعہ میں عربی میں پیژ حصرت نے دعا ئیں دیں۔ یوسا کا کے علاوہ زم

کفوے اور چپاٹا قابل ذکر ہیں۔ کے قریب واقع ہے۔ ایبا معلم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ش کبشرے نمازی آتے ہیں۔ال

برت مارون با المستان من المستان المستان المستان المستان ورجل قبله معلق بالمسل

ادقات کے علاوہ قرآن کریم حضرات کی پیرحالت دیکھ کر؟ خطاب عام کے علاوہ قرآن

سے ایسا سلوک اختیار کریںگے آ چا سے ایسا سلوک اختیار کریں

دریافت کرنے پر ہلایا که به وبرکات کااثرہے۔ الحدیثد! کہ زمبا

نو جوان حضرت شخ عليه الرح جہاں ہمارا قيام تھا ليعض تو ميں شريك ہوتے اور جس برآ ب كوحزن و بكاء كے س

حضرت شیخ بنوری کی وفات فرمائی - جب وہ رخصت: میں مجھے نہایت الحات کے مسلمان اس فتنہ سے باخبر ہیں اور وقتا فو قتاً مسلمانوں کواس کے خلاف توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ اس مسری نیا میں میں ا

لوسا کامیں ایک بڑی جامع مسجد ہے اور ودچھوٹی مسجدیں ہیں۔ مسجدیں نہایت صاف سقری، قالین بچھے ہوئے، طہارت کا بہت اچھا انظام ہے۔ شنڈا، گرم پانی موجود رہتا ہے اور تولئے لئے ہوئے ہیں۔ ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ قائم ہے۔ جس میں مسلمان بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم اور ویٹی ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بچے جسم اسکول جاتے ہیں اور شام کوان مدارس میں پڑھتے ہیں۔ ان مدارس میں تعلیم دلانے کے لئے مدرسین کا قاری حضرات ہندوستان سے میں پڑھتے ہیں۔ جواچھا کام کررہے ہیں۔ مسجدیں پانچوں وقت آبادرہتی ہیں اور مسلمان دور دور سیموٹروں میں نماز اداکرنے وہاں آتے۔ یہاں کے مسلمانوں کا تعلق زیادہ ترضلع گجرات اور سورت سے ہے۔ جن کے آباء واجداد کافی عرصہ پہلے یہاں آکر آبادہو گئے تھے اور ان حضرات کا زیادہ تر پشتو تھاور ان حضرات کا زیادہ تر پشتو تواران حضرات کا زیادہ تر پشتو تواران حضرات کا خیادہ تو بھو تھے اور ان حضرات کا نیادہ تو بھو تھے تھے اور ان حضرات کا نیادہ تر پشتو توارت ہے۔

حفرت شیخ بنوری مسجدوں کی آبادی اور دینی مدارس سے بہت خوش ہوئے اور آپ جہاں بھی وین کام ہوتا ویکھتے آپ کوروحانی مسرت ہوتی تھی۔ نیز مسجد اور مدرسہ کا نظام ان مسلمانوں کے لئے ایک اچھانمونہ ہے۔جوغیر مسلم ممالک میں آباد ہیں اور اپنی نئ س کوجد یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام سے روشناس کرانے اور اسلام پر قائم رکھنے کے خواہش مند ہیں۔

لوسا کامیں بھی المحمد بند صح وشام علم نے کرام اور عام مسلمانوں سے ملاقا تیں اور حضرت شخ بنوری کا خطاب ہوتا رہا۔ جس میں زیادہ تمسک بالدین اور دین کے لئے کام کرنے پر زور دیا گیا۔ نیز اللہ اور رسول اللہ اللہ تاہم کی محبت ان کے صفات، عجائب قدرت ، ختم نبوت اور اسلام کے نبیادی اصولوں پر بیان ہوتار ہا۔ لوسا کامیں مولا نا عبد اللہ منصور کی امارت میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد ڈال وی گئے۔ جس کا مرکز لوسا کامیں ہوگا اور وہ ملک کے دوسرے شہروں میں بھی اپنی شاخیں قائم کرے گی۔

لوسا کامیں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع جمعہ کے روز وہاں کی بڑی جامع مجدیں ہوتا ہے۔جس میں مقامی مسلمانوں کے علاوہ اسلامی مما لک کے سفارتی نمائند سے بھی نماز جمعہ اداکرتے ہیں۔ یہاں دو جمعے پڑھنے کا موقع ملا۔حضرت شخ بنورگ نے خطبہ جمعہ سے پہلے اردو میں خطاب فر مایا۔جس میں اسلام کی عظمت ،عقیدہ ختم نبوت ،فتنہ قادیا نیت اوراس کا پس منظر اور میں تاریخ بیان فر مائی اور یہاں کے مسلمانوں کے لئے لائے عمل پیش فر مایا۔اسی مضمون کو خادم

نے خطبہ جمعہ میں عربی میں پیش کیا۔ جس میں عربی جاننے والے حضرات مستفید ہوئے اور حضرتؓ نے دعائیں دیں۔

لوسا کا کے علاوہ زمبیا کے چند دوسر ہے شہروں میں بھی جانا ہوا۔ جن میں انڈولا،
کفو ہادر جیانا قابل ذکر ہیں۔ جیانا جولوسا کا ہے ، ۴۸ میل دور ہے اور موزیق کی مغربی سرحد
کے قریب واقع ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جیسے وہ خالص مسلمانوں کا شہر ہو۔ تجارت عموماً
مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ شہر کے وسط میں خوبصورت جامع مسجد ہے۔ جس میں پانچ اوقات
کمنز ت نمازی آتے ہیں۔ ان کے چیروں پر عبادت اور صلاح کے آثار نمایاں ہیں۔ بوڑھوں
میں سوفیصد اور جوانوں میں ننانوے فیصد داڑھی والے ہیں۔ ان میں ایسے افراد بھی دیکھے جو کہ
ور جل قبله معلق بالمساجد! کے مصداق ہیں۔

مبحد کے متصل ایک دینی مدرسہ ہے جس میں مسلمان بجے اور بچیاں اسکول کے اوقات کے علاوہ قرآن کریم اور دبینیات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ حضرت شخ قدس سرہ ان حضرات کی بید حالت دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور روحانی مسرت کا اظہار فر مایا۔ جامع مبحد میں خطاب عام سے علاوہ قرآن کریم کا درس بھی دیتے رہے۔ جس میں وہی بنیادی موضوعات پر بیان ہوا۔ جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ نیز وہاں کے مسلمانوں کو تصحت فر مائی کہ وہ مقامی باشندوں سے ایسا سلوک اختیار کریں جو ایک مسلمان کے شایان شان ہوتا ہے۔ یہاں کے حضرات نے دریافت کرنے پر بتلایا کہ یہ جو آ پ دینی فضاء دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب تبلیغی جماعت کی محنت و برکات کا اثر ہے۔

الحمد للد! كرزمبيا كاسفر نهايت كامياب رباد اوساكا مين قيام كے دوران وبال ك نوجوان حضرت شخ عليه الرحمه پر فريفة ہو گئے اور آه كى ہر مجلس اور ہر خطاب ميں حاضر ہوئے۔ جہاں ہمارا قيام تھا۔ بعض تو وہاں رات كوئى آ جاتے اور حضرت شخ قدس سره كے ساتھ تجدكى نماز ميں ہوئے اور آپ وہاں سے روانہ ہور ہے تھے ان سب نے لوسا كا ائير پورٹ ميں شريك ہوئے اور جس تھان سب نے لوسا كا ائير پورٹ پر آپ كوئزن و بكاء كے ساتھ رخصت كيا۔ ان ہى نو جوانوں ميں ايك صاحب ابراہيم لمبات حضرت شخ بنوري كى وفات سے چندروز پہلے كرا چى آئے اور ملاقات كى۔ آپ نے بہت شفقت خور مائى ۔ آپ نے بہت شفقت فر مائى۔ جب وہ رخصت ہونے گئے تو ميں انہيں رخصت كرنے ہوئے دروازے تك گيا۔ راست ميں مجھے نہايت الحاح كے ساتھ كہتے ہيں كہ برائے كرم حضرت كواس بات بر آ مادہ كريں كہ ميں جھے نہايت الحاح كے ساتھ كہتے ہيں كہ برائے كرم حضرت كواس بات بر آ مادہ كريں كہ

کواک کے خلاف توجہ دلاتے رہتے ہیں۔
روچھوٹی مسجدیں ہیں۔ مسجدیں نہیں سے صاف
الام ہے۔ شخنڈا، گرم پانی موجود رہتا ہے اور
نی ہے۔ جس میں مسلمان بچوں اور بچوں کو
پچسج اسکول جاتے ہیں اور شرم کوان مدارس
نی مدرسین کا قاری حضرات ہندوستان سے
نی مدرسین کا قاری حضرات ہندوستان سے
نی مدرسین کا قاری حضرات ہندوستان دور دور
نیکیاں وقت آباد ہی جیں اور مسلمان دور دور
بیال آکر آباد ہو گئے تصاور ان حضرات کا

بی مدارس سے بہت خوش ہوئے اور آپ ہوتی تھی۔ نیز مجد ادر مدرسہ کا نظام ان سیس آباد ہیں اور اپنی نئی نسل کوجد یہ تعلیم کم رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ رعام مسلمانوں سے ملاقا تیں اور حضرت میں اور دین کے لئے کام کرنے پر زور

، عائب قدرت، ختم نبوت ادراسلام کے مصور کی امارت میں مجلس تحفظ ختم نبوت ملک کے دوسرے شہروں میں بھی اپنی

نہ کے روز وہاں کی بڑی جامع مجریں کے سفارتی نمائند ہے بھی نماز جمعہ نخ بنوریؒ نے خطبہ جمعہ سے پہلے اردو ، فتنہ قادیا نمیت اوراس کا پس منظر اور کچمل چیش فرمایا۔ای مضمون کو خادم ہمارے ہاں دوبارہ تشریف لائیں اور ہم دعدہ کرتے ہیں کہ آپ کووعظ کرنے کی بھی تکلیف نہیں دیں گے۔

نيرو بي و كينيا!

مولانا عبدالرزاق صاحب نے ایک

روانگی کےوقت مچھ معلوم نہ تھا کہ

ایسے وقت ہوئی کہنہ پورے ویز۔

۔ کام کاسمجھ میں آ گیا کہ موثر اور

جماعت مجلس ختم نبوت کے نام

تقريرون مين اسلام اورختم نبوية

شروع كيا اور نشان منزل نظرآ

تعويقات پيش ترئيس اورتاخير مو

جامعہ مدینہ کے مبعوثین بھی ۔ حا

صاحب ہےان کا ذاتی تعارف

. شایدکل روانگی ہو سکے گی ہے

نہیں تھی۔ اس لئے سفر کے

قادیانیوں کے بہت سے <sup>اسک</sup>

عبدے اور مناصب حاصل

اراده کرنایزااور پھرساتھ

طويل ہو گيا۔اللہ تعالیٰ آ -

کے بعد واپسی ہو۔

بحدالله! جس رفاقته

ز مبیا ہے والیسی بر

بردارامحتر

وفقكم الله ا

حاجی آ دم سادات کے

70 رشوال المكرم 179 ه مطابق ۲ رنومبر 1920 ولوساكا سے نيرو بى كے لئے رواند جوئے تقر يبادد گھنٹے كى پرواز كے بعد نيرو بى پہنچے۔ائير پورٹ پرآ سانی سے ویز الل گیا۔ سٹم میں ایک مسلمان آفیسر نے ہمیں ديکھا اور فورا ہمارے پاس آگيا اور ہمیں فارغ كر ديا۔ اگر چہ ہمارے پاس سوائے استعال كے كپرول اور كمابول كے پھونہ تھا۔ ليكن سٹم كاعملہ صندو ت كھول كر وقت بہت ضائع كرتا ہے۔ ہمارى انظار میں ایک صاحب گاڑى لاكر باہر كھڑ سے انظار كرد ہے۔ تقریبات كھر ہنچے۔

نیروبی میں واپسی پر پھر چندروز تھہر نا پڑا۔ کیونکہ اب ہمارا پروگرام یوغنڈ ا جانے کا تھا اور نیرو بی میں یوغنڈ اکادیزالینے میں دیگتی ہے۔ کیونکہ یہاں یوغنڈ اکاسفارت خانہ ہیں ہے اسلئے ویزا حاصل کرنے والے نیرو بی کے پاسپورٹ آفس کو درخواست دیتے ہیں۔ یہ آفس ان کاغذات کو کمپالا بھیجتا ہے۔ وہاں یوغنڈ احکومت کی طرف سے جواب آنے پرویز املتا ہے اور اس کافذات کو کمپالا بھیجتا ہے۔ وہاں یوغنڈ احکیم نے نیرو بی سے اپنے ایک دوست موالا نا عبد الخالق طارق کوفون کیا۔ جو یوغنڈ اکٹیر جنجا میں رہتے ہیں اور سعودی حکومت کی طرف سے وہاں کے المحد الاسلامی کے مدیر ہیں اور تعلیم فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ ان کو کہا کہ وہ وہاں کے المدین میں اطلاع دیں اور ائیر پورٹ پر آجا میں۔ چنا نچہوہ جنجا سے میالا آئے اور یوغنڈ اے مفتی شخ ہوسف سلیمان کے ذریعہ ویز المیا اور ہمیں فون سے اطلاع دی کہ ویزائل گیا ہے آپ جب چاہیں آسکتے ہیں۔

نیرونی میں اس باربھی قیام کے دوران علاء اور دوسرے حضرات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک روزصومالیوں کی جامع مبحد میں حضرت شخ بنوری کاعربی میں بیان ہوا۔ جس میں آپ نے اسلام اورا خوت اسلامیہ پر بیان فرمایا اورساتھ ہی صومالی زبان میں ترجمہ ہوتار ہا۔ صومالی حضرات کی عادت ہے کہ عموماً مغرب اورعشاء کے درمیان کا وقت مجد میں گزارتے ہیں اوراس میں درس وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے۔ حضرت بنوری کے بیان کے بعد دوستوں نے مجھ سے تقاضا کیا کہ میں فقتہ قاویا نیت پر کچھروشی ڈالوں۔ چنا نچہ عشاء کی آ ذان تک بیان ہوا اور صومالی زبان میں ترجمہ ہوتار ہا۔ نیرو بی میں قیام کے دوران حضرت شخ نے ایک خطاکھا تھا جس متن حسب ذیل ہے:

نيرو في و كينيا!

بردارامحترم ورفيق مكرم مولانا بهامجي صاحب

وفقكم الله للخيز، تحتية وسلاما واشواقا!

حاجی آ دم سادات کے ذراید مرسله کمتوب موصول ہوا، حالات معلوم ہوئے۔ برادرم مولانا عبدالرزاق صاحب نے ایک مفصل کمتوب زمبیا لوساکا ہے لکھا تھا۔ وہ ملا ہوگا۔ جدہ ہے روائل کے وقت کچھ معلوم نہ تھا کہ کہاں کہاں جانا ہوگا اور کس طرح کام کرنا ہوگا؟۔ اس لئے روائل ایسے وقت ہوئی کہ نہ پورے ویزے لے سکے نہ با قاعدہ کی کو مطلع کیا جاسکا۔ نیرو بی پہنچ کر نقشہ کام کا سمجھ میں آ گیا کہ موٹر اور شجع صورت یہ ہے کہ ہر مرکزی مقام مقامی باشندوں کی ایک جماعت مجلس ختم نبوت کے نام ہے تھیل دی جائے جو بسلسلہ قادیا نہت مؤثر کام کر سکے اور تھا یہ یوں میں اسلام اور ختم نبوت کی نام سے تھیل دی جائے جو بسلسلہ قادیا نہت مؤثر کام کر سکے اور شروع کی جائے۔ چنا نجہ اس انداز سے کام شروع کی جائے۔ چنا نجہ اس انداز سے کام شروع کی اور نشان مزل نظر آ نے لگا۔ چونکہ جدہ سے ویز نے نہیں لے سکے تھے۔ اس لئے تھو اس لئے تھو تاں بیش آ کیں اور نشان مزل نظر آ نے لگا۔ چونکہ جدہ سے ویز نے نہیں لے سکے تھے۔ اس لئے تھو تاں بیش آ کیں اور تا نیر ہوتی گئی۔

بحدالله! جس رفاقت کی ضرورت تھی وہ میسر آئی۔ حسن اتفاق ہے افریقی مما لک میں جدمد مدینہ کے مبعوثین بھی ملے۔ جن میں نام تو میرا بھی متعارف تھا۔ مگر مواا نا عبدالرزاق صاحب ہے ان کا ذاتی تعارف وتعلق نکلتار ہا۔ جس کی وجہ ہے بہت آسانیاں ہو گئیں۔

زمبیا ہے واپسی پر یوغنڈ اکاویز آنہ ہونے کی وجہ سے تین چارون یہاں تاخیر ہوگئی۔
شاید کل روا گئی ہو سکے گی۔ صحت تو میری اچھی ہے بلکہ کرا چی سے بہتر ہے۔لیکن سفر کی ہمت
نمیں تھی۔ اس لئے سفر کے اختصار کے متعلق سوچ رہا تھا۔لیکن معلوم ہوا کہ نایئجیریا میں
قادیا نیوں کے بہت ہے اسکول ،ہپتال اور اوارے ہیں۔ نیز حکومت میں بھی ان کے لوگوں کو
عہدے اور مناصب حاصل ہیں۔ وہاں جانے کی شدید ضرورت ہے۔ اس لئے مغربی افریقہ کا
ارادہ کرنا پڑا اور پھر ساتھ ہی مغربی افریقہ سے بقیہ ممالک کا جوڑ بھی لگانا ہوگا۔ اس لئے سفر
طویل ہوگیا۔اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں۔ آمین! اگر حج کے ایا م قریب آگئے تو ہوسکتا ہے کہ حج

والسلام!....محمد يوسف بنورگ چهارشنبه، کم ديقعد ۱۳۹۵ه .... ۵رنومبر ۱۹۷۵ء ں کہ آپ کو وعظ کرنے کی بھی تکلیف نہیں

440ء لوساکا سے نیروبی کے لئے روانہ پرٹ پرآسانی سے دیز الل گیا۔ سٹم میں اس آگیا اور ہمیں فارغ کر دیا۔ اگر چہ پچھنہ تھا۔لیکن کشم کاعملہ صندوق کھول کر بگاڑی لاکر ہاہر کھڑے انتظار کر رہے

ال یوفنڈ اجائے کا تھا الیوفنڈ اجائے کا تھا الیوفنڈ اکاسفارت خانہ ہیں ہے اسلئے ورخواست دیتے ہیں۔ یہ آفس ان سے جواب آنے پرویز اماتا ہے اور اس مولانا نے بیروبی سے اپنے ایک دوست مولانا نے ہیں اور سعودی حکومت کی طرف سے من بھی انجام دیتے ہیں۔ان کو کہا کہ وہ بیروبی ہیں اخواج کہ وہ جنجا ہے دی کہ پرالیا اور ہمیں فون سے اطلاع دی کہ پرالیا اور ہمیں فون سے اطلاع دی کہ

اور دوسرے حضرات سے ملاقاتیں دری کاعربی میں بیان ہوا۔ جس میں بی صومالی زبان میں ترجمہ ہوتار ہا۔ کے درمیان کا وقت مجد میں گزارت انکے بیان کے بعد دوستوں نے مجھ نچے عشاء کی آذان تک بیان ہوا اور حضرت شخ نے ایک خطاکھا تھا جس ۲ر دوالحجه ۱۳۹۵ ه ، مطابق ۲ رنومبر ۱۹۷۵ عبح المح بنج نیرونی سے روانہ ہو کر نو بج بوئر نو بج بیزونی سے روانہ ہو کر نو بج بوغنز ا کے ائیر پورٹ مولانا عبدالخالق طارق اپ دوسر بے دوستوں کے ساتھ اقطار میں تھے اور ویزاکی منظوری کا فارم ساتھ لائے تھے۔الحمد للہ کہ آسانی سے ویزالل گیا اور کشم سے فارغ ہوگئے۔ائیر پورٹ کمپالا سے ۲۵میل دور ہے۔ یہاں سے روانہ ہو کہ کے۔

کیالا میں یو غنڈا کے مفتی شخ یوسف سلیمان صاحب کے اصرار پر حضرت مولا نا نے ان کی مہمانی قبول فرمائی اور انہوں نے کمپالا کے بڑے ہوئل کمپالا انٹر پیشنل میں جمارے قیام کا انتظام کیا۔

مفتی شخ یوسف سلیمان صاحب یوخنڈ اے مفتی اور وہاں کی مسلم سپریم کونسل کے جزل سیکرٹری بھی ہیں۔ کونسل کامرکزی آفس کمیالا میں ہے۔ ان کے دفتر میں ان سے ملاقات ہو گی۔ حضرت مولا نانے ان کواور ان کی حکومت کواپنی اور پاکتان کے مسلمانوں کی طرف ہے مبارک باد پیش کی کہ انہوں نے اپنے ملک میں قادیانی جماعت کوخلاف قانون قرار دے کران کی تبلیغ پر پابندی لگادی ہے۔ بعض دوستوں نے بیان کیا کہ اس موقع پر جب قادیانیوں کو یوخنڈ امیں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ملک کے صدر جناب عدی امین صاحب نے کہا کہ:'' ہمارا دین وہ ہے جس کا مرکز مداور مدینہ منورہ ہے۔ ہمیں وہ دین نہیں جا ہے جس کامرکز اسرائیل اور لندن ہے۔''

جمعہ کے دوزمسلم سپریم کونسل کی جامع معجد میں مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع تھا اور اس
سال یوغنڈ اسے جانے والے جاج کرام سارے یہاں جمع تھے۔ جوسفر کی تیاری کے سلسلہ میں
سارے ملک ہے آئے ہوئے تھے۔مفتی صاحب نے حضرت مولا ناعلیہ الرحمتہ سے خطبہ جمعہ اور
نماز جمعہ پڑھانے کی درخواست کی حضرت مولا ناچونکہ گھٹوں کے درد کی وجہ سے منبر پر کھڑ ب
ہونے سے معذور تھے اس لئے طے بایا کہ آپ نماز جمعہ سے پہلے بیٹھ کر ججاج کرام کونسیحت
فرمائیں اور اس کے بعد خادم خطبہ جمعہ اور نماز پڑھائے۔ چنانچ ایسانی ہوا اور سے سارا پر وگرام کم پالا

کمپالا میں سعودی عربیہ کے سفیر جناب عبداللہ الحبابی سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ پاکستان میں رہ چکے ہیں اور مولا نامرحوم کواچھی طرح سے جانتے تھے۔اپنے گھر پر جوایک پہاڑی

پرواقع ہے اور وہاں سے کمپالاشہر کامنہ وعوت دی جس میں یوغنڈا کے مفتی موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ سفیرم میں ۔ سفیر صاحب نے حج کے دیز۔ لیے خصوصی کمتوب بھی دے دیا۔

کمپالامیں ایک یونیورگ قدیم ترین یونیورٹی شارہوتی ہے۔ا لیکچرار ہیں ۔جوعناف شعبوں میں تعلی لائے۔ان کے دینی مزاج کود کھ عبدالقدوس صاحب اورڈ اکٹرمحمدافط کمپالا کے بعد یوغنڈا۔

میل کے فاصلہ پرد کوریے جیل کے ہے اور دریائے نیل پریہاں ایک: سپلائی ہوتی ہے۔ کمپالا سے جنجا تک سے آ راستہ ہے۔ ہارش کی کثرت معلوم ہوتی ہے۔ اس منظر کود کیھتے بہی معنی ہیں۔ای سو دا ان من آپ کوقد رتی مناظر

جنجامیں مولا ناعبدالخا تھے۔ جوسعودی حکومت کی جانب ہیں ۔ان کےعلاوہ اور بھی چند پآ کے حال ہیں۔عصر کے بعد جج

ہوجاتا اور زبان پرحمہ وثناء کے الذ

ے علمی نکتوں ہے مستفید فرماتے

وضح اٹھ بجے نیرو بی سے روانہ ہو کرنو بج مولانا عبدالخالق طارق اپنے دوسرے فارم ساتھ لائے تھے۔الحمد للد کہ آسانی اکمپالاسے ۲۵میل دور ہے۔ یہاں ہے

> صاحب کے اصرار پر حضرت موالا ٹائے ، ہوٹل کمپالا انٹر میشنل میں جمارے قیام کا

ن ادروہاں کی مسلم ہریم کونسل کے جزل ان کے دفتر میں ان سے ملا قات ہوئی۔ ان کے مسلمانوں کی طرف سے مبارک خلاف قانون قرار دے کران کی تبلیغ پر اپر جب قادیا نیوں کو لیوغنڈ امیس غیر مسلم کہا کہ:'' ہمارادین وہ ہے جس کا مرکز کامرکز اسرائیل اورلندن ہے۔''

مسلمانوں کا بہت پڑا اجتماع تھا اور اس جستے۔ جوسفر کی تیاری کے سلسلہ میں بت مولا ناعلیہ الرحمتہ سے خطبہ جمعہ اور نوں کے در دکی وجہ سے منبر پر کھڑ سے بسے پہلے بیٹھ کر جاج کرام کونصیحت انچالیا بی ہوا اور سیسارا پر وگرام کمیالا

دالحبابی سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ نتے تھے۔اپنے گھریر جوایک پہاڑی

پرواقع ہے اور دہاں سے کمپالا شہر کا منظر سامنے نظر آتا ہے۔ حضرت مولا نا کے اعزاز میں پرتکاف دعوت دی جس میں یوغنڈ ا کے مفتی صاحب کے علاوہ دوسری شخصیات کو بھی مدعو کیا۔ دین موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ سفیر موصوف نہایت بااخلاق اور ظریف الطبع شخصیت کے مالک ہیں۔ سفیر صاحب نے جج کے ویز ہے کے علاوہ سعودی حکومت کے نام حضرت مولا نااور خادم کے لیے خصوصی مکتوب بھی دے دیا۔

کمپالا میں ایک یو نیورٹی ہے جو کمریرے یو نیورٹی کے نام سے مشہور ہے اور افریقد کی قدیم ترین یو نیورٹی شار ہوتی ہے۔ اس یو نیورٹی میں پاکستان کے بھی ڈاکٹر حضرات، پر وفیسر اور لیکچرار ہیں۔ جو مختلف شعبوں میں تعلیم دے رہے ہیں۔ بعض حضرات مولا نا سے ملنے ہوئل آشریف لاکے۔ ان کے دین مزاج کو دیکھ کر حضرت بہت خوش ہوئے اور دعا کیں دیں۔ خصوصاً ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب اور ڈاکٹر محمد افضل چو ہدری۔

کہالا کے بعد یو فنٹرا کے دوسر ے شہر جنجا بھی جانا ہوا۔ یہ شہر کہالا ہے مشرق میں بچاس میل کے فاصلہ پروکٹور یہ جیل کے کنار ہے واقع ہے اورای مقام سے دریائے نیل کی ابتداء ہوتی ہے اور دریائے نیل کی ابتداء ہوتی ہے اور دریائے نیل پریہاں ایک بند با ندھا ہوا ہے۔ جس سے بچلی پیدا ہوتی ہے اور پورے ملک کو سیل کی ہوتی ہے۔ کہالا سے جنجا تک بچاس میل کا فاصلہ سرسز درختوں ، چائے اور گئے کے کھیتوں سے آراستہ ہے۔ بارش کی کثرت سے درختوں کے بتوں کی سنری فایت طراوت کی بناء پرسیاہ معلوم ہوتی ہے۔ اس منظر کود کھتے ہی حضرت مولا ناقد س سرہ نے فر مایا کہ 'مدھاً متان ''کے بہم معنی ہیں۔ ای سودا ان من الری!

آپ کوقدرتی مناظر بہت پیند تھے۔لیکن ذہن فوراً عجائت قدرت کی طرف منتقل ہوجاتا اور زبان پرحمد وثناء کے الفاظ جاری ہوجاتے تھے۔ نیز سنر وحضر میں موقع محل کے اعتبار سے منتفید فرماتے رہتے تھے۔

جنجامیں مولا ناعبدالخالق طارق کےعلاوہ مولا ناخالدنعمانی ،مولا ناعبدالسلام بھی موجود سے جوسعودی حکومت کی جانب سے المعبد الاسلامی میں تدریس وغیرہ کے فرائف انجام دیتے ہیں۔ ان کےعلاوہ اور بھی چندیا کستانی حضرات جوشلف شعبوں میں کام کرتے ہیں اور دینی مزاج کے حامل ہیں۔عصر کے بعد جمع ہوجاتے اور حضرت مولاناً اِن کو وعظ وضیحت فرماتے اور ان کے حامل ہیں۔عصر کے بعد جمع ہوجاتے اور حضرت مولاناً اِن کو وعظ وضیحت فرماتے اور ان کے

سامنے ایک نہایت عدہ پروٹرام پیش فر مایا تا کہوہ اپنے کام کے ساتھ دین کا کام بھی مؤثر طریقہ سے انجام دیسکیں۔

جنجا میں محزم آفاق احمد صاحب زیدی کے ہاں قیام تھا۔ آفاق احمد صاحب پاستانی ہیں اور یو غنڈ احکومت کے ملازم ہیں ادراجھے مسلمان ہیں گورنمنٹ نے ان کو خدمت کے لئے دونو جوان خادم دینے ہوئے ہیں۔ دونوں عیسائی تھے لیکن دونوں موصوف کے اسلامی اخلاق اور حسن سلوک سے متاکز ہو کر مشرف باسلام ہوگئے۔ چنا نچہ جب نماز کا وقت ہوجا تا ہے۔ ان میں سے ایک آذان کہتا ہے اور پھر مینوں با جماعت نماز اداکرتے ہیں۔ اس منظر کود کھے کر مولا نا بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اچھے مسلمان کا وجود ہر جگہ باعث رحمت ہے۔

جنجا کے بعد مشرق کی جانب و کمیل دورا کی شہر ہوسی بھی جانا ہوا وہاں اس علاقے کے مسلمانوں کا سیرت کے عنوان سے بہت بڑا اجتماع تھا۔ اس اجتماع میں یوغنڈا کے مفتی اور دوسر ےعلاء بھی شریک ہوئے ۔ حضرت مولا نانے بھی اس اجتماع سے عربی خطاب فر مایا۔ جس کا ترجمہ مقامی زبان میں ساتھ ساتھ ہوتا رہا۔ اس خطاب میں آپ نے ان کونھیجت فر مائی کہ وہ اپنی زندگی میں اسلامی طریقوں کو اپنا نمیں اور سنت کے مطابق عمل کریں اور غیر شرعی رسم وروائی اور برعات سے بچیں اوراختو فات اور قبائیلی برعات سے بچیں اوراختو فات اور قبائیلی بحضات سے بچیں اوراختو فات اور قبائیلی بھنات سے دور رہیں۔ اس اجتماع کے بعد اس روزشام کو واپس جنما آگے۔

یہاں جنجامیں نماز جعہ کے بعد جامع مسجد میں آپ کا بیان ہوا۔ جس کا موضوع ایمان وعمل صالح تھااور ساتھ دوز بانوں میں اس کا ترجمہ ہوتا رہا۔ کیوں کہ یہاں سواحلی زبان کے علاوہ مقامی زبان بھی بولی جاتی ہے۔

مقام عبرت

ایک روز جنجا والے دوست، حضرت مولا ناقدس سرہ کو جنجا شہر سے باہر چندمیل کے فاصلہ پرایک سیرگاہ میں لے گئے۔ یہاں پر چنداو نچے او نچے ٹیلے ہیں۔ جن پر شاہانہ تھا تھ کے تین محل تعمیر ہیں اور تھوڑ ہے قوڑ ہے فاصلہ پر واقع ہیں۔ان محلات کود کھیر ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے مغلید دور کے کسی بادشاہ نے اپنے ذوق وشوق کو یورا کیا ہو۔خوبصورتی کے علاوہ ہرقتم کی راحت اور

تھرے کھیت میلوں تک نظرآ۔ پر کھڑا ہے فمرق صرف بلندی کا مقام عبرت میں ہے۔ ہے اور جس کوزیادہ دریان محلا

تفریح کا سامان بھی موجود ہے

عائے کے کھیت تھیلے ہوئے ہیں

ہے سجائی گئی ہے اور جس کی چو

ہے اور میں طریاد و دریان کا ایک حصہ میں جلا کرخا کشر کرا ونا بود کر دیا۔ خسس الد نیا و

نهٔ مل کا اور خد عید ن امین م کردیا اور آن میرسب محلات کوئی نظر نهیس آن دهشرت رہے تھے۔''کے تسر کو ا هاکھین ''نہایت ہی عبر سا سبق حاصل نہیں کرتے۔ بوغنڈ اکے بعد آ

حضرت مولا نامرحوم کے مکتو نا ئیجیریا کاو ہزاجلدی ند ملنے کرنا پڑتا اور پھران ممالک کہ بوغنڈ اسے قاہرہ ہوتے جنا نچھ بروز اتو تفری کاسامان بھی موجود ہے۔ محلات کے چاروں طرف میلوں تک پھل دار درخت، گنے اور پہنے کے کھیت تھیلے ہوئے ہیں۔ سامنے ایک او نجی پہاڑی ہے جو پھل دار اور سائے دار درختوں سے جائی گئی ہے اور جسیل اور ہرے سے جائی گئی ہے اور جسیل اور ہرے کھیت میلوں تک نظر آتے ہیں۔ گویا دیکھنے والا مری کے شمیر پوائیٹ، یار اولپنڈی پوائیٹ پر کھڑا ہے فرق صرف بلندی کا ہے۔

مقام عبرت ہے کہ بیسب نقشدایک ہندو کا بنایا ہوا ہے جو مدوانی کے نام سے مشہور ہور جور روانی کے نام سے مشہور ہور کو زیادہ ویران محلات میں رہنا نصیب نہیں ہوا کہ اس کی اجل آگی اور اس زمین کے ایک حصد میں جلا کر خاکس کر دیا گیا اور آخرت کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ نے اس کو نیست ونابود کر دیا۔ خسر الدنیا و الا خرق دنلك هو الخسر ان المبین!

س کے بعداس کے بیٹے آئے کین ان کوبھی ان محلات میں زیادہ در کھی ہے کا موقع نیا ۔ نیا ۔ نیا ۔ نیا ہے بیٹ آئے کی کو بین باشندوں کے ساتھ ان کوبھی ملک بدر کردیا اور آئی سب محلات خال اور بند پڑے ہیں۔ جن میں پرندوں اور چند چوکیداروں کے سوا کوئی نظر نہیں آئا۔ حضرت ولائا ہی سب منظر آئکھوں سے دیکھ دہے تھے اور بیر آیت پاک پڑھ رہے تھے۔ 'کے متر کوا من جنات و عیون وزروع و مقام کریم و نعمة کانوا فیھا فیا کو ساکھین ''نہایت ہی عبرت آموز منظر ہے۔ لیکن کتے لوگ ہیں کہ تماشائی بگر گرز رجاتے ہیں اور سبق حاصل نہیں کرتے۔

یو خنڈ اے بعد ہمارا پروگرام مغربی افریقہ کے چندمما لک میں جانے کا تھا۔ جس کا ذکر حضرت مولا نامرحوم کے مکتوب نیرو بی میں کیا گیا ہے اوراس کی ابتداء نا یُجیریا ہے ہونی تھی ۔لیکن نا یُجیریا کا ویز اجلدی نہ ملنے کی بناء پر بیسفر ملتو ی کرنا پڑا۔ کیوں کہ ویز ہے کے لئے چند ہفتے انتظار کرنا پڑتا اور پھران مما لک میں کافی وقت کی ضرورت تھی اور موجودہ مدت کافی نہ تھی ۔اس طے پایا کہ یو خنڈ اے قاہرہ ہوتے براستہ جدہ کراچی واپس ہوں ۔

چنانچہ بروز اتوار ۱۲رزیقعدہ ۱۳۹۵ھ مطابق ۱۷نومبر ۱۹۷۵ء رات کے بارہ بج "لفت منسا" ہے قاہرہ کے لئے سفر طے ہوا۔ عصر کے قریب جنجا سے روانہ ہوئے۔ مولانا عبدالخالق صاحب محترم زیدی صاحب اور دوسرے حضرات دوگاڑیوں میں الوداع کہنے کے لئے کام کے ساتھ وین کا کام بھی مؤثر طریقہ

اِل قیام تھا۔ آفاق احمد صاحب پائستانی اُل قور منت کے لئے اُن کو خدمت کے لئے لئے دونوں موصوف کے اسلامی اخلاق اور مجب نماز کا وقت ہوجاتا ہے۔ ان میں اِت بہت میں روز کا بہت میں رحمت ہے۔

بشهر بوسید بھی جانا ہوا وہاں اس علاقے مار بوسید بھی جانا ہوا وہاں اس علاقے اور مارات اس اجتماع میں یوغنڈ ا کے مفتی اور با اجتماع سے عمر فی خطاب فر مایا ہے۔ جس کا مارک کے وہ اپنی ممل کریں اور غیر شرع رسم ورواج اور بائیلی گزاریں اور اختلافات اور قبائیلی ایس جنجا آگئے۔

پ کابیان ہوا۔جس کاموضوع ایمان کیول کریہال سواحلی زبان کے علاوہ

ہرہ کو جنجا شہر سے باہر چندمیل کے نچ ملے ہیں۔جن پر شاہانہ ٹھاٹھ کے ات کود کیھ کراہیا معلوم ہوتا ہے جیسے صورتی کےعلاوہ ہرتتم کی راحت اور ساتھ روانہ ہوئے اور حضرت مولانا کے رو کئے کے باو جودانہوں نے ساتھ چلنے ہر اصرار کیا۔ مغرب کے وقت کمپالا پنچے۔ پاکستان کے ایک جج صاحب کے ہاں رکے اور مغرب کی نماز ادا کی ۔ان کے دین مزاج سے مولا نا مرحوم کو بہت مسرت ہوئی ۔اس کے بعد سارا قافلہ معودی سفارت خانہ کے سیکرٹری استا وجمود کے ہاں پہنچا۔ بینہایت وینداراور بااخلاق شخص ہیں۔ان کے ہاں عشاء کا کھانا اور نماز عشاءاداکی اور رات کے ساڑ ھےنو بجے پورا قافلہ اسٹے ہے ائیر پورٹ کی طرف رواند ہوا۔ائیر بورٹ پرکشم وغیرہ میں سفر کے سارے مراحل سے فارغ ہوکران حضرات کو حضرت مولا نانے شکریہاور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔

رات کے ایک بج جہاز روانہ ہوا اور ساڑھے جار گھنٹے کی پرواز کے بعد قاہرہ ائیر يورث يرينجا حضرت مولانًا كاستقبال كولية "السمجاسس الاعلى الشدون الاسلامية "كانمائندهائير بورت برموجود تعاجس في سيكاستقبال كيااورجلدي تشمي فارغ ہوکرشہر پہنچے اور ہوٹل میں قیام کیا۔جس کا ایک کمرہ پہلنے سے مجلس اعلیٰ کی طرف سے ریز رو كرايا ہوا تھا۔

قاہرہ میں چھروز قیام رہا۔اس قیام کے دوران جن شخصیات سے ملاقاتیں ہو کیں اور جو کام ہوااس کی تفصیل ہے۔

شیخ الا ز ہر ڈ اکٹر عبد الحلیم محمود سےان کے دفتر میں طویل ملاقات ہوگی \_ نہایت مبت واکرام ہے مولانا کا استقبال کیا اور اپنی جگہ چھوڑ کرمولانا کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آب ہماری مہمانی قبول فرمائے ہماری طرف سے ایک مرافق اور گاڑی ہروفت آب کے ساتھ رے گی ۔ حضرت مولانانے شکریدادا کیااورمعذرت فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم ال<u>ہ جا</u>س الاعلى كى دعوت قبول كر يحكم بين وه بھى آپ بى كاداره ہے۔

شیخ الا ز ہر کے سامنے اپنے سفر افریقہ کی مختصر روئیداد بیان فر مائی اور ان کو''مسے وقف الامة الاسلامية من القاديانية "كتابكانخ بيش كيات في الازبر بهت فوش بوت ادر فر مانے لگے کداگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو چھاپ کرتقتیم کریں۔مولانانے فر مایابری خوثی ہے۔ای مجلس میں مواان کے قائم کردہ مدرسرعربیا اسلامید کراچی کا ذکر بھی آیا تو مولانانے اس کے اغراض و مقاصد بیان فر ماتے ہوئے فر مایا۔

بهارامقصداس علمي او راسخ فی العلم ہوں اور دین کے ع سیاہی ہوں۔جن کے سامنے ماد نصب العين دين كي خدمت مو-شیخ الاز ہرنے مولانا

کی علمی شخصیات کےعلاوہ **قار ک**ے کر مانی ، یا کستان میں مصر کے س نجهی م<sup>ر</sup>عو کیااور بعض دینی ادارو رکچیبی ہے۔

باكستان كيسفيرمخ ہے پیش آئے قیام گاہ پر حضر منا قاہرہ ہے روانگی کے وقت خودا ''المجلس الآء

صاحب ہے بھی ملاقات ہو کی سمعداء بوجود كم ال القاديانيه "پي*ش كي اورفر* تق شائع کریں اوران ملادمیں اورخوشی کااظہار کیا۔اس کے مولا نا اساعيل ٔ

. كلينة اللغة ميں انگريز ي-قدس سرہ کے شاگر دبھی ہیں قاہرہ شہرے باہر لے گ مقامی شخصیات کے علاوہ ق صاحب اورجایان کے آیک

ہارا مقصداس علمی ادارے کے قائم کرنے سے ایسے علماء پیدا کرنا ہے جوایک طرف رایخ فی العلم ہوں اور دین کےعصری تقاضوں کو بچھتے ہوں اور دوسری طرف وہ دین کے مخلص سیابی ہوں۔ جن کے سامنے مادی منافع اور دنیاوی مناصب قطعاً نبہ ہوں۔ بلکہ ہرحال میں انکا نصب العين دين کي خدمت ہو۔

شیخ الا زهر نے مولا نا کے اعز از میں ایک پر تکلف دعوت دی۔جس میں جامعۃ الا زہر کی علمی شخصیات کے علاوہ قاری شیخ محمود خلیل الخصری،مصرمیں پاکتان کے سفیر مجترم احمد سعید کر مانی ، یا کتان میں مصر کے سابق سفیر جناب علیٰ شبہ ، وزارت او قاف کے نائب وزیر وغیر ہ کو بھی مدعو کیااور بعض دین اداروں اور علمی موضوعات بر گفتگو ہوتی رہی جے سب حاضرین نے

یا کتان کے سفیرمحتر م احمد سعید کر مانی ہے بھی ملا قات ہوئی۔ نہایت عزت واحتر ام سے پیش آئے قیام گاہ پر حضرت مولانا کو دعوت دی خود ہوٹل سے لے گئے اور پھروالیس لاے اور قاہرہ ہے رواگی کے وقت خودائیر پورٹ پر رخصت کرنے تشریف لائے۔

"المجلس الاعلى اللشؤن الاسلامية" كجز ل كرر يسير محرة في عويضه صاحب ہے بھی ملاقات ہوئی ۔ بے صدخوثی کا اظہار کیا اور بار یاریہ جملہ کہدر ہے تھے۔نسم سعداء بوجود كم الن وبهم مولانا قدس مره في كتاب مؤقف الامة الاسلامية من القاديانيه "بيش كاورفر ماياكرة باس كتاب كوانكريزى اورفرانسيى زبانول مين ترجمه كرك شائع کریںاوران بلاد میں تقسیم کریں۔جہاں بیز بانیں بولی جاتی ہیں۔انہوں نے اس کا وعدہ کیا ، اورخوشی کا ظہار کیا۔اس کےعلاو ابعض دوسرےموضوعات بربھی گفتگوہو گی۔

مولانا اساعیل عبدالرزاق ساؤتھ افریقہ کے نوجوان عالم ہیں۔ جامعہ الاز بر کے کلیتہ اللغۃ میں انگریزی کے استاذ اور افریقی زبانوں کے شعبہ کے صدر ہیں اور حضرت مولانا قدس سرہ کے شاگر دہھی ہیں۔ صح وشام اپنی گاڑی لے کرآتے رہے۔ ایک روز تفریح کرانے قاہرہ شہر ہے باہر لے گئے ۔مولا نا مرحوم کے اعز از میں ایک پر تکلف دعوت دی۔جس میں مقامی شخصیات کے علاوہ قاری عبدالباسط صاحب، یا کستان کے سفیرمحتر م جناب احمد سعید کر مانی صاحب اور جایان کے ایک مسلم پروفیسر صاحب کوبھی مدعو کیا۔ ان کے علاوہ اسلامی مما ک کے

وجود انہوں نے ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ حب کے ہال رکے اور مغرب کی نماز ادا ت ہوئی۔اس کے بعد سارا قافلہ سعودی ت دینداراور بااخلاق شخص بیں ۔ان کے فوبج بورا قافلها نظ بائير يورث كي مراحل سےفارغ ہوکران حضرات کو

ھے چار گھنٹے کی پرواز کے بعد قاہرہ ائیر جلبس الاعلى للشئون ہ آپ کااستقبال کیااور جلدی کشمے ببلے سے مجلس اعلیٰ کی طرف سے ریز رو

جن شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں اور

باطويل ملاقات بوكى رنهايت محبت ، پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ) اور گاڑی ہرونت آپ کے ساتھ ديے فرمايا كه بم السميد بلسس

عيان فرمائي اوران كو" مسهوقف با۔شخ الماز ہر بہت خوش ہوئے اور کریں۔مولا ہ نے فر مایا بڑی خوشی بی کا ذکر بھی آیا تو مولانا نے اس طلبھی ملاقات کے لئے آتے رہے۔

چونکہ جج قریب تھااور ہمارا مکت قاہرہ، جدہ، کراچی کا تھا۔ اس لئے یہ طے پایک جج ادا کرتے ہوئے۔ اس لئے یہ طے پاک جج ادا کرتے ہوئے جا کیں اور جج کے دوران اسلامی مما لک ہے آنے والے علیائے کرام سے ل کران کو کتاب 'موقف الامت' پیش کی جائے اور اس فتنہ کے سد باب کے لئے ایکے سرمنے مناسب تد ابیررکی جا نمیں۔ تد ابیررکی جا نمیں۔

رابطہ کے ہال:

کے اراکین ۔

ا نِي جَله حِيبورْ كَ

سيتكثرون علما ـ

خصوصي كميثيو

۔فارشات بی

یڑے غور وخ

جماعت بظا

خبيث نظربا

مرتکب ہے

. جماعت

جنهول

چنانچ بروز اتوار ۱۹ ارزیقعده ۱۳۹۵ هر مطابق ۲۲ رنوم ر ۱۹۷۵ و تابره سے جده پنچ ۔ جگ سے وہاں دوروز قیام کے بعد مدینہ منورہ علی صاحبهاالف الف صلاۃ و تسلیم پنچ ۔ جگ سے چندروز پہلے مدینه منورہ سے جج کا احرام بانده کر مکہ کرمہ پنچ ۔ جج کے سفر میں جده ، مدینه منورہ اور مکہ کرمہ پنچ ۔ جج کے سفر میں جده ، مدینه منورہ اور مکہ کرمہ پنچ ۔ جج کے ساب مہیا فرماد ہے۔ گویا مواانا مکہ کرمہ میں قدرت نے ایسی مہمان میں اور مرجگہ پہنچنے سے پہلے ہی سارے انتظامات مکمل ہوجاتے ہیں ۔ یہ توایک مستقل موضوع ہے۔ جس پر بہت پھی کھاجا سکتا ہے۔

جے سے پہلے مکہ مرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے جزل سیرٹری شخ محمہ صالح قزاز صاحب سے مولانا کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کواپنے سفر کے تا ٹرات سنائے۔ جس پر انہوں نے خوتی اوراطمینان کا اظہار کیا اور دعا کیں دیں۔ حضرت مولاناً نے ان سے بھی فر مایا کہ را بطے کی جانب سے کتاب مؤقف الا متبالا سلامیہ من القادیانیہ کی طباعت کا انتظام ہوتا جا ہے اور رابطہ اسے طبع کراکر بلاد اسلامیہ میں تقسیم کرے۔ جسے انہوں نے قبول کرتے ہوئے متعلقہ کمیٹی کے سیرد کردیا۔

موسم حج میں ہرسال رابطہ کی طرف سے بین الاسلامی مجلس مذاکرہ منعقد ہوتی ہے۔ اس مجلس کا اجلاس جاری تھا۔ شخ محمد صالح قزاز نے حضرت مولانا کوبھی شرکت کی دعوت پیش ک اوراصرار کیا کہ کم از کم آپ اس کے اختتا می اجلاس میں ضرور شرکت فرما نمیں جسے آپ نے قبول فرمایا۔

اس بین الاسلامی مذاکر ہمیں جن موصوعات پر مقالے پڑھے گئے وہ سے تھے۔

..... قادیانیت

..... غيرمسلم مما لك مين مسلم اقليت

۳..... اسلام می*ن عورت کامقام* 

مجلس کا آخری اجلاس ۵رز والحجہ ۱۲۹۵ مطابق بردیمبر ۱۹۷۵ عشاء کے بعد رابطہ کیا ترکمبر ۱۹۷۵ عشاء کے بعد رابطہ کیا میں شرکت فر مائی ۔ رابطہ کے اراکین نے آپ کا شاندارا سنقبال کیا۔ چنا نچر رابطہ کے جز ل کر ٹری شخ محمہ صالح تزاز اپنی جگہ چھوڑ کر آئے اور آپ کو خاص مہمانوں کی جگہ بٹھایا۔ اس اجلاس میں مختلف ممانک کے سنگڑ وں علائے کرام نے شرکت کی تھی۔ اس اجلاس میں مندرجہ بالا موضوعات سے متعلق خصوصی کمیٹیوں نے اپنی اپنی سفارشات پڑھ کر سنا کیں۔ قادیا نیت کے متعلق کمیٹی نے جو سفارشات چش کیں وہ پتھیں۔

''بین الاسلای مجلس نداکرہ'' کی طرف سے قادیا نیت سے متعلق مقررہ میٹی نے برے غور و خوص سے قادیا نیت سے متعلق مقررہ میٹی کے برخور و خوص سے قادیائی جماعت کے اغراض و مقاصد کا مطالعہ کیا اور اس بیجہ پر پیٹی کہ بیہ جماعت بظا ہراسلام کالبادہ اور ھرکماندر سے اسلام کی جزیری کاٹ رہی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے عقائد کے خلاف مندرجہ ذیل جرائم کی مرتکب ہے۔

الف ..... اس جماعت کے لیڈر مرز اغلام احمد قادیا نی نے نبوت کا دعوی کیا ہے۔ ب ..... اپنے گھٹیا اغراض کے لئے قرآن کریم کی آیات کی تحریف کی ہے۔ ج .... اپنے آقاوم بی ارباب استعار اور صیبو نیوں کوخوش کرنے کے لئے جہاد کے منسوخ ہونے کا اعلان کیا ہے۔

نیز اس میٹی نے ان عقائد اور سیای واجھائی خطرات کا بھی مطالعہ کیا۔ جن کا اس جماعت کی وجہ سے عالم اسلام کوخطر ولاحق ہے اور بعض فضلاء کی زبانی بین کر افسوس ہوا کہ یہ جماعت افریقہ،ایشیاء، یورپ اور امریکہ کے بعض ممالک میں اپنا کام پر ابر کر رہی ہے۔اس لئے یہ کمیٹی مند رجہ ذیل قرار دادیثیش کرتی ہے۔

ا سست بین الاسلام مجلس ندا کرہ ان اسلامی حکومات کومبارک بادپیش کرتی ہے جنہوں نے تادیا نیت کرتی ہے جنہوں نے تادیا نیت کے بارے میں اپنا واضح مؤتف اختیار کرتے ہوئے اسے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ نیزیہ مجلس باقی تمام اسلامی حکومتوں اور دینی تنظیمات سے پرزور مضاب

فاہرہ، جدہ، کراچی کا تھا۔اس لئے بیہ طے پایا کہ جج ادا می ممالک ہے آنے والے علائے کرام ہے ل کران اس فتنہ کے سد ہاب کے لئے ایجے سامنے مناسب

اله مطابق ۲۲ رنومبر ۱۹۷۵ قابر دسے جد ، پنچے۔ احبهاالف الف صلاۃ و تسلیم پنچ ۔ ج سے رمکہ مرمہ پنچے ۔ ج کے سفر میں جدہ ، مدینہ منور داور ت وآسائش کے اسباب مہی فرمادیے۔ گویا موال ن پنچے سے پہلے ہی سارے انتظامات مکمل ہوج سے پنچھ کھاجا سکتا ہے۔

کم اسلامی کے جزل سیکرٹری شخ محمد صالح قزاز نے ان کواپنے سفر کے تاکژات سائے۔ جس پر مادیں۔ حضرت مولا ناُنے ان سے بھی فر مایا کہ سیمن القادیا نبید کی طباعت کا انتظام ہوتا جا ہے ہے۔ جے انہوں نے قبول کرتے ہوئے متعلقہ

سے بین الاسلامی مجلس مڈا کر دمنعقد ہوتی ہے۔ محضرت مولا نا کو بھی شرکت کی دعوت پیش کی میں ضرور شرکت فرما ئیں جھے آپ نے قبول

ت پرمقالے پڑھے گئے وہ یہ تھے۔

کرتی ہے کہ وہ بھی بیاعلان کریں کہ قادیا نیت فیرمسلم اقلیت جماعت ہے اور اسلام کی ابدی تعلیم کے خلاف ہے۔

ہونے والی کتاب

ان کونہایت نروُ وسائل کو کام میر

ىر ئى جوئى على <del>ق</del>

کو مٰدکور ہ کتا ہ

حايان ، اندُو

كوسث، بنيگا

اورسفر کےا'

شائع ہواوہ

خلاصة كلا

وفدنے.

ميںاتحاو

سسس مسلمانوں کو مختلف وسائل کے ذریعہ قادیانی لئر یچر پڑھنے سے روکا جائے اوراس لٹر یچر کو مسلمانوں میں پھیلانے کاسد باب کیا جائے خصوصاً قرآن کریم کے تحریف شدہ ترجے۔

ہ۔۔۔۔۔ کمیٹی بیر بھی سفارش کرتی ہے کہ اس غیر مسلم گمراہ کن جماعت ک سرگرمیوں پرکڑی نگاہ رکھی جائے اور رابطہ عالم اسلامی اس ملسلہ میں ایک خاص شعبہ قائم کرے جس کا کام بیر ہوکدہ ہاس قادیانی جماعت کی سرگرمیوں اور نقل وحرکت پرکڑی نگاہ رکھے اور اس کی مقادمت کے لئے مناسب اقدام کرے۔

ہ۔۔۔۔۔ جن بلاد میں یہ فتنہ چیل چکا ہے دہاں کثرت سے ایسے خلص مبلغین کو بھیجا جاتے جو تادیا نی نہ ہباس کے مقاصد اور طریق کار ہے جو تادیا نی نہ ہب اس کے مقاصد اور طریق کار ہے جو بادا قف ہوں۔

۲ ..... جن مما لک میں قادیانی سرگرمیاں موجود میں وہاں قادیانیوں کے مراکز کے بالقابل وین مدارس جیتال اور یتیم خانے قائم کئے جا کیں تا کہ مسلمان بیجے ان کے مدارس اور جیتالوں میں جانے برمجبور ہوں۔

ے ۔۔۔۔۔ میکمیٹی رابطہ عالم اسلامی سے یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اسلامی ممالک میں ایک کتابیں بکثر ت شائع کرے جواس فرقے کے خطرات سے آگاہ کرتی ہوں تا کہ سلمان اس جماعت کے مقائد فاسدہ اور نایا ک اغراض ہے مطلع ہوسکیں۔

٣49

۸..... یہ کمیٹی اسلامی حکومتوں ہے ہیں اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنے ہاں شائع مونے والی کتابوں کی گلرکے مالک ہوں۔ مونے والی کتابوں کی گلرکے مالک ہوں۔ مونے والی کتابوں کی گلرکے مالک ہوں۔ مونے والی میں گلرکے مالک میں تعادیات یا دھوکے میں قادیا نیت کے جال میں پھنس چکے ہیں ان کونہایت نرمی اور حکمت عملی سے اسلام کی دعوت دی جائے اور اس سلسلہ میں مناسب تد ابیر اور وسائل کوکام میں لایا جائے۔ و بالله التوفیق!

حرمین شریقین میں مقامی علائے کرام اور دین شخصیات کے علاوہ دوسر مے ممالک سے
آئی ہوئی علمی شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اوران سے اس موضوع پر تباولہ خیالات ہوا اوران
کو فدکورہ کتاب پیش کی گئی۔ان حضرات کا تعلق جن ممالک سے تھاان میں بعض کے نام یہ بیں۔
جاپان ،انڈو نیشیا، ملایا،فلپائن،شام ، ہندوستان ،عراق ،اردن ،نا یجیریا،سیرالیون ،اپرولٹا،ایوری
کوسٹ، بنگال ،جنو لی افریقہ ،ترکی۔

اس مبارک سفر کی ابتداء بھی حربین شریفین سے ہوئی اور انتہاء بھی حربین شریفین پر ہوئی اور سفر کے اختتام پر حضرت مولانا مرحوم ومغفور کی جانب سے روئیداد کے آخر میں جوخلاصہ کلام شاکع ہواو و سیہے۔

خلاصة كلام!

..... عیسائیت ۲ ..... مرزائیت ... ۲..... جہالت ... ۲ ..... علماءاورصالحین کی قلت .

۳..... جہانت۔ ۴..... علاءاور صافین فی فلت. ۵..... مدارس دید بر مقدان۔

وفدنے مندرجہ ذیل امورسر انجام دیئے

ا...... مسلمانو کو الله اور رسول الله علیه کی محبت ،عظمت ، اطاعت اور آپس میں اتحاد وا تفاق کی دمجوت دی۔

۲ ..... عقیده ختم نبوت اور فتنه قادیا نیت کی وضاحت کی۔

سسس اس موضوع برلکھی ہوئی کتاب "موقف الامتہ الاسلامیہ" اور ایک انگریزی پیفلت تقسیم کیا۔

ہ۔۔۔۔۔ جہاں نتنہ قادیا نیت کے مراکز ہیں۔وہاں مجلس تحفظ ختم نبوت کے قیام کی تدابیر کی گئیں۔ فرمسلم اقلیت جماعت ہے اور اسلام کی ابدی

ن نا یجیریا کے سربراہ مملکت دیار مقدسہ میں یانی سرگرمیاں بہت زورشور سے جاری ہیں۔ را آن کریم کا ترجمہ شائع کرنا چاہتی ہے۔اس فدتشکیل دیا جائے جونا یجیریا کے صدر محترم باغی جماعت کے بارے میں امت اسلامیہ کے کدودان کے اس خطرناک منصوبے کو پورانہ

کے ذریعہ قادمانی لٹریچر بڑھنے سے روک بکیاجائے خصوصاً قرآن کریم کے تحریف

ہے کہ اس غیر مسلم گمراہ کن جماعت کی اس ملسلہ میں ایک خاص شعبہ قائم کرے ورنقل وحرکت پر کڑی نگاہ رکھے اور اس کی

وبال کثرت ہے ایسے مخلص مبلغین کو بھیجا چوٹ واقف ہوں ۔

ں موجود میں وہاں قادیا نیوں کے مراکز جائیں تا کہ مسلمان بیچان کے مدارس

ل مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اسلامی مما نک رات سے آگاہ کرتی ہوں تا کہ سلمان میکیں۔ ۵ ..... جہاں تنظیم بنانے کی اجازت نہیں وہاں مقامی علماءاور دین شخصیات کو کام کرنے کے لئے آمادہ کیا گیا۔

۲ ..... جہاں قادیانیوں کوخلاف قانون قرار دے دیا گیا ہے وہاں کے ذید دار حضرات کومبارک باداور دین کے لئے کام کرنے کالانحیمل پیش کیا گیا اوران سے کہا گیا کہ وہ اس فقد پرکڑی نگاہ رکھیں۔

ایشین مسلمانوں کوافریقی مسلمانوں سے دینی روابط قائم رکھنے اور غیرمسلم باشندوں میں کام کرنے کی ترغیب دی گئی۔

۸ ان مما لک میں دارلافتاء ریاض کے حضرات مبعوثین کام کررہے ہیں۔
 ان کوکام کرنے کے مفیدمشورے دیۓ گئے۔

۹۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مقامی حضرات کو ترغیب دی گئی کہ وہ افریقی فرمین بچوں کو دین تعلیم حاصل کرنے کے لئے پاکستان بھیجیں اوران کے نکٹ کا انتظام کرین۔

المسلاميه من القاديانيه "كى دوباره الاسلاميه من القاديانيه "كى دوباره طباعت اورائكريزى وفرائيسى ترجمه اوراس كى طباعت كالنظام كيا كيا ـ

تجاویز!مندرجه بالا حالات کی روشی میں وفدنے بیتجاویز پیش کیں۔

ا جن مما لک کاوفد نے دورہ کیا ہے وہاں قائم کردہ جمعیات تحفظ نتم نبوت، مقامی دین انجمنوں، علماء اور دین شخصیات سے دائی رابطہ قائم رکھا جائے اور خط و کتابت کے مقامی معلومات حاصل کرنے کاسلسلہ جاری دہے۔

۲..... ان حضرات کو دین فتنوں کے خلاف اردو،عربی اورانگریزی میں لٹریچر بھیجا جائے۔

به سند افریقی طلبه کو دینی مدارس میں وظائف ویئے جا کمیں اور ان کی تعلیم ور بہت پرخصوصی توجیدی جائے۔

ہ .... تبلیقی جماعت کے ذمد دار حضرات کو توجد دلائی جائے کہ وہ زیادہ ہے زیادہ تعداد میں جماعتیں ان ممالک کی طرف روانہ کریں۔ خصوصاً بوغنڈ امیں۔ وصلی الله علی سیدنا محمد والله وصحبه وسلم!



بہیں وہاں مقامی علاء اور دینی شخصیات کوکام فون قرار دے دیا گیا ہے وہاں کے ذہد دار غمل بیش کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس فرمل سے دینی روابط قائم رکھنے اور غیر مسلم مانوں سے دینی روابط قائم رکھنے اور غیر مسلم

که **ده افریقی ذبین بچوں** کودی تعلیم حاصل اکریں۔

للميه من القاديانيه "كي دوباره انظام كياكيا\_ نتاب مشكر

نے بیتجاویز پیش کیں۔ پوہاں قائم کردہ جمعیات تحفظ نتم نبوت، بطہ قائم رکھا جائے اور خط و کتابت کے

ف اردو، عربی اور انگریزی میں لٹریچ فاکنف دیئے جائیں اور ان کی تعلیم کوتوجہ دلائی جائے کہ وہ زیادہ ہے

موصأيوغنزايس\_ وصحبه وسلم!

## بسم الله الرحين الرحيم!

#### تعارف!

ا 1920ء کے الیکٹن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ جزل بجی خان کی بدا عمالیوں اور غیر مآل اندیشاند فوجی پالیسیوں کے باعث ملک دولخت ہوا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹومر حوم پاکستان کے بلاشر کت غیرے حکر ان بنے ۔ قادیانی شاطر قیادت نے ملک میں کھیل کھیلنا چاہا۔ ان کے تیورد کی کھر کملس تحفظ ختم نبوت کا کابر نے اپنی جماعتی ذمہ داری کو پوراکیا۔

مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اخر، مناظر ختم نبوت حضرت مولانا عبد الرحیم اشعر مجابد ملت حضرت مولانا تاج محمود مفکر ختم نبوت حضرت مولانا تاج محمود مفکر ختم نبوت حضرت مولانا تعمیر این است و الندهری سرجو در مبیضے اور ممبران آسمبلی میں تقسیم کے لئے ''قادیانی ند بہب وسیاست' کے نام سے کتا بچیمر تب کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں شائع کر کے تقسیم کیا گیا۔ ۱۹۷۳ء میں تحریک کے داند میں بھر شائع کہا گیا۔

بعدہ ہمارے مخدوم مجاہد ملت حضرت مولانا تاج محمود کے وقیع دیباچہ سے سہ بارہ " "قادیانی عقائد وعزائم" کے نام سے اسے شائع کیا گیا۔

چوتھی بارتنظیم طلبہ تحفظ ختم نبوت میڈیکل کالج فیصل آباد نے اسے شائع کیا۔
اب اسے اس جلد میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ تنظیم طلبہ کے
بانی ہمارے واجب النگریم بھائی جناب قاری ڈاکٹر محمد صولت نواز صاحب تھے۔ اس
وقت وہ کمر کے عارضہ سے دوجار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے صدقہ میں ان کوصحت
وسلامتی سے مرفراز فرما کیں۔ و ما ذالك علے الله بعزیز!

(مرتب)

+4++1:0:1F

اوراس دین قیم کومٹانے کی النا پھوٹکوں ہے بجھانہ سکے۔اسلام مدعیان نبوت کا فتنہ ہے۔جن کا پہنچا ہے۔سینکڑ وں بد بخت مختلفہ بازیوں سے مخلوق خدا کو گمراہ کر اپنی شہرہ آفاق کتاب"آ تمہ تلا شائع کرکے امت مسلمہ پر ہزاا

سننشته جوده سوسال

اگر چرچھوٹے بڑ۔ لیکن حضور سرور کا ئنات آلیاتھ گے \_ یعنی جملہ مدعیان نبوت کرنے والے ہوں گے - بین

میں سے کتنے دجالوں کاظہورہ کہا جا سکتا ہے کہ مرزا غلام ا ونصاری کے اشارے اور تعاو امت کونقب لگا کراس سے آبا خلاف مجابدین اسلام کی مزاز اسلام جس کے اکثر حصاس شخصے و باں کفار کے قدم مضر مسلمانوں میں تفریق اورانیت

پیش آیا جس پر د نیائے اسا

مواقع پر جراناں کیے۔من*عا* کے بطل جلیل اور محس اعظم

#### بسم الله الرحمن الرحيم! م

#### ابتدائيه

گذشتہ چودہ وس لی میں دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف بے شار فتنے بیا کئے۔
اور اس دین قیم کومٹانے کی ان گنت ناکام کوششیں کیں۔ لیکن وہ اس سند خدائی روشن چراغ کو
پھوکوں سے بجھانہ سکے۔ اسلام کے خلاف اٹھائے جانے والے ان فتنوں میں سرفہرست جھوٹے
مرعیان نبوت کا فتنہ ہے۔ جن کا شجرہ خبیثہ مسلمہ کذاب سے شروع ہوکر مرز اغلام احمد قادیائی تک
پہنچا ہے۔ سیکٹر وں بد بخت مختلف زمانوں میں اس سرشی اور دماغی خرابی کا شکار ہوئے اور اپنی شعبدہ
ہز یوں سے مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ علامہ البوالقا سم رفیق داا ورئی نے
ہز یوں سے مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ علامہ البوالقا سم رفیق داا ورئی نے
مائع شروع مائی کتاب ''آ کہ تلییس'' میں ان جھوئے مدعیان نبوت کے نام اور ان کے حالات
شائع کر کے امت مسلمہ پر ہڑاا حمان کیا ہے۔

حيم !

ئی نے اکثریت حاصل کی۔ جزل کیجیٰ لیسیوں کے باعث ملک دولخت ہوا۔ تغیرے حکمران ہے۔قادیانی شاطر کھے کرمجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر نے

اختر، مناظر ختم نبوت حضرت مولانا فکر ختم نبوت حضرت مولانا محمد شریف کے لئے" قادیانی ند بہب وسیاست" شائع کر کے تقتیم کیا گیا۔ ۲۲ او میں

ن محمودٌ کے وقع دیباچہ سے سہ بارہ کیا۔ فیمل آباد نے اسے شائع کیا۔

، حاصل کررہے ہیں۔ تنظیم طلبہ کے محمد صولت نواز صاحب تھے۔اس نیک عمل کے صدقہ میں ان کوصحت عذید ! (مرتب)

, 4 • • r. O.IT

خون کے آنسوروری تھی لیکن خبر آتے ہی چناب مگر (سابقدربوہ) میں مضائی تقسیم ک گئے۔ گلیوں بازاروں میں بھنگڑاؤالا گیااوررات کو چراغال کیا گیا۔

مرزاغلام احمد قادیانی تاخ برطانیہ کے سایہ میں بطور خود کاشتہ پودے کے بجد دمہدی مسیح نبی اور سول بنایا گیا۔ برطانوی سامراخ کی بھر پورجمایت اس کی پشت برکر دئ تی۔ بشار وسائل مہیا کر دیے گئے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک مرزائیوں کی تنظیم جماعت احمدید کی صرف یا کتنان کے علاقہ میں مہم بزارا میکر زرق اراضی ملکیت تھی۔ پورے ہند دستان میں ان کے قبضہ میں کیا بچھ بوگا۔ اس کا اندازہ خود کر لیجئے۔ آج بھی جماعت احمدید کروڑوں رو بیہ کے اوقاف ک ملک ہے۔ یا کتنان کے تمام سلمانوں کے اوقاف پر حکومت یا کتان نے قبضہ کرلیا ہے۔ اور وہ تمام جائیدادی آج محکم اوقاف کی تحویل وانظام میں ہیں۔ لیکن مرزائیوں کے اوقاف کی طرف کمی وانظام میں ہیں۔ لیکن مرزائیوں کے اوقاف کی طرف کسی کو ہاتھ بڑھانے کی تو فی تی تبین ہوئی۔ وہ بدستور مرزائیوں کی تنظیم کے قبضہ میں ہیں۔

اس سب بچھ کے باو جود مسلمانوں نے روزاؤل ہی ہے اس فتنہ میآ کاؤٹ کر متابہ
کیا ہے۔ آزادی سے قبل جتنے اہل حق مرزائیوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ ان کی گربطانو مرزائیوں سے قبی ۔ مسلمان غلام تتے۔ مجبور مرزائیوں سے قبی ۔ مسلمان غلام تتے۔ مجبور تتے ۔ ومائل کی کی تقی ۔ تاہم اہل حق نے ان کے خلاف جہاد جاد کا سلسلہ شروع ہوا اور مجلس احرار اسلام مرزائیوں کے خلاف انفرادی جہاد کی بجائے اجتماعی جہاد کا سلسلہ شروع ہوا اور مجلس احرار اسلام نے اس مور چہ پرلڑ نا اپنے ذمہ لے لیا۔ خطیب اسلام، شیر بیشہ، حریبۂ حضرت مولا ناسید عطاب الله مناہ بخاری نے مشق رسالت ما ہے گئے کے خاص جذبہ کے تحت اس فتند کی نیا وظیفہ حیات بنالیا۔ اوراسے تبس نہس کر دینے کے لئے زندگی جرکام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ایک حیات بنالیا۔ اوراسے تبس نہس کر دینے کے لئے زندگی جرکام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ایک غیرسیا می جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت صرف اس فتنہ کے تعاقب کے لئے قائم کی گئے۔ تا کہ تمام مسلمانوں کومرزائیوں کے خلاف متحد کر دیا جائے۔

ملک کی آزادی کے بعد ہماری بدشمتی سے سرظفر اللہ خان کو ملک کو بہا اوز برخارجہ بنادیا گیا۔ قائد اعظم مرحوم اس فننے کو نہ جانے تھے۔ وہ سرظفر اللہ کے مسلمانوں جیسے نام سے دعوکہ کھا گئے۔ اور سیمچھ کرکہ پیشخص ایک ایسا قانون دان ہے۔ جسے بین الاقوامی معاملات کا جہونہ کچھ تجربہ ہے۔ اس کا تقرراس اعلیٰ منصب پر کردیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ بیمر تدنمک ترام ثابت ہوگا۔ اور انہیں کافر سمجھ کر موجود ہوتے ہوئے بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوگا۔ چوہدری

ظفر الله خان نظر به ظاهروز برخارجه او کشر متعصب مبلغ اور نمائنده تھا۔ ای کروڑ وں اربوں روپیے کی جائیدادی کانظام مشحکم ہے مشحکم ترکردیا۔ قائداعظم کیا تشکیر قائداعظم کیا تشکیر

حقیقت ہیہے کہ پاکستان کی زمام کے ہاتھوں میں رہی۔ ہردور میں سے مزید تر مراعات حاصل کیں۔ تصیں ان سب میں پجہتی پیدا کی کہ پاکستان جس مقصد کے لئے مستقبل سیکولر ہوادر سیکولر فضامیں

فتح ہوئی جن کے لئے یہ ملک مع برابرا پنی حرفت سے دوسری لا د کامیاب رہے نتیجہ یہ ہوا کہ ا خواجہ ناظم الدین •

باوجودان کاعقیدہ بن گیا تھا کا گیا۔ تو امریکہ بہادر پاکستان میں ججوں کے ایک سوال کے خان کو نکال دیتا تو امریکہ ہمیم امریکہ سے گندم ندآئے گی۔ کے بنیا دی اصول طے کرا۔ کلوطانتخاب کی بجائے جدا دیا گیا تھا۔ اس میں مرزائیو مسلمانوں میں شامل کرکے مسلمانوں میں شامل کرکے میلی میں رپورد

(سابقه ربوه) میں مٹھائی تقسیم ک ٹی گیوں

میں بطور خود کا شتہ یودے کے مجد دمہدی . جمایت اس کی پشت پر کردن گن \_ بشار **زائوں کی تنظیم جماعت احمریہ کی صرف** . ف**ی**- پورے ہندوستان میں ان کے قبضہ عت احمر مير كروڙول روپيد كے اوقاف ك ومت یا کتان نے قبضہ کرئیا ہے۔ اور و و **ں۔لیکن مرزائیوں کے او قاف** کی طرف نوں کی تظیم کے قضہ میں ہیں۔ ول بى ساس فتنظمياً كاؤت كرمقابله ما**ف جہاد کرتے رہے۔**ان کی گفر بظ ہر **مراح س**ے تھی مسلمان نلام تھے۔ مجبور اف جہاد جاری رکھا۔ ۱۹۳۰ء کے بعد كاسلسله شروع هوا اورمجلس احرار اسلام شير بيشه، حرية عفرت مولا نا سيد عط .

رالله خان کوملک کو پهاا و زیر خارجه بنا دیا الله کے مسلمانوں جیسے نام سے دحوکہ جے بین الاقوا می معاملات کا کیجھ نہ کچھ لوم تھا کہ بیمر تدنمک حرام ثابت ہو گا۔ نازه میں شریک نہیں ہو گا۔ چوہدری

ربه کے تحت اس فتنہ کی بیخ کنی اپناوظیفہ

مجرکام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ایک

تعاقب کے لئے قائم کی گئے۔ تاکہ تمام

ظفرالله خان نظر به ظاہروز برخارجه اورا یک ذیلومیٹ تھالیکن در حقیقت و ہمرزائی جماعت کا ایک کٹر متعصب مبلغ اور نمائندہ تھا۔ اس نے اندرون ملک مرزائیوں کواینے واتی ثر ورسوخ سے کروژ وں اربوں روپید کی جائیدادیں اور کاروباری مراکز دلوائے اور بیرون ملک مرزائیوں کی تبلیغ کانظام شحکم ہے شخکم تر کردیا۔

قائد اعظم م لیافت علی اور سروار عبدالرب نشر مجیے مخلص قائدین کی وفات کے بعد

حقیقت پہ ہے کہ پاکتان کی زمام اقتدار باری باری گورے انگریزوں کی بجائے کا لے انگریزول کے ہاتھوں میں رہی۔ ہر دور میں مرزائیوں نے ہیرونی آ قایان ولی نعمت سے دیاؤ ڈلوا کر مزید ہے مزید تر مراعات حاصل کیں ۔ کمیونسٹوں مغرب زدہ طبقہ اور جتنی بھی اسلام کے خلاف طاقستیں تھیں۔ان سب میں پیجہتی پیدا کی مسلمانوں میں انتشار وافتر ان کاباعث بنتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یا کتان جس مقصد کے لئے بنایا گیا تھا۔اے اس راہ بی سے بھٹکا دیا گیا۔تا کہ ملک کا مستقتل سیکولر ہوا درسیکولر فضامیں و وزند ہ تابند ور ہنگیں ۔انہیں ؤ رتھا کدا گربھی یہاں ان مقاصد کی فتح ہوئی جن کے لئے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے۔تو ان کے لئے یہال کوئی جگہ نہ ہوگی۔و، برابرایی حرفت سے دوسری لا دین طاقتوں ہے مل کرار باب اقتدار کو گھیرے میں گئے رکھنے میں کامیاب ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۵۳ء میں عام سلمانوں کااس وقت کی حکومت ہے تصادم ہو گیا۔ خواجہ ناظم الدین ملک کے وزیرِ اعظم تھے۔ نیک شریف اور غاندانی رہنما ہونے کے

باوجودان كاعقيده بن كيا تھا كها گرظفرالله خان كووزارت سے نكالا كميا يامرزائيوں كوناراض كرديا گیا۔ تو امریکہ بہادر پاکتان کوتاہ کر دے گا۔خواجہ صاحب موصوف نے خودمنیر انگوائر کی کمیشن میں جوں کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر میں قوم کے مطالبہ کو مان کر چو ہدری ظفر اللہ خان کو نکال دیتاتو امریکه جمیں ایک دانه گندم بھی نه دیتا۔خواجه صاحب پریہ خوف مسلّط تھا کہ اگر امریک سے گندم ندآئے گی۔تویہاں لوگ بھو کے مرنے لگیں گے۔196۲ء میں انہوں نے دستور کے بنیا دی اصول طے کرائے اور انہیں شائع کر دیا۔ بیر بورث جب جمیں موصول ہو کی تو اس میں مخلوط انتخاب کی بجائے جدا گانہ انتخاب کا فیصلہ طے کیا گیا تھا لیکن اقلیتوں کا جوجارے اس میں دیا گیا تھا۔اس میں مرزائیوں کودرج نہ کیا گیا تھا۔جس کا مطلب می**تھا کہ** حکومت نے مرزائیوں کو ملمانوں میں شامل کر کے مسلمان قرار دے دیا ہے۔

بی پی می رپورٹ بعنی دستور کے لئے ہنبا دی اصولوں کو مطے کرنے والی تمیٹی کی رپورٹ

تحریک جتم نبوت ۱۹۵۳ء کاباعث بن گئی۔ حکومت کے اس غلط فیصلے پراحتجاج شروع ہوا۔ حکومت نے اس ہمہ گیراحتجاج اور عوامی غیض وغضب کی لہر کود بانا چا با۔ ۱۳ جولائی ۱۹۵۲ء کو برکت علی محمد ن بال لا ہور میں حضرت مولانا غلام غوث ہزاروگ اور حضرت مولانا محمطی جالندھر گئے و شخطوں سے جاری شدہ وعوت نامے پر آل پار شیز مسلم کونشن ہوا۔ جواس ملک کی تاریخ کا ایک یادگار اجتماع تھا۔ ملک بھرسے تمام مکا تیب فکر کے علاء ونمائندگان نے متفقہ طور پر ایک دفعہ پھر مرزائیوں کے غیرمسلم ہونے پر مہر تھدیق خبت کی۔ مطالبات منوانے کے لئے تمام مکا تب فکر کے علاء ونمائندگان پر مشتمل ایک مجل عمل فتن کی کے موالبات کئے گئے۔

ا..... مرزائيوں كوغيرمسلم اقليت قرار ديا جائے۔

۲..... چومدری ظفرالله خان کووزارت خارجه سے علیحده کیا جائے۔

س..... ربوه کو کھلاشہر قرار دیا جائے۔

س ..... تمام کلیدی اسامیوں سے مرزائیوں کو ملیحدہ کردیا جائے۔

حکومت سے ندا کرات ہوئے۔لیکن بے سود۔ بالآخر مسلم لیگ میں پنجابی اور بنگالی دھڑوں کی باہمی چپقاش اور برسرافقد ارلوگوں کی ناابلی اور جمافت کی وجہ سے عوام اور حکومت میں تصادم ہوگیا۔ بیبیوں نو جوانوں کے سینوں میں گولیاں ماری گئیں۔ ہزاروں علمائے کرام جیلوں میں نظر بند کر دیئے گئے۔ بے شارلوگوں کوکوڑوں اور قید و بند کی سزا کیں دی گئیں۔ ایک الا کھ سے زیادہ رضا کار جیلوں میں بند کر دیئے گئے۔ جسٹس مینر اور جسٹس کیانی پر مشتمل انکوائری کمیشن قائم کیا گیا۔جس نے ۱۹۸۸ ہوتک اجلاس منعقد کئے اور حالات وواقعات کی چھان بین کر کے حکومت کوایک رپورٹ پیش کی۔

اگر چہ تیجریک بظاہرتا کام ہوگئ اور حکومت نے مطالبات تسلیم نہیں گئے ۔لیکن ۸ کروڑ سلمانوں کے دلوں میں مرزائیوں کے خلاف اور مرزائیوں کے خلاف اخت نفرت بیٹر گئی۔مرزائی عملاً غیرمسلم اقلیت قرار دیئے گئے اور لیگی حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مقد ارسے محروم ہوگئی۔

۱۹۷۴ء میں دوبار ہتر کیک ختم نبوت چلی اوروہ کامیاب ہوگئ۔مرزائی غیر مسلم اقلیت نرار دے دیے گئے۔۱۹۷۳ء کی تحریک ختم نبوت کی کامیا بی کی اصل دجہ اور بنیا د۱۹۵۳ء کی تحریک ی تھی۔۱۹۷۳ء کی تحریک میں حکومت کے خلاف تصادم سے گریز کیا گیا اور مرزائیوں کے

۲

قضادی با یکاٹ پرز موالاناعبدالحق صاحب کے قریب لوگ شائل یا ۔۱۹۵۳ء کی تحریک سعرصہ پیں اینے آ ،

گیا۔بھٹوصاحب۔ مرزائیوں کے دیمبر۔ ائیر**ف**ورس کے جہازو

.وربعثو صاحب کو برم

كمانڈرانچيف ظفر يحکومت کاتختها لِ

سازش پکڑی گئی۔ یہ افتخار جوائیر مارشلا انتخار جوائیر مارشلا

پہاڑی علاقوں گئ مرزائیوں نے لو۔ دیا۔ یہ بچانتہائی پہلے سے اطلاع، کے سینکڑوں کارکر صاحب کو اسٹشن کے انٹردیو لئے تئے۔ ہزاردن کا تو میں نے ڈین

....1

ت كاس فلط فضلے پراحتجاج شروع ہوا۔ حكومت المركود بانا جا ہا۔ ۱۳ جولائی ۱۹۵۲ء کو برکت علی محمد ن الدوری کے و شخطوں الور حضرت مولانا محملی جالند هری کے و شخطوں مكونشن ہوا۔ جواس ملک کی تاریخ کا ایک یا دگار المولی المات مناوانے کے لئے تمام مکا تب فکر کے علماء سندرجہ ذیل مطالبات کئے گئے۔

ہے ہر اردیا جائے۔ از ارت خارجہ سے علیحدہ کیا جائے۔

-4

مے مرزائیوں کوعلیحدہ کر دیا جائے۔ ن بے سود۔ بللآ خرمسلم لیگ میں پنجابی اور بنگالی ) نااملی اور حماقت کی وجہ سے عوام اور حکومت میں

گولیاں ماری گئیں۔ ہزاروں علمائے کرام جیلوں اور قید و بند کی سزائیں دی گئیں۔ ایک لاکھ سے میز اور جسٹس کیانی پرمشمل انگوائری کمیشن قائم ورحالات دواقعات کی چھان بین کر کے حکومت

لومت نے مطالبات شلیم نہیں گئے ۔لیکن ۸ کروڑ مرزائیوں کا تحفظ کرنے والی حکومت کے خلاف ردیئے گئے اور لیگی حکومت ہمیشہ سے لئے

ہلی اور وہ کامیاب ہوگئی۔مرزائی غیرمسلم اقلیت کی کامیا بی کی اصل وجہ اور بنیا د۱۹۵۳ء کی تحریک کے تصادم سے گریز کیا گیا اور مرزائیوں کے

قضادی با یکاٹ پر زور دیا گیا۔ علاء کرام کا ایک مضبوط گروہ جن میں مولا نامفتی محمود صاحب ،

ہوالا ناعربالحق صاحب اکورہ خنک ، مولا ناشاہ احمد نورائی ، پروفیسرعبدالغفوراحمرصاحب دو درجن کے قریب لوگ شامل تھے۔ ان کے پارلیمانی تعاون اور ہرماذ پر سرپرتی نے تح یک کو کامیاب کر یا۔ ۱۹۵۳ء کی تح کے ختم نبوت کی ناکا می سے مرزائی بخت فلط نبی میں بہتلا ہوگئے تھے۔ انہوں نے سی عرصہ میں اپنے آپ کومضبوط کیا۔ امریکہ ، برطانیہ ، اسرائیل کے علاوہ روس سے معاملات کئے ، وربھٹو صاحب کو برسرا قد ارلانے میں بعر پور حصہ لیا۔ اسرائیل سے آیا ہوا مبیندرو پیپنر پی کیا۔ مرزائیوں کے دمبر کے سالا نہ جلسہ کے موقع پر مرزا ناصر احمد کو ان کی تقریب سے باہر ہوگئے۔ مرزائیوں کے دمبر کے سالا نہ جلسہ کے موقع پر مرزا ناصر احمد کو ان کی تقریب بہلے پاکستان مرزائیوں کے جہازوں نے سلامی دی۔ بیمرزائی پاکسٹ تھے۔ جنہوں نے ائیرفورس کے مرزائی کا کمانڈرائیجیف ظفر چو ہرری کے تھم سے ایسا کیا۔ بھٹو سے بھی نمک حرامی کی اورفوج میں سازش کر سازش کر سازش کیر می تاتھ النے کا فیصلہ کیا۔ سادہ اور مسلمان نو جوانوں کو بھی ای سازش میں ملوث کرلیا۔ سازش پکری گئی۔ میجر جزل آورم خان جوائی جزل تھا۔ اس کے بیٹے میجر فاروق اور میجر سازش میٹور مان مان جوائی تات ہوگئے اور دوسر سالوگ بھی سزا ہوئے۔ سازش بھر میڈ میگر کا کار کو کی کار کو کیا کی میں راشوں میں میں دور سے معائی کے سالے ہیں قید ہوگئے اور دوسر سالوگ بھی سزا ہوئے۔ انہی وہ نوری کور میں کو میں مان میں میں ملوث کر سالہ میں میں میں میں میں میں ملوث کر سالہ میں قید ہوگئے اور دوسر سالوگ بھی سال کو جو شالی کی میار کو کی کورون کی میں دوروں کو میں کورون کورون کورون کی کورون کورون کی کورون کورون کی کورون کورون کورون کورون کی کی کورون کورون کورون کورون کی کورون کورون کورون کورون کی کورون کورون کورون کورون کورون کی کورون کورون کی کورون کی کورون کورون

انبی دنوں رہوہ کے ریلوے اشیشن پرنشر میڈیکل کالج ملتان کے ان لڑکوں کو جوشالِ پہاڑی علاقوں کی سیروسیا حت سے فارغ ہوکر ملتان واپس آ رہے تھے۔معمولی بات کا بہانہ بتاکر مرزائیوں نے لوہ کی تاروں سے بنائے ہوئے کوڑوں سے زدو کوب کیا اور نہیں شدید زخی کر دیا۔ یہ بچ انتہائی کر بناک حالت میں فیصل آباد پنچ تو راقم الحروف ( تاج محمود ) کواس واقعد کی پہلے سے اطلاع ہوگئی۔راقم ریلوے اشیشن پر بروقت بھنچ گیا۔میرے ساتھ میرے ہسا یہ لوکوشیڈ کی سیکٹروں کارکن کام چھوڑ کر وہاں پہنچ گئے۔ میں نے فون کے ذریعے ڈپٹی کمشزش فریدالدین صاحب کو استفن پر بلایا اور حالات دکھائے۔ پر لیس کے نمائندوں کو بلایا۔انہوں نے زخی لڑکوں کے انٹرویو لئے۔تصویریں اتاریں۔اشیشن پر مجلس تحفظ ختم نبوت کے سینئروں کارکن بھی پہنچ سے نے نہرارون کا اجتماع تھا۔احتماج اورنع وہازی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔زخیوں کی مرجم پی ہوگئے۔ تو میں نے ڈپٹی کمشنرصا حب سے مطالبہ کیا گے۔

ا ۔۔۔۔۔ اس حادثے کی بائی کورٹ کے بچے سے انکوائری کرائی جائے۔ ۲۔۔۔ شاہین آباد اور رویوہ ربلوے اشیشن کے مرزائی عملہ کو معطل کر کے گرفتار

\_\_\_

کرلیا جائے۔ جواس سازش میں شریک تھے۔ ذپی کمشنرصاحب نے چیف سیکرٹری صاحب سے بات کی اور مجھے مطالبات کے بورے کرنے کی یقین دہانی کردی۔

برآ مدکئے قوی آمبلی کے

میں برسی پر دلمی اورو ہاتھے <sup>نا</sup>

جوں کا توں ہے اور پور۔

ہے وہ وقت بالکل قریب

ملک کویقینای راه پرگام

انہوں نے اس سلسلہ میں

میں لگے ہوئے ہیں۔

دونوں ایک جگہ جمع نہیم

بھی ای مقدر کاایک' میں ارتد اداوراس کی

اوران کے مفادے م<sup>ز</sup>

مئله ہے کما حقد آگاا

مناسب خيال كيا كيا

علاوه برائيويث ميكزم

كاشميري مرحوم ومغغ

ینی ہے لکھنے کے ا

مئله کے تعارف

کانی ہے۔اللہ تعا

ترقی درجات کاس

تبيلي دفع

په قانون ق

ہوں گے۔

مرزائي غيرس

میں نے ریلوے پلیٹ فارم پرایک دیوار کے اوپر کھڑے ہو کرتقریر کی کہا ۔ زخی
نوجوانو اجمہیں تہباری خواہش کے مطابق ائیر کنڈیش ہو گیوں میں شفٹ کر کے ملتان بھیجا جار ،
ہے۔ لیکن میں رب کعبہ کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم اب جب تک تمہارے جسوں سے بہر ہیش سے
خون کے ایک ایک قطرے کا مرزائیوں سے حساب نہیں چکالیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
میں نے اسی وقت دو گھنٹے بعد الخیام ہوٹل فیصل آ باد میں پرلیس کانفرنس کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ
گھنٹے بعد الخیام میں ایک پر بہوم پرلیس کانفرنس ہوئی جس میں شہر کے مختلف مکا تیب فکرے ایک سو
کر یب علیائے کرام اور معززین نے شرکت کی اور ہم نے دوسرے روزشہر میں ہڑتال کرنے اور
مرزائیوں کا اقتصادی بائیکاٹ شروع کردینے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد لا ہور میں آ غاشورش
کاشمیری مرحوم اور راولینڈی میں حضرت مولا ناغلام اللہ خان مرحوم نے میشنگیں طلب کیں اور پھر
فیصل آ باد میں ہی اہم اجلاس ہوا جس میں ملک بھر کے زعماء تشریف لائے اور مولا نامجہ یوسف
فیصل آ باد میں ہی اہم اجلاس ہوا جس میں ملک بھر کے زعماء تشریف لائے اور مولا نامجہ یوسف

مجلس عمل نے تین ماہ بری حکمت عملی سے تریک چلائی۔ مرزائیوں کا اقتصادی بائیکاث ہوگیا۔ جس سے ان کی کمرٹوٹ گئی اور حکومت پرشدید دباؤ قائم رکھا گیا۔ اگر چہ سے عاشقان رسول کوشہید کیا گیا۔ کئی جگہ لاٹھی چارج ہوئے۔ بشار لوگ گرفتار کیے گئے۔ شع ختم نبوت کے پروانوں پر ہرجگہ ظلم اور تشدد ہوا تا ہم ۱۹۵۳ء کی طرح کوئی برنا حادثہ رونمانہ ہونے دیا گیا۔ اور آخر کارے تمبر ۱۹۷۲ء کومطالبات بورے ہوئے۔ قومی آمبلی نے آئین میں ترمیم کرے مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت قراردے دیا۔

جس زمانہ میں یتح یک زوروں پڑھی اور معاملہ مبران قو می آسمبلی کے سپر دہوگیا تھا کہ وہاس مسلکہ کی چھان بین کر کے فیصلہ کریں۔اس زمانہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے بیز برنظر کما بچہ ایک عرضداشت کی صورت میں چھوایا تھا۔ جوقبل ازیں (راقم الحروف) مولا ناتا ہی محمود ہمولا نا کا محمود ہمولا نا کا محمود ہمولا ناحمد شریف جالندھری پر ششمل بورڈ نے مرتب کیا تھا۔ یا محصداشت کتا بچے کی صورت میں چھاپ کرقو می آسمبلی کے ممبران میں بالخصوص اور ملت اسلامیہ میں بالعوم تقسیم کیا گیا۔طویل اور مفصل کما بوں کے مطالعہ کی بجائے اس مختمر کما بچے نے مفید نتائج

برآ مد کئے۔قومی آمبلی کے ممبران کو مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت اور مرزائیوں کے سیح خدو خال پہچا نے میں بڑی مدولی اوروہ صیح نتیجہ پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔

مرزائی غیر مسلم اقلیت قرار دے دئے ہیں۔ لیکن اس کے باو جود مسلا تقریبا ابھی جوں کا توں ہے اور پورے طور پر حل ہونے کے لئے سی مناسب وقت کے انتظار میں ہے۔ ہوسکتا ہو وقت بالکل قریب آگیا ہو۔ جزل محمضیا ءالحق اسلامی نظام کا نفاذ کررہے ہیں۔ انہوں نے ملک کو یقینا اسی راہ پر گامزن کر دیا ہے جس راہ پر چل کریا کتان اپنی اصل منزل تک بہنج سکتا ہے۔ انہوں نے اس سلسلہ میں بعض اہم اقد امات کئے ہیں اور کھمل شریعت اسلامی کے نفاذ کی جدو جہد میں گئے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کو منظور ہے تو وہ ضرور بالضرور اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔

یہ قانون قدرت ہے کہ اگر حق آ جائے تو باطل کورخصت ہونا پڑتا ہے۔نوراور تاریکی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔اگر شریعت اسلامیہ کا نفاذ یا کتان کے مقدر میں ہے تو یہ بات بھی اسی مقدر کا ایک حصہ ہوئی کہ یہاں قادیا نیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ایک اسلامی ریاست میں ارتد اداور اس کی بہنے کی اجازت نہیں ہوگتی اور نہ ہی کوئی اسلام دشمن طاقت وہاں مسلمانوں اور ان کے مفاد سے متصادم ہو سکتی ہے۔ آج بھی حکومت کے دوائر میں بعض پڑھے لکھے لوگ اس مسلمانوں مسئلہ سے کما حقد آگا ہمیں ہیں اور اسے ایک فرقہ وارانہ نوعیت کا فم ہی جھگڑ استجھتے ہیں۔ اس لئے مناسب خیال کیا گیا کہ اس کتا ہے کودوبارہ وسیع پیانے پرشائع کیا جائے۔اور سرکاری دوائر کے ملاوہ پرائیویٹ سیکڑ ہیں بھی ناداقف لوگوں کی آسمیس کھلیں۔

پہلی دفعہ اشاعت کے وقت اس کما بچے کا دیاچہ راتم الحروف کی استدعا پر آغاشورش کا شہری مرحوم ومخفور نے لکھا تھا اور حقیقت ہے ہے کہ آغا صاحب کا ایک ایک رف سونے کے کا تمیری مرحوم ومخفور نے لکھا تھا اور حقیقت ہے ہے کہ آغا صاحب کا ایک ایک رف سونے کے پی سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے اس مختصر دیاچہ میں مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت اور قادیانی مسئلہ کے تعارف پر جو بچھ لکھے دیا ہے۔ وہ ہر پڑھے لکھے مسلمان کی آئمصیں کھول دینے کے لئے کافی ہے۔ اللہ تعالی ان سطور کوان کی ہاتی نیک مساعی کے ساتھ قبول فرمائے اور ان کی مغفرت اور تی درجات کا سامان بنادے۔

ناج محمود غفرلہ! خطیب جامع مجدر بلوے دصدر مجلس تحفظ ختم نبوت فیصل آباد

احب نے چیف سیکرٹری صاحب سے ردی۔ و پر کھڑے ہو کرتقریر کی کدا سے زخمی اں میں شفٹ کر کے ملتان بھیجا جار ، تک تمہارے جسموں سے بہے ہوئے لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔

یں سے بین سے بین بیسیں ہے۔ ں کانفرنس کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہ ٹہرے مختلف مکا تیب فکر کے ایک سو اس سے بعد لا ہور میں آغا شورش ۔ اس کے بعد لا ہور میں آغا شورش

رحوم نے میٹنگیس صلب کیس اور پھر شریف لائے اور مولانا محمد یوسف کاقیام عمل میں لایا گیا۔

کی۔مرزائیوں کا قضادی ہائیکاٹ کھا گیا۔اگرچہ ۳۳عاشقان رسول نار کیے گئے۔ شع ختم نبوت کے مشدونمانہ ہونے دیا گیا۔اور آخر نین میں ترمیم کر کے مرزائیوں کو

اقو می اسمبلی کے سپر دہوگیا تھا کہ فظ ختم نبوت نے سے زیر نظر کتا بچہ وف ) مولانا تاج محمودٌ ،مولانا میں مشتمل بورڈ نے مرتب کیا تھا۔ ایس بالخصوص اور ملت اسلامیہ اس مختصر کتا بچے نے مفید تائج

بسم الله الرحفن الرحيم! ويباجد!

ازرشحات قلم بطل تریت مجامدختم نبوت آغا شورش کاشمیرگ ایڈیٹر ہفتہ وار چٹان لا ہور

یے عرضداشت جو آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ ایک ایے مسلے کے بارے میں ہے۔ جو بوجوہ آپ کے مطالعہ سے محروم رہایا آپ نے اس مسلہ کا اس طرح نوٹس نہیں لیا۔ جس طرح کواس کے مضمرات ہم سب کی توجہ کے مستحق اور تقتفی ہیں۔

یہ مسئلہ کسی ملائیت یا گروہی سیاست کا مسئلہ ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر نہ صرف اس ملک کے مستقبل اور اس کی بناء کا انحصار ہے۔ بلکہ ہم جس وین کے تابع زندگی بسر کررہے ہیں۔ اس کی وحدت اور دعوت کو باقی رکھنے کا مسئلہ بھی ہے۔ اس مسئلہ کے بارے ہیں علماء اور مشائ نے نے ہمیشہ دین کے محاف ہے آواز اٹھائی اور اس کی عمومی مضرتوں کو سد باب کیا ہے۔ لیکن جب مسئلہ اپنے سیاس عزائم کے ساتھ بے نقاب ہونے لگا۔ بہت حد تک ب نقاب ہوئے لگا۔ بہت حد تک ب نقاب ہوگیا تو علامہ اقبال وتمام اس کے خدو خال پیش کتے ہیں۔

پنجاب ہائی کورٹ کے ایک فاضل جج مرز اسر ظفر علی نے بھی اس کا فوری نوٹس لیا اور اس تجویاتی بھیرت کے ساتھ اس کا تارو پود بھیرا کہ آج تک ان کے رشحات قلم حرف آخر کا درجہ رکھتے ہیں۔

پاکستان بن جانے کے بعد ہمار مے ظیم رہنماؤں میں سید حسین شہید سہرور دی پہنے سیاستدان تھے۔ جنہوں نے اس مسئلہ کو بروقت محانپ لیا اوراس کا جائزہ لے کر اس کی قیاحوں پرخواجہ ناظم الدین کو جواس وقت وزیر اعظم تھے ایک طویل خطاکھا۔ مٹنی کہ شہور مما مک کے سفیروں کواس مسئلہ کی خصوصیت ہے آگاہ کیا۔

يەسىلەكيا بى - ئىمسىلە بىسىلمانوں مىس قادىيانى امستەكاد جود جوبقول اقبال حضور

1.

مح*دع* لبالله ملین (th

آ بهامیول ۱۱ مملکد:

کن تھا۔ احمد بریلو

مقد مات خاندانوا جات م<sup>تر</sup>

. حکومت خد مات

میں مع ہونے

انگریز عظیم

کے د

کے' پیدا

,

ت آغاشورش کاشمیرگ

ں کی جارہی ہے۔ایک ایسے مسئلے کے ہایا آپ نے اس مسئلہ کااس طرح نوٹس کے مستق اور تقتضی ہیں۔

رہیں۔ بیالک ایبا مسئلہ ہے کہ اس پر نہ ۔ بلکہ ہم جس وین کے تالیج زندگی بسر سئلہ بھی ہے۔ اس مسئلہ کے بارے میں اُن اور اس کی عمومی مضرقوں کو سد باب بے نقاب ہونے لگا۔ بہت حد تک ب

ظفر علی نے بھی اس کا فوری نوٹس لیا اور نگ ان کے دشحات قلم حرف آخر کا درجہ

سے قلم اٹھایا ہے اور بکمال وتمام اس کے

وُل مِیں سید حسین شہید سہر ورویؒ پہلے اوراس کا جائزہ لے کر اس کی اِسطویل خط لکھا۔ خی کے مشبور می لک

إنى امت كاوجود جويقول ا قبال ُحضور

محموع بی الیست کی امت میں نقب لگا کر مرزاغلام احمد کی امت پیدا کر رہی ہے۔ اور ایک چوتھائی ملین (One Fourth) (اڑھائی لاکھ) ہے بھی کم ہونے کے باوجود پاکتان میں کلیدی آسامیوں اور بعض بنیادی صنعتوں پر قابض ہو کر سامرا بی مقاصد کی سب سے بوی آلہ کار اور اس مملکت میں ایک عجمی اسرائیل قائم کرنے کی متمنی ہے۔

اس كے موٹے موٹے خدوخال يہ ہيں۔

جن دنوں بنگال میں جہاد کا مسئلہ انگریزی سامراج کے لئے آخری حد تک پریثان کن تھا۔ اوروہ زمانہ انگریزی حکومت کے ہندوستان میں ظہور کا ابتدائی زمانہ تھا۔ تو حضرت سید احمد بریلویؒ، شاہ اسمٹیل شہیدؒ، مولانا فضل حق خیر آبادیؒ کی تحریک اور علائے حق کے مختلف مقد مات میں بھائی پاجانے کے بعد سرحد کے بجابدین کا قلع قمع کرنے کے لئے جہاں کا سرلیس خاندانوں نے تلوار اور سپاہ سے انگریزی استعار کی مدافعت کی۔ وہاں سرویم میور گورزصوبہ جات متحدہ کے اس نقطہ نگاہ کو محوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں میں نظرید جہاد موجود ہے۔ انگریزی حکومت کے دوران ..... جہاد کی قرآنی سپرٹ کو معطل وختم کرنے کے لئے سرزا غلام احمد کی خدمات سے فائدہ اٹھایا گیا۔ مرزا قادیانی دعوئی نبوت سے پہلے سیالکوٹ سے ڈسٹر کسٹ کورٹس خدمات سے فائدہ اٹھایا گیا۔ مرزا قادیانی دعوئی نبوت سے پہلے سیالکوٹ سے ڈسٹر کسٹ کورٹس میں معمولی کلرک شے ۔ انہوں نے ایکا ایکی اپنے میچ موجود مہدی مطلوب اور ظلی و بروزی نبی موجود کی دوئی کیا اور اس دعوے کے تحت جہاد کو منسوخ کردینے کی البامی سندوضع کی ۔ حتی کہ ہونے کا دعوئی کیا اور اس کو مسلمانوں میں اس طرح رائخ کرنا چاہا کہ برطانوی عمل داری کو دونوں کے مظیم جنگوں میں بہترین سپاہی اور بدترین جاسوس مہیا کیے۔ ...... یکوئی شاعرانہ چرنہیں حکومت کے دیکارڈیس اس کے شواجہ ونظار موجود ہیں۔ فی الجملہ مرزائی امت نے۔ ...... یکوئی شاعرانہ چرنہیں حکومت کے دیکارڈیس اس کے شواجہ ونظار موجود ہیں۔ فی الجملہ مرزائی امت نے۔

ا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے ذوق جہادکوائکریزی حکومت کی خوشنودی کے لئے کا احدم کرنے کی آخری وقت تک سرتو ژکوشش کی۔اوراس سے اپنے دوائر میں معتد بہنتا کج پیدا کئے۔ بقول علامہ اقبال ہرطانوی شہنشا ہیت کی سب سے بڑی ضدمت ہے جو اس نے سرانجام دی۔

۲..... مسلمان ملکوں میں اس فرقے کے افراد نے مسلمانوں کوروپ دھار کر انگریزی سلطنت کے لئے کرنل لارنس ہے کہیں خطر نا ک فریضہ انجام دیا۔ سے سے ہندوستانی مسلمانوں کے پالیٹکس کو برطانوی مقاصد کے سانچے میں ذھالتے رہے۔

۳ ..... پاکستان بنتے وقت انہوں نے قادیان کو''مولد نبوت'' قرار دے کر ریڈ کلف کمیشن کوا یک علیحد ہ عرضداشت پیش کی۔

۵..... لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور جنزل گرایی سے مفاد ہا ہی (Reciprocal) کی اساس پر پخت و پیز کرتے رہے۔

۲ ..... ان کی ہمیشہ خواہش رہی کہ اپنے ہیروُوں کی ایک جماعت پیدا کرے لمصوں کی طرح پنجاب میں حکومت سازی کی ویٹواپنے ہاتھ میں رکھیں ۔

ے ہیں۔ پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کشمیر کے مسئلے کوخراب کیا کہ ان کے نزدیک کشمیر کے مسئلے کوخراب کیا کہ ان کی کے نزدیک کشمیر کے ناصری کا مدفن ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئی کے باعث ان کی امت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔

۸..... ۱۹۷۰ء کے انکشن میں بھی ان کا رول منفی رہا ہے۔ ان کی حمایت اور مخالفت دونوں صرف اس غرض کے تابع تھے کہا پنے سامراجی آتا کا دل کے لئے وہ کس طرح راستہ ہموار کر شکتے ہیں۔

9 ...... ان کے بین الاقوامی گماشتے چوہدری ظفر اللہ خان ،مسڑعبدالسلام (سائنشٹ)اورمسٹرایم ایم احمد ہیں۔جومرزائیت کواندرونی تحفظ دلانے کے لئے بین الاقوامی پشتیبانی فراہم کرتے ہیں۔

اس فرقہ ضالہ کا واحد مقصد مغربی پاکتان کومشرقی پاکتان ہے جدا کر کے اور اس کے لئے ان کے وانشور بہلطا کف الحیل سرگرم ہیں۔ یہاں مجمی اسرائیل قائم کرنا ہے۔

ااسس ہمارے فضلاء و حکماء اور حکام وامراء کی وہ کھیپ جو مطالعہ بغیر انہیں مسلمانوں کا حصہ بحق ہے اور اس غلط نبی کا شکار ہے کہ مرزائی مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہیں۔ عالا نکہ پاکستان میں ان کی حیثیت و ہی ہے جوعر بوں میں دروزی تحریک ،ایران میں بہائی فرقہ ، ترکی میں دونمہ کی ہے۔ بلکہ بیان سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں کہوہ غیر ملکی شاطروں کے ہاتھ

میں ایکس پلائٹ ہو کرتے ہیں۔تا کدا پا سے نہیں ۔حضرت مج صل مسلمان مرزاغلا

کامسئلہسیاسی مسئلہ رہے ہیں۔

حالا نكبان كامسكه

کرتے۔ووہ بنیاد ساسات پریک ومتضاد میں۔بقو

جانے کا مطالبہ کر کہ جس کی مثال مکمل لا دین کے رکھنا حیاہتی ہے

کریکتے۔ آپ وظروف کی آ،

ال نے قادیان کو''مولد نبوت'' قرار دے کر

ل گرایی سے مفادی جمی (Reciprocal)

کہاہتے پیرؤوں کی ایک جماعت پیدا کرے راپنے ہاتھ میں رکھیں۔ عدانہوں نے کشمیر کے مسئلے کوخراب کیا کہان ملام احمد قادیانی کی پیشگوئی کے باعث ان کی

) ان کارول منفی رہا ہے۔ان کی حمایت اور پنے سامرا بی آقاؤں کے لئے وہ کس طرح

نتے چوہدری ظفر اللہ خان ،مسٹر عبدالسلام وائدرونی تحفظ دلانے کے لئے بین الاقوا می

مغربی پاکستان کومشر تی پاکستان ہے جدا کیل سرگرم ہیں۔ یہاں عجمی اسرائیل قائم

) وامراء کی وہ کھیپ جو مطالعہ بغیر انہیں پر کمرزائی مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہیں۔ ل دروزی تحریک،ایران میں بہائی فرقہ، اک بیں کہوہ غیرملکی شاطروں کے ہاتھ

میں ایکس پلائٹ ہوتے اور یہ پاکستان کے مسلمانوں کو ان کو معاشرے میں رہ کر ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تا کہ اپنی ریاست قائم کرسکیں۔ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے سواد اعظم کا صدنہیں۔ حضرت محمد عمر فی قایق کے مسلمان ان کے نزدیک زیادہ سے زیادہ اہل کتاب ہیں۔ مسلمسلمان مرز اغلام احمد کے تبعین ہیں۔

۱۲ مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے کے لئے وہ صرف اس سئے مصریں کہان کی حقیر سے حقیر اقلیت اپنے طور پر ہا کتان میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتی ہے۔

سا سس بمال ہوشیاری انہوں نے اپنے مسئلے کوملا کا مذہبی مسئلہ بنا دیا ہے۔ عالا تکدان کا مسئلہ ملا کے مقابلے میں کوئی مسئلہ ہیں۔ وہاں ان کا چراغ گل ہو چکا ہے۔ اب ان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے کہنٹی بودکی مذہب سے بیگا گل سے فائدہ اٹھا کرا پنے نفوذکی راہیں نکال رہے ہیں۔

۱۳ بھول علامہ اقبال مسلمانوں کے دوسر نے کوئی الگ بنیا دفائم نہیں کرتے۔ وہ بنیا دی مسلوں میں متفق ہیں۔ ایک دوسر سے کے خلاف فتو کی بازی دی باوجود وہ ساسات پر یک رائے ہیں۔ لیکن قادیانی امت کی بنیا داور نظام دونوں مسلمانوں سے متصادم ومتضاد ہیں۔ بقول اقبال ان کاضمیر یہودیت کی طرف راجح اوراسی سانچہ میں ڈھلا ہوا ہے۔

10 ان کامسلمانوں کے سی مسلمہ فرقے سے بیہ کہنا کہ آج ہمیں الگ کیے جانے کامطالبہ کیا جارہا ہے۔ جانے کامطالبہ کیا جارہا ہے۔ کل تمہارے بارے بیں بھی یہی مطالبہ ہوگا۔ بیا کذب ہے کہ جس کی مثال نہیں۔ بیا کی پردہ ہے جس میں قادیا نی امت جیپ کراپے تیس سلمانوں کی کہ جس کی مثال نہیں کے انتظار میں مجمی اسرائیل قائم کرنے کی تیاریوں کو وقتی طور پر احتساب سے محفوظ رکھنا جاہتی ہے۔

، اس تعارف کے بعد ان متندحوالوں سے جن کی تر دید کا قادیانی تبھی حوصانہیں کرسکتے۔ آپ فی نفسہ انداز وکرلیں کہ فرقہ ضالہ کے عزائم کیا ہیں؟۔اوراس نے کن احوال وظروف کی آب و ہوامیں پرورش پائی ہے۔

(آ مَا شُورشُ كَاثَمَةِ بَلَ)

امت محربه کی بنیاد

امت محمد یکاایمان اس اساس اور بنیا دیر بنی ہے کہ حضرت محمد اللہ کا آخری نبی اور اس کی ایمان اس اساس اور بنیا دیر بنی ہے کہ حضرت محمد اللہ کی آخری وی اور اس کا آخری کلام ہے۔ وین اسلام جس کی تعلیم پہلے انبیاء کرام کی وساطت سے نوع انسانی کے محتلف گروہوں کو جزواج والم پنجی رہی۔ حضرت محمد الله پر آکر کامل ویکمل صورت اختیار کر لی۔ اس کے بعد قیامت تک کے لئے کس نے نبی کے آنے اور کسی انسان پروی کے نازل بونے کی ضرورت باقی ندرہی اور یہ کرمجم عرب الله اللہ اور احاد یہ ویت ورسالت کا مدی ہویا سلم المدوی کے اجراء کا عقید ورکھتا ہووہ کا ذب اور دجال ہے۔ اور تعزیرات اسلامی کے روسے سر اوار قبل ہے۔ اور تعزیرات اسلامی کے روسے مزوار قبل ہے۔ اور تعزیرات اسلامی کے روسے مزوار قبل ہے۔ اور تعزیرات اسلامی کے روسے مزوار قبل ہے۔ این کے استفاد واستدلال میں کتاب اور احادیث رسول الیکی میں سے حسب ذیل حوالے پیش کئے جاتے ہیں۔

قرآن كريم

ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم المنبین ، احزاب: ٤٠ ، ﴿ محملة تمهار مردول من سے ک کے باپنین ہیں۔ بلک خدا کے بغیراور نبیوں کی مہرلین اسلملکو تم کرنے والے ہیں۔ ﴾

اس آیت میں یہ بتا نامقصود ہے کہ آنخضرت اللہ کسی در کے نہی باپ نہیں۔ جیسے کفار بطور طوز کے کہا کرتے تھے۔ لیکن آپ رسول اللہ ہونے کی وجہ سے اپنی امت کے روحانی باپ بیں۔ اور روحانی باپ کی شفقت نہی باپ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد فر مایا کہ رسول اللہ اللہ ہونے کی وجہ سے نہ ضرف یہ کہ وہ روحانی باپ بیں۔ بلکہ وہ اتی مخلوت کے روحانی باپ بیں کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکا۔ وہ خاتم انہیں بیں ۔ ان کے بعد کوئی رسول مبعوث ہونے والا نہیں۔ ان کا سلسلہ نبوت تو قیامت تک چلنے والا ہے۔ اور میں کوئی رسول مبعوث ہونے والا نہیں۔ ان کا سلسلہ نبوت تو قیامت تک چلنے والا ہے۔ اور میں میں طاہر ہے کہ آپ اپنی امت کی ہمر دری اور خیر خواہی میں کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھیں گے۔ کیونکہ وہ انہیا ، جن کے بعد دوسرے انہیا ، ورسل آپ نی توقع ہو۔ ان سے کوئی چیز اگر رہ جائے تو بعد میں وائی جن آگر رہ جائے تو بعد میں وائی وقت گمرائی کا خطرہ نہ ہو۔ وامن گر ہوگی کہ محلوق کیلئے راستہ ایسا صاف کر دیا جائے کہ ان کوکی وقت گمرائی کا خطرہ نہ ہو۔ وامن گر ہوگی کہ محلوق کیلئے راستہ ایسا صاف کر دیا جائے کہ ان کوکی وقت گمرائی کا خطرہ نہ ہو۔

10

چنانچہ ہمارے آقائے نامہ پر اس طرح پیش کر دیاہے مسی نبی جدید کی ضرورت پیمیل کا اعلان ان الفاظ

اليوم اكمل دينا • نساء: ٢ "﴿ وي اورتمهار سے ليے اس صرف ووآ ب

میں ختم نبوت کاثبوت مو ارشادات نبوی تاجدارختم:

زيرآ يـــ

ہوں اور بعثت میں سد

/ ..... مـوسى الاانه لا نبت ركھتے ہو?

ہوسکتا۔﴾

ب اور احادیث رسول الله عن سے حسب رسول الله وخاتم دول میں سے کی کے باپنیس میں بیک فندا

لے ہیں۔ کہ است کے ہیں۔ کہ است کے روحانی است کے روحانی است کے روحانی است کے روحانی مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے معالم انبیین ہیں۔ بلکہ وہ اتی مخلوق من آسکتا۔ وہ خاتم انبیین ہیں۔ ان کے بعد ہوت تو قیامت تک چلنے والا ہے۔ اورضیح ہا۔ وہ سب آپ کی اولا دہیں۔ ایک حالت میں کوئی دقیقہ الخمانہ رکھیں گے۔ کیونکہ وہ و۔ ان سے کوئی چیز اگر رہ جائے تو بعد میں مانبیا ، ورسل کا خاتم و آخر ہو۔ اس کو یہ قلر مانبیا ، ورسل کا خاتم و آخر ہو۔ اس کو یہ قلر مانبیا ، ورسل کا خاتم و آخر ہو۔ اس کو یہ قلر مانبیا ، ورسل کا خاتم و آخر ہو۔ اس کو یہ قلر مانبیا ، ورسل کا خاتم و آخر ہو۔ اس کو یہ قلر مانبیا ، ورسل کا خاتم و آخر ہو۔ اس کو یہ قلر و شدہ و۔

چنانچہ ہمارے آقائے نامدار سرور کا تئات اللے فیصل نے ہمارے لیے دین اسلام کو کامل اور اکمل طیات براس طرح پیش کردیا ہے کہ آپ کے بعد نہ کسی شریعت سابقہ کی ضرورت ہے۔ نہ الدخت کی اور نہ کسی نبی جدید کی ضرورت ہے اور نہ کسی شریعت جدیدہ کی ۔ قرآن مجید نے اس شریعت کی ابدئی سمیل کا اعلان ان الفاظ میں کردیا ہے:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا • نساء: ٣ "﴿ آح بم في بيارك كرويا به اورا بي نعتين تم يريورى كرويا به اسلام كودين پندكرايا - ﴾

صرف دوآیات کریمہ پراکتفا کیا جارہاہے۔قرآن کریم میں ایک سوے زائدآیات میں ختم نبوت کا شوت موجود ہے۔

ارشادات نبوی

تا جدار ختم نبوت حضرت محمط الشيخ نے خاتم النبيين كے سلسلے ميں ارشاد دفر مايا:

ا ..... كنت اوّل النبيين في الخلق واخر هم في البعث! (كنزالمال جااص ١٥٦٥ مديث ١٣١٢ مان كثر ت١٥ ٣٣٢٥)

زیرآیت' وادا خد نامن النبیین میثاقهم ''یم پیراکش یم سب سے پہلے ہوں اور بعثت یم سب سے آخری ہوں۔

محمد عَدْنَ " " فَ عَلَى رسول اللهُ عَنْنَ للهِ يَا اباذراول الرسل آدم وآخر هم محمد عَدْنَ " " فَ مَحْمَدَ اللهُ عَنْنَ اللهُ عَنْنَ اللهُ عَنْنَ اللهِ اللهُ الله

سسس "قال رسول الله تين له له كان بعدى نبى لكان عمر ابن الخطاب "آ مخضرت الله عن ماياك في المرمر بين تطاب بوتا في الخضرت المنطاب المنطاب (تنى ٢٠٩٥ من قبالي من قبالي من قطاب المنطاب)

قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى ٠٠٠ ﴿ رَمَالَتَ اورنبوت كَاسَلَمْ مَم وَكَاسِهِ -أيس مير بعدنه كوئي رسول بوگا ورنه في -زيراتيت ولكن رسول الله و خاتم النبيين ﴾ (ترندى جهم ۱۹۳۵ باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات استدام احمص ۲۶۵ ج سر بحوالة فيرابن كثير خ٢٥ (٣٨١)

حفرت!بو ہر بر ہے سے مروی ہے کدرسول النتی ہے فر مایا کہ ''مشلبی ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً فاحسنه واجمله الاموضع البنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلًا وضعت هذه اللبنة قال فاذا اللبنة وانا خاتم النبيين " ﴿ مِرى اور مِحمد يهل البياء ك مثال الك ہے جیے کی نے گھر بنایا اور اسے خوب سجایا۔ گراس کے کناروں میں سے ایک کنارے میں سے ا یک این کی جگه خالی چھوڑ دی ۔ پس لوگ اسے دیکھنے آتے اور خوش ہوتے اور کہتے کہ یا بیٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی ۔ آ پینا ﷺ نے فر مایا میں نے اس خالی جگہ کو بر کر دیا اور میں خاتم انہین ( بخارى شريف جاص ١٠٥ باب خاتم النبيين ) ہوں۔ 🦆

حضرت أوبان سمروى ب كرسول التُعَلِيقة فرمايا: "انه سيكون في امتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لانبي بعدي ً ﴿ يقيناً ميري امت ميں ہے تميں كذاب ظاہر ہوں گے ہرا يك كا كمان ہوگا كہ وہ الله كانبى ہے مالانكەمىن خاتم لىنىيىن ہوں \_مىر بىد كوكى نىنىيى - ﴾

(جامع تنرين ٢٥ مم ١٩٠٠ ماجاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون) بغرض اختصار صرف سات احادیث مقد سه درج کی کنیس ہیں۔ ورنہ دوسو کے قریب احادیث ہیں جن میں ختم نبوت کی تفسیراورتشر تکے موجود ہے۔

اجماع امت

قرآن مجید کی آیات رسول ا کرم اللہ کے ارشادات، صحابہ کرام کی تصریحات اور آئمه دین کی عبارات کی بناپرامت کااس پراجهاع جو چکاہے کے محمور کی ایک پرسلسلہ نبوت ہر کاظ سے قتم ہو چکا ہے۔ اور وحی کا آنا مسدود ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد جو دعویٰ نبوت کرے۔ وہ كاذب اورمفتري على الله ب\_ چوده سوسال مين جب بهي كشفخص نے دعوىٰ نبوت كيا -جمهور علماء نے اس کے ارتد ادکافتو کی دیا اور مسلمان ارباب اقتد ارنے ہمیشدا پسے جمو نے مدعیان نبوت کے

نكلى تقى بەلار كذاب بهن سروسامانی ک صاف معلو كرنا خواه و

اسلامي تاريخ مير

جماعت اس کح

صديق أكبرٌ'\_

نبوت کی بناء بر

نے ان کے سا

ہے کہ مسیلمہ کنا

ایمان لانے۔

تصديق اذان

باوجود مدگی نبو

أبك عظيم الثا

سيمامه كحاطرف

تام سے درن

تعداد ۱۲۰۰۰

کے اتباع ا

عبينى الظيفا

(ریمالت اور نبوت کاسلسلهٔ تم ہوچ کا ہے۔ ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ ك مهندامام احمرص ٢٦٤ ج.٣ بحوالة فنيرا بن كثير وكرسول التعليق فرماياكه "مشلبي تأفاحسنه واجمله الاموضع لبنة ون له ويقولون هلّا وضعت هذه (میری اور مجھے ہے پہلے انبیاء کی مثال ایس

مکناروں میں ہے ایک کنارے میں ہے آتے اور خوش ہوتے اور کہتے کہ پیدا پینٹ ک خالی جگه کو پر کر دیا اور میں خاتم النبیین ( بخاری شریف جام اه ۵ باب خاتم النبیین ) سول الله الله الله مديكون وانا خاتم النبيين لانبي بعدي أ ہرایک کا مگان ہوگا کہوہ اللہ کا نبی ہے

(تقوم الساعة حتى يخرج كذابون) رج کی کئیں ہیں۔ورنہ دوسو کے قریب

بثادات، محابهٔ گرام کی تقیریجات اور ب كدم في المنافعة برسلسله نبوت برلحاظ پ کے بعد جو دعویٰ نبوت کرے۔ وہ ی مخص نے دعویٰ نبوت کیا۔جمہور علاء ، ہمیشہایےجھو لے مدعیان نبوت کے

چنانچہ صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے قتل پر ہوا۔ اسلامی تاریخ میں بیات درجہ تو اتر کو پہنچ چک ہے کہ مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔اور بزی جماعت اس کی پیرو ہو گئ ۔ آنخضرت اللہ کی وفات کے بعد سب سے پہلا جہاد جو حضرت صدیق اکبڑنے ایخ عہد خلافت میں کیا تھا۔تمام صحابہ وتابعین نے مسلمہ کذاب کومحض دعویٰ نبوت کی بناء پراوراس کی جماعت کواس کی تصدیق کی وجہ ہے کافر سمجھااور با جماع سحا ہوتا بعین نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔متند کتب تواریخ اسلام سے ثابت ے كەسىلمەكذاب نمازىر هتاتھا۔ آنخضرت الله كى نبوت كا قائل تھا۔ البته نى الله كى نبوت بر ایمان لانے کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی مدی تھا۔ تاریخ ابن جربرطری میں ہے کہ نبی ایسی کی تقىدىق اذان مين كرتاتها -اشهدان محمد رسول الله كهاكرتاتها ليكن اس سب كجهر باوجود مدعی نبوت تھا۔اس لئے حضرت صدیق اکبڑنے صحابہ کرام مہاجرین وانصار اور تابعین کا ا یک عظیم الثان نشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لئے سیمامه کی طرف بھیجا۔ تاریخ طبری میں حضرت صدیق اکبڑھا ایک فرمان حضرت خالدین ولید ّ کے نام سے درج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ وتا بعین اس جہاد میں شہید ہوئے ان کر تعداد ۱۲۰۰ ہے۔ نیز ای تاریخ میں ہے کہ مسلمہ کی جماعت جواس ونت مسلمانوں کے مقابلے میں نکلی تھی۔اس کی تعداد ۲۰۰۰، ہزار مسلح جون تھی۔جن میں سے ۲۰۰۰ ہزار مارے گئے اور خود مسیلیہ کذاب بھی اس معر کہ میں ہلاک ہوا۔ باقی مائدہ نے ہتھیار ڈال دیئے اوراطاعت قبول کرلی۔

صحابہ کرام ؓ نے نہ وقت کی نزاکت کا خیال کیا اور ندمسلمانوں کےضعف ویے سروسامانی کا اور ندمسیکمداوراس کی جماعت کی نماز واذان کا اور نداقرار نبوت محدید کاراس سے صاف معلوم ہوا کہ صحابہ کرائم نے بالا تفاق نبی ا کر مہلکتے کی نبوت کے بعد کسی شخص کا دعویٰ نبوت کرنا خواہ و دکسی تاویل اورکسی پیرائے ہے ہومو جب کفر دار تداد سمجھا۔ نیز واضح ہوا کہ کسی شخصٰ کے اتباع اور پیروؤں کی کثر ت اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہوسکتی ۔ ورنہ مسلمہ کذاب کے تبعین کی کثرت اورشوکت وقوت بدرجها ولی اس کی حقانیت کی دلیل ہوتی ۔

ختم نبوت اوروحدت اسلامي

یبودی امت کی بنیاد حضرت موی الطیفا کی نبوت برتھی ۔ عیسائی قوم کی بنیاد حضرت عیسیٰ الطّیعیٰ کی نبوت پر بنی تھی اور امت محمدیہ کی بنیاد حضرت محمد ﷺ کی نبوت پر ہے۔ قیامت تک اس امت کی وحدت کا رازحضور اکرم الله کی ختم نبوت میں پنبال ہے۔حضور اکرم اللہ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا دراصلی وحدت اسلامی کو پارہ پارہ کرنے کامدی اور متمنی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم یہاں مفکر اسلام علامہ محمد اقبالٌ جو جدید اور قدیم علوم کے بہت بڑے فاضل مانے جاتے ہیں کا ایک حوالد من وعن درج کررہے ہیں۔ جس سے عقیدہ ختم نبوت کی سیاسی اور معاشرتی اہمیت واضح ہوجاتی ہے۔

برطانوی حکومت <u>-</u>

ختم نبوت کے خلا

دعویٰ کیااورتحریک

ہوں۔اور مجھ پر

نازل ہوتی رہی۔

جس طرح محمدر س

شخص اس وحی کو<sup>ج</sup>

نہیں ہوگا۔وہ ہ

اورميرى تعليما

ر د' ماسوااس –

نہی بیان کئے

تعریف کی رو

رسولالله بهو که:''وه ما

موجود ہیں.

على الكف

تهرایا-"

"بندوستان كى سرزيس يرب شار فدابب بست بين -اسلام دين حيثيت سان تمام نداہب کی نسبت زیادہ گہرا ہے۔ کیونکہ ان نداہب کی بنا مچھ صدیتک ندہبی ہے اور ایک صد تک نىلى اسلامنىلى تخىل كى سراسرنفى كرتا ب-ادراين بنيادىم نىهى تخيل پرركھتا ب- چونكداس كى بنیاد صرف دین ہے۔ اس لئے وہ سرایا روحانیت ہاورخونی رشتوں سے کہیں زیادہ اطیف بھی ہے۔اس لئے مسلمان ان تحریکوں کے معاطع میں زیادہ حماس میں جواس وحدت کے لئے خطرناک ہیں۔ چنانچےالی ذہبی جماعت جوتاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہولیکن اپنی بنا، نی نبوت پرر کھےاور بزعم خوداینے الہامات پراعتقاد ندر کھنے دالے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے۔مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لئے ایک خطر وتصور کرے گا۔ اور بیاس کئے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت ے بی استوار ہوتی ہے۔انسانیت کی تدنی تاریخ میں غالباً ختم نبوت کا تخیل سب سے انو کھا ہے۔ اس کا میج انداز ومغربی اور وسط ایشیاء کے مؤہدانہ تدن کے تاریخ کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ مؤبدانة تدن مين زرتشتي، يبودي، نصراني اورصابي تمام نداهب شامل بين-ان تمام نداهب مين نبوت کے اجرا کا تخیل نہایت لازم تھا۔ چنانچان برستقل انظار کی کیفیت رہی تھی۔ غالبًا بیاات انتظارنفسیاتی ط کا باعث تھی۔عہد جدید کا انسان روحانی طور پرمؤبدے بہت زیادہ آ زادمنش ہے۔ مؤبداندرویکا بیجہ بیتھا کہ پرانی جماعتیں ختم ہوتیں اوران جگد فرجی عیاری جماعتیں لا کھڑی كرت\_اسلام كى جديد دنيام على جابل اورجوشيكم لان يريس كافائده المات جوئ قبل اسلامى نظریات کو بمیوں صدی میں رائج کرنا جا ہا ہے۔ بیظا ہر ہے کداسلام جوتمام جماعتوں کوایک ری میں پرونے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ایی تحریک کے ساتھ کوئی جدر دی نہیں رکھ سکتا۔ جواس کی موجورہ وحدت کے لئے خطرہ ہوادر مشتقبل میں املامی سوسائٹی کے لئے مزیدافتر اق کاباعث ہے'' (حرف ا قبال مجموعه بيانات وخطبات علامه ا قبال حمن نمبرا الا الاستار حصدوم)

مرز اغلام احمد قادیانی اور جماعت احمدیه برطانوی حکومت میں آج سے تقریباً ایک صدی قبل متحده بندوستان میں اپنی استعاری مصلحتوں کے تحت جہاد کوحرام قرار دلانے مسلمانوں میں افتر ال وانتشاری تم ریزی کرنے اور برطانوی حکومت کے لئے سازگار حالات پیدا کرنے کے لئے اسلام کے بنیادی اور مرکزی عقیدہ ختم نبوت کا ختم نبوت کا ختم نبوت کا ختم نبوت کا دراس سازش کی اور اس سازش کے تحت مرزا غلام احمد قاویا نی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تح بیک احمدیت کی بنیا در کھی۔

چنانچے مرزا قادیانی نے اپنی تحریک کواس دعوی پر بٹن کیا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اور بھھ پر خدا کی وتی نازل ہوتی ہے اور وہ الی ہی پاک وتی ہے جیسے دوسر ہے نبیوں پر نازل ہوتی رہی۔ اور یہ دحی قرآن مجید کی طرح خدا کا کلام اور خطاؤں سے پاک اور منزہ ہے۔ اور جس طرح محمد رسول اللہ اللہ کے گور آن مجید پر یقین تھا۔ اسی طرح مجمد اپنی وحی پر یقین ہے اور جو شخص اس وحی کو جھٹا تا ہے وہ فین لعنتی ہے۔ (زول آسے م ۹۹ خزائن ج ۱۸ سے کے ۱۷ سے میں داخل اور یہ الہام شائع کیا کہ: ''جو خص تیری پیروی نہیں کرے گا۔ اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔''

(اشتہار مرزانلام احمقادیا فی مندرجیلینی رسالت جام ۱۲۵، مجموعہ شخصارات جام ۲۷۵)

اس طرح مرزانلام احمدقادیا فی نے بیاعلان بھی کیا کہ: ''اب دیکھوخدانے میری وقی
اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات کفہرایا۔''
کشہرایا۔''

مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو صاحب شریعت نبی قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ:

"ماسوااس کے یہ بھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وقی کے ذریعے سے چندامراور

"نی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس

تعریف کی روسے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وقی میں امر بھی ہیں اور نبی بھی۔ "

تعریف کی روسے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وقی میں امر بھی ہیں اور نبی بھی۔ "

(اربعین نبر ہم ۲ خزائن نے کام ۲۵۵)

مرزا قادیانی نے صرف دعوی نبوت پر ہی قناعت نہیں کی بلکہ یددعویٰ بھی کیا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ قر آن مجید کی آیات ذیلی کو حسب عادت اپنے لیے وجی قر اردیتے ہوئے لکھا ہے کہ ''وہ پاک وجی جو میرے پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں ایسے الفاظ رسول، مرسل اور نبی کے موجود ہیں ۔۔۔۔ چنا نچیمیری نسبت وجی اللہ ہے ۔۔۔۔ محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم! اس وجی اللی میں میرانا مجمد رکھا گیا ہے۔۔ اور رسول بھی۔'' علی الکفار رحماء بینهم! اس وجی اللی میں میرانا مجمد رکھا گیا ہے۔۔ اور رسول بھی۔'' (ایک نلطی کا دالے سی ۲۰۷۱ میں میرانا مرحمد کا کہ ۲۰۷۱)

ہ پارہ کرنے کامدگی اور متنی ہے۔ لامہ محمد اقبالؒ جو جدید اور قدیم علوم کے بہت درج کررہے ہیں۔جس سے عقیدہ ختم نبوت کی

ب المح مين - اسلام دين حيثيت سان تمام ب کی بنا کھ صدتک مذہبی ہے اور ایک صدتک بنیاد محض فرایس مخیل پر رکھتا ہے۔ چونکہ اس کی ہاورخونی رشتوں سے کہیں زیادہ لطیف بھی ں زیادہ حماس ہیں جواس وحدت کے لئے ماطور پر اسلام سے وابستہ ہولیکن اپنی بناءنی كحنه واليقمام ملمانو سكوكافر تتجيحه مسلمان گا۔اور بیاس کئے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت ما غالبًا ختم نبوت كانخيل سب سے انو كھا ہے۔ من كتاريخ كے مطالعہ سے ہوسكتا ہے۔ ام خرامب شامل ہیں۔ان تمام مداہب میں نقل انظار کی کیفیت رہتی تھی۔غالبًا پیھالت حانی طور پرمؤبدے بہت زیادہ آ زادمنش ب اوران جگه زمبی عیار نی جماعتیں لا کھڑی نے پریس کافائدہ اٹھاتے ہوئے قبل اسلامی برب كداسلام جوتمام جماعتوں كوايك رى ئی جدر دی نہیں رکھ سکتا۔ جواس کی موجودہ کے لئے مزیدافتراق کاباعث ہے۔'' خطبات علامها قبال ص نمبرا ١٢ تا ١٣٣٠، حصه دوم )

مری قبل متحدہ ہندوستان میں اپنی استعاری المافتر ال وانتشار کی تخرریز ی کرنے اور تمام مسلمانوں کے لئے فتو کی کفر

ان تمام دعاوی کے معلوم کر کینے کے بعد بڑی اسانی سے انداز ہ کیا جا سکتا ہے۔کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت کو نہ ماننے والوں کے متعلق قادیانی جماعت کا کیا فتو کی ہوسکتا ہے۔لیکن ہم چندحوالے مختصراً درج کرتے ہیں۔ تا کہ اس سے میرثابت کیا جا سکے کہو واست مسلمہ کے ایک ارب افراد کوکس آسانی سے کا فرجہنمی اور خارج از اسلام قرار دیتے ہیں۔

ا سن داخل دوت میں ہے۔ ایک کفریہ ہے کہ ایک تخص اسلام ہے انکار کرتا ہے۔
اور آنخصر سے اللہ کہ کو کو کوئیس مانتا اور اس کو کہ مشلاً وہ سے موعود کوئیس مانتا اور اس کو اور آنکے خصر سے اللہ کے کہ خدا کارسول باوجود اتمام جمت کے جمونا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے۔ اور پہلے نبیوں کی کتاب میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ اس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا مکر ہے کافر ہے اور اگر غور ہے دیکھا جائے تو بیدونوں تم کے کفرایک ہی تھم میں داخل ہیں۔'' (حقیقت الوی میں 2 ہے برائن تا ۲۲ میں ۱۸۵)

سست دیشا ہے اور اس کے معارف سے فاکد واٹھا تا ہے اور اس کے معارف سے فاکد واٹھا تا ہے اور میری وعوت کی تقدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے ۔ مگر رنڈیوں (بدکار عورتوں) کی اولا و نے میری تقدیق نہیں گی۔'' (آئینہ کملات اسلام سے ۵۶ فزائن جھم ایسا) اصل عبارت عربی میں ہے۔اس کا ترجمہ ہم نے لکھا ہے۔ مرز اغلام احد قادیانی کے

الفاظ یہ ہیں۔ 'الاندیة البغایا ''عربی کالفظ' البغایا''جع کاصیغہ ہے۔ واحداس کابغیہ ہے جس کامعنی بدکار فاحشہ زائیہ ہے۔ خود مرزا قادیائی نے (خطبہ الہامیص ۴۹ مزائن ج۱ص ابینا) میں فظ بغیایا 'کار جمہ بازاری عورتیں کیا ہے۔ اورا یسے ہی انجام آتھم کے (ص۲۸ مزائن جاس ایضا) نورالحق (حصہ اذل ص۲۲ مزائن ج ۲۸ س۱۲۱) میں لفظ بغایا کا ترجمہ سل بدکاران ، زنا کار، زن بدکار خراب عورتیں وغیرہ کیا ہے۔

سسس دوکل مسلمان جودهزت میج موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔خواہ انہوں نے حضرت میج موعود کانا م بھی نہیں سناوہ کافر ہیں۔اور دائرہ اسلام سے فارج ہیں۔' فارج ہیں۔' میں ''ایسا شخص جومویٰ کو مانتا ہے۔ گرمیسیٰ کونہیں مانتا یاعیسیٰ کو مانتا ہے۔ گرمیمیائی کونہیں مانتا یا محصیات کو مانتا ہے۔ گرمیسی موعود کو (مرزا قادیانی ) نہیں مانتا۔وہ دیکا کافر ہے۔''

۲.

مس**لمانوں** ان تر ہوجاتی ہے۔لیکن

بروب ب ب ب براه کے سلسلے میں ا براه کے سلسلے میں ا اورواضح ہوجائے

کولڑ کیاں دینانام بیں جواسلام نے اسسہ

لڑکی غیراحمدی کوا آپ نے یہی فر، اس نے غیراحمہ! کی امامت سے تو بہ قبول نہ کی۔

ا پنی لڑکی نہدے س ضروری ہے۔وا

موعود کوئیں تجھتہ ہے جو کسی ہندو ہ سے اتجھارے

سه... و بی سلوک جائز الگ کی گئیں. گیا.....وز

### مسلمانوں سے شادی بیاہ کی ممانعت

ان تمام فقاد کی کفر کے بعد مسلمانوں اور مرزائیوں کے اختلافات کی حقیقت واخشی ہوجاتی ہے۔ اختلافات کی حقیقت واخشی ہوجاتی ہے۔ لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کے مرزاغلام احمد قادیائی اوراس کے ماننے والوں کا شاد کی بیاہ کے سلسلے میں مسلمانوں کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آجائے۔ اس سے صورت حال اورواضح ہوجائے گی۔

مرزاغلام احمد قادیانی کے بیرومسلمانوں سے الرکیاں لینا جائز سمجھتے ہیں۔اورمسلمانوں کو کیاں لینا جائز سمجھتے ہیں۔اورمسلمانوں کے مقابلے میں اپنے کو وہی پوزیش دیتے ہیں جواسلام نے اہل کتاب کو دی ہے۔شواہد حسب ذیل ہیں۔

اسس د معزت من موعود نے اس احمدی پر خت ناراضگی کا ظہار کیا ہے۔ جواپی لڑی غیراحمدی کودے آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئ قسم کی مجبور یوں کو پیش کیا۔ لیکن آپ نے بہی فر مایا کیاؤ کی کو بٹھائے رکھو۔ لیکن غیراحمد یوں میں نہ دوآپ کی وفات کے بعد سست اس نے غیراحمد یوں کولڑ کی دے دی۔ تو حضرت خلیف اوّل (حکیم نورالدین) نے اس کواحمد یوں کی امامت سے بٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا۔ اور اپنی خلافت کے چیمالوں میں اس کی تو بہول نہ کی ۔ باوجود کہ وہ بار بارتو بہر تاریل ہے۔ (انواز خلافت سے مصنفہ نیٹرالدین محبود)

توبہول ندلی۔باوجود کہ وہار بارتو بہرتارہا۔''

انوار ظافت ۱۳ مصنفہ بیرالدین ہور)

انیاز کی نددے۔اس کی تعمیل کرنا بھی ہراحمدی کا فرض ہے۔''(برکات ظافت مجمور تقاریر نمود سے کہ کوئی احمدی کو سے اپنی لڑکی نددے۔اس کی تعمیل کرنا بھی ہراحمدی کا فرض ہے۔''(برکات ظافت بجمور تقاریر نمود سے کہ نہایت سے سروری ہے۔وہ غیراحمدی کورشتہ نددینا ہے۔جو تھی غیراحمدی کورشتہ دیتا ہے۔وہ غیراحمدی کورشتہ ندینا ہے۔ جو تھی غیراحمدی کورشتہ دیتا ہے۔ جو تھی غیراحمدی کورشتہ دیتا ہے۔وہ فینا حضرت سے موجود کو نہیں سبجھتا اور نہ بیہ جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ کیا کوئی غیراحمدیوں میں ایسا ہے دین ہے جو کسی ہندویا عیسائی کوانی لڑکی وے دے۔ان لوگوں کوئم کا فر سیجھتے ہو۔ مگر اس معاملہ میں وہ تم سے ایکھور ہے کہ کا فر ہو کر بھی کسی کا فر کوئر کی نہیں دیتے۔ مگر احمدی کہلا کر کا فر کودے دیتے ہو۔''

ہم.... ''ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت سیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے۔ جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ ان کولڑ کیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے ہے روکا گیا۔۔۔۔۔۔۔ دینی تعلقات کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے۔ اور دنیوی تعلقات کا

(ملائكة القدص ٢ مه مصنفه محمود )

ی اسانی سے انداز ہ کیا جا سکتا ہے۔کہ ایم علق قادیانی جماعت کا کیا نتو کی ہوسکتا اسے میثابت کیا جاسکے کہوہ امت مسلمہ زاسلام قرار دیتے ہیں۔

راملام اردیے ہیں۔
ہےکدایک خص اسلام سے انکار کرتا ہے۔
فرکہ مثلاً وہ سے موعود کونہیں مانتا اور اس کو
رسچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول
ایک جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور
اجائے تو یہ دونوں شم کے کفر ایک بی قتم
اجائے تو یہ دونوں شم کے کفر ایک بی قتم
اجائے تو یہ دونوں شم کے کفر ایک بی قتم
اجب سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف
راسے قبول کرتا ہے۔ مگر دنڈیوں (بدکار
ایک تعالی کا رتا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیا تی کے
انہ جمع کا صیفہ ہے۔ واحد اس کا بغیہ ہے
نظیم الہامیوں ۲۹ مزائن ج۲ام اینا) میں
نظیم الہامیوں ۲۹ مزائن ج۲ام اینا) میں
نامجام آتھم کے (ص۲۲ مزائن جام اینا) میں
نامجام آتھم کے (ص۲۲ مزائن جام اینا) میں
نامجام آتھم کے (ص۲۲ مزائن جام اینا) میں

رد (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل یں سادہ کافر ہیں۔اوردائر داسلام سے (آئینصداقت م ۳۵ مصنف مرزائحوداحمہ) گرعیسیٰ کونہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے۔ ور مرزا قادیانی )نہیں مانتا۔وہ لِکا کافر ریلجزج ۴ انبر ۱۳ مارچ اپریل ۱۹۱۵ء ص ۱۰۰) بھاری ذر بعیدرشتہ ناطہ ہے۔ سوییدونوں ہمارے لئے حرام قرار دیئے گئے۔ اگر کبو کہ ہم کوان ک لؤ کیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں کہ نصار کی کی لڑ کیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔' ( کلمتہ افصل ربو بوآف ریلجزج ہم) نمبر ہم سے ۱۹مسندم زارثیر ایم )

مسلمانوں کے ساتھ نمازیڑھنے کی ممانعت

(قول مرزاغلام احمر قادیانی مندرجا خبارا کئام قادیان ، ۱۱۰ سند ۱۹۰۱ء ، مانوظات تا ۱۳۰۳) ۲ سند «لیس یا در کھوجسیا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے یتمہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متر ددّ کے پیچھے نماز پڑھو بلکہ جیا ہے کہ تمہارا امام وہی ہوجوتم میں ہو''

سسس ''ہمارا بیفرض ہے کہ غیراحمد یوں کومسلمان نہ ہمجھیں اور ندان کے پیجھے نماز پڑھیں۔'' نماز پڑھیں۔ کیونکہ ہمار ہے زدیک وہ خداتعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔''

(انوارخلافت ص ۹۰ مصنفه مرزاته حواین مرزاته دیانی) ۱۳ سیس مسلمانو کا جنازه پژهنا جائز نهیں حتی که غیر احمدی معصوم بچ کا بھی جائز نہیں۔'

(انوارخلافت ص۹۳ مصنفه مرزامحوداحمدالفصل قادیان ج۹۶ نمبر ۱۳ مورخه ۳۰ جولائی ۱۹۳۱ء) نیز معلوم عام بات ہے کہ چو مدری ظفر الله خان وزیر خارجہ پا کستان قائداعظم څمرعلی جناح کی نماز جناز ومیں شریک نہیں ہوااورا لگ بدیٹھار ہا۔

جب اسلامی اخبارات اورمسلمان اس چیز کومنظر عام پر لائے تو جماعت احمد بیر ک طرف سے جواب دیا کہ:

''جناب جوہدری محمد ظفر اللہ خان پر ایک اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جناز ونہیں پڑھا۔ تمام دنیا جانت ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے۔لہذا جماعت احمدیہ کے کسی فرد کا ان کا جناز و نہ پڑھنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔''

(ٹریکت نمبر۲۲ بعنوان احراری علماء کی راست گوئی کانمونه )

22

جب قادیانیا کے محس تصاور تمام ملت ا حقیقت نہیں کہ ابوطالب مسلمانوں نے آپ کا جنا

ا و پر کے حو قبلہ کی طرف منہ کر کے جو ضرور یات دین پڑمل کر قائلہ کا کا تاکہ ک

بعدیش موا کےموقع پرموجود ہو۔ جواب دیا۔مولانا! آ خیال کرلیں۔ ابھی حال

خان كاايك مفصل انثر

ہوتاہے کہ آپ نے
ہوتاہے کہ آپ نے
اعراض کی بات تھی
تب تو میرے کیریک
ہے۔اس نے بردلا
جانتے ہیں۔میر۔
سے ناٹ مسلم ہول
میری نے سے نیراد

جب قادیانی امت پرمسلمانوں کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ قائد اعظم مسلمانوں کے محن تھے اور تمام ملت اسلامیہ نے ان کا جنازہ پڑھا ہے قوجہاعت احمدیہ نے جواب دیا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابوطالب بھی قائد اعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بڑے محن تھے۔ مگر نہ مسلمانوں نے بہت بڑے محن تھے۔ مگر نہ مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھااور نہ رسول خدانے۔ لے

(النفس لا مورج ۲ رومی نمبر ۲۵۲ تر ۲۸ را کتوبر ۱۹۵۲ )

ل او پر کے حوالہ جات سے ثابت ہو گیا کہ مرزائی دنیا بھر کے مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں اوا کرنے ، زکوۃ اور حج کے فریضہ سے عہدہ برآ ہونے اور دیگر ضروریات دین پڑسل کرنے ، قرآن مجید کواللہ کی کتاب یقین کرنے کے باو جود کا فریجھتے ہیں۔ قائد اللہ خان قائد خان قادیانی کے نزویک معاذ اللہ کا فریتھے۔ یہی وجہ ہے کہ ظفر اللہ خان قادیانی غیر مسلم سفیروں کے ساتھ جنازہ کے وقت گراؤنڈ کے ایک طرف بیضارہا۔ لیکن جنازہ میں شریک نہ ہوا۔

بعد میں مولا نامحمد اسحاق مانسہوئ نے دریافت کیا کہ چوہدری صاحب آپ نے جنازہ کے موقع پرموجود ہوتے ہوئے قائد اللہ خان نے موقع پرموجود ہوتے ہوئے قائد اعظم کے جنازہ میں کیوں شرکت نہیں کی تو ظفر اللہ خان نے جواب دیا۔ مولانا! آپ مجھے مسلمان حکومت کا ایک کافر ملازم یا ایک کافر حکومت کا مسلمان ملازم خیال کرلیں۔

ابھی حال ہی میں لا ہور کے ایک پر چہ آتش فناں اشاعت می 1941. میں ظفر اللہ خان کا ایک مفصل انٹرویوشائع ہوا ہے۔ اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پر ایک اعتر انس اکثر ہوتا ہے کہ آپ ہو ہے۔ اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پر ایک اعتر انس اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ میں موجود ہوتے ہوئے نہیں پڑھا۔ یعنی قائد اعظم کا جنازہ پڑھتا تو اعتراض کی بات تھی کہ پیٹھے میں نے نہیں پڑھا۔ یعنی قائد اعظم کا جنازہ پڑھتا تو اعتراض کی بات تھی کہ پڑھی ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ کھے ہے۔ ممل بچھ کرتا ہو میرے کی محاصل کرنے کی خاطر قائد اعظم کا تو پڑھ لیا تھا۔ میرے عقیدے کو وہ جان ہے۔ اس نے ہر دلعزیز کی حاصل کرنے کی خاطر قائد اعظم کا تو پڑھ لیا تھا۔ میرے عقیدے کو وہ جانتے ہیں۔ میرے عقیدے کو انہوں نے ناٹ مسلم قرار دیا ہے۔ تو اگر میں آئی کی اور قانونی اعتبار جانتے ہیں۔ میرے جان کو جانوں کی بیے دلی سے داجہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ پڑھے۔ ان کے اپنے کرتو ستق میں میں ہونے قیا ہے۔ نہیں ہڑھنے پر کیا اعتراض ہے۔ سارے جہان کو معلوم ہے کہ ہم نہیں پڑھتے غیرا تمدی کا جنازہ۔

دیئے گئے۔اگر کہو کہ ہم کوان کی لینے کی بھی اجازت ہے۔'' ''ہانمبر،'ص ۲۹ مصنفہ زارثیر امر )

زاغلام احمد کے بیروکار مسلمانوں ت سے تابت ہو جائے گا کہ وہ وں کی نماز جناز ہ پڑھتے ہیں: مجنمازمت پڑھو۔''

ستا ۱۹۰۱ء ملفوضات ج۲س ۳۲۱) ع دی ہے۔ تمبارے پرحرام اور معیاہے کہ تمہارا امام وی ہو جو تم سل ۲۸، حاشیفرائن جے کاس ۱۳۷) ن نہ مجھیں اور ندان کے پیجیے

9مصنفه مرزامحودا بن مرزا تادیانی) نہیں۔حتی کہ غیر احمدی معصوم

لربين-''

وانمبرسامورخه ۳ جولائی ۱۹۳۱) غارجه پاکستان قا کداعظم محمر علی

پر لائے تو جماعت احمدیہ ک

ا تا ہے کہ آپ نے قائداعظم اجماعت احمدیہ کے کسی فرد کا

رى نلاء كى راست گونى كانمونه)

الگ دین الگ امت

مرزاغلام احمد قادیانی کے سلسلہ کے تمام لوازم اور مناسبات کودیکھتے ہوئے اس امر کا فیصلہ کرنے میں کوئی دفت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے پیروؤں کو تمام مسلمانوں سے آیب الگ امت بنانے میں کس درجہ س کی وکوشاں ہیں۔حسب ذیل تضریحات ملاحظ فرمائیں:

انبیاء جن کے سوانح کاعلم ہم تک پہنچا ہے۔ اور ہمیں ان کے ساتھ جماعتیں بھی نظر " تی ٹیں۔ انبیاء جن کے سوانح کاعلم ہم تک پہنچا ہے۔ اور ہمیں ان کے ساتھ جماعتیں بھی نظر " تی ٹیں۔ انبوں نے اپنی جماعتوں کو غیروں سے الگ نہیں کیا۔ ہر شخص کو ماننا پڑے گا کہ ب ٹیک کیا ہے۔ پس اگر مرزا نے ہی جو کہ نبی اور رسول ہے اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق غیروں سے علیحہ ہ کر دیا تو نئی اور انوکھی بات کون می ہے۔''

(الفضل قادیان چ۵شاره۲۹،۰۷۰ سمس همورند۲۶ فروری،۴مارچ۱۹۱۸)

سم سند در میں نے اپنے نمائندہ کی معرفت ایک بڑے ذمہ دار انگریز انسر کو کہلوا مجھے کہ پارسیوں اور عیسائیوں کی طرح ہمارے تھو ت بھی تسلیم کئے جا ئیں جس پراس افسر نے کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں۔ اور تم ایک فدہبی فرقہ ہواس پر میں کہا کہ پاری اور عیسائی بھی تو فہ بجی فرقہ ہیں۔ جس طرح ان کے حقوق علیحدہ تسلیم کئے گئے ہیں۔ اس طرح ہمارے بھی کئے جا ئیں۔ تم ایک پاری پیش کردو۔ اس کے مقابلہ میں دودوا حمد کی پیش کرتا جاؤں گا۔''

(مرزابشرالدين محمود كابيان مندرجه الفضل قاديان جهه منبر١٣،٢٦ رنوم ١٩٥٠)

۲۲

انتها کی اشتعال انگیزاد صرف یمی بی

کر کے ارتد اداور افسوسنا کا پیروؤں نے اپنی تحریروں بدزبانی سے کام لیا۔اورال مسلمانوں کے لئے ٹا قا

پیرو کاروں کی اشتعال آنگی

براهين احمه بييس ميرانام

مجتبیٰ باشد''م*یں* 

.....**.** 

" میرے

کهسورکی چربیاس میر ( مکتوب

قصدہ پیش کیا۔جس قطع کواپنے ساتھا نہ انتهائی اشتعال انگیز اور دل آ زارتحریریں

صرف یمی بی نبیس که احمدیت کی تحریک نے اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت کو چینی کر کے ارتد اداور افسوسٹا ک فدہبی کشکش کے درواز ہے کھول دیئے۔ بلکہ بانی تحریک اور اس کے پیروؤل نے اپنی تحریروں میں انبیائے کرام وہزرگان دین کی دل آزارانہ تو بین ک اور انبتائی بدزبانی سے کام لیا۔اور ان دل آزار انہ اور اشتعال انگیز تحریروں کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جو مسلمانوں کے لئے نا قابل برداشت ہے۔ ذیل میں ہم مرز اغلام احمد تا دیانی اور ان کے پیروکاروں کی اشتعال انگیز اور دل آزارانہ تحریروں کے چند نمونے پیش کررہ ہیں۔

ا مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''خدانے آج بیس برس پہلے برائین احمد بدیں میرانا محمدادراحمد رکھاہےاور جھے آنخضرت کیائیں دجود قرار دیاہے۔''
(ایک غلطی کا زالیس ۸، خزائن ج ۱۸ س

۲ ..... "أمنم مسيح زمان ومنم كليم خدا منم محمد واحمد كه مجتبى باشد" بين مسيح بون اورموى كليم ضرابون احم بجتبى بون -

(رَياقِ القلوب ص ٣ بخزائن ج ١٥ص ١٣٣)

۲ ''آنخضرت علیہ کے تین ہزار مجزات ہیں۔''

(تخفه گوئرو پیش ۴۶ خزائن ج ۷ س۱۵۳)

''ميرے معجزات کی تعداد دس اا کھے۔''

(برابین احمدیدهسه پنجم ۵۱ هزائن جا ۱۳ سر ۱۵ میردائن جا ۱۳ سر ۱۵ میردائن جا ۱۳ سر ۱۳ سر تھا۔ حالا نکه مشہور تھا ۱۳ سسس '' آنخضرت علیقی عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے۔ حالا نکه مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے۔''

( کتوب مرزاغلام احمد قادیانی مندرجا خبار الفضل قادیان ج۱۱ نبر ۲۲ می ۴۲۰، فرور ۱۹۲۳ء)

۵ ...... مرزاغلام احمد قادیانی کے سامنے ان کے ایک مرید قاضی اکمل نے ایک قصیدہ پیش کیا۔ جس کے جواب میں مرزا قادیانی نے فرمایا کہ: '' جنزاکم الله اید کہ کراس خوشخط قطع کوا پنے ساتھ اندر لے گئے۔'' (انفضل قادیان ۴۳۶ نبر ۱۹۲۱م ۱۹۲۰ ماگست ۱۹۳۳)،)

مبات کود کیھتے ہوئے اس امر کا سلمانوں سے آیٹ انگ امت ظفر مائیں: ٹالفاظ میرے کانوں میں گوئے

المرااختلاف مرف وفات مسيح مول كريم الله الله مقر آن، نماز، ميں ان سے اختلاف ہے۔'' نبر ۱۳ مورنی ۳۹ دیل اس۱۹۰۱) دل سے الگ نمیں کیا۔ کیاوہ جماعتیں بھی نظر ستی ہیں۔ رجماعتیں بھی نظر ستی ہیں۔ اسے گا کہ ب شک کیا ہے۔ سے مطابق نیروں سے

ر د ۲۱ فروری ۱۹،۸ ق ۱۹۰۸.) ی قوم تو احمدیت ہوگئ ہو۔ ورندتو تمہاری گوت، ی قوم تلاش کرتے ہو۔'' من ۲۹،۵ مستفسر زائھور) فرصدوار انگریز اخر کو کہلوا یں جس پراس افسر نے کہا رعیمائی بھی تو مذہبی فرقہ رعیمائی بھی تو مذہبی فرقہ

فبر۱۳،۲۲۴ (تومبر ۱۹۳۹)

ہے۔ چنانچی خدائی حضرت علیٰ کی است تادیانی تم میں حضرت فاطم است

حضرت حسير ا کر بلا

. پچ نچ کهتا ہوا

ا نکار کرتا ہے

تشبیه دی۔ مکیه اور ما

جوباربار

```
اس نہ کورہ قصیدہ کے دوشعر ملاحظہ فرمائیں:

مجھ پچر اتر آئے ہیں ہم میں

اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں

مجھ دیکھنے ہوں جس نے اکمل

غلام احمد کو دیکھنے تادیان میں

غلام احمد کو دیکھنے تادیان میں

(مندرجہ اخبارالبدر تادیان ج انبر ۱۳۳۳م ۱۳۵۲ ماکتوبر ۱۹۰۹ء)

اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔'

(کلمت النصل ۱۵۸۰ ریویوآف ریلیجز ج ۱۳ انبر ایس میں ایک اورم طہر ہے۔

حضرت عیسی النکیالیکی تو بین

دفترت عیسی النکیالیکی تو بین

دفترت عیسی النکیالیکی تو بین

دورا دورا کا دورا دورا کی عورتین تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور

میں دادیاں اور نانال آپ کی زنا کا راور کی عورتین تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور
```

ا بسب المسلم ال

( موح عاسين الران ما المران ما المر

ہے۔ چنا نچیفدائی کا دعوی شراب خوری کا ایک بدنتیجہ ہے۔'' (ست بچن حاشیہ ۲۵ انزائن ج۰ام ۲۹۶)

حضرت علی کی تو ہین

حضرت فاطمة كى توبين

ا ..... حضرت فاطمه " نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میر اسر رکھا اور مجمعہ دکھایا کہ میں اس میں سے بول۔ (ایک فلطی کا زالی ۹۶ فزائن ن ۱۸ س ۲۱۳) حضرت حسین کی تو مین

کر بلا کیست سیر ہر آنم صدحسین است درگر یبا نم میری سیر ہروفت کر بلامیں ہے۔میرے گریبان میں سوحسین ہیں۔ (زول استے می ۹۹ فزائن ۱۸۴می ۲۵۷۵)

۲ ...... ''اے قوم شیعه اس پر اصرار مت کرو که حسین تمہار المجی ہے۔ کیونکہ میں چھ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہاس حسین سے بڑھ کر ہے۔''

(وافع البلاص ١٣، خزائن ج٨م ١٥٠٥)

اس عبارت میں مرزا غلام احمہ قادیانی نے حضرت حسین کے ذکر کو گوہ کے ڈھیر سے تشبید دی ہے۔ (معاذ اللہ) تشبید دی ہے۔ (معاذ اللہ) مکہ اور مدینہ کی تو بین

ا ۔۔۔ '' حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے کہ جوہار باریہاں آئے مجھےان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پس جوقادیان سے تعلق نہیں رکھے گا۔ وہ کا نا

میں میں دیکھیے قادیان میں ن ع مغبر ۳۳ میں 12،17 رائتو پر ۱۹۰۹ء) یہ قادیانی) خود محمد رسول اللہ ہے۔ جو

ليحزج ١٩١٢ نمبر ٢٠ ، بوبت مارج ، اپريل ١٩١٥ ء )

اندان بھی نہایت پاک اور مظہر ہے۔
۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور
نجام آھم حاثیہ ملک ہزائن جاام ۱۹۹)
یک کھاؤ ، ہیو، شرائی ۔ نہزابد نہ عابد ، نہ
ب نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا سبب
اوجہ سے باپر انی عادت کی وجہ ہے۔''
تی او حاثیہ ما۲ خزائن جواس اک ملل وی کہ ذیا بیطس کے لئے افحون
مال وی کہ ذیا بیطس کے لئے افحون
ماکن کہ پہلامسے تو شرائی تھا اور دوسرا
س کہ پہلامسے تو شرائی تھا اور دوسرا
س کہ پہلامسے تو شرائی تھا اور دوسرا
س کہ بہلامسے تو شرائی تھا اور دوسرا
س کہ بہلامسے تو شرائی تھا اور دوسرا

مربلکدابتداء بی سے ایسا معلوم ہوتا

جائے گائے آخر و کہتم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے۔ پھر بیتازہ دود دھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دود دھ بھی سو کھ جاپا کرتا ہے۔ کیا مکداور مدیند کی چھاتیوں سے بیددود دھ سو کھ گیا کہ تبیں۔'

مسلما نوں کی تو ہین

اسسہ ''میر سے خالف جنگلوں کے سور ہو گئے اوران کی عور تیں کتیوں سے بر ھاکئیں۔'

اسسہ ''جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگاتو صاف تہما جائے گا کہ اس کو دلد الحرام بخے کا شوق ہے اور طال زادہ نہیں۔'

اسلام کی مقدس اصطلاحات کا ناجا ئز استعمال معلوہ از ہوا ہوا کہ مقدس اصطلاحات کے بیرو وین اسلام کی مقدس اصطلاحات کا ناجا ئز استعمال کے مقررہ موقع اور کمل کے سواجوقر آن یا کہ احادیث نبوی تا بیاتھ اورا مت کے تو از جمل سے ط

مسلمانون كونقصالن

موجب بن ربی ـ:

كامدعامسلمانوں كو

ہے۔ قادیانی جماع

**جا بلوی برر** تھی گئیادا

ابنی جماعت کے۔

نے یا کستان کے ا

که پاکستان پراز

کے لئے مرزاغلام

چھی میں لکھتے ہی

تجربه سے ایک و ف

حزم اوراحتياط او

خاندان کی ثابت

عنايت اورمهر بالح

تقريروں ہے ثب

اورميں ايک شخفر

ہے۔اور بیدونی

جوبميشهمر يدول

مسکلہ جہاد کے

*ہے*۔'' (ر

علاوہ ازیں احمدیت کے پیرو دین اسلام کی اور مسلمانوں کی مقدس اصطلاحوں کوان کے مقرر جموقع اور کل کے سواجوقر آن پاک، احادیث نبوی کا کے اور امت کے تواتر عمل سے طے ہو چکا ہے۔ دوسرے مواقع اور محلات پر استعال کر کے مسلمانوں کی دل آزاری اور اشتعال انگیزی کے مرتکب بنتے رہتے ہیں۔

ا استعال کی جاتی ہے۔ جوسلمانوں کے بال محض انبیائے کرام کے لئے علیہ الصلاق والسلام کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔

المستعمل کے استعمال کے جاتب سختی اصطلاح مرزائے قادیانی کے ساتھیوں کے لئے استعمال کی جاتی ہو چکی ہے۔ کی جاتی ہے۔ حالانکہ بیاصطلاح حضرت رسول اکر میں ہوگئے کے صحابہ کے لئے تحقی ہو چکی ہے۔ سسسس ام الموشین کی اصطلاح کا استعمال مرزاغلام احمد قادیانی کی بیوی کے لئے کیا جاتا ہے۔ یہاصطلاح حضرت نبی کریم میں گئے گئے کی ازواج مطمیرات کے لئے مخصوص ہے۔

میں میں میں میں النساء کی اصطلاح بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی یہوئ کے لئے استعال کی جاتی ہے۔ حالا تکہ حدیث پاک کی روسے میا اصطلاح صرف خاتون جنت حضرت فاطمیة الز ہرائے لیخض ہے۔

قادیانیوں کی خطرناک سیاسی سرگرمیاں

نہایت ہی خطرنا کے تسم کی نہ ہی دل آ زاریوں کے علاوہ جومسلمانوں کے لئے نا قابل برداشت ہیں۔قادیا نیت کی تحریک کا ایک اور خطرنا ک پہلو قادیا نیوں کی سیاس سر گرمیاں ہیں جو مسلمانوں کونقصان پہنچانے اوران کی قومی اور ملی زندگی کوطرح طرح کے خطرات میں ڈالنے کا موجب بن رہی ہے۔ قادیاتی جماعت ورحقیقت نہ ہی لباس میں ایک قسم کی سیاسی تنظیم ہے۔ جس کامد یا مسلمانوں کو سیاسی پوراقتصاد کی حثیت سے نقصان پہنچانا ہے اوران کے حقوق پر ڈاکد ڈالن ہے۔ قادیاتی جماعت کی بنیا داس وقت کے غیر ملکی حکمرانوں یعنی انگریزوں کی بیجا خوشامد اور چاپلوی پر رحمی گئی اوراس جماعت کے بانی نے گورنمنٹ برطانیہ کی وفادار کی اوراطاعت شعار کی کو پہنا ہے تا دیاتی جماعت کے جانے کے بعداس سیاسی تنظیم اپنی جماعت کے لئے شرطا بمان قرار دے دیا۔ قادیاتی جماعت کے جانے کے بعداس سیاسی تنظیم نے پاکستان کے اندرقادیا نیوں کا جداگانہ حکومتی نظام قائم کر کے اس امرکی کوششیں شروع کر دیں کہ پاکستان بران کا حکومتی اقتدار قائم کر لیا جائے۔ قادیا نیوں کی سیاسی سرگرمیوں کو کما حقد جھنے کے لئے مرزاغلام احمد کی مندرجہ ذیل تحریر میں ملاحظہ ہوں۔

ا بست چنانچ مرزا قادیاتی سرکار برطانیه کے متعلق یفٹیننٹ گورز پنجاب کوایک چھی میں لکھتے ہیں کہ: ''سرکار دولت مدارا پسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک و فاداراور جان نثار خاندان ثابت کر پچگی ہے ۔۔۔۔۔۔اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اوراحتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اوراپنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ و فادار پول اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیکھیں۔'

(تبلیخ ریالت جدیفتم مجموع اشتبارات مرزاغلام احدقادیانی ص ۱۹ مجموع اشتبارات ن ۱۳ سال ۲ سال ۱۳ سال ۱۳

سا سند درمین یقین رکھتا ہول کہ جیسے جیسے میر سے مرید برطیس گے۔ ویسے ویسے مسلد جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں گے۔ کیونکہ مجھے سے اور مہدی مان لیزائی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔'' (درخواست بھنورلیفٹینٹ گورز بہادرمندرج تبلیغ رسالت ن سے مام بحور اشتہارات ن سام ۱۹ میری عمر کا اکثر حصّہ اس سلطنت انگریزی کی تا کید وحمایت میں گزرا

ڑھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا ددھ مو کھ گیا کہ نہیں۔'' یاص ۴۴ ازم ِزاجمود قادیا نی طبع اول)

ا ران ی عورتیل کتیول ہے برھ اُم المدر س الجزائن ن ساس ۵۳) مجما جائے گا کہ اس کو دلد الحرام اواد عام من مسر ہزائن نے وصراس)

نوں کی مقدس اصطلاحوں کو ان اورامت کے تو اتر عمل سے طے ں کی دل آزار کی اور اشتعال

يه الصلوة والسلام كى اصطلاح

کے مخفل ہے۔ کے ساتھیوں کے لئے استعال کے لئے مختص ہو چک ہے۔ احمد قادیانی کی بیوی کے لئے کے لئے مخصوص ہے۔ مد قادیانی کی بیوی کے لئے

ومسلمانوں کے لئے نا قابل ماک سیاس سرگرمیاں ہیں جو

صرف خاتون جنت حفزت

ہے۔اوریس نے ممانعت جہاداورانگریزی اطاعت کے بارے بیں اس قدر کتابیں لکھی ہیں۔اور اشتہادات شائع کے ہیں کداگروہ درسائل اور کتابیں انتھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان ہے جر سکتی ہیں۔ یس نے ایسی کتابوں کو تمام مما لک عرب اور مصراور شام اور کابل اور روم تک پہنچایا ہے۔ میری ہمیشہ یک کوشش رہی ہے کہ سلمان اس سلطنت کے سچے خیرخواہ ہو جا میں اور مبدی خونی اور میج خونی کی ہے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں سے معدوم ہو جا کیں۔'

(ترياق القلوب ص ١٥ اخزائن ٢٥٥ س١٥٥)

ہم یے ظاہر کرنے کے لئے کہ قادیانی جماعت دراصل ایک ایسی جماعت ہے جو مذہب کے رنگ میں سیاسی اور دنیوی فوائد حاصل کرنے کے لئے بنائی گئی مصرف متذکرہ صدر شہادتوں پر اکتفا کرتے ہیں مختصر یہ کہ انگریزی حکومت نے قادیانی جماعت کی خوب سر پرتی کی اور اس کے افراد کو ہر طریق سے نواز ااور اسے تقویت پہنچائی ۔ پاکستان بننے پر قادیانی بھی مسلمانوں کی طرح مشرقی بنجاب سے نکال دیے گئے۔ حالا تکہ وہ ہندوستان کو متحدہ رکھنے کے خواہاں تھے۔ پاکستان میں آئے کے بعداس سیاسی جماعت نے پاکستان کے اندرا پاحکومتی نظام قائم کر کے اس سیاسی ملک کا سیاسی اقتدار حاصل کرنے اور پاکستان کا حکمران بننے کی سازشیں شروع کر دیں۔ سیاسی ملک کا سیاسی اقتدار حاصل کرنے اور پاکستان کا حکمران بننے کی سازشیں شروع کر دیں۔ شواہد حسب ذیل ہیں:

" آیک صاحب نے عرض کیا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ انگریز دن کی سلطنت کی حفاظت اوران کی کامیابی کے لئے حضرت مسیح موجود (مرزا قادیانی) نے کیوں دع میں کیس ۔ (مرزابشر الدین محمود) بھی ان کی کامیابی کی دعا میں کرتے ہیں اور اپنی جماعت کے لوگوں کو جنگ میں مدود ہے کے لئے بھرتی ہونے کا ارشاد فرماتے ہیں۔ حالا نکدانگریز مسلمان نہیں۔ اس کے جواب میں (مرزابشر الدین محمود) نے جوارشاد فرمایاس کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے:

فرمایا اس سوال کا جواب قرآن کیم میں موجود ہے۔حضرت موکی النظیقا کو جو نظارے دکھا ہے گئے ہیں۔ان میں ایک یہ تھا کہ ایک گری ہو گی دیوار بنادی گئی۔ جس کی وجہ بعد میں بیان کی گئی کہ اس کے پنچ خزانہ تھا۔جس کے مالک چھوٹے بیچے تھے۔دیوار اس لئے بنادی گئی کہ ان لڑکوں کے بڑے ہونے تک خزانہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے اور ان کے لئے محفوظ رہے۔دراصل مرزا غاام احمد تک جماعت احمد یہ نظام حکومت سنجا لئے کے قادیا تی کی جماعت احمد یہ نظام حکومت سنجا لئے کے قادیا تی کی جماعت احمد یہ نظام حکومت سنجا لئے کے

۳,

قابل نہیں ہوتی ۔اس کے لئے زیادہ مشراورنا اس کے ہاتھ میں آجا کرنے میں مدود ہے حرمت جہاو

اب حیصور دو جہار اب آگیا مسیح اب آگیا مسیح اب آگیا مسیح و مشر کے وہ خدا

حضرت موی الطیعا شیرخوار بچیجی قر قتل کرنا حرام کیا مواخذه دے نجاب سگیا۔''

،... کردیاجائےگا۔ مسیح موعود جب

کھلنے کاوقت آ حدیثوں میں ہے دین کے رکھا کر کافرول ق بل نہیں ہوتی ۔ اس وقت تک کس ایس طاقت کے قبضہ میں نہ چلا جائے جواحمہ یت کے مفادات کے لئے زیادہ مضراور نقصان رہال ہو۔ جب جماعت میں قابلیت پیدا ہوجائے گی۔ اس وقت نظام اس کے باتھ میں آ جائے گا۔ بیوجہ ہے انگریزوں کی حکومت کے لئے دعا کرنے اوران کو فتح حاصل کرنے میں مدددینے کی۔'' (افضل قادیان جسس نمرہ سرجوری ۱۹۳۵ء)

حرمت جہاد

اسس " جہادیعنی دین لڑائیوں کی شدت کو ضداوند تعالیٰ آ ہستہ محضرت مون الطاقیات محضرت مون الطاقیات ہے۔ پھر ہمارے نبی ہی ہے تھے۔ پھر ہمارے نبی ہی ہے ہوں اور بوڑھوں اور مورتوں کا مقل کرنا حرام کیا گیا ہے۔ اور پھر بعض قو موں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزید دے کر مواخذ ہ نے بجات پانا قبول کیا گیا۔ اور مرز اغلام احمہ قادیانی کے وقت قطعاً جہاد کا تقلم موقو ف کردیا گیا۔ " (اربعین نبر ہم س ۱۱، حاثیہ خزائن جے اص ۲۲۳۳)

سر ..... "ال حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سے کے وقت میں جہاد کا تھم منسوخ کردیا جائے گا۔ جیسا کہ تی جغاری میں بھی سے موعود کی صفات میں لکھا ہے کہ: یہ ضع موعود جب آئے گا تو جنگ اور جہاد کوموقوف کردے گا۔ "

(تجلیات البید ص۸، ماشیز ائن ج۲۰ س۰۰۰ (تجلیات البید ص۸، ماشیز ائن ج۲۰ س۰۰۰ )

ہمسس "الوگ اپنے وقت کو پہچان لیس لین سمجھ لیس کہ آسان کے دروازوں کے
کھلنے کاوقت آگیا ہے۔ اب سے زمین کے جہاد بند کیے گئے۔ اور لڑائیوں کا خاتمہ ہوگیا۔ جیسا کہ
حدیثوں میں پہلے لکھا گیا تھا کہ جب سے آئے گا۔ تو دین کے لئے لڑنا حرام کیا جائے گا۔ سوآئ
سے دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جودین کے لئے للوارا تھ تا ہے اور غازی نام
رکھا کر کافروں کو تس کرتا ہے۔ وہ خداوند تعالی اور اس کے رسول کانا فرمان ہے۔ جوج بخدری کو کھولو

میں اس قدر کتا ہیں لکھی ہیں۔اور کمیں تو پیچا س الماریاں ان سے بھر رشام اور کا بل اور روم تک پہنچایا سیچ خیرخواہ ہو جا کیں اور مبدی نے والے مسائل جواحمقوں کے

متلوب س ۱۵ افرائن ن ۱۵ س ۱۵۵) ایک ایسی جماعت ہے جو مذہب المصرف متذکر ہ صدر شہادتوں ت کی خوب سر پرتی کی اور اس بنے پرقادیائی بھی مسلمانوں ک متحدہ رکھنے کے خواہاں تھے۔ اپنا حکومتی نظام قائم کر کے اس کی سازشیں شروع کر دیں۔

س کہ انگریزوں کی سلطنت کی

) نے کیول دعا نیس کیں۔
را بنی جماعت کے لوگوں کو
کہ انگریز مسلمان نہیں۔ اس
دج کیا جاتا ہے:
موکی النظام کو جو نظارے
جس کی وجہ بعد میں بیان ک

الئے بنادی گئی کہان ٹڑکوں

ہے۔ دراصل مرزاغلام احمر

نظام حکومت سنجالنے کے

اوراس صدیث کو پڑھو جو میں موعود کے حق میں ہے۔ لینی یضع الحرب جس کے معنی یہ ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا تو جہادی لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سوسی آ چکا اور یہی ہے جوتم سے بول رہا ہے۔'' (اشتہار بینارة المسیح مجموعہ اشتہارات جسم ۴۸ س

۵..... درمسلمانوں کے فرقے میں سے بیفرقہ جس کا خدائے مجھے امام اور رہبر اور پیشوا مقرر فرمایا ہے۔ ایک امتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس فرقے میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں اور نہ اس کی انتظار ہے۔ بلکہ یہ مبارک فرقہ ظاہری طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر جہاد کی تعلیم ہرگز جائز نہیں سمجھتا اور قطعا اس بات کوحرام جانتا ہے کہ دین کے لئے لڑا ئیاں ک جا کمیں۔' (تریاق القلوب ۳۸۹، شہارات واجب الاظہار سافر افران نے کے اراد ہے یا کستان پر قبضہ کرنے کے اراد ہے

''بلوچستان میں تو صرف پانچ چولا کھانسان بستا ہے۔اس میں بردی مشکل ہے دو تین ہزاراحدی ہیں۔ اگر ہم سار مصوبے کواحمدی بنالیس تو کم از کم ایک صوبہتو ایسا ہوجائے گا۔ جس کو ہم اپناصو بہ کہہ سیس گے۔'' (سرزامحودکا بیان الفضل لاہورج انبرسماص ۱۳۸۴راگست ۱۹۲۸ء)
''جب تک سارے حکموں میں ہمارے آدمی موجود نہ ہوں۔ان سے جماعت پوری

المرح کامنہیں لے سکتی۔ مثلاً موٹے موٹے فکھوں سے فوج دنہ ہوں۔ ان سے جماعت پوری طرح کامنہیں لے سکتی۔ مثلاً موٹے موٹے فکھوں سے فوج ہے۔ پولیس ہے۔ ایڈ منسٹریشن ہے۔ ریلوے ہے۔ فنانس ہے۔ اکاؤنٹس ہے۔ سنمز ہے۔ انجینئر نگ ہے۔ بیا تھ دی موٹے صیغ ہیں جن کے ذریعے سے ہماری جماعت اپنے حقق ق محفوظ کراسکتی ہے۔ ہماری جماعت کے نوجوان فوج میں دوسر ہے فکھوں کی نوجوان فوج میں دوسر ہے فکھوں کی نسبت نوج میں دوسر ہے فکھوں کی نسبت سے بہت زیادہ ہے۔ اور ہم اس سے اپنے حقق تی کی حفاظت کا فائد و نہیں اٹھا سکتے۔ باتی نسبت سے بہت زیادہ ہے۔ اور ہم اس سے اپنے لاکوں کونو کری کرائیں۔ لیکن وہ نوکری اس طرح کمائے جائیں کہ ہر کیوں نہ کرائی جائے جس سے جماعت فائدہ اٹھا سکے۔ پہنے بھی اس طرح کمائے جائیں کہ ہر کیوں نہ کرائی جائے جس سے جماعت فائدہ اٹھا سکے۔ پہنے بھی اس طرح کمائے جائیں کہ ہر صیغے میں ہمارے آ دمی موجود ہوں اور ہر جگہ ہماری آ واز پہنچ سکے۔''

(خطبہ مرزامموداحمہ مندرجہ الفضل ۱۱ ہور۱۱رجنوری۱۹۵۲ء میں جہ ۱۹۰۰منہ بروں) پاکستان بننے کے بعداحمدی جماعت کی سیائ تنظیم نے حکومت پاکستان کے مقابلے میں ایک متوازی نظام حکومت قائم کرلیا ہے۔ ربوہ کے مقام پر خالص قادیا نیوں کی بہتی آ باوکر کے اس نظام حکومت کا مرکز بنالیا گیا۔ جماعت کا لیڈر امیر الموشین کہلاتا ہے۔ جومسلمانوں کے

1"1

فر مازوا کامعین شده لقه با قاعده قائم بین -نظار نظارت امور عامه ہے-شعبول کی طرح کام کرر بھی بنا رکھا ہے-خدام

بٹالین پاکستانی فوجوں کا مہر بانی ہے سرف قادیا کانفرنس کے لیڈروں او وسچارٹ کردئ گئی تھی۔ قادیانی لیڈ

بات نہیں ہے۔ مابق فتح یب ہوں گے۔ او وہی ہوگاجو فتح مَدے اکھنٹہ ہندوستان تبل از یے

قاویا نیوں کے علاوہ اورسیا تی رائے نمایج کے ہد لنے کاسوال ن

تنصے۔ وہ آخری وقت

سابق خلیفه ربوه مرز میں مرز اغلام احمد کی ''حضو

موعود (مرزا قادیا فادیانی) کی بعثت فر مانروا کامعین شدہ لقب ہے۔ اس امیر الموسنین کے ماتحت ربوہ میں مرزائی سٹیٹ کی نظارتیں با قاعدہ قائم ہیں۔ نظارت امور داخلہ ہے۔ نظارت امور داخلہ ہے۔ نظارت امور داخلہ کے نظارت امور مذہبی ہے۔ یہ نظارت کی مطرح کام کررہی ہیں۔ اس نظام حکومت نے خدام الاحمد میہ کے نام سے ایک فوجی نظام بھی بنا رکھا ہے۔ خدام الاحمد میہ میں فرقان بٹالین کے سابق سپاہی اور افسر شامل ہیں۔ فرقان بٹالین باکستانی فوجوں کی ایک با قاعدہ بٹالین تھی۔ جس میں جزل گریی انگریز کما نڈر انچیف کی مبر بانی سے سرف قادیانی جوان بحرتی ہوگئے تھے۔ اور جو بعد میں آزاد تشمیر کی مشہور جماعت مسلمہ کانفرنس کے ایڈ دوں اور تحریک ختم نبوت کے رہنماؤں کے احتجاج پر پوری فرقان بٹالین فون سے کانفرنس کے ایڈ دوں اور تحریک ختم نبوت کے رہنماؤں کے احتجاج پر پوری فرقان بٹالین فون سے کے دینماؤں کے احتجاج پر پوری فرقان بٹالین فون سے کرچیاری کردی گئی تھی۔

قادیانی ایڈروں کو بقین ہے کہ اب ان کے لئے پاکستان کا حکمر ان بن جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سابق خلیفہ ربوہ مرز ابشیر الدین محمود نے آپنے سالا نہ جلسہ میں اعلان کیا تھا کہ ہم فتح یاب ہوں گے۔ اور تم مجرموں کے طور پر ہمارے سامنے پیش ہوگے۔ اس وقت تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فتح مکمہ کے دن ابو جبل اور اس کی یارٹی کا ہوا تھا۔

ا کھنٹر ہندوستان

قبل ازیں قادیانی جماعت اور اس کے رہنما ملک کی تقییم اور قیام پاکستان کے خالف سے۔ وہ آخری وقت تک قیام پاکستان کی مخالفت کرتے رہے۔ اس میں شک نہیں کہ قادیا نیوں کے علاوہ کچھ مسلمان بھی قیام پاکستان ہے متفق نہ تھے۔لیکن وہ ان کی سیاسی رائے تھی اور سیاسی رائے تھی ہوتی جو بدلی نہ جاسکے۔جہاں تک قادیا نیوں کا تعلق ہے۔عقیدہ کے بدلنے کا سوال بی پیدائیس ہوتا۔

چنانچہ ۱۹۲۷ پریل ۱۹۴۷ء کو چوہدری سرظفراللہ خان کے بھیتیج کے نکاح کے موقعہ پر سابق خلیفہ ربوہ مرزابشرالدین محمود نے اپناایک رؤیا بیان کیا۔اوراس رؤیا کی تعبیر اوراس سلسلہ میں مرزاغلام احمد کی پیشین گوئی کاذکر کرتے ہوئے چوہدری ظفراللہ خان کی موجود گی میں کہا کہ:

''حضور نے فر مایا جہاں تک میں نے اس پیشین گوئیوں پر نظر دوڑ الی ہے جو مسے موجود (مرزا موجود (مرزا عادیانی) کے متعلق ہیں۔اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر جو سے موجود (مرزا قادیانی) کی بعثت سے وابستہ ہے۔غور کیا ہے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان میں ہمیں

وری۱۹۵۲ برس ۱۳۰۸ به نمبر ۱۰) محکومت یا کستان کے مقابلے مقادیانیوں کی ستی آباد کر کے ہلاتا ہے۔ جومسلمانوں کے میمورنڈم ہے یہ فائدہ حاصل کرلم ا قلیت کاشلع قر اردے کراس کے مسرف گورواسپور كاضلع ياكستان. یا کستان ہے کٹ گیا۔ چنانجەسىد مىرنوراحم مارشل لا ءِتك' ميں اس واقعہ *كو يوا* ''لیکن اس سے بیہ با فیروز بور کے متعلق جس میں ۱۹رأ کلف ہے ترمیم شدہ ایوار و حاص جس برریڈ کلف نے ۸ راگست کو تر امیم کرائی ۔ افواہ یمی ہے اور ' کے ایک حصد میں ناجائز طریق ہوتا ہے۔ پنجاب حد بندی کمیشز یمی تھا کہ گوردا سپور جو بہر حال ہے۔لیکن جب ابوارڈ کا اعلار گورداسپور ( ماسوانخصیل شکرگژ موجود نہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے پيُمان کوٺ کی اہميت کا کوئی ذَ ہے قطعاً غیر متعلق تھا۔ ممکن ۔ كىخصىل پۇھانئوٹ كوادھراد<sup>ھ</sup> وہ کانگریس کے حق میں ہوشم ک

قاسنہیں کہ ریڈ کلفعواقب

میں کر داراعظم موؤنث بیٹن

ذكر ہے۔اس كے متعلق جور

انسوسناك حركت كريكي

قا دیا نیوں کا دیٹیکن سٹیٹ کا مطال

دوسر کی اقبرام کے ساتھ مل جس کر رہنا جا ہے۔ اور ہندو کو ل اور عیسائیوں کے ساتھ مشار کت رکھنی جا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان جیسی مضبوط ہیں جس قوم کوئل جائے اس کی کامیا بی میں کوئی سے نہیں رہنا۔ الند تعالی کی اس مشیت ہے کہ اس نے احمدیت کے لئے اتی وسیع ہیں مہیا ک ہے۔ بیتہ لّد ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو ایک شیخ پر جمع کرنہ جا ہتا ہے اور سب کے گلے میں احمدیت کا جوا ڈالنا جا ہتا ہے۔ اس لئے ہمیں کوشش کرنی چا ہے کہ ہندوسلم سوال اٹھ جائے اور سب میٹک ساری قومیں شیر وشکر ہوکر رہیں۔ تاکہ ملک کے جھے بخر سے ند ہوں۔ بشک سے کام بہت میٹک سری قومیں متحد ہوں۔ تاکہ ہے۔ مگر اس کے بتائج بہت شاندار ہیں اور الند تعالی جا ہتا ہے کہ ساری قومیں متحد ہوں۔ تاکہ احمدیت اس وسیع ہیں پر تر تی کرے۔ چنا نچہ اس روکیا میں اس طرف اشارہ ہے۔ ممکن ہے کہ عارضی طور پر بچھ افتر اق پیدا ہواور بچھ وقت کے لئے دونوں قومیں جدا جدار ہیں۔ مگر ہے حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی جے ہئے کہ جلد دور ہوجائے ۔۔۔۔۔ بہر حال ہم جا ہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے اور ساری قومیں باہم شیروشکر ہوکرر ہیں۔ "

ئول کے ساتھ مشار کت رکھنی

جائے اس کی کامیابی میں کوئی

کے لئے اتنی وسیع بیں مہیا کی

ہتاہے اور سب کے گلے میں

ہندومسلم سوال اٹھ جائے اور

- ب شک به کام بهت مشکل

ماری قومیں متحد ہوں۔ تا کہ

ف اشارہ ہے۔ ممکن ہے کہ

جدا جدار ہیں۔ مگریہ حالت

حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ

رامس ١٩٠٤مر يل ١٩٥٤ء)

ثيبت مندوستان كواكثما ركهنا

کرنایڑے۔بیاور بات ہے

ہے اور پھر میہ کوشش کریں گے

بفەر بودالفضل كامئى ١٩٢٧ء)

ب مخالفت کے باو جو تقتیم کا

ر روست کوشش کی ۔جس کی

ے کاٹ کر بھارت میں

ا بھارت اور پا کتان کی حد

نون اینے اینے د عاوی اور

میش کے سامنے اپناالگ

الگەموتف اختيار كرتے

ہوں نے اپنی تعداد اینے

درج کیں۔ نتیجہ بیہوا کہ

قادیانیوں کا دیمیکن سٹیٹ کا مطالبہ تو تسلیم نہ کیا گیا۔البتہ باؤنڈری کمیشن نے قادینیوں کے میمورنڈم سے بیافائدہ حاصل کرلیا کہ قادیانیوں کومسلمانوں سے خارج کر کے گورداسپور کومسلم اقلیت کاضلع قراردے کراس کے اہم ترین علاقے بھارت کے حوالے کردیے اوراس طرت نہ صرف گورداسپورکاضلع پاکستان سے گیا۔ بلکہ بھارت کو شمیر ہڑپ کر لیننے کی راہ س گیا۔

یا کستان سے کٹ گیا۔

. چنانچے سید میر نور احمد سابق ذائر یکٹر تعلقات عامه اپنی یاد داشتوں'' مارشل الاء سے مارشل لاءتک' میں اس داقعہ کو ہوں تحریر کرتے ہیں۔

''لیکن اس سے رہ بات واضح ہوگئ ہے کہ ایوارؤ پرایک مرتبہ و شخط ہونے کے بعد ضلع فیروز پور کے متعلق جس میں 9 اراگست اور ۱۷ را گست کے در میان عرصہ میں ردوبدل کیا گیا اور ریڈ کف سے ترمیم شدہ ایوار و حاصل کیا گیا۔ کیاضلع گورداسپور کی تقلیم اس ایوار و میں شامل تھی۔ جس پرریڈ کلف نے ۸راگست کور تخط کئے تھے۔ یا ایوارڈ کے اس حصہ میں بھی ماؤنٹ بینن نے نی ترامیم کرائی ۔ افواہ یبی ہے اور شلع فیروز پوروالی فائل ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اگر ایوار ڈ کے ایک حصد میں نا جائز طریق پر ردوبدل ہو یکتی تھی نے ووسرے حصوں کے متعلق بھی بیشہ پیدا ہوتا ہے۔ پنجاب صد بندی کمیشن کے مسلمان ممبروں کا تاثر ریڈ کلف کے ساتھ آخری مُقتلو کے بعد یمی تھا کہ گورداسپور جو بہر حال مسلم اکثریت کاضلع تھا تطعی طور پر یا کستان کے حصے میں آ رہا ے۔لیکن جب ایوارڈ کا اعلان ہوا تو نہ ضلع فیروز پوری تحصیلیں پاکستان میں آ سمیں۔اور نہ ضلع گورداسپور (ماسوانخصیل شکرگڑھ) یا کتان کا حصہ بنا کمیشن کے سامنے وکلاء کی بحث کا کوئی ریکار أ موجود نہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کمیشن کے سامنے تشمیر کے نقط نگاہ سے ضلع گورداسپور کی تخصیل بُصان کوٹ کی اہمیت کا کوئی ذکر آیا تھایا نہیں۔ غالبًا نہیں آیا تھا۔ کیونکہ سے پہلو کمیشن کے نقط نگاہ ے قطعاً غیر متعلق تھام کمن ہے ریڈ کلف کواس نقطے کا کوئی علم ہی نہ ہو لیکن ماؤنٹ بیٹن کومعلوم تھا كتخصيل بنها نكوث كوادهرادهر ہونے ہے كن امكانات كے راستے كھل سكتے ہيں۔اور جس طرح وہ کانگریس کے حق میں ہرتتم کی ہے ایمانی کرنے پراتر آیا تھا۔اس کے پیش نظریہ باہت ہرگز بعیداز قیا س نہیں کہ ریڈ کلف عواقب اور نتائج کو پوری طرح سمجھا ہی نہ ہواور اس یا کستان وشنی کی سازش میں کر دار اعظم موؤنث بیٹن نے ادا کیا ہو۔ ضلع گور داسپور کے سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل ذكر ب-اس كم معلق جو بدرى ظفرالله خان جوسلم ليك كى وكالت كرر ب ستے -خود بھى ايك انسوسناک حرکت کر چکے تھے۔انہوں نے قادیانی جماعت کا نقطہ نگاہ عام مسلمانوں سے (جن کی

نمائندگی مسلم لیگ کرد بی تھی ) جداگاند حیثیت میں چیش کیا۔ جماعت احمد بیکا نقط نگاہ بے شک بی تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا پسند کرے گی۔ لیکن جب سوال بیتھا کہ مسلمان ایک طرف اور ہاتی سب دوسری طرف تو کسی جماعت کا اپنے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ ظاہر کرنامسلمانوں کی عدو کی توت کو کم ثابت کرنے کے متر ادف تھا۔ اگر جماعت احمد یہ پیر کت نہ کرتی تب بھی ضلع گورد اسپور کے متعلق شاید فیصلہ و بی ہوتا جو ہوالیکن بیر کت اپنی جگہ بہت عجیب تھی۔''

(روز نامهٔ شرق۳ رفر وری۱۹۶۴ء)

۲..... اب اس سلسله میں خود صدینڈی کمیشن کے ایک ممبر جسٹس محمر منیر کا ایک حوال بھی ملاحظ فر مائیں:

" اب شلع گورداسپوری طرف آیے کیا بیسلم اکثریت کاعلاقہ نبیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کی اس ضلع میں مسلم اکثریت بہت معمولی تھی۔ لیکن بیٹھا نکوٹ تحصیل اگر بھارت میں شال کر دی جاتی تو باتی ضلع میں مسلم اکثریت کا تناسب خود بخو د بڑھ جاتا۔ مزید برآ س مسلم اکثریت کی مجبوری کیوں پیش آئی۔ اگر اس محصیل کوتھیم کرنا فضروری تھا تو دریائے راوی کی قدرتی سرحدیا اس کے ایک معاون نا لے کوکیوں نہ قبول کیا گیا۔ بلکہ اس اس مقام سے اس نالے کے مغربی کنار کوسرحد قرار دیا گیا۔ جہاں بینالہ ریاست شمیر بیخاب میں داخل ہوتا ہے۔ کیا گورداسپورکواس لئے بھارت میں شامل کیا گیا کہ اس وقت بھی بھارت میں شامل کیا گیا کہ اس

اس ضمن میں میں ایک بہت ناگوار واقعہ کا ذکر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے لئے یہ بات ہمیشہ نا قابل فہم رہی ہے کہ احمد یوں نے ملیحہ و نمائندگی کا کیوں اہتمام کیا۔ اگر احمد یوں کو سلم لیگ کے موقف سے اتفاق نہ ہوتا تو ان کی طرف سے علیحہ و نمائندگی کی ضرورت ایک افسو سناک امکان کے طور پر مجھ میں آسکی تھی۔ شاید و ہلیحہ و ترجمانی سے سلم لیگ کے موقف کو تقویت پہنچا نہ چاہتے تھے۔ لیکن اس سلسلہ میں انہوں نے شکر گڑھ کے مختلف حصول کے لئے حقائق اور اعداد و شار پیش کئے۔ اس طرح قادیا نیوں نے یہ پہلوا ہم بنا دیا کہ نالہ بھین اور نالہ بسنتر کے درمیان علاقہ میں غیر مسلم اکثریت میں ہیں۔ اور ای دعویٰ کے لئے دلیل میسر کر دی کہ اگر نالہ اچھاور نالہ بھین کا درمیانی علاقہ از خود بھارت کے حصہ میں آ جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علاقہ مارے (پاکستان) کے جصے میں آگیا ہے۔ لیکن گوردا سپور کے متعلق قادیا نیوں نے اس وقت ہمارے (پاکستان) کے جصے میں آگیا ہے۔ لیکن گوردا سپور کے متعلق قادیا نیوں نے اس وقت سے ہمارے لئے خت مخصہ بیدا کردیا۔''

تحولا بالا اقتباسات المخطوفهي باقى نهيس رہتی۔ ہرحوالہ الخ غلط فہى باقى نهيس رہتی۔ ہرحوالہ الخ اوران کے پیرووک کودائر ہاسلام۔ جو مختلف مسالک ومشارب سے مطالبہ کیا۔ اس تحریک کے احوال و قادیانیوں کوغیرمسلم ا

در نمیں قادیانیوں کی خہیں تادیانیوں کی خہیں کرنا جا ہے۔ جب قادیانی ہیں۔ تو پھرسیاسی طور پرمسلمانولہ اس مطالبے کا پورالوراحق حاصل مسلمانوں کوشک کر مسلمانوں کوشک کر کے تعلق اس قابل کی مسلمانوں کی تعلق سے کوضرب پہنچا سکیں۔''

علامه اقبال نے حکو ''اگر حکومت کے مجاز ہے لیکن اس ملت کے ۔ خطر ومیں ہے۔'' جب تک مطالبار

وتوم کے لئے متقلاً خطرہ بنے سانحہ کہ آج ملت عربیہ کی حیا

قادیالی کمے آگے دوس اضافہ فرمایا۔ و محولا بالا اقتباسات اسنے واضح ہیں کہ مرزائیت کے سیاس وشرعی وجود کے متعلق کوئی فلط نہی باقی نہیں رہتی۔ ہرحوالہ اپنی جگہ مکمل اور اس کے عزائم ومقاصد کی صحیح تصویر پیش کرتا ہے۔ یہی وجوہ ہیں جن کی بناء پر مسلمانوں کے تمام فرقوں نے متفقہ طور پر مرز ائیت کو اسلام کا باغی اور ان کے پیروؤں کو دائر واسلام سے خارج قر اردیا ہے۔ جنی کہ ۱۹۵۳ء میں ملک بھر کے علما نے جو مختلف مسالک و مشارب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں ایک غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا واضح مطالبہ کیا۔ اس تحریک کے حوال ونتائج اور آثار ومظاہر تمام مسلمانوں کے علم میں ہیں۔

قادیانیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ نیانہیں ۔ بلکہ علامہ اقبال نے پاکستان نے ہے کہیں پہلے انگریزی حکومت کوخطاب کرتے ہوئے ککھاتھا کہ:

''نہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویہ کوفرامیش نہیں کرنا چاہئے۔ جب قادیائی ندہبی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ تو پھرسیاسی طور پرمسلمانوں میں شامل ہونے کے لئے کیوں مفنطر ب ہیں؟ ملت اسلامیہ کو اس مطالبے کا پورالوراحق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کوعلیحدہ کر دیا جائے۔ اگر حکومت نے یہ مطالبہ تنظیم نہ کیا تو مسلمانوں کوشک گزرے گا کہ حکومت اس نئے ندہب کی علیحدگی میں در کر رہی ہے۔ کیونکہ ابھی قادیانی اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کو ضرب بہنچا سکیس'' (اینیس مین کے نام خطرب بہنچا سکیس۔'' (اینیس مین کے نام خطرہ ارجون ۱۹۳۵ء)

علامها قبال نے حکومت کے طرزعمل کو جھنچھوڑتے ہوئے مزید فرمایا کہ

''اگر حکومت کے لئے بیگر وہ مفید ہے تو وہ اس کی خد مات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ کیکن اس ملت کے لئے اسے نظرانداز کرنامشکل ہے جس کا اجتماعی وجوداس کے باعث خطرہ میں ہے۔''

جب تک مطالبات کی بیشکل قائم نہ ہوگی مرزائی استعاری طاقتوں کی بدولت ملک وقوم کے لئے متقلاً خطرہ ہے رہیں گے۔جی کہ ایک ایسے سانھے کارونما ہونا یقینی نظر آر ہاہے۔جو سانھ کہ آج ملت عربید کی حیات اجتماع کے لئے اسرائیلی سرطان کی شکل اختیار کر چکاہے۔

قادیانی ند به وسیاست نائی بعفلٹ یہاں پرختم ہوجاتا ہے۔اس کمے آگے دوسرے ایڈیشن میں مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا تاج محمود ؓ نے اضافہ فرمایا۔وہ یہ ہے۔(مرتب) سے ملیحدہ ظاہر کرنامسلی نوں کی عددی مید بید حرکت نہ کرتی ہے بھی ضلع بی جگہ بہت بحیب تھی۔'' (روزنامہ شرق ۳رفروری،۱۹۲۴ء)

مُاعت احمد به كانقطه زگاه بے شک يبي

ماميقها كدمسلمان ايك طرف اورباقي

(روزنامہ شرق ۳ رفر وری ۱۹۲۴ء) کے ایک ممبر جسٹس محد منیر کا ایک

یت کاملاقہ نہیں تھا۔اس میں کوئی پٹھا نکوٹ مخصیل اگر بھارت میں بخود بڑھ جاتا۔ مزید برآں مسلم ہا آئی۔اگر اس مخصیل کوتقسیم کرنا بن نالے کو کیوں نہ قبول کیا گیا۔ یا گیا۔ جہال بینالدریاست کشمیر بھارت میں شامل کیا گیا کہ اس

ہ پر مجور ہوں۔ میرے لئے یہ اہتمام کیا۔ اگر احمد یوں کومسلم گی کی ضرورت ایک افسوسنا ک لیگ کے موقف کو تقویت پہنچا نا موں کے لئے جھائق اور اعداد میں اور نار بسفتر کے درمیان میں کوئی شک نہیں کہ یہ علاقہ میں کوئی شک نہیں کہ یہ علاقہ میں قادیانیوں نے اس وقت بنوائے دقت کر جوال فی 1947ء)

## یا کتان کے دواہم فیصلے!

۾ <sup>س</sup>ين ميں مزيد ترميم کي اورآ غازنفاذييا يكث،آ

ہ <sup>ک</sup>مین کہا جائے گا۔ دف

لا موری جماعت کےا<sup>خ</sup>

۾ <sup>ک</sup>ين کي د**فعه ۲** 

نميرسا جوشخص حضرت

برايمان نهيس ركهتاياج

کرتا ہے یا جوکسی ایے

ہے مسلمان ہیں ہیر

عبوري آئين

. محض بعض انتظامی

اس عبوری آئین

افليتوں كىڭ ينوا

حذف ہوجانے

طرح مؤثرنہیں

نوت کرے وہ

قاديانی خودمحم

یےمطابق او

ہ سمین کی وا

یه نمین کی

الحمد بله علماء حق کی سوسالہ جدو جبد اللہ رب العزت کے ماں قبول ہو کی۔رسول اللہ ﷺ کی ناموس پر قربان ہوجانے والوں کا خون رنگ لایا اور تحریک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے ساسد میں در مے دامے نخنے قدمے جانے معاونت کرنے والوں کی خدمات نے حق تعالی کے ہاں شرف قبولیت پایا۔ کرتمبر ۱۹۷۴ء کے تاریخی دن میں پاکتان کی قومی آمبلی کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوااور یارلیمنٹ کے تمام ممبران کے اتفاق ہے مرزائیوں کے غیرمسلم قرار دینے کی قرار داد

اور حسب ذیل ترمیم یا کتان کے دستور میں کر دی گئی۔اوراس کے بعد مرزا ناام احمد قادیانی اوراس کے لا ہوری اور قادیانی پیرو کاروین آئینی اور قانونی طور پرغیرمسلم قرار دے دیئے گئے ۔اوراس فیصلہ کے بعدد نیااسلام کی حکومتوں نے ان کوغیرمسلم قرار دے دیا۔

٧ تتمبر ٢٥ ١٩ ، كودستوريا كستان مين منظور كي جانے والي ترميم حسب ذيل ہے:

# قادیانیوں کے بارے میں یا کتان قومی اسمبلی کا فیصلہ

( شالُع كرد ه حكومت يا كستان )

آ رئيل نمبر ٢٦٠: جوُّخص خاتم الانبيا وحضرت مصطفى الله كي ختم نبوت برمكمل ايمان نبين اا تا یا حضرت محمطیقی کے بعد کسی بھی انداز میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مرکی نبوت یا نەجىم مسلح پرايمان ركھتا ہے۔ وہ از روئے آئىن وقانون مسلمان نہيں۔

آ رنکل نمبر ۱۰۲ کلاز نمبر ۳ .... اس میں طبقوں کے لفظ کے بعد قادیانی یا لاہوری گروپ کے جواشخاص جواحمری کہلاتے ہیں کے جملے کااضافہ کردیا گیا ہے۔اضافے کے بعد کلاز نمبرا كى صورت يه ہوگى \_صوبائى اسمبليوں ميں بلوچستان پنجاب شالى مغربى سرعدى صوبه اور سندھ کی کلازنمبرا میں دی گئی نشستوں کے علاوہ ان اسمبلیوں میں عیسا ئیوں ، ہندوؤں ،سکھوں ، بدھوں یارسیوں اور قادیانیوں یاشیرول کاکسس کے لئے اضافی نشستیں ہوں گی۔

آئین میں دوسری ترمیم کے بل کامتن

یقرین مقلحت ہے کہ بعدازاں درج اغراض کے لئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے

العزت كے ہاں تبول ہو كى۔رسول التعلق اورتح یک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے سلسلہ میں ل کی خدمات نے حق تعالیٰ کے ہاں شرف

الهم فنصلح!

نان کی قو می آسبلی کا اجلاس اسلام آباد میں مرزائیوں کے غیرمسلم قرار دینے کی قرار داد

ی کردی گئی۔ادراس کے بعد مرزاغلام احمد ن اورقانونی طور پرغیرمسلم قرار دے دیئے الوغيرمسلم قرار دے دیا۔

مانے والی ترمیم حسب ذیل ہے:

ناقو مي آسمبلي كافيصله

تان)

ں ہوں گی۔

طفاط الميلة كاختم نبوت برمكمل ايمان نهيس ادعوى كرتاب ياكسي اليصدعي نبوت يا بان نېي<u>ں .</u>

ب کے لفظ کے بعد قادیانی یا لا ہوری یکردیا گیا ہے۔اضانے کے بعد کلاز بشالى مغربي سرحدي صوبهاورسنده سائيوں ، ہندو وُس ،سکھوں ، بدھوں

لئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے

آئین میں مزیدترمیم کی جائے ۔لہذابذریعہ منزاحسب ذیل قانون وضع کیاجاتا ہے مختصرعنوان اورآ غازنفاذییا یکٹ،آ ئین (ترمیم دوم)ا یکٹ، ۱۹۷۶ کہلائے گا۔ بیٹی الفور نافدالعمل ہوگا۔

آ تمین کی دفعہ ۱۰۱ میں ترمیم اسلامی جمہوریہ یا کشان کے آئین میں جے بعد از ان آ کمین کہا جائے گا۔ دفعہ ۱۰۱ کی شق نمبر ۲ میں لفظ اشخاص کے بعد الفاظ اور توثیق اور قادیانی یا لا ہوری جماعت کے اشخاص (جوایئے آپ کواحمدی کہلاتے ہیں) درج کئے جا کیں گے۔

آئین کی دفعہ ۲۶ میں ترمیم

آئین کی دفعہ نبر۲۲۰ میں شق نمبر۲ کے بعد حسب ذیل نی شقیں درج کی جائیں گی۔ نمبر ہو جو تحض حضرت محمد علی جاتے جو آخری نبی ہیں کے بعد خاتم النبین ہونے برقطعی اور غیر مشر و ططور یرایمان نہیں رکھتایا جوحضرت محقط کے بعد کسی بھی مفہوم میں یاکسی بھی تسم کا نبی ہونے کا دعویٰ گرتا ہے یا جوکسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی صلح تصور کرتا ہے۔ وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لحاظ ہے مسلمان نہیں ہیں۔ ( تو مي اسمبلي كافيصله ٧ ستبر٢٩ ١٩٤ ء )

عبوری آئین میں مرزائیوں کے متعلق ترمیم

مارچ ۱۹۸۱ء میں جزل محمر ضیاء الحق نے ۱۹۷۳ء کے دستور کوعلی حالہ قائم رکھتے ہوئے محض بعض انتظامی امور کی راہ سے ناروار کاوٹیس دور کرنے کے لئے ایک عبوری آ سمین نافذ کیا۔ اس عبوري آئين ميں جہاں ٢٦٠ دفعہ قائم رکھي گئي۔ وہاں صوبائي انتخابات کے سلسلہ میں غیرمسلم اقليتون كي نشستون والاحيير حذف كرديا كيا\_

انہیں غیرمسلم اقلیتوں کے چیئر میں مرزائیوں کوبطور غیرمسلم درج کیا ہوا تھا جس کے حذف ہوجانے سے بیامکان بیدا ہوگیا کہ دفعہ ۲۶مرزائیوں کوغیرمسلم ثابت کرنے میں بوری طرح مؤرّنہیں رہےگی۔

اس کی وجہ بیتی کر دفعہ ۲۱ کی بی تشریح تھی جو شخص حضور اللہ کے بعد کسی قسم کا دعویٰ نبوت کرے وہ مسلمان نہیں ۔مرزائی اس میں بیتاویل کرتے تھے کہ حضور یا کے ایک ہے کہ بعد کسی یے شخص نے دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ بکمہ ( معاذ اللہ )نقل کفر ، کفر نباشد و دبیہ کہتے تھے کہ مرزاغا! م احمد قادیانی خود محدرسول اللہ تھے۔ جو دوبارہ ونیامیں آئے بلکہ ان کی پہلی بعثت پہلی رات کے جاند کے مطابق اور دوسری بعثت جوقا دیان میں ہوئی و چودھویں رات کے جا ند کے مطابق تھی۔

ال صورت میں کسی نے خفس نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ اگر چریہ بات نہایت گتا خانہ دل آزارانداور لچر تھی۔ تاہم اس تاویل کاراستہ بند کرنے کے لئے قو می آسمبلی نے اپنی ترمیم ۲۲۰ دفعہ کی شمولیت کے علاوہ غیر مسلموں کے شیڈول میں بھی ان کا نام درج کر دیا تھا۔ اب عبوری آئین میں اس غیر مسلم اقلیتوں کے شیڈول کے صدف ہونے سے مسلمانوں میں شکوک وشہبات پیدا ہوئے اور پورے ملک کے طول وعرض میں چرت اور ناراضگی کا اظہار ہونے لگے۔ کرا پریل بیدا ہو کے دار کو میں علی وفد نے صدر مملکت جزل محد ضیاء الحق مرحوم سے تین گھنے تک ملاقات کی۔ اس وفد میں مجلس شحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں میں سے مولانا تاج محمود ہوئی مولانا محمود ہوئی مولانا عبدالرحمٰن آباد، مولانا تا جو محد اللہ میں اسلام آباد، مولانا تا جو میں شریک شے۔

ختم نبوت کے مسئلہ پرمولا نا تاج محمودٌ نے آدھ گھنٹے تک تقریر کی ادرعبوری آئین سے اقلیتوں کے شیرُ ول کے حذف کرنے سے جو پیچید گیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہوسکتی تھیں وہ بیان کیس۔

بالآخرصدرمملکت نے وفدی معروضات کوشرف قبولیت بخشا جہاں وفد کے دوسرے مطالبات تشلیم کئے گئے۔ وہاں عبوری آئین میں ایک نئی ترمیم شامل کرادی جس میں مسلم اور غیر مسلم کی تعریف کر کے مرزائیوں کو واضح طور پرغیر مسلموں میں شامل کردیا گیا۔

صدر مملکت جزل محمضاء الحق کی بذراید آرڈی منس ترمیم حسب ذیل ہے۔ صدارتی تلم میں کہا گیا ہے کہ اس ترمیمی آرڈر (۱۹۸۱ء کہا جائے گا۔ اور بیہ ۲۳ مرار چا۱۹۸۱ء سے نافذ العمل سمجھا جائے گا۔ تکم کے ذریعے عبوری آئین میں جس نی ش کا اضاف کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سلم سے مرادوہ خض ہے جوخدا کی وحدا نیت اور حضرت محصلی کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سلم سے مرادوہ خض ہے جوخدا کی وحدا نیت اور حضرت محصلی جن تی آخر الزبان ہونے پر کامل یقین رکھتا ہے۔ اور الن کے بحد کسی نبی یا مصلی کو جس نے نبی ہونے کا دعوی کیا ہویا کرتا ہوت لیم نہ کرے۔ غیر مسلم سے مرادوہ خض ہے جو مسلمان نہیں ہے اور علی ہندہ ہیں بدھ پاری فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یااس کا تعلق قادیا نی گروپ سے یالا ہوری گروپ سے بالا ہوری گروپ سے بالا ہوری گروپ سے بالا ہوری گروپ سے بالی ہندہ ہیں باوہ ہمائی فرقے سے ہاور یاوہ ہر کی ہے۔ چند قابل توجہ نکات

بعض لوگ جن میں پڑھے لکھے صاحبان بھی شامل ہوتے ہیں۔ مرزائیوں کے مہم

پرویگنڈے سے متاثر ہوکر پیر کہتے ہیں ک پڑھتے ہیں ۔مسلمانوں کا ذبحہ کھاتے ہیں قرآن وحدیث پرائمان رکھنے کے مدکی قرار دیاجاتا ہے۔

اس سوال پرغور کرنے اور

ایک شخص حضریه

ضروری ہے۔

یبودی موی القیلی کی امت کہلاتے ہے عیسی القیلی بریعی ایمان کے آتا ہے۔ اب شخص یبودی نہیں بلکہ عیسائی امت کونی مانے والے عیسائی کہلاتے ہیں مانے کے باوجود حضرت محمد رسول اللہ عیسائی رہ گیا ہے۔ بلکہ اب میسلمال

سیسان رہ ہیا ہے۔ بعد جیسی المسالی الگوائی الگوائی ہے۔ بدسلمان سے نہ سلمان سیار نہیں بلکہ نبوت پر۔
دارو مدارا عمال پرنہیں بلکہ نبوت پر۔
کی نبوت کا نکار نہیں کیا۔ جو شخص عیسی نہیں کیا۔ بوشیسی سیار بلکہ موٹی التا اللہ اور عیسی التا اور عیسی التا اور عیسی کیا۔ بیشی التا اور عیسی کیا۔ بیشی ک

لانے کی وجہ ہے اب وہ مسلمان . مویٰ النظیمٰ عمیسیٰ النظیمٰ اور حضوراً غلام احمد کو نجی تشکیم کرنے کی وجہ۔

علام المدر بن سام عند المام ... په اصول جواو پر جم-

مرزاغلام احمدقادیانی کے صاحبزا ''اییاشخص جوموی الطبیعاہ کو مان

کیا۔اگرچہ میہ بات نہایت گتا خانہ لئے قومی اسمبلی نے اپی ترمیم ۲۹۰ کا نام درج کر دیا تھا۔ اے عبوری سے مسلمانوں میں شکوک دشہبات مگی کا اظہار ہونے لگا۔ سراپریل مرحوم سے تین گھنٹے تک ملاقات

> انی فیصل آباد، مولان عبدالرحلیُ استقریر کی ادر عبدری آسی سید نهیال بیدا موسکتی تقییں وہ بیان

ولانا تاج محودٌ ، مولان محد عبداللَّهُ

ت بخشا جہاں وفد کے دوسرے کا کرادی جس میں مسلم اور غیر کردیا گیا۔

یم حسب ذیل ہے۔ صدارتی ۱۹۸۱ء کہا جائے گا۔ اور بیہ ۲۳ میں میں جس نگاش کا اضافہ وحدا نہیں میں المان کی یا مصلے کو جس نے نبی مصلح کو جس نے نبی اور کی اللہ موری دیاتی گروپ سے یالا ہوری

تے ہیں۔مرزائیوں کے

دریاوہ ہریجن ہے۔

پروپیگنٹرے سے متاثر ہوکر ہے کہتے ہیں کہ مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں۔ قبلہ ی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں۔ان میں بچھلوگ بڑے اعلیٰ اخلاق کے ہوتے ہیں۔ قرآن وحدیث پرایمان رکھنے کے مدمی ہیں وغیرہ وغیرہ پھرانہیں دائرہ اسلام سے خارج کیوں قرار دیا جاتا ہے۔

اس سوال پرغور کرنے اور اس کے جواب کے لئے مندرجہ ذیل ہاتوں پرغور کرنہ اے۔

ا یک شخص حضرت مویٰ الطفیٰ کو نبی مانتا ہے۔ابیا شخص یہودی ہے۔ یونکہ یبودی مویٰ القلیمیٰ کی امت کہلاتے ہیں۔ یبی شخص مویٰ القلیمٰ کو نبی مانے کے ساتھ ساتھ اگر عیسی النظیلی برجھی ایمان لے آتا ہے۔ اور حضرت عیسی النظیلی کو اللہ کا سیانی مانے لگ جاتا ہے تو اب بیخص یمبودی نہیں بلکہ عیسائی امت کا فرد بن گیااور اسے عیسائی کہا جائے گا۔ کیونکہ عیسیٰ الطبیع: کو نبی ماننے والے عیسا کی کہلاتے ہیں۔ پھریمی شخص مویٰ الطبیع اورعیسی الطبیع کو اللہ کا سچا پیفیر عیسانی رہ گیا ہے۔ بلکہ اب بیمسلمان کہلائے گا اور عیسائیوں سے خارج ہوجائے گا۔ای طرح اگروہی شخص حضرت محمد رسول اللّٰها ﷺ کے بعد مرزاغلام احمد قادیا نی کو نبی مان لیتا ہے تو اب نہ یہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے نہ مسلمان ہے بلکداب میں سلمانوں سے خارج ہو کر مرزائی ہو گیا ہے۔ نماز ،روز ہ یا کوئی نیک عمل نبی بدل لینے کے بعدا سے پہلی امت میں شامل نہیں رکھ سکتا۔ امت کا دارومداراعمال پرنبین بلکنبوت برے برخص بہودیوں سے نکل کرعیسائی ہوااس نے موی النہ کی نبوت کا نکارنہیں کیا۔ جو مخص عیسائی ہے مسلمان ہوا۔ اس نے بھی عیسیٰ المنظادی نبوت کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ موٹ الطبیع اور عیسی الطبیع کو اللہ کے سیج نبی مانتا ہے۔ مرحضور اکر مراق ہے برایمان لانے کی وجہ سے اب وہ مسلمان ہے۔ جو محض مرز اغلام احمد کی نبوت پر ایمان لے آتا ہے۔ وہ موی التایلا عیسی التایلا اورحضورا کرم الله کی نبوت کا انکارنبیس کرتا لیکن حضور مالله کے بعد مرزا غلام احمد کو نبی تنظیم کرنے کی وجہ سے دائر ہ اسلام سے دارج ہوجاتا ہے۔

یداصول جواو پرہم نے بیان کیا خودمرزائی رہنماؤں نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ چنا نچہ مرزاغلام احمد قادیانی کے صاحبز اد مرزابشیراحمد قادیانی اپنی ایک مشہور تصنیف میں لکھتے ہیں کہ: ''ایسا شخص جوموی النظیمالا کو مانتا ہے۔ گرعیسی النظیمالا کونہیں مانتا۔ یا عیسی النظیمالا کو مانتا ہے۔ گر نبوت پرایمان لا ناہے خواہ اسے نام دے کرایمان لائے - گفراور کنته دوم ... بات یجان کی ہے۔مرزاغلام اح**رقاد** پیشگوئی ہے بڑھ کراورکوئی (م مرزاغلام احمدقاديا م سے گی۔ جب انکار ہو گیا اورا ترجمه عربي الهام کررہے تھے۔سوخداتعالی الا اورانجام كاراس لژكى كوتمهار ك

مرزا قادیانی کی ئىسى چكرى گنجائشنېيى -سلامت زنده ربی به اوراب ہے۔اور وہ مرنے کے بعا کی تا ویلوں اورمرزالی میل<sup>و</sup> سجھ لیں کہا گر کوئی پیش گو ہو کی اور و ہائے فرمان۔ اس سلسله مير گز نه کرنا جاہیے حضرہ

حضورا کرم ایک کے باق

رب وہ قادر ہے کہ جو چھھا

كذب جانجيخ كوہمارى پيشً

حضرت محميظية كونيس مانتا- يامحميظية كو مانتاب مرضى موعود (مرزاغلام احمرقادياني) كونيس مانتا ( كلمة الفصل ريوبوآف ريليجرنبرس ينهاص ١١٠) وہ یکا کا فریے۔'' اگر ہمارے بعض دوستوں کو یہ خیال آتا ہے کہ جب مرزائی کلمہ، نماز، روز ہ وغیرہ کے پابند ہیں اور حارا ذیجے بھی کھاتے ہیں ان کا قبلہ بھی وہی ہے۔ تو انہیں کافر کیوں قرار دیا جاتا ہے؟۔ یہی سوال النا ہم مرزائیوں کے رہنماؤں پر کرتے ہیں کدونیا بھر کے ایک ارب مسلمان کلمه، درود، نمازیز سے بین قبلدرو موکر نماز بھی پڑھے ہیں۔ پورے قرآن مجیدیرادر حضور سرور کا ئنات فیل کی تعلیمات پر ایمان رکھتے اور حتی المقدور عمل کرتے ہیں۔ پھر مرزائی انہیں کافر اور دائر واسلام سے خارج کیوں قر اردیتے ہیں۔ آخراس کی وجہ کیا ہے۔ بیالزام ہم اپنی طرف ہے عائد نہیں کرتے حوالہ ملاحظہ ہو:

"جولوگمسيم موعود (مرزا قادياني) كى بيعت مين شامل نبين موع خواه انهول في مسيح موعود (مرزا قادياني) كانام بھي نہيں سناوه كافريں ۔اوردائر واسلام ہے خارج ہیں۔'' (آئينه صداقت ص٣٥ باب اڏل مرزامحود قادياني)

حضورا كرم الله يريمام كايك مسلمه كذاب ناى شخص في ايمان لاف کے بعد جھوٹا دعویٰ نبوت کر دیا۔ اس کے واقعات مفصل احادیث اور تاریخ اسلام میں موجود ہیں وہ قرآن مجيد يرايمان ركمتا تها-اذان يمي يرحوا تا تهااوراس من اشهدان محمد رسول الله كها جاتا تھا۔ نمازیں ، روزے ، کلمہ یہی تھا۔ صرف بیکہتا تھا کہ میں بھی حضوط اللہ کے تابع ایک نبی ہوں۔حضور علیات نے اے جھوٹا قرار دیا۔اس کے بیسیجے ہوئے سفیر کومستر دکر دیا اور حضور علیات کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبڑ کے دور میں صحابہ نے اس کے خلاف چڑھائی کی اور جہاد کیا۔ مسیلمہ کذاب اوراس کے ہزاروں ساتھی قبل کردیئے گئے۔ نمازیں اذانیں اور تمام اسلامی اعمال کے باو جود صحابہ کرام نے اسے کافر مرتد قرار دیا۔اوراس کے ظاف جہاد کیانہ صرف اسے بلکاس کے اکثر ساتھیوں کونٹہ تنج کر دیا۔

امید ہان تین نکات پر جمار سادہ اوج مرزائی دوست بھی اور دین تعلیمات سے نادانف مرزائیوں کے ہدرد بھائی بھی غور کریں گے اور سیح بتیجہ پر پہنچیں گے۔ کہ حضور طابقہ کے بعد دعوى نبوت كرنا خواہ اسے كتنے يردوں ميں لييث كر اور تاويلوں كے ایج چ ميں چھپا كركيا جائے کتنا بردا سکین جرم ہے کفر ہے۔اسلام سے مرتد ہوجانا ہے اور یہی حال کسی جمو لے مدی

نبوت پرایمان لانا ہے خواہ اسے سے موعود (مرز اغلام احمد قادیانی) کانام دے کریا مجد داور مبدی کا نام دے کرایمان لائے کفراور دائر ہ اسلام سے خارج ہوجانے کا باعث ہے۔

مکت دوم ... بات نداق اور تسخری نہیں کھرے اور کھوٹے، سے اور جھوٹے ک پیچان کی ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے خود تحریر کیا ہے کہ:''ہماراصد ق یا کذب جانچنے کو ہماری پیشگوئی ہے بڑھ کراورکوئی (کسوئی) امتحان نہیں۔'' (آئینہ کمالات م ۲۸۸ نزائن ج6س ایشا)

مرزاغلام احمد قادیانی نے بڑے زورشورے پیش گوئی کی کے محمدی بیگم میرے نکات میں آے گی۔ جب انکار ہوگیا اورلوگ اس پیش گوئی کانداق اڑانے لگیتو کہا کہ:

ترجمہ عربی البہام مرزا قادیانی: ' دیعنی انہوں نے ہمار بے نشانوں کو جھٹا یا اور وہ پہلے ہنسی کرر ہے تھے۔ سوخدا تعالیٰ ان کے تدارک کے لئے جواس کام کوروک رہے ہیں تہبارا مددگار ہوگا اور انجام کاراس لڑکی کو تہباری طرف واپس لائے گا۔کوئی نہیں جوخدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ جاہے وہی ہو جاتا ہے۔ بدخیال لوگوں پر واضح ہو کہ ہمارے صدق یا کذب جانجے کو ہماری پیش گوئی ہے بڑھ کراورکوئی امتحان کی کسوئی نہیں ہے۔''

( مخص آئینه کمالات اسلام ص ۲۸۱ ترائن ج ۵ص اییناً)

مرزا قادیانی کی یہ پیش گوئی اتن واضح اورصاف ہے کہ اس میں کسی بحث کس تاویل اور کسی چکر کی گنجائش نہیں مے محمدی بیگم مرزا قادیانی کی وفات تک ان کے نکاح میں نہ آئی اور سیح سلامت زید ہربی ۔اوراب یا کستان بن جانے کے بعد اس خاتون کی لا ہور میں وفات ہوئی۔

مرزائی دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر ان کے دلوں میں ذرہ جمرخوف خدا موجود ہے۔ اور وہ مرزائی دوستوں سے درخواست ہے۔ اور وہ مرنے کے بعد رب کے حضور پیش ہونے پرایمان رکھتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کی بعد کی تاویلوں اور مرزائی مبلغوں کی لاطائل باتوں کے چکرکوچھوڑ کرمرزا قادیانی کی اصل بات سے سمجھ لیس کہ اگرکوئی پیش گوئی پورئ ہیں ہوئی اور وہ اپنے فرمان کے مطابق سے نہ تھے بلکہ جھوٹے تھے۔

اس سلسلہ میں بعض لوگ محمدی بیگم مرحومہ کا ذکہ الزواہ فدات اور تسنح کرتے ہیں۔ایسا ہر کرنے جاتے ہے۔ ایسا ہر گزنہ نہ کرنا چاہیے حضرت امیر شرائیت سید عطاء الله شاہ بنجاری فرمایا کرتے سے محمدی بیگم حضورا کرمائیا تھے ہے۔ باقی ماندہ معجزات میں ہے ایک معجزہ تھی۔ باوجود عورت ہونے کے مرزا

سے موتود (مرزاغلام احمد قادیانی) کوئیس مانتا (کلمة الفصل ایویاآف ریلیجونبر ۳ ن ۱۳ س ۱۱۰) و بیرخیال آتا ہے کہ جب مرزائی کلمہ، نماز، سان کا قبلہ بھی وہی ہے ۔ تو انہیں کافر کیوں مرہنماؤں پر کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے ایک ماز بھی پڑھتے ہیں۔ پور نے آن مجید پراور اور حق المقدور عمل کرتے ہیں۔ پھر مرزائی یں ۔ آخراس کی دجہ کیا ہے۔ بیالزام بم اپنی

ت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے

۔ اوردائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔'
کینصدات میں ۳ باب اوّ ل سرزائر و دونانی اللہ کے

۔ مسلمہ گذاب نا می خفس نے ایمان لانے
عادیث اور تاریخ اسلام میں موجود ہیں وہ
میں بھی حضو و اللہ کہا
کہ میں بھی حضو و اللہ کیا اور تمام اسلامی اعمال کے خلاف جہاد کیانہ صرف اسے بلکہ اس

رائی دوست بھی اور دین تعلیمات سے متجد پر پہنچیں گے۔ کہ حضور شیالی کے رکھ حضور شیالی کے رکھیا کر کیا تاہ اور بھی حال کی جھوٹے مری مال کی جھوٹے مری

قادیانی نے قبر آسانی کے نازل ہونے اور خدائی عذاب میں مبتلا ہوجائے کے بڑے بڑے اعلان کے ۔لیکن و مومؤمنہ صادقہ لس سے مسنہیں ہوئی اور اس نے مرزا قادیانی کوجھوٹا اور کذاب ثابت کرنے کے لئے امت محدید کوایک بہت بڑا ثبوت مہیا کر دیا۔ حق تعالی اس مؤمنہ صادقہ کے آخرت میں درجات بلندفر مائے اور اس کواعلی علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔

تکتہ سوم ... مرزا قادیانی نے کہا کہ: ''ویکھو میری بیاری کی نببت بھی آئے ہے۔ آپ آلیہ نے نہ ہی آئی ہے۔ آپ آلیہ نے نہ ہی آئی ہے۔ آپ آلیہ نے نہ ہایا کہ سے جس آئی ہے۔ آپ آلیہ نے نہ ہایا کہ سے جس آئی ہول گی۔ سواس طرح مجھ کود، جب آسان سے اترے گاتو دوزرد جادر ہی اس نے پہنی ہوئی ہول گی۔ سواس طرح مجھ کود، بیری ہیں۔ ایک اوپر کے دھر کی یعنی مراق اور ایک نیچ کے دھر کی یعنی کثرت بیشا ب ک۔ '' بیری میں میں۔ ایک اوپر کے دھر کی یعنی مراق اور ایک نیچ کے دھر کی یعنی کثرت بیشا ب ک۔ '' ایک اوپر کے دھر کی ایمنی میں میں میں میں دور کے دھر کی اوپر کے دھر کی ایمنی میں میں میں میں میں کہ اوپر کے دھر کی دور کی دھر کی اوپر کے دھر کی دور کی دھر کی دھر کی دھر کی دھر کی دھر کی دھر کی دور کی دور کی دھر کی دور کی دھر کی دور کی دور کی در در کی دھر کی دھر کی دھر کی دور کی دور کی دور کی دھر کی دھر کی دھر کی دھر کی دور کی دھر کی دور کی دور کی دھر کی

اسسلسلہ میں تمام مرزائی دوست مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی پرغور فرمائیں کہ وہ مراق کے مریض سے۔ اور طب کامسلمہ مسئلہ ہے کہ بھی مراقی آ دمی خدا ہونے کایا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسسلسلہ میں علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم نے لا ہور کے جلسہ عام میں فرمایا تھ کہ: مرزائی بھائیوہوش کے ناخن لو۔ اگر میدان محشر میں دادر محشر کے سامنے مرزاغلام احمد نے یہ کہ دیا کہ یاللہ میں نے اپنی کتابوں میں اپنے آ پومراقی لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد جولوگ مجھے کہ دیا کہ یاللہ میں میراقصور کیا ہے۔ یہ انبی لوگوں کی زیادتی ہے کہ مراقی شخص کو نبی مانے رہے۔ اب میں میراقصور کیا ہے۔ یہ انبی لوگوں کی زیادتی ہے کہ مراقی شخص کو نبی مانے رہے۔ اب اس کی سزا مجھے نہ دے بلکہ انہیں دے جوجا نے بوجھے گرا ہی پر نگ گئے تو بتاؤ مرزائیونہ ہاراحق تعالی کے حضوراس روز جواب کیا ہوگا۔ اورتم اپنے خالق حقیق کے سامنے اس کا کیا حوال دے سکے گئے؟۔

### ایڈیٹرلولاک کا جنزل محمد عارف اور گورنر کے نام خط

ہفتہ دارلولاک ایک مدت ہے مرزائیوں کی ملک دشمن درسیسے کاریوں اوراسلام کے خلاف سرگرمیوں کے بردے جاک کررہاہے ۔لیکن اس سال مرزائیوں کی بعض سرگرمیاں ایس نوٹس میں آئی ہیں جنہیں ارباب اقتدار کے علم میں لانا ضروری تھا۔ چنانچے مولانا تاج محود ایزیئر لولاک نے ایک خطانہی معلومات اور شکایات پر بنی ارباب اقتدار کو جنرل محمد ضیاء الحق کے زبانہ میں لکھا ہے۔ ارباب اقتدار کے حب الوطنی ہے کامل تو قع ہے۔ کدوہ اس فرقہ کی ان سرگرمیوں پرضرور توجہ دےگا۔

بخدمت جناب گورهٔ بخدمت جناب جز سیرٹری اطلاعات اسلام ملیم! مزاج گرامه نمیں خ

صاحب حکومت پنجاب کے الا آزادشہر بوں کا بنیا دی حق کھ ہے۔ اخبارات بھی مطالبہ کرر ایک طبقہ بھی سنسر سے بہت اکثر لئین ہم کسی بھی

ر شخطوں سے سنسر کی جوابتدا کی اسلام کے خلاف کوئی موادشا ہے راہ رولوگ ہے لگام آن اخبارات کی اشاعت کے اف جائز شکایات ہیں۔ جن کا از ہوئے بالکل ضروری ہے۔ آ کا محاسبہ ہمارامشن ہے۔ لیکن رنبییں بلکہ نمبرا۔۔۔۔اسلام۔ کے بغیر وصدت امت کا تصو وہ حرف آخر ہے۔امید۔ وہ حرف آخر ہے۔امید۔

ا قبال بهجوا دوں گا۔نمبر۲....

ہ گئی ہے کہ قادیا قیت کاو:

ابتدا كى عرصه ميں ہميں منع

مملکت ہے ملا قانوں اور م

آخر کارانہوں نے وعدہ فر

بخدمت جناب گورنر پنجاب لا مور

بخدمت جناب جزل محمد عارف صاحب سبى ايم ايل ايسيكفرريث راولينڈى سيرٹرى اطلاعات حكومت پنجاب لا ہور سنڈ اگر يکٹر جنزل اطلاعات لا ہور اسلام عليم!

مزاج گرامہ ہمیں خوشی اوراطمینان ہے کہ آپ جیسے نیک جو ہر قابل اور مستعدالمزاج ماحب مورج ہر قابل اور مستعدالمزاج ماحب مورج ہوتا ہیں۔ مناسب ہو فائز ہیں۔ ملک میں سنسر ہے۔ آزادی تحریر کولوگ آزاد شہر یوں کا بنیادی حق کہہ کرسنسر ہٹانے کے لئے کہہ دہے ہیں۔ سیاسی لوگوں کی بھی مانگ ہے۔ اخبارات بھی مطالبہ کررہے ہیں۔ اور یہاں کے نام نہادایک خاص ذہن کے دانشوروں کا ایک طبقہ بھی سنسر ہے بہت اکتایا ہوا ہے۔

لیکن ہم کسی بھی بے لگام آ زادی تحریر کے حامی نہیں۔ جناب جزل عارف کے و تتخطوں سے سنری جوابتدائی چھی ہارے ریکارڈ میں ہے اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی موادشا کع نہیں ہوسکتا ۔ ملکی سالمیت کا تحفظ تو مقصد اوّ لین ہے۔ لیکن جباب براہ رولوگ بے لگام آزادی تحریر کے خواہاں ہیں۔ اور تخریب کاری اور انار کی یامحض این اخبارات کی اشاعت کے اضافے کے لئے بے چین ہیں وہاں ہمیں آپ کے افسران سے بھی جائز شکایات ہیں۔جن کا از اله ضروری ہے۔اورخصوصاً آپ جیسے بلندنگاہ سربراہ محکمہ کے ہوتے ہوئے بالکل ضروری ہے۔ ہمارا پر چہلس تحفظ ختم نبوت یا کستان کا تر جمان ہے۔ قادیا نی جماعت کا محاسبہ جمارامشن ہے کیکن فرقہ وارانہ بنیا دوں پڑہیں کسی اشتعال انگیزی اور دل آزاری کی بنیاد یر نہیں بلکہ نمبرا .... اسلام کے ایک بنیا دی عقیدے کی حفاظت کی نبیا دیر جس عقیدے کی حفاظت كے بغير وحدت امت كاتصورتك نبيل كيا جاسكتااس سلسله ميں علامه اقبال مرحوم نے جو يجھ لكھا ہے وہ حرف آخر ہے۔امید ہے کہ آپ کی نظروں سے ضرور گزرا ہوگا نہ گزرا ہوتو ان کی کتاب حرف ا قبال بھجوادوں گا۔ نمبر ۲ .... ملکی سالمیت کے تحفظ کے لئے میہ بات بے شار شواہد ہے اب سامنے آ گئی ہے کہ قادیا میت کاو جود اور فروغ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔موجودہ حکومت کے ابتدائی عرصہ میں ہمیں منع کرویا گیا تھا۔ کہ ہم قادیانیوں کے متعلق کی خیبیں لکھ سکتے ۔ لیکن صدر مملکت سے ملا قانوں اورمیٹینگوں میں بار ہا نکتہ بھی اٹھایا گیا اوراس پر کافی گفتگو ئیں ہوئیں۔ اور آخر کارانہوں نے وعدہ فرمایا کہ اس سلسلہ میں بنیج نرمی کے لئے کہد یا جائے گا۔ان کے ارشاد

اب میں مبتلا ہوجانے کے بڑے بڑے اعلان راس نے مرزا قادیانی کوجھوٹا اور کذاب ثابت عمہیا کر دیا۔ حق تعالیٰ اس مؤمنہ ضادقہ کے میں جگہ عنابیت فرمائے۔

ا کہ: ''دیکھو میری بیاری کی نبست بھی میں آئی ہے۔ آپ ایکھٹے نے فر مایا کہ سے کے بہتی ہوئی ہوں آئی ہے۔ آپ ایکھٹے نے فر مایا کہ سے بہتی ہوئی ہوں گا۔ سواس طرح بھی کو دو ایکٹی ہونی کشر ست پیٹا ب کو۔'' اور ایکٹی کر ست پیٹا ب کو۔'' اور ایکٹی کہ وہ اور ایکٹی کی اس پیٹن گوئی پرغور فر ما کیں کہ وہ بھی مراتی آ دمی خدا ہونے کا بیا نبی ہونے کا مرحوم نے لا ہور کے جلسہ عام میں فر مایا تھ بھی مراتی کھو جو لوگ جھے مراتی کی دیا وقت کے بعد جو لوگ جھے مراتی کی دیا وقت کے دمراتی شخص کو نبی لوگوں کی زیادتی ہے کہ مراتی پر لگ گئے تو بتاؤ بیا والے دورتم اپنے خالق حقیق کے سامنے اس کا کیا ہے۔ دورتم اپنے خالق حقیق کے سامنے اس کا کیا ہے۔ دورتم اپنے خالق حقیق کے سامنے اس کا کیا

ما محط ملک دخمن دوسیسه کاریوں اوراسلام کے اسمال مرزائیوں کی بعض سرگرمیاں ایسی مرور فی تھا۔ چنانچے مولانا تاج محمود ایڈیئر ب اقتد ارکو جنزل محمد ضیاء الحق کے زبانہ نع ہے۔ کہ وہ اس فرقہ کی ان سرگرمیوں سکول کے بچوں کوملک بھر

کہان ٹریٹنگوں کے بعداا

طلبہاورطالبات کے ایک أ

کی مسافت دور کے شہرول

تھہرنے کی منزلیں متعین

مہیا کرنی ہے۔کھانے یے

طرح سفر کرنا۔ میں نے کا

پروگرام و د ہے جواسرائیل

ہ بے کے افسران سنسر<u>نے</u>

کالٹریچرتقشیم کرتے ہو۔

خليفه ڪيم نوردين قادياني

بلکہاس کے بعدان لوگ

فيصل آباد کی ایک مرزالکُ

ملك كى سالىميىت ا

جتنی سازشیں پکڑی گئر

۔ تخریب کاروں سے <sup>ی</sup>

ے اور قبل اٹک کے آ ہے بکڑی جانے والی

ميجر افتخار،ميجر جنزل

پہلی پاکستان کےخلافہ چوہدری نذریاحمرزا

ملك كي تقسيم مرزاغلام

تو عارضی ہو گی اور ہم

ادار پیکاٹ دیا گیا۔

کے بعد پالیسی بدل تی باور ہم نے اس مسئلہ کے قوی ملکی اور اسلای مصالح کے موضوع پر مواد چھا پنا شروع کردیا۔ جوایک عرصہ تک چھپتار ہا۔ لیکن اب پچھ عرصہ سے پھروہ ہی رویدا ختیار کرلیا گیا ہے۔ اور الیکی چیزیں سنسر کر کے کاٹ دی جاتی ہیں۔ جس سے تاثر بیہ ہوتا ہے کہ شائد دکام سنسر قادیا نیول کی ملک دشمن سرگرمیوں پر پردہ ڈالنے کے حامی ہیں۔ میں جناب کو گزشتہ دو ہفتوں کی تین مثالیں عرض کرتا ہوں:

گذشته بفتدر بوه میں خدام الاحمد بی کا جلاس ہوا۔خدام الاحمد بیمرز ائیوں کی نیم فوجی نہیں مکمل فوجی تنظیم ہے۔ بیلوگ تشمیر کی فرقان بٹالین جو خالص مرزائیوں کی پونٹ تھی۔اور ۱۹۷۴ء میں تین ہزار نو جون جو کسی نہ کسی طرح مغربی جرمنی پہنچ گئے ۔اورفرنیکفر ٹ میں بناہ لے کر بلوچتان کے بناہ گرینوں کے ہمپ سے الگ رکھے گئے تھے۔ بورپ کے بدمعاشوں کی مشہور تنظیم فارن لمیہ ن جواحض ملکول کی بڑی طاقتوں کے بیسے اور اشار ہے ہے کرائے کے فوجی مہیا کرتی ہے۔اس نے انہیں پناہ دلوانے کے علاوہ گوریلا جنگ کی تربیت دی۔ان میں کوئی عورت ، کوئی بوڑ ھااورکوئی بچہنہ تھا۔ سب جوان تھے۔ بیلوگ وہاں سے تربیت یا کریہاں واپس بہن کے ہیں ۔ حکومت کے متعلقہ شعبول کے نوٹس میں بدبات لائی گئی بعض کے نام کی تفصیلات مہیا کی گئیں۔ میں نے اس پر بھر پوراداریتح بر کیا۔ آج تک کسی مرزائی کومیرےان الزامات کی تر دید کی جرات نہیں ہوئی۔ کچھ جانباز فورس وغیرہ سنووں سے تربیت یافتہ ہیں کچھالیکس فوجی میں۔ یہ ہزاروں خدام الاحمدیہ کے رضا کار پچھلے ہفتہ ربوہ جمع ہوئے۔ یہ ہرسال اجماع ہوتا ہے۔ کین اس سال تی بات بیتھی کے ملک بھر کے ہر حصہ ہے بید ضا کار سائیکلوں پر سفر کر کے ربوہ پہنچے۔ صرف کراچی ہے ۱۰۰ آ دی سائکلوں پر ربوہ پہنچا۔ بیکوئی افسانہ بیں حکومت کے متعلقہ محکموں کے انسران وہاں موجود تھے۔انہوں نے یہ چیزیں آئکھوں سے دیکھی ہیں۔اور یقینار پورٹ بھی کی ہوں گی ۔ میں نے اس پرادار بدلکھا کہ جو جماعت ند بہب ( غلط سیح کی بحث کوچھوڑ دیں ) کی تبلیغ کرنے کی مدعی ہے۔اس جماعت کے ہزاروں افراد کا اس طرح محنت شاقد ہے جمع ہونا پھریا گئ سوبہترین گھوڑے یا لئے اور ہرسال گھوڑوں کی ۳ دن نمائش جس میں اردگرد کے برطانوی دورگی یا د گار جا گیرداروں کی نسل کے لوگوں کی آمدادر گھوڑوں کی دوڑ وغیرہ میں حصہ لینا اور ہیڑ آف دی ر بوه مرزا ناصراحد کا تیسرے دن سلح جیپوں اور ۱۲ موٹر سائیکل سوار آ گے اور ۱۲ موٹر سائیکل سوار یجھے جیسے کہ وہ کسی جماعت کے ہیڈنہیں بلکہ کسی ملک کے ہیڈ ہیں۔ آنا اور انعامات تقسیم کرنا۔

راسلامی مصالح کے موضوع پر مواد چھاپنا صہسے پھرو بی رویداختیار کرلیا گیا ہے۔ سے تأثریہ ہوتا ہے کہ شائد حکام سنسر یا ہیں۔ میں جناب وگزشتہ دو ہفتوں کی

يكااجلال مواله خدام الاحمرييمرزائيون ن بٹالین جوخالص مرز ائیوں کی پونٹ نر بی جرمنی بینچ گئے۔اور فرنیکفر ٹ میں کھے گئے تھے۔ پورپ کے بدمعاشوں کے بیسے اور اشارے ہے کرائے کے میلا جنگ کی تربیت دی۔ ان میں کوئی وہاں سے تربیت یا کریہاں واپس ت لائی گئی۔ بعض کے نام کی تفصیلات می مرزائی کومیرے ان الزامات ک سے زبیت یا نتہ ہیں پچھالیکس فوجی ہوئے۔ یہ ہرسال اجتماع ہوتا ہے۔ کار مائیگلوں پر سفر کر کے ربوہ پہنچے۔ انہبیں ۔ حکومت کے متعلقہ محکموں ع<sup>زیکھ</sup>ی ہیں۔اور یقینار پورٹ بھی ملط سیح کی بحث کو حیور ٔ دیں ) ئی تبیغ ح محنت شاقہ ہے جمع ہونا پھریانچ یا میں اردگرد کے برطانوی دور کی فيره مين حصه لينااور سِيْراً ف دي

موارآ گے اور ۱۲ موڑ سائیکل سوار

یں۔آنااورانعامات تقشیم کرنا۔

و وسری مثال میں نے اداریتح بر کیا کہ اسلام آبادیس جوتخ یب کا دشمنوں کالٹریج تقسیم کرتے ہوئے پکڑے گئے ۔ان میں ایک لیکچرارجمیل مرزاغلام احمد قادیا ٹی کے پہلے خلیفہ کیم نوردین قادیانی کا پوتا ہے اور مرزائی ہے۔ بیہ بات تمام قومی اخبارات میں آپھی ہے۔ بلکہ اس کے بعد ان لوگوں کے وسیع جال اسلحہ وغیرہ کے انکشافات بھی آ چکے ہیں۔ بلکہ اب تو فیصل آبادی ایک مرزائی کوشلر خاتون بھی گرفتار کر لگئی ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ قادیانی کمیونسٹ ملک کی سے الہ میے ہے اور وجود کے خلاف میں اور بیربات عام ریکارڈ ہے کہ آج تک یا کتان میں جتنی سازشیں پکڑی گئیں ہیں ان میں کمیونسٹوں کے دوش بدوش قادیا فی شامل پکڑے گئے۔ان تخ یب کاروں سے پہلے اسلام آباد سے منیر وڑائج اسلحہ کیس میں پکڑا گیا۔وہ قادیانی تھا۔اس ے ادر قبل اٹک کے ائیرفورس کے مقدمہ میں غوث وغیرہ پائلٹ مرزائی تھے۔ نا درسینماراولینڈی سے پکڑی جانے والی سازش میں ائیر مارشل اصغرخان کے چھوٹے بھائی ، دوسالے میجر فاروق اور میجر افتخار، میجر جزل آ دم خان مرزائی کے لڑ کے تھے۔مصدقہ قادیانی تھے سزایا گئے۔سب سے بہلی یا کتان کے خلاف فیض احد فیض میجرا سحاق کیمونسٹوں والی پیڈی سازش کیس میں میجر جنز ل چوہدری نذیراحمرزائی شامل تھا۔اور ہارے یاس خودم زائی راہنماؤں کے بیان موجو ہیں کہ ملک کی تقسیم مرزاغلام احمد قادیانی کی پیش گوئیوں کی روشنی میں منشائے الٰہی کے خلاف ہو گی۔ ہوئی تو عارضی ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کدکسی نہ کسی طرح چھر دو بار ہا کھنٹہ ہندوستان بن جائے۔ پیہ ادار به کاٺ دیا گیا۔

یہ ہے۔ ۱۔۔۔۔۔ تیسری مثال گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ ہماری بہاول بور کی جماعت کا دفتر

نذرآتش ہوگیا۔اردگرد کے مکانات بھی جل گئے۔ دو کروڑ رویے کے نقصان کا انداز ہ بتایہ گیا ہے۔رات بھرا تظامیہمصروف رہی۔ووسرے شہروں سے فائر بر ٹیکیڈمنگوائے گئے۔تب جاکر کہیں آ گ پر قابو پایا گیا۔اس آ گ کے متعلق لوگوں کی مختلف قیاس آ را ئیاں ہیں ۔بعض کا خیال ہے بچل کے تاروں اور ناقص وائر نگ کی وجہ ہے آ گ لگ گئی اور پھیل گئی اور بعض کا خیال ہے کہ اس آ گ كاتعلق تخريب كارى سے ہے۔اس خبر كے متعلق مق مى افسران نے لا مور كے حكام سے رابطه پیدا کیا۔ انہوں نے بوری خبر لا ہور منگوالی اور بوری خبر کاٹ دی۔ تعجب ہے کل بہاولپور میں شرین کا حادثه ہوا۔ پورے بریس نے لکھا کہ حادثے میں فنی خرابی اور تخریب کاری دونوں کا امکان ہے۔طیارہ کے اغواء میں پہلے دن ہی شور کچ گیا کہ تخریب کاروں کی کارروائی ہے۔ظہورالہی کے قتل کےسلسلہ میں اب کہ دمہ کی زبان پراور پورے پرلیں میں تخریب کاروں پر الزام ہے۔اس آ گ میں تخ یب کاری کالفظ آ گیا۔ تو آپ کے اضران کو چکر آ گیا۔ صرف اس لئے کہ اس خبر میں ایک لفظ پیھی تھا کہ جلنے والی بلڈنگوں میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر بھی شامل ہے۔ بات طویل ہوگئی۔لیکن اب تصویر کا دوسرارخ بھی و کیھئے کہ ربوہ سے چھینے والے بے شار رسانوں اور الفضل میں جو کچھ چھپتا ہے۔اس میں بے شارمواداسلام کے خلاف ہے۔وہ ۱۹۷م کی ترمیم کے خلاف لکھ رہے ہیں جوآ کئین سے کھلی بغاوت ہے۔اسلام کی مقدس اصطلاحات کواستعال کرتے ہیں۔ یوری دنیا نے اسلام کے مسلمانوں کو قانونی مسلمان اور اپنے آپ کوسیا اور پکا مسلمان لکھ رہے ہیں۔غیرمسلم ہوتے ہوئے اپنی جھوٹی اور انگریزی نبوت نے حق میں قرآن مجید کی آیات مقد سہ اور احادیث نبویہ کوسنح کر کے استعال کر رہے ہیں۔لیکن دہاں آپ کے سنسر والوں کی قینجی کند ہے۔ حالانکہان کے لئے بعض الفاظ کا استعال ہم نے صدر مملکت سے درخواست کر کے ممنوع كروايا تقاليكن جو كچھ مور ہاہے جارى مجھ سے بالاتر مور ہاہے۔ يوكى ملائيت كى بات نبيل نفرقه وارانه بات ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ لولاک تمام اسلامی فرقوں کا داعی ہے اور ہماری جماعت ملک میں واحد جماعت ہے جس کے پلیٹ فارم پرتمام فرقوں کےعلاء جمع ہو کراتے دبین السلمین کے لئے اپیل کرتے ہیں۔ یہ معاملہ خالص ملکی اور تو می سلیت کا مسلہ ہے۔ امید ہے جناب والا اس پر پوری توجہ دیں گے۔اگر ملکی اور تو می نقطہ نگاہ ہے ہم غلط ہیں تو ہمنیں مطمئن کیا جائے۔اگرافسران غلط کررہے ہیں تو مناسب وضاحت اور ہدایت فر مادی جائے۔

و السلام! وعا گو! (مولانا) تاج محور فیصل آباد



دو کروڑ روپے کے نقصان کا انداز ہ بتایا گیا ں سے فائر ہر ٹیکیڈمنگوائے گئے۔ تب جا کر ما كى مختلف قياس آرائياں ہيں \_بعض كاخيال ،لگ گی اور تھیل گی اور بعض کا خیال ہے کہ علق مقامی افسران نے لا ہور کے حکام سے ری خبر کاٹ دی۔ تعجب ہے کل بہاولپور میں ب*ى فى خرا*بي اورتخريب كارى دونو ب كاام كان یب کاروں کی کارروائی ہے۔ظہورالہی کے پیس میں تخریب کاروں پر الزام ہے۔اس اِن کوچکرآ گیا۔صرف اس لئے کہ اس خبر محفظ ختم نبوت کا دفتر بھی شامل ہے۔ بات مربوہ سے چھپنے والے بے شار رسالوں اور م کے خلاف ہے۔وہ م ۱۹۷ء کی ترمیم کے ملام کی مقدس اصطلاحات کواستعال کرتے مان اورائے آپ کوسیا اور پکا مسلمان لکھ ی نبوت کے حق میں قرآن مجید کی آیات ب ليكن ومان آپ كسنسر والول كي فينجي ہم نے صدر مملکت سے درخواست کر کے لاتر ہور ہاہے۔ یہ کوئی ملائیت کی بات نہیں بتمام اسلامی فرقوں کا داعی ہے اور بھاری م برتمام فرقوں کے علماء جمع ہو کراتھا دبین ل اور قومی سالیت کا مسئلہ ہے۔ امید ہے نقطه نگاه سے ہم غلط ہیں تو ہمیں مطمئن کیا اور ہدایت فر مادی جائے۔

والسلام! دعا گو!(مولانا) تاج محود فیصل آباد

#### تعارف!

ہ ۱۹۷۳ پریل ۱۹۷۳ء کو آزاد کھیرا تعمیل نے قادیانی گروہ کوغیر مسلم قرار دینے کی قرار داومنظور کی۔اس وقت قادیانی جماعت کے چیف گرومرزا ناصر آنجمانی قادیانی تھے۔اس نے قرار داد پر تقریر و تحریر کے ذریعہ شدیدروعمل کا اظہار کیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی پالیسی ساز شخصیت، ہمارے مخدوم ومطاع حضرت مولانا تاج محمود " نے یہ جوابتر پر فرمایا۔اس تناظر میں اسے ملاحظ فرمایا جائے۔

(مرتب)

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده! حضورا كرم الله في ولادت باك عمبارك مهيندريج الاقل ك ٢٢ رتاريخ مطابق المراب بل ١٩٤٣ و ورا زاد شميرك مقام برآ زاد شميرا مبلى نے ایک زنده جود بداور تاریخی قرار داد متفقه طور پرمنظور کرتے ہوئے حکومت آ زاد شميرسے سفارش کی ہے کہ وہ آ زاد شمير ميں مرزائيوں کو غير مسلم اقليت قرار دے۔

قرارداد کےالفاظ

اسبلی کے خوش نصیب رکن جناب میجر محمد ایوب نے درج ذیل قرار داد پیش کی کہ: '' قادیا نیوں کو اقلیت قرار دیا جائے۔ ریاست میں جو قادیا نی رہائش پذیر ہیں ان کی با قاعدہ رجنزیشن کی جائے اور انہیں اقلیت قرار دینے کے بعد اس کی تعداد کے مطابق مختلف شعبوں میں ان کی نمائندگی کا تعین کرایا جائے۔قرار داد میں کہا گیا ہے کے ریاست میں قادیا نیت کی تبلیغ ممنوع ہوگی۔''

جناب میجر محد ایوب نے آسمبلی میں قرار داد پیش کرتے ہوئے دوسرے دلائل کے علاوہ

آئین پاکستان کے صفحہ نمبر ۱۳ اپر درج شدہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے مجوزہ حلف نامے بھی پڑھ

کرسنائے اور کہا کہ آئین میں ان دونوں سربر اہوں کے لئے مسلمان ہونالا زم قرار دیا گیا ہے۔

اور ان حلف ناموں کے شمن میں مسلمان کی جامع مانع تحریف بھی شامل کر دی گئی ہے۔ جس میں

یہ بات واضح طور پر شامل ہے کہ حلف اٹھانے والا یہ اقرار کرتا ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ محمد مصطفی اللہ کے انگری نہیں اور رسول ہیں۔ اور ان کے بعد کوئی نبی پیدائیس ہوگا۔

ŧ

سیح غیرمسلم اقلیت ف بلکہ حضور طالعہ کہ اس سے قبل جائیس گے۔الا جائیس گے۔الا

بيد ملک ميں مسرره عبدالقيوم خال

قرارداديرا

صاحب کے نا جماعتوں کے مملکت پاکستاا : میرا میں

غیر مسلم اقلیت مردار محمد عبداا داد کی توشق کم

ایم۔ پی۔ا۔ نے تو می سمب

ے وں. مرزائیول

ورحقیقت پا داد نے مرز کرنے ک

۔! ۔
نے قادیانی گرود کوغیر مسلم قرار دینے کی ۔ کے چیف گروم زاناصر آنجمانی قادیانی شدیدر عمل کا اظہار کیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم ومطاع حضرت مولانا تاج محمولاً نے یہ المالیا جائے۔ (مرتب)

ن الرحيم!

ہ والسلام علیٰ من لا نبیی بعدہ! مبارک مہیندر نیج الاوّل کی ۲۴ رتار یخ مطابق آراد کشمیر آمبلی نے ایک زندہ جادیداور تاریخی اد کشمیر سے سفارش کی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں

رابوب نے درج ذیل قرار داد پیش کی کہ: ریاست میں جو قادیانی رہائش پذیر ہیں ان کی دینے کے بعد اس کی تعداد کے مطابق مختلف رداد میں کہا گیاہے کہ ریاست میں قادیا نیت کی

رداد پیش کرتے ہوئے دوسرے دلائل کے علاوہ سے اور وزیراعظم کے مجوز ہ حلف نامے بھی پڑھ اس کے ملاوہ اس کے ملاوہ اس کے لئے مسلمان ہونالا زم قرار دیا گیا ہے۔ مانع تعریف بھی شامل کر دی گئی ہے۔ جس میں اللہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ مجمد ابن کے بعد کوئی نبی پیدانہیں ہوگا۔

میجرصاحب نے مزید کہا کہ آئین پاکستان کی اس دستاویز کی روسے قادیا کی خود بخود غیر مسلم اقلیت قرار دیدئے گئے ہیں۔ کیونکہ وہ حضور سرور کا نئات کا بھٹے کو آخری نی نہیں مانتے۔ بلکہ حضور اللہ کے بعد مرزا غلام احمد قادیا نی کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ میجرصاحب نے مزید کہا کہ اس سے قبل آزاد کشمیرا سبلی بیقر ارداد منظور کر چکی ہے کہ ریاست میں اسلامی قوانین نافذ کئے جا کہ میں گئے۔ اس لئے لازم ہے کہ اس معاملہ میں بھی شریعت کے مطابق واضح احکامات جاری کئے جا کہیں۔

قرار دادېرا ظهارمسرت

ملک میں مسرت اور خوشی کی اہر دوڑ گئی۔ تمام قومی اخبارات میں اس خبر کے شاکع ہونے پر پورے ملک میں مسرت اور خوشی کی اہر دوڑ گئی۔ تمام شہر دی اور قصبوں سے صدر آزاد کشمیر مجاہداؤل سر دار محمد عبدالقیوم خان ، بیٹیکر اور جملہ اداکین آزاد کشمیر آسبلی خصوصاً قر ار داد کے محرک میجر محمد ایوب خان صاحب کے نام مبارک بادکی تاروں کا ایک لامتنا ہی سلسلہ شروع ہوگیا۔ مختلف اسلامی تظیموں اور جماعتوں کے سربر ابھوں کی طرف سے خیر مقدم اور مبارک باد کے بیان جاری کئے گئے ۔ اور صدر مملکت پاکستان مسٹر ذوالفقار علی مجھوں مطالبہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر کی طرح وہ بھی مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیکراس دیرین عوامی مطالبہ کو پوراکریں۔

مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان اور بعض دوسری جماعتوں کے نمائندہ ونو د نے مجاہداؤل سر دار محمد عبدالقیوم خان سے ملاقات کر کے انہیں مبارک بادیتی کی اور درخواست کی کہوہ اس قرار دادی تو ثیق کر کے اس کوقانونی شکل دیں۔

آ زاد کشمیراسلی کی اس قرار داد ہے متأثر ہو کر کونسل مسلم لیگ کے میاں خورشید انور ایم لی ۔اے نے پنجاب آسمبلی میں اور جمعیت علاء اسلام کے مولانا عبدا تکیم ایم ۔این ۔اے نے قومی آسمبلی میں اس مضمون کی قرار دادیں پیش کرنے کے نوٹس دید یتے ہیں ۔

مرزائیوں کی بوکھلاہٹ

آ زاد کشمیراسیلی کی قرار داد پر مرزائی حلقوں میں بڑی بو کھلا ہٹ کا اظہار کیا گیا ہے۔ در حقیقت پاکستان کے ستعقل آ کین میں مسلمان کی جامع مانع تعریف اور آ زاد کشمیراسیلی کی قرار داد نے مرزائیوں کے ان سنہرے خوابوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ جووہ اس ملک پر قبضہ کرنے کے سلسلہ میں دیکھ رہے تھے۔

اب تك مرزائيوں كى طرف سے دو چيزيں سامنے آئى ہيں۔

۲

میں ہے چندایک کا ذکر کیا ہے ''۱۹۳۱ء میں تحریکے

وینے کی سفارش کر دی حالانکہ

اس ميڻي ميں علامه اقبال ،خوا مولا نا اساعیل غزنوی،مولانا

تقے۔اوراس کیٹی کےصدرم

سميثي كاصدرمرز أمحمودكو كيول اب انصاف کیا

پس منظر میں بنی تھی بن گئی۔ نہیں کہ علامہ اقبال مرحوم -

سمجھ جانے اور کمیٹی سے استع

. اس کاوجودکہیں نید ہا بلکتر

بی اور تحریک آزادی کشمیر-

احرار رضا کار ڈوگروں کی

بورے ہندوستان کےمسلم

. بظاہر تحریک آ زادی تشمیر۔

علامها قبال مرحوم اور دوس

بر داشته هو کرعلیجد ه هو گئے

كامطالعة كرين-)

اس غلط بی کو

مح متعلق كلمة حق بلند كميا. يھوڑا۔ بلکہانجمن حمایت

اسلام ہے کوئی تعلق نہیر

اقليت قراردينے كامطا

گویا که بر'

"ایک پیفلٹ بعنوان احدیوں کے بارے میں آزاد کشمیراسمبلی کی قرار دادتجز بهاورحقیقت حال <u>-</u>'

غليفه ربوه مرزا ناصراحمه كا خطبه جمعه مطبوعه "روز نامه الفضل ربوه ۱۳۰م كي ١٩٧٥ء ـ "خطبه جمعه مين مرزاناصراحد نے جو پچھ كہاہے۔ اس كامفہوم اور خلاصه اشتعال انگيزى، مكى سالىمىت اوراستحكام كے لئے خطرہ پيداكرنا۔فرضى اور خيالى فسا دات كى آ ژميس بغاوت اور خون خرابے کی دھمکی ویتا ہے۔اس خطبہ کے مندرجات کے نوٹس لینے کی اوّ لین ذ مدداری صدر مملکت ذوالفقارعلی بھٹو کی حکومت کا کام ہے۔ کیونکہ اگر مرزائیوں نے کوئی بغاوت ،گڑ بڑا درخون خرابه کیا تو و همو جود ه حکومت کے خلاف بعناوت اور گر برد ہوگی۔

ہم سردست مرزائیوں کے پیفلٹ بعنوان''احدیوں کے بارے میں آزاد کشمیراتمبلی کی قرار داد تجزییا ورحقیقت حال' کا جائزہ اوراس میں کئے گئے گمراہ کن برا بیگنڈے کا ثق وار جواب دينا جائية ميں۔

یہ پمفلٹ اگر چہ آزاد کشمیر کے امیر بائے احمدیدی طرف سے شائع ہوا ہے۔لیکن دراصل بدر بوہ میں بیٹھ کر روایتی جعلسازی اورتلیس کاری سے تیار کر کے لاکھوں کی تعداد میں چھاپ کرتقسیم کیا گیاہے۔

مرزائیوں کے شکوک اعتراضات اور داویلا کا جواب

میفلٹ میں کہا گیا ہے کہ اس ریزویشن کی منظوری کے وقت اسمبلی کے پچیس ممبروں میں سے الوزیش کے ااممبران موجود نہیں تھے۔ الوزیش کے ااممبران نے اسمبلی ہے واک آ ؤٹ مرزائیوں کی قرار داد کی حمایت میں نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے دوسرے مسائل میں رسکشی کے باعث تھا۔اگروہ اانمبران آمبلی میں موجود ہوتے تو بھی پیقر ارداد متفقہ طور ہر ہی منظور ہوتی اور اگر مرزائیوں کوحز ب اختلاف کے ان ااممبران کی حمایت حاصل ہونے کی غلط فہنی ہے تو اب بھی وہ ان سے ذرااس قر ار داد کی مذمت میں بیان دلوا کریاان ہے آئندہ آسمبلی کے اجلاس میں اس قر ارداد کے خلاف قر ارداد کا نوٹس دلوا کر دیکھ لیں۔ انشاءالله! مرزائيوں كواس ميں نا كامي ہوگى \_ آ زاد كشمير كےمسلمان ممبرحزب اقتدار ميں ہوں يا حزب اختلاف میں انہیں مرزائیوں کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے میں کوئی شک وشبہ

يفلت مين كها كياب كرة زادكشميراتمبلي في مرزائيون كوس طرح غيرمسلم اقليت قرار

خطبه جمعه مطبوعه''روز نامه الفضل ربوه۳۱رمگی بها ب- اس کامفهوم اورخلاصه اشتعال انگیزی، فرضى اورخيالي فسادات كي آثر ميس بعناوت اور مات كونس ليخ كي اولين ذمه داري صدر اگرمرزائيوں نے كوئى بعناوت ،گڑېز اورخون بڑہوگی۔

ن المحمديول كے بارے مين آزاد كشميراتمبلي ں کئے گئے گمراہ کن پراپیگنڈ سے کا ثق وار

ة احمد مير كى طرف سے شائع ہوا ہے \_ ليكن کاری سے تیار کر کے لاکھوں کی تعداد میں

# كاجواب

ر پزویشن کی منظوری کے وقت آسبل کے ا تھے۔ایوزیش کے اامبران نے اسبلی ں کیا تھا۔ بلکہ وہ حزب اقتدار اور حزب اگروہ ااممبران اسمبلی میں موجود ہوتے تو اکوحزب اختلاف کے ان ااممبران ک فرااس قرار داد کی مذمت میں بیان دلوا فلا**ف** قرار داد کا نوٹس دلوا کر دیکھے لیں \_ لىمنكمان ممبرحزب اقتداريين ہوں يا ہ خارج ہونے میں کوئی شک و شبہ

ائيول كوكس طرح غيرمسلم اقليت قرار

وینے کی سفارش کر دی حالا تک کشمیر کے سلسلہ میں قادیا نیوں کی بڑی خد مات ہیں۔ان خد مات مں سے چندایک کا ذکر کیا ہے جن کامفہوم ہے۔

"۱۹۳۱ء میں تحریک آزادی تشمیرشروع ہوئی تو تشمیر کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ادر اس تمييلي مين علامه اقبال ،خواجه حسن نظامي، سرذ والفقارعلي ،مولا نا سيدميرك شاه ،سيدمحن شاه ، مولانا اساعيل غزنوي، مولانا سيدحبيب ، مولانا غلام رسول مهر اورمولانا عبدالمجيد سالك شامل تقے۔ادراس تمیٹی کےصدرمرزابشیرالدین محمود خلیفہ قادیان تھے۔اگراحمہ ی مسلمان نہ تھے تو اس كميني كاصدرم زامحمودكو كيون چن ليا گيا؟ ـ'' (اص 2ta)

اب انصاف کیا جائے کہ اس دلیل کا سئلہ ختم نبوت سے کیاتعلق ہے۔ و ممیٹی جس پس منظر میں بی تھی بن گئی۔لیکن چرہوا کیا؟ ۔مرزائی اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے کیا ۔امروا قع نہیں کہ علامہ اقبال مرحوم نے اس کمیٹی سے استعفیٰ دیدیا؟۔علامہ اقبال مرحوم کے حقیقت حال کو سمجھ جانے اور کمیٹی ہے استعفیٰ دینے کے بعد پھروہ کمیٹی قادیان کے رجسروں میں ہی رہ گئی۔ باہر اس کاو جود کہیں نہ رہا بلکتھ کی آزادی کشمیر کی باگ ڈورمجلس احراراسلام نے اینے ہاتھ میں لیے لی اورتح یک آزادی کشمیر کے لئے الجی ٹیشن کی ، پیاس ہزاد کے قریب رضا کار قید ہوئے۔سترہ احرار رضا کار ووگروں کی تنگینوں اور بندوقوں سے شہید ہوئے ادر اس طرح ای زیانے میں پورے ہندوستان کےمسلمانوں نے بیٹابت کردیا تھا کہ شمیر کمیٹی مرزائیوں کا ایک ڈھونگ تھا۔ جو بظاہرتح یک آ زادی کشمیر کے لئے بنوائی گئ تھی۔لیکن درحقیقت اس کے پچھاور ہی مقاصد تھے۔ علامه ا قبال مرحوم اور دوسر بےمسلمان رہنماؤں کو جب حقیقت حال معلوم ہوئی ۔ تو وہ سب دل برداشتہ ہو کر علیحدہ ہو گئے۔ (مزید تفصیلات کے لئے بنجاب کی سیاس تحریکیں''مرتبہ عبداللہ ملک'' كامطالعه كريں\_)

اس غلطہ کی کودور کرنے کے لئے مردی آگاہ علامہ اقبال مرحوم نے بعد میں مرزائیوں ہے متعلق کلمہ حق بلند کیا۔ آپ نے منصرف کشمیر کمیٹی ہے استعفٰی دے کراس کا بھانڈ اچورا ہے میں پھوڑا۔ بلکہ انجمن حمایت اسلام ہے مرزائیوں کو بہ کہد کر با برنگلوایا کہ ان کا اسلام اورانجمن حمایت اسلام سے کوئی تعلق نہیں علامه اقبال مرحوم نے اسی پر معاملہ ختم نہ کیا بلکہ مراز سول کوغیرمسلم اقليت قراردينے كامطالبه كيا۔

گویا که برصغیرین اصولی طور پر مرزائول کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کامطالبہ کرنے

والا بھی تشمیر کا مایئہ نازسپوت تھااور آج اس قرار داد کوملی جامہ پہنانے والا بھی تشمیر ہی کا مجامد اعظم ہے۔ ا

ایس سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشنده

کیاان تمام واقعات کے بعد مرزائیوں کوشر محسوں نہیں ہوتی کہ وہ دنیا کو دھوکا دیے گئے گھر تشمیر کمیٹی کی صدارت علامہ اقبال مرحوم اور دوسرے اکابر مسلمانوں کا نام میتے ہیں۔ جن میں سے ایک ایک نے بعد میں کسی نہ کسی طرح بیا ظہار کردیا کہ مرزائی دائر واسلام سے خارج ہیں۔

یہ بھی ایک انفاق ہے کہ تحریک پائستان کے اوّلین محرک وَاکٹر ا قبال مرحوم تھے اور مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے اوّلین محرک بھی آپ ہی تھے۔اس طرح تحریک پائستان اور اقلیت کی تحریک آپس میں لازم وملزوم ہیں۔ پہفلٹ میں کہا جمیا ہے کہ:

''اگر آزاد کشیر میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو کشمیر کے سلسلہ میں پاکستان کے موقف کو خت نقصان پنچے گا۔اس لئے کہ کشمیر کی بنیاداس بات پر ہے کہ گورداسپور کا ضلع مسلمان اکثریت کا ضلع مسلمان اکثریت کا ضلع مسلم اقلیت قرار دیۓ گئے تو گورداسپور کا ضلع مسلم اکثریت کا ضلع نہیں رہے گا۔ شمیر کے کیس غیر مسلم اقلیت قرار دیۓ گئے تو گورداسپور کا ضلع مسلم اکثریت کا ضلع نہیں رہے گا۔ شمیر کے کیس کے بنچ جو بنیاد ہے وہ کمزور ہوجائے گی۔اوراس طرح کشمیر کے سلسلہ میں پاکستان کے موقف سے غداری ہوگی۔'

سجان الله! کیا ولیل نےعوام اور حکومت کوبے وقوف بنانے کی کیسی بھونڈی کوشش ہے۔ ظالمو! جب گورداسپور مسلم اکثریت کاضلع پر کتان میں شامل کر دیا گیا تھا اس وقت تم نے مسلم انوں کی پیٹے میں چھرا گھونپ ع دیا تم نے مسلم لیگ سے علیحدہ یہ میمورنڈم پیش کیا کہ قادیان

لے علامہ اقبال مرحوم کے مرزائیوں کے بارے میں نظریات معلوم کرنے کے لئے ''حرف اقبال''مر تبلطیف احمد شیروانی ص۱۲۳ تاص ۱۳۸ ملاحظ فرماویں۔

ی تفصیلات کے لئے '' جسٹس منیر کا مضمون مطبوعہ روز نام آلائے وقت لاہور ۲ رجولائی ۱۹۲۴ء اور روز نامہ مشرق لاہور کی قسط نمبر ۱۳۸ بعنوان مارشل لاء سے مارشل لاء تک ملاحظ فرمائیں۔

مسلمانوں کو موقف کو نقصان پہنج معرفت تشمیر بھی بھارت کے قبط ڈانٹ کے مصدات تم ہمیں ڈرا۔ تو یو،این،او میں پاکستان کے موق جسے دلاو دار پاکستان بننے کے بع سےٹر یکٹ زیر تیجرہ میں انتہائی ج

قادیانیوں کامرکز ہے۔اس میں تم

متیجہ بیہ ہو کہ باؤنڈری کمیشن کےص

غیرمسلموں میں شار کر سے گورداسپ

مصائب اور مشکلات کی بنیاد رکھ

۲..... جدو جهد شروع بمولی -'' ....

سیسی سیسی اس دنیا ہے روشناس ہواایک مشہو نمبرس بالا کے حوالہ کے طور

۔ آ پئےاس سفید حج

ے اجرا۔۱۹رجولائی ۱۹۳۷ کی قرارداد پاس کی۔ازال! جیلیس بھر گئیں۔اس جماعہ: قادیانیوں کامرکز ہے۔اس میں تم نے اپنی الگ نبوت الگ امت اورا لگ اعداد وشار پیش کئے۔ نتیجہ بیہ ہو کہ باؤنڈری کمیشن کےصدرریڈ کلف نے ای وقت تمہیں تمہاریمیمورنڈم کی روشنی میں ، غیرمسلموں میں شارکر کے گورداسپور کے ضلع کو بھارت میں شامل کرنے یا کستان کے لئے بے شار مصائب اورمشکلات کی بنیادر کھ دی تہاری اس وقت کی غداری اور یا کتان وشنی کی وجہ سے مسلمانوں کوموقف کونقصان پہنجا ندصرف گورداسپور کاضلع یا کتان سے گیا بلکہ گورداسپور کی معرفت کشمیر بھی بھارت کے قبضہ میں چلا گیا۔ اور آج کچپیں برس کے بعد" الٹا چور کوتو ال کو ڈانے'' کے مصداق تم ہمیں ڈراتے ہو کہا گرقا دیا نیوں کوآ زاد کشمیر میں غیرمسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تو یو،این ،او میں یا کستان کے موقف سے غداری ہوگی۔

چے دلاوراسے دوزدے کے بکف چراغ دارد یا کتان بنے کے بعد تحریک آزادی کشمیریں قادیانی جماعت کی خدمات کے عنوان ے ریکٹ زیر تبعر ویس انتہائی جھوٹ سے کام لیا گیا ہے۔ٹریکٹ میں درج ہے کہ: ا..... "د تح یک از ادی کثمیر کے آغاز کاسپرا جماعت احمد پیے سر ہے۔،،

''امام جماعت احدیدی را ہنمائی میں آزاد کشمیر کے قیام کے لئے با قاعدہ

جدوجهدشروع ہو کی۔'' "اس سے افارنیں کیا جاسکا کہ آزاد کشمیرکا پہلاصدر جوانور کے نام سے

دنیا ہے روشناس ہوا ایک مشہور احمدی کشمیری رہنماہے جن کا نام غلام نبی گلکار ہے۔ (ص١٠) اور نمبر ٣ بالا كے حوالہ كے طور پر كليم اختر كى كتاب شير تشمير، اور پنڈت بريم ناتھ بزاز كى تحرير كا ذکرہے۔''

آ ہیئےاس سفید جھوٹ کوخفائق اور واقعات کی روشنی میں دیکھیں۔

تحریک آزادی تشمیر کانعرہ آل جموں وکشمیرمسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم ے ابھرا۔ ۱۹رجولائی ۱۹۴۷ء میں مسلمانوں کی اس عظیم جماعت نے تشمیراور پاکستان کے الحاق کی قرار دادیاس کی \_ازاں بعد بوری ریاست میں اس جماعت کے لوگوں نے گرفتاریاں دیں اور جیلیں بھر گئیں ۔اس جماعت میں مرز ائی نہیں بلکہ مسلمان تتھے اورا کثریت اب بھی زندہ ہے سری با جامه پہنانے والابھی کشمیری کا مجامد اعظم

ازو نیست ے بخشندہ

رم محسوں نہیں ہوتی کہوہ دنیا کو دھو کا دینے اور دوسرے اکابر مسلمانوں کا نام لیتے ہیا ظہار کردیا کے مرزائی دائر ہاسلام ہے

واوّلين محرك ذاكثرا قبال مرحوم تحقه اور ہی تھے۔اس طرح تحریک یا کتان اور کہا گیاہے کہ:

لیت قرار دیا گیا تو کشمیر کے سلسلہ میں مرکی بنیاداس بات پر ہے کہ گورداسپور کا ل كرنا بى ناانصافى تفا\_اب اگرمرزائي یت کاضلع نبیں رہے گا۔ کشمیر کے کیس تمیر کے سلسلہ میں پاکستان کے موقف (مخصص ۸) بے وقوف بنانے کی کیسی بھونڈی کوشش

ل شامل كرديا كيا تقااس وقت تم نے ہے علیحدہ میم میرنڈم پیش کیا کہ قادیان ہ میں نظریات معلوم کرنے کے لئے

حظەفر ماویں۔ مطبوعه روزنامها دائے وقت لاہور نوان مارشل لاء سے مارشل لاء تک گرمیں سردارمحدابراہیم خان کی قیام گاہ پرمسلم کانفرنس کے اجلاس ہوتے لے رہے ہیں۔ چنانچے یہ غلط ہے کہ جماعت احمد بیکا استحریک میں کوئی حصہ ہے۔

ازاد کشمیر کے قیام کے لئے سب سے پہلے یو نچھ میں مسلے بغاوت ہوئی جس کی تر تیب یہ ہے ہوئات ہوئی جس کی تر تیب یہ ہے۔ ۲۳ راگست ۱۹۴۷ء یو نچھ تحصیل باغ نیلا بٹ کے مقام پر سردار محمد القوم خان مجاہد ان اور ڈوگرہ فوج کا خان مجاہد اوّل نے بغاوت کا اعلان کیا۔ ۲۷ راگست ۱۹۴۷ء کو باغ میں مجاہد میں اور ڈوگرہ فوج کا آپس میں تصادم ہوا۔ ۱۹۴۷ء کو کیفٹینٹ محمد انٹرف خان کی قیادت میں دو تھان تحصیل راولاکوٹ میں ڈوگرہ فوج پر مسلمانوں نے تملہ کیا۔

کیماور ۱۷۲ کو بر ۱۹۳۷ء کوکشمیر پر حملے کا آغاز اس ترتیب سے ہوا۔ س باغ سیکٹر ..... سر دارعبدالقیوم خان راولا کوٹ کیپٹن حسن خان شہید میر پورسیکٹر۔ اسسیکیٹن خان آف منگ ۲۰۰۰ بیخی دلیر خان ۔اور ۱۹۲۷ء کو مجاہدین نے سر دار قیوم کی کمان میں دشمن پر حملے شروع کردئے۔

سسس اوراس روزراد لینڈی میں میٹنگ ہُوئی جس میں سردار محد ابراہیم حان ،سید
نذیر حسین شاہ ایڈوکیٹ سابق وزیر آزاد کشمیر، کرنل سیدعلی احد شاہ اور دوسرے زعماء کشمیر موجود
تھے۔ جہاں پاکتان ٹائمنر سول اینڈ ملٹری گزیٹ کے نمائندوں کو بلایا گیا اور سیدنذیر حسین شاہ نے
ایک خبر تیار کی کہ شمیر کا مہار اجدا ہے آپ کو بجاہدین حریت کے حوالے کردیں۔ اور آج سے وہ بغی
ہاور انور کے فرضی نام سے صدارت کا اعلان ہوا۔ یہ نام غلام نبی گلکار کا قطعاً استعمال نہیں کیا
تھا۔ بلکہ محض ایک خبر نشر کرنے کے لئے فرضی نام گھڑ اگیا تھا۔

گذشتہ ۲۵ برسوں میں اس انور کے دعوے دارتین پیدا ہوئے۔

نمبرا.....لیفٹینٹ سیدانورشاہ سکنہ ال سرنگ مخصیل باغ صلع یو نچھ۔نمبر7....میجر خورشیدانور (مرحوم) جوا۲را کتو بر ۱۹۴۷ء کومظفر آباد پرحمله آور ہونے والے پٹھانوں کے نشکر کے انجار ج تھے۔نمبر۳.....غلانی گلکار۔

پوری چھان بین اورسر دارمحمد ابراہیم خان اورسید نذیر حسین شاہ اور دوسرے حضرات اب بھی زندہ ہیں جو بتا چکے ہیں کہ انورا یک فرضی نام تھا۔اورمندرجہ بالا ہرسہ دعوے دارصیح نہیں

> لِ The Kashmir Saya ....ازقلم سردار محدابرا ہیم خان۔ مِ بحوالہ فتح تشمیراز عبدالرحیم، فغانی۔

> > ٨

ہیں۔ جہاں تک بزاز کی تحریر کا آ شخص غلام نبی گلکار ہوسکتا ہے، برآ ں مسرکلیم اختر کا جوموالہ۔ اب تک تشمیر کی آ

ان کے مطابق مرزائیوں کے اور رتعجب ہوتا ہے کہ جس طرر سعی ناکام کس ڈھٹائی سے کر زیرتبھر ہیمفلٹ زیرتبھر ہیمفلٹ

کے باعث پاکستان کا سٹھکا اسمبلی کی سفارش پاکستان ۔ جائے کہ بیسازش پاکستان سے کی گئی ہے تو ہر گر تعجب کرسکتا۔البتہ بیامرزبان نارمودودی صاحب اورالا سلسایھی اس خیال کو تقونہ

مرزائیوں کی
کہ آگر پاکتان کے سام
کے عقائد کو اسلام کے ا
صورت میں اس بات
ہمیں نصرف شبہ ہے ؟

رزاد کشمیراً

وہ مسلمانوں کے چود مرزائی کمال ہوشیار کے طرف داری حاصل سرمنڈ ھدہ ہیں۔ ہم مرزا

ا اللاس ہوتے لے رہے ہیں۔ چنانچہ یہ

ے سے پہلے یو نچھ میں مسلح بغادت ہوئی غ نیلا بٹ کے مقام پر سردار محد عبدالفقوم 1 او باغ میں مجاہدین اور ڈوگر ہوئو ت کا رف خان کی تیادت میں دو تھان مخصیل

ں تر تیب سے ہوا۔ ع کیپٹن حسن خان شہید میر پور سیکٹر۔ ن۔اور ۱۸را کتوبر ۱۹۳۷ء کو مجابدین نے

وئی جس میں سر دار محمد ابرا ہیم خان ،سید ) احمد شاہ اور دوسرے زعماء کشمیر موجود اِس کو بلایا گیا اور سید نذیر حسین شاہ نے کے حوالے کر دیں۔اور آج سے دہ باغی مفلام نبی گلکار کا قطعاً استعال نہیں کیا

> ن پیداہوئے۔ نصاب غضامہ ع

نصیل ہاغ ضلع پونچھ۔نمبر۲.... میجر ورہونے والے بٹھانوں کے لشکر کے

برنذ برحسین شاہ اور دوسر بے حفر ات مندرجہ بالا ہرسہ دعو ہے دار صحیح نبیں

------ارمحمدا براہیم خان۔

ہیں۔ جہاں تک بزاز کی تحریر کا تعلق ہے۔ وہ سری گھر میں تھا۔اوراس نے محض گمان ظاہر کیا کہ یہ شخص غلام نبی گلکار ہوسکتا ہے۔اورا یک دشمن ملک کی بات کوبطور ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا۔ مزید برآں مسڑکلیم اختر کا جوحوالہ ہے یا درہے کہلیم اختر خود مرزائی ہے۔اور لا ہور میں مقیم ہے۔

اب تک شمیری آزادی کے سلسلہ میں جوتر ریں تقدین اور ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے مطابق مرزائیوں کے مندرجہ بالا بیانات قطعاً جھوٹ ہیں اور حقائق کے مند برطمانچہ ہیں۔ اور تعجب ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے جھوٹا نبی بنایا ای طرح بیچھوٹا صدر آزاد شمیر بنانے کی سعی ناکام کس ڈھٹائی سے کررہے ہیں؟۔

زیرتجره بیفلٹ میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ: ''آ زاد کشمیر کی اس قرار داد

کے باعث پاکستان کا استحکام خطرہ میں پڑ گیا ہے۔ چنا نچہ اس پیفلٹ میں تحریر ہے کہ آ زاد شمیر
اسمبلی کی سفارش پاکستان کے استحکام کے خلاف ایک خطرناک سازش ہے۔ بس اگر سے باور کیا
جائے کہ یہ سازش پاکستان کے کسی دشن ملک کے ایما پر پاکستان کی کسی دشمن جماعت کی طرف
ہائے کہ یہ سازش پاکستان کے کسی دشن ملک کے ایما پر پاکستان کی کسی دشمن جماعت کی نشان دہی نہیں
ہے گ گئی ہے تو ہرگز تعجب انگیز نہیں۔ میں معین اور قطعی طور پر سی ایسی جماعت اسلامی کی گھ پتلی ہے
کرسکتا۔ البتہ یہ امرزبان زوعام ہے کہ آ زاد شمیر کی موجود ہ حکومت جماعت اسلامی کی گھ پتلی ہے
اور مودود دی صاحب اور ان کے حوار یوں کی طرف سے مبارک باد کے تاروں اور پیغاموں کا خاص
سلسلہ بھی اس خیال کو تقویت پہنچا تا ہے۔''

مرزائیوں کی یہ بات پاکتان کے سات کروڑ مسلمانوں کے لئے چیننی کا درجہ رکھتی ہے کہ اگر پاکتان کے سات کروڑ مسلمان قرآن وسنت اور آئین پاکتان کی روشی میں مرزائیوں کے عقا کد کو اسلام کے خلاف یقین کرتے ہوئے انہیں غیر مسلم قرار دے دیں۔ تو مرزائی الی صورت میں اس بات پر آمادہ جی کہ ملک کے استحکام کو بھی خطرے میں ڈال دیا جائے۔ جس کا جمیں نے صرف شبہ ہے بلکہ یقین ہے۔

تا زاد کشمیراسیلی کی قرار دادنه صرف دستور پاکتان کی روشی میں مرتب ہوئی ہے۔ بلکہ وہ سلمانوں کے چودہ سوسالہ عقیدہ اور پوری امت محدیدی آرزؤں کے عین مطابق ہے۔ لیکن مرزائی کمال ہوشیاری ہے اسے سازش کا نام دے رہے ہیں۔اور صدر مملکت فروالفقار علی بحثو کی طرف داری حاصل کرنے اور انہیں دھوکہ دینے کے لئے اس سازش کا الزام جماعت اسلامی کے سرمنڈھ رہے ہیں۔

ہ یں ہم مرزائیوں سے بوچھتے ہیں کہ کیا مرزائیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے پہلے

کے الہامات اورخواہیا

يحميل كونبين پنجين -

غور ہے۔ لکھتے ہیں ا

س سی د نیاوی آسمبلی -

زہبی حثیت سے می**ہ** 

جرح کی ضرورت نبیر

الانبياء مانتابون اور

قیامت کے دن پرا

يريز هتا هول \_رمضاا

ہوںاور <u>مجھ</u>ونیا<u>۔</u>

متجهجتين نهتووه لأ

کرنے کو تیار ہیں

اوردائرُ ہ!سلام -

فيصله كوخاطرمين

که جم خدا' قر آل

رہا ہے۔ پیرا<sup>ظ</sup>

جصور الله كى نبر

بيں \_ کعبة الله ک

ے حلال کردہ

احد ،مرزامحود ،

نبوت کے ندما

حوار ہوں کی کہ

ہے امر ج کا

محرک علامدا قبال مرحوم جماعت اسلامی میں شامل میں جہائے الاسلام مولا ناشبر احمد عنائی جماعت اسلامی کے رکن تھے؟ ۔ اور مولا نااحم علی لا ہوری اسلامی کے مبر تھے؟ ۔ اور مولا نااحم علی لا ہوری مولا ناابوالحسنات ، سید محمد احمد قادری ، مولا ناسید محمد داؤ دخر نوی ، علامہ حافظ کفایت حسین شیعہ بحبتد، مولا نامفتی محمد حسن ، بیر صاحب گواڑ واثر بیف، امیر شر بعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری ، قاضی احسان احمد شجاع آبادی ، مولا نامحم علی جائندھری ، مولا نامفتی محمود ، مولا نامحم شاہ نورائی ، مولا نا غلام غوث ہزاروی اور ان کے علاوہ ہر مکتبہ فکر کے ہزاروں علاء اور لیڈروں کا تعلق جماعتوں اور افراد کا مطالبہ تمام جماعتوں اور افراد کا مشتر کہ مطالبہ تمام جماعتوں اور افراد کا مشتر کہ مطالبہ ہے۔

آزاد کشمیرا آمبلی کے معزز ممبران اور مجاہداؤل، پاسبان ناموس رسول ﷺ سردار محمد عبدالقیوم محافظ ختم نبوت کومباک بادکی تاریں اور پیغامات صرف جماعت اسلامی نے ہی نہیں دیں۔ بلکہ دوسری تمام جماعتوں کے لوگوں نے بھی ان کو ہدیتیر یک پیش کیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے راہنماؤں اور اراکین نے خود بھی مجاہداؤل کومبارک بادکی تارین ویں۔ اور دوسرے مسلمانوں کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرائی چنانچے مجلس تحفظ ختم نبوت کی تحریک پرمسلمانان پاکستان نے بڑاروں کی تعداد میں تارین دیں اور خطوط کھے۔

مرزائی کذب بیانی کے سلسلہ میں بڑے ماہر ہیں کیونکہ وہ جس کو نبی اور رسول مانتے ہیں اس کا کام ہی کذب بیانی اور جھوٹا پروپیگنڈ ہتھا۔ آزاد شمیر کی قرار داد کے سلسلہ میں بھی محض جماعت اسلامی کانام لے کرانہوں نے اپنے روائتی دجل دفریب کامظاہرہ کیا ہے۔

جہاں تک ملک سالمیت کاتعلق ہے پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمان اس ملک کی بقاء کے خواہاں ہیں۔ حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف کوئی بھی اس ملک کوختم کرنے کا اراد و نہیں رکھتا۔ البعة مرزائیوں کے نبی اوران کے فلیفہ کے خوابوں اور البہامات کو دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نگتا ہے کہ قادیانی عقیدہ یا کشتان کے وجود کے قائل نہیں ان کے خلیفہ بشیرالمدین محمود قادیانی کے خطبات کی روشی میں تقسیم عارضی ہے نہ کہ مستقل ، اپنے فرجبی پیشواؤں کی خوابوں اور البہامات کو عملی جامہ پہنانے کے لئے مرزائیوں کی اپنی کوشش ہے کہ یہ ملک ختم ہو جاوے تا کہ ہمارے کندا ہے خطبات کی خوابیں پوری ہو تکیوں۔ ایگر ہمیں یقین ہے جس طرح ان کے جموٹے نبی اور خدیفہ کندا ہے فلیف

ل ملاحظه فر مادین روز نامه الفضل قادیان ۵راپریل ۱۹۴۷ء ص۴ ص۳ بیان مرزامحمود الفضل ۱۷ رمنی ۱۹۴۷ء کے الہامات اور خوابیں جھوٹی جوئی ہیں اس طرح پاکستان کے معاملہ میں بھی ان کے اراد سے پایئے مکیل کوئیں پنچیں گے۔ زیر نظر پہفلٹ کے آخر میں جو بات درج کی گئی ہو وہ دلچسپ اور قابل غور ہے۔ لکھتے ہیں کہ:''میں نے اپنے بیان میں نہ بہی نقط نگاہ سے بحث نہیں کی کیونکہ اصولاً میں کسی دنیاوی اسمبلی کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کسی کو کافر قر ار دینے کی سندر کھتی ہے۔ پس فرجی حیثیت سے میر سے نزدیک اس فیصلہ کی کوڑی کے برابر بھی حقیقت نہیں اور میں اس برسی جرح کی ضرورت نہیں سمجھتا۔''

پھرلکھا ہے کہ:''مسلمان ہوں۔قرآن کریم کو خاتم الکتب اور رسول التُعلَیْفَة کو خاتم الانجیاء ما نتاہوں اور اسلام کو ایک زندہ اور حقیقی نجات کا ذریعہ قرار دیتاہوں۔خدا تعالیٰ کی مقادیر قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں۔ای قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں۔اتی ہی نمازیں پڑھتا ہوں۔رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں۔اگر میرا می عقیدہ کفر ہے قومیں اس کفر پر راضی ہوں اور جھے دنیا کے کسی فتو کی کی پر دا فہیں۔''

کتنے افسوں کی بات ہے کہ مرزائی اپ آپ کو کسی ضا بطے اور اصول کا تا لی نہیں جھتے۔ نہ تو وہ وینی اعتبارے دنیائے اسلام کے سربرآ ور دہ علاء کرام کے اس فتو کی کا احترام کرنے کو تیار ہیں کہ حضور فداہ ابی وائی کے بعد مرزا فلام احمد کو نبی ہانے والا قرآن وحدیث کا مشر اور دائر ہ اسلام ہے فارن ہا اور دنہ ہی وہ دنیاوی طور پر جمہوری نظام کے اعتبارے اکثریت کے فیصلہ کو فاطر میں النے کے لئے تیار ہیں۔ ہم مرزائیوں ہے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہتم ہے کہر کہ مہ خدا 'قرآن 'فاتم الا نبیاء نماز'روز ہ قبلہ سب مانے ہیں ۔ لیکن اس کے باو جو دہمیں کا فر کہا جا رہا ہے۔ یہ پر اظلم اور غلا اقدام ہے ہم کہتے ہیں کہ دنیا جمر کے تمام مسلمان بھی خدا کی وحدانیت محبور ایسے کی نبوت اور فتم نبوت ہر کے تماز پڑھتے ہیں۔ رمضان کے روز در کھتے ہیں۔ فدا کی طرف ہیں۔ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان کے روز در کھتے ہیں۔ فدا کی طرف ہیں۔ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان کے روز در کھتے ہیں۔ اس کے باوجود مرزا غلام احمد کی احمد ہور انہاں محمد اللہ کے دور مرزا غلام احمد کی نبوت کہ وہ مرزا غلام احمد کی نبوت کے مکروں کے لئے اسلام بھواری کی تمانوں کو آگر پڑھا جا جا جو جو بہم مرزا غلام احمد کی نبوت کے مکروں کے لئے اسلام سے ار ن کافتو کی تحریر کو کو رہیں۔ کو النوں کو آگر پڑھا جا جا جو جو بہم مرزا غلام احمد کی نبوت کے مکروں کے لئے اسلام سے ار ن کافتو کی تحریر کو تھیں۔

ں کا وق ریا ہے۔ ا .... '' کفر دوقتم پر ہے۔ایک گفریہ ہے کدایک محض اسلام سے انکار کرتا ہے نخ الاسلام مولا ناشبیرا حمد عثانی جماعت کے ممبر تھ؟۔ اور مولا نا احمد علی لا ہوری گی مطلعہ حافظ کفایت حسین شیعہ محبتد، گرہ شریف، امیر شریعت سید عطاء اللہ بھری مولا نامفتی محمود کی مولا نا حمد شاہ کے بزاروں علماء اور لیڈروں کا تعلق پیخ کا مطالبہ تمام جماعتوں اور افر اد کا

سبان ناموس رسول کیسی سر دار محمد رف جماعت اسلامی نے ہی نہیں ریک پیش کیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت رین دیں۔ اور دوسرے مسلمانوں افریک پرمسلمانان یا کستان نے

نکدوہ جس کو نبی اور رسول مانتے افرار داد کے سلسلہ میں بھی محض امظاہرہ کیا ہے۔

والے تمام مسلمان اس ملک ی ادارہ و نہیں اسکو حتم کرنے کا ادارہ و نہیں تکور یکھا جائے تو متیجہ بید لکا تا کہ بشرالدین محمود قادیانی کے اوک کی خوابول اور الہا مات کو ختم ہو جادے تا کہ جمارے الن کے جھو نے نبی اور خیر نے تی اور خیر نے اور خیر نے اور خیر نے تی اور خیر نے اور خیر نے تی تو تی تا کہ تا ت

اء ص٢،٩٣٠ بيان مرزامحمود

کیا میں سوانح کاعلم ہم تک جماعتوں سے غیرو صاحب نے بھی ? علیحد ہ کر دیا تو نگا او

آ خری گزارژ پاکند اشکام جان –

ہوکر ہمیں آئے مصکھوں سے ۱۹۷۳ء کوہم کریں اور پھر آئے ہیں۔

جانشین مان ایک اقلیت

دینے کی صو کی اسی طر قوموں کی مرز اغلا

گيااوررا

اور آ مخضرت علی کوندا کارسول نہیں مانتا۔ دوسرا یہ گفر کہ مثنا وہ سیح موعود (مرزا قادیانی) کوئیس مانتااوراس کو باوجوداتمام جحت کے جھوٹا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدااوررسول نے تاکید کی ہے اور پچھلے نہیوں کی کتاب میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدااوررسول کے فرمان کا منکر ہے کا فرہے ۔ اورا گرغور ہے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفرایک ہی تسم میں داخل ہیں۔' کفرایک ہی تسم میں داخل ہیں۔' منہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہی سناوہ کا فر ہیں۔ اور

دائر ہاسلام سے خارج ہیں۔'' سر سے منارج ہیں۔'' سر سے ''الیا شخص جومویٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کونبیں مانتا یا تیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتایا محمد کو مانتا ہے مگر سے موعود (مرزا قادیانی) کونبیں مانتاوہ دیکا کا فرہے۔''

) موقود ( مرر ۱ فادیان ) توبین ما شاده دید کارہے -( کلمة الفصل ربو بورا ف ریلیجنز ج ۱۲ نمبر عص ۱۱۰ )

ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ ایم ایم احمہ نے مارشل لاء کی عدالت میں بیان دیتے ہوئے صاف کہا کہ 'میراُ دادمرزاغلام احمد نبی تھا۔اور جو خص اسے نبی نہیں مانتاوہ کافر ہے۔اس بناء برسر ظفر اللہ نے قائد اعظم کا جناز نہیں بڑھا تھا۔'' لے

گویا کہ قائداعظم مرزائیوں نے نزدیک مسلمان نہیں تھے۔ زیر تبصرہ پیفلٹ میں جہاں اور بہت ساری با تیں تحریر ہیں۔ ان میں ایک بات بیھی ہے کہ کی آ مبلی کو یہ وہ نہیں کہوہ سسی کے نفر واسلام کافیصلہ کرے۔ اس سلسلہ میں گذارش ہے کہ آزاد شمیرا آمبلی نے تواب آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ کرنے کافیصلہ کیا۔ آپ کے خلیفہ مرزامجود نے آج سے بیچاس سال بیل آپ کوخود مسلمانوں سے علیحدہ کردی تھا چنا نچے الفضل کے وہ پر چے آج بھی ربوہ میں موجود ہوں گے جن میں انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ: '' حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میر کانوں میں گونی رہے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ '' نیفلط ہے کہ دوسر سے نوگوں سے بھارا اختلاف صرف وفات میں اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات رسول کر میرائے تھے ، قرآن ، نماز ، روز وہ ، خی ، زکو ق ، غرض یہ کہ آپ نے تنصیل سے بتایا کہ ایک ایک ایک رسول کر میرائے تھے ، قرآن ، نماز ، روز وہ ، خی ، زکو ق ، غرض یہ کہ آپ نے تنصیل سے بتایا کہ ایک ایک رسول کر میرائے تھے ہیں آپ نے نقصیل سے بتایا کہ ایک ایک رسول کر میرائے تھے نو میں ان سے اختلاف ہے۔''

ا عم امم المح الخوجی عدالت میں بیان مندرجه ما ہنامہ الحق اکوڑہ خٹک بابت ماہ رمضان المبارک ۱۳۹۱ء کیا مسیح ناصری نے اپنے پیردوں کو یہودیوں سے الگ نہیں کیا۔ کیادہ انہیاء جن کے سوائح کاعلم ہم تک نہیں پہنچا اور ہمیں اکلے ساتھ جماعتیں بھی نظر ہتی ہیں۔ انہوں نے اپنی جماعتوں سے غیروں کو الگ نہیں کیا؟۔ ہر شخص کو ماننا پڑے گا کہ بے شک کیا ہے اپن اگر مرزا صاحب نے بھی جو کہ نبی اور رسول ہیں۔ اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق غیروں سے علیحدہ کردیا تو نئی اور انوکھی بات کون تی ہے۔'

(الفضل قاديان ج٥ش ٢٩ ، ٢٥ سمور خد٢ ١رفر وري، ١٢ مار چ١٩١٨ )

لو آپ این دام میں صاد آگیا

آخری گزارش!

پاکستان مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کاثمرہ ہے۔ مسلمانوں کواس کی سدالمدیت اوراس کا

التحكام جان سے زیادہ عزیز ہے۔

ا ...... مرزائیوں ہے ہم اتنا کہیں گے کہ آزاد کشمیر آمبلی کی قرار داد ہے متابر ہور ہمیں آیے باہر ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان خلیفہ ربوہ او راس کے حواریوں کی گیدڑ ہمیں آیے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہوں گے۔خلیفہ ربوہ کے خطبہ جمعہ مندرجہ الفضل ربوہ ۱۳۸گی ہمیں ہمت ہے تو وہ اپنا تمل شروع میں ہمت ہے تو وہ اپنا تمل شروع کر سے اور اگر مرزائیوں میں ہمت ہے تو وہ اپنا تمل شروع کر سے اور اگر مرزائیوں میں ہمت ہے تو وہ اپنا تمل شروع کر سے اور استحکام پاکستان کے لئے کس طرح میدان میں آتے ہیں۔

سو سیست مرزائیوں کواس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اقلیت قرار دینے کی صورت میں ہمارا جان و مال محفوظ نہیں رہے گا۔اقلیت کی صورت میں تمہارے جان و مال کی اسی طرح حفاظت کی جاو گئی۔ جس طرح پاکتان میں ہندوؤں ،عیسائیوں اور دوسری غیر آ قو موں کی حفاظت کی جاتی ہے۔

مرزاغلام احمدقادیانی کے دعاوی

الله والذين معه! اس وحى البي ميس ميرانا م محمد ركها (ايك نظم كانزاليس الله على ميرانا م محمد ركها (ايك نظم كانزاليس المزائن ن ١٥صـ ١٠٠)

فرکہ مثلاً وہ میے موعود (مرزا قادیانی) کونہیں میں بھی تاکیدیائی جاتی ہے۔ پس اس لئے میں بھی تاکیدیائی جاتی ہے۔ پس اس لئے راگر غورے دیکھا جائے تو بیدونوں قسم کے (حقیقت الولی میں ۱۵ افریائی نی بیعت میں شامل موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل قادیانی) کانام بھی نمی سناوہ کافر ہیں۔ اور (آئینصداقت میں میں

مگر عیسیٰ کونہیں مانتا یاعیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو میں مانتاد ہ دیکا کا فر ہے۔''

لمته الفصل ریویوآف ریلیجزج ۱۳ نمبر ۳ ص۱۱۰) نے مارشل لاء کی عدالت میں بیان دیتے وضحف اسے نی نہیں مانتاوہ کافر ہے۔ اس

سلمان نہیں تھے۔ زیر تھرہ پمفلٹ میں کہوہ کہ کہ کہ کہ اسمبلی کو یہ حق نہیں کہوہ کہ کہ کہ اسمبلی کو یہ حق نہیں کہوہ کہ کہ آئی ہے کہ آزاد تھی اسمبلی نے تو اب آپ کو یہ کہ کہ دور کے کہ خور ما اللہ کی ذات میں موجود ہوں کے منہ سے فرمایا اللہ کی ذات میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات ہے۔ آپ ہے کہ زمران ہیں ہے۔ آپ ہے کہ زمران ہے۔ آپ ہے۔ آپ

رجه ماهنامه الحق اكوژه خنك بابت ماه



اپی وی سے اپنی وی کے میں ہوسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وی کے ذریعہ چندامرونمی بیان کئے ۔اوراپی امت کے لئے قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی جارے خالف ملزم ہیں۔ کیونک میری وحی میں امر بھی ہے او نهی بھی۔'' (اربعین، ص ۲ بخزائن ج عاص ۳۳۵) الله الله عاجز كو (مرزا غلام من الله الله عاجز كو (مرزا غلام احمدقادیانی )ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔'' (ضميمة تحفه گواژو بيص ۲۴ نزائن ج ١٥ص٥٢) 🛣 .... '' خداتعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس طرف ہے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں۔تو ان کی بھی ان ہے نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔'' (چشرمعرفت ص ۱۳۶زائن ج ۲۳س۳۳) 🖈 ..... " جارادعوي ہے كہ بم رسول اور نبي ہيں \_'' (اخبار بدرج یخبروص ۲مور خه ۵ ر مارچ ۸۰ ۱۹ء، کفوظات ج ۱۰ اص ۱۳۷)

ان دعاوی کونہ ماننے والوں کے متعلق

البامات میں میری نبت باربار بیان کیا گیا ہے کہ بيضدا كافرستاده، خدا كامامور، خدا كامين اورخدا كى طرف سے آيا ہے۔ جو يحي كہتا ہے اس پرايمان لا وَاوراس كارشمن جہنمی ہے۔'' (انجام آتھم ص ۲۲ ، خزائن ج الص اليناً) ☆ ..... "ان العدى صارواخنازيرالفلا. ونسائهم من دونهن

الاكلب ادشمن هارے بیانوں کے خزیر ہو گئے اوران کی عورتیں کتیوں سے ہڑھ گئی ہیں۔'' ( نجم الهدي ص ١٠ خر ائن ت١٣ ص ٥٣)

🖈 ..... "نيميري كتابين بين ان كو برمسلمان محبت اور دو تي كي آ كھے ہے ديكھا ہاورمیری کتابوں کےمعارف سے فائدہ اٹھا تا ہاورمیر ہے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہاور جھے قبول کرتا ہے۔ گر بد کارعورتوں کی اولا دجن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔ وہ مجھے قبول نہیں (آئينه كمالات ص ١٥٥ خزائن ج٥٥ ايناً) «تتہیں دوسر نے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں بھلی ترک کرنایز ہے "\_b (اربعین نمبر ۱۳ صل ۲۸ حاشیهٔ خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۸)



مجھوکہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وی کے لئے قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب الشریعت ۔ ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وجی میں امر بھی ہے او (اربعین مهم ۲ جزائن ج) مصری کے است ۲۳۵) ۔ نے استراک جی را سرور کی میں دین کے دین میں استراک کے دین میں استراک کے دین میں استراک کے دین میں استراک کے دین

نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو (مرزا غلام کے ساتھ بھیجا۔''

(ضیمہ تھنگواڑ دیم ۲۴ ہزائن ج کاص ۲۳) تابت کرنے کے لئے کہ میں اس طرف سے پر بھی تقسیم کئے جائیں۔ تو ان کی بھی ان سے (چشمہ معرفت ص ۲۵، نزائن ج ۲۳ س

۲ مورند۵ رمارچ ۸۰ ۱۹ء، ملغوطات ج ۱۳ ص ۱۳۷ )

ی میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ ک سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان (انج م آگتم ص ۲۲ ، فرائن ن ااص ایصاً)

نــازيــرالــفلا. ونسائهم من دونهن لعورتين كتيون سے برھ گئيس ''

( جُم الهدئ ص ۱۰ جُرِنائن ن ۱۳ اص ۵۳) رمسلمان محبت اور دوئتی کی آنکوے دیکھتا رمیرے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے اور جھے اللہ نے مہر کر دی ہے۔ وہ جھے قبول تہیں (آئینہ کمالات ص ۲۵ ہے جُرنائن ن ۵ ص ایدنا) گااسلام کرتے ہیں بعکی ترک کرنا پڑے

۔ جین نمبر سام ۲۸ حاشیر خز ائن ج2اص ۲۸)

### تعارف!

ا نتها کی د

اس ہے

کشمیر کے ان ہنگامو

منشاء مجامد اوّل سردا

عا ہے تھے۔ان کا <sup>بھ</sup>

نے بھی قاد ہانیوں کم

طورير استعفىٰ طلبَ

اور برہم ہیں اوروز

کیا ہے۔ اوراستعفی

وزیر دا خلہ کے اس

د**ا خلہ کے**اس فعل<sup>ک</sup>

كوشش تصور كرت

حکومت ،سرحداور

ركه كرآ بهته آبهته

اطلاعات کے مثبہ

کھیل رہے ہیں

مېن که و ه ملک کونک

برونت اس امرکی

ن کی مکروہ تثلیہ

آغاز کیاہے ال

- do

اپریل ۱۹۷۳ء آزاد کشمیراسیلی نے قرار دادمنظور کی۔قادیانی لائی گرم تو ب پر رقص کرنے گلی۔ ان کی سازشوں کو واشگاف کرنے کے لئے ہمارے مخدوم حضرت مولا نا تاج محمود صاحب ؒ نے بحثیت صدر مجلس تحفظ ختم نبوت فیصل آباد ۲۷ مرکی ۱۹۷۳ء کوفیصل آباد میں پرلیس کانفرنس سے خطاب کیا۔ پرلیس کانفرنس کامتن پیفلٹ کے طور پر چھاپ کر بھی تقسیم کیا گیا۔ ملاحظہ فر مایا جائے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

آ زاد کشمیراتمبلی نے گذشتہ ماہ احمد یوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرار داد منظور
کی بی قرار داد پاکتان کے مستقل دستور اور پاکتان کے سات کروڑ جمہور مسلمانوں کی
آرزوؤں اور مطالبہ کے عین مطابق تھی۔ قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سب
سے پہلے مفکر اسلام اور مؤسس پاکتان علامہ اقبالؒ نے کیا تھا۔ اور اب اس مطالبے کو پوری
دنیائے اسلام کی تائید حاصل ہے۔

آ زادکشمیرا آمبلی میں اس قرار داد کے نوٹس کے ساتھ ہی قادیا نیوں نے اشتعال انگیزیاں شروع کردیں۔ چنا نچیمیر پوریس جب آمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ تو انہوں نے صدر آ زادکشمیر کے دوسر ساسی مخالفوں سے ل کر بلا وجہ وہاں فسا دکرایا۔ تا کہ امن وامان کے شہ وبالا ہو جانے اور زبر دست خون خرابہ کے بہانے صدر آ زاد کشمیر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ لیکن انہیں اس میں کامیا بی نہ ہوسکی ۔ قرار داد کی منظوری کے بعد کوئلی آ زاد کشمیر میں مرزائیوں نے وس ہزار رو بے خرج کر کے ایک ادر ہنگامہ کرایا۔ مرزائی غنڈ سے مین ہنگامہ بپا کرتے ہوئے گئے۔ اور اس ہنگا ہے سے بھی ان کا اصل مقصد پورانہ ہوسکا۔

ا نتہائی دکھ کی بات ہے کہ مسلم کانفرنس کے رہنماؤں کے بیانات کے مطابق آزاد کشمیر کے ان ہنگاموں کے پیانات کے مطابق آزاد کشمیر کے ان ہنگاموں کے پس پردہ ایک مرکزی وزیر خورشید حسن میر جو قادیا نیوں کی حسب منشاء مجاہد اوّل سردار عبدالقیوم خان کی حکومت کا تختہ النا چاہتے اور خود آزاد کشمیر کا گورز بنا چاہتے تھے۔ان کا بھی ہاتھ تھا۔

اس سے بھی زیادہ افسوس ناک ہے بات ہے کہ اب خان عبدالقیوم خان وزیر داخلہ نے بھی قادیا نیوں کی خواہش کے مطابق آ زاد کشمیر کے ہتی صدر سے غیر جمہوری اورغیر آ کئی طور پر استعفیٰ طلب کرلیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت قادیا نی مصدر آ زاد کشمیر سے تحت نا راض اور برہم ہیں اور وزیر داخلہ نے انہی کی خواہش اور رضا جوئی کے پیش نظر ان سے استعفیٰ طلب کیا ہے۔ اور استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں دوسر نے طریقے استعال کرنیکی وہم کی دی ہے۔ وزیر داخلہ کے اس اقتدام سے پاکستان کے جمہور مسلمانوں کوشد بیصد مہ پہنچا ہے۔ عوام وزیر داخلہ کے اس اقتدام سے پاکستان کے جمہور مسلمانوں کوشد بیصد مہ پہنچا ہے۔ عوام وزیر داخلہ کے اس اقتدام سے پاکستان کے عملوہ مرزائیت نوازی اور اسلام وشمنی کی ذلیل ترین کوشش تصور کرتے ہوئے ان سے مستعفیٰ ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور بہ بی جھنے پر مجبوری اقد ایات روا کوشت ، سرحداور بلو چستان کے بعداب آ زاد کشمیر میں بھی آ مرانہ اور غیر جمہوری اقد ایات روا کو کھرت ، سرحداور بلو چستان کے بعداب آ زاد کشمیر میں بھی آ مرانہ اور غیر جمہوری اقد ایات روا کھوئٹ دینا جا ہتی ہے۔

وکھ کے ساتھ ہے کہنا پڑتا ہے کہ خان عبدالقیوم خان، خورشید حسن میر اور صدر کے اطلاعات کے مشیر یوسف فی ہیمرزائیت نوازی اور جمہوریت کشی کا خطرنا ک ڈرامداس وقت کھیل رہے ہیں جب الپوزیشن کے بعض انتہائی ذمہ دارلوگ حکومت پر بیالزام عائد کر رہے ہیں کہوہ ملک کوئکڑ ہے نکڑ ہے کرنے کی پالیسی پرگامزن ہے۔ہم صدر مملکت ذوالفقار علی بھٹوکو بروقت اس امرکی نشائد ہی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ خان قیوم خان، خورشید حسن میر اور یوسف فی کی مکروہ تثلیث نے آزاد کشمیر میں جمہوریت کشی اور مرزائیت نوازی کے جس ڈراسے کا آغاز کیا ہے اس کا آخری سین سردار عبدالقیوم خان کا زوال نہیں بلکہ خود ذوالفقار علی بھٹوکا

ورکی ۔قادیانی لائی گرم تو ہے نے کے لئے ہمارے مخدوم بلس تحفظ ختم نبوت فیصل آباد مخطاب کیا۔ کر بھی تقسیم آگا ۔ الدی

پ کربھی تقشیم کیا گیا۔ ملاحظہ (مرتب)

م اقلیت قرار دینے کی قرار دادمنظور کے سات کروڑ جمہور مسلمانوں کی سلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سب باتھا۔ اور اب اس مطالبے کو پوری

ماتھ ہی قادیا نیوں نے اشتعال اس شروع ہوا۔ تو انہوں نے صدر فساد کرایا۔ تا کہ امن وامان کے تہ داد کشمیر کی حکومت کا تختہ الث دیا ظوری کے بعد کوئلی آزاد کشمیر میں ایا۔ مرزائی غنٹرے میں بنگامہ بیا کا اصل مقصد پورانہ ہو۔ کا۔

اوران کی نما

باو جود قائداً

دوس ہے تھنے

حق کہاں ۔

آ زاری اور

جماعت کی

الیی سرگرمیو

را ست تعلقا

مشرقی ما کت

گرفتار کئے

قاوياني نوج

کہ بیہ ناممکن

بعتاوت اور

ہیں کہ موجو

لاشيس قادبر

ر يو و من از

فيكثرى قاءً

ہے۔ کیونکہ

زوال ہے۔ صدر مملکت کو یہ امر بمیشہ محوظ خاطر رکھنا جاہئے کہ جو عناصر غیر جمہورک چھکنڈوں سے اقتدار پر قابض ہونا جاہتے ہیں ۔خان بعبدالقیوم خان ان کے خیالی اورمتو قع سربراہ مملکت ہیں ۔

جن قادیا نیوں کی حمایت میں خان عبدالقیوم خان اور ابعض دوسرے فرمد داراوگ حد عنواز کرتہ ہیں۔ صدر مملکت کوان کے عقائد ،عزائم اورا شتعال انگیز ،سرگر میوں پر بھی غور کرنا جا ہے۔ ابھی پچھلے جمعہ خلیفہ ربوہ مرز اناصر احمد نے نہایت اشتحال انگیز آقر برگ ہے۔ جس میں یا کتان کی سال میات استحکام کوخطرہ میں والنے اور ملک میں خون خراب کرائے ک جس میں یا کتان کی سال میات استحکام کوخطرہ میں والنے اور ملک میں خون خراب کرائے ک وصلی دی ہے۔ بعاوت اور خون خراب کی ہے دھم کی در حقیقت صدر بھٹو کی با قاعدہ حکومت کو ہے۔ اس تقریر میں خلیفہ ربوہ نے ۔ ۔۔۔ آزاد کشمیر کے قادیا نیوں کو تھم دیا ہے کہ اگر آزاد کشمیرا میلی ک قرار داد کے مطابق کوئی قانون بن جائے تو اُس کوشلیم کرنے سے انکار کردیا جائے۔

یقر برانتهائی اشتعال انگیز اورخوفناک مضمرات پرمشتل ہے۔فرضی فساوات اور کسی خیالی ہونے والی ایجی ٹیشن کی آٹرلیکرخون خراجے، بعناوت اور ملک کی سسالمیت کوخطرے میں ذالنے کی دھمکیوں پر ہمارا خیال تھا کہ حکومت جو براہ راست ان دھمکیوں اور بعناوت کی زومیں ہے۔کوئی اقد ام کرے گی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت دوست وشمن کی تمیز کے نعور سے بالکل ہے بہرہ ہو چکی ہے۔

اب مرزانا صراحد نے اعلان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کسی تخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمیں کا فرقر اروے۔ کیونکہ کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے متعلق فتو گی دینا انسان کا کام ہی نہیں ہے۔ مرزانا صراحد یہ بھول گئے ہیں کہ ان کے جدا محد مرزانا مراحد یہ بھول گئے ہیں کہ ان کے جدا محد مرزانا مراحد تا ویانی اور ان کے والد مرزانا میں محمود اور ان کے پچامرزا بشیراحد قادیانی کی کتابیں بحری تا ویانی اور ان کی کتابیں بحری بڑی ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی کو نہ مانے والے نہ صرف کا فریکھ کے کا فراور وائر واسلام سے خارج ہیں۔ کتیوں کی اولا وہیں اور جنگلوں کے سور ہیں۔ مرزائی مسلمانوں سے شادی بیاہ

اطر رکھنا چاہئے کہ جو عناصر غیر جمہوری خان عبدالقیوم خان ان کے خیالی اور متوقع

لقیوم خان اور بعض دوسرے فرمد دارلوگ صد کد عزائم اور اشتعال انگیز ، سرگرمیوں پر بھی راحمد نے نہایت اشتعال انگیز آفر برک ہے۔
اہیں وَ النے اور ملک میں خون خراب کرانے کی رحقیقت صدر بھٹو کی با قاعد ہ حکومت کو ہے۔
یانیوں کو حکم دیا ہے کہ اگر آزاد کشمیر اسبلی کی ملیم کرنے ہے انکار کردیا جائے۔
مضمرات پر مشتمل ہے ۔ فرضی فسادات اور ملک کی معدالم میت کو خطرے بعناوت اور ملک کی معدالم میت کو خطرے

و براه راست ان دهمکیوں اور بغاوت کی ز د

ہے کہ حکومت دوست دشمن کی تمینر کے شعور

ہم مسلمان ہیں اور کسی شخص کوحق حاصل نہیں مان ہونے یا نہ ہونے کے متعلق فتوی دینا گئے ہیں کہ ان کے جدا مجد مرز اندام احمہ کے چپامرز ابشیراحمہ قادیانی کی کما ہیں بھری منصرف کافر بلکہ کیے کافر اور دائر ہ اسلام مسور ہیں۔ مرز ائی مسلمانوں سے شادی بیاہ

اوران کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا حرام جھے ہیں۔ چو بدری ظفر اللہ خان کاموجود ہونے کے بوجود قاکدا عظم کے جنازہ میں شرکت نہ کرنا اس کاعملی ثبوت ہے۔ اگر آزاد کشیرا مہلی یا کسی دوسرے شخص کو قادیا نیوں کے عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے انہیں کافر کہنے کاحق حاصل نہیں ہے۔ تو خود قادیا نیوں کود نیا بھر کے کلمہ گومسلمانوں کو ناصرف کافر بلکہ پکا کافر قرار دینے کاحق کہاں سے حاصل ہوگیا ہے؟ ۔ تکفیر مسلمین کے علاوہ قادیا نیوں کالٹریچر مسلمانوں کی دل آزاری اوراشتعال انگیزی کے مواد سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ قادیا نی ایک مشخم سیا کہ جماعت کی حیثیت سے ملک کی سے المدیت اور بھاء کے لئے ایک عظیم خطرہ بن چکے ہیں۔ وہ جماعت کی حیثیت سے ملک کی سے المدیت اور بھاء کے لئے ایک عظیم خطرہ بن چکے ہیں۔ وہ الدی سر گرمیوں میں مصروف ہیں جو ملک کے مفاد کے منافی ہیں۔ اسرائیل سے ان کے براہ مشرقی پاکستان کو تو ڑ نے کی سازش کی ہے۔ ابھی حال بی میں ہماری حکومت نے ایک فوجی مشرقی پاکستان کو تو ڑ نے کی سازش کی ہے۔ ابھی حال بی میں ہماری حکومت نے ایک فوجی مشرقی پاکستان کو تو ڑ نے کی سازش کی سے اس کے بیش نظریہ بات باخوف ہما جاتے ایک تو جوان افر بھی قادیا نی نوجوان کی تربیت کا تعلق ہے۔ اس کے بیش نظر سے بات باخوف تر دید کی جاسی ہو تا ہم ہماعت احمد سے کے ایماء کے بغیر اس کہ سے بعاوت اور سازش میں حصہ لیا ہو۔

ہمارے پاس دستاویزی شہوت موجود ہیں کہ قادیانی اس نہ بہی عقیدہ کے پابند ہیں کہ موجودہ پاکستان کوتو ڑ دیا جائے۔اکھنٹر بھارت بنایا جائے۔اور ربوہ میں اپنی دفن شدہ لاشیں قادیان کے بہشتی مقبرہ میں پہنچائی جا کیں۔وہ غیر معمولی طور پر سلح بور ہے ہیں۔اور ربوہ میں انہوں نے اس غرض کے لئے ایک نالی بندوق کی مرمت کی آ ڑ میں ایک اسلحہ ساز فیکٹری قائم کر رکھی ہے۔ جہان جو کچھ بنتا ہے اور جہاں جا تا ہے۔اس کا سراغ لگانا مشکل ہے۔کیونکہ د بوہ میں صرف ایک ہی عقیدہ کے لوگوں کی آبادی ہے۔

اس ملک کی گزشتہ پچیس سالہ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی یہاں کوئی براوتت آیا یہاں کے تمام باشندے بلاتفریق رنگ ،نسل ، فدہب ، زبان ملک کی سے المدیت اور تحفظ کے لئے ایک جان ہو کر بنیان مرصوص بن گئے ۔لیکن قادیا نیوں نے ہرنازک موقعہ پرکوشش کی کہ ملک ٹوٹ جائے ۔ اور اس کے کسی نہ کسی حصہ پر ان کی حکومت قائم ہو جائے ۔ امارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں ۔

خان قیوم خان ،خورشید حسن میر ،اور پوسف خی کاایسے خطرناک اور مشکوک گروه کی حمایت کرنا جمہوریت کشی اور اسلام دشمنی کا ثبوت پہنچانا بھی یقینا کسی سیاسی پس منظر کا حامل ہے۔اس صورحال کے پیش نظر ہم جناب صدر مملکت سے اپیل کرتے ہیں کہ:

ا ۔۔۔۔۔ آ زاد کشمیر کے پورے سینڈل کی خود تحقیقات کریں اور صدر آ زاد کشمیر کو مرزائیوں کی کسی سازش کا شکار نہ ہونے دیں۔ ہارے نزدیک جمہور ریت کے احیاء ملکی استحکام اور ذوالفقا رعلی بھٹو کی حکومت کی بقاءای امرکی متقاضی ہے۔

سیس کومت با کتان بھی اپنے دستور کی روثنی اور جمہور مسلمانوں کے مطالبہ کے پیش نظر قادیا نیوں کوایک غیرمسلم اقلیت قرار دے۔



29 050

ہ کہ جب بھی یہاں کوئی براوتت آیا ان ملک کی سالمیت اور تحفظ کے سنے ہرنازک موقعہ پر کوشش کی کہ کومت قائم ہوجائے۔ ہمارے پاس

ا کاایسے خطرناک اور مشکوک گروہ کی بھی یقینا کسی سیاس پس منظر کا حامل بیل کرتے ہیں کہ:

د تحقیقات کریں اور صدر آزاد کشیر کو بے نزدیک جمہور ریت کے احیاء ملکی منی ہے۔

ریوسف نج نے مرزائیوں کی حمایت ن کی وفاداریاں صدر مملکت اور پیپلز ان مینوں کو اپنے عہدوں سے فور أ

کی روشن اور جمہور مسلمانوں کے م

یوں کے دل آ زاراوراشتعال انگیز فراردی جائے۔

#### تعارف!

1948ء میں قادیانی جماعت کا لاٹ پادری، مرزا ناصر آنجمانی، امریکہ و بورپ کے دورہ پر گیا۔ اس پر قادیانی جماعت نے پرو پیگنڈہ کرنے میں شیطان کو بھی مات دے دی۔ اس دورہ سے واپسی پر مرزا ناصر نے لین ترانیوں کے انبارے قادیانی جماعت کو دھوکہ دینے کی صد کر دی۔ تب ہمارے مخدوم حضرت مولانا تا ن محمود نے بی مقالہ ہفت روزہ لولاک فیصل آباد میں سپر دقلم کیا۔ اس کی اہمیت ک پیش نظر لا کھوں کی تقداد میں مجلس نے پیمفلٹ کی شکل میں شائع کر کے تقدیم کیا۔ میں طاحظہ فرمائے۔

#### بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم !

مرزاناصراحدکوگرفتار کیاجائے، اس پر ملک دشمنی کے جرم میں مقد مہ جلایا جائے اس پر ملک دشمنی کے جرم میں مقد مہ جلایا جائے اس بید مرزاناصراحد قادیانی ہیڈ آف دی جماعت احمدید ربوہ کی ماہ تک بورپ اس بید اورخصوصاً لندن شریف کا دورہ کر کے واپس ربوہ آئے۔ غیر سلم اقلیت قرار دیئے جائے کے بعد یہ ان کا دوسراغیر ملکی دورہ تھا۔ اس دفعہ انہوں نے بیدورہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کمل تیاری کر کے اور بری بچ دھیجے سے کیا ہے۔ ان کے ہمراہ اس نیوسیتی جماعت کے بوپوں بادر بوں اور چیلوں جائوں کی ایک ٹیم بھی گئی ہوئی تھی۔ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی اوران کی اس ٹیم کا دورہ کی ربیا ہوئی تھی۔ اس میں مرزائی اخبار روز نامہ الفضل کر بنایا ہوا تھا۔ مرزاناصر قادیائی کا بیاز کی خاام پیشل ربوہ کے ایڈ یئر مسعود دہلوی بھی شامل تھے۔ اس دورے میں مرزائی احزار وزنامہ الفضل ربوہ کے ایڈ یئر مستود دہلوی بھی شامل تھے۔ اس دورے میں مرزائی احزار کی کا بیاز کی خاام پیشل کر کے مرز اناصر قادیائی کا بیاز کی خاام ربوتا ہے کہ دورہ کی تھے جوروز نامہ الفضل میں جھپ ربی ہے۔ کر درہ کی تھے جوروز نامہ الفضل میں جھپ ربی ہے۔ اس دورہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ اورہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ وارہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ وارہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ وارہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ وارہ وارہ وارہ کی تارہ دورہ کی تفصیلات دورہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ وارہ وارہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ وارہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تی ابیب، اس دورہ کی تو دورہ کی تو بیارہ میں تیار نہیں کی تیارہ تی تیں۔

۲

ابھی تک حال جو کچھ مرزائی اف کہ مرزاناصر قادیانی اسس

یورپ کے سامنے ا اسلام (احمدیت) جماعت کے کھوٹٹ بلاآخر جماعت کوغلب

فیصله کی دهجیاں بھی میں مصروف رہےا قانونی ،سیاس ،وح کے دوسرے مسلمال سے ...

میں اپنے آپ کوا پاکستان کوکوئی اعمد اجتماعات رکھے ا سماری و نیامیں ب پہاڑوں جمیلوں و ہو کنے کی حس کی ندمیں ہفریکیسر گ

ملاقا تیں بھی کر۔

بھر رنگے خواهی که جامه مے پوش من انداز قدت رامے شنسسم

ابھی تک مرزاناصر قادیانی کے سفر کی پوری تفصیلات ہمارے ما منے نہیں آئی ہیں۔ بہر عال جو کچھ مرزائی اخبارات میں حجیب چکاہے۔ یا ہمیں اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کے مرزاناصر قادیانی کے اس دورہ کے تین رخ تھے۔

ا است انہوں نے اپنے جماعت کو یہ تأثر دینے کی کوشش کی کہ وہ امریکہ اور یورپ کے سامنے اسلام کی تبلیغ کے فرریعہ امریکہ اور بورپ اسلام (احمدیت) قبول کرنے والے ہیں لہذاتم وقتی چیزوں سے مایوس اور بددل نہ ہو جاؤ۔ جماعت کے سارے چندے ہا قاعدگی سے دیتے رہو۔ بالآ خر جماعت کوغلبے حاصل ہوکردہے گا۔

کرو صبر آتاہے اچھا زمانہ

۲..... انہوں نے پاکستان کی تو می آمبلی کا پورپ اور امریکہ میں نداق اڑا یا اسکے فیصلہ کی دھجیاں بھیریں اور بدنا می کی مہم جو تی اس کی رسوائی اور بدنا می کی مہم جو تی مصروف رہے اور ان لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جمارے متعلق پاکستان کا فیصلہ ایک تانونی ،سیاسی ، وحشیانہ ، جاہلانہ اور غلط فیصلہ ہے۔ ہم اس فیصلہ کے باو جود هیقی مسلمان ہیں جب کہ دوسرے مسلمان میں۔

ایک شاطر اور عیار سیاست دان کی طرح مرزا ناصر احمد نی اس دوره میں اپنے آپ کوالی سرگرمیوں پر بظاہر حکومت میں اپنے آپ کوالی سرگرمیوں سے کیموفلائج کرنے کی کوشش کی جن سرگرمیوں پر بظاہر حکومت پاکستان کوکوئی اعتراض ندہو سکے مثلاً وہ جہاں گئے ۔ انہوں نے اپنی جماعت کے نظیمی طرز کے اجتماعات رکھے اور ان میں سارے امریکہ اور سارے یورپ کو قادیا نی بنا لینے اور قد دیا نیت کا ساری دنیا میں بہت جلد غلبہ آجانے کی بے سرو پا با تیں کرتے رہے ۔ اس طرح وہ جہاں گئے بہاڑوں جھیلوں دریاؤں روشنیوں اور معروف سیرگا ہوں سے لطف اندوز ہو کراپے مخل شنرادہ ہونے کی حس کی تسکین کا سامان کرتے رہے ۔ لیکن جماری اطلاع کے مطابق وہ ان غیر سیات ، مذہبی ، تفریکی سرگرمیوں کی آڑا ور پردہ میں اپنے آقایان و کی نعمت اور ایسے خاص لوگوں سے نفیہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے جواسلام اور پاکستان کے دشمن جیں۔ یہاں تک کہ آف دی ریکار ڈوہ میں اپنا تا تیں بھی کرتے رہے جواسلام اور پاکستان کے دشمن جیں۔ یہاں تک کہ آف دی ریکار ڈوہ

پاوری، مرزا ناصر آنجمانی، امریکه اف برویگرد نیسته بیشتره کرنے میں شیطان کو انارے اناصر نے بیست کے انارے بروانا تات بیس پروقلم کیا۔ اس کی اہمیت کے کی شکل میں شائع کر کے تقسیم کیا۔ اس کی اشیم کیا۔ اس کی ارمرتب )

يم!

فی کے جرم میں مقدمہ چلایا جائے

احمدید رہوہ کی ماہ تک پورپ امرید
غیر سلم اقلیت قرار دیئے جائے کے بعد
ایک منصوبہ بندی کے تحت کھمل تیار ت کر
جماعت کے بو پول بادر یوں اور چیاوں
برزا قادیانی اوران کی اسٹیم کا دورہ کی
طاقت کے کئی خاص شعبہ نے سوچ سجھ طاقت کے کئی خاص شعبہ نے سوچ سجھ کا۔ اس میں مرزائی اخبار روزنامہ الفضل میں جیپ زبی ہے۔
اے مسعود دہلوی نے خاصہ زورقلم صرف وروزنامہ الفضل میں جیپ رہی ہے۔
وروزنامہ الفضل میں جیپ رہی ہے۔
بوہ میں تیار نہیں کی گئیں بلکہ تل ابیب،

آ خریں ؟

میں ملک ًی بدنا می اور

سرائی کر کے ملک دشمنی

ملک د شمنی اور دستور کی

میشنگی*ں کس مق*ف

کررہے ہیں۔ پکھ

ہماری اطلاع کے مط

سر دارمحمه داؤد خان <u>.</u>

ايبي ميئنگين ببوگي ·

ريائرۇ،جىزلعبدا

احمد قائم مقام امير إ

فوجی افسران شریکه

ہاری اطلاع کے

اق طرح تجھوديگر

یا جوہ سے بند کمر

سويلين مرزائی <sup>ل</sup>

جن دنوں مرزا نا

تقريب ياتهوار

اورنتھیا گلی کی مث

سرَّر ميول كامرَ

كه د مان ا نكام

الشقيال اورالو

ريٹائر ۋاورائت

اسميز

ملجحه دنوا

صدر فورڈ سے بھی ملے ہیں اور یہی ان کے دورے کا اصل منٹ ،اور مقصد ہوسکتہ ہے۔ ن کی سب سے زیاد د آؤ کھکت امریکہ اور مغربی جرش میں دوئی جو آ ن کل پائستان کے متعلق بدترین اثنی کا مظاہر دکرنے والے ملک ہیں۔ مرزانا صاحمہ کی ان انوں ملکوں میں آؤ کھکت کا تا انظاریہ ہوئے کہ مشورہ اور جنو کے خلاف سازش کرنا قدر مشترک ہے۔ مشترک ہے۔

اب بیر پھٹو حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس امرئی حجمان بین کرے کہ اس دورہ کی ایسا غرض وغایت کیا تھی۔ مرزا ناصر احمد نے اس دورہ میں دوسری قوموں اور نیمہ مکنیوں ئے سے نے پائٹ ستان کے خلاف جو پر و بیکن ند آئی اس کی دیامی کی ۔ قومی اُمبلی کے فیصد کا نداق ارائر اس و ردکی کی ٹوکری میں بھینک دینے کا مان کیا ہے۔ وہ اب سسزا کا مستحق ہے اور طومت اس کے خلاف کیا اقدام کرتی ہے؟۔

جمیں اس بات کا انہائی دکھ ہے کہ اول تو صومت کو بیرون مما یک میں مرزائیوں کی اسلام دشمن اور ملک دشمن سرگرمیوں کا تجھ بیتہ ہی نہیں چیتا اور اگر و بال سے کوئی بات وزارت خارجہ کے پاس آجائے تو و واس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتی۔

یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ مرزائیوں کے متعنق جب گزشتہ سے ہیوستہ سال ہماری قومی آمیلی نے انہیں غیر مسلم اقلیت قر اردینے کا فیصلہ کیااور پینجبر باہر گئی تو امریکہ کیارت کے فیر وبال کے اہم پاکستانی مرزائی مہرول کا ایک خاص اجلاس ہوا اوراس اجلاس میں بھارت کے فیر متعید امریکہ نے شرکت کی۔ اس اجلاس کی اطلاع جب امریکہ میں مقیم ایک محب وطن پاکستان نے سفیر متعید امریکہ کودی تو انہوں نے اس خبر سے المالمی کا اظہار کیا اور اس میں نے پاکستان کے سفیر متعید امریکہ ولی تو انہوں نے اس خبر سے المالمی کا اظہار کیا اور اس میں وسے پر اس محب وطن باکستانی صاحب کا شکر ہے اوا کیا اور مرزائیوں کی اس میننگ اور اس میں بھارتی سفیر کی شرکت کی اطلاع حکومت پاکستان کو تھیجی ممکن ہے پیمر دوبارہ یا دو بانی جس کر ان کیوں نہ بالی کو تاریخ کی ایک شن نہ ہیں۔ حکومت پاکستان نے امریکہ میں ہونے والی مرز کیوں کی پاکستان وشنی کا محاسبہ بیا کہ نہ تا تا ان کا میانہ اور تو نی کہ بالی کے فیملہ نے نہوں اور تو نی کر بالی کے فیملہ نے نبان سان میانی نہ نہا کا کوئی نوش نہیں میا ہے۔

جس باغ کے مال ایسے بول اس باغ کا دانی اللہ ہے

آخر میں ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ مرزا ناصر احمد نے اپنے اس بیرونی دورہ میں ملک کی بدنا می اوررسوائی کاار تکاب ہقو می آمبلی کے فیصلہ کی تفخیک اورحکومت کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے ملک دشمنی کی مخالفت کا تھلم کھلا ثبوت دیا ہے۔اس لئے انہیں گرفتار کیا جائے اوران پر ملک دشمنی اور دستور کی مخالفت کے سلسلہ میں مقدمہ چلا یا جائے۔

یہ شنگیں کس مقصد کے لئے؟

ی کی دنوں سے مرزائی ریٹائرڈ اوران سروس فوجی افسران پراسرار قسم کی میکنیس کرر ہے ہیں۔ پچھ دنوں سے مرزائی ریٹائرڈ اوران سروس فوجی افسران پراسرار قسم کی جس میں ہماری اطلاع کے مطابق تمیں ہولیس کے لگ بھگ یہ اوگ شامل ہوئے۔ یہ میٹنگ صدرا فغانت ن سردار محمد داؤد خان کے بیاستان آنے ہے دو تین روز پہلے ہوئی تھی۔ حال ہی میں ربوہ میں بھی الی میٹنگیس ہوئی ہیں۔ ایک میٹنگ میں نمار سے نمائندہ کی اطلاع کے مطابق جزل عبدالحمید الی میٹنگیس ہوئی ہیں۔ ایک میٹنگ میں نمار میٹائرڈ ، جزل عبدالحمید ریٹائرڈ ، جزل عبدالعلی ریٹائرڈ وال امیر جماعت احمد میاسلام آباد، ہرگیڈر شیم احمد ، مرزامنصور احمد قائم مقام امیر جماعت احمد میہ مرزافر یدا حمد خلف مرزاناصراحمد بظہور با جوہ اور بعض ان سروس فوجی افسران شریک ہوئے۔ کاروائی بند کمر سے میں ہوئی۔

اس میننگ کے چندروز بعدر بوہ میں بھی ای طرح کی ایک اور میننگ بوئی ۔جس میں ای اور میننگ بوئی ۔جس میں ای طرح کے مطابق ظفر جو بدری ریٹائرؤی این ہی پاکستان ائر فورس ان کے دواور ساتھی اور اس طرح کی مطابق ظفر جو بدری ریٹائرؤی این ہی پاکستان ائر فورس ان کے دواور ساتھی اور اس طرح کی بھی دیگر ریٹائرڈ اور ان سروس فوجی افسر ان ۔مرزامنصوراحد ،مرزافر بداحمد اور ظہوراحمد باجوہ سے بند کمرے میں میننگ کرتے رہے۔ بدریٹائرڈ جنزل ،ان سروس فوجی اور چھ دوسر سویلین مرزائی لیڈروں سے ربوہ میں ایسے موقعہ پر ملنے آئے اور یہ مشاور تیں ان دنوں ہوئی جن دنوں مرزاناصراحد بیرون مما لک کے دور سے پر گئے ہوئے تھے۔ جبکہ ربوہ میں ان دنوں ہوئی ان بوئی اور تیں ہوئی ان دوں کو کئی مشاور تیں بھی نظر انداز نہیں کی جاستیں ۔ لا ہور میں ہوئل انٹرکانی نینئل ان اوگوں کی مرکز ہے۔ جبکہ اس کا میجو ایک و مائن کو جاسکتیں ۔ لا ہور میں ہوئل انٹرکانی نینئل ان اوگوں کی مرکز ہے۔ جبکہ اس کا میجو ایک ریٹائرڈ و وہ اس کو مرزائیت کا ستون بتا کر اس کے سرگر میوں کا رہوہ کی آئی تیا کہ اس کو مرزائیت کا ستون بتا کر اس کے دو ہاں اور الوداع کی رپورٹیس شائع کر تے ہیں ۔لیکن میہاں جزل حمیدریٹائرڈ ،جن ل عبدا عنی ریٹائرڈ اورائیر مارشل ظفر چوہدری ریٹائر ڈ جیسے لوگ تن تنہا آئے وارتن تنہا ہے جاتے ہیں۔نان درائی میٹائرڈ اورائیر مارشل ظفر چوہدری ریٹائر ڈ جیسے لوگ تن تنہا آئے وارتن تنہا ہے جاتے ہیں۔نان درائی میٹائرڈ اورائیر مارشل ظفر چوہدری ریٹائر ڈ جیسے لوگ تن تنہا آئے وارتن تنہا ہے جاتے ہیں۔نان

ے کا صل منٹ ،اور مقصد ہوسات ہے۔ ان کی سب بوئی جوآئ کل پائستان کے متعلق بدنزین دشمنی گ ان دونوں ملکوں میں آؤ بھٹت کا نہ منظ ہے ہے گ کا مشور ، اور بھٹو کے خلاف سازش کرن قدر

ل امر کی چیان مین کرے کہ اس دور و کی اصل و میں دوسری قومول اور غیر ملکیوں کے سامنے کی کی۔قومی اسمبلی کے فیصلہ کا مُداق ایر ا نروس کو د داب سمبرزا کامستق ہے اور حکومت اس کے

ہ تو حکومت کو ہیرون مما نک میں مرزائیوں کی بیل چلتا اوراگر وبال ہے کوئی بات وزارت لیتی۔

س باغ کا والی اللہ ہے

کو لینے کے لئے اور نہان کوالوداع کرنے کے لئے کوئی نکلتا ہے۔اور نہ ہی ان کی کوئی رپورٹ الفضل میں شائع کی جاتی ہے۔آخریہ ماجرا کیا ہے۔مرزا ناصرا حمدامر یکداور یورپ کا دورہ کائی الفضل میں شائع کی جاتی ہے۔ آخریہ ماجرا کیا ہے۔مرزا ناصرا حمدامر یکداور یورپ کا دورہ کائی دفوں سے ختم کر چکے تھے۔ پھروہ الندن میں جا کر ضبر گئے۔اور پاکستان نہیں آرہے میں یہ بھی ایک دفعہ شہور کیا گیا کہ وہ اب واپس آ کیس کے بی نہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ نہیں آرہے ہیں۔آ کی تاریخیس مقرر ہوتی تھیں اور منسوخ ہوجاتی تھیں۔ان میٹنگوں کے بعد وہ ایک ہفتہ کے اندر اندرا جا بیک کرا چی پہنچے گئے۔اور پھر دبوہ تشریف لے آئے اور یہاں آ کر پھر وہی زمین آسان کے قلا بے ملانے کی باتیں کر رہے ہیں۔

مرزا ناصر احمد پچھلے ہفتہ پورپ امریکہ اور لندن کے طویل دورہ ہے واپس آئے تو انہوں نے واپسی پر جمعہ کے روز اپنی بوی عبادت گاہ کے اجتماع میں جوتقر برکی اس میں ہمارے نمائندہ کی اطلاع کے مطابق یہ بھی کہا کہ فلاں ملک میں ہم نے جوعبادت گاہ بنوائی ہے۔اس پر

,

ڈیڑھ کروڑ رو پیٹر چہ آیا ہے ا اور باقی کا بھی کہیں سے انتظام لا کھرو پیے کا بقول آپ کے آب سے انتظام ہواہے۔کیاسونا بنا انتظام ہے۔یا بیدو پیداسرائٹل

نہیں کہ کوئی ۵۳ لاکھ آپ۔ آ رہاہے۔جس سے آپ اسا روح کوئل کرنے کے لئے عل

بمیں تو بوں لگتا۔

میں۔ پھرایک اطلاع کے م میری زیارت کر کے اور میر چیرے اور آپ کے اندرنورا روایت جمیں درست پنجی ہے کے چیرے پرکوئی نورد یکھاا کی طرف ہے ایک لاکھڈ ال

کفریه عقائد کی تعلیم و تبلغ بربادی پرخرچ کریں۔ سعود کی عرب جانے

جب مرزاناصراحمہ کی مین سے اپنی جماعت کو بچائے آپ زیادہ سے زیادہ مرز

ربوه سے آ کدا

ری ہیں۔ان میں انہیں ویا۔چنانچیان کے قائمۃ سے کہا گیا کہ سعودی عرر

لوئی نظتاہے۔اور نہ ہی ان کی کوئی ر پورت مرز اناصر احمد امریکہ اور پورپ کا دورہ کافی کئے۔اور پاکستان نہیں آ رہے تھے۔ بلکہ ر بوہ ماگے ہی نہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ نہیں آ رہے تی تھیں۔ان میٹنگوں کے بعد و دا یک بغت سے آئے اور یہاں آ کر پھر وہی زمین

وسے پہلے رہوہ میں ایک میننگ ہوئی تھی پہنچائی گئی تھی۔ کہ محتوصا حب آ نے والے اس پہنچائی گئی تھی۔ کہ محتوصا حب آ نے والے اس محتوم ملکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزائیت رہے مسلمان حکم انوں کی کوتہ واند لیٹی اور پہر سمامان حکم انوں کی کوتہ واند لیٹی اور پر مجمر کے قومی آمبلی کے فیصلہ نے اس محتوم ہو کہ مرزائیا تقام لین محتوم ہو کہ محتوم ہو کہ اور اس میں شریک مختام اور اس میں شریک محتوم ہو کہ امراکیل اور بھارت کا محتوار کا کہ امراکیل اور بھارت کا محتوار کے محتوم ہو کہ کہ امراکیل اور بھارت کا محتوار کے کہ کہ امراکیل اور بھارت کا محتوم ہو کہا دے اور محتوم کئی کردی تھی۔ اس کا لور کی تھی۔ اس کا لور کے حکومت بھینی اور بے کا ختم ہو جائے۔

ن کے طویل دورہ سے والیس آئے تو تھاع میں جوتقریر کی اس میں نمارے نے جوعبادت گاہ بنوائی ہے۔اس پر

ڈیڑھ کروڑ رو بیٹر چہ آیا ہے اس رقم میں ہے ۵۳ لا کھ روپیے جماعت نے جمع کر کے فرق کیا ہے اور باقی کا بھی کہیں سے انتظام ہوگیا ہے۔ ہم مرز اناصر قادیا نی سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ ۵۳ لا کھ رو پیکا بقول آپ کے آپ کی جماعت نے انتظام کیا۔ یہ باقی تقریباً ایک کروڑ روپیکا کہاں سے انتظام ہوا ہے۔ کیا سونا بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آگیا ہے یا جعلی نوٹ چھا پنے کا خدانخوا ستہوئی انتظام ہے۔ یا بیدو بیا سرائیل یا کی آئی اے کا عطیہ ہے؟۔

جمیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ ۵۳ لاکھروپیدوالا بھی آپ نے تکلف فر مایا ہے کیا یہ: رست نہیں کہ کوئی ۵۳ لاکھ آپ نے یا آپ کی جماعت نے کہیں نہیں بھیجا بلکہ غیبی کھا توں ہے رو پید آ رہا ہے۔ جس ہے آپ اسلام دخمن طاقتوں کی مغناء کے مطابق اسلام کو رگاڑ نے اور اس کی اصل روح کوئل کرنے کے لئے مخلف ملکوں میں اڈے بنارہ ہیں۔ بچت اور منافع گھر لے آت میں۔ پھرایک اطلاع کے مطابق آپ نے بیٹی اپنے خطاب میں فر مایا کہ ایک یہودی صرف میری زیارت کر کے اور میری آ واز من کر ایمان لے آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کی میری زیارت کر کے اور میری آ واز من کر ایمان لے آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے چرے اور آپ کے اندراور آپ کے جو اس میں فروی نے واقعی آپ کے اندراور آپ کے چرے ہوئی نور دیکھا اور ایمان الا یا یا ایسے بی آپ کے سامنے جھوٹ بول کر آپ کوا سرائیل کی طرف سے ایک لاکھ ڈالر کا عطمی تھا گیا ہے۔ تا کہ آپ اس رو بیہ سے مسلمانوں میں ارتد اواور کے طرف سے ایک لاکھ ڈالر کا عطمی تھی گیا ہے۔ تا کہ آپ اس رو بیہ سے مسلمانوں میں ارتد اواور کر فری بی خوج کی تو تو گیا گیا ہے۔ تا کہ آپ اس رو بیہ سے مسلمانوں میں ارتد اواور کر بیادی برخ چ کریں۔

سعودی عرب جانے والے مرزائی

ر بوہ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق مرزاناصراحمہ کے حالیہ دورہ امریکہ کے موقعہ پر جب مرزاناصراحمہ کی مبینہ طور پرصدرفورڈ سے ملاقات ہوئی ۔ تواس میں مرزاناصراحمہ کو کہا گیا کہ سے اپنی جماعت کو بچانے اور مصیبت میں کام آنے کی امداد مانگی ۔ چنانچیمرزاناصراحمہ کو کہا گیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مرزائیوں کو سعودی عرب بھجوا دیں ۔ وہاں امریکن کمپنیاں اور فرمیں کام کر رہی ہیں ۔ ان میں انہیں ملازمتیں دی جائیں گی ۔ مرزاناصراحمہ نے مبینہ طور پریہ پیغام رہوہ بھجوا دیں ۔ لوران دیا ۔ چنانچیان کے قائمقام مرزامنصوراحمہ نے باہرا بی جماعتوں کو خفیہ ہدایات بھجوا دیں ۔ لوران سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے لئے بحرتی ہوں ایس مقصد کے لئے سامت سومرزائی تجرتی گئے گئے

ان تین تین سورو پیرپینگی وصول کرلیا گیا۔اورانہیں کہا گیا کہ وہ انیس انیس سورو پیہ بعدیں دیں گے پھراس کے بعد مزید دیں گے۔ چنانچے خفیہ خفیہ ان سات سوآ دمیوں کے پاسپورٹ اور ویزوں کے لئے کامشروع کردیا گیا ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بیراز کھل گیا۔اورم زامنسور احمد نے وقتی طور پران لوگوں کو تھوڑے دن رک جانے کا تھم دے دیا ہے۔

جارے بھائی موالانا کوڑ نیازی وزیر ندہبی المور پاکستان اس بات سے خفانوت یہ کہ یہ بہاجائے کہ مرزائی معودی حرب جارہ ہیں۔ حالانکہ ووجر ادھر جارہ ہیں۔ نارایقین ہے کہ یہ سات سومرزائی بھی وقتی طور پر خاموثی اختیار کر گئے۔ یقیناً یہ وہاں جا کیں گے اور موقع پاتے ہی چلے جا کیں گے۔ ابھی مرزائیوں حکومت کے اندر کافی اثر ورسوخ کو استعال کرتے پات ہی جارہ ہار ہاں جارہ ہیں گیا جارہا ہے کہ امریکہ بہادر مرزائیوں کی اقتصادی مدد کرنا پاپتا ہے۔ اور مرزائیوں کو وہاں ملاز میں دی جا کیں گی۔ لیکن ہمیں اس میں برے خطرات نظر بات ہے۔ اور مرزائیوں کو وہاں ملاز میں دی جا کیں گی۔ لیکن ہمیں اس میں برے خطرات نظر آرہے ہیں۔

ہماری حکومت پاکستان سے مخلصانہ درخواست ہے کہ سعودی عرب ہمارامحبوب ترین ملک ہے۔ وہ ہمارے خیرخواہ اور دوست ہیں ملک ہے۔ وہ ہمارے خیرخواہ اور دوست ہیں ہم ان کے دوست اور سانیوں اور بچھوؤں کو وہاں نہ جانے ویں۔ بیوہاں جاکر یہودیوں کے آلہ کا رہا ہت ہوں گے۔ جاسوی کرنا ان کی فطرت ہے اور ممکن ہے کہ آنے والے کس نازک وقت کے لئے آئیس وہاں اس بہانہ ہے پہنچایا جارہا ہمواور کوئی وقت آنے پریسعودی عرب کی حکومت کو یا عالم اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچا ہیں۔ حکومت اس سکینڈل کی تحقیقات کر سے ان سات سو مرزائیوں کے کا غذات جس مرحلہ میں ہیں انہیں روک دے۔ اس کے سرغنوں کو گرفتار کر سے اور ہنیں بیاں یہ خیری ہو جود ہے کہ اللہ ہور سے کسی خرائی نے رہوہ کے دی فرکر نا مفید ہوگا کہ حکومت کے لئے بھی کوئی خطرہ بن سکیں۔ یہاں یہ فرکر نا مفید ہوگا کہ حکومت کے ریکار ڈیر یہ چیزموجود ہے کہ اللہ ہور سے کسی مرزائی نے رہوہ کے دی آنہوں کے لئے فلاں تاریخ فلاں فلائیٹ پر لاہورائیر یورٹ پر بیخی جا نمیں۔ بیام واقع ہے۔

(بشكرية بنت روزه لولاك الأس يوره مروم ١٩٤١)



۔اورانہیں کہا گیا کہ وہ انیس انیس سورو پید بعد میں چہ خفیہ خفیدان سات سوۃ دمیوں کے پاسپورے اور عمل نہیں ہوئی تھی کہ بدراز کھل گیا۔اورم زامنسور جانے کا تھم دے دیا ہے۔

یذہبی امور پاکتان اس بات سے خفا ہوت ہیں۔ ہیں - حالا نکدہ دوھڑ ادھڑ جار ہے ہیں۔ : مارایقین اختیار کر گئے۔ یقیناً میہ وہاں جا نمیں گے اور موقعہ ست کے اندر کافی اثر ورسوخ کو استعال کرتے ہے کہ امریکہ بہادر مرزائیوں کی اقتصادی مد د کرنا نمیں گی۔لیکن ہمیں اس میں بڑے خطرات نظر

رخواست ہے کہ سعودی عرب ہمارا محبوب ترین محکومت ہے۔ وہ ہمارے خیر خواہ اور دوست ہیں نہ جائے دیں۔ یہ وہ ہمان ہے آلہ نہ جانے دیں۔ یہ وہ ہاں جا کریہودیوں کے آلہ ہواؤں وقت آئے ہے اور ممکن ہے کہ آئے والے کئی نازک وقت رکوئی وقت آئے پریہ سعودی عرب کی حکومت کو اس سکینڈل کی تحقیقات کرے ان سات سو وک دیں سکین اس سکینڈل کی تحقیقات کرے ان سات سو وک دیں سکین سے بہاں یہ دہے کہ لا ہمور سے کسی مرزائی نے رہوہ کے دیں دہانے کے لئے فلاں تاریخ فلاں فلا بیت پر

شكريه فبفت روزه لوالك الأمل بور ٥ رنومبر ٦ ١٩٠٠)

# تعارف!

• ۱۹۷ء کے ایکشن میں جناب مولانا ظفر احمد انصاری کراچی ہے قومی آمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ قادیانی فتنہ سے متعلق انہوں نے قومی اخبارات کو ایک انٹرویو پر چند انٹرویو دیا۔ بھارے خدوم حضرت مولانا محمد شریف جالندھری نے اس انٹرویو پر چند سطری نوٹ لکھ کررسالہ بذاکی شکل میں شائع کیا۔ جو پیش خدمت ہے۔ (مرتب)

## بسم الله الرحمن الرحيم!

مرزاغلام احمد قادياني

مرزاغام احمد قادیانی نے کہاتھا کہ وہ انگریز کاخود کاشتہ پودا ہے۔ اس لئے اس نے اور
اس کی جماعت نے اندرون وبیرون ملک بمیشہ امریکی اور برطانوی سامراج کے مغادیمیں کام
کیا۔ چنا نچہ آج مرزائیوں کے تعلقات اہل اسلام کے روصانی وعلمی مراکز مکہ معظمہ، مدینہ طیب،
بغداد اور قاہرہ کی بجائے واشکٹن، لندن، تل امیب سے ہیں۔ اور بین الاقوامی طور پر ساسلام کی بجائے یہ ورفساری کے گماشتے ہیں۔

مجلس تحفظ ختم نبوت بإكستان

جواتحاداسلای کے علمبرداراور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لئے سرگرم عمل ہے کی کوششوں سے تمام عالم اسلام مرزائی تحریک سے خبردارہ وکرا سے دائر ہاسلام سے فارج کر چکا ہے۔ حفرت شخ الاسلام مولا نامحمد یوسف بنورگ امیر مجلس تحفظ ختم نبوت اوران کے زیر سایہ سلفین تحفظ ختم نبوت اوران کے زیر سایہ سلفین تحفظ ختم نبوت کے تبلیقی وفود نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت ، میدویت کا لباس اتار کرا سے بحثیت برطانوی امر کی سامراج کے گماشتہ کے ایشیاء ، یورپ ، افریقہ وعرب مما لک میں کھڑا کردیا ہے۔ ذیل میں ایک اہم خطرناک اقتباس کا مطالعہ فرمائے۔ مولا ناظفر احمد انصاری ایم این اے کا اہم انکشاف

سوال .... اسرائیلی فوج میں احمد یوں کی موجود گی ایک خوف ناک انکشاف ہے۔

یبود یوں اور احمد یوں میں ا<sup>ہ</sup> کیوں زیر بحث لا ناحیا ہے ! جواب ...... یا<sup>ر</sup>

عبد کر چکے ہیں۔ وہاس کے کار بننے والوں میں سیمرزا یہودی صیہونیت کا ہتھیار۔ تک اسرائیل میں موجودا? کھول دیئے گئے تھے۔ ''اسرائیل اے یروفائل''

مال اندن ہے۔1941ء میر بنایا گیا ہے کہ عربوں پر

اسرائیلی فوٹ میں کھرتی مج پاکستان سے ہیں۔ایک مند

اضطراب کاموجب ہے کے ذریعے اسے پاکستا

ع ج بير؟-

جواب.... چاہتا ہوں کہ جب بیا

ی چیا ہوں سرب سے کام کرتا ہے۔اس خا میں رہنے والے احمہ انبیں تاراج کرنے! یبود یوں اور احمد یوں میں اس تعاون کی کیا تفصیل ہے اور آپ اسے باِ سَتان کی قومی آمبلی میں کیوں زیر بحث لا ناحیاہتے ہیں؟۔

جواب سب پاکتان مسلم مملکت ہے اور یہودی ہر مسلم مملکت و نیست و نابود کرنے کا عبد کر بھے ہیں۔ وہ اس کے لئے ہر ذر یعے اور واسطے کو استعال میں لا رہے ہیں۔ اور ان کآلہ کا رہنے والوں میں بیمرزائی یا قادیانی بھی شامل ہیں جوابے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ اسرائیل کی بیودی صیہونیت کا ہتھیار ہے۔ جس کے ذریعے یہودی عالم اسلام کوزیر کرنا چاہتے ہیں۔ ۱۹۵۰ تک اسرائیل میں موجود احمد یوں کی تعداد چھوتھی جن پر اسرائیلی فوت میں خدمت کے درواز ہے کو اسرائیلی فوت میں خدمت کے درواز ہے کھول دیے گئے ہے۔ یہ تفصیل پوٹیکل سائنس کے یبودی پر وفیسر آئی ٹی نعمانی کی کتاب 'اسرائیل اے پر وفائل' (Israel a profile) کے صفح فیمر ۵۵ پر موجود ہے۔ یہ کتاب پائیل اے پر وفائل' (Israel a profile) کے صفح فیمر ۵۵ پر موجود ہے۔ یہ کتاب بائیل موجود ہے۔ یہ کتاب کے سخو فیمر موجود ہے کہ وہ کی سرحدی گاؤں میں نہیں رہ سے یہ دور یہ اسرائیلی فوج میں بھرتی بھی نہیں ہوسکتے۔ اس کتابی مسلمان کے لئے یہ بات یوں بھی انہی نی ساتھ کی انہی نی مسلمان بالخصوص پاکتانی مسلمان کے لئے یہ بات یوں بھی انہی نی انہی نی مسلمان کے لئے یہ بات یوں بھی انہی نی انہی نی مسلمان کے لئے یہ بات یوں بھی انہی نی مسلمان کے لئے یہ بات یوں بھی انہی کی دور یہ کے دریے اس لئے بھی میں ترکی کے انواد میں نر پر بحث لانا جا پہتا ہوں۔ کے مقدر دریں ایوان میں زیر بحث لانا جا پتا ہوں۔

سوال ... آپ اس تحریک التواء میں حکومت کی توجہ کن پہلوؤں پر مبذول کر انا چاہتے میں؟۔

جواب سیس میں قوم کوبھی آگاہ کرنا جا ہتا ہوں اور حضرات اقتدار ہے بھی دریا فت کرنا جا ہتا ہوں کہ جب بیانہیں بھی معلوم ہے کہ احمدی دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوا ہے ندیذ کے تم پر کام کرتا ہے۔ اس خلیفہ کا ہیڈ کوارٹر یا کستان کے قصبے ربوہ (چناب نگر) میں ہے۔ اگر اسرائیل میں دہنے والے احمد یوں کو ربوہ (چناب نگر) سے یہ ہدایت ہے کہ عرب مما لگ پر قبضے اور میں تاراج کرنے میں اسرائیل کی مدد کریں۔ اور جیسا کہ جنگ کا ۱۹۲ ء کے زبانہ کے اخبارات

ماری گراچی ہے قوی آمیل نے قومی اخبارات کو ایک بھری گئے اس انٹرویو پر چند خدمت ہے۔ (مرتب)

نہ پودا ہے۔اک لئے اس نے اور نوی سامراج کے مفادیس کام ملی مراکز مکہ معظمہ، مدینہ طیب، بین الاقوامی طور پریہ اسلام کی

لئے سرگرم عمل ہے کی کوششوں سے خارج کرچکا ہے۔ حضرت کے زیر سایہ سبلغین تحفظ ختم بدویت کا لباس ا تارکر اسے ریقہ وعرب ممالک میں کھڑا

فوف ناک انکشاف ہے۔

اسى خاطر عالمي سيهونه

يورى تاريخ ميںمسلم

یا ٔ ستان کے خلاف

ضروری ہے کہ ہم ا

یہودیوں کے دشمن

ساسله كلام جاريء

1291ء میں اندرو

افواج كاۋىنى كماز

کیاجائے۔

میں آیا کہ اسرائیلی پا ستان کو بھی ختم کرنا جا ہے ہیں۔ اور پا ستان کے خلاف جس جہنی اور نفرت کا اظہار بابائے اسرائیل بن گور بان نے کیا تھا۔ اس کے پیش نظر کیا بیا ندیشہ سے نہوگا کہ اسرائیل بھیے احمد یوں کو عربوں کے خلاف استعال کر رہا ہے۔ انہیں پا ستان کے خلاف آسانی سے استعال کر ہے گا ہیڈ کو ارٹر بھی یہیں ہے۔ یہی معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ آخر یہ چھ سو (احمدی) پا کستان سے اسرائیل کس راستے سے کسے اور کب پنچ ؟۔ کیا اب یہ راحمدی) پا کستان کی شہریت رکھتے ہیں؟۔ ان کے پاس دو ہری شہریت تو نہیں ۔ ان میں سے کتنے پا کستان کی شہریت رکھتے ہیں؟۔ ان کے پاس دو ہری شہریت تو نہیں ۔ ان میں سے کتنے پا کستانی پا سپورٹ پر گئے ہیں۔ یا لندن کے پاسپورٹ پر شے اور کھرا سرائیل بھو کے ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہماری وزارت فارجہ اور پا سپورٹ جاری کرنے والی وزارت وافد کو ایسے لیا کہا ہے ہے ورکیا علم نہیں ہے؟۔ کیا ان احمد یوں کی وہاں روک تھام کی جارہی ہے۔ یونکہ ان کے پا کستانی کہا انے سے عربوں سے ہمارے تعلقات مجروح ہو سکتے ہیں۔ صومت پا ستان کو اس صورت حال کی (Clarification ) صفائی کرنا جا ہیں۔

سوال ... اسرائیل کئر بول کے خلاف عزائم بیں توالیے ہی ناپاک عزائم ہمارے بارے میں بھی میں؟۔

جواب ہیں جی الرہت کمی ہی جی ) جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں۔ ۱۹۲۰ میں اسرائیل کی توسیح پیندی اور بیت المقدس پر غاصانہ قبضے کے بعد پاستان میں جوردعمل پیدا ہوا تھا۔ اس نے یہودیوں کے دل وہ ماغ کو ہلا کرر کھ دیا تھا۔ چنا نچہ بابائے اسرائیل بن گوریان نے جون ۱۹۲۷ء میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد پیرس کی اور بون یو نیورٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔ (جس کی رپورٹ 9 رائست ۱۹۲۷ء کوصیہونی رسالے ''جیوئش کرانیل'' میں چھی تھی۔ بابائے اسرائیل نے جنگ کرتے ہوئے کہا تھا) عالمی صیبونی رسالے ''جیوئش کرانیل'' میں چھی تھی۔ بابائے اسرائیل نے جنگ کرتے ہوئے کہا تھا) عالمی صیبو فی ترکہ کیا کتان کے خطرے سے لا بابائی اس کے نیازشانہ ہونا جا ہے۔ کیونکہ بے نظریاتی مملکت برواہی نہیں برق جا ہے۔ اور اب پاکتان اس کا پہاانشانہ ہونا جا ہے۔ کیونکہ بے نظریاتی مملکت بارے وہوں سے بھی بڑھ کرخطرناک ہے۔ میت کرتے ہیں اور عربوں سے بھی بڑھ کرخطرناک ہے۔

ای خاطر عالمی سیبونیت کے لئے بیضہ ورئ ہو چکا ہے کداب پاکستان کے خلاف فوری اقدام کیاجائے۔

جباں تک ہندوستانی کے ہشندوں کا تعلق ہے۔ وہ ہندو ہیں جن کے دل پوری تاریخ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے جمرے ہوئے ہیں۔ لہذا ہندوستان : مارے لئے پائستان کے خلاف کام کرنے کا اہم ترین مرکز (فوجی اصطلاحی Base استعمال ک ٹن) ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس مرکز کا پورااستعمال کریں اور تمام ذیصکے چھپے اور خفیہ منصوبوں کے ذریعے میہودیوں کے دشمن پاکستانیوں برضرف لگا کمیں اور آئمیں چل دیں۔

مولانا ظفر احمد انصاری نے بیا قتباس ایک کتاب سے انگلش میں پڑھ کر سایا۔ پھر سلسلہ کلام جاری رکھا۔ شاکد مجمہت سے لوگوں کو معلوم ند ہوگا کہ اس کے سواچا رسال بعد اہمبہ ۱۹۵۱ء میں اندرونی سازش اور بیرونی جارحیت کے ذریعے وُ صاکہ میں داخل :ونے والی بندو افواج کاؤپٹی کمانڈرایک یہودی تھا۔

اب پائستان اور عالم اسلام کی حفاظت کے لئے حکومت پائستان کا اولین فرض ہے کہ: کی ..... مرز ائیوں کوفوری طور پر کلیدی اسامیوں سے علیحد و کیا جائے۔

🖈 ۔ افوان پاکستان میں مرزائیوں کی بھرتی ریکمل پابندی لگائی جائے۔

🖈 .... مرزائیوں کے بیرون ملک جانے پرفوری پابندی عائد کی جائے۔

ان کی مرزائیوں کی گنتی ہوکر تناسب آبادی کے لحاظ سے اسمبلیوں میں ان ک نشستیں مختص کی خائیں۔

ہ مسلمانان پاکستان کا فرض ہے کہ مذکور ہبالا مطالبات کو منوائے کے لئے فوری طور پر پرامن جدو جہد کریں۔

پاکستان کےخلاف جس جنبی اور نفر ت
بی الفر کیا بیا ندیشہ سی حضہ بدہوگا کہ اسرائیل
بیل پاکستان کے خلاف آسانی سے
بیس ہے۔ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں
بیس ہے۔ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں
بیس ہے۔ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں
بیس ہے کیسے اور کب پہنچے؟ کیا اب یہ
بیر شے اور بھر اسرائیل بھا کہ گئے۔
یہ جاری کرنے والی وزارت داخلہ کو
بی خاری کرنے والی وزارت داخلہ کو
بی خاری کر جاری ہے۔ یونکدان کے
بیشام کی جاری ہے۔ یونکدان کے
بیشتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو اس

یں توالیے بی ناپاک عزائم جمارے

 جزل محمر ضیاء ا قادیانیوں کے لئے مسلمانوں میں نام مرزاغلام احمہ قادبا جسٹس (ریٹائرڈ) مالی مجلس تحفظ فتم زادہ نصر اللہ خالا سازش ناکام ہوا سازش ناکام ہوا تر تیب دے کرلا

وطن عزیز علیحد تبخض برقائم۔ مجل تحف ضیا ،الحق کی خدمت' جداگان مربراہ ہے اقرارنام نمبرا۔۔۔ نمبرا۔۔۔



#### تعارف!

جزل محمد ضیاء الحق مرحوم نے ملک میں جدا گانہ طرز انتخاب کی طرح وَال ۔
قادیا نیوں کے لئے مشکل یہ تھی کہ غیر مسلموں میں وہ نام نہ کھوانا چاہتے تھے۔
مسلمانوں میں نام کھواتے تو حلف نامہ پر کرنا پڑتا۔ جس میں ختم نبوت کا اقر اراور
مرز اغلام احمہ قادیانی ملعون کا انکار شامل تھا۔ چنا نچے انہوں نے چیف الیکش کمشنر
جسٹس (ریٹائرو) مشاق احمہ سے لل کر حلف نامہ کی عبارت تبدیل کرادی۔ اس پر
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے کوشش کی ۔مفکر اسلام حضرت مولان مفتی محمود ، نواب
زادہ نصراللہ خان اور دوسرے قومی رہنم اول نے نعرہ رستا نیز بلند کیا۔ قادیا نی
سازش ناکام ہوئی ۔ اس زمانہ میں حضرت مولا نامحمشر بیف جائند ھرگ نے یہ رسالہ
سازش ناکام ہوئی ۔ اس زمانہ میں حضرت مولا نامحمشر بیف جائندھرگ نے یہ رسالہ
سازش ناکام ہوئی ۔ اس زمانہ میں حضرت مولا نامحمشر بیف جائندھرگ نے یہ رسالہ
سازش ناکام ہوئی ۔ اس زمانہ میں حضرت مولا نامحمشر بیف جائندھرگ نے یہ رسالہ
سازش ناکام ہوئی ۔ اس زمانہ میں شائع کرایا۔ پیش خدمت ہے۔ (مرتب)

#### بسم الله الرحمن الرحيم •

### نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

وطن عزیز (پاکتان) کی بنیادووقو می نظریه، اسلامی اقد ارکی ترویج اورابل اسلام کے المہ تشخوص تائم یہ راہر زیریاں : مربقہ راگاہ انتقا

علیحد تشخص پرقائم ہے۔اس نبیا د کالا زمی نتیجہ جدا گاندا تخاب ہے۔

مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان ،صدر مملکت د چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر جناب جزل محمد ضاء کتی کے خطرت میں جدا گانہ طریق استخاب اختیار کرنے پر حدید تیزریک پیش کرتی ہے۔ ضیاء الحق کی خدمت میں جدا گانہ طریق استخاب اختیار کرنے پر حدید تیزریک پیش کرتی ہے۔

جدا گانہ طریق انتخاب کے پیش نظر ہی جناب چیف انکشن کمشنر نے ہر خاندان کے سربراہ سے اقرار نامہ پر کرنے کے لئے پانچ قتم کے کیفیت نامے طبع کرئے ہیں:

نمبرا.... کیفیت نامه (ملمانوں کے لئے)

نمبرا کیفیت نامه (ہندؤوں کے لئے)

نسر اسس کیفیت نامه (عیمائیوں کے لئے)

۲



(سکھوں،بدھوں،پارسیوںشیڈول کاسٹ وغیرہوغیرہ کے لئے )

نمبرهم .... كيفيت نامه

نمبرہ کے کیفیت نامہ (احمد یوں، قادیانی، ال بوری گروپ کے نئے) ان کیفیت ناموں میں امتیاز کے لئے ہراقلیت کے لئے عیحدہ رنگ کی پی ان کے

ان یسیت نا موں میں جو سلم افلیتیں جن میں قادیانیوں کے ربوائی ولا ہوری گروپ بھی فارم پر طبع کرائی گئی ہے۔ تا کہ غیر مسلم افلیتیں جن میں قادیانیوں کے ربوائی ولا ہوری گروپ بھی شامل میں بطور غیر مسلم اپنے اپنے فارم پر کریں اور اپنا علیحد ہ تشخیص قائم رکھیں اور تناسب آبادی کے لحاظ ہے اپنے حقوق کی حفاظت کریں ۔

لیکن! مسلمانوں کے کیفیت نامہ میں جوعبارت بطوراقر ارنامہ درج کی گئی ہے۔ اس میں کتر بیونت کر کے اسے اس قدر غیرمؤٹر بنادیا گیا ہے کہ مبینے طور پر ربوہ سرکار نے بدایات جاری کردی میں کہ ان کے بیروکار بھی اہل اسلام کا ہی کیفیت نامہ پرکریں۔ عبارت ملاحظہ فرما نمیں:

''میں بذریعہ بنداقر ارکرتا /کرتی ہوں کہ میں ادر میرے خاندان کے تمام افراد جن ک نہرست او پر دی گئی ہے۔ خاتم انہیین حضرت محمد علیہ کی ختم نبوت پر کمل اورغیر مشروط ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی ایسے محص کو بطور پنج سریانہ ہی صلح نہیں مانتا جو حضرت محمد اللہ بھی کے بعد پنج میر مونے کا دعوی دار ہو۔''

جبکہ شناختی کارڈ کے فارم پر کرتے وقت ہر یا کتانی سے حلف نمبرا کے ذریعہ گورنمنٹ یا کتان نے مذکورہ ذیل الفاظ میں حلف لیا ہے:

" میں حلفیہ اقر ارکرتا /کرتی ہوں کہ میں خاتم انہین حضرت محمطی کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا / رکھتی ہوں۔ اور یہ کہ میں کسی ایسے شخص کا / کی ہیرو کا رنہیں ہوں۔ جو صفرت محمطی کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پینیم ہوں۔ جو حضرت محملی دار ہو۔ اور نہ ایسے وجو بدار کو پینیم بیا نہ بہی مصلح مانتا / مانتی ہوں۔ نہ میں قادیا نی گروپیالا ہوری گروپ بیاتی رکھتی ہوں۔ یا خود کو احمدی کہتا /کہتی ہوں۔'

ناظرین کرام! سرکاری طور پر ہی شائع شدہ دونوں عبارتوں کو پڑھنے کے بعد شاختی کارڈ کے فارم کی عبارت کو دوبارہ غور سے پڑھیں کہ انتخابی کیفیت نامہ سے اے کاٹ کر یا بلکا کر کے مارم کی عبارت کو دوبارہ غور سے پڑھیں کہ انتخابی کومسلمانوں کے فارم پر کرنے کا راستہ کرکے کس طرح کار پردازن الکیش کمشن نے مرزائیوں کومسلمانوں کے فارم پر کرنے کا راستہ کھول دیا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق قادینی اس سے کمل فائدہ اٹھار ہے جیں۔

\_



ا، بدهول، پارسیوں شیڈول کا سٹ ، ہے گئے ) ، قادیانی، الہ بوری گروپ کے سے ) ت کے لئے علیحدہ رنگ کی پٹی ان ک یانیوں کے ربوائی ولا ہوری گروپ بھی مرة شخص قائم رکھیں اور تناسب آبادی

نی بطوراقرار نامه درخ کی گئی ہے۔ اس بینطور پرر بوہ سرکار نے بدایات جاری یہ پرکریں۔عبارت ملاحظ فرما کیں: ورمیرے خاندان کے تمام افراد جن ک نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتے یا ذہبی مصلح نہیں مانیا جوحفزت محمد النہ

نانی سے حلف نمبرا کے ذرایعہ گورنمنٹ

نبین حفرت محمد الله گلاتی نبوت پر میں کی ایسے خص کا کی پیرو کا رنبیں میا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پینمبر صلح مانتا کر مانتی ہوں ۔ نہ میں قادیانی واحمدی کہنا کہتی ہوں ۔'' نوں عبارتوں کو پڑھنے کے بعد شناختی

لوں عباروں لو پڑھنے کے بعد شامی بل کیفیت نامہ ہے اے کاٹ کریا ہلکا ومسلمانوں کے فارم پر کرنے کارات الممل فائدہ اٹھار ہے میں۔

### تعارف!

ہمارے مخدوم حضرت مولانا محد شریف جالندھری نورالقد مرقدہ نے غالبًا ۱۹۷۵ء میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے تعارف پر مشتمل میدرسالد تحریز مایا تھا۔ آج سے پینیتس سال قبل کے حالات کوسامنے دکھ کراسے مطالعہ فرما کیں۔ ورنداس وقت تک تو مجلس تحفظ ختم نبوت جوز تی کرچکی ہے۔ وہ بہت ہی ایمان افروز اور جانفزاء ہے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم •

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعد ه وعلى اصحابه الذين اوفواعهده! ماكان محمد ابااحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئى عليما الاحزاب: ٤٠!

عن شوبان قال قال رسول الله على انه سيكون في امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لانبى بعدى مشكوة ص ١٠٠٠ دعوى النبوة بعد نبينا على كفر بالإجماع مشرح فقه اكبر ص ٢٠٠١ امت مسلم كاسب سے بهلا اجماع خاتم الانبيا الله الله على بوت اوراس كم مانخ والوں كے خلاف جهاداوران كى تى بہوا۔ خليف اقل سيدنا ابو برصد ين كے حكم پر عابدين اسلام نے حفرت خالد بن وليد كى قيادت على مسلم كنها ب اوراس كا تھا ئيس بزار پيره كاروں كوجنم رسيد كيا۔ ازاں تا ايس كره ارض كى كى كونے على امت مسلم نے مى نبوت كو برداشت نہيں كيا۔

## ہندوستان

ہندوستان میں اسلام کی روثنی زماندرسالت مآ ب اللے میں پہنچ چی تھی۔سب سے پہلی فوجی کاروائی اموی دور میں محمد بن قاسم کی قیادت میں ہوئی ۔ بعد ازاں جیوش اسلام کی کوششوں سے ملم اسلام ہندوستان میں بلندہوااور قریب نوسوسال تک مسلمان ہندوستان پر قابض رہے۔انیسویں صدی میں اس ملکِ پر نصرانیوں کا قبضہ ہوگیا۔اس قبضہ کے ساتھ ہی تمام عالم

ŧ

نصرائی تحکت علمی کے خلافہ اسلام نے اگریز کے ناکہ مسلمانوں کا بنیادی نقطہ آ واستبداد ہے کام لیا۔ لیکن اس ہے گی گنازا کدا ٹیاروق اگریز سیاستد کی قدر مشترک خدارسول میں کمزوری داقع ندہوتب

چنانچەمرزا ق

اسلام انگریزی سازش کا ط

کیا کروہ نجائے۔اورج اور سے کمیری آ مد پر جہاد ویہ نسب المسرب قصد بی نہیں کرتے وہ ونیائے اسلام کافر اور اسلامی ارکان کی اوائے کی اہل ہنوداور ہندو میں مدددی کہ اس طر زادھ م اللہ شدو نوازشات سے جو گرا انگریزوں کی سیای کے بعد جب انگریز تمام مملانوں کی اس تانا مرزائی میر محمسعیدہ مرزائی میر محمسعیدہ

يكمال كوشهيد كرنے:

اسلام انگریزی سازش کا شکار ہوکر روبا انحطاط ہوا۔ تمام عالم اسلام اور بالحضوص ہندوستان میں فرانی حکمت علمی کے خلاف جہاد کا آغاز ہوا۔ تمام عالم اسلام اور بالحضوص ہندوستان میں مجاہدین اسلام نے انگریز کے ناک میں دم کردیا۔ جہاد فی سبیل اللہ اور شوق شہادت ، آخرت کی سرخروئی مسلمانوں کا بنیادی نقط نظر تفا۔ انگریز نے اس اسلای جذبہ کوختم کرنے کے لئے انتہائی ظلم واستبدادے کام لیا۔ لیکن باطل کی طرف سے جس قدرظم وتشدد میں مشینی پیدا ہوئی۔ اہل حق میں اس سے کئی گناز اندایشار وقربانی کا جذبہ بیدار ہوا۔

انگریز سیاستدانوں ، جرنیلوں ، پادریوں نے مشترک میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی قدر مشترک خدارسول اوران کی عظمت کے مرشنے کا جذبہ (جہاد) ہے۔ جب تک اس عقیدہ میں کمزوری واقع نہ ہوتب تک مسلمانوں کو مطبع کرنا ناممکن ہے۔

( دى آرائيول آف برنش ايمپائزان انديا )

چنانچەمرزا قادياني كوتياركميا گيا۔جس نے انيسويں صدى عيسوى كے آخير ميں اعلان کیا کہ وہ نبی ہے۔اورجس میں این مریم کے نزول کی احادیث میں خبر دکی گئی ہے۔وہ میں ہی ہوں ادريكميرى آمدير جهادحرام قرارويا كياب ميخ ناصرى كى آمد كمتعلق جويقتل المخنزيد ویہ معالم المان ہے۔وہ میری آمدیر لیورا ہو گیا ہے اور جولوگ میرے دعاوی کی تقیدیتی نہیں کرتے وہ کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں ۔ اس طرح مرزائی عقائد میں تمام دنیائے اسلام کافراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانچے تمام دنیا میں بیمسلمانوں کے ساتھ اسلامی ارکان کی ادائیگی میں شریک نہیں ہوئے ۔غلام احمد کے دعاوی کی تصدیق وتا سکد انگریز نے کی۔اہل ہنوداور ہندوستان کی دوسری مشرک اقوام نے مرزا قادیانی کی تحریب کو پروان چڑھانے میں مدد دی کہاں طرح بحوامت مرزائیہ پیدا ہو گی۔اس کی عقیدت کا مرکز عرب ومکہ ، مدینہ زادهم الله شرفاً وتعظيما عكم كرمندوستان وقاديان موجائ كا-انكريزول كيان نوازشات سے جو گراہ فرقہ ضالہ پیدا ہوا۔ اس نے ہندوستان کے اندر اور تمام عالم اسلام میں آگریزوں کی سیای برتری کے لئے کام کیااور تمام عالم اسلام کی مخبری کی۔ جنگ عظیم اوّل کے بعد جب انگریز تمام عالم اسلام کے حصے بخرے کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو مرزائی جماعت نے • مسلمانوں کی اس تباہی میں بڑھ چڑھ کر حصدلیا۔ شاہ معود اور شریف مکہ کی آویزش کے دور میں مرزائی میر محدسعید حیدرآ بادی کو مکه معظمہ بھیج کرراز معلوم کئے اور انگریزوں کو پہنچائے \_مصطفیٰ یکال کوشہید کرنے کے لئے مصطفی صغیر کو تیار کیا گیا۔ جس کے متعلق روایت ہے کہ وہ قادیانی تھا۔

جالندھری نوراللہ مرقدہ نے عالبًا تل بید سالہ تحریر فرمایا تھا۔ آج سے مطالعہ فرمائیں۔ بی کرچکی ہے۔وہ بہت ہی ایمان (مرتب)

> سيم علىٰ من لا نبى بعد ه وفواعهده!

لكن رسول الله وخاتم النبيين

الله الله سيكون في امتى كذابون المنبى بعدى مشكوة ص ٢٠١٠ المبلو عدد كانوت اوراس كالمبلو المبلو المب

ا ب الله میں بہتے چی تھی۔ سب سے کس ہولی ۔ بعد ازاں جیوش اسلام ک وسال تک سلمان ہندوستان پر قابض گیا۔ اس قبضہ کے ساتھ ہی تمام عالم

دوقادیانیاس کی ٹیم کے رکن تھے۔ بدراز فاش ہوگیا اوران سپ کوتر کی میں سز ایے موت دی گئی۔ جنگ عظیم اوّل کے بعد جب انگریزوں نے بغداد فتح کیا۔ تو عراق کا پہلا گورزمیجر حبیب الله شاہ کو بنايا گيا۔ جومرزا قادياني كي بهواورخليفه بشيرالدين محودكي بيوي كابھائي تھا۔اوراس ميجر كابھائي ولي الله زين العابدين عراق مين قادياني مشن كاانجارج تعاييج بعد مين فيصل والتي عراق نياوجود انگریز دباؤ کے عراق سے نکال دیا تھا۔ای طرح انہی ایام میں افغانستان میں کئی مرزائی جاسوی کے الزام میں گرفتار ہوئے اوران کے قبضہ ہے خفیہ دستاویزات برآ مد ہوئیں۔جس بناء پر وہ لُل ہوئے۔ چنانچہ آج بھی اسرائیل میں مرزائیوں کامٹن موجود ہے۔ جب کہ پاکستان سمیت تمام عالم اسلام کے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ منقطع ہیں اوراس طرح مرزائی یہودی گھ جوڑ تمام عالم اسلام میں برطانوی امریکی سامراج کے لئے کام کررہا ہے۔ اور باوجود باک عرب احتجاج كمرزائيون نے اسرائيل كے ساتھ اپناتعلق منقطع نہيں كيا كراس فرقہ ضاله كامقصدى عالم اسلام كى تخ يب اورايخ آقايان ولئى نعمت كى اعانت بـ

مرزائیوں ادر عیسائیوں کا تعلق فریقین کے لئے اس طرح بار آ در ہوا کہ عیسائیوں کو اہل اسلام سے ملیسی لڑائیوں کا انقام لینے کے لئے اسلامی مما لک میں جاسوی کے لئے ایک منظم یارٹی مل گئی۔اورمرزائی انگریزی نوازشات سےفوری طور پر بڑے بڑے عہدوں تک ترقی کر گئے۔انگریزی عبداقتدار میں سرکاری مناصب برمرزائیوں نے ترقی کی حتیٰ کہان کے فلیفہنے اعلان کیا کہ جب انگریز ہندوستان سے جائیں گے تو حکومت پر ان کے یہ بروروہ قابض ہوجائیں گے۔ یقصور کاایک رخ ہے۔ابآ پاہل اسلام کی طرف سے تح یک تحفظ ختم نبوت کی ابتداء،مرزا قادیانی کاتعا قب،اس کی گمراه امت کے ساتھ قرآن وسنت کی روشنی میں مناظرو حات کی رو دا دا خضار کے ساتھ مطالعہ فر مائیں:

بندوستان میں انگریز کے سیائ غلب کے بعد اولین مجاہداندافدام اہل اسلام نے کیا جس کی قیادت علاء اسلام نے کی۔علاء نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔اوریہاں آگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ سالم انیسویں صدی اور نصف بیسویں صدی اس جہاد میں 🍦 گزری ۔ لاکھوں علماء نے انگریز کے خلاف جہاد میں جام شہادت اس طرح نوش کیا کہ میدان 🔹 جنگ میں شہید ہوئے ۔ تو یوں کے دھانوں کے آ کے کھڑے کر کے اڑائے گئے ۔ سور کی کھالوں میں زندہ علاءحق کوی کر آ گ میں جلا دیا گیا۔ بھانس گھر کم ہونے کے باعث بزاروں علاء کو درختوں کے ساتھ لٹکا کرشہید کیا گیا۔ ہزاروں جلاوطن ہوئے ۔ان کے مزارات انڈیمان ایسے دور

دراز جزائر میں ہے۔انہی علاوم (بھارت) میں سلح جہاد کیا۔اسا

اورمولا نامحرقاسم نانوتويٌ تتے۔ كج اور مكه معظمه مين قيام فرمايا يثرب بارادہ جرت ج کے لئے تشریف

بجرت کاار داہ نہ کریں۔ بلکہ دا! ہے۔اللہ تعالیٰ آپ سے وہاں

نبوت كادعوى كيااور جهاد حرام قرا پینی <sub>ب</sub>تو مجھے حاجی صاحب کاار

به ضاله کے اوّلین نشان دہندہ جہا أنكر بزكے تباتھ جہاد بالسیف کیا

پیر گولژ وی کو ہندوستان واپس مدرس دارالعلوم دیوبندنے اس

علامه حائرى مرحوم غرضيكه تمام مرحوم نے ہی اس فتنہ کی سرکو فج عطاءاللدشاه بخاري كوتيار كبيالوا

اورامیر شریعت نے اس محاذیر شریعت قدس سره کی قیادت

قاديان مين بھي قائم كيا مجلر مرزائيوں كا ناطقه بندكيا۔قاد

اراضی حاصل کر لی۔ تا آ نکہ اتگریز ہندوستان چھوڑنے ہر تیاری کررے تھے۔قادیان

ضلع جھنگ میں دریائے چنار بھاؤدے گیا۔

دراز جرائريس بندائى علاءيس قطب الاقطاب حاجى امدادالله صاحب عق كوشلع مظفر نكريويي ( بھارت ) میں مسلح جہاد کیا۔اسلاَ کی فوج کی قیادت کی ۔جبکہ مینہ میسرہ پرمولانا رشید احمد گنگونٹی اورمولا نامحمة قاسم نا نوتو گ منے مشکست كى صورت ميں حاجى صاحب نے عرب كى طرف جرت كى اور مکم معظمہ میں قیام فر مایا یٹرب کے اس قیام کے دوران اعلیٰ حضرت پیرسیدمہر علی شاہ گولزویؓ باراد ہ جرت فج کے لئے تشریف لے گئے۔ تو حاجی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ پیرصاحب آ پ جرت كاارداہ ندكريں \_ بلكه واپس مندوستان تشريف لے جائيں كه وہاں ايك فتنه پيدا مونيوالا ہے۔اللہ تعالی آب سے وہاں کام لیس گے۔ پیرصاحب تحریر فرماتے ہیں کہ جب غلام احمد نے نبوت کادعویٰ کیااور جہا دحرام قرار دیا۔میر ہے ساتھ علمی مناظرہ کے بعدعدالتی مقد مات تک نوبت بینچی ۔ تو مجھے حاجی صاحب کاارشاد یاد آیا کہاس فتنہ کے متعلق مجھےارشاوفر مایا تھا۔ گویا اس فتنہ <sup>ک</sup> ضالہ کے او لین نشان دہندہ جہادشا مل کے ہیروحضرت حاجی امداد اللائصاحب ہیں۔موصوف نے انگریز کے ساتھ جہاد بالسیف کیااورانگریز کے خود کاشتہ بودے کیخلاف کام کرنے کے لئے حصرت پير گولژويٌ كو مندوستان واپس جيجا۔ بعد ازاں شيخ الاسلام مولا نا سيدمحمد انور شاءٌ صاحب صدر مرس دارالعلوم دیوبند نے اس فتنہ کی سرکو بی کے لئے بے پناہ جدوجہد کی مولانا ثناء اللّٰدُ امر تسریٌ، علامه حائرى مرحوم غرضيكه تمام الل اسلام كعلاء في اس فتنه ك خلاف كام كيا-اورشيخ الاسلام مرحوم نے ہی اس فتنہ کی سرکوئی کے لئے تھلیم مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال اور امیر شریعت مولا ناسید عطاءالله شاه بخاری گوتیار کیااورا یک مجلس میں سکون خاطر کا اظہار فر مایا کہ جب سے علامہ صاحب اورامیر شریعت نے اس محاذیر کام کاوعد وفر مایا ہے میں اپنابوجھ بلکا محسوس کرر ہاہوں ۔حضرت امیر شریعت قدس سرہ کی قیادت میں ہی مجلس احرار اسلام نے اپنا تبلیغی مشن جاری کیا۔ جس کا دفتر قادیان میں بھی قائم کیا مجلس احرار سرفروش و جاہد قائدین اسلام کی جماعت نے قادیان میں مرزائیوں کا ناطقہ بند کیا۔قادیان میں دفتر کے ساتھ ہائی سکول، جامع مسجد،عربی مدرسہ کے لئے اراضی حاصل کر لی۔ تا آ ککہ آزادی کی جدوجہد کے نتیجہ میں احرار جس کے ہراؤل دستہ تھے۔ انگریز ہندوستان چھوڑنے پر اور مرزائی جواس کے جانے پر ہندوستان کی حکومت سنجالنے کی تیاری کررہے تھے۔قادیان چھوڑنے پرمجبور ہو گئے۔انگریز جاتے جاتے اپینے ان وفاداروں کو ضلع جھنگ میں دریائے چناب کے کنارے پہاڑوں میں محصورایک وسیع قطعہ اراضی کوڑیوں کے بھاؤد ہے گیا۔ ران سب کوتر کی میں سزائے موت دی گئی۔
کیا۔ تو عراق کا پہلا گورز میجر حبیب اللہ شاہ کو
کیا۔ جے بعد میں فیصل والئی عراق نے باد جود
الیام میں افغانستان میں کئی مرزائی جاسوی
مادیزات برآ مد ہوئیں۔ جس بناء پر وہ قل
موجود ہے۔ جب کہ پاکستان سمیت تمام
کی میں اوراس طرح مرزائی میبودی گئے جوڑ
کے کام کو رہا ہے۔ اور باوجود پاک عرب
نقطع نہیں کیا کہ اس فرقہ ضالہ کا مقصد ہی

کئے اس طرح بار آور ہوا کہ عیسائیوں کو ای ممالک میں جاسوی کے لئے ایک منظم طور پر بڑے بڑے عہدوں تک ترتی کر اول نے ترتی کی جی کہان کے خلیفہ نے قر حکومت پر ان کے میہ پروردہ قابض اسلام کی طرف ہے تر یک تحفظ ختم نبوت اسلام کی طرف ہے تر یک تحفظ ختم نبوت اسلام کی طرف ہے تر یک تحفظ ختم نبوت

الولین مجاہدانہ اقد ام اہل اسلام نے کیا ۔ ہندوستان دارالحرب ہے۔ اور یہاں اور نصف بیسویں صدی اس جہاد میں مشہادت اس طرح نوش کیا کہ میدان رے کر کے اڑائے گئے ۔سور کی کھالوں سرکم ہونے کے باعث بزاروں علاء کو سے دان کے مزارات انڈیمان ایسے دور ان حالات میں فدا بخابرگ اور ان کے سرفروش مجابد فریق الله فی جماعت کی نیوا شائی ہوئے ۔ مسجد سراجال حسین آگا گا مصارف آلک روپید یومیہ تھے۔ مجلس احرارا سلام ہند کے انچار فاش دی تھی۔ تب اسلامیان فاش دی تھی۔ تب اسلامیان کی خطاب دیا تھا۔ حضرت امیر شر خطاب دیا تھا۔ حضرت امیر شر رفاقت نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی خطاب محکم نبوت کی خطاب احمد کی نبوت پر کذب بر نبام احمد کی نبوت پر کذب بر نبام احمد کی نبوت پر کذب بر نباطر خلیفدر ا

مجلس تحفظ ختم نبوت

شب وروزگی انتقک محنت ت عمل تحفظ ختم نبوت قائم کرد کر تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ جس سے صدر میکرٹری مشہور شیعہ رہنما مظ میکرٹری مشہور شیعہ رہنما مظ ماری دو بارہ اکھنڈ بھار انتھے لیکن اس وقت کی تح مانے کی بجائے ظفر اللہ قا اسلام کی تخالفت کی راہ افخ

بلوچستان پر ہو جائے گامجلر

جس پرمرزائیوں نے ربوہ کے نام پراپنی علیحدہ بلاشرکت غیرے کالونی قائم کر ل۔
پشتین مرزائی انگریز کا پروردہ چوہدری ظفراللہ خان پاکستان کا وزیر خارجہ، اس کا بھائی چوہدری عبداللہ متر و کہ غیر سلم جائداد کا کسٹوڈین ،مرزاغلام احمد کالوتاایم ایم احمد سیالکوٹ کا ڈپٹ کمشنراس کے علاوہ سینکڑوں مرزائی جونصار کی کی نوازش سے کے باعث ملازمتوں پر ہے۔تقسیم کے بعداعلی کلیدی آسامیوں تک ترقی کر گئے ۔ پاکستان کی انتظامیہ ،عدلیہ اور فوج میں ایک منظم گروہ کی اس پوزیشن نے فرقہ ضالہ کے عوام وخواص کو بے پناہ ترقی دی۔ ویکھتی آسمیوں قادیان کا بہتی مقبرہ جس کے متعلق مرزا قادیانی نے الوصیت میں لکھا تھا کہ:

'' میں نے فرشتہ کودیکھا جوزمین کوناپ رہا ہے اور ایک جگد مجھے دکھائی گئی اور اس کانام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ… جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہثتی بیل ۔''

مجلس تحفظ ختم نبوت

ان حالات میں فدائے ختم نبوت ،امیر شریعت ، بطل حریت مولا نا سید عطاء الله شاه بخاریؓ اوران کے سرفروش مجاہد ساتھیوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے ایک غیر سیای ، مزہی تبلیغی جماعت کی نیواٹھائی۔فاتح قادیان مولانا محد حیات صاحبؒ اس کے پہلے مبلغ منتخب ہوئے۔ مبجد سرا جان حسین آگاہی ملتان کا جمرہ اس جماعت کا مرکزی دفتر قراریایا۔ تب مجلس کے مصارف ایک روییه یومیه تھے ۔مولا نامحمد حیات صاحب ُعرصہ دراز تک قادیان میں شعبہ تبلیغ میں مجلس احرار اسلام ہند کے انچارج رہے۔تقسیم ملک سے قبل انہوں نے ہندوستان کے جے جے میں مرزا قادیانی کی نبوت،منیحیت کوچیکنج کمیا تھا۔اور ہر جگہ مرزائی مریبوں اورمبلغین کوشکست فاش دی تھی۔ تب اسلامیان ہند نے بجاطور برمولانا محد حیات صاحب کو' فاتح قادیان' کا خطاب دیا تھا۔حضرت امیرشریعت قدس سرہ کی امارت ،خطیب یا کستان مولا نا قاضی احسان احمّہُ ی خطابت مفکراسلام مولا نامحمیلی جالندهری کی ذبانت اور مناظر اسلام مولا نالال حسین اختر می ر فاقت نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی عزت وشہرت کو چار چا ندلگاد یئے۔ اور جلد ہی مرز اکی مر بی ایے بانی غلام احمد کی نبوت برگذب دافتر اءکی مهر لگا کرر بوه (چناب نگر) میں جا بیٹھے۔اپی سیائ توت کے بل بوتے پر شاطر خلیفہ ربوہ نے اعلان کیا کہ ۱۹۵۲ء کے اختیام سے قبل اس کی جماعت کا قبضہ بلوچسان پر ہو جائے گا مجلس تحفظ ختم نبوت کے روح روال حضرت مولا نامحم علی جالندهری نے شب وروز کی انتقک محنت سے تمام مسلمان فرقوں اور مذہبی وسیاس جماعتوں کے اشتراک سے مجلس عمل تحفظ ختم نبوت قائم کردی۔

تحريك ختم نبوت ١٩٥٣ء

جس کے صدر حضرت مولانا سید ابوالحسنات قادری مرحوم منتخب ہوئے اور جزل سیکرٹری مشہور شیعہ رہنما مظفر علی شمسی مجلس عمل کی جدو جہد کوتر کے ختم نبوت ۱۹۵۳ء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جبحوثی نبوت اور مرزائیوں کے مکروہ کر دار ، ملک و ملت سے غداری اور پاکستان کوختم کر کے دوبارہ اکھنڈ بھارت بنانے کے عزم کیخلاف اسلامیان پاکستان بڑے جوش وخروش سے المطے لیکن اس وقت کی حکومت پاکستان نے ملت اسلامیہ کے متفقہ اور جائز بنی برحق مطالبات مانے کی بجائے ظفر اللہ قادیانی اور امر کی برطانوی سامراج کے زیراثر مرزائیوں کی امداد اور اہل مانظم کی مخالفت کی راہ اختیار کی۔ اس تحریک میں دس بزار فدایان ختم نبوت نے جام شہادت نوش کیا۔ لاکھوں فرزندان اسلام نے جبل کی صعوبتیں برداشت کیں۔ اگر چہ بظامر گورنمنٹ (جس پر

ام پراپنی علیحدہ بلاشر کت غیرے کالونی قائم کر لی۔ شمان پاکستان کا وزیر خارجہ، اس کا بھائی چو ہدری اغلام احمد کا پوتا ہم ایم احمد سیالکوٹ کا ڈپٹی کمشنر اس ت کے باعث ملازمتوں پر تھے۔تقسیم کے بعد اعلیٰ فی انتظامیہ،عدلیہ اورفوج میں ایک منظم گروہ کی اس پناہ ترقی دی۔ دیکھتی آئکھوں قادیان کا بہثتی مقبرہ ماتھا کہ:

پر ہاہے اور ایک جگہ مجھے دکھائی گئی اور اس کانام یدہ ..... جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہثتی (الوصیت ۱۵ اینزائن جمعن ۳۱۸)

لیا۔ پھر کیا تھااس کے بیرہ کارٹیکس اداکر تے ان کا مدیقہ کے بعد اربوہ میں قائم ہوگیا۔ مترہ کی تکٹ لیتے تقسیم کے بعد اربوہ میں قائم ہوگیا۔ مترہ کہ غیر مسلم جائیدادیں مدیش آئیس۔ وزیر فارجہ کے طفیل عام پاکتانی امو گئے۔ مرزائیوں کاعقیدہ ہے۔ کہ غلام احمد کی سے خلفاء کو خدامقر رکزتا ہے) جس کومعزول میں کورٹ کے خلفاء کو خدامقر رکزتا ہے) جس کومعزول اور بید کی مرزائی دنیا کے جس کونے میں ہوں۔ ہفرت کے جفل اور علی مرزائی دنیا کے جس کونے میں ہوں۔ ہفرت کے جفل اوراعلی تجارت فارجہ ، فورج کے جفل اوراعلی تجارت فانوں پر مرزائی قابض ہو افسال مرزائیوں کے قبضہ میں وفت والا شاطر خلیفہ ملک پر قبضہ کرنے کے والا شاطر خلیفہ ملک پر قبضہ کرنے کے فیل وخوزین کی دھمکیاں اس کا معمول بن قبر مسلمان بستیوں میں غلام احمد کی نبوت

ظفراللہ قادیانی اور امپر بلزم پوری طرح حاوی تھے) کے لئے بے پنا ظلم کے باعث مطالبات منظور نہ ہوئے۔ لیکن نہائی کے لحاظ ہے تحریدات میں جا کا ملک پر منظور نہ ہوئے۔ لیکن نہائی کے لحاظ ہے تحرید اس میں جا گرا۔ منیرا کھوائری رپورٹ میں بشیر الدین محود نے اپنے باب مرزاغلام احمد قادیانی کے دعاوی سے انحراف کیا۔ تحرید کے بہت جلد بعد ظفر اللہ خان وزارت خارجہ سے علیحدہ ہو کر ملک بدر ہوئے۔ وہ اراکین حکومت جنہوں۔ نہری معنی میں بھی تحرید کی مخالفت کی تھی۔ ان میں جواس جہاں سے جا بھی جیں۔ وہ نہایت ب ن ک موت مرے اور جوزئدہ جیں۔ وہ افتد ارسے ایسے علیحدہ ہوئے کہ آج تک افتد ارحاصل کرنے موت مرے اور جوزئدہ جیں۔ اور خسر الدخیا و الآخرہ کی زئدہ مثال جیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام زنماء ، مبلغین ، کارکن جیل میں رہے۔ کی ایک نے جام شہادت نوش کیا۔ ختم نبوت کے تمام شہادت نوش کیا۔

تحریک کے بعد جب جماعت نے دوبازہ اپنا کام شروع کیا تو حکومت کی طرف سے مقد مات کی بحر مارشروع ہوئی۔ یہ ۱۹۵۴ء کی بات ہے۔ مجلس عمل میں فرق اسلامیہ کے عظیم اتحاد کے بعد جیل سے آ کر حکومت ادر مرزائی گئے جوڑ سے ملک کی فضاء مسلمان فرقوں کے اختلافات کے باعث مکدر ہوگئی۔ مجلس کے زعماء ، مبلغین پر حضرت امیر شریعت مرحوم سے لے کر چھوٹے مبلغین تک اکیس مقد مے بیک وقت مختلف عدالتوں میں چل رہے تھے۔ علاقائی آ مدورفت کی پابندیاں اس پر مشزاد تھیں۔ لیکن آ فرین ہے مجلس کے جفائش ، ایار پیشہ مبلغین پر کدا سے مطلح کی باندیاں اس پر مشزاد تھیں۔ لیکن آ فرین ہے مجلس کے جفائش ، ایار پیشہ مبلغین پر کہا نے مطلح کی باندیاں اس پر مشزاد تھیں۔ کیا کہاندر کھا۔

كل بإكستان چنيوث ختم نبوت كانفرنس

فرق اسلامیہ کے اتحاد کے لئے اپنی مساعی جیلہ کو تیز سے تیز جاری رکھا اور ان عالات میں بھی برسوں سے جاری کی پاکستان چنیوٹ ختم نبوت کا ففرنس جو برسوں سے جاری تھی۔ جس میں تمام مسلمان فرقوں کے نامور علاء کرام، مشارکخ عظام اور زعماء عظام شریک ہوکر تاجدار ختم نبوت کا لیا گاہ عظمت میں بدیے عقیدت پیش کرتے تھے۔ دراصل یے عظیم اجتماع مرزائیوں کے سالا نہ جلسہ کے مقابلہ میں بٹالہ اور پھر قادیان میں ہوا کرتا تھا۔ (مرزائیوں کا یہ جلسہ مرزائیوں کے سالا نہ جلسہ کے مقابلہ میں بٹالہ اور ۱۹۸۴ء میں بند ہوگیا۔ مرتب) چونکہ اس فرقہ ضالہ کے آتایان ولی نعت حضرت سے علیہ السلام کی یاد میں کرمس ڈیز اواخر دمبر میں مناتے ہیں۔ ہندوستان میں نصاری کی حکومت تھی۔ اور ان کے زیر سایہ مرزائیت پھل بھول رہی تھی۔ اکثر ہندوستان میں نصاری کی حکومت تھی۔ اور ان کے زیر سایہ مرزائیت پھل بھول رہی تھی۔ اکثر

مرزائی گورنمنٹ میر شرکت میں سبولت کے میں ہوتا ہے۔مرزالگ اجتماع تقسیم ہے بل چناب ٹکر (سابقہ را (ربوہ) ہے قریب شروع ہوا۔مبارک ربوہ کے مقابلہ میں

مشتهرعلاء پر داخله اپنچ چنیوٹ کے ا کے چناب کر میں مرتب!)اور باوجو اہل اسلام کواس فقا النحله!

انہی ا سون میں النخلیہ کے سے کاٹ کرٹیوب صورت حال ہے مرکز ریے تھم پر النخلہ کے قریب کوشٹوں کے بع ضالہ کے خلاف

گری ہوئی کوٹھیا

چکے ہیں۔محض

ل تھ) کے لئے بے پناہ ظلم کے باعث مطالبت بشاندارطور پر کامیاب ہوئی۔ مرزائیوں کا ملک پر میں جاگرا۔ میں بشیر الدین معلی جاگرا۔ میں انتیز الدین معلومت جنہوں۔ برکمی کے بہت جلد بعد اللہ بدر ہوئے۔ وہ اراکین حکومت جنہوں۔ برکمی فواس جہال سے جاچکے ہیں۔ وہ نہایت ب ن ن ک یے علیمہ وہ وہ کہ آج تک افتد ارحاصل کرنے یہ علیمہ وہ الآخر ہ کی زیمہ مثال ہیں۔ مجلس تحفظ یارہے۔ گا ایک نے جام شہادت نوش کیا۔

دوبارہ اپنا کام شروع کیا تو حکومت کی طرف سے ۱۹ء کی بات ہے۔ مجلس عمل میں فرق اسلامیہ کے دائی گئے جوڑ سے ملک کی فضاء مسلمان فرقوں کے مبلغین پر حفرت امیر شریعت مرحوم سے لے کر کا فقائی محلف عدالتوں میں چل رہے تھے۔ علا قائی افرین ہے جلس کے جفائش ،ایٹار بیشے مبلغین پر کلما۔ مدرکھا۔

ا مساعی جملہ کو تیز سے تیز جاری رکھا اور ان بغیوٹ ختم نبوت کانفرنس جو برسوں سے جاری ارام، مثال کے عظام اور زعماء عظام شریک ہوکر بیمت پیش کرتے تھے۔ دراصل یے عظیم اجتماع پھرقادیان میں ہوا کرتا تھا۔ (مرزائیوں کا یہ ۱۹۸۱ء میں بند ہو گیا۔ مرتب) چونکہ اس فرقہ یادیس کرمس ڈیز اواخر دمبر میں مناتے ہیں۔ زیر سایہ مرزائیت پھل پھول رہی تھی۔ اکثر

مرزائی گورخمنٹ میں ملازم تھے۔ اس لئے نصاری کی خوشی میں شریک ہونے اور ملازموں ک
شرکت میں سہولت کے لئے بیہ جلسہ ۲۲، ۲۵، ۲۸ رد مبر کوشروع کیا۔ اور آئ تک انہی تاریخوں
میں ہوتا ہے۔ مرزائی اس میں شرکت نج کے برابر کا ثواب یقین کرتے ہیں۔ اہل اسلام کا یہ
اجتماع تقسیم ہے قبل بٹالہ اور قادیان میں ہوا کرتا تھا۔ تقسیم کے بعد چونکہ انگریز کی نوازشات ہے
چناب گر (سابقہ ربوہ) میں اہل اسلام کے جانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس لئے چناب گر
(ربوہ) سے قریب تر چناب کے دوسرے کنارے چنیوٹ شہر میں اہل اسلام کا یہ مرکزی اجتماع
شروع ہوا۔ مبارک باد کے حقدار ہیں۔ اہل چنیوٹ جنہوں نے گور نمنٹ کی طرف ہے پابندیوں
شروع ہوا۔ مبارک باد کے حقدار ہیں۔ اہل چنیوٹ جنہوں نے گور نمنٹ کی طرف ہے پابندیوں
کے باو جوداس اجتماع میں شریک علماء، زنماء، عامتہ اسلمین کی مہمان نوازی کی اوراس اجتماع کو
مشہر علماء پر داخلہ ضلع جسنگ پر پابندی عائدگی گئی۔ لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کے جانباز مبلغین نے
مشہر علماء پر داخلہ ضلع جسنگ پر پابندی عائدگی گئی۔ لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کے جانباز مبلغین نے
مشہر علماء پر داخلہ ضلع جسنگ پر پابندی عائدگی گئی۔ لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کے جانباز مبلغین نے
مشہر علماء پر داخلہ ضلع جسنگ پر پابندی عائدگی گئی۔ لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کے جانباز مبلغین نے
مشہر علماء پر داخلہ ضلع جسنگ پر پابندی عائدگی گئی۔ لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کے جانباز مبلغین نے
مشہر علم اور باو جود حکومت کی مخالفت اور پابندیوں کے ملک بھر میں مرزائی ارتداد کا مقابلہ کیا اور
مرتب!) اور باو جود حکومت کی مخالفت اور پابندیوں کے ملک بھر میں مرزائی ارتداد کا مقابلہ کیا اور
الم اسلام کواس فتہ مودا کے خلاف بیرار کیا۔

#### لنخله!

انبی ایام میں شاطر خلیفہ نے گر مائی ہیڈ کوارٹر کے طور پر پنجاب کے سرد مقام وادی سون میں النخلہ کے نام پر پہاڑ ایوں کے درمیان ایک مرکز بنایا۔ پہاڑ وں کو حکومت کی بڑی مشینوں سے کاٹ کرٹیوب ویل نصب کیا۔ بجلی پیدا کرنے کے لئے اعلیٰ درجہ کا جرنیٹر لگایا۔ خلیفہ اوراس کے گماشتوں کے لئے کوٹھیاں اور مکانات تعمیر کئے گئے۔ وہاں کے ختم نبوت کے کارکنون نے اس صورت حال سے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری امیر مجلس تحفظ ختم نبوت کو گاہ کیا۔ امیر مرکز یہ کے حتم پر مبلغین نے اس علاقہ کو خصوصیت سے اپنی بلینی سرگرمیوں کامرکز قر اردیا۔ اور میں مرکز یہ کے حتم پر مبلغین نے اس علاقہ کو خصوصیت سے اپنی بلینی سرگرمیوں کامرکز قر اردیا۔ اور میں النظلہ کے قریب ''جاب' کے مقام پر شحفظ ختم نبوت کی عظیم الثان کانفرنس کا امتمام ہوا ہے کس کی ان کو شخصوں کے بعد دوسر سے سال خلیفہ مرت کو وہاں جانے کی ہمت نہ ہو تکی۔ علاقہ میں اس فرق ضالہ کے خلاف اس قد رنفرت پھیلی کہ آج النظلہ کی آبادی ہے آبادہ ہو چکی ہے۔ اور ٹیوب ویلی اور گری ہوئی کوٹھیاں گرکر کانھم اعجاز نہ خل خاویہ ! کانقشہ پیش کررہی ہیں۔ جزیئر ر بو ہی چکے ہیں۔ محض ایک چوکیدار وہاں گری ہوئی عمارات کی حفاظت کے طور پر موجود ہے۔ (اب

چوکیدار بھی نہیں رہا۔ مرتب!) جبکہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر مدرساور علاقائی مبلغ کی جائے رہائش دن دوگنی رات چوگنی ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔

تبليغي نظام

مجلس کے بیلی نظام نے اس قدرتر قی کی کے ملک کے ہربڑ ہے شہر میں جماعت کا دفتر اور بہلغ موجود ہے۔ ملک میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں بینج کا نظام قائم ہے۔ کہ مرزائیوں حصد ملک ہے محض دس بینے کا خط دفتر تحفظ ختم نبوت ملتان کے بیتہ پر لکھ دینا کافی ہے۔ کہ مرزائیوں کے ماتھ مناظرہ ہے۔ مرزائیوں کے خلاف بہلغ کی ضرورت ہے، ند آنے کی ضرورت، ندوقت کے متعین کرنے کی ضرورت، محض خط پر بہلغ یا مناظر ملک کے ایسے ایسے حصوں میں تشریف لے جاتے ہیں کہ وہاں تک بیدل جانا عام حالات میں عام آدمی کا کام نہیں لیکن جلس کے مبعنین کے مامنے اپنے وین کے جانفشانی اور جان فاری کے واقعات زندہ حقیقت کے طور پر مامنے اپنے بزرگوں کی بہلغ وین کے جانفشانی اور جان فاری کے واقعات زندہ حقیقت کے طور پر موجود ہیں کہ س طرح امیر شریعت اور موالا نا محملی جالمند عربی مرحومین نے جان جو کھوں میں وال کراس تبلیغی نظام کو قائم کیا۔ جس بلیغی نظام کی ابتدا ایک رو پیہ یومیہ کے خرچہ سے شروع کی گئ محمل کے اندرو با ہراس فریضہ بلیغ کو اوا کرر ہے ہیں۔

يورپ ميں تبليغ اسلام

ای سلسله میں مناظر اسلام مولا نالال حسین اخر صاحب نے یورپ میں جینے اسلام کے لئے سفر کیا۔ وہاں کے احباب نے نقاضا کیا کہ یہاں مرزائی مر بی اہل اسلام کومناظرہ کا چینئے ویت ہیں۔ علاوہ ازیں جزائر فیجی ہی سلمان انجمنوں کے خطوط آرہے تھے۔ کہ یہاں مرزائی ملخ ارتداد پھیلارہے ہیں۔ جزائر فیجی ہی برطانوی نوآبادی ہے۔ جب ان جزائر پر برطانیہ نے بھنہ کیا تو ہندوستان وافریقہ سے مزدوری کے لئے لوگوں کو لئے گئے۔ جہاں انگریزہ ہاں مرزائی مجمی وہاں بھئے گئے۔ ان جزائر میں اہل اسلام کی ساتھ ہزاری آبادی ہے۔ لیکن کوئی عالم وین یا وی تعلیم کے لئے مدرسہ نہ تھا۔ مولانا لال حسین اخر صاحب نے ہے۔ لیکن کوئی عالم وین یا وی تعلیم کے لئے مدرسہ نہ تھا۔ مولانا لال حسین اخر صاحب نے گئے۔ جبلینی دورہ کے دوران انگلینڈ سے جرمن ،امر بکہ، آسٹریلیا، جزائر فیجی میں بھی تشریف لے گئے۔ جبیہ کے طور پر ہڈرسفیلڈ (انگلینان) میں جماعت ختم نبوت کے لئے دفتر خرید کیا۔ جزائر و بنی میں تعلیم و بن کے لئے مدرسہ تعلیم القرآن قائم کیا۔ جو فیجی مسلم لیگ کے زیرا ہمتام کامیا بی سے جاری ہے۔

14

دارالمبلغي

ہیں۔ نے مبلغ پر صورتوں میں عمل مولا نامحد حیاتٌ

دوره ټفسير قر آن حضرت لا ہورگ

ء عرببه سجاول اور

با قاعده اعلان<sup>)</sup> وطعام ودیگرمص

جوملک کےاند

تعداد ہزاروں بالخصوص مرزاڈ

. فیجی،آ زاد کشمیر

بإ كستان ميس كو

مناظراطلاع

مقدمات

قائم ہوئے مج جتنی عدالتوا

بازی ہوئی۔

. حوالے پیژ

کے طور پر ک

اس مرتد کا

رملک کے ہر بڑے شہر میں جماعت کا دفتر ک میں بہلنج کا نظام قائم ہے۔ کسی دور دراز کے پیتہ پر لکھ دینا کافی ہے۔ کہ مرزائیوں درت ہے، نمآنے کی ضرورت، نہ وقت کی کا کام نہیں لیکن مجلس کے مبلغین کے لیکا کام نہیں نیکن مجلس کے مبلغین کے رک کے واقعات زندہ حقیقت کے طور پر رک مرحومین نے جان جوکھوں میں ڈال روسیم یومین نے جان جوکھوں میں ڈال روسیم یومین کے خرچہ سے شروع کی گئی ملک کے اندرو باہراس فرایشہ نہین کو ادا

ر معاحب نے پورپ میں تبلیغ اسلام رزائی مر لجا ہل اسلام کومناظرہ کا چیلنج خطوط آ رہے تھے۔ کہ یہاں مرزائی سہ ہے۔ جب ان جزائر پر برطانیہ نے ساہل اسلام کی ساٹھ ہزار کی آبادی مولا نالال حسین اخر صاحب نے میلیا، جزائر فیجی میں بھی تشریف لے نبوت کے لئے وفتر خرید کیا۔ جزائر، نبوت کے لئے وفتر خرید کیا۔ جزائر،

دارالمبلغين

اور دار المبلغین ختم نبوت کے تربیت یا فتہ مولا نا عبد المجید صاحب تعلیم دے رہے ہیں۔ نے مبلغ پیدا کرنے کے لئے جماعت نے دار المبلغین کا ایک شعبہ قائم کیا۔ جس پر دو صورتوں میں عمل ہوا۔ ملک میں جس جگہ دور ہ تغییر قرآن کریم ہوتا ہے۔ وہان فاتح قادیان مولا نامحہ حیات یا مناظر اسلام مولا نالال حسین اخر صاحب تشریف لے جاتے رہے ہیں۔ کہ دور ہ تغییر قرآن پاک میں شریک علاء کو قرق باطلہ کی تردید کے لئے تربیت دیتے رہے۔ چنا نچہ حضرت لا ہوری محضرت درخوائی مولا ناغلام اللہ خان راد پینڈی مولا نامحہ عبد اللہ بہلوی مدرسہ عربیہ بیل قیام فر ماکر علاء وطلباء کو تربیت دی۔ دوسری صورت میں عربیہ بیا قاعدہ اعلان کر کے فارغ اتحصیل علاء کو دجوت دی۔ جماعت مرکزی نے ان حضرات کے قیام وطعام ودیگر مصارف کی ذمہ داری قبول کی۔ اور ہرسال ایسے مبلغین کی جماعتیں تیار ہوتی رہیں۔ وطعام ودیگر مصارف کی ذمہ داری قبول کی۔ اور ہرسال ایسے مبلغین کی جماعتیں تیار ہوتی رہیں۔ وطعام ودیگر مصارف کی ذمہ داری قبول کی۔ اور ہرسال ایسے مبلغین کی جماعتیں تیار ہوتی رہیں۔ بیافتوص مرزائی ارتداد کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہردن ملک تربیت یا فتہ مبلغین ماریشش، جزائر بیا کتان میں فریفتہ بیا ہی انجام دے رہے ہیں۔ سارے ملک بیا کتان میں فریف تہ بیا ہا موری کی ایک سی تا ہوں مرزائیوں نے مناظرہ کی پہلے دیا ہواور مجلس تحفظ ختم نبوت کے مناظراطلاع ملئے پروہاں نہ پہنے ہوں مرزائیوں نے مناظرہ کا چیلئے دیا ہواور مجلس تحفظ ختم نبوت کے مناظراطلاع ملئے پروہاں نہ پہنے ہوں۔

### مقدمات

ای طرح ملک بھر میں مرزائیوں کی طرف سے اہل اسلام کے خلاف جتنے مقد مات قائم ہوئے مجلس نے اپنے جن بھر میں مرزائیوں کی طرف سے اہل اسلام کی رہنمائی کی۔ چنانچہ پاکستان کی جتنی عدالتوں میں مرزائی مسلمانوں کے درمیان تنیخ نکاح یا کسی دوسرے حقوق کے لئے مقدمہ بازی ہوئی مجلس کے مبلغین نے مرزائی کتب سے ان کے دعاوی اور ان کے موجبات کفر کے حوالے بیش کئے اور ان میں اہل اسلام کامیاب رہے۔ حتی کہ جب ایم ایم احمد کو قائم مقام صدر کے طور پر یکی خان نے نامزد کیا۔ اور خود ایران گیا۔ غیرت اللی نے پاکستان کی کرتی صدارت پر کے طور پر یکی خان نے نامزد کیا۔ اور خود ایران گیا۔ غیرت اللی نے پاکستان کی کرتی صدارت پر اس مرتد کا بیٹھنا گوارانہ کیا۔ ایک نوجوان اسلم قریش نے ایم ایم احمد قادیا نی پر قاتا نہ مملہ کیا۔ ایم

ایم احمد قادیانی موت سے بھی گیا۔لیکن کری صدارت پھی نہ پیٹرسکا۔ یکی خان نے داپسی پرفوبی بہتال میں اس کی عیادت کی۔ جماعت ختم نبوت نے نہ صرف اسلم قریشی کا مقدمہ لڑا بلکہ دوران جیل متواتر چارسال اس کے بچوں کی دوصدرو پے ماہوارا مداد جاری کی۔

مدارس عربيه

ان امور مذکورہ بالا کے علاوہ دین اسلام کے تروی اور تعلیم کے لئے مدارس عربیا گائم کئے۔ آجکل مسلم کالونی چناب تکر، ملتان، بہاد لپور، سکھر، جاب شلع خوشاب، پر مُمٹ ضلع مظفر گرھ، محتری ضلع خیر پورمیرس میں تعلیمات قرآن کے ایسے مدرسے کا پہیابی سے چل رہے ہیں جن کے جملہ مصارف جماعت مرکزی اداکرتی ہے۔ اس کے علاوہ بلالحاظ محتب فکر جماعت کے مبلغ مدارس عربیہ کے تبلیغی اجلاس میں شریک ہوکران مدارس کی امداد کراتے ہیں۔ تاکہ تعلیمات اسلامیہ کا یہ عظیم سلسلہ جاری وساری رہے۔

شعبه نشروا شاعت

مجلس تحفظ تم بوت نے فرقہ ضالہ مرزائی کی تر ویداور تبلیخ اسلام کے لئے صرف تبلیغ تدریس وارالمبلخین کا ہی سلملہ جاری نہیں رکھا بلکہ اس کار خیر کے لئے ایک مستقل شعبہ نشر و اشاعت قائم کیا۔ جس نے لاکھوں پہفلٹ کتب اشتہارات اس موضوع پرعربی، اگریزی، اردو، سندھی، پشتو، بنگہ میں شائع کئے۔ اوران کے ذراجہ ایل اسلام میں مرزائی ارقہ ادک خلاف نفرت بیدا کی۔ اسلامی کلو کیم پنڈی، لا ہور کی اسلامی کانفرنس کے موقعہ پرتمام عالم اسلام سے آنوالے معزز مہمانوں کو اس فرقہ ضالہ سے روشناس کرانے کے لئے اشتہار پہفلٹ اگریزی اردو اخبارات میں اشتہاروئے گئے اور بطور خاص مربر اہان ممالک اسلامیہ کو ان سے روشناس کرایا گئا۔ اخبارات میں اشتہارہ کے گئے اور بطور خاص مربر اہان ممالک اسلامیہ کو ان سے روشناس کرایا گئا۔ گئا۔ اس طرح اس صدی کے عظیم مرتد فرقہ کے خلاف تمام عالم اسلام میں تحریک کو بڑھایا گیا۔ تحریک ختم نبوت کی اس ہمہ گیری میں مجلس کے آرگن مفت روزہ لولاک فیصل آباد کاعظیم حصہ کے بیدارمغز عالم وین اور صاحب قلم مولانا تاج محمود صاحب کی ادارات اور مولانا اللہ وسایا صاحب مبلغ ختم نبوت کی نائب ادارت میں با قاعدگی سے شائع ہو رہا ہے۔ (اب ماہنا مہلولاک ملتان سے شائع ہوتا ہے۔ مرتب!) حضرت مولانا تاج محمود صاحب، حضرت امیر ماہنا مہلولاک ملتان سے شائع ہوتا ہے۔ مرتب!) حضرت مولانا تاج محمود صاحب، حضرت امیر مہنا میں اندرونی سازشوں سے ہروقت باخبرر ہے ہیں۔ شریعت قدس سرہ کے شریک سازشوں سے ہروقت باخبرر سے ہیں۔

چند برار سے خانہ کعبہ کوشل ہ سے آگاہ کیا۔ای کا اللہ تعالی ان کے ما ۲۹ رمئی ۲۸ ۔

مجلس<sup>ج</sup> جب۲۹ م<sup>ر</sup>ئی۹۷۳ تمام ملک مرزائیول نبوت کےامیر حضر پلیٹ فارم مجلس عل پلیٹ فارم مجلس عل

سیرٹری مولانامحر ۱۹۷۴ءکوملک گیر اسلام نے مجلس عمل محنت کا مرکز کھا محنت کا مرکز کھا اسلام کاحق اداکم اسلام کاحق اداکم اسمبلی کے معزز اداکم

سر حمبر ۱۹۷۳ء ان شوت دیا۔اور ک فرمایا جاوے مجا

جاری ہے اور انش

اینی جان کا نذرانه

عرصه حيات نك

چند برس پہلے مرزائیت سے عدم واقفیت کی بناء پرشاہ فیصل مرحوم نے ظفر اللہ خان سے خاکنہ کعبہ کوئٹسل دلایا تھا۔ تب سے مجلس نے اسپے مخصوص طریقہ سے شاہ مرحوم کواس فرقہ ضالہ سے آگاہ کیا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ شہیداعظم شاہ فیصل مرزائیوں کے خلاف تحریک کے خلیم رہنما تھے۔ اللہ تعالی ان کے مدارج شہداء اسلام میں بلند سے بلند تر فر مائے۔

۲۹رمئی ۱۹۷۴ء

مجلس تحفظ ختم نبوت کی انہیں ملک گیرو پرون ملک تبلیٰ کوشوں کا بتیجہ تھا کہ جب ۲۹ مرک ۱۹۷۴ء کو چناب گر (سابقہ ربوہ) ریلوے اشیش پر سلمان طلباء پرظلم و تم کیا گیا۔ تو تمام ملک مرزائیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام فرق اسلامیہ نے مشتر کہ اقدام کیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حفرت ش الاسلام مولانا تھ یوسف بورگ کی قیادت میں تمام مسلمان فرقوں کا ایک پلیٹ فارم مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے نام پر قائم ہوا۔ جس کے سیر فری علامہ سیر محمود رضوی جائے نہ سکر فری مولانا تھ مرز بوئے۔ مجلس عمل کی ابیل پر ۱۹ رجون سکیر فری مولانا تھ مقرر ہوئے۔ مجلس عمل کی ابیل پر ۱۹ رجون سکیر فری مولانا تھ مرز تال ہوئی۔ عوام دخواص بتجار ، وکلاء ، طلباء غرض بیک ملک کے برحمہ کے اہل اسلام نے مجلس عمل کی تر بیل میں اس مسئلہ کی اسلام نے مجلس عمل کی تر بیل میں اس مسئلہ کی اسلام کا حق ادا کر دیا۔ مجلس عمل کے مرکز کی اخراجات مجلس تحفظ ختم نبوت نے ادا کیے۔ مرکز کی اخراجات مرکز کی اخراجات مرکز کی اخراجات کی سلسم کا حق ادا کر دیا۔ مجلس عمل کی تر بیان مسئلہ کی اسلام کا حق ادا کر دیا۔ مجلس کے مرکز کی اخراجات میں کرانے کے لئے ملت اسلام کا حق ادا کر دیا۔ مجلس کی مرکز کی اخراجات میں کرانے کے لئے ملت اسلام میں کو تو در ار میں آسیل کے معزز ادا کین کو مسئلہ سے دوشتاس کرانے کے لئے ملت اسلام میں کا موقف کے نام سے آسیل کے معزز ادا کین کو مسئلہ سے دوشتاس کرانے کے لئے ملت اسلام میں کا موقف کے نام سے آسیل کے معزز ادا کین کو میں گوتا ہوتے۔ تنگ کے ہوئے ہوئی قارہ ہوئے۔

*ارستمبر۱۹۷۷ء* 

ان حالات میں مرکزی آمبلی کی سفارش پر حکومت پاکستان نے اپنی اسلام دوئی کا شبوت دیا۔اور کر تمبر ۱۹۷۴ مرکزی آمبلی کی سفارش پر حکومت پاکستان ہے۔اس کا مطالعہ فرمایا جاوے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس قافلہ کاسٹر ندکورہ ذیل علماء کی قیادت میں جاری رہااور جاری ہے اور انشاء اللہ جاری رہےگا۔ آمین!

نے نہ صرف اسلم قریشی کا مقدمہ لڑا بلکہ دوران اموارامداد جاری کی ۔ اسکے ترویخ اور تعلیم کے لئے مداری عرب قائم

ت ربھی نہ میشر سکا۔ یجیٰ خان نے واپسی بر فوجی

کرون اورتعلیم کے لئے مدارس عربیة قائم لعر، جابی خوشاب، پرمٹ ضلع مظفر گڑھ، معدر سے کا ممیانی سے چل رہے ہیں جن کے علاوہ بلالخاظ کمتب فکر جماعت کے مبلغ مدارس مداد کراتے ہیں۔ تا کہ تعلیمات اسلامیہ کا بیہ

یہ کی تر دید اور تبلیخ اسلام کے لئے صرف تبلیخ
اس کار خیر کے لئے ایک مستقل شعبہ نشرو
رات اس موضوع پرعربی، اگریزی، اردو،
ماسلام میں مرزائی ارتد ادک خلاف نفرت
کے موقعہ پرتمام عالم اسلام سے آنیوالے
مام کے لئے اشتہار پمفلٹ اگریزی اردو
مام اسلام میں تحریک کو بڑھایا گیا۔
مام عالم اسلام میں تحریک کو بڑھایا گیا۔
مات روزہ لولاک فیصل آباد کا عظیم حصہ
ماتان محمود صاحب کی ادارات اور مولانا
ماتان محمود صاحب کی ادارات اور مولانا
ماتان محمود صاحب کی ادارات اور مولانا

اظهار سلا علی برمانی الدادهٔ والپی برمانی الدادهٔ عابی محمد لطیف صا جناب محمد رفیق صا جماعت تحفظ ختم نبر مجلس تحفظ ختم نبر رواند ہوگیا ہے۔ رواند ہوگیا ہے۔ عرب امارات بح مذکلہ برمشتل انہ کے تحفظ کے ۔ کا ساء گرامی مبا

اميراوّل .....اميرشريت حضرت مولا ناسيدعطاءالله شاه بخارگٌ ناظم اعلى .....حضرت مولا نامحم على جالندهريٌ اميرة في ....خطيب يا كتان حفرت مولانا قاضي احسان احمد شجاع آبادي ناظم اعلى ....حضرت مولا نامحم على جالندهريٌّ امير ثالث ..... حضرت مولا نامحم على جالندهريٌ قدس سر هالعزيز ناظم اعلى .....حضرت مولا نالال حسين صاحب اختر ان كے سفر يورپ كے عرصه ميں قائم مقام ناظم اعلى ..... حضرت مولا ناعبدالرحيم اشعرٌ امير دالع .....مناظر اسلام حضرت مولا نالال حسين صاحب اختر ناظم على مصرت مولا ناعبدالرجيم اشعرٌ امير خامس.... فاتح قاديان حفرت مولا نامحمه حياتٌ صاحب ناظم اعلى ... . جعفرت مولا ناعبدالرحيم اشعرٌ امير سادس .... حضرت شيخ الاسلام حضرت مولا ناسيد محمد يوسف بنوريٌّ نائب امير ..... حفرت مولانا خولعه خان محمرصاحب سجاد ونشين خانقاه سراجيه كنديال ناظم اعلى ....حضرت مولاً تامحمة شريف جالندهريٌّ (اميرسالع .....خواجه فواجهان حضرت مولانا خان محمرصا حب دامت بركاتهم .....اور ناظم اعلى ..... حضرت مولا ناعزيز الرحمٰن صاحب جالندهري مدظله-مرتب!) مجلس كاوفدمولانا سيدمنظور احمرشاه مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت كي قيادت ميس ابوظهبي ردانہ ہو چکا ہے کد ہاں جماعت ختم نبوت کے کارکنوں کی کوششوں سے مرزائی گرفتار ہیں۔ تمام ونیامیں مرزائیوں کوداخل اسلام کرنے کے لئے اقد امات کئے جارہے ہیں۔اور خوشی کامقام ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مرزائی مختلف مما لک میں داخل اسلام ہو چکے ہیں۔ چناب تگرین عظیم مدرسه کا قیام، دارآمبلغین ، بخاری لائبریری ، شعبه نشرواشاعت اور دیگر اہم شعبه جات کام کر رہے ہیں۔ ریلوے اشیشن پر مدرسہ جامع مسجد محدید ہمہ وقت تبلیغ اسلام اور تر دید مرزائيت ميں مصروف عمل ہيں۔ چناب مگر ميں جعہ ونماز ظہر وعصر باجماعت شروع ہے۔مسلم فی شال کے نام سے دکان جاری ہے۔ عقریب ربوہ میں تعمیر جامع مسجد مدر سے صدر دفتر تحفظ ختم نبوت

ی خوشخری دی جائے گی۔ (یین ۱۹۷۵ء کے اوائل کی بات ہے۔ مرتب!)

اظهارتشكر

مجلس تحفظ ختم نبوت ابوظهبي سب سيزياده شكريه كي مستحق ہے كہ جس نے گزشته دنوں خطیب ختم نبوت مولا نا سیدمنظور احمد شاہ جازی کے ابوظہبی، بحرین میں کامیاب تبلیغی دورہ کی واپسی پر مالی اندادفر مائی اس سلسله میں سب ہے زیادہ جن احباب نے دلچیبی سے کام کیا۔ان میں آ عا جي محد لطيف صاحب اميرمجلس تحفظ ختم نبوت ابوظهبي ، جناب ا قبال احد ساعل ناظم اعلى ، حا جي محمد الياس صاحب بث، راجه مير زمان صاحب نائب امير، جناب حاجی محمد نصير ناظم نشر واشاعت، جناب محمد رفیق صابری اور جناب ملک محمد رفیق صاحب قابل ذکر میں ۔اللہ تعالیٰ ان حضرات کواور جماعت تحفظ ختم نبوت ابوطهبی کوزیادہ سے زیادہ دین حقہ کی خدمت کی سعادت نصیب فر مائے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت یا کتان کے بلیغی وفو دعالمی دور ہ پر

🖈 ..... أيك وفد حضرت شيخ الاسلام حضرت مولا ناسيدمحمد يوسف صاحب بنوريّ امير مركز بيجلس تحفظ فتم نبوت ياكتان كى قيادت ميل معودى عربيه يورب، افريقه كيليني دوره ير روانه ہو گیا ہے۔

🖈 ..... ایک وفد نسر دار امیر عالم خان لغاری اور سیدمنظور احمد شاه حجازی پرمشتل 🕆 عرب امارات بحرین ،کویت اور دیگرعر فی مما لک کے تبلیغی دور ہیرروانہ ہوچکاہے۔

🛠 ..... ایک وفد حضرت مولانا عبدالرحیم اشعرٌ اور حضرت مولانا الله وسمایا صاحب مدخلیہ پرمشتمل انڈو نیشیاءروانہ ہونے والا ہے۔

الله برسال مختلف مما لك مين مجلس كي طرف عقيده فتم نبوت ع تحفظ کے لئے وفو د تھکیل دے جاتے ہیں۔ جوممالک اسلامیداور دیگرممالک میں فریضتہ بینے كے لئے جاتے ہیں۔

اساءگرا می مبلغین حضرات

| دفتر مرکزیه  | فانح قادیان مولا نامحمر حیات صاحبٌ | ****** |
|--------------|------------------------------------|--------|
| دفتر مرکزیه  | مولا نامحمه شريف صاحب جالندهريٌ    | ٠٢     |
| وفتر مركزية  | مولا ناعبدالرحيم صاحب اشعرت        | ۳      |
| دفتر مرکزییه | مولا نامحمر شريف صاحب بهاولپوريٌ   | ۰۰۰۰۰۲ |
| دفتر مرکزیه  | مولانا قاضی الله بارخان صاحبٌ      | ۵      |

نا قاضى احسان احمر شجاع آباديٌ حب اختر ان كسفر يورب كعرصه مين صاحب سجاده نشين خانقاه سراجيه كنديال ناخان محمرصاحب وامت بركاتهم .....اور حب جالندهري مد ظله\_مرتب!) بل*ل تحفظ ختم نبوت کی قیاد*ت میں ابوطهبی کی کوششوں سے مرزائی گرفتار ہیں۔ ہے لئے اقدامات کئے جارہے ہیں۔اور

سيدعطاءاللدشاه بخارئ

هريُّ قدس سره العزيز

الحسين صاحب اختر

مولا ناسيدمحمر يوسف بنوري

رهريٌ

الك ميں داخل اسلام ہو يكے ہيں۔ چناب

ری ، شعبه نشر وا شاعت اور دیگر انهم شعبه

ح منجز محمديه بهمه ونت تبليغ اسلام اور ترويد ازظہر وعصر باجماعت شروع ہے۔مسلم ٹی يرجامع متجدمدر سهصدر دفتر تحفظ نتم نبوت

بات ہے۔مرتب!)

.**۳۳** ۳۳

.00 174

الا با کستان میں ۱۰۰۱

| دفتر مركزيي                       | ر.<br>مولا ناسيدمنظوراحمرشاه صاحب | •                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| اسلام آباد                        | <i>ىولا ناغلام چىدرصا حبُ</i>     | 4                |
| بہاول <i>پور</i><br>سے            | مولا نا نملام محمد صاحبٌ          | /                |
| کچها کھو ہ<br>سکھر                | ولازرين احمرخانٌ صاحب             |                  |
|                                   | مولا نابشيراحمه صاحب              | 14               |
| علی بور<br>گرچه وزی               | مولا نانورمجمه صاحب               | 1                |
| گوجرانواله<br>، ا                 | مولا نامحمه خان صاحب<br>موسد      | ۰۰۰۰۰۱۲          |
| بہاول گگر<br>پی                   | مولا نا خدا بخشٌ صاحب             | ۱ا               |
| حب <i>در</i> آ باد<br>این         | مولا نا نذ براحمه صاحب            | ۱۰۰۰۰۱۳          |
| ماتان<br>فیصل آباد                | مولا ناعبدالرحمٰن ميانويٌ صاحب    | ۵۱               |
| میس باد<br>فیصل آباد              | مولا ناالله دساما صاحب            | ۲۱               |
| میسن باد<br>سمندری                | مولا ناسيدممتاز كحننٌ صاحب        | IZ               |
| سمندری<br>سر گودها                | مولانامحمعلی صاحبٌ                | ······1 <b>^</b> |
| سر تودها<br>حافظآ باد             | مولا ناعز يزالر حن صاحب خورشيد    | 19               |
| حافظا باد<br>کوئینه               | مولانا حافظ عبدالوباب صاحب        | /*+              |
| نوسته ً.<br>دُ مړه غاز سخان       | مولا نامحمرا نورصاحبٌ صاحب        | TI               |
| و کړه عار بچان<br>انگلنن <i>د</i> | مولا ناصو فی الله وسایاصاحبٌ      | ۲ <b>۲</b>       |
| الفليند<br>بني 7 ئي ليندُ         | مولا نامقبول احمد صاحبٌ           | ۳۲               |
| نی آن میبند<br>ملتان              | مولا نااسدالله طارق صاحب          | <b>۲</b> ۲       |
| ملتان<br>لاجور                    | مولا نامحمر يوسف لدهيا نويٌ صاحب  | ta               |
| ע הפת<br>ע הפת                    | مولا ناعبدالرؤٺ ؓصاحب<br>بریرینه  | ۲۲               |
| لا ہور<br>کرا چی                  | مولا نا کریم بخش صاحب             | <b>†</b> Z       |
| کرا چی<br>کرا چی                  | مولا ناعبدالطيف صاحب<br>وفقت      | tA               |
| •                                 | صوفی فتح محمرصاحبٌ                | ٢٩               |
| پرمٺ<br>د م ه                     |                                   | <b>p</b>         |
| پرمٹ                              | حافظ الله وساياصاحب مدرس          | ۳۱               |

|             | ملتان                                     | ب مدرس                                      | حافظ ثبيراحرصاحب                            | PY                     |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|             | جاب                                       | ب مدرس                                      | حافظ محمد حيات صا <sup>ح</sup>              | <b>rr</b>              |
|             | جابہ<br>پر                                | Û                                           | غلام محرصا حبٌّ مدد                         | <b>۳</b>               |
|             | گوجرانواله<br>• په                        | ماحب<br>ساحب                                | مولا ناضياءالدين                            | ٣٥                     |
|             | اسلام آباد                                | حب مشميري                                   | مولا نامحمراسحاق صا                         | <b></b>                |
|             |                                           | وہ ازیں ہے۔                                 | عمله دفتر مركزى علا                         | ···۲ <u>۲</u>          |
|             |                                           | یے مراکز                                    | ى تحفظ ختم نبوت                             | یا کستان میں عالمی جلا |
|             | رى بإغ روڈ مکتان                          | ستحفظ حثم نبوت حضو                          | ,فتر مرکزیہ عالمی مجل                       | ······I                |
| ن (سندھ)    | یم اے جناح روڈ کرا چ                      | لنتم نيوت براني نمائش                       | وفته عالمي مجلس تحفظ                        | <b>r</b>               |
| أباد( سندھ) | مرموآ ثو بھان روڈ حیدرآ                   | ختم نبوت لطيف آبادنم                        | دفتر عالمي مجلس تحفظ                        | <b>p</b>               |
| (منده)      | ركنرى ضلع تقرياركر                        | اختم نبوت بخاری مسجا                        | دنتر عالمى مجلس تحف                         | ٠٢                     |
| (منده)      | ميناره روذسكھر                            | ظختم نبوت معصوم شاه                         | يەر يالى مىلىن تىخە<br>دفىر عالمى مجلس تىخە | <b>a</b>               |
| (سندھ)      |                                           | ظِنتم نبوت شكار بور<br>ط                    |                                             | ······¥                |
| (منده)      | و                                         | - ان<br>نظختم نبوت جبیب آبا                 |                                             | 4                      |
| (بلوچستان)  | ىل روۋ كوئى <i>نە</i>                     | فظ ختم نبوت آ رٹ سکو                        | و مرقاق می<br>فته مالمی مجلس تخا            | A                      |
| (بلوچىتان)  | ريمن                                      | مه<br>فظ <sup>ختم</sup> نبوت فورث سأ        | ونزر ما ل من علم .<br>وفته برالمي مجلس تنح  | 9                      |
| (بلوچشان)   | _                                         | معداً .<br>غظ ختم نبوت،اوسته محم            | ومر عال ک<br>فته بالم مجلس تخ               |                        |
| فال(پنجاب)  | وائر کیس کالونی رحیم بار                  | عط م بیت میکرروژ ا<br>خاختم نبوت سرکلرروژ ا | ومرعان ک<br>وته والمی مجلس تح               |                        |
| ( پنجاب)    | <br>غله منڈی بہاولپور                     | عظ البحث رسمه.<br>عفظ ختم نبوت ۳۹، بی       | د مرعان س<br>ذه الم مجلسة                   |                        |
| (بنجاب)     | -<br>د مهاول گر                           | خفظ م برت مسب<br>محفظ ختم نبوت قاسم رو      | و نغر عالی اس<br>نه المرمجليه خ             | 17                     |
| (پنجاب)     | یے بہاری<br>ضلع بهاول نگر                 | فقطهم بوت المرار<br>محفظ منبوت چشتیاله      | د فترعا ي بي<br>د المرمحليه :               | I <b>r</b>             |
| (بانجاب)    | , 0.4                                     | حفظ م بوت بسيار<br>تحفظ ختم نبوت فقيروال    |                                             | 11~                    |
|             | )<br>قصيل على پور شلع مظفراً              | حفظ م بوت یرودار<br>پیری فتر :              | وقتر عالى • ل<br>مديد لم محل                | ····14                 |
| (پنجاب)     | ، سن ن پرت سر<br>دن. بور ه خان کی اداری   | المحفظ مم مبوت پر مت<br>جند خنته :          | دفتر عامی بسک<br>۱. او محل                  | 14                     |
| •,          | زارڈ رہ غازی خان<br>رقارافنان آ اہمرا نیے | ) محفظ م نبوت صندر با<br>• .خه ·            | دفتر عامی جس<br>المحل                       | 12                     |
| 77.70       | بدقباءا فغانآ بادنمبرا فيف                | تحفظتم نبوت جأ س                            | وقتر عامی جس                                | IA                     |
|             |                                           | 14                                          |                                             |                        |

. ...∠

.....**^** 

..... **9** 

.....

اسلام آبا

ا او تعین یا کستان کی م

كاجو فيصله صادر كيا -

نہیں لاتا یا حضرت<sup>م</sup>

ایسے مدعی نبوت یا مذہ

کے جواشخاص جواح

صورت پیہو گی۔ ص

کلا زنمبرا میں دی گ

يارسيون اور قادياني

ئے بل کامتن ، پیڈ

کے آئین میں مز

اورآ غاز نفاذيدا

ہوگا۔آ کین کی دا

کہا جائے گا۔ دف

جماعت کےاشخا

میں ترمیم آئین

م صالبته حضرت محمد عليك

صورت ہوگی۔

دفتر عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت محلّه عثانيه بالمقابل بيك كالوني كوجره روزضلع جهنگ وفتر عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت لكزمنذى سر كودها (پنجاب) . .... ۲۰ دفتر عالم مجلس تحفظ ختم نبوت جامع معجدعا كشد۵ حسين سريث مسلم نا وَن ابهور دفتر عالمي مجلس تحفظ ختم بيرون دبلي دروازه نبوت لا مور .....۲۲ دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اندرون سیالکوئی درداز ه گوجرانواله (پنجاب) .....٢٣ دفتر عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت وينك روؤ حافظآ باد (پنجاب) دفتر عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت جلال يورجنان رود محجرات ( پنجاب ) .....ra وفترعالمي مجلس تتحفظ فتم نبوت جامح مسجد بنورى الأسفريل ابريا ويفنس موزسيا للوث .....YY وفتر عالم مجلس تحفظ فتم نبوت مكان نبر 53 سيكثرد- 6/1 الاسمآ باد ( بجاب ) .....٢८ وفتر عالمي مجكس تحفظ ختم نبوت سجاد شهيد چوك ميمبل يور (پنجاب) .....۲A دفتر عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت ايبث آباد ضلع ہزارہ (بردد) دفتر عالم مجلس تحفظ نتم نبوت جامع مسجد قاسم على خان پشاور (برحد) د**فتر عالمی مجل**س تحفظ فتم نبوت بالمقابل خیبر بینک ایبٹ آبا دروز مانسبرہ (سرعد ) بیرون مما لک مجلس تحفظ ختم نبوت کے مراکز دفتر عالمى مجلس تحفظ فتم نبوت 35 ساك ويل كرين لندن (انگلتان) دفتر عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ابوطهبي (متحد دعر ب امارات) دفتر عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت بحرين (متحده عرب امارات) دفتر عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت بني آ كى ليندُ مدارس عربيه زريابتام مجلس مركزية تحفظ ختم نبوت ملتان دار المبلغين ملتان جہاں ہے مبلغين كور دمرزائيت كاكورس كراكر دنياك اطراف واكناف مين بهيجاجا تا ہے۔ مدرسه مجمريختم نبوت مينار درو ذسكهر مدرسه دارالبدي برمث چوک ضلع مظفر گره ۳ ..... مدرسة تعليم القرآن الصادق مسجد بهاوليور مدرسة عليم القرآن ختم نبوت جابة تلع خوشاب

مدرسة تعليم القرآن حضوري باغ رودً ملتان مدرسة تعليم القرآن سركودها مدرسة فليم القرآن بخاري مسجد كنرى ياك ضلع تقرياركر مدرسة فعليم اغرآن مسلم كالوني چناب نكر مدرسة عليم القرآن محمديه مسجدريلو بالثيثن چناب مگر

آئين ياكتان كي متعلقه وفعات

اسلام آباد کرسمبر (انپ،پ) قومی آمبلی نے قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیئے کا جو فیصلہ صادر کیا ہے۔ اس کی روشی میں آئین پاکستان کی متعلقہ دفعات کی ترمیم کے بعدیہ صورت ہوگی۔

، رُمُكِلِ مُبِر ٢٧٠: جِوْحُف خاتم الانبياء حضرت محمر مصطفى عليك كنتم نبوت يرمكمل ايمان نہیں اوتا یا حضرت محم<sup>مصطف</sup>ی اللہ ہے۔ بعد کسی بھی انداز میں نبی ہونے کا دعوی کرتا ہے۔ یاکس ا ہے مدعی نبوت یا مذہبی مصلح پرایمان لا تا ہے۔وہ از روئے آئین وقانون مسلمان نہیں ہے۔

آ رئیکل نمبر ۱۰۶: کل زنمبر ۱۳: اس میں طبقوں کے لفظ کے بعد قادیانی یا لا ہوری گروپ ے جواشخاص جواحدی کہلاتے ہیں کے جملے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔اضافہ کے بعد کلا زنمبر سکی صورت به ہوگی مصوبائی اسمبلیوں میں بلوچتان ، پنجاب، شالی مغربی سرحدی صوبه اور سندھ ک کا زنمبرا میں دی گئی نشستوں ہے علاو دان اسمبلیوں میں عیسائیوں ، ہندؤوں ہنکھوں ، بدھوں ، پارسیوں اور قادیانیوں یا شیرول کاسٹس کے لئے اضافی نشسیں ہوگی ۔ آئین میں دوسری ترمیم کے بل کامتن ، بیقرین مصلحت ہے کہ بعدازیں درج اغراض کے لئے اسلامی جمہوریہ یا ُستان ے آئین میں مزید ترمیم کی جائے لہذا بذر بعد ہذا حویب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے مخصر عنوان اورآ غاز نفاذیدا یکٹ آئین (ترمیم دوم) ایکٹ ۱۹۷۴ء کہلائے گائیبر تابی فی الفور نافذ العمل ہوگا۔ آئین کی دفعہ ۱۰۱ میں ترمیم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں جسے بعدازی آئین کہاجائے گا۔ دفعہ ۱۰۶ کی ثق ۳ میں لفظ انتخاص کے بعد الفاظ اور قوسین اور قادیانی یا اا ہور ک جماعت کے اشخاص (جوایے آپ کواحمد کی کہتے ہیں) درج کئے جائیں گے۔ آئین کی دفعہ ۲۶۰ میں ترمیم ہ کمین کی دفعہ ۲۶۰ میں شق نمبر اکے بعد حسب ذیل نئ شقین درج کی جائمنگی نمبر او جو محض حضرت محمطالية جوآ خرى نبي بيں كے خاتم انبيين ہونے پرقطعی اورغيرمشر و ططور پرائمان نہيں رکھتا

ابل بيك كالوني گوجره رو وضلع جهنك ىرگودھا ( پښځاپ ) ئشە ۵ حسين مثرين مسلم يا وُن الا بور . ٥ نبوت لا ببور ( ــ ټې ــ ) إنكوثي دروازه گوجرانواله ( «باب ) مافظآ باد **أ**ل روز گجرات ( پڼې ل اغرسر بل امريا ذيفنس موزسياللوك يكرد-6/1 G اسلامآ باد ( پنباب ) كيمبل يور (پښاپ) لع ہزارہ ا (سريد) سمعلی خان پیشاور

لِيَّر ين لندن (انگەتان) (متحده مرب امارات) (متحده عرب امارات)

ينک ايبٽ آبادروڙ مانسي و(په حد)

زائیت کا کورس کرا کرد نیائ

یا جو حضرت محصطی کے بعد کسی بھی مفہوم یا کسی بھی قتم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ جو کسی ایسے مدی کو نبی یا دی مصلح تصور کرتا ہے دہ آئیں یا قانون کی اغراض کے لئے مسلمان نہیں ہے۔ بیان واغراض جیسا کہ تمام ایوان کی خصوصی کمیٹی کی سفار شوں کے مطابق قومی آئیلی میں طے پایا ہے۔ کہ اس بل کا مقصد اسلامی جمہوریہ پاکستان کرآئیں میں اس طرح ترمیم کرنا ہے۔ تا کہ برخض جو حضرت محصلی کے خاتم النہیں ہونے پرقطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو حضرت محصلی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی صلح تسلیم کرتا ہے اسے غیر مسلم پر اردیا جائے عبد الحفیظ بیر ذادہ!

ايك نظرا دهرتهي

ے رحم میں اور جاتا ہے ہور کا میں اور ایسا ہے اور ہوت کے سامنے دو ہوے استان میں میں میں اور ہوت کے سامنے دو ہوے

كام تھے۔

الف ..... فريب خور ده ساده لوح مرزائيول كودعوت اسلام مرزائيول كودعوت اسلام

ب مرتمبر ۱۹۷۴ء کے فیصلہ کی تمام عالم اسلام سے توثیق۔

انگلتان) تشریف لے جامیکے ہیں۔ (انگلتان) تشریف لے جامیکے ہیں۔

ابظهم (الامارات المتحدة العربيه) مين مجلس تحفظ حم نبوت كى سركارى طور پر رجسوين موكروفتر قائم مو چكا بـ - جوتمام عالم اسلام مين ترويدم ذائيت كامركز عابت موكا بـ

کے مبلغ بعد رمضان المبراک فوری طور پرافریقہ اندونیشیاتشریف لے جارہے ہیں۔

کلیسی گذشته ۲ ماه سے مجلس کے فاضل مبلغ چناب نگر (سابقہ ربوہ) میں جعد پڑھاتے ہیں۔مرزائیت کے اس گڑھ میں جماعت کی عظیم کامیا بی متوقع ہے۔انشاءاللہ!

ہم سی مرکزی مجلس کے زیر اہتمام ملتان ، بہاولپور ، گجرات، سکھر، جابہ۔

1.

(خوشاب) پرمٺ (مظفر گڑ مدرے کا میانی سے چل رہ نہ ہے۔۔۔۔۔ عالم

المنتسب من المنتسب من المنتسب من المنتسب المنتسبة المنتس

جماعت ان کی متاج ہے۔ مالی امداد کی روشن میں صحیح مصرف سریں یا ناظم دفتر فتم نبو

عالم اسلام میں مجلس نشر واشا

> کے علاوہ: '

پوری قدس سرہ کے ا ----- ۳ پیتمام ک ترکی۔

ماتان دفتر میں ارسا **وفو** د

.....

(خوشاب) پرمٹ (مظفر گڑھ) کنری (سندھ) میں (اوراب چناب گرمیں بھی مرتب!) دین مدرے کامیالی سے چل رہے ہیں۔

🚓 ..... عالمی تبلیغ کے لئے ماتان میں تعمیرات کا کام شروع ہے۔

🚓 ..... کام کی وسعت کے پیش نظر حضرات مبلغین کے نظام میں توسیع کی جار ہی

جماعت ان عظیم مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے آپ کی امداد کے علاوہ فیتی مشوروں کی قتاع ہے۔ مالی امداد فرماتے وقت مد کی تشریح ضروری ہے۔ تا کہ ذکو قصد قات شریعت مطهرہ کی روشنی میں صبح مصرف پر خرچ کی جائیں۔ امداد مقامی مبلغین و کارکنان کو دے کر رسید حاصل کی روشنی میں صبح مصرف پر خرچ کی جائیں۔ امداد مقامی مبلغین و کارکنان کو دے کر رسید حاصل کریں یا ناظم و فتر ختم نبوت حضوری ہاغ روؤ ماتیان کے پتد پرارسال فرما کیں۔

عالم اسلام میں مجلس کے کام کا اجمالی نقشہ

نشر واشاعت: انگریزی، عربی، اردو ، فارسی ، سندهی ، پشتو کے لاکھوں پیفلٹوں

کے علاوہ:

ا.... التصریح: از افا دات امام العصر علامه کشمیری قدس سره ۲ .... السقه ادیسانسی و القادیبانییه: از علامه ابوالحسن علی ندوی (حضرت رائے

پوری قدس سره کے ارشاد پرکھی گئی) سو..... المتبنی القادیانی: از قائد جمعیت مولا نامفتی محمودٌ معرب محلت و خترون جمعیت مولا نامفتی محمودٌ

یتمام کتب مجلس تحفظ نتم نبوت نے چھپوا کر ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسیم کیس -ترکی نے المتبنی القادیانی لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کرتقسیم کیس اور چند کا بیاں

ماتان دفتر میں ارسال کیں۔

وقور

ايام حج مين مبلغين ختم نبوت بالخصوص اع کا نی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یا جو کسی ایسے
کی اغراض کے لئے مسلمان نہیں ہے۔ بیان
ل کے مطابق قومی اسمبلی میں طے پایا ہے۔
ف میں اس طرح ترمیم کرنا ہے۔ تا کہ برخض
برمشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جو حضرت
بیے مدی کو نبی یا دین مصلح تسلیم کرتا ہے اسے

ندمجلں تحفظ ختم نبوت کے سامنے دو بڑے

ں کو دعوت اسلام اعالم اسلام سے توثیق۔ نیر مجلس تحفظ ختم نبوت نے عالم اسلام رمہ کی رپورٹ کیمطابق ایک لا کھ مرزائی

نچارج دفتر تحفظ فتم نبوت ہڈر سفیلڈ

دة العربيه ) *يرمجلن تحفظ<sup>ن</sup>م نوت کی* م عالم اسلام مي*س تر ديدم ذائيت کامرکز* 

ہم اور جماعت کے مبلغ بعد رمضان میں۔

، مبلغ چناب نگر ( سابقه ربوه ) میں جمعه |کامیا بی متوقع ہے۔انشاءاللہ! اکان ، بہاد کپور ، گجرات، تکھر، جابہ

مفكرة

سفيراسلام مولانا قاضي احسان احرُقدس سره امير \* ني مفكراسلام مولا نامحمعلى جالندهري قيدس سره امير ثالث مناظراسلام مولا نالال حسين اختر قدس سره امير رالع شيخ الاسلام مولا نامحمه يوسف بنورگُ قندس سره امير خامس کے حجاز مقدر اور دیگر اسلامی مما لک میں خصوصی سفر اسلامي كانفرنس لا مورك موقعه بردستي اشتها راعداء المسلمين في العالم

الصيهو نية ومن اعانها

القاديانية (وهم اتباع مرزا غلام احمد القادياني المتبني في الهند الباكستان)

الاشتراكية (الشيوعية)

الحاد الغرب(اوربا)

دنیامیں مسلمانوں کے حیار بڑے دشمن ہیں:

ا... .. یہودی اوران کے معاون

مرزائی۔(غلام احمد قادیانی کے پیندویاک میں پیروکار)

اشتراكيت

مغربيالحاد

مجلس تحفظ ختم نبوت الباكستان

الخطيب الاكبر السيد عطاء الله شاه بخاري

بحد للدتعالی اب بہت عالی شان مرکز تغییر ہو چکا ہے

الحمدللدتعالی جب سے (ربوہ) چناب نگر کھلاشہر قرار دیا گیا۔ زیما مجلس کی کاوشوں ہے و بال يعظيم الثان مدرسة عليم القرآن ، مسجد ختم نبوت ، دارام بلغين ، بخاري لا بريري ، پرائمري تعلیم، مدرسته البنات اور دیگر ضروریات زندگی کا تظام وانصرام مجلس نے کیا۔اور شب وروز ترقی کی راہ پر گامزن ہے اہل اسلام اپنے اس عظیم مرکز کی طرف خصوصی توجہ فر مائیں۔ اپنی مقبول دعاؤں ہے اپنی جماعت ، رفقاء کو ضرور یا در کھیں۔رب کریم اخلاص سے ناموں ریمانت ،عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ زیادہ سے زیادہ کرنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آمین! (مرتب!)



عالندهریٌ قدس سره امیر خالث سین اخر قدس سره امیر خامس من بنوریٌ قدس سره امیر خامس مین خصوصی سفر راعداء المسلمین فی العالم نها نع مدر دا غدام احد القادیانی المتبنی فی

احسان احمرُ قَدْس سره امير ثاني

کے مندو پاک میں پیروکار)

نتان شاہ بخاری ہے ملاشرقراردیا گیا۔زیما پجلس کی کاوشوں ہے دودار آم بلغین عزاری لائٹ سے سے میں م

، وارام بغین ، بخاری لا بسریری ، پرائمری موانمری موانمری موانمری موانمری میلانمری الفرام بخلس نے کیا۔ اور شب وروز ترقی لی طرف خصوصی توجه فرما نمیں۔ اپنی مقبول بی کریم اخلاص سے ناموس دسالت ، عقید ہی المائے۔ آمین! (مرتب!)

# بسه اللهالرحين الدهيد! مرزائيون كي مطبوعه كتاب افريقته سيكس 'صاا'مين شاكع شد . فو ٽو

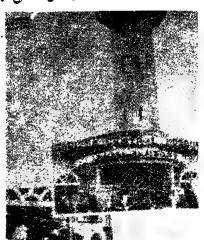

لين مرزائي ڪتب ڀي کها

مفت روزه دین نے اپنی ۱۰ دو میر ۱۹۵۳ ، کی اشاعت میں سرا سر جوک دی ہے کام کر سال میں سرا سر جوک دی ہے کام کر سال میں ایک تصویر نا کیجر یا کے شہر 'اسج بوادؤ نے ' کی احمد بیر عبادت گاہ کی ہے۔ س کی ممار نظام کے مطابق بیلی جروف میں کلم طیب لا السب الا الله مصمد رسول الله اکسما ہوا ہے۔ اس تصویر NEGATIVE تیار کرائے وقت جمان نے مصمد رسول الله اکسما ہوا ہے۔ اس تصویر کا RETORCHING تیار کرائے وقت جمان کی کا کا فار ایو جمکہ کی موالف میں تبدیل کرے بقید افظ میں جموئی کی کا کا اضافہ کردیا ہے۔

(روزنامہ الفضل ربوہ ۱۸رزی قعد۳۹۳ء ۱۴۴ فتح ۱۳۵۲ بیش ۱۴۰۰ء ومبر ۱۹۰۰ء) (اجری اور میسوی تقویم کے خاوہ اپنی تیسری تقویم لکھ کراپٹی مسلم اور عیسائیوں کے درمیان کس تیسری امت ہونے کا احدین ہے۔مرنب!)

؟ يَجْرِيا **يِنَ المدينِ مُعْرَاً** بيدونول فونوافرية ناظرين كرام الع كياان مِين مراموفر أ

۲

بنفت روز ه چڻان • ارديمبر ١٩٧٣ ، ميں شا لَع شد ه فو نو\_

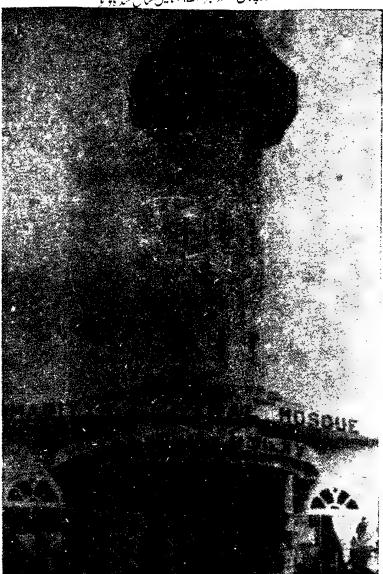

الأميل شائع شد وفوانو

ت میں سر سر معور کا دہی ہے ہو م کی احمد میں عبادت ہوں ہے داس سامی علمہ علیب لا المسامہ الا اللہ

عُ ۱۳۵۲ بیش ۱۲۰۰ انتها ۱۳۵۳) شغم اور میرما کیون سنده رمیوان س الحمدالله وحده والصلوة على من لا نبي بعده

وعلى اصحابه الذين اوفواعهده!

مرزاغلام احمد قادیانی کے تیسر ہے جانشین اور صلبی کیاظ ہے اس کے بوت نامہ احمد قادیانی کے تیسر ہے جانشین اور صلبی کیاظ ہے اس کے بوت نامہ احمد قادیانی نے ۱۹۶۷ء میں مغربی افریقہ کا دورہ کیا۔ جس کی کارگذاری'' افریقہ سیسی مختلب کی صورت میں بزبان انگریزی جماعت ربوہ نے شائع کی۔ یہ کتاب ایک سوصفحات پر مشتمل ہے۔ عمدہ کاغذ رنگین نامٹل جس میں مختلف تقریبات کے مواقع پر لی گئی۔ مرزا ناصر احمد ک باسٹھ (۲۲) نصوریں ہیں۔ متفرق اجتماعات میں مرزاناصر قادیانی کی بیگم بھی ہمراہ ہیں۔

اس کتاب کے سفی نمبر ااپر نائیجریا کے ایک شہرا ہے بواد ڈے کی مرز الی عبادت گاہ ک تصویر ہے جس کی نقل مطابق اصل اس رسالہ کے صفی ۳٫۲ پر درج ہے ۔ ص۲ کی تصویر افریقہ پیکس کی کتاب سے لی گئی ہے اورض ۳ کی تصویر بیفت روزہ چٹان مجربیہ ۱۹۷۰ء کے صفحہ نمبر ۱۹۷۰ء کے صفحہ نمبر ۱۰ پر شائع ہوئی ہے۔

نیقور بیفت روز ہیٹان نے افریقہ پیکس سے ہی لی ہے۔ دونوں تصویروں میں سرمو فرق نہیں ۔ لیکن قادیانیوں کے آرگن الفضل ربوہ نے اپنی اشاعت مورف ۱۹۷۲ء میں اسے جنان کی سرا سر دھوکہ دہی سے تعبیر کیا کہ اس نے NEGATIVE میں RETOUCHING کے ذریعہ کوالف سے تبدیل کیااور لفظ می زائد کر کے محمد کواحمہ بنادیا۔

مجلس تحفظ ختم نبوت نے افریقہ سپیکس اور چٹان سے لی گئی دونوں تصویریں بالتھابل شائع کر کے فیصلہ عام مسلمانوں اور پڑھے لکھے مرزائی نوجوانوں پرچھوڑ دیا ہے کہ وہ بتا نہیں چٹان نے ردو بدل کر کے دھو کہ دیا ہے یا حقیقت حال وہی ہے۔ جو چٹان نے بیان کی اور الفضل اسے دھو کہ کا نام دے کرا پنے بانی کی طرح دجل وفریب سے کام لے رہا ہے۔ اور اس طرح اس حدیث نبوی کی تصدیق کررہا ہے۔ جس میں رسالت مآ بھالیے نے جھوٹے مدعیان نبوت کے متعلق دجال و کذاب کے الفاظ استعال فرمائے ہیں۔ مرزائی عجب گورکھ دھندا ہیں ان کے نام مسلمانوں جسے ،عبادت گا ہیں مساجد اسلام کا نمونہ ،نماز و تلاوت اہل اسلام کی کی بتحریر و تقریر میں جا بجام می اللے اللہ کا نام لیں گے۔

۔ و کوری میں بھی میں اس کے اس اسلام ہے سراسر علیحد ہ عبادات ، معاملات ، رشتہ گویا کہ بیمسلمان ہی ہیں لیکن اہل اسلام ہے سراسر علیحد ہ عبادات ، معاملات ، رشتہ

و ناطه، شادی وغی عیسوی۔

آپ نے فر مایا میں ہے۔ آپ غرض ہیآ ہے۔

لفظ محمرے

اسلام میں الر اسلام جب مح الانبیا حلیقہ ک

"مینایشت "مینایشت بیکوئی الگ بیکنی وبیا

ایک دنعداور ہے۔ پس ر میں تشریف

آ تاتو ضرور م

مجهية مخضر

وناطہ، شادی وغی کی تقریبات بالکل علیحدہ حتی کہ ان کے ماہ و سال نہشی نہ قمری نہ اسلامی نہ عیسوی۔

مندرجه ذيل حواله كامطالعه فرمايئ

'' حضرت میں موجود کے مندسے نکلے ہوئے الفاظ میر سے کانوں میں گونٹی رہے ہیں۔ آپ نے فر مایا کدیے فلط ہے کہ دوسر بے لوگوں سے ہماراا ختلاف صرف وفات میں جادر چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم آئیں جھ ، قرآن، مماز، روزہ، جج ، زکو ہ غرض ہے آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان سے اختلاف ہے۔''

(خطبه بشيرالدين محمودالفضل جلد ١٩ نمبر١٣ ، مورخه ٣٠ رجوا! ئي ١٩٣١ ۽ )

## لفظ محمراد

بلاشبه مرزائی عموماً کلمه وی پر سے بیں جومسلمان پڑھتے ہیں۔ کیکن ان کے تمام ارکان اسلام میں اہل اسلام میں اہل اسلام میں اہل اسلام میں اختلاف ہے۔ تو پھر ان کے کلمہ میں اختلاف کس طرح نہیں؟۔ اہل اسلام جب محمد رسول اللہ کہیں گے تو ان کی مراد محمد بن عبداللہ، مکی، مدنی، سرور کا کنات خاتم اللغ بیا علیہ کے ذات گرامی سے ہوگی اور مرزائی جب محمد رسول اللہ کہیں گے تو ان کی مراد لفظ دم مواقعیہ کی ذات گرامی سے ہوگی۔ حوالہ مطالعہ فرما ہے:

"اورہم کو خے کمہ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کیونکہ سے موعود (مرزا قادیانی) نی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جیسا کدوہ خود فرما تا ہے۔ صدار وجودی وجودہ ٹیز بسن فرق بین میں ہونی و میا رای اور بیاس کے کہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہوہ ایک دفعہ اور خاتم النہین کودنیا میں میعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت آخر بین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسے موعود (مرزا قادیانی) خود محمد رسول اللہ ہے۔ جواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لا سے اس کے ہم کوئی نے کلے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور میں تقریف لا سے اس کے ہم کوئی ۔ فقد بدو وا

( کلمته الفصل جلدنمبر۱۴ نمبر۳ص ۵۸ امصنفه مرزابشیراحمدایم،ای)

مرزاغلام احمد قادياني لكصتام كه:

''خدانے آج سے بیس برس پہلے براہین احمہ بہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ اور معلق کان اللہ کان اور حود قرار دیا ہے۔'' (ایک غلطی کا ازالہ میں ۸ مززائن ج ۱۵ مام ۲۱۲)

بی بعدہ

ظ سے اس کے اوت ناصہ احمد ری''افریقہ سپیکس'' نامی کتاب رکتاب ایک سوسفحات پرمشمل نع پر لی گئی۔ مرزا ناصر احمد ک کی بیگم بھی ہمراہ ہیں۔

ادؤے کی مرزائی عبادت گاہ ک ہے۔ ص۲ کی تصویر افریقہ سپیکس اردئمبر ۱۹۷۳ء کے صفحہ نمبر ۱۰ پر

ہے۔دونوں تصویروں میں سرمو
ت مور ند ۱۹۷۳ و کیمیں سرمو
ت مور ند ۱۹۷۳ و کیمیں اس اللہ ۱۹۷۳ میں
ک زائد کر کے محمد کواحمہ بنادیا۔
کی گئی دونوں تصویریں بالتقابل
ن نے بیان کی اور الفضل اسے
نے جمویے مدعیان نبوت کے
نے جمویے مدعیان نبوت کے
ن کے جمویے مدعیان نبوت کے
اللہ اسلام کی تی جریر وتقریریں

لیحد ه عیادات ،معاملات ،رشته

''محمد رسول الله والذين معه ، اشداء على الكفار رحماء بينهم!
اس دى الله مين ميرانام محمد ركها گيا اور رسول يهي ـ' (ايك نسطى كازاله صسه خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۰)
''اس لئے اس كانام آسان پرمحمد اور احمد ہے ـاس كے معنی بير بين محمد کی نبوت آخر محمد کو ...
'' بی ملی ـ' (ايك نسطى كازاا ميں مرزا آفاد يانی) محمد ہے ـ گوظلی طور پر پاس باوجود اس شخص ك دعویٰ نبوت محمد کا نام ظلی طور پر محمد اور احمد رکھا گيا ـ پھر بھی سيد نامحمد خاتم النبيين ہی رہا ـ كيونك محمد ثانی

(مرزا قادیانی )اس محمقانی کی تصویراورای کا تام ہے۔'' (ایک فلطی کا زالدس ۸، نزائن ج۱۸س ۱۱، پلخس) ''اوراس کے نام محمد اوراحمد ہے مسی ہو کرمیس رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں لین بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں یانے والا بھی۔''

(ایک فلطی کاازالیص ۲۰۱۷ نزائن ج ۸انس ۱۰۳۴ تا الخص)

منسم مسیح زمان منم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبی باشد میں سے بون اورموک کیم خدا ہوں میں محمد ہوں اور احم مجتبی ہوں۔

(ترياق القلوب ١٠ بخرائن ١٥٥ ص١٣٠)

" والله متم نسوره ولسو کره الکفرون! بیآیت بھی احدرسول کی آید منامت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیآ یت بھی احدرسول کی آید سامیں بنایا گیا ہے کہ احمد کا وقت تمام نور کا وقت ہے اور قرآن کریم ہے ہمیں بیتو معلوم ہوتا ہے کہ رسول بنایا گیا ہے کہ احمد کا وقت تمام نور کا وقت ہے اور قرآن کریم ہے ہمیں بیتو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم ہوتا ہے کہ رسول کریم ہوتا ہے کہ بہت موجود کے وقت میں ہوگا اور رسول کریم ہوتا ہے کہ بہت موجود کے وقت میں ہوگا اور رسول کریم ہوتا ہے کہ وقت میں اماد بیث اس کی نبیا دوّالی گئی ہیں۔' (انوار خلافت میں ۱۹۸۴ مصنف مرزائیر الدین محود) معلوم ہوتا ہے کہ ہوجا کے یا بعض صورتوں میں بڑھ ہمی جائے ۔گراستاد بہر حال استاد ہی وہا ہے اور شاگر دہی۔' (تقریب الدین محود مدر دہ افام تادیان کا مراسا دہر حال استاد ہی وہا ہے اور شاگر دہی۔' (تقریب الدین محود مدر دہ جارات کا مراسا کی میں بڑھ ہمی جائے ۔گراستاد بہر حال استاد ہی وہا ہے اور شاگر دہی۔' (تقریب الدین محود مدر دہ افام تادیان ۲۸ ماریم لی ۱۹۱۹)

کی اصل کتر مرزائیت کا'، دش، سرمج

بين \_انداز و

جانا جا ہے

شاگردے:

كفريون لعنا

ڪيا۔جس ـُ

ساتھاندر ۔

بشيرالدين

ایک مدیث

ان دوحوالوں کودل پر پھرر کھ کر شندے دل سے بڑھے ارض وسا کواپن جگہ ہے ال جانا جا ہے ایک برخود غلط انگریز کے دلال کے متعلق اس کالز کا بیان کرتا ہے کہ سید المرسلین النافیقة ک تشريف آوري پرنورنبوت اور كمال شريعت كى محض نبياد ۋالى گئى تقى اس كالتمام نيام احمد قاديانى كرورس موانعو ذبالله!

نيزيه كه غلام احمد قادياني د جال وكذاب ،سيد ولد آ دم حضرت خاتم الانبيا والنفيا عليه كاايها شاگردہے جو بعض صورتوں میں اینے استاد سے بڑھ چکاہے۔

(امت محمد بیعلی صاحبالصلوٰۃ والسلام کی طرف سے اس عقیدہ پر کروڑوں اربوں

مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے ان کے ایک مرید قاضی اکمل نے ایک تصیدہ پیش کیا۔جس کے جواب میں مرزا قادیانی نے کہا کہ جزاکم الله تعالی بد کہد کراس خوشخط قطعہ کوایت (الفضل ۲۲ راگست ۱۹۲۲ء ج ۳۳ نمبر ۱۹۱۷) ساتھاندر لے گئے۔

اس ندکورہ قصیدہ کے دوشعر ملاحظہ فر ما کیں:

محد پھر از آئے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمہ دیکھنے ہوں جس نے غلام احمد کو دیکھے قادیان

(مندرجهاخبار بدرقاديان ۲۵ را كوبر۲ ۱۹۰ وج۲ نمبر۲۳ س۱۲)

قارئین کرام! نے مذکور دبالا حوالہ جات سے جومرز ائیوں کی کتب نے قل کئے گئے ہیں۔انداز ہفر مالیا ہوگا کہ مرزائی ، محدرسول اللہ ہے مراد غلام احمد قادیانی ہی لیتے ہیں۔مرزائیوں کی اصل کتب دفتر تحفظ مجلس ختم نبوت ملتان میں موجود میں نیز ملک بھر میں تبلیغ دین اور تر دید مرزائیت کا کام کرنے والے مجلس کے مبلغین کے بیاس ہرجگددیکھی جاسکتی ہیں۔ بشيرالدين محمود، خاتم الانبياء كے مقابلہ میں

ایمان کی تازگی اور برکت کے لئے حضرت امام الانبیاء خاتم الرسل والنبیین علیہ کی ايك صديث كامطالعة فرمايية كه:

ن كارزاله ص۳۰ خزائن ج۸اص ۲۰۰) کے معنی یہ میں محمد کی نبوت آخر محمد کو ن كالزاايس م فرزائن يته الس ٢٠٨) ں باو جورا<sup>س شخ</sup>ف کے دعویٰ نبوت غاتم انعیین ہی رہا۔ یَیوَنَمه محمد <sup>ث</sup>انی

على الكفار رحماء بينهم!

ازالیص ۸ فرزائن نی ۱۸ سیل المخص بھی ہوں اور ٹی بھی بیوں <sup>جی</sup>نی بھیہجا

،۷،۷، فرائن نی ۱۸ص ۱۳۵۱ و المخنس) م خدا ی باشد

نىرىجتى ہوں۔

ق القلوص ٢ فرائن ت٥ ص ١١٠٠) يت بھی احدرسول کن آیک عدامت نٰ) کے متعلق ہے۔ کیونکہ اس میں ہمیں بہتو معلوم ہوتا ہے کدرسول کے وقت میں معلوم نہیں ہوتا۔ لِلَند اوررسول کریم ایک کے وقت میں ن ۴٬۲۵ مصنفه مرزالشر إلدين محمود ) دیانی) ایک شاگره خواه استاه کے بڑھ بھی جائے۔ مگر استاد بہر حال يجا خبارالحكم قاديان ١٩٨٨ پر يل١٩١٠ ، )

''جبیرابن مطعم' فرماتے ہیں کہ میں نے سانبی کریم آلی فی فرماتے ہیں کہ میرے کی سام ہیں۔ میں میں میں ماتی ہوں کہ اللہ میر سے فرر لید کفر کومٹائے گا۔ میں حاشر ہوں کہ میر سے بعد ہی قیامت آجائے گی اور حشر بر پا ہوگا۔ لیعنی میر سے اور قیامت کے دوران کوئی نبی نبی پیدا نہ ہوگا اور میں عاقب ہوں اور عاقب اس خص کو کہا جاتا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی نہ ہو۔''اس حدیث پاک میں آنخضرت آلی نے نے اپنے اسائے گرامی ارشاد فر مائے ۔ مؤخر الذکر تین اسائے گرامی کی تشریح فر مائی جن میں سے حاشر اور عاقب کی تشریح فر مائے وقت حضور مائے ہی کی نبوت کا زمانہ ہو اور آپ حضور میں جو کوئی نبوت کا دعوی کرے گا وہ مفتری اور کا ذب ہوگا۔ پہلے دو اسائے گرامی کی تشریح میں جو کوئی نبوت کا دعوی کرے گا وہ مفتری اور کا ذب ہوگا۔ پہلے دو اسائے گرامی کی تشریح نبید فرمائی۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ آلی گا اسم گرامی جس طرح محمد ہے اس طرح احمد بھی ہوگائے۔''

اب دوسرے سوالوں سے بل بشیر الدین محمود کی سنے:

فرمایا۔سیدناحضر، مرزائیوں کے آنج مسیح موعود ہے۔ہ بیٹانس کان ماحد بت مضبرایا ہے۔

سے۔وہ غلام انگریر اس بات برگخر کر۔ جہ میں تو پیچاس الما کلمدلا

نام احمد کواحمد رسول کرتے ہیں۔مطالہ ''جس نوح الطیعی ور حضر

پکارا ہے۔ حفرت ہے۔ چنانچدایک تو کدآنے والے مسح

الیج ۲۱ مرزائیوں کا کلمہ لا عقیدہ کی روسے پیج قادیانی کتابیں احمر مرزا قا "میں اپنی ایک رار

ت البنى عَلَيْكُ يقول أن لى اسماء أنا والله بى الكفر وأن االحاشر الذى أقب الذى ليس بعده نبى البخرى ت سلم ٢٣ص ٢١ بابفى اسماء شيك مشكوة

سنانی کریم اللی فرماتے ہیں کدمیرے کی بیرے ذریعہ کفر کومٹائے گا۔ میں حاشر ہوں کا لیعنی میرے اور قیامت کے دوران کوئی میں کو کہا جاتا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی نہ با پانچ اسائے گرامی ارشاد فرمائے ۔ مؤخر ے حاشر اور عاقب کی تشریح فرمائے ۔ وقت بی گئی ہوت کا زمانہ ہے اور آپ بیا کے دو اسائے ، مفتری اور کا ذب ہوگا۔ پہلے دو اسائے ، مفتری اور کا ذب ہوگا۔ پہلے دو اسائے ۔ اس طرح محمد ہے ۔ اس مگرامی جس طرح محمد ہے ۔ اس سے الیہ الیہ کا اسم گرامی جس طرح محمد ہے ۔ اس سے الیہ الیہ کا اسم گرامی جس طرح محمد ہے ۔ اس سے الیہ الیہ کی اسم گرامی جس طرح محمد ہے ۔ اس سے الیہ الیہ کا اسم گرامی جس طرح محمد ہے ۔ اس سے الیہ الیہ کا اسم گرامی جس طرح محمد ہے ۔

لى سنتے:

ایک تحریراس آیت کے متعلق ڈاکٹر نور محمد یہ بین: "میں مبشر آب رسول باتنی پیس متعلق ڈاکٹر نور محمد یہ بین استعلق مانتا ہوں کہ بیس رف حضرت کائٹ ہیں استحضرت کائٹ مظہر صفت احمد یت کانبیں ہوا۔ لیکن بین القول الفصل بشیر الدین محمود ساس المحمد یک معلود ہے۔

دنبین بلکدا یک جماعت الی موجود ہے۔

آئٹ خضرت کائٹ نے اسم گرامی احمد ارشاد استاد

فر مایا۔ سید ناحفرت میں ایس میں ایس نے آب یہ ایس نے کہ اس نام سے خوشخبری ارشاد فر مائی لیکن مرزائیوں کا مرزائیوں کے آنجمانی خلیفہ کہتے ہیں کہ حضور آلیا ہے کا نام احمد نہیں بلکہ اسمہ احمد سے مرادمرزائیوں کا مسیح موعود ہے۔ حالا نکہ اس کا نام غلام احمد تھا۔ جس بیچ کا نام ماں باپ نے غلام احمد رکھا۔ اس کا بیٹانس کا نام احمد بناتا ہے۔ اوراس طرح حضور پاکھیں کے ارشادگرامی کو (نعوذ باالله ) غلط مخمرا باہے۔

ویسے اگر دیکھا جائے تو غلام احمد قادیانی، احمد علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہرگزنہ تھے۔ وہ غلام انگریز تھے کہ ساری انگریز کی اطاعت وفر مانبر داری کے لئے کتابیں لکھتے رہے۔ اور اسبات پرفخر کرتے رہے کہ اگر انگریز کی وفا داری کے لئے لکھی گئی۔ میری کتابیں ایک جگہ جمع کن بیں تو بھی سالماریاں بھر جا کیں۔

کلمالا اندالقداحدرسول الله کے متعلق آپ نے مذکورہ بالاحوالہ سے معلوم کیا کدمرزائی غلام احمد کو احمد کا صاف انکار غلام احمد کواحدرسول الله مانتے ہیں۔اور حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کے اسم گرامی احمد کا صاف انکار کرنے ہیں۔مطالعد فرمائے:

''جس طرح خدا تعالی نے حضرت مولی النظامی اور حضرت عیسی النظامی اور حضرت میسی النظامی اور حضرت میسی النظامی کوئی کہدکر نوح النظامی ورحضرت ابراہیم النظامی اور حضرت یعقوب النظامی اور حضرت میسی موعود (مرزا قادیانی) کوئیمی قرآن کریم میں رسول کے نام سے یادفر مایا ہے۔ چنانچیا کیک تو آیت مبشر آ بر سدول یا تی من بعدی اسمه احمد! سے ثابت ہی کے آئے والے میسی کانام اللہ تعالی نے رسول رکھا ہے۔''

(حقیقت النبو قاص ۱۸۸ مصنفه مرز انجمود قادیانی)

لیجئے اس حوالہ نے وضاحت کر دی غلام احمد، احمد ہے اور احمد رسول ہے۔ کہتے پھر مرزائیوں کا کلمہ لا الله الله احمد رسول الله کس طرح ندہوا؟۔ نا کیجریا کی عبادت گاہ پراپنے عقیدہ کی رو سے یہی کلمہ ککھالیکن جب اہل اسلام نے نوٹس لیا تو انکار پرا نکار کرر ہے ہیں۔ حالا تک قادیانی کی ہیں احمد رسول اللہ کے عقیدہ سے بھری پڑی ہیں۔

مرزا قادیانی کے صحابی جناب یعقوب علی عرفانی اپنی کتاب''سیرت حضرت سے موعود ''میں اپنی ایک رات کا واقعہ کیصتے ہیں جوانہوں نے مرز اغلام احمد قادیانی کے ساتھ گذاری جب اس حوالہ پرغور فر مائے کہ عرفانی صاحب دوران گفتگوغلام احمد پر محض دروز بیل کہتے بلہ حضرت خاتم الا نبیا علی اللہ علی اللہ حضرت خاتم الا نبیا علی اللہ علی اللہ حضرت خاتم الا نبیا علی اللہ علی اللہ حضرت محمد رسول علی اللہ علی الم محمد کا اس کے درود شریف میں حضرت خلیل اللی کا اسم کرائی ہا اصحاب و آل محمد کا نام آنحضرت اللہ کے بعد ہی مفرور ہے۔ حق کہ پہلے انبیاء علیم السلام میں سے کسی نی معصوم کا نام لیے وقت فدایان احمد مختار مسلم علی نبیدنا وعلیه السلام! کہر نبی اخرائر مان کی اورایت کا اس کی افرار کرتے ہیں۔ اس کے برعس عرفانی قادیانی اور ان کے ہم ندہب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی اقرار کرتے ہیں۔ اس کے برعس عرفانی قادیانی اور ان کے ہم ندہب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی اقرار کرتے ہیں۔ اس کے برعس عرفانی قادیانی اور ان کے ہم ندہب قادیانی مرزا غلام احمد شب ماشی

مرزائیوں کے نی اوراس کے محابی صاحب کی شب باشی کی گفتگو کے ساتھ کچھاور بھی شب باشی کی باتیں س کیجئے:

'' ڈاکٹر محمرا ساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین نے ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مساۃ بھانو تھی۔ وہ ایک رات جبکہ خوب سردی پڑرہی تھی حضور کو دبانے بیٹھی۔ چونکہ وہ کاف کے اوپر سے دباتی تھی۔ اس

يءادر بىلطىفەكر

کی رہنے والی تھی

سیرمه د یکھئے وہ بھانو کی مرزا قادیانی کودہا ہے کہنے پروہ کہا نہیں دہارہی بلک

فرزند خاص كياً عدد باقي موگ. صورت مين لاز مرزا قادياني كون عدوه توجم دروة ترجم

بیکم نے بیان کبر

ہوں۔ گرمیو**ں** 

رات بااس ت

قادیانی کےجسم ک

و فرمایا کہ صاحبز ادہ صاحب آ گئے۔ میں نے · · · · آپ (مرزاغلام احمد قادیانی) نے فر مایا ما في عرض كيا حضرت صلى الله عليك وعلى محمد كولًى ن ) نے فر مایا بایاں پاسا بدل لوں ۔ یعنی ہائیں ملی الله علیک وسلم وعلی محمد بهت اچھا۔ آ پ نے ه - آخر حسب معمول میری آنکه کھل گئی۔ .. نب جاگ اٹھے۔ میں نے عرض کیا۔ حضرت (سيرت حفرت موعودازعر فاني عن ٣٨٣،٣٨٣) ب دوران گفتگوغلام احمر برمحض در و دنہیں کہتے کے بالطبع لیتے ہیں معلوم ہوا کہ پہلے غاام احمد الله الرصلوة وسلام مين الرّسي اورحقيق نبي كو ت کااسم گرای ہوگا۔ جیسے نماز کے درود شریف آل محمد كانام آنخضرت الله كالعدى بالمجيم معصوم كانام ليتے وقت فدايان احمد مختار » السلام! كهه كرني اخرالزمان كي اوّ ايت كا وران کے ہم مذہب قادیانی مرزا غلام احمد

ب کی شب باشی کی گفتگو کے ساتھ کچھاور بھی

وايا أولى الابصار!

بيان كيا كه حضرت ام المومنين أيد دن يك بوزهي ملازمه مساة بهانوتقي \_ و ه ايك چونکده الحاف کے او پر سے دباتی تھی۔اس

لئے اسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس چیز کومیں دبارہی ہوں۔ و وحضور کی ٹائکیں نہیں ہیں بلکہ پلٹگ کی پی ہے۔تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فر مایا۔ بھانو! آج بڑی سر دی ہے۔ بھانو کہنے گئی۔ ہاں جی تدے تے تہاؤی لتا لکڑی والگہ ہویاں بویاں نیں لیعنی جی ہاں!جھی تو آت آپ لاتیں لکڑی کی طرح سخت ہورہی ہیں۔ خاکسارعرض کرتا ہے کہ حفزت صاحب نے جو بھانو کو سردی کی طرف توجید دلائی تو اس میں بھی غالبًا یہ جمّا نامقصود تھا کہ آج شاید سردی کی شدت کی وجیہ ے تبہاری حس کمزور ہورہی ہے اور تہمیں پہنہیں چلا کہ س چیز کودبار ہی ہو گراس نے سامنے ے اور ہی لطیفہ کر دیا۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ بھانو ندکورہ قادیان کے قریب ایک گاؤں بسرا کی رہنے والی تھی اوراینے ماحول کے لحاظ ہے اچھی مخلصہ اور دیندارتھی۔

(سيرت المهدى مرتبه بشيراحدائم الدحسه وم ٢١٠)

سرت المهدي كمرتب بشراحم صاحب مرزاغلام احمتنتي كصاجز ادع بي و کیھئے وہ بھانو کی حس کا نام لے کر کس طرح معاملہ کو گول کررہے ہیں۔ بھانو کیاف کے اوپر ہے مرزا قادیانی کودبارہی ہے جو چیزاس کے ہاتھ میں ہے وہ خت ہے۔ مرزا قادیانی کے سردی زیادہ ہے کہنے پر وہ کہتی ہے کہ آپ کی ٹائگیں آج سخت میں پہمرزا قادیانی نے کہا کہتم ٹانگ نہیں دبار ہی بلکہ پلٹک کی پٹی ہے۔ نہ اسے معلوم ہوا۔ اسے معلوم ہوا تو محض اس قدر کے مرزا قادیانی کےجسم کا جو حصہ میں دہارہی ہوں وہ ٹانگیں ہیں اور معمول سے زیادہ سخت بیمسلہ ہونہار فرزند نے حل کیا کہ پلٹگ کی پی تھی۔ بھانولاز ما جب دبار ہی تھی تو جاریائی پر بیٹر کر لحاف کے اوپر ے دباتی ہوگ ۔ کیونکہ بیتو تقریح نہیں کہ وہ چار پائی کے علاوہ کسی دوسری مند پر بیٹھی تھی۔اس صورت میں لاز ماہ و مرزا قادیانی کے اوپر سے اگلی پٹ کو پکڑرہی ہوگی۔سو چے ایساممکن ہے اور مرزا قادیانی کوندمعلوم ہوا کہ وہ کیا دبارہی ہے اور میرے اوپر سے آگے جاکر کوئی شے پکڑرہی ہے۔و وتو ہے حس بوجہ سر دی تھی۔ کیا مرزا قادیانی باحس تھے اور یونہی خاموش رہے۔

'' ڈاکٹر سیدعبدالستارشاہ نے مجھ سے بذریعیتح پر بیان کیا کہ مجھ سے میری لڑی زینب بیگم نے بیان کیا کہ میں تین ماہ کے قریب حضرت اقدس (مرزا قادیانی) کی خدمت میں ربی ہوں ۔ گرمیوں میں پکھا وغیرہ ای طرح کی خدمت کرتی تھی۔ بسا اوقات ایبا ہوتا کہ نصف رات یااس سے زیادہ مجھ کو پنکھا ہلاتے گزر جاتی تھی۔ مجھ کواس اثناء میں کسی قتم کی تھکاوٹ و تکلیف محسوں نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ خوش ہے دل بھر جاتا تھا۔ دو دفعہ ایسا موقعہ آیا کہ عشاء کی نماز سے لے کرنیج کی اذان تک مجھے ساری رات خدمت کرنے کا موقعہ بلا۔ پھراس حالت میں مجھ کو نہ نیند نہ غنو دگی اور نہ تھکان معلوم ہوئی بلکہ خوشی اور سرور پیدا ہوتا تھا۔ اس طرح جب مبارک احمد بیمار ہوئے تو مجھ کوان کی خدمت کے لئے بھی اسی طرح کئی راتیں گذار نی پڑیں۔ تو حضور نے فر مایا کہ زینب اس قدر خدمت کرتی ہے کہ بمیں اس سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور آپ کئی دفعہ اپنا تیرک مجھے دیا کرتے تھے۔'' (میرت المہدی حصہ موم ۲۷۳،۲۷۲)

شب باثی کے اس واقعہ میں دو صاحب ہیں۔ ایک مخدوم (مرزا قادیانی) دوسری خادمہ (نینب لی بی ) خادمہ کادل بھر جاتا ہے اورخوشی وسرور بیدا ہوتا ہے۔ مخدوم صاحب شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ غالبًا خادمہ کا اس مسرت سے دل بھر جاتا ہوگا کہ میں بہتر کام کر ربی بوں اور مخدوم شرمندہ ہونے کے بعد تبرک عنایت فرماتے ہوں گے۔ تا کہ خدمت کا کچھ تو صلہ ادا کریں۔ مزید ملاحظہ ہو:

صدی چودہویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پروہ بدر الدجی بن کے آیا

محمد ہے جارہ سازی امت ہے اب احمد مجتبٰی بن کے آیا حقیقت کھلی بعثت ٹانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا

(بحواله الفضل قاديان ۲۸مرئی ۱۹۲۸ء)

مرزائيو

صل ع

آل اب

ابـراه قريبًا۲

يڑھاک

غورفر مایئے کہ اس عقیدہ کی حامل جماعت کومسلمانوں میں شارکرنے پراصرارہے؟۔ غلام احمد بمعنی احمد

'' مخضرت الله كى صفت احمد تحق نام احمد نه تھا اور دوسرے جونشان اس كے بتائے گئے ہيں وہ اس زمانہ ميں پورے ہوئے ہيں اور آپ (مرزا گئے ہيں وہ اس زمانہ ميں پورے ہوئے ہيں اور آپ (مرزا قاديانی) كانام احمد تھا اور آپ احمد كے نام پر بيعت ليتے تھے۔'' (افقول الفصل مرزا محمود ميں اور آپ احمد كے نام پر بيعت ليتے تھے۔''

''اوروہ صبح کی نماز میں التزام کے ساتھ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد دعا تنوت بالجبر پڑھا كرتے تھے۔اوراس ميں روزان دوروشريف ان الفاظ ميں پڑھا كرتے تھے۔السلھ۔ صل على محمد واحمد وعلى آل محمد واحمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد واحمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وعلى ال محمد واحمد! يواقع قریباً ۱۳۱۲ هرکالینی ۱۸۹۸ء کامیاس کے قریب کا ہے۔ انہوں نے کوئی تین چار ماہ تک متواتر نماز پڑھائی تھی اور حضرت مسے موعود (مرزا قادیانی) بھی شامل ہوتے تھے اور بھی حضور نے حافظ خمہ

صاحب کاس طُرح پر در دوشریف پڑھنے کے متعلق کیج نہیں فر ملا ۔'' صاحب ضمیہ رسالہ دور دشریف ص ۴۲ مطبوعہ قادیان ( فوٹو اصل رسالہ درودشریف)

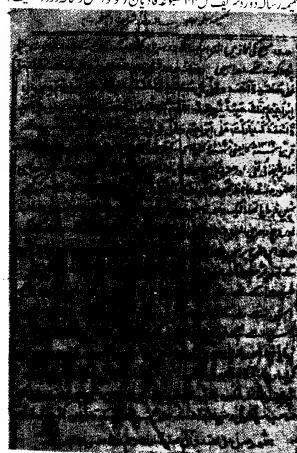

رجاتا تھا۔ دو دفعہ ایساموقعہ آیا کہ عشاء کی نماز ت کرنے کاموقعہ ملا۔ گِھراس حالت میں جھے کو مرور پیدا ہوتا تھا۔ای طرح جب مبارک احمد لمرح کی را تیں گذار نی پڑیں۔ تو حضور نے سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور آپ کی دفعہ اپنا (سيرت المبدى حصه وم ٢٢٣،٢٢٢) بیں۔ایک مخدوم (مرزا قادیانی),وسری ومرور پیداہوتاہے۔مخدوم صاحب شرمندہ جاتا ہوگا کہ میں بہتر کام کر ربی ہوں اور اول کے ۔ تا کہ خدمت کا کچھوتو صلہ ادا

> پاره سازی امت مجتنی بن کے آیا کی ہم پر ن کے آیا ( بحواله الفضل قاديان ۲۸ رمځي ۱۹۲۸ , ) مانوں میں شارکرنے پراصرار ہے؟۔

ااور دوسرے جونشان اس کے بتائے پر پورے ہوئے ہیں اور آپ (مرزا (القول الفصل مرز المحمودص ٢٩)

رساله دبني معلومات ص المطبوعة بس خدام الاحمديدر بوه

بطورسوال وجواب ابرسوال نمبر٢٢ مطالعه فرمايئے كه:

س نمبر۲۲....قرآن کریم میں جن انبیاء کے اساءگرامی کا ذکر ہے بیان کریں؟۔ ج.... حضرت آدم ، ابرانہیم ، لوظ ، اساعیل ، اسحاق ، یعقوب ، یوسٹ ، ہوڈ ،

ن مسترت اوم ، هجرات ، وم ، هجرات ، وطوع ، المائل ، البيائل ، ذوالكفل ، البيع ، يونس ، ادريس ، صالح ، شعيب ، موتل ، ادريس ، ادريس ، وريال ، البيع ، يونس ، ادريس ، وريال ، يجي عبيل القمال ، عزيز ، ذوالقر نين عليهم الصلوة والسلام حضرت محمد عليه اور حضرت احمد عليه الصلوة والسلام !

اس حوالہ کو بار بار پڑھئے۔جس طرح نبی آخر الزمان ویک ہے قبل تمام انبیاء ملیم السلام کا نام لیا گیا ہے۔ اس طرح آنخضرت کیا تھے کے بعد احمد کا ذکر ہے۔ اور تمام انبیاء ملیم السلام کی طرح اس میں غلام احمد کو بھی صلوقہ وسلام سے نواز کر مرز ائیوں نے اقر ارکیا ہے۔ ان کے نزدیک غلام احمد قادیانی بھی ای طرح کے نبی ہیں۔غلام احم بمعنی احمد؟۔

ہمارے ارباب اقتد ارمرز ائیوں کی کتب سے پیش کئے گئے حوالہ جات کے متعلق اکش ہے گئے حوالہ جات کے متعلق اکش ہے گئے ہیں۔ کہ بیدوالتقسیم سے قبل کی کتابیں تقسیم کے بعد پاکستان میں چھائی گئیں۔ اور وہ ای مواد کی حامل ہیں۔ جس کی تقسیم سے قبل تقسیم ہو کیا فرق رہا؟ مرز ائیوں کے عقیدہ میں غلام احمد ہی ہے۔ کے متعلق قیام پاکستان سے قبل وبعد کی طبع شدہ کتابیں برابر ہیں لیکن اتمام حجت کے لئے ذکورہ ذیل حوالہ جات کا مطالعہ فرمائیے۔

خلیفه ربوه مرزاناصراحمه تے ۲۰ رمارچ ۱۹۷۳ء کوقاویانی عبادت گاه چناب نگر (سابقه ربوه) میں تقریر کی جومرزائی جماعت'' نے مقام محمدیت کی تفسیر''نامی رسالہ میں شاکع کی۔

مرزاناصراحد كاارشاد ہے كه:

''اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص حضرت آدم کا مرتبہ اور آپ کی رفعت عاصل کر ہے تو مقام مجمدیت پراس کا کیا فرق پڑا۔ وہ تو چھسات آسان آپ سے نیچے ہیں۔ ای طرح اگر کوئی آدی ساتویں آسان تک پہنچ جاتا ہے۔ (جس کی حدیث میں خوشخبری دی گئی ہے) (بید حدیث بھی مرز اغلام احمد قادیانی ہی کا شیطانی وسوسہ ہوگا۔ مرتب) تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ حدیث بھی مرز اغلام احمد قادیانی ہی کا شیطانی وسوسہ ہوگا۔ مرتب) تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔

اگر حفرت ابراہیم الطیعی وجود میاثر ڈال چکا ہے۔ دیکھئے ظیف خلیل الطبعی کے برابر کھ

کے آنے سے کس طرر م احمد قادیا فی بعد میں اور ا بنوت موجب کفرہے۔ (احمد مدجن

۵) پرسیرت طیبه مرت (مرزا قادیانی) کافله حامه علی قادیانی مرزاک "میں پنجا زمانه کانبی بنا کر بھیجا۔

جو۲/۱۹۵ء کی جنتری میر اور نبی بھی اس طرح ملت شاعرمشرق جنار ہے کہ اس فرقہ کوعلیحد قرار دیا جائے۔

قادیانی تعلیمات شاه فیمل اندراگاندهی سورن دین

مسلمانوں کاہی بگڑاہ

اگر حضرت ابرائیم الطیعی کے مقام تک وہنچنے سے قتم نبوت پراٹر پڑتا ہے۔ تو حضرت ابرا بیم عطیع کا وجود پیاٹر ڈالِ چکا ہے۔'' وجود پیاٹر ڈالِ چکا ہے۔''

دیکھے خلیفہ ربوہ کی ڈھٹائی سے مرزاغلام احمد قادیانی کو حضرت آ دم النظیہ ،حضرت خلیل النظیم کے برابر کھڑا کر کے کہتا ہے۔ کہ اگران کی آمہ سے ختم نبوت پراثر نہیں پڑا تو غام احمد کے آنے سے مسلطرح بیدا ہوگیا۔ حالا نکہ آ دم النظیم حضور خاتم الانبیا علیقہ سے تبل ہیں اور غلام احمد قادیانی بعد میں اور امت محمد یہ کا بالا جماع عقیدہ ہے کہ حضرت خاتم الانبیا علیقہ کے بعد دعوی بنوت موجب کفرہے۔

(احمدیہ جنتری ۱۹۷۳ء ضیاء الاسلام پریس ربوہ ناشریا مین بکڈ پوگول بازار ربوہ ص ۵) پرسیرت طیبہ مرتب قاضی محمد بوسف میں حلیہ اور شاکل کے تحت در ن ہے۔'' حضرت احمد (مرزا قادیانی) کافقد درمیانہ مگر کشیدہ قامت معلوم ہوتے تھے۔''اسی جنتری کے ص کے پر حافظ حام علی قادیانی مرزا کے صحابی کی روایت درج ہے:

'' میں پنجاب ہے آیا ہوں اور میں ایسے محص کے کام کو جار ہا ہوں ۔ جے خدانے اس زمانہ کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔'' مذکورہ دونوں حوالے جومرزا کے دنیاو آخرت کے ساتھیوں کے ہیں۔ جوم 192ء کی جنتری میں ربوہ سے شائع ہوئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ مرزاغلام احمد ،احمد ہیں اور نبی بھی اس طرح مرزائیوں کا علیحدہ نبی ،علیحدہ امت ہونے میں کیا شبہ ہے؟۔ یہی بات مقکر ملت شاعر مشرق جناب علامہ اقبال ؓ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور امت مسلمہ کے لئے بہی قابل عمل ہے کہ اس فرقہ کو علیحدہ غیر مسلم اقلیت ہے کہ اس فرقہ کو علیحدہ غیر مسلم اقلیت فراردیا جائے۔

قادياني تعليمات ميس

شاه فیصل ، کرنل قذانی ، انور سادات ، ذوالفقارعلی بھٹو، نکسن ، ایڈورڈ ہیتے ، گولڈ مین . اندرا گاندھی ،سورن شکھے برابر ہیں۔

''(میاں محمود خلیفہ قادیان) نے فر مایا کہ ہندو اہل کتاب ہیں اور سکھ بھی کیونکہ مسلمانوں کا ہی بگڑا ہوا فرقہ ہیں۔''

(خليفة قاديان كي ذائري، مندرجه إخبار الفضل ج٠١ شاره نمبر٥، ١٥ رجوال ك٥٩٣٠.

**غدام الاحمد بیر بوہ** امطالعہ فرمایئے کہ: ماءکے اساءگرامی کاذ کرہے بیان کریں!

یاء کے اساء گرا می کا ذکر ہے ہیان کریں؟۔ ا ، اساعیل ، اسحاق ، یعقوب ، یوسٹ ، مبود ، ، الیاس ، ذوالکفل ، البیع ، یونس ، ادریس ، مالصلوق والسلام حضرت محمقالیت اور حضرت احمد

ح نبی آخرالز مان الله سے تبل تمام انبیاء ملیم الله کے بعد احمد کا ذکر ہے۔ اور تمام انبیا، بلیم سے نواز کرمرزائیوں نے اقر ارکیا ہے۔ ان کے اے غلام احمد بمعنی احمد؟۔

نب سے پیش کئے گئے حوالہ جات کے متعلق اکثر بیں۔ حالا مکہ تقسیم سے قبل کھی گئی کتا ہیں تقسیم کے امل ہیں۔ جس کی تقسیم سے قبل تقسیں ۔ تو کیا فرق کے متعلق قیام پاکستان سے قبل و بعد کی طبع شدہ دذیل حوالہ جات کا مطالعہ فر مائے۔

،۱۹۷۳ء کوقادیانی عبادت گاه چناب نگر ( سابقه بیت کی تفسیر''نامی رساله میں شائع کی \_

ہ حضرت آدم کا مرتبادر آپ کی رفعت حاصل چھسات آسان آپ سے نیچے ہیں۔ای طرح جس کی حدیث میں خوشخبری دی گئ ہے)(یہ سہوگا۔مرتب) تواس سے کیا فرق پڑتا ہے۔



"فیراحدیوں کو ہمارے مقابلہ میں وہی حیثیت ہے جوقر آن کریم ایک مومن کے مقابلہ میں اہل کتاب کی قرار دے کر پہنچلیم ویتا ہے کہ ایک مومن اہل کتاب عورت کو بیاہ لاسکتا ہے۔ مگرمومنہ عورت کواہل کتاب ہے نہیں بیابا جا سکتابہ اس طرح ایک احمدی غیر احمدی عورت کو ا بے حبالہ عقد میں لاسکتا ہے مگر احمدی عورت شریعت اسلام کے مطابق غیر احمدی مرد کے نکاح مین نہیں وی جاسکتی۔'' (الحكم قاديان ١٢ ارايريل ١٩٣٠ء بحواله قادياني ند:ب)

ندكوره بالاحواله جات عي ثابت مواكرقاديانيون كزديك مسلمان يبود، نصاري، ہندو،سکھ بحثیت اہل کتاب برابر ہیں۔

ابغور فرمایئے کہ مذہبی اور روحانی عقیدت کے لحاظ ہے روئے زمین پر کون ساملک قادیانیوں کے نز دیک مقدس ہوسکتا ہے؟ ۔جس ملک میں ان نے نبی کامولدو مدفن ہے۔ پھر اکھنڈ بھارت کے الہامی عقیدہ اور ظفر اللہ خان کے حالیہ خفیہ دورہ بھارت کی روشیٰ میں سوچنے کہ مرزائيوں كوغيرمسلم اقليت قرار ديئے بغير بھى كوئى اس سياه فتنه كاعلاج ہے؟ ۔

مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان (ين اثناءت ١٩٤٣)

# مرزاغلام احمد کااپنی وحی کے تعلق عقیدہ

آنچه من بشنوم زوحی خدا بخدا پاك دانمش زخطا همچوقرآن منسزه اش دانم ازخطاها همين است ايمانم

( نزول المسيح ص ٩٩ بخزائنج ٨١ص ١٨٥ ، مصنفه غاام احمد قادياني ) میں جو پھھوتی خدا سے سنتا ہوں۔ائے نلطی سے پاک مجھتا ہوں۔قرآن کی طرح میں اسے تمام کوتا ہیوں سے پاک جانتا ہوں۔ یہی میر اایمان ہے۔



یا سے جووید پر ایمان رکھتے ہیں نکات یان ۱۸ رفروری ۱۹۳۰ میں ۸ن ۱۵ش (۱۵ کا ت ہے جو قر آن کریم ایک مومن کے مومن اہل کتاب عورت کو بیاہ لاسکتا اطرح ایک احمد کی غیر احمدی عورت کو اس کے مطابق غیر احمدی مرد کے نکاح ان ۱۹۳۲ پر الی ۱۹۳۳ میوان تادیانی ند:ب) کے خزد کیک مسلمان یہود، نصاری،

کاظ ہےروئے زمین پر کون ساملک کے نبی کامولدو مدفن ہے۔ پھر اکھنڈ وہ بھارت کی روثنی میں سوچنے کہ علاج ہے؟۔

م نبوت مانتان (سناش عت ١٩٧٣ء)

ی خـدا خـطـــا ش دانــم

۱۸ه ص ۱۷۷۷ مصنفهٔ خاام احمد قادیانی) پاک سنجھتا ہوں۔قر آن کی طرح

### بسم الله الرحمن الرحيم!

قادیانی ......آئین پاکستان کی رو سے غیرمسلم اقلیت ہیں۔ قادیانی ..... بین الاقوا می طور پر امت مسلمہ کے خلاف صیبونیت کے آلہ کار ہیں۔ قادیانی .....اپنی تحریروں کی روشنی میں کسی نہ کسی طرح دوبارہ اکھنڈ بھارت کے حامی ہیں!

الحمدالله والصلوة والسلام على من لانبى بعده وعلى المن المنبى بعده وعلى اصحابه الذين او فواعهده! امت ملم كا اتحاد كا باعث كمين المت ملم كا اتحاد كا باعث كمين المبذخ كى ذات اقدى مسابقة!

پاک ہے۔جس طرح محمدرسول اور میری وحی کو جھٹلانے والا یقید: ۲..... - ''وحی ال

سیس مرزاغلا قراردیا اوراسلامی ممالک میں آ انہیں یقین تھا کہ انگریز ہندو۔ گے۔''جسٹس منیر نے انگوائر کی سیسے خالف لوگوں نے قیام یا ک

نہیں بدلا: ''میں قبل ازیں! ہے۔لیکن قوموں کی منافرت ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم

ہے۔ کریں گے کہ کسی نہ کسی طرر م یمی عقا کد اور پھ اسیلی نے قادیا نیوں (دونول

ہی نہیں کرتے اور آ کین پا انتخاب پر ہمنی ہے۔ جب م مرزائیوں نے مارشل لاء کے غیر مسلم اقلیت درج ہی نہیں مطالبات پر فوری عمل حکومت نمبرا..... گو،

۔ قادیانیوں کے نام اہل اس یاک ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ کو قرآن پریقین تھا۔ ای طرح مجھے اپنی و حی پریقین ہے اور میری و حی کو جھٹلانے والایقینٹالعنتی ہے۔'' (زول کسی ۹۹، نزائن ج ۱۸ س ۷۷۷) ۲..... نوحی الٰہی میں میرانا م محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔''

(ایک فلطی کاازاله ۳۰۸ فرزائن ج۸ام ۲۰۷)

سسس مرزا غلام احمد اور اس کی جماعت نے انگریزوں کی اطاعت کو فرض قر اردیا اور اسلامی ممالک میں انگریزی مفاد کے لئے کام کیا۔ انگریزوں کے مواعید کے باعث انہیں یقین تھا کہ انگریز ہندوستان کوچھوڑتے وقت حکومت قادیا نیوں کے سپر دکر کے جائیں گئے۔'' جسٹس منیر نے انگوائری رپورٹ ص ۲۰۹ اردوا ٹیریشن میں اس کا اقرار کیا ہے۔''

'' میں قبل ازیں بتاچکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکھا رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن قو موں کی منافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ الگ ہونا بھی پڑے یہ اور بات ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہوئے تو خوش سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح پھر متحد ہوجا کیں۔'' (مرزابشرالدین مجودالفضل بے جولائی 1972ء) یہی عقائد اور یہی روش ہے جس کے باعث جملہ اہل اسلام کے مطالبہ پر قو می اسمبلی نے قادیا نیوں (دونوں گروپ) کوغیر مسلم اقلیت قر اردیا۔لیکن قادیا نی اس ترمیم کوشلیم ہی نہیں کرتے اور آئین پاکستان سے بغاوت کرتے ہیں۔ پاکستان کا قیام جداگانہ طریق انتخاب برہنی ہے۔ جب موجودہ حکومت نے اس بنا پر جداگانہ طریق انتخاب رائج کیا تو مرزائیوں نے مارشل لاء کے باوجود حکومت کے فیصلہ سے بغاوت کی اور اپنے ووٹ بحثیت مرزائیوں نے مارشل لاء کے باوجود حکومت کے فیصلہ سے بغاوت کی اور اپنے ووٹ بحثیت مرزائیوں نے مارشل لاء کے باوجود حکومت کے فیصلہ سے بغاوت کی اور اپنے ووٹ بحثیت میرمسلم اقلیت درج ہی نہیں کرائے۔ ان حالات اور ضرورت وقت کے باعث مندرجہ ذیل مطالبات پر فوری عمل حکومت پاکستان اور وطن عزیز کے مفادیس بہت ضروری ہے۔

نمبرا ۔۔۔۔۔ گورنمنٹ نے بینکوں کے حسابات سے زکوۃ وصول کی۔ چونکہ قادیانیوں کے نام اہل اسلام جیسے ہیں۔اس لئے ان کے حسابات سے بھی زکوۃ وصول کی

الرحيم!

یا۔ غلاف صیہونیت کے آلہ کار ہیں۔

علاف سیہوئیت کے آلہ کار ہیں۔ رح دوبارہ اکھنڈ بھارت کے حامی ہیں!

علی من لانبی بعدہ ، اوفواعهدہ! زوح ہے۔ امت کے اتحادکا باعث کمین

مہ کے بین الاقوامی دشمن ہیں۔ مرزا غلام ت اقد می القوامی دشمن ہیں۔ مرزا غلام ت اقد می القوامی دشمن ہیں۔ مرزا غلام ایک کہ درحمت دوعالم القبالیہ کی دجہ ہے جو کیک میرو اور حفرت شاعر مشرق علامہ انشاندہی ہے۔ بنڈت شکر داس اخبار میں تاریکی میں اس مایوی کے عالم میں شعاع دکھائی دیتی ہے اور وہ آشنائی میں شعاع دکھائی دیتی ہے اور وہ آشنائی میں میں اس مایوی کے عالم میں شعاع دکھائی دیتی ہے اور وہ آشنائی میں ہنداور توم پرست بن جائیں گے۔''

ام کے خلاف ہے بچھ پر الی وی نازل ہوتی ہے جیسے کی طرح خدا کا کلام ادر خطاؤں سے



گئے۔ قادیانی جماعت نے اپنے پیرو کاروں کو حکم دیر کہ وہ متعلقہ بینکوں میں درخواست دیں چونکہ وہ غیرمسلم اقلیت میں ۔اس لئے ان کاروپیدوا پس کیا جائے ۔لبذا:

الف آئندہ اشتباہ سے بیچنے کے لئے قادیانیوں کے متعلق فیصد کیا جائے کہ وہ اپنے تشخیص کے لئے اپنے نام کے ساتھ قادیانی تحریر کریں۔

ب قادیانیوں سے جملہ غیر مسلم اقلیتوں سمیت رکو ق کی جگدا سلامی آ کین کی رو سے جزیدوصول کیا جائے۔

نمبر ایسے وقت میں مرحدات پر خطرات منذ لار ہے ہیں۔ ایسے وقت میں کسی بھی غیر مسلم کوکلیدی آسامی پر نہ ہونا جا ہے۔ قادیا نیوں کوفوری طور پرکلیدی آسامیوں سے علیحد ہ کیا جائے۔

نمبره سیس آئین پاکستان قادیانیوں کو ارتداد کی تبلیغ کی اجازت نہیں دیتا۔ تحریری وتقریری طور پران کی تبلیغ کو ہند کیا جائے۔

نمبرہ ۔۔۔۔۔ چناب گر (سابقہ ربوہ) میں تعلیمی ادارے ملک بھر کے دوسر ہے تعلیمی اداروں کی طرح گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے لے۔ قادیا نیوں نے ان اداروں کی ملکیتی کروڑوں روپے کی اراضی غیر قانونی طور پر انجمن احمد سے کے نام منتقل کرالی محکمہ مال کے کا غذات شاہد میں کہ وہ اراضی تعلیمی اداروں کی ملکیت تھی۔ ملک کے دوسر تعلیمی اداروں کی ملکیت تھی۔ ملک کے دوسر تعلیمی اداروں کی ملک ہے کے کے کہ مرح بہ اراضی فوراً تعلیمی اداروں کو منتقل کرائی جائے۔

قابل توجه جنر ں ضیاء الحق صدرمملکت وارا کین دولت خدا داد پاکستان و عامته المسلمین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان ماتان ،فون:4514122



رحم دیا که ده متعلقہ بینکوں میں درخواست دیں پیدوا پس کیا جائے۔ بہذا: کے لئے قادیا نیوں کے متعلق فیصد کیا جائے۔ قادیا ٹی تحریر کریں۔

سلم اقلیتوں سمیت زکو ق کی جگدا سلامی آئین ) وطن عزیز کی غیر مسلم اقلیت بیں۔ آئین س لئے مناسب آبادی کے لح ظ سے ان کے

، میں اپنی آبادی ہے کئی گنا زائد نشتوں پر

پر خطرات منڈ لار ہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہے۔ قادیا نیوں کوفوری طور پر کلیدی آسامیوں

ی کو ارتداد کی تبلیغ کی اجازت نہیں دیتا۔

ل تعلیمی ادارے ملک بھر کے دوسر سے تعلیمی کے۔ قادیانیوں نے ان اداروں کی ملکیتی ان احمد یہ کے مال کے لئے ملک کے دوسر سے تعلیمی اداروں کی دوسر سے تعلیمی اداروں

دولت خداداد پاکتان وعامتهالمسلمین ماتان بون:4514122 بسم الله الرحمن الرحيم!

# ا کھنڈ بھارت اور مرزائی!

ہندو جارحیت سے حضرت علی جموریؒ (داتا عُنج بخش) خواجہ معین الدین اجمیر گُر، حضرت نظام الدین الیاءٌ، حضرت مجدد الف ؓ ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ اور ہزاروں اولیاء کرام وغازیان اسلام کی محنت ضائع جاری ہے۔ خداراغور فریب کو سیحے اور مرزائی مکر وفریب کو سیحے ہے۔ (حضرت مولانا محمیشریف جالندھریؒ)

انیسویں صدی عیسوی کے نصف آخریل پور پی درند ہے اسلامی و نیا کو پا مال کرر ہے تھے۔ درد مند مسلمان نصاری کے مقابلہ میں جان سپاری وجان ثاری سے غازیان اسلام کی تاریخ کو روشن کرر ہے تھے۔ ان حالات میں مرزا غلام احمد قادیا نی (انگریز کا خود کاشتہ پودا) نصاری کی ضرورت کے ماتحت رونما ہوا۔ انگریز کی سر پرتی میں نشو ونما پائی۔ اس کی جماعت کے متعلق ہندو ذہن کا مطالعہ فرما ہے:

شاعر مشرق، مفکر پاکتان جناب علامہ اقبال مرحوم رقمطراز ہیں: ''میں خیال کرتا ہوں کہ احمد یوں کے مطابق ایک مذہبی ہوں کہ احمد یوں کے مطابق ایک مذہبی عقیدہ کی وضاحت کی گئی تھی۔ اس سے بنڈت جی (جواہر لال نہرو) اور احمد کی دونوں پریشان ہیں۔ غالبًا اس کی وجہ رہے ہے کہ مختلف وجوہ کی بنا پر دونوں اپنے دل میں مسلمانوں کی مذہبی وسیاسی وحدت کے امکانات کو بالخصوص ہندوستان میں پندنہیں کرتے۔''

علامه ا قبال مرحوم آ كے چل كرتحريفر ماتے ہيں كه:

"ای طرح بیہ بات بھی بدیہی ہے کہ احمدی بھی مسلمانان ہندکی سیاسی بیداری سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ سجھتے ہیں کہ مسلمانان ہند کے سیاسی وقار کے بڑھ جانے سے ان کا بیہ مقصد فوت ہوجائے گا کہ رسول عربی (فداہ امی والی) کی امت میں سے قطع و ہربید

مرزائیوں کا درد کیوں؟۔ ِطِلاحظہ فرما ''اس تاریکی میں' اس ریست سے میں کہ سات

۱ ایک ہی امید کی شعاع دکھائی دیتی قدرمسلمان احمدیت کی طرف داغ

کر کے ہندوستانی نبی کے لئے ایک

(علامدا قبال مرثوم كامنع

جواہر لال نہرد آنگریز ک

میں محتِ ہند اور قوم پرست بن رویۃ

تہذیب اور پان اسلام ازم کا خاتم آگے تحریر ہے کہ '''

عقیدت رام کرش' دید' گیتا اور ا ہے۔ای طرح جب کوئی مسلمان

، محد (صلی الله علیه وسلم) میں اس

خلافت پہلے عرب اور تر کستان میں کے لئے روایتی مقامات مقد سرر

**)** 

مرزائيوں **اور ہندوؤا** دوم مرز ابشير الدين محمود کی بھی <mark>=</mark>

''میں قبل ازیں بتا پا لیکن قوموں کی منافرت کی وج

هندوستان كي تقشيم بررضامند جو

كركے ہندوستانی نبی كے لئے ايك جديدامت تيار كريں۔"

(علامه اقبال مرحوم کامضمون "اسلام اوراحدیت" مندرجه رساله اسلام لا بور ۲۲ جنوری ۱۹۳۰ ء) جواہر لال نبر و انگریز کا باغی اور مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشته پودا۔ بنڈ ت تی کو مرزائیول کا درد کیوں؟ ۔ مِلاحظه فرمایئے:

"اس تار کی میں اس مالوی کے عالم میں ہندوستانی قوم پرستوں اور مجان وطن کو ایک ہیں ہندوستانی قوم پرستوں اور مجان وطن کو ایک ہی امید کی شعاع دکھائی دیتی ہے اور وہ آشا کی ایک جھلک احمد بوں کی خرف راغب ہوں گے وہ قادیان کو اپنا مکہ تصور کرنے لگیس گے اور آخر میں محب ہند اور قوم پرست بن جا کیں گے ۔مسلمانوں میں احمدی تحریک کی ترتی ہی عربی تہذیب اور پان اسلام ازم کا خاتمہ کرسکتی ہے۔"

آ گے تحریر ہے کہ: ''جس طرح ایک ہندو کے مسلمان ہوجانے پر اس کی شردہا اور عقیدت رام کرش' ویڈ گیتا اور رامائن سے اٹھ کر قرآن اور عرب کی بھوی میں پنتقل ہوجاتی ہے۔ اس طرح جب کوئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے قو اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اس کی عقیدت کم ہوتی جلی جاتی ہے۔ علاوہ ہریں جہاں اس کی خلافت پہلے عرب اور ترکستان میں تھی اب وہ خلافت قادیان میں آ جاتی ہے اور مکہ وید بنداس کے لئے روایتی مقامات مقدسے رہ جاتے ہیں۔''

(مضمون ڈاکٹرشکردای، یم بی بی ایس اخبار بندے ماتر ۱۹۳۳ر بل ۱۹۳۱ء) مرزائیوں اور ہندوؤں کی اس ملی بھگت کا مطالعہ فر مانے کے بعد مرزائیوں کے خلیفہ دوم مرزابشیر الدین محمود کی بھی شنے:

''میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھار کھنا چاہتی ہے۔ لیکن قوموں کی منافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ بھی ہونا پڑے تو یہ اور بات ہے۔ ہم ہندوستان کی تقیم پر رضا مند ہوئے تو خوثی سے نہیں۔ بلکہ مجبوری سے اور پھر یہ کوشش کریں گے ہ بخش) خواجہ معین الدین ا، حضرت شاہ دلی اللہ محدث مائع جارہی ہے۔ خداراغور لانا محمر شریف جالندھریؒ)

مے اسلامی دنیا کو پامال کررہے ن فاری سے غازیان اسلام کی دیانی (اگریز کا خود کاشتہ پودا) فوفمایائی۔اس کی جماعت کے

رقمطراز ہیں: ''میں خیال کرتا ہاصول کے مطابق ایک مذہبی ہرو) اور احمدی دونوں پریشان ۂ دل میں مسلمانوں کی مذہبی تے۔''

ن ہندی سیای بیداری سے می وقار کے بڑھ جانے سے ہامت میں سے قطع و برید



کی علمبه د ماخ

يني ذم

مفكرختم نبو

· کیکی نه کسی طرح جلد متحد ہوجا کیں۔''

(بیان مرزامحود مندرجها خبار الفضل ۱۹۸۷ء بحواله فرقد احمد بیرگامنی وستقبل ۱۹۳۷) موجوده ملکی بحران کے متعلق تحقیقات کے مطالبہ میں مشہور عالم دین حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی تحریفر ماتے ہیں کہ:

'' یکی خان اور مجیب کے درمیان ۲۳ روز تک کیا ندا کرات ہوتے رہے۔ کیا ان کے فدا کرات میں کسی مرحلہ پر ایم ایم احمد اور چوبدری ظفر اللہ بھی شریک ہوئے تھے اور کیا ایم ایم احمد اور چوبدری ظفر اللہ بھی شریک ہوئے تھے اور کیا ایم ایم احمد نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی حمایت کی تھی ؟۔ (روز نامہ نوائے وقت لا ہور ۲۸ دہم را ۱۹۵ء) مرز ائی ونیا کے جس کونہ میں بھی ہوں۔ خلیفہ چناب نگر (سابقہ ربوہ) کے ماتحت میں سے حالیہ پاک بھارت جنگ ہے قبل مرز ائیوں کی قادیان (بھارت) کی شاخ نے بنگلہ دلیش کی حمایت کی اور بھارت محومت کو بحر پور تعاون کا یقین دلایا۔ واضح رہے کہ قادیان کا نظم ونت ہے۔ بھی نظارت ربوہ (جناب نگر) کے ماتحت ہے۔

ناظرین کرام! غور فرمائیں کہیں بیصورت حال مرزامحمود کے بیان میں ''کھی نہ کسی طرح'' کی ہی تفسیر ندمومہ تو نہیں اور کیا مرزائی جماعت حصول قادیان (جس کے لئے مرزائی جناب نگر (سابقہ ربوہ) کے بہتی مقبرہ میں اپنی لاشیں اماننا ڈن کرتے ہیں ) اور مرزا بشیر اللہ ین محمود کے بیان کی روشنی میں مغربی پاکستان (نعوذ باللہ) کی شکست وریخت ہی کے سامان تو نہیں پیدا کررہے۔

ناظرین کرام! نہ صرف ہے کہ پاکستان جماری ہی عزت و ناموس کا محافظ ہے۔ بلکہ سالم اور مضبوط پاکستان، ہندوستان کے چیرکروڑ مسلمانوں کی حفاظت کا بھی ضامن ہے۔
پاکستان کی عوامی حکومت سے عوام اور بالخضوص پبیلز پارٹی کے کارکن وعبد بدار مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے ہٹائے جانے اوران کو اقلیت قرار دیئے جانے کا مطالبہ کرکے عشق رسالت ما ہوئیاتیہ کا شبوت دیں۔

. شعبه نشر واشاعت: عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت پا كستان ملتان ١٩٤٣ء

م



اواء بحواله فرقه احمد ميكاماضي ومتنقبل ص ٦١) البديين مشهور عالم دين حصرت موالا نا

یا فدا کرات ہوتے رہے۔کیا ان کے بھی شریک ہوئے تھے اور کیا ایم ایم ایم روز نامدنوائے وقت لا ہور ۲۸ زمبر ۱۹۵۱ء) کہ چناب نگر (سابقہ ربوہ) کے ماتحت ن (بھارت) کی شاخ نے بنگلہ دیش لایا۔ واضح رہے کہ قادیان کانظم ونسق

ں مرزامحود کے بیان میں ''کسی نہ کسی صول قادیان (جس کے لئے مرز الک اُ ڈن کرتے ہیں) اور مرز ابشیر الدین شکست وریخت ہی کے سامان تو نہیں

ہی عزت وناموس کا محافظ ہے۔ بلکہ کی حفاظت کا بھی ضامن ہے۔ وص بیپلز پارٹی کے کارٹن وعہد بیدار لیت قرار دیئے جانے کا مطالبہ کرکے

بإكتان ملتان ١٩٧٣ء

## بسم الله الرحمن الرحيم. تحمده ونصلي على رسوله الكريم!

خداوند عالم نے کا کنات انسانی کی بدایت کے لئے سلسلہ نبوت سیدنا آ دم علیہ السلام ہے۔ شروع کر کے رحمت عالم اللیقی کی ذات ستودہ صفات پرختم کردیا۔ عقیدہ ختم نبوت دین کا بنیادی واساسی عقیدہ ہے۔ قرآن مقد س احادیث صحیحہ اجماع امت سے بیعقیدہ نابت ہے۔ قرآن وسنت کی تصریحات کی روشنی میں چودہ سوسال سے امت محمدیہ اس عقیدہ پر شفق ومتحد جلی آ رہی ہے کہ آ پہلا اجماع مدعی نبوت کا فر ومر تد ہے۔ چنا نجے صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے قل پر ہوا۔ صبح قیامت تک اس امت کی وحدت کا راز حضور اکرم اللی کے ختم نبوت میں بنہاں ہے۔ آ پھالیہ کے بعد مدعی نبوت دراصل وحدت اسلامی کو پارہ پارہ کرنے کا مدعی وحمت میں بنہاں ہے۔ آ پھالیہ کے بعد مدعی نبوت دراصل وحدت اسلامی کو پارہ پارہ کرنے کا مدعی وحمت میں استوار ہوتی ہے۔ نظریہ پاکستان کے خالق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ: "اسلامی کو پارہ پارہ کرنے کا مدعی وحق ہے۔ نظریہ پاکستان کے خالق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ: "اسلامی کو بارہ کرنے کا مدعی وحق ہے۔ نظریہ پاکستان کے خالق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ: "اسلامی کو مدت ختم نبوت ہے تی استوار ہوتی ہے۔ "

برطانوی سامراج کے گماشتوں نے آج ہے ایک صدی قبل متحدہ ہندوستان میں اپنی استعاری مصلحتوں کے تحت جہاد کوحرام قرار دلانے ،مسلمانوں میں افتراق وانتشار کی تخم رہندی کرنے اور برطانوی حکومت کے لئے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لئے اسلام کے بنیادی ومرکزی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ایک سازش کی اور اس سازش کے تحت مرزا غلام احمد تادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تحریت کی بنیا درکھی۔ چنانچیمرزا قادیانی نے اپنی تحریک کوان دعاوی برجنی کیا کہ:

(اشتہارمرزا قادیانی مندرج تبلیغ رسالت جامس ۲۷ مجموعه اشتہارات جسم ۴۷۵) است مرزا قادیانی نے صرف دعوی نبوت پر اکتفانہیں کیا۔ بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ

.

ميں محمد رسول اللہ ہوں۔

ان دعادی. نبوت کو نه ماننے والول چند حوالے مختصراً درج م مسلمانوں کوئس آسانی

معارف سے فائدہ ا<sup>نا</sup> کنجریوں کی اولا و <u>مجھ</u> ۔۔۔۔۔۔

ہم ..... نہیں ہوئے خواہ انہ سے خارج ہیں۔'' ید

پکا کافراوردائز ہاسلا سینیک

یچ کابھی جائز نہیں یمی وج نماز جنازہ میں شرکِ

کے بنیادی عقیدہ خ بلکہ بانی تحریک اح علیم السلام و ہزرگ

..☆

میں محدرسول اللہ ہوں۔'' وحی الٰہی میں میرا نام محد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔''

(ایک فلطی کاازاله ص۳ فزائن خ۸اص ۲۰۷)

ان دعادی کے بعد بڑی آسانی ہے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو نہ ماننے والوں کے متعلق اس کے پیروکاروں کا کیا فتویٰ ہوسکتا ہے؟۔لیکن ذیل میں چندحوالے مخصراً درج ہیں۔ تاکہ بیثابت کیا جاسکے کہ مرزائی امت محمد بیافی کے وی کروڑ۔مسلمانوں کوس آسانی ہے کافر جہنی اور خارج از اسلام قرار دیتے ہیں۔

( نجم الهدي ص ١٠ خزائن ج١٨ ص٥١)

کے دیں۔ ''غیراحمدی مسلمانوں کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ حتی کہ غیراحمدی معصوم نے کا بھی جائز نہیں۔'' (انوار ظافت ص ۹۳)زمرزا بشرحمود) یکی وجہ ہے کہ چو ہدری ظفراللہ خان وزیرخارجہ یا کستان قائداعظم محمطل جناح کی

میں دبیہ ہے مد پوہوں سر معد ماں کے اسلام کے اسلام کے اس کا مدید کا دیا نہ ہے کہ کہ کہ ہوں ہوں کا مدید ہے اسلام کے بنیا دی عقیدہ ختم نبوت کوچیلنج کیااور اپنے نہ ماننے والوں کو دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ بلکہ بانی تحریک احمدیت مرزا قادیانی اور اس کے بیروؤں نے اپنی تحریروں میں انبیائے کرام علیہم السلام و ہزرگان دین کی دل آزارتو ہین کی اور انتہائی بدزبانی سے کام لیا۔

ر میوب مرزا علام احمد قادیانی محدرسول الله ہے جو اشاعت اسلام کے لئے

كريم!

فی ملسله نبوت سیدنا آ دم ملیه السلام نم کردیا - عقیده ختم نبوت دین کا امت سے بیعقیده نابت ہے۔ مت محمدیه اس عقیده پر متفق ومتحد ہے - چنانچہ صحابہ کرام کا سب سے مک اس امت کی وحدت کاراز اللہ بعد مدعی نبوت دراصل وحدت خالق علامه اقبال فرماتے بین کہ: خالق علامه اقبال فرماتے بین کہ: (حن اقبال سے اس

انوں میں افتراق وانتشار کی خم انوں میں افتراق وانتشار کی خم میدا کرنے کے لئے اسلام کے مارش کے تحت مرزاغلام احمد النچیمرزا قادیانی نے اپنی تحریک

الی وی نازل ہوتی ہے جیسے ج خدا کی کلام اور خطاؤں سے گرح مجھے اپنی وی پریفین ہے کی من ۹۹ خزائن جرام ۲۵۵ ) بری بیعت میں داخل نہ ہوگاوہ

ا مجموعه اشتہارات ج۳ص ۲۷۵) غانبیں کیا۔ بلکہ یہ دعوی کیا کہ تا کہ ملک کے حصے بخرے ندہوا اکھنڈ ہندوستان ہے اور سارکی ق

مرزائی عقیدهٔ تقیم ہوا تو انہوں نے پاکستان کو نقع کے سامنے اپنا الگ محضرنامہ ع کرادیا اور نہ صرف پاکستان کی کشھائی میں ڈلوادیا۔ (نورمحم سفروری ۱۹۲۳وا، اور باؤنڈری کمیشن

بغداد پر چراغال کئے اور اب ابیب میں ان کامر کز موجود۔ ندمہ

نه صرف شریک بلکه علمبردار. پاکستان کوخطره وحدت کو پاره پاره کرنے و

ہے۔ (جو عالمی استعار کی ہے۔) اس خطرہ سے خبر دا حکومت اسلامید پاکستان وصدر مملکت پاکستان ملک نہصرف کوشاں ہیں۔ بلکہ

شب وروز اپنی تمام تر توا: صدرمملکت کواس بین الاق

رب کعبہ کی خم قیت پر اس ملک کواسلا کا کے لئے ۱۹۵۳ء و۹۷۴ دوباره دنیا میں تشریف لائے' (کلته الفصل ۱۵۸ مصنفه مرزابشرا ته دیانی)

ہے۔ .... ''عیسیٰ علیه السلام کی تین دادیاں اور نانیاں زنا کار اور کسی عورتیں تھیں

جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔' (ضمیمه انجام آتھم مں کے خزائن ٹاام ۲۹۱)

ہے۔۔۔۔۔ ''حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا مررکھا۔'

(ایک فلطی کا از الہ میں انزائن ٹے ۱۵۳۸)

🕁 .... ''سوحسین میرے گریبان میں پڑے ہیں۔''

( زول المسح ص ٩٩ نزائن خ ١٨ص ١٤٤)

موجودہ اسلامی حکومت کے دور میں چھپنے والے مرزائی لٹریچر میں بھی سنرشپ کے باوجود ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ قادیانی پریس وہ سب پھی کہدرہا ہے جس کی نہ نہ ہب اجازت دیتا ہے نہ قانون۔ قادیانی جرائد ورسائل میں مرزا قادیانی کو نبی رسول مسیح موعود اور اس کے دکھنے والوں کو صحابہ اس کی بیوی کوام المونین ان کی جماعت کے سربراہ کو خلیفہ امیر المونین لکھا پر حااور پکارا جاتا ہے۔ سنسرشپ کے دور میں چھپنے والے اس سم کے مواد کے لئے بفتر درکار ہے۔ نمونہ کے طور پر اپریل ۱۹۸۰ء کا ماہنامہ تحریک جدیدر ہوہ میں مرزا قادیانی کو صرف ایک مضمون میں سمامر تبہ '' حضور علیہ السلام'' ککھا گیا۔ نہایت ہی خطرناک شم کی نہ ہی دل آزاری کے علاوہ (جوسلمانوں کے لئے نا قابل برداشت ہے) مرزائیت کی تحریک کا ایک خطرناک میں بہلو، ان کی سیاس سرگرمیاں ہیں۔ مرزائیت مسلمانوں کی قومی ولی زندگی کو پارہ پارہ کر کے طرح طرح کے خوفناک خطرات میں ڈالنے کا موجب بن رہی ہے۔ مرزائیت نہ ہی لباس میں ایک سیاس تنظیم ہے۔ جو برطانوی سامراج کے استعاری ہتھکنڈوں کی پشتیبان ہے۔

ہ۔۔۔۔۔ اب جھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے جنگ وقال

(ضميمة تحفه گولژوييص ۱۳٬ خزائن ج ۱۷ ص ۷۷)

تا کہ ملک کے حصے بخرے نہ ہوں۔ بے شک یہ کام بہت مشکل ہے۔ بہر حال ہم جا ہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے اور ساری قومیں باہم شیر وشکر ہو کررہیں۔''

(اعلان بشيرالدين محمود مندرجه الفضل ٥٠ ايريل ١٩٩٧ - ٣٠٠)

مرزائی عقیدہ تقلیم کے خلاف متے۔ ان کی مخالفت کے باوجود جب تقلیم کا اعلان ہوا تو انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی زبردست کا میاب کوشش کی اور باؤنڈری میشن کے سامنے اپنا الگ محضرنامہ بیش کرکے گورداسپور کو پاکستان سے کاٹ کر بھارت میں شامل کرادیا اور نصرف پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کیا۔ بلکہ بمیشہ بمیشہ کے لئے قضیہ مشمرکو بھی کشائی میں واودیا۔ (نورمحہ سابق وائریکٹر تعلقات عامہ مارش لاء سے مارش لاء تک روزنامہ مشرق سفروری میں اور باؤنڈری کمیشن کے ممبرجنس محمر کامضمون مندرجہ روزنامہ نوائے وقت عجولانی ۱۹۸۲ء)

پاکستان کوخطرہ جواس وقت لاحق ہے وہ اکھنڈ بھارت بنانے والی جماعت اسلای وصدت کو پارہ پارہ کرنے والی امت مشرقی پاکستان کی قاتل تنظیم ر بوہ اور تل ابیب کا گئہ جوڑ ہے۔ (جو عالمی استعار کی مخفی خواہشوں کو معرض وجود میں لانے کا ذریعہ (Link) بن چکا ہے۔) اس خطرہ سے خبر دار رہنا نہ صرف انتہائی لابدی وضروری ہے۔ بلکہ اس کا تدارک بھی حکومت اسلامیہ پاکستان کا فرض اولین ہے۔ جزل محمضیاء الحق چیف مارشل ااء ایڈ منسر بٹر وصدر مملکت پاکستان ملک عزیز کی مشتی کو داخلی و خارجی خطرات کی مجدھار سے نکا لئے کے لئے نہ صدر مملکت ہیں۔ بنانے اسلامی فلاحی مثالی مملکت بنانے کے لئے شب وروز اپنی تمام تر توانا میوں کوصرف کئے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ہمارا فرض تھا کہ ہم صدر مملکت کواس بین الاقوامی اسلام دشن تنظیم کے عقا کہ دنظریات سے باخبر کر ہے۔

رب کعبہ کی متم اہمارانہ صرف یقین بلکہ ایمان وعقیدہ ہے کہ قادیانی وکمیونٹ کسی بھی قیمت پراس ملک کواسلامی مملکت برداشت نہیں کر سکتے ۔اسلامیان پاکستان نے عقیدہ فتم نبوت کے لئے ۱۹۵۳ء و ۱۹۷۲ء میں بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔مرزائیوں کے ہر دوفریق لا بوری

ل ۱۵۸ مصنفه مرز ایشراحمه پسر مرزا قادیانی) اور نانیال زنا کار اور کسی عور تین خیس خیمه انجام آئتم ص ۷ خزائن بن اص ۲۹۱) بس اپنی دان پرمیر اسر رکھا۔"

نظفٌ كاازاله ص اا 'قزائن تَ ۱۸ص ۲۱۳) يك معسد ''

زول المسح ص ۹۹ خزائن ن ۱۸س مردی کے مرزائی لٹریچر میں بھی سنمرشپ کے کہدرہائے جس کی نہ مذہب اجازت کہ مردود اور اس کے تعلق کم مردود اور اس کے تعلق کم مردود اور اس کے مربراہ کوخلیفہ امیر المومنین بکھا رہوت کے لئے وفتر ورکار رہوہ میں مرزا قادیانی کوصرف ایک کی خطرناک قتم کی ندہبی دل آزاری کی خطرناک قتم کی ندہبی دل آزاری کرنائیت کی تحریک کا ایک خطرناک

ی دلی زندگی کو پاره پاره کرے طرح

ہے۔مرزائیت ندہبی لباس میں ایک ماکی پشتیبان ہے۔ ستو خیال ب وقال

فذگراد دیرص ۱۳ خزائن ن ۱۵ ص ۷۷) ن محمود نے ۱۹۵۳ء میں جسٹس منیر ریز ہندوستان کو آزاد کرتے وقت نری رپورٹ نسادات ۱۹۵۳ء ص ۲۰۹) بات ان کے عقیدہ کا جزو ہے کہ ماری قومیں شیروشکر ہوکر رہیں۔ وقادیانی منه زور گھوڑے کی طرح شرارت وفساد انگیزی میں مصروف ہیں۔اسلامیان پا ستان اپنی مخت وقربانی پرشب خون اور ۱۹۷۳ء کی نیشتل اسمبلی کی ترمیم کافتل عام قادیانیوں کے ہاتھوں برواشت نہیں کر سکتے۔اسلامیان پا کستان کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے اسلامی نظام کی علمبر دار حکومت کو مندرجہ ذیل خالص ندہبی واسلامی مطالبات پرفوری توجیفر مانی جا ہے۔

مطالبات

ا .... مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے برطرف کیا جائے۔ ۲ .... ان پر اسلام اور یا کستان وشمنی کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے۔۳۰ .. مرزائیوں کے جرا کد ورسائل پر پابندی عائد كى جائے۔ان كاخلاف اسلام تمام لٹر يجر ضبط كياجائے۔ ٣٠ ....م زائيوں كومسجد ازان نبي رسول ٔ خلیفهٔ امیر المومنین ٔ امہات المومنین ٔ صحابہ جیسی میں مسلاحات کے استعال سے قانونا بازركها جائے ۔۵۔ شناختی كار ذ راشن كار ؤ ياسپورٹ سكول سرنيفيكيٺ ميں مذہب كا اندراج كيا جائے۔ ٢ .... كروڑون رويے كى تعليم الاسلام كالج ربوہ كى زمين جو مارشل لاء حكومت نے قادیا نیوں سے واپس لی تھی۔ اب چران کو بلطائف الحیل واپس کی جارہی ہے کا تدارک کیا جائے۔۔ ۔ ... ربوہ ٹاؤن کمیٹی کے چیئر مین ووائس چیئر مین کا الیکشن کروایا جائے۔ حکومت کے جدا گاندانتخاب کے فیصلہ کے خلاف احتجاج کے طور پر قادیا نیوں نے الیکٹن کا باریکاٹ کیا۔ نیتجتًا مسلمان ممبر منتخب ہوئے۔اب قادیانی ربوہ تمینی کے چیئر مین کے الیکٹن کومقامی انتظامیہ ہے لی جگت کر کے رکوائے ہوئے ہیں۔ ٨....جس جسٹس نے ذریرہ غازی خان کی مسجد کی تنازیہ میں سینکروں صفحات کا یصلہ قادیانیوں کے حق میں اور امت مسلمہ کے خلاف لکھا اے وفاقی شریعت بینچ کی رکنیت ہے الگ کیا جائے کسی قادیانی یا قادیانی نواز کوئسی سطح پر بھی شریعت بینچ كا ركن نه بنايا جائے۔٩.....ياكتان ميں دعوىٰ نبوت قابل تعزير جرم قرارديا جائے۔ •ا ..... بیر ہوٹل راولینڈی کے زنا وشراب کے مرتکب قادیانی مجرموں کی سز اکو بحال کر کے اخلاق باختگی کے مجرموں کو کیفر کر دار تک پہنچایا جائے۔

(منجانب!عالمى مجلس تحفظ فتم نبوت حضورى باغ رو ذلماتان بنون 4514122)

مفاخة



میں مصروف ہیں۔ اسلامیان پا ستان اتر میم کاقل عام قادیانیوں کے ہاتھوں پے کہ اسلامیان پاکستان کے جذبات کا و مندرجہ ذیل خالص مذہبی واسلامی

اکیا جائے۔ ۲ سان پر اسلام اور اکول کے جرائد ورس کل پر پابندی اسلام اور اسلام اور انہوں کومجد اوان نہی اسلام اور انہوں کومجد اوان نہی اسلامات کے استعال سے قانو نا کی زمین جو مارشل لاء حکومت نے واپس کی جارہی ہے کا تدارک کیا الکیشن کروایا جائے۔ حکومت کے الکیشن کروایا جائے۔ حکومت کے الکیشن کروایا جائے۔ حکومت کے الکیشن کومقا می انتظامیہ سے ملی نازی خان کی مجد کی تنازیہ میں نازی خان کی مجد کی تنازیہ میں نازی خان کی مجد کی تنازیہ میں نازیہ کی اندوای نازی خان کی مجد کی تنازیہ میں نازیہ کی نازیہ میں نازیہ کی خان کی مجد کی تنازیہ میں نازیہ کی نازیہ

غُرودْ ملتّان بنون 4514122)

مجرمول کی سرا کو بحال کر کے

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### تعارف!

قادیانیوں نے ''جماعت احمد یہ کے عقائد' نامی ایک کما پچ شائع کیا۔ جس کا (مغربی) پاکستان میں جواب' مرزائیوں کی طرف سے بہت برا فریب' شائع کیا گیا۔

پچھ عرصہ بعد قادیانیوں نے اپنا یہی کما بچہ (مشرقی پاکستان) میں شائع کیا تو اس کا جواب وہاں پر شائع کرنے کی ضرورت محسوں ہوئی۔ حضرت مولانا محمہ شریف جالندھریؓ نے یہ پہفلٹ مرتب فر مایا۔ جو بنگلہ زبان میں شائع کرنے کی غرض سے وہاں مجھوایا گیا۔ اصل پہفلٹ مرتب فر مایا۔ جو بنگلہ زبان میں شائع کرنے کی غرض سے وہاں محفوظ کرلیا۔ اصل پہفلٹ اردو میں تھا۔ اس کا مبودہ حضرت مولانا عبدالرحیم اشعرُنے محفوظ کرلیا۔ (مغربی) پاکستان میں ہے آئ تک شائع نہیں ہوا۔ قادیانی عقائد کو تجھنے کے لیے خضراور جامع تحریر ہے۔ اسے شائع کررہے ہیں۔ (مرتب)

''ختم نبوت کے معنی سے ہیں کہ کوئی شخص بعد اسلام اگر دعویٰ کرے کہ جھے میں ہر دواجزاء نبوت کے موجود ہیں۔ یعنی سے کہ مجھے الہام وغیرہ ہوتا ہے اور میری جماعت میں داخل نہ ہونے والا کافر ہے ۔ یو و شخص کاذب ہے اور واجب القتال '' (خط سیم الامتعلام اقبال ، انوار اقبال ۲۹۲۳۳) بسم الله الرحمن الرحيم!

ماکان محمد ابااحد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شع علیما احزاب ٤٠٠ الم نبین میں محد (علیم ) تمهار مردوں میں سے کی کے باپ لیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام ابنیاء کے تم کرنے والے میں اور اللہ تعالی میں جریز کا جانے والا۔ ﴾

اس آیت میں آقائے نامدار حضرت محمد رسول الله الله کی ذات بابر کات پرالله تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کا تاتی پہنا کر وقعالیٰ نے سلسلہ نبوت کا تاتی پہنا کر متمام انبیاء ورسل پر فضیلت عطاء کی گئی۔ آپ الله کی کارشاد گرامی ہے کہ: ''انبیاء ورسل کے گروہ میں سب سے پہلے آدم میں اور سب سے بعد محمد یک (مین المہمال جاامی ۴۸ مدیث ۲۲۲۹۹)

آپ آلیک ۔ وہاں جھوٹے نبیوں کے کذاب و دجال پیدا ہوا میرے بعد کوئی نبی پیدا:

راہ ہدایت ہے مخرف ہ اسے جہنم میں داخل کر۔ تو ارشاد ہوا کہ وہ ہمار کا ہے آراستہ ہوگا۔ گر،

حضرت حذ

گے مطلب میر کہ بظ خلاف مطلب نکالیس ہے الگ رہنا۔اگر زندگی پرمجبوررہو۔"

ان روا. لوگ اگر چقر آن ا میں سراسر دجل وفر وعیدارشادفر مائی۔' اور فراست نبوت

وزور کو لملاحظه فرما خوبصورت اورتعا ارشا دفر مایا کدالز

کرنا پڑے۔ جو ہیں۔ان کے۔ م

الدين شمس آنج

آپیالی نیا است مسلمہ کو جہال دوسر کآنے والے مفاسد وفتن سے آگاہ فر مایا۔
وہاں جھوٹے نبیوں کے دجل وفریب کی بھی اطلاع دی۔ارشادگرای ہے کہ: ''میرے بعد تمیں
کذاب دو جال بیدا ہوں گے۔ جوائی جھوثی نبوت کادعوکی کریں گے لیکن میں آخری نبی ہوں۔
میرے بعد کوئی نبی پیدانہ ہوگا۔'' (ترزی ہم ۴۵ مباب لا تقوم السلعة حتی بخرج کذابون)
میرے بعد کوئی نبی پیدانہ ہوگا۔'' (ترزی ہم ۴۵ مباب لا تقوم السلعة حتی بخرج کذابون)
ماہ دھرت حذیفہ گی روایت میں ارشاد ہے کہ: ''ایسے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جومیری
راہ ہدایت مخرف ہوکر اپنا علیحہ وطریقہ اختیار کریں گے۔ جوخص ان کی بات پٹمل کرے گا۔
ایے جہنم میں داخل کر کے چھوڑیں گے دھرت حذیفہ نے ایسے اشخاص کی علامات دریافت کیس
تو ارشاد ہوا کہ وہ ہماری ہی قوم ہے ہوں گے۔ (یعنی مسلمان کہلا کیں گے) ان کا ظاہر علم و تقویٰ
تو ارشاد ہوا کہ وہ ہماری ہی قوم ہوں گے۔ (یعنی مسلمان کہلا کیں گے) ان کا ظاہر علم و تقویٰ
سے آراست ہوگا۔ گر باطن ایمان و مدایت سے نمال ہوگا۔ وہ ہماری ہی زبانوں سے باشیں کریں
گے مطلب یہ کہ بظاہر قرآن وحدیث سے ہی استدلال کریں گے۔گرامت محمد یہ سے سراسر
ظاف مطلب نکالیس گے۔ای روایت میں ارشاد فر مایا کراگر ایسی حالت رونما ہوتوان گراہ فرقوں
سے الگ رہنا۔اگر چہم ہیں درختوں کے بیتے جڑیں چیا کرگذر کرنا پڑے اور تادم مرگ اس ظاری وسلم

ان روایات میں اسان نبوت علیہ نے گذاب کے ساتھ وجال کا لفظ ارشاو فر مایا کہ وہ لوگ اگر چقر آن وسنت کا لفظ استعال کریں گے۔ کیکن ان آیات وا حادیث کامنہوم بیان کرنے میں سراسر دجل و فریب سے کام لیں گے۔ مجرصاد قریب نے اس گراہ فرقہ کے جہنمی ہونے کی وعیدار شاو فر مائی۔ حضرت حذیف گئ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور خاتم الا نبیا جیلے باؤن اللہ اور فراست نبوت سے مرز اغلام احمد کے دجل و فریب اور اس کے پاکستان میں اقتدار و کذب و زور کو ملاحظ فر مار ہے تھے کہ ایک وقت میں تعلیم یافتہ مسلمان کو بہتر ملازمت، اچھی تجارت، خوبصورت اور تعلیم یافتہ مسلمان کو بہتر ملازمت، اچھی تجارت، خوبصورت اور تعلیم یافتہ بیوی، دنیاوی اقتد ار مرز ائی (مرتد) ہونے سے حاصل ہوگا۔ اس لئے ارشاو فر مایا کہ ان گراؤ وقوں سے الگ رہنا اگر جہتم ہیں درختوں کے بے اور جڑیں کھا کر گزارہ کرنا پڑے۔ جو مسلمان دنیاوی اقتدار، ملازمت شادی وغیرہ کے لئے مرز ائیت اختیار کرتے ہیں۔ ان کے لئے حضور تائیت کے اس ارشاد گرامی میں کس قدر عبر سے موجود ہے؟۔

رزائی تعلیمات فرموده رسول اللی کی روشی میں دجل وفریب کا بلنده میں اور جلال مرزائی تعلیمات فرموده رسول اللی کی روشی میں دجل وارشاد چناب نگر ( سابقدر بوه ) الدین شمس آنجهانی مرزائی کا بیفلٹ شائع کرده فطارت اصلاح وارشاد چناب نگر ( سابقدر بوه ) ایک کتابچہ شائع کیا۔ جس کا ہت بڑافریب' شائع کیا گیا۔ تان) میں شائع کیا تو اس کا د حضرت مولانا محمد شریف انع کرنے کی غرض ہے وہاں ت مولانا عبدالرجیم اشعر نے ہوا۔ قادیانی عقا کد کو سجھنے کے

دعویٰ کرے کہ مجھ میں ہر دواجزاء ما جماعت میں داخل نہ ہونے والا متعلامها قبالؓ ،انوارا قبال ۴۹۲۳)

سول الله وخاتم النبيين ين محر (عليه )تمهار مر دون م كرنے والے بين اور الله تعالى

کی ذات بابر کات پراللّه تبارک ایسته کوختم نبوت کا تاق پیمنا کر ہے کہ:''افیدے ورسل کے گروہ ال ٹیااس ۸۰ صدیث ۳۲۲۹۹) میں شمس قادیاتی نے اہل اسلام کو بہت بڑا فریب دینے کی کوشش کی ہے۔ پہفلٹ کو''جماعت احمد یہ کے عقائد'' کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس وقت جو پہفلٹ ہمار سے سانے ہے۔ اس پر بارخجم تعدادایک لاکھ جولائی ۱۹۲۳ء درج ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فریب وہی کا ساسلہ بہت وسیح ہے اوراب تک کروڑوں کی تعداد میں ہی باس کی مسلمانوں تک پہنچایا جا چکا ہوگا مجلس شخط ختم نبوت یا گستان کی طرف سے ۱۹۲۳ء میں ہی اس کا جواب دیا گیا تھا اوراس وقت جماعت ختم نبوت نے پہفلٹ موسومہ''مرزائیوں کی طرف سے بہت بڑا فریب' کے نام سے کثر تعداد میں تقداد میں کی طرف سے بہت بڑا فریب' کے نام سے کثر تعداد میں تقدیم کیا تھا۔ اب جب کے جلس شخط ختم نبوت کا تبلیغی نظام ۱۹۲۳ء کے تبلیغی نظام سے بہت ترتی کر چکا ہے۔ بحد اللہ اور مجلس شخط ختم نبوت کی شاخیں ملک سے با ہر بھی تبلیغ اسلام کا کام کر رہی کہیں۔ ضرورت محسوس ہوئی کہ ۱۳ ء کے پیفلٹ میں اس پیفلٹ میں اس پیفلٹ کی اشاعت بھی دور در در از تک ہو سکے۔ جا کے وسعت پذیر نظام میں اس پیفلٹ کی اشاعت بھی دور در در از تک ہو سکے۔

آ نجمانی شمس قادیانی نے اس پیفلٹ میں اپنی جماعت کے عقائد کی تشریح چھ باتوں سے کی ہے اور انہی چھ باتوں سے کی ہے اور انہی چھ باتوں سے اہل اسلام کو دھو کہ اور فریب دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حالانکہ بانی جماعت احمدیہ اور اس کے جانشینوں کی تصانیف بھری پڑی ہیں کہ انہی چھ باتوں میں وہ عالم اسلام کے خلاف عقائدر کھتے ہیں۔ شمس قادیانی نے لکھاہے کہ:

ا ..... اسلام جارادین ہے۔

٢ .... لا اله الا الله محمد رسول الله! بماراكم طيب -

سسس قرآن کریم جوحضور الله پرتمام انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا آخری شریعت ہے۔

م من الله الله المنظم النبين پرايمان ركھتے ہيں اور آنخضرت الله كو خاتم النبين مائتے اور يقين كرتے ہیں۔ مانتے اور يقين كرتے ہیں۔

۵ ..... آپ بی کی امت میں اپنے آپ کوشار کرتے ہیں۔

۱۶ .... اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک قرآن کریم کے احکام میں کوئی ترمیم وشیخ نہ ہوگی۔

قارئین کرام! مٹس قادیانی نے جو چھ با تیں بیان کیس بالکل وہی عقائد ہیں جو جملہ عالم اسلام کے بیں اور اس طرح انہوں نے اہل اسلام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مرزائیوں

م

کے عقائد اور مسلمانوں کے ع پھر مرزاغلام احمد قادیانی اورا کروڑ مسلمانوں کو کافرکیوں مقدس جانے میں کامیاب ہ پیدائبیں ہوتا۔ اس لئے ہم آکراہے لوٹایا۔ دیکھتے اپ باجماعت نماز کولوٹایا۔ کیوٹا نہیں دائر ہ اسلام سے خارر یوں اظہار خیال ہے۔

مرزاغلام احمرة نے مجھے تبول نہیں کیادہ مسا ''اب ظاہر۔'

خدا کا مامور خدا کا مین اور جبنمی ہے۔'' مرزا تیسر ی ح

نہیں ہوگاادر تیرامخالف حکیم نورالد '

نہیں ہوسکتااوراس ایمالا آئے ہندوستان میں ہو خالف مرزا قادیانی کی

الف..... رسولول، کتابول، فرشتو اسرائیلی سیررسول کامنگر کے عقا کداور مسلمانوں کے عقا کدیں کوئی فرق نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاملہ بہی ہوتا ہے محملہ کے ۹۰ کچر مرز اغلام احد قادیانی اور ان کے خلفاء اور تبعین نے کرہ ارض پر پیھیلی ہوئی امت مسلمہ کے ۹۰ کروڑ مسلمانوں کو کافر کیوں قر اردیا؟ حتی کہ خلیفہ قادیانی بثیر الدین محمود ایک دفعہ کی طرح جاز مقدس جانے میں کامیا ہوگیا۔ تو واپس آ کر کہا کہ غیر احمدی امام کی اقتداء میں نماز کا سوال بی پیدائبیں ہوتا۔ اس لئے ہم نے احتر از کیا اور اگر بھی حرم میں مجبور آبا جماعت نماز پڑھی تو تیا مگاہ پر احمدی تھا اور اگر بھی کا متیجہ کہ بیت اللہ شریف میں پڑھی گئی اجماعت نماز کو لوٹایا۔ کیونکہ امام غیر احمدی تھا اور مرزائیوں کے نزد کیک سب مسلمان جو مرزائی تب میں نبیں دائر ہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں۔ تمام دنیائے اسلام کے کفرے متعلق مرزائی کتب میں یوں اظہار خیال ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی رقم طراز ہے کہ:'' ہرا یک شخص جس کومیر می دعوت بینچی ہے اوراس نے مجھے قبول نہیں کیاو ومسلمان نہیں۔'' (حقیقت الوجی ۱۹۳ اخزائن سے ۱۹۷ نے ۲۲)

''اب ظاہر ہے ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیضدا کافر ستادہ خدا کا مامور خدا کا المین اور خدا کی طرف ہے آیا ہے۔ جو پچھ کہتا ہے اس پر ایمان اور و اس کادشن جہنمی ہے۔'' جہنمی ہے۔''

. مرزا تیسری جگه کهستا ہے کہ'' جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گااور تیری بیعت میں داخل نہیں ہو گااور تیرامخالف رہے گاوہ خدااور رسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔''

(تذكره مجموعة البامات مرزاص ٢ ٣٣٣م مجموعة شتبارات ت عص ٢٤٥)

تحکیم نورالدین قادیانی کی بھی سنے۔ ''ایمان بالرسل اگر نہ ہوتو کوئی شخص موس مسلمان نہیں ہوسکتا اور اس ایمان بالرسل میں کوئی تخصیص نہیں عام ہے۔ خواہ وہ نبی پہلے آئے یا بعد میں آئے ہندوستان میں ہویا گئی اور ملک میں کسی سامور من الله ! کا انکار کفر ہوجاتا ہے۔ ہمارے مخالف مرز اقادیانی کی ماموریت کے مشر جیں۔ بتاؤیدا ختلاف فروی اختلاف کیونکر ہوا۔''

(نیج المصلی ، مجموعه فتادی احمدیت اس ۲۵۵) الف .... ' محمد رسول الله علیات کے مشکر یہود و نصار کی اللہ کو مانے تیں ۔ اللہ تعالیٰ ک رسولوں ، کتابوں ، فرشتوں کو مانے تیں ۔ کیااس افکار پر کافر ہیں یانہیں؟ ۔ کافر ہیں ۔ ب اسرائیلی سے رسول کامشر کافر ہے تو محمدی سے (مرزا قادیانی) کامشر کیوں کافرنہیں۔'' (نیج المصمی ، مجموعہ فتادی احمد ہے تا ہے ۔ ۲۰۵)

•

ینی کی کوشش کی ہے۔ پہفلٹ کو''جماعت ت جو پہفلٹ ہمارے سامنے ہے۔ اس پر معلوم ہوتا ہے کہاں فریب و بی کاسلسلہ سٹ مسلمانوں تک پہنچایا جا چکا ہوگا۔ مجلس ماہ جواب دیا گیا تھااوراس وقت جماعت ہمہت برافریب' کے نام سے کثیر تعداد مام ۱۹۲۸ء کے تبلیغی نظام سے بہت ترتی ملام سے باہر بھی تبلیغ اسلام کا کام کر ربی منزمیم وتوسیع کے بعد دوباروش کئے کیا نیجی دوروراز تک ہو سکے۔

ں جماعت کے عقا کد کی تشریح چھ بہ توں فریب دینے کی نا کام کوشش کی ہے۔ کھری پڑی ہیں کہانچی چھ بہ توں میں لکھاہے کہ:

لهٔ اہارا کلمہ طیبہ ہے۔ سانوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا

ل اور آنخضرت فيضع كوخاتم انبيين

د کرتے ہیں۔ آن کریم کے احکام میں کوئی ترمیم

کیں بالکل وہی عقائد ہیں جو جملہ ورکرانے کی کوشش کی کےمرزائیوں تک نبیں سا۔اب مرزائیوں کے مرزائیوں ا مرزائیوں اور عامتہ اسلمین سے مرزائیت کے ناقوس اعظم ظفرالا کہ آپ جا ہے جمحے سلمان حکوم ، ہ کروژ کلمہ گوسلمان کوجودامان کی گئی ۔ایک نمازایک لا کھنماز کوئی اختلاف نہیں جوملت بہنے نبی (کاذب) پرایمان کے آ نہیں کرتے۔ جب ان کا سا واز دواجی تعلق مشترک حتی کے

اصل بات!جس کا مانا کفر ہے۔مرزائیوں۔ سواتمام کلمہ گومسلمانوں کو کا مرزاغلام احمد جھوٹا نبی ہے۔ خارج ہے۔مرزائیوں کے ن اوراسلام کواپنادین مانے۔ محمدیہ کے نزدیک سب مرز ایک کذاب ود جال مدگی نج

بسلامت! ابہم آنجما فرض ہے کہ ہم ان چھ باآ بیان کردہ چھ با تیں نمبروار اسمرزائیوں کا پہلافر "اسلام جار

کافر ہے۔آ یئے قانونی طو

مرزابشرالدین محمودلکھتا ہے۔''ہمارا یہ فرض ہے کہ غیراحمدیوں ( یعنی غیرمرزا ئیوں ) کومسلمان نہ مجھیں اوران کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نز دیک وہ خداتعالیٰ کے ایک نبی کے مشکر ہیں۔ بیدین کا معاملہ ہے اس میں کسی کا اپنااختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔''

(انوارغلافت ص٠٩٠ بقريرمرزابشرالدين محود)

''جو خص غیر احمدی ( یعنی غیر مرزائی ) کورشته دیتا ہے وہ بقینا حضرت سیح کونہیں سمجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمدیت ( یعنی مرزائیت ) کیا چیز ہے۔کیا کوئی غیر احمدیوں میں ایسا ہے دین ہے جو کسی ہندو یا عیسائی کواپنی لڑکی وے وے ان اوگوں کوتم کا فرکھتے ہو۔گروہ تم سے اچھے رہے کہ کا فر ہوکر بھی کسی کا فرکولڑ کی نہیں دیتے ۔گرتم احمدی کہلا کر کا فرکودیتے ہو۔''

(ملانگنداند ص۲۶،ایریل ۱۹۵۱ء)

اس حوالہ میں بشیرالدین محمود نے اہل اسلام کو ہندوعیسائی کے برابر کافر کہا۔ مرزاغلام احمد کے دوسر بے لڑکے مرزابشیر احمد ایم اے نے بھی فتو کی ویا کہ: ''ہراہیا شخص جوموکی کوتو مانتا ہے۔ مگرعیسیٰ کونہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے۔ مگر محمد اللہ کے نہیں مانتا اور یا محمد اللہ کے کو مانتا ہے برمسیح موعود (مرزا قادیانی) کونہیں مانتا۔ وہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائر واسلام سے خارج ہے۔

مرزاقادیانی کاایک الهام ہے۔''قبل یا ایھا الکفار انبی من الصادقین'' (ویکورهققت الوی ع۲۰) اب کہاں ہیں وہ لوگ جن کا بیول ہے کہ سے موعود کا مانا جزوایمان نہیں وہ دیکھیں کہ خدا سے موعود کو تھم دیتا ہے کہ تو کہد ہاے کافرو میں صادقین میں ہے ہوں۔ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ اس الہام میں مخاطب ہرایک ایسا شخص ہے جو سے موعود کو صادق نہیں سمجھتا۔ کیونکہ فقرہ اذبی من المصادقین! اس کی طرف صاف طور پراشارہ کر رہا ہے۔ پس نا بت بوا کہ ہرایک جو آپ کو صادق نہیں جانا اور آپ کے دعوی پرایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔'

( كلمة الفس ص١٨١)

مرزائیت کی اندهیر گلری میں روشن کے متلاثی بھائی! مرزاغلام احمرقادیانی اس کے خلفاء اوراولاد کے خیالات پڑھ کرغور فر مائیس کہ اگر معاملہ آنجمانی شمس کے بیان کردہ عقائد تک بی محدود ہے تو پھرانبی عقائد کے حامل ۹۰ کروڑ سے زائد مسلمانوں کے خلاف کفر کافتوی کیوں؟ اور پھرغضب یہ کیمرزائیت کے بوپوں نے کسی بھی ملک کے مسلمانوں کواس فتوی ہے مستنی نہیں کیا۔ حتی کہ اس کفری بھینٹ وہ مسلمان بھی کرد یئے۔ جنہوں نے آج تک غلام احمد قادیانی کانام

تک نبیں سا۔اب مرزائیوں کے گروصاحبان کے ارشادات کی روشیٰ میں یہ بات واضح ہوگئ کہ مرزائیوں اور عامتہ المسلمین سے ایک گروہ ضرور کا فر ہے اور دائر ہ اسلام سے خارج۔ جبیبا کہ مرزائیوں اور عامتہ المسلمین سے ایک گروہ ضرور کا فر ہے اور دائر ہ اسلام سے خارج۔ جبیبا کہ مرزائیت کے ناقو س اعظم ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کومسلمان نہ جھنے پران کا جنازہ نہ پڑھا اور کہا کہ آپ چاہے جھے مسلمان حکومت کا کا فروز سے جھے لیس یا کا فرحکومت کا مسلمان و زیر ۔ تو پھر مرزائی کہ کومت کا مسلمان کو جو دامان محملیات میں اوا کی گئے۔ایک نماز ایک لا کھنماز کے برابر ہے۔ جن میں اسلامی شعائر اسلامی مراکز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں جو ملت بیضاء ہیں۔ جب مرزائی ان سب کوکا فرکہتے ہیں تو کیوں اپنے کو نئے نبی (کاذب) پرائیمان لے آپے نے کے باعث امت محمد یہ سے علیحہ ہ ایک امت قانونی طور پر شلیم نبیس کرتے۔ جب ان کا سارا نظام ہی امت مسلمہ سے علیحہ ہ ہے نہ نماز مشترک نہ معاشر سے واز دوا جی تعلق مشترک حتی کے بیت اللہ شریف کے افضل ہونے میں بھی اختلاف۔ .

اصل بات! جس طرح کسی سیج نبی کا افکار گفر ہے۔ اس طرح کسی جمو فے مدی نبوت کا ماننا کفر ہے۔ مرزائیوں کے نزدیک مرزاغلام احمد قادیانی سیج نبی ہیں۔ اس لئے مرزائی اپنے سواتمام کلمہ گوسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سیجھتے ہیں اور اہل اسلام کے نزدیک مرزاغلام احمد جموعا نبی ہے۔ اس لئے اہل اسلام کے نزدیک مرزائی گروہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزائیوں کے نزدیک ساری امت محمد سے باوجود کلمہ پڑھنے تر آن کریم کو آخری کتاب اور اسلام کو اپنادین ماننا ور امت محمد سے کنزدیک سب مرزائی کافر اور دائرہ اسلام سے اس لئے خارج ہیں؟۔ انہوں نے ایک محمد سے کنزدیک سب مرزائی کافر اور دائرہ اسلام سے اس لئے خارج ہیں؟۔ انہوں نے ایک ایک کذاب و د جال مدی نبوت کو بی مان لیا۔ مرزائیوں ہی کے عقائدگی روشی میں ایک فریق یقینا کافر ہے۔ آ سے قانونی طور پا اسے تسلیم کر لیجئے۔ امت محمد سے علیحدہ ہو جائے۔ ماب خدید شما کافر ہے۔ آ سے قانونی طور پا اسے تسلیم کر لیجئے۔ امت محمد سے علیحدہ ہو جائے۔ ماب خدید شما کسلامت!

اب ہم آنجمانی مٹس مرزائی کی بیان کردہ چھ باتوں کوعلیحدہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان چھ باتوں کوم زِائیوں ہی کی تعلیمات کی روشی میں دیکھیں۔مٹس قادیانی کی بیان کردہ چھ باتیں نمبروارث جارے جواب درج ذیل کی جاتی ہیں:

ا..مرزائيون كايبلافريب

''اسلام جمارادین ہے۔' غلط کبا۔ کیونکدان کے نزویک غلام احمد قادیانی کوسچا ماننے کا

ں ہے کہ غیراحمد یوں (یعنی غیر مرزائیوں) کیونکہ ہمارے نز دیک وہ خداتعالیٰ کے ایک اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے ''

(الوارخلافت ص ٩٩ تقرير مرزابش الدين تمود) نته ديتا ہے وه يقيناً حضرت مسيح كونبيل سمجھتا ہے-كياكوئى غير احمد يول ميں ايبائيدين كونم كافر كہتے ہو۔ مگروه تم سے التھے رہے كركافركوديتے ہو۔''

(ملامگنةالله ص ۲۷، اپریل ۲ ۱۹۵۶)

ہندوعیسائی کے برابر کافر کہا۔ را یم اے نے بھی فتوی دیا کہ: '' ہراہیا ہے۔ مگر محطیقی کوئیس مانتا ادریا محمطیقیۃ نے کافر بلکہ لیکا کافر اور دائر واسلام ہے (کستہ الفصل ص ۱۰۰)

الكفار انى من الصادقين " كمت موعود كاماناج وايمان تبيس وه مين صادقين مين سه بول - بدبات الهج جوم مع موعود كوصادق نبين جمعتار طور پراشاره كرر باهم - إس نابت بوا ان نبيس لا تاوه كافر ہے۔"

( كلمة النصل س١٣٣)

مانی! مرزاغام احدقادیانی اس کے ہمانی شمس کے بیان کردہ عقائدتک ہمانی شمس کے بیان کردہ عقائدتک مانوں کے خلاف کفر کا فقو کا کیوں؟ سلمانوں کواس فتوی ہے مشتی نبیں نے آج تک غام احدقادیانی کان م نام ہی اسلام ہے۔ قادیانی اخبار کی شہادت ملاحظہ کریں: ''عبداللہ کوئیلیم نے حضرت میں موجود کی زندگی میں ایک مشن قائم کیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ مسٹرویب نے امریکہ میں ایس اشاعت شروع کی۔ مگر آپ نے (مرزا قادیانی) نے مطلق ان کوایک پائی کی مدونہ دی۔ اس کی وجہ یہ جس اسلام میں آپ (مرزا قادیانی) پر ایمان لانے کی شرط نہ ہواور آپ کے سلسلہ (قادیانیت) کا ذکر نہ ہواسے آپ اسلام ہی نہیں بچھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تکیم نورالدین نے اعلان کیا تھا کہ ان کا (یعنی مسلمانوں کا) اسلام اور ہمارا (یعنی قادیانیوں کا)

'' حصرت میں موجود کی زندگی میں محمد علی لا ہوری اورخواجہ کمال الدین کی تجویز پر ۱۹۰۵ء میں ایڈ بیٹرصا حب اخبار وطن نے ایک فنڈ اس غرض ہے شروع کیا تھا کہ اس سے رسالہ رہویو آف ریلیجنز قادیان کی کا پیاں ہیرون ملک میں ہمیں جا کمیں۔ بشر طیکہ اس میں مسیح موجود کا نام نہ ہو۔ گر حضرت اقدس نے اس تجویز کو اس بنا پر رد کر دیا کہ مجھ کوچھوڑ کر کیام ردہ اسلام پیش کرو گے۔اس پر ایڈ بیٹر وطن نے اس چندہ کے بند کرنے کا اعلان کرویا۔''

(اخبار الفضل قاديان ج١٦ نمبر٢٣ص ١١، مورخه ١٩٢٨ را كوبر١٩٢٨ ء)

" جب کوئی مصلح آیا تواس کے مانے والوں کونہ مانے والوں سے علیحہ وہونا پڑا۔اگر تمام انبیاء ماسیق کا یہ فعل قابل ملامت نہیں اور ہر گزنہیں تو مرزاغلام احمہ قادیانی کوالزام دینے والے انصاف کریں کہ اس مقدی ذات پر الزام کس لئے پس جس طرح حضرت مویٰ کے وقت میں مویٰ کی آواز اسلام کی آواز قصی اور حضرت عیسیٰ کے وقت میں عیسیٰ کی اور سید ناومولا نا حضرت مصطفیٰ حیات کی آواز اسلام کا صورتھا۔اس طرح آج قادیان سے بلند ہونے والی آواز اسلام کا واز اسلام کا صورتھا۔اس طرح آج قادیان سے بلند ہونے والی آواز اسلام کی آواز ہے۔''

قار ئین کرام! ہمس مرزائی کے دعویٰ اسلام ہمارادین ہے کی تشریح آپ نے مرزائی تعلیمات کی روشی میں ملاحظ فر مائی ۔مرزاغلام احمد قادیانی مسلمانوں کے اسلام اورقادیانیوں کے اسلام کو دوعلیحدہ چیزیں بیان کرتا ہے۔ جس اسلام میں غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اقرار نہ ہوا ہے مردہ اسلام کہتے میں۔ ان کے بیٹے مرزائی اسلام اور محمدی اسلام میں اتناہی فرق بتاتے ہیں جتنا محمدی اسلام اور موسوی اسلام اور موسوی اسلام اور میسوی اسلام اور عیسوی اسلام عیں ہے۔ پھراگر مسلمان انہیں محمدی اسلام سے خارج کرنے اور علیحدہ اقلیت قرار دیئے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو خدا جانے مرزائی ، کیوں ناپیند کرتے ہیں؟۔ ندکورہ حوالہ جات اور مرزائیوں کے طرز بودوباش سے بالکل علیحدہ

ندہب امت محمد میہ ت اکثریت سے ہرشعبہ کا ہاتھوں سے مسلمانوں کے اور'' کی بدترین مثا کامیاب ہیں۔

۲<u>. مرزائيول کا</u>دوم "لاالـه

التُوالِيَّةُ كانام نا في آ ہوتی ہے۔ جو مکہ معظم رسول التُوالِيَّةِ ہے ح کریں۔مرز اغلام اح غلام احمد کو نبی مانتے

''اب بھی اُسلام پیر مرزاغلام احد ) کاآ

یمی مرز رسول الله میں۔جو نئے کلمہ کی ضرورت

ہے ، ''م الہام میں محدرسول اب محمد ہیں اورآ پ

احرقادیانی) کے

ند مب امت محمدیہ سے علیحدہ فرقد کی نشاندہی ہوتی ہے۔لیکن پاکستان میں مرزائی جس عظیم اکثریت سے ہر شعبہ حکومت پر قابض ہیں۔اس کا نقاضا ہے کہ مسلمانوں میں ہی شار ہوکر دونوں ہاتھوں سے مسلمانوں کے حقوق لوٹے رہیں۔اس طرح مرزائی دجمھانے کے دانت اور ، دکھانے کے اور ' کی بدترین مثال پیش کررہے ہیں اور حکومت پاکستان اور عام مسلمانوں کو دھوکا دیے میں کامیاب ہیں۔

۲..مرزائیوں کا دوسرافریب

" لاالله الاالله الدالله محمد رسول الله جارا کلمہ ہے۔ " بی جی جھوٹ ہے۔ محمد رسول الله جارا کلمہ ہے۔ " بی جی جھوٹ ہے۔ محمد رسول الله جارا کرتے وقت ہر مسلمان کی مراد آتاء نامد استان ہے محمد وقت ہر مسلمان کی مراد آتاء نامد استان ہے محمد ہوتی ہے۔ جو مکہ معظم میں بیدا ہوئے اوراس وقت مدین طیب میں آرام فر ماہیں۔ کیامر ذائی بھی محمد رسول الله الله ہے۔ حضور ہی کی ذات بابر کات مراو لیتے ہیں؟ ۔ آسے مرزائی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ مرزاغلام احمد کے فرزند جناب بشیراحمد ایم اے سے کسی محص نے سوال کیا کہ جب مرزائی غلام احمد کو نبی مانتے ہیں۔ تو بھرا پنا کلم علیحدہ کیول نہیں پڑھتے ۔ مرزابشراحمد نے جواب دیا کہ: "اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے بھی کلمہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سے موجود (لیمن مرزاغلام احمد) کی آمد نے محمد سول الله الله کے معہوم میں ایک رسول کی ذیا دق کردی۔ "

( كلمة النسل ١٥٨)

یک مرز ابشراحمدایم اے تحریر کرتا ہے کہ: ''پس کمسیح موقود ( بعنی مرز اغلام احمہ ) خود محمد رسول اللہ ہیں۔ جواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف الاسے میں۔ اس کے ہم سی طرح کم مرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔
منظ کلمہ کی ضرورت نہیں ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔
( کلم نیائے سے ۱۵۸)

لیجئے خودمرزاغلام احمر قادیانی کی سنئے سیح موعود نے فر مایا کہ: ...

''محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم… الهام ي*ن محدرسول الله سعم ا دين بين اورمحدرسول الله خدان مجھ كها ہے۔*''

اب اس البهام سے دوبا تیں ثابت ہوئیں کہ:ا سسید کہ آپ ( یعنی غلام احمد قادیانی ) گھر ہیں اور آپ کامجمر ہونا بلحاظ رسول اللہ ہونے کے ہے نہ کہ کسی اور کاظ سے آپ ( یعنی مرز اغلام احمد قادیانی ) کے صحاب آپ کی اس حیثیت سے محمد رسول کے ہی صحاب ہیں۔ جواشد اء عملسی

یں: ''عبداللہ کوئیلیم نے حضرت میسے موعود کی ناموے۔ مسٹر ویب نے امریکہ میں ایسی مطلق ان کو ایک پائی کی مد دند دی۔ اس کی ان لانے کی شرط نہ ہو اور آپ کے سلسلہ سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حکیم نورالدین نے مصل قادیان تا تنبر ۱۹۸۵ میں اسلام اور ہے۔'' مصل قادیان تا تنبر ۱۹۸۵ میں کہ تجویز پر ۱۹۵۵ میں مرکز اور خواجہ کمال الدین کی تجویز پر ۱۹۵۵ میں شروع کیا تھا کہ اس سے رسالہ ریویو آف بشرطیکہ اس میں مسیح موعود کا نام نہ ہو۔ مگر بشرطیکہ اس میں مسیح موعود کا نام نہ ہو۔ مگر

موڑ کر کیامر دہ اسلام پیش کرو گے ۔اس پر

ن ن ۱۹۲۸ می ۱۱ مور ند ۱۹۱۹ کو بر ۱۹۲۸)
و ند مان و الول سے علیحد و بونا پڑا۔ اگر
اتو مرز اغلام احمد قادیا نی کو الزام دینے
ابنی جس طرح حضرت موکیٰ کے وقت
انت میں عیسیٰ کی اور سیدنا و مولانا حضرت
ان سے بلند ہونے والی آ واز اسلام کی
افزین ہے کی تشریح آ ب نے مرز الی
ملانوں کے اسلام اور قادیا نیوں کے
مدقادیا نی کی نبوت کا اقر ار نہ ہوا ہے
ملام میں اتنا ہی فرق بتاتے ہیں جتنا
میں ہے۔ پھراگر مسلمان انہیں محمدی
میں ہے۔ پھراگر مسلمان انہیں محمدی
میں ہے۔ پھراگر مسلمان انہیں محمدی
میں نے مرز ائی،

الکفار رحماء بینهم کی صفت کے مصداق ہیں۔(اخبارالفصل قادیان جسمبر ۱۵، جوال ۱۹۱۵) ان حوالہ جات ہے واضح ہوتا ہے کہ مرز ائیوں کے نز دیک محمد رسول اللہ ہے مراد غلام احمد قادیانی ہی ہے اور وہ بھی بلی ظرسول اللہ ہونے کے بعنی جتنی عظمت حضور عظیمی میں بحیثیت رسول خدا ہونے کے ہے۔ اتن ہی نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی میں بحیثیت رسول خدا کے ہے نقل کفر، کفرنا شد۔ (العیاذ باللہ)

کہے اجب مرزائی لا الله الا الله محمد ارسول الله اپڑھتے ہیں اور محمد ہے مراد غلام احمد لیتے ہیں اور مسلمان غلام احمد قادیانی کو انہی دعاوی فاسدہ کے باعث خارج از اسلام یعین کرتے ہیں تو مرزائیوں اور مسلمانوں کا کلمہ ایک کس طرح ہوا؟۔ پڑھے سوچے اور مرزائیوں کی اس فریب دہی ہے بچئے۔

۳..مرزائيون كاتيسرافريب

"قرآن كريم جوحضوطي پتمام انسانوں كى بدایت كے لئے نازل بوا۔ آخرى شريعت ہے۔''

اگرمرزائیوں کے بھی یہی عقائد ہیں تو پھر مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کی تعلیمات کی صورت میں نئے نبی اورنئی وئی کی کیا ضرورت اوراس کا دعویٰ کر کے امت محمد یہ کے اجماع کے خلاف ایسی جمارت کیوں؟ مرزائیوں کا اعلان کہ قرآن کریم تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے ہے اور آخری شریعت ہے ۔ لیکن مرزائی عقیدہ اس کے خلاف و برعکس ہے۔ جب ہی تو حضور ملاقیقہ نے کذاب کے ساتھ د جال کے الفاظ ارشا وفر مائے۔

مرزائیوں کے عقا کد سننے کہ:''اور میں جیسا کہ قر آن کریم کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں۔ابیاہی بغیرفرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وجی پر ایمان لا تا ہوں جو مجھے ہوتی ہے۔'' (ایک غلطی کا ازالہ س7 خزائن نے ۱۸م س۲۱۰)

'' <u>مجھ</u>اپنی وحی پراییا

'' مگر میں خدا تعالیٰ ک ہوں۔جیسا کہ قر آن کریم پراور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوا یقین کرتا ہوں۔''

۳. مرزائيون كاچوتھافريب "آيت خاتم انبيين د تريب "

یقین کرتے ہیں۔''

اگر مرزائیوں کا <sup>عن</sup>

مرزائیوں کے نزدیک وہی ہیں پاک الیقی پرنبوت ختم ہوگئ ہے پر مناظر ہ بازی کیوں اورظلی و ماننے والے پورب و پچتم کے رکھنے کے متعلق مزائیوں کے عق اسسس

کم نبی گذرے ہیں جن کی یہ نشانوں ہے بھے بھی فائدہ نہیں ا سا..... "میں

گناه بوگااور جس حالت میں ا اس پر قائم بول \_اس وقت تکہ '' بچھے پنی وی پر ایسا ہی ایمان ہے۔جیسا کہ تو رات اور انجیل اور قر آن پر۔' (اربعین مص ۱۹ مزرائن بی ۱۵ ص ۲۵ م

''گرییں خداتعانی کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان البہامات پراس طرح ایمان ااتا ہوں۔ چیسا کہ قرآن کریم پراورخدا کی دوسری کتابوں پراور جس طرح میں قرآن کریم کویقتی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔ ای طرح اس کلام کو جومیر سے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔''
(حقیقت الوجی سام بخزائن ج۲۲س ۲۲۰)

<sup>مه</sup>...مرزائيو∪ كاچوتھا فريب

''آیت خاتم النبین پرایمان رکھتے ہیں اور آنخضر تعلیق کو خاتم النبین مانتے اور یقین کرتے ہیں۔''

اگر مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور پاکھائیے خاتم انبیین ہیں اور اس کے معنی مرزائیوں کے نزویک وہی ہیں۔ جو چودہ سو برس ہے تمام امت محمد سے نے مراد لئے ہیں کہ حضور پاکھائیے پر نبوت ختم ہوگئ ہے۔ تو پھر ملک کے طول وعرض میں اہل اسلام کے ساتھ اجراء نبوت پر مناظرہ بازی کیوں اور ظلی و بروزی نبوت کی بحث کس لئے اور مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی نہ مائے والے پورب و پچھم کے مسلمان کافر کیوں؟۔ اس باب میں عالم اسلام سے مختلف عقیدہ رکھنے کے متعلق مزائیوں کے عقائد ملاحظ فر مائے۔

ا سست ''مبارک ہے وہ جس نے مجھے پہچانا۔ میں خداکی راہوں میں ہے آخری راہ ہوں اور میں ہے آخری راہ ہوں اور میں اس کے نوروں سے آخری نور ہوں۔ برقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے۔ کیونکہ میرے بعد سب تاریکی ہے۔'' میرے بعد سب تاریکی ہے۔''

۲ .....۲ د الیکن خدانے میرے ہزاروں نشانوں سے میری وہ تائیدگی ہے بہت ہی کہ نبی گذر ہے ہیں جن کی بیت ائیدگی گئی ۔لیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مہریں ہیں۔وہ خدا کے نشانوں سے چھ بھی فائد وہمیں اٹھاتے۔'' (تتم حقیقت الوجی ۱۲۸ نزدائن تا ۲۲س ۵۸۷)

سسسس ''میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔ اگر میں اس سے انکار کروں تو میر ا گناہ ہو گا اور جس حالت میں خدا میر انام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکر اس سے انکار کرسکتا ہوں \_ میں اس پر قائم ہوں۔ اس وقت تک جب اس دنیا ہے گذر جاؤں۔''

(خط حضرت مسيح موعود الديثرا خبار عام لا مور مجموعه اشتهارات ج ساص ١٩٤٥)

مزد یک محدرسول الله سے مراد غاام جننی عظمت حضور شکیلید میں بحثیت اس بحثیت رسول خدا کے ہے نقل

نل قاديان جسمنبر١٥، جوال كي ١٩١٥ )

لِ الله ایز ھتے ہیںاور گھر سے مراد فاسدہ کے باعث خارج از اسلام ہوا؟۔ پڑھئے سوچیئے اور مرزائیوں

رایت کے لئے نازل ہوا۔ آخری

ر نور میں از ل ہوا۔ قرآن کریم ب وشریعت آخری کتاب ہے۔ میں قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب کے میں تھا کے بعد ادکام خداوند کی

احمد قادیانی اوراس کی تعلیمات کی کرے امت محمدیہ کے اجماع کے ہمام انسانوں کی ہدایت کے لئے برعکس ہے۔ جب بی تو حضو منافقہ

آن کریم کی آیات پر ایمان رکھتا مان لاتا ہوں جو مجھے ہوتی ہے۔'' طلی کا ازالہ ۲ ہزائن نے ۱۸س۲۱) نام بھی نہیں ساوہ کافراور دائرہ ا

احمر قادیائی کو نبی نه مانے وہ خارر

مرزانی امت محمد پیافتی میں س ط

دجل وفریب کے سوا کیا ہے؟۔الا

۲..مرزائيون كاچھٹافريب

ہوگ ۔' 'شش قادیانی نے اس **ی** 

مانتے ہیں۔غلام احمہ قادیانی کونج

کا دعویٰ ہے کہوہ نبی ہےاوراس

اس میں ایک ذرہ کا بھی فرق نہیر

مرزا کی وحی واجب العمل قراریا

رہے۔علاوہ ازیں قر آن کریم کی

دشمنان اسلام اور کفار کے ساتھ

روشیٰ میں کفار کے خلاف حیات

سربلندی کے لئے جہاد وقال ام

انگریز کی خوشنودی کے لئے جہادا

موی العَلَیْ کے وقت میں اس قد

کے جہاد کا خاتمہ ہے۔''

'' دیکھومیں ایک تھم

"جهاد تعنی دینی لژا

''اور ہماراا بیمان ہے

قرآن كريم كاتقم ـ:

ناظرين كرام! جساا

ئيں۔''

امت ہیں۔

کوشش کی۔

"مرااس تمام بیان سے بیمطلب ہے کہ نبوت کوئی الگ چیز نہیں کہ ل جائے تو انسان نبی بن جاتا ہے۔ بلکہ اصل بات یہی ہے جیسے کہ میں او پر قرآن کریم سے ثابت كرة يامول كدانساني ترقى كة خرى درج كانام ني بے۔ جوانسان محبت اللي ميس ترقى كرتا بوا صالحین سے شہداء سے صدیقوں میں شامل ہوجا تا ہے۔ وہ آخر جب اس در ہے ہے بھی ترقی کرتا ہے تو صاحب سراللی (نبی) بن جاتا ہے۔'' (حقیقت العبوۃ ص۱۵۳،مصنفہ بشرالدین محمود) ۵ ..... " محمدی ختم نبوت سے بکلی باب نبوت بندنہیں ہوا۔ کیونکہ باب نزول (تشحید الا زبان قاویان ج ۱۲ نمبر ۸ص ۲۶ ،اگست ۷ و ۱۹ ، ) جبرئيل په پيرايهوي الهي بندنييں ہوا۔'' ٢ ... " " يركه آب (ليعنى مرزاغلام احمد قاديانى) محمد بين اور آب كامحمد بونا بلحاظ رسول الله ہونے کے ہے۔ نہ کہ کسی اور لحاظ ہے۔'' (بیان بشیر الدین محمود الفضل مرجوال کی ۱۹۱۵ء) مرزائیوں کا دجل ملاحظہ فرمائے۔امت محمدینے چودہ سوسال سے خاتم انہین کے معنی نبیوں کے ختم کرنے والے کئے اور مرزائی نبوت کو جاری مانتے ہیں اور کسی خیال کرتے ہیں۔ جس طرح شہیدصدیق بن سکتے ہیں اس طرح نی بھی بن سکتے ہیں۔ مذکورہ حوالہ جات ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا کیمرزائی غلام احمد کو (نعوذ بالله ) محمد ہی سجھتے ہیں اور آخری نور، اس نور کے بغیر سب تاریکی ہے۔ جب ہی توان کے نزدیک تمام مسلمان کافریں مرزائی ہندووں کو بھی اہل كتاب بيحصة بين اوريبوديون،نفرانيون كوبھى ،اس طرح ابل اسلام كوبھى ۔

۵..مرزائيون کاپانچوان فريب

''ہم آپ نیاف ہی کی امت میں اپنے آپ کوشار کرتے ہیں۔'' ''ہم آپ فیصلے ہی کی امت میں اپنے آپ کوشار کرتے ہیں۔''

غلط! مرزاكى جب ابيخ كوامت محمد مير كهتم بين تو لفظ محمد بيد مرادغلام احمد قاديانى ليت بين -جيما كماسبق حواله جات معلوم موااورامت محمديد علم صاحبها المصلوة والسلام كوكافر كهتم بين -

ملاحظة فرمايئ

'' خداتعالی نے میرےاو پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا کیٹ مخص جس کومیری دعوت پینی ہےاور اس نے مجھے قبول نہیں کیاو ومسلمان نہیں ہے۔''

(حقیقت الوجی ۱۹۳، خزائن ج۲۲ م ۱۹۷، تذکر ہیں ۱۰۲ طبع سوم) ۱۰ کل مسلمان جوسیح موعود کی بیعت میں شاملِ نہیں ہوئے۔خوا ہ انہوں نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں ساوہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بید میرے عقائد میں۔''

ناظرین کرام! جس اسلام میں مرزاغلام احمد قادیانی کانام نه موه و مرد و اسلام، جوغلام احمد قادیانی کونی نه مانے وہ خارج از اسلام، محمد اللہ سے مراز کی اور جاری اور جاری اور جاری اور جب کہتے ہیں کہ ہم حضور کی اور ت ہیں تو یہ درزائی امت محمد یا ہے کہ اس اللہ میں اسلام اور جب کہتے ہیں کہ ہم حضور کی اور ت ہیں تو یہ درجل وفریب کے سواکیا ہے؟ ۔ اس لئے مرزائی مسلمانوں سے میں کہ فرقہ اور امت محمد یہ سے ملیحدہ امت ہیں۔

۲...مرزائيول كاچھڻافريب

''اور ہماراایمان ہے کہ قیامت تک قرآن کریم کے احکام میں کوئی ترمیم و تنییخ نہ ہوگ ۔''شس قادیانی نے اس میں بھی دروغ گوئی سے کام لیا اور اہل اسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ۔ کوشش کی ۔

قرآن کریم کا حکم ہے کہ حضور علی ہے جاتم النہیں ہیں۔ مرزائی غلام احمد قادیائی کو نبی
مانتے ہیں۔ غلام احمد قادیائی کو نبی مان لیمائی قرآئی احکام کو منسوخ مانتا ہے۔ مرزاغلام احمد قادیائی
کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کا درجہ قرآن کریم کے برابر ہاور
اس میں ایک ذرہ کا بھی فرق نہیں تو اب ان کے نزدیک قرآن کریم واجب العمل نہ رہا۔ بلکہ
مرزاکی وحی واجب العمل قرار پائی۔ جیسا کہ نزول قرآن کے بعد تو رات وانجیل واجب العمل نہ
رہزاکی وحی واجب العمل قرار پائی۔ جیسا کہ نزول قرآن کے بعد تو رات وانجیل واجب العمل نہ
رہنان اسلام اور کفار کے ساتھ جہاد وقبال کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلاق السلام نے ان احکام کی
روشنی میں کفار کے خلاف حیات طیب میں متعدد بار قبال کیا اور امت کو جہاد کا حکم دیا۔ اسلام کی
مربلندی کے لئے جہاد وقبال امت مسلمہ کے لئے فرض قرار پایا۔ مگر مرزاغلام احمد قادیائی نے
مربلندی کے لئے جہاد وقبال امت مسلمہ کے لئے فرض قرار پایا۔ مگر مرزاغلام احمد قادیائی نے
انگریز کی خوشنودی کے لئے جہاد کو حرام قرار دیا۔ ملاحظ فر ماہیئے۔

''دیکھویں ایک تھم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اب ہے کوار کے جہاد کا خاتمہ ہے۔'' (گورنمٹ اگریزی اور جہاد ص۱۱ ہزائن ج ماس ۱۵) کے جہاد کا خاتمہ ہے۔'' جہاد لیعنی دینی لڑائی کی شدت کو خداتعالیٰ آہتہ آہتہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موئ النظام کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قبل سے بھانہیں سکتا تھا اور شیر قوا۔

ب ہے کہ نبوت کوئی الگ چیز نبیس کے ال چیسے کہ میں اوپر قرآن کریم ہے تابت المحمد جوانس نامجب البی میں ترقی کرتا ہوا المحمد جیسے بھی ترقی کرتا نبوت بند نبیس ہوا۔ کیونکہ باب نزول نبوت بند نبیس ہوا۔ کیونکہ باب نزول ناویان ن المبر الاس الاس اگست ۱۹۱۰) دیافی) محمد میں اور آپ کا محمد ہونا بلحاظ ن بشرالدین محمود الفض سر حروال کی 1910) نے چودہ سوسال سے خاتم النبیین کے ن مانتے میں اور کسی خیال کرتے ہیں۔ مانتے میں اور آخری فور، اس فور کے بغیر معتے ہیں اور آخری فور، اس فور کے بغیر کافر میں۔ مرزائی ہندوؤں کو بھی اہل ماسلام کو بھی۔

تے ہیں۔''

لفظ محمد سيم ادغلام احمد قادياني ليت على صاحبها الصلوة

. مخض جس کومیری دعوت پینچی ہے اور

ں جہوں کے انتقار کر ڈس کے واطع سوم ) بی ہوئے ۔خوا ہانہوں نے مسیح موعود کا



بچ بھی قبل کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نی شیالت کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا قبل کرنا حرام قرار دیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزید دے کر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھرمسے موعود (مرزاغد: م "مدقادیانی) کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کردیا گیا۔'' (اربعین ہمں۔ عاشیہ نزائن تے کام ۳۳۳ عاشیہ)

"" آج کی تاریخ تک تمیں ہزار کے قریب یا پچھ زیادہ میرے ساتھ جماعت ہے۔ جو برٹش انڈیا کے متفرق مقامات میں آباد ہے اور ہڑ خض جومیری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو سے موجود مانتا ہے۔ اس روز سے اس کو می عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعا حرام ہے۔ کیوں کمسیح آ چکا۔ خاص کرمیری تعلیم کے لحاظ ہے اس گورنمنٹ انگریزی کا سچاخیر خواہ اس کو جنا پڑا۔"

( گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ضمیم ص۲۶ نزائن ج ۱۵ ص ۲۸)

انگریز دخمن اسلام وسلمین، ہندوستان پر انگریزوں کے قبضہ کرنے پر علاء حق نے ہندوستان کودار الحرب قرار دیا اور جباد کونرض کہا لیکن انگریزوں کے بی مرز اغلام احمد قادیائی نے جباد کو حرام اور انگریزی کی اطاعت کونرض قرار دیا۔ ندکورہ بالاحوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرز ائی آیات جہاد کومنسوخ مانتے ہیں اور امت محمد بیکودھوکہ دینے ہیں کرقر آن کریم کا کوئی تھم قیامت تک منسوخ نہیں اور تف اس مزائی تعلیم پر کہ آیات جہد کا انکار وسننے محض وشن اسلام انگریزی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے۔

قار نمین کرام! آپ نے مرزائیوں کے دجل وفریب کو ملاحظہ فر مایا خداتعالیٰ اہل اسلام کواس گمراہ فرقہ کے دجل وفریب سے محفوظ فرمائے۔

آپ کومرزائی مناظرہ کے لئے تنگ کریں آپ کواس گراہ فرقہ کے خلاف تبلیغ کی ضرورت ہو۔ آپ کومرزائیوں کے لڑیچر کے خلاف اہل اسلام کے لٹریچر کی ضرورت ہو۔

مناظرہ تبلیغ زبانی وتحریری (ہرزبان میں) کے لئے آپ وفتر تحفظ ختم نبوت ملتان مغربی پاکستان تحریر فرمائے۔ مبلغ، مناظر الٹر پچرآپ دنیا کے جس حصہ میں بھی ہیں وہیں اللہ کے نضل سے مہیا کیا جائے گا۔

ہ ہے۔ الحمد لللہ کہ مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان مقتدرعلاء کی سرپرتی میں ہمہ شمی تبلیغی ضروریات پوراکرنے کے قابل ہے۔



نیش بچون اور بوڑھوں اور عورتوں کا قبل ادیانی ) کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقو ف ادیانی ) کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقو ف اص ماشیہ نزائن ن کا ص ۲۲۳ عاشیہ ) فازیادہ میرے ساتھ جماعت ہے۔ جو کی بیعت کرتا ہے اور مجھ کو سے موعود مانتا رمیں جہاد قطعاً حرام ہے۔ کیوں کہ سے کی کا سچا خیر خواہ اس کو بنتا پڑا۔'' کی کا سچا خیر خواہ اس کو بنتا پڑا۔'' کی اور جہاد میمرص لا بڑائن جے کاص ۲۸)

کاور جہاد ضمیم میں ۲ ہزائن ج کام ۲۸) بروں کے قبضہ کرنے پر علاء حق نے ول کے نبی مرز اغلام احمد قادیائی نے بالاحوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدسیتے بین کہ قرآن کریم کا کوئی تھم مدجہ زگا انکار وتنینخ محض دشمن اسلام

فريب كوملاحظه فرمايا خداتعالى ابل

لواس گراہ فرقہ کے خلاف تبلیغ کی کے لٹریچر کی ضرورت ہو۔ لئے آپ دفتر تحفظ ختم نبوت ملتان اس حصۂ میں بھی ہیں وہیں اللہ کے

رعلاء کی سر پرتی میں ہمەقتى تبلیغی

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

ہے جن کو محمد کی مساوات کا وعوی مشواہ جہم کی وعید ان کو سنادو

( تلفر على خان مرحوم )

برادران اسلام! آپ کی آگاہی کے لئے گزارش ہے کہ یہ بابرکت مہینہ جوری الاوّل کے نام ہے موسوم ہے۔ اس میں امت محمد یعلی صاحبھا العسلاق والسلام سرکارود عالم الله الاوّل کے نام ہے موسوم ہے۔ اس میں امت محمد یعلی صاحبھا العسلاق والسلام سرکارود عالم الله کے تذکرہ مقد سے سلسلہ میں جلے کر کے حضور اکر میافی کے ساتھ اپنے عشق اور عقیدت کا اظہار کرتی ہے۔ وہاں اس کے ساتھ ہی دوسرا ایک گرہ وجو قادیانی فرقہ کے نام ہے موسوم ہے۔ جن کے فرب کی بنیاد ہی مقدسین اسلام کی تو بین میں رکھی گئی ہے اور جن کا کرش قادیانی اور رودر گوپال (طاحظہ ہو حقیقت الوی تمرم ۵۸ خزائن ج۲۲م ۵۲۱) مینی مرزا غلام احمہ قادیانی کذاب پورے مقدسین کے علاوہ حضرت ختم المرسلین ہوئی ہے۔ یہی اللہ کے حبیب آخری نی کذاب بورے مقدسین کے علاوہ حضرت ختم المرسلین ہوئی ہوا ہے۔ اس پروہ پردہ ذالے اور جناب محمر سالوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہم آخصرت ہوئی کے تعقیدت مند ہیں۔ عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہم آخصرت ہوئی کے تاب کے مزا غلام احمد قادیانی کذاب کی کتب سے چھو دو الجات تو بین سیدالا و لین وال خرین قال کرتے ہیں۔ تاکہ آپ حضرات قادیانی کذاب کی کتب سے چھو دو الجات تو بین سیدالا و لین وال خرین قال کرتے ہیں۔ تاکہ آپ حضرات قادیانی کذاب کی کتب سے جھو دو الجات تو بین سیدالا و لین وال خرین قال کرتے ہیں۔ تاکہ آپ حضرات قادیانی کو اس کے دھوکہ اور دجل سے محفوظار ہیں۔

.

ہمسری اور آ نے جھ کونیٹر

طرف ہے ہو

نبوت ثابت ۾

جودس لأكهب

اورمرزا قاديا

بنجم کے ص ۱

ىجى دى لا كھ

لئے جائداور

سب پرغالر

صفات کے کمالات۔

ان دنوں م

## ٣ .... " خضرت اليليج كم عجزات تين بزار تھے۔''

(تخد گوزویه ۱۳۳ نزائن ن ۱۳ سال ۱۳ کی تاریخ ۱۳ سال کی این قدر نشان د کھلا کے کہ آگر دہ بزار نبی پرتشیم کئے جا کمیں تو ان کی ان سے نبوت ٹابت ہو کئی ہے۔'' (چشہ معرفت ص ۱۳۷ نزائن جسم سرمت میں جو پیشگو کیاں ہیں وہ اس قدرنشانوں پرمشمل ہیں جودی لا کھ سے زیادہ ہول گے۔'' (براہین احمد یہ صد پنجم ص ۱۵ نزائن جامس سے ۱۷ سال کی سے زیادہ ہول گے۔'' (براہین احمد یہ صد پنجم ص ۱۵ نزائن جامس سے ۱۷ سال کی سے زیادہ ہول گے۔''

ناظرین! آپ نے ملاحظ فرمالیا کہ آنخضرت علیقہ کے مجزات تو صرف تین بزار اور مرزا قادیانی کے مجزات سے ایک بزار نبی کی نبوت ثابت ہو عتی ہے اور براہین احمد یہ حصد بجم کے ملاحظ میں کے بیں۔ مریس بھر بجم کے ملاحظ میں کہ میرے نشانات بھنے تو ایک کروڑ تک گئے ہیں۔ مریس بھر بھی دس لا کھ کھتا ہوں۔'(براہین احمد یہ بڑائن جام میں کے میں کا کھو ذباللہ !

۲ ..... ۲ نی کریم الله کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور میرے اور میرے لئے چاند اور میر کے چاند اور دونوں کا۔اب کیا تو انکار کرےگا۔'' (اعجاز احمدی ص اے خزائن جام دیا گیا جو '' (آنحصر ت) کے مجوزات میں معجزاند کلام تھا۔ اس طرح مجھے وہ کلام دیا گیا جو سب پرغالب ہے۔'' (اعجاز احمدی ص اے خزائن ج واص ۱۸۳)

ناظرین! آپ نے ملاحظہ فرمالیا کہ ان حوالوں میں سیددوعالم اللہ کے ساتھ ہمسری اور آپ اللہ فی کر برزی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ (نعوذ باللہ)

کسست " د جو محص مجھ (مرزا قادیانی) میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے۔ اس فی محص کو فیس کے بیکھ کوئیس دیکھا ہے اور ٹیس بیچانا ہے۔ " (خطب الہامیص اے) خزائن جہ اس ۲۵۹ میں مصاب اور ٹیس بیچانا ہے۔ " مصاب " تمارے نبی کریم اللے کے کہ دوجانیت نے پانچویں ہزار میں اجمال صفات کے ساتھ ظہور فر مایا اور وہ زمانہ اس روجانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا۔ بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے نیم بلاقدم تھا۔ " (خطب الہامیص کے) خزائن جام ۲۲۱م) در جی سے کہ آنخضرت کے لئے کی دوجانیت چھے ہزار کے آخر میں لینی اس دنوں میں بنبعت ان سالوں کے اقوی اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ چود ہویں رات کے چاند

کا دعویٰ کو سنادو

معه اشداء على الكفار الآية في كالزاليس المراث الآية كالزاليس المراث المراض المراث المراض المراث الم

قادیانی کذاب کی کت سے چند

ب حفرات قادیاندں کے دھوکہ



کی طرح ہے۔''

السلام ہلال (پہلی رات کے جاند) کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا

اسس ''اسلام ہلال (پہلی رات کے جاند) کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا
کرانجام کارآخرز ماند میں (بینی مرزا قادیانی کے وقت مرتب) بدر (چود ہویں رات کا جاند)

ہوجائے۔''

(خطب الہامیص ۱۸۴ خزائن ج۲اس ۲۵۵)

آ پ نے ملاحظ فر مالیا کہ آنخضرت اللہ کے کہ روحانیت آپ کے زمانہ میں ناقص تھی اور پہلی رات کے جاند میں ناقص تھی اور پہلی رات کے جاند کی مثل تھی۔ مگر مرزا قادیانی کے آنے پر اکمل ہوگئی اور حضو واللہ کا کا زمانہ روحانی ترقی کا زمانہ تھا۔ چنا نچے مرزا قادیانی کا ایک مریدائی کا تیک میں میں کہ اس عبارت کا ترجمہ اپنے مندرجہ اشعار میں کرتا ہے:

محمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محہ جس ز , کم

محمد جس نے دیکھنے ہوں اکمل غلام احمد کو دیکھیے قادیان میں (اخبار بدرج ۲ نمبر ۲۳ مودند ۲۵ راکتو بر ۱۹۰۹ء)

ناظرین کرام! آپ نے ملاحظہ فرمالیا کہ یہ ہے حقیقت کہ سیرت النج اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا قادیا نیوں جلسوں کی، کہ در پر دہ یہ گردہ و ثمن ہے سرورانا م اللہ کا۔ ایک مغالطے کا جواب

"شریرانسانوں کا طریق ہے کہ ججو (تو بین) کرتے وقت پہلے ایک تعریف کا لفظ فی ایک تعریف کا لفظ فی سے آتے ہیں۔ "(مندرجہست بچی اشیر سی ۱۴ منائن ج ۱۳۵ ماشیر) فی سے آتے ہیں۔ گویا وہ منصف مزاج ہیں۔ "(مندرجہست بچی اشیر سی ۱۳۵ مائیر) فی سے آتے ہیں۔ اس کا تو بر ۱۹۵۷ء)



(خطبالهامیص ۱۸۱ خزائن ج۲۱ص۲۲) کے چاند) کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کا سرتب) بدر (چود ہویں رات کا چاند) (خطبالهامیص ۱۸۲ خزائن ج۲۱ص ۲۵۵) فی روحانیت آپ کے زمانہ میں ناقص تھی آنے پراکمل ہوگئی اور حضو تعلیق کا زمانہ فی ترقی کا زمانہ تھا۔ چنا نچیمرزا قادیانی کا شعار میں کرتا ہے:

دیکھنے ہوں اکمل دیکھے قادیان میں باربدرن ۲ نمبر ۲۳ مورند ۲۵ راکة بر ۱۹۰۱ء) برے حقیقت کہ سرت النی اللینے کے اللی کا۔

کئے جھٹ کہد دیا کرتے ہیں کہ مرزا اب میہ ہے کہ جوحوالجات ہم نے درج ایانی کی شرارت ہوئی کہ کہیں تعریف

الرتے وقت پہلے ایک تعریف کا لفظ الشیر میں انترائن جواص ۱۲۵ عاشیر) لرجم اشعر میں ۱۸ کتوبر ۱۹۵۷ء)

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### ديباچه!

عارف والا سے بورا وہاڑی روڈ پر ساتویں میل پر ایک چک ۲۵ اشا بزادیاں والہ ہے۔ وہاں پر پاکتان بننے کے بعد ایک فوجی معزز عہد یدار سلطان محمد کوسر کاری طور پر تنی مرابع الاث ہوئے تھے۔ بیشخص مرزا غلام احمد قادیائی کا رقیب تھا۔ کیونکہ مرزا قادیائی نے اس فوجی عہد یدار کی بیوی کے متعلق گھڑر کھا تھا کہ اگر اس نے محمدی خاتون سے نکاح کیا تو روز نکاح سے اڑھائی سال میں مرجائے گا اور والد اس خاتون کا تین سال میں مرجائے گا اور والد اس خاتون کا تین سال میں مرجائے گا اور بی خاتون بیوہ ہوکر میرے عقد میں آئے گی اور بیکھا تھا کہ بیالہام الہی ہے اور میرے سے جہوئے ہونے کا معیار ہے اور میں نے اپنیلہم سے بو چھر کرتحدی کی ہے۔ ایسا ضرور ہوگا۔ جس دن اس پیشگوئی معیار ہے اور میں نے اپنیل ورسوا ہوں گے اور ان کی ناک کٹ جائے گی اور بندروں اور سوروں کی طرح ذلیل ہوں گے۔ وغیرہ وغیرہ!

مگر قدرت خداوندی کاظہوراس طرح ہوا کہ مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء کومر گیا اور سلطان محمد قریب ۵۰سال کے مرزا قادیانی کے بعد زندہ رہا اور وہ خاتون مجسی زندہ رہی۔ چنانچہ محترم فوجی صاحب کے پانچ بیٹے اس خاتون سے پیدا ہوئے اور وہ خاتون بھی ۱۹ نومبر ۱۹۶۹ء کو راہی ملک بقاء ہوئی۔

قادیانی اپ پیرومرشد کی طرح چالاک ہیں۔ انہوں نے سلطان محمد کے پیٹے کو چکر دے کر قادیانی مسلک کا نمائندہ بنادیا۔ حالا نکہ اس غیرت مند کوسو چنا چا ہے تھا کہ میری ماں ایی شریف خاتون تھی جس نے مرزا قادیانی کے بعد ۵۸سال زندہ رہ کر مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے ہونے ہونے میں اس پاک دامن خاتون کے نام منسوب کرتا ہوں جس کے بے غیرت بیٹے نے اپنی ماں کی عزت کا خیال ندکرتے ہوئے قادیانیت کا پھندہ آپ گلے میں ڈال کراپنے آپ کو خسس السدنیا و الاخر ہ کا مصداق بنایا۔ کافی ونوں سے کتاب کا دوسراا کم یشن ختم ہو چکا تھا اور دوستوں کا تقاضا تھا کہ اسے پھر شائع بنایا۔ کافی ونوں سے کتاب کا دوسراا کم یشن ختم ہو چکا تھا اور دوستوں کا تقاضا تھا کہ اسے پھر شائع

فقط والسلام!....احقر عبدالرحيم اشع ۱۳ جادي الاوّل ۱۳۰۳ هـ ۲۲ فروري ۱۹۸۳.

t

برادران ا

صاحتٌ دُيره غازي ف

الله وسایا صاحب موه تقسیم کیار حتی که ختم جناب نگر (سابقدر بو موابیرنگ خط موصول ایک پلنده ہے۔ کیو نگر جب سے مرزا رہے مرزا قادیانی۔ تار دکو بھی نہیں پہنچ آ

بعداز اشاعت مورخد19 نک نہیں کیا۔صرا ترسکتا۔

ہم ۔

کے مریدوں کے ہ

# ويباچه طبع دوم!

برادران اسلام! ماه شوال ۱۳۸۱ ه می پیش نظر رساله محب مکرم جناب صوفی الله وسایا صاحب و بین اسلام! ماه شوال ۱۳۸۱ ه می فرمائش برختر طور بر عبلت میں لکھا تھا۔ صوفی الله وسایا صاحب موسوف نے ایک مخلص دوست کی اعانت سے ۲ ہزار کی تعداد میں چھاپ کر تقلیم کیا۔ حق کہ ختم نبوت کا نفرنس چنیوٹ میں بھی تقلیم کیا۔ مگر اس پر بھی قادیانی مرکز چناب مگر (سابقہ ربوہ) سے صدائے برخواست والا معاملہ رہا۔ البتہ سرگودها شہر سے پوسٹ کیا جوا بیرنگ خطم وصول ہوا۔ وہ خط کیا ہے؟ قادیانی تہذیب کا دلچسپ مرقع ہے۔ یعنی گالیوں کا ایک بلندہ ہے۔ کیونکہ پرانے زمانے میں اس معاملہ میں لکھنو کی بھٹیاریاں ضرب المثل تھیں۔ مگر جب سے مرزا قادیانی تشریف لائے تو انہوں نے لکھنو کی بھٹیاریوں کوبھی مات کردیا۔ اب مگر جب سے مرزا قادیانی تشریف لائے تو انہوں نے لکھنو کی بھٹیاریوں کوبھی مات کردیا۔ اب گرد کوبھی نہیں بہتے ہے۔

قارئین محترم!اس گالی نامد کے جواب میں ہم صرف مرزا قادیانی کا بی ایک شعران کے مریدوں کے سامنے پیش کرنے پر کفایت کرتے ہیں:

برتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بدزبان ہے جس دل میں یہ نجاست بیت الخلاء یہی ہے

(ملاحظه مودر تثين من ٢ م مجموعه كلام مرزا قادياني طبع لا مور)

بعد ازاں قادیانیوں کے ناقوس خصوصی الفضل چناب مگر (سابقہ ربوہ) نے اپنی اشاعت مورخہ ۱ افرے میں آسان پہچان کا نوٹس لیا۔ مگر پہلی اور دوسری پیشگوئی کا ذکر کے انہیں کیا۔ صرف تیسری پیشگوئی کی الی لچر تاویل کی ہے جس کوکوئی عقل مند قبول ہی نہیں کرسکتا۔

ہم نے بیالہام جوالبشری ج اص ۱۰۵٬۱۰۵ سے اور تذکر وطبع سوم ص ۵۹۱ پر درج

الرحيم!

یں میل پر ایک چک ۱۵ اشابزادیاں والہ عبد یدارسلطان محد کوسرکاری طور پر کئی مر بع رقیب تھا۔ کیونکہ مرزا قادیائی نے اس فوجی محدی خاتون سے نکاح کیا تو روز نکاح سے مین سال میں مرجائے گا اور یہ خاتون بیوہ اللی ہے اور میرے سے بجسونے کا ہے۔ ایسا ضرور ہوگا۔ جس دن اس پیشگوئی ہے۔ ایسا ضرور ہوگا۔ جس دن اس پیشگوئی اور بندروں اور

وا کدمرزا قادیانی ۱۹۰۸ء کومر گیا اور سلطان اوروه خاتون محتر م بھی زندہ رہی۔ چنانچہ اہوئے اوروہ خاتون بھی ۱۹نومبر ۱۹۲۲ء کو

یں۔ انہوں نے سلطان محر کے بیٹے کو چکر ایرت مندکوسو چنا جا ہے تھا کہ میری ماں عدم محال زندہ رہ کر مرزا قادیانی کے یکو میں اس پاک دامن خاتون کے نام ماں کی عزت کا خیال نہ کرتے ہوئے خسس الدنیا والاخرة کا مصداق الحاد دوستوں کا تقاضا تھا کہ اسے پھر شائع کی خدمت ہے۔

. والسلام!.....احقر عبدالرحيم اشع دى الا دّ ل ۴۰۸۱هه ۲۲۰فر وري ۱۹۸۳.

ہے جوحسب ذیل ہے کہ:

''ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں'' جس کا صاف ترجمہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی موت مکہ میں ہوگی یا مدینہ میں۔

کیونکہ اس سے قبل خود اپنی کتاب (الوصیة ص۴ نخزائن ج ۲۰ ص ۳۰ المخص) کہہ چکے ہیں کہ:

"خدانے میری موت کی خبر دیدی ہے۔اس لئے میں وصیت کررہا ہوں۔"

تو مندرجہ بالا الہام سے پتہ چاتا ہے کہ مرزا قادیانی کے خدانے ان کی موت کا مقام بھی متعین کر دیا تھا۔ مگر دیدہ دلیری دیکھئے کہ چناب تگر (ربوہ) کا ناقوس خصوصی مرزا قادیانی کا اتنا اندھا مقلد ہے کہ ان کی جھوٹی تاویل نقل کر کے اپنی طرف سے تمیں مارخال بننے کی کوشش کرر ہا ہے اور ساری دنیا کو اپنی طرح تنخواہ دار ملازم وغلام باور کرتا ہے کہ اگر ہم دن کورات کہیں گے تو لوگ کہددیں گے کہ ہاں بیستار سے بھی نکلے ہوئے ہیں۔

حالانکہ دنیا اب سے اور جھوٹ کو پہچان چکی ہے۔ اب دجل وتلبیس سے کا منہیں چل سکتا۔ اب تاویل ملاحظہ فرمادیں کہ:

"مرنے ہے بل کی فتح نصیب ہوگی یا مدنی فتح نصیب ہوگ۔"

'' مرنے'' کامعنی'' فتے نصیب ہونا'' قادیا نی لغت میں ہوتو ہو۔ورند دنیا کی کسی لغت میں موت کامعنی فتح کرنانہیں ہے۔اگر کسی کتاب میں ایسا لکھا ہے تو ہم قادیانی دنیا کوچیلنج کرتے ہیں کہ ہم کوحوالہ دیکھا کیں اور منہ مانگا انعام حاصل کریں۔

اب نظر ثانی کے بعد بیدسالہ سہ بارہ دفتر مرکز بیماتان سے شائع کیا جار ہا ہے۔

فقط والسلام! راقم:احقرعبدالرجيم اشعرً ۲۵ فروري۱۹۸۳ء

. يفار

حداة

عداؤ

اس کم

قاد

ق) د

~

### بسم الله الرحمن الرحيم!

### تمبيد!

دنیا میں اسلام سے قبل جتنے غذا بہ موجود ہیں اور وہ کسی نہ کسی مقدس ہزرگ اور
یفارم کی طرف منسوب ہیں۔ان میں ابتداء صدافت موجود تی اور منی برصدافت سے لیکن
عداز مدت ان غذا بہ میں جھوٹی اور غلط تعلیم کی ملاوث سے خرابیاں پیدا ہوگئیں اور ان کی
عدافت مشتبہ ہوگئی۔لیکن ایک قادیا نی غد بہ ایسا ہے کہ جس کی بغیاد ہی جھوٹ پررکھی گئی ہے۔
اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاک چیز ہے۔مثلاً کوئی کپڑایا برتن وغیرہ!اس کو گندگی اور ناپا ک
لگ جاتی ہے تو جب اس کو پاک کرنا جا ہیں تو نجاست دور کر کے اس کو پانی سے دھوکر پاک
کردیں گے۔لیکن اس کے مدمقا بل گندگی کا ایک ڈھیر ہے۔اس کو اگر کوئی تحض دھوکر پاک کرنا
جا ہے تو پانی سے دھوتے دھوتے اس کا اصل وجود تم ہوجائے گا۔لیکن پاک نہ ہوسکے گی۔

یعنی پہلے ندا ہب میں صدافت موجود تھی۔اگران کو غلط تعلیم سے جدا کردیا جائے تو صل صدافت سامنے آجائے گی۔لیکن مرزائیت ایس ناپاک چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو بھوٹ سے جدا کرناچا ہے تو اصل مرزائیت ہی ختم ہوجائے گی۔اس میں صدافت کا ذرہ بحر بھی مہوگا۔

قادیانی فرقه کی عیاری

جب آپ نے قادیانی فدہب کی اصل حقیقت معلوم کر لی تو یہ بات یقینا آپ کے ذہن میں بیٹے ٹی ہوگی کہ جولوگ قادیانی فدہب سے اختلاف کو تھر مسلمان فرقوں کی آپس کی آ ہیں کہ آویزش خیال کرتے ہیں وہ لوگ دراصل قادیانی فرقہ کے عقا کد سے ناواقنیت کی بناء پر ایسا کہتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے بالقابل قادیانی فرقہ نہایت عیاری اور فریب کاری سے اپنا باطل عقا کدکو چھپانے کے لئے مسلمانوں کے سامنے ٹم نبوت اور حیات مسج علیہ السلام جیسے علمی مسائل کو آٹر بناکر الجھادیتا ہے۔ تیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اصل بحث جو مدگی نبوت مرز اغلام احمہ قادیانی کے بارے میں تھی کہ وہ اپنے دعاوی میں جھوٹا ہے اس سے انسان عافل ہوجاتا ہے اور حقیقت کا سراغ لگانا مشکل ہوجاتا ہے۔

ہم اپنے قارئین محترم! کی آسانی کیلئے مرزا قادیانی کے اپنے پیش کردہ معیار صدق وکذب کوسائے رکھ کرواضح کرتے ہیں کہ وہ خودا پنے پیش کردہ معیار ہی کی بناء پر جھوٹا تھا۔ ا صاف ترجمہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی ک

ل٤ نزائن ج٢٠ ص٢٠ الخص ) كهه

لئے میں وصیت کررہا ہوں۔'' دیانی کے خدانے ان کی موت کا مقام بوہ) کا ناقو س خصوصی مرزا قادیانی کا لمرف سے تمیں مارخاں بننے کی کوشش باور کرتا ہے کہ اگر ہم دن کورات کہیں

۔اب دجل وتلبیس سے کام نہیں چل

ھيب ہوگی۔''

ت میں ہوتو ہو۔ درند دنیا کی کسی لغت ایسا لکھا ہے تو ہم قادیانی دنیا کوچیلنج کریں۔

> بلتان سے شائع کیا جارہا ہے۔ فقط و السلام! راقم: احقر عبدالرحیم اشعر ۲۵فروری ۱۹۸۳ء

معياراوّل

چنا نچد مرزا قادیانی تحریر کرتا ہے کہ: "بدخیال لوگوں کو داضح رہے کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کراورکوئی کک امتحان نہیں ہوسکتا۔"

(آئینہ کمالاے اسلام ۸۸۰ خزائن ج ۲۵۸ (مینہ کمالاے اسلام ۸۸۰ خزائن ج ۲۵۸ (مینہ کمالاے اسلام ۸۸۰ خزائن ج ۲۵۸ )

معياردوم

مرزا قادیانی تحریر کرتا ہے کہ: ''سوپیٹگوئیاں کوئی معمولی بات نہیں۔کوئی الی بات نہیں جوانسان کے افقیار میں ہو۔ بلکہ محض اللہ جل شاند کے افقیار میں ہیں۔سواگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیٹگوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے۔''

(شیادت القرآن می ۱۵۹۸ فزائن ج۴ می ۱۳۷۵) جناب! مرزاغلام احمد قادیانی کی بیه دونوں عبارتیں اتنی واضح ہیں کدمزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔

اب ہم اس جگہ مرزا قادیانی کی تین پیٹگوئیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جوان کے اپنے بیٹ کردہ معیار کے مطابق صریح جموئی تکلیں اور مرزا قادیانی نے ان کو پورا کرنے کے لئے ایڈی چوٹی کا زور لگایا۔ حیلے بہانے کئے رٹو تک استعال کئے اور یہاں تک کہ رشوت تک دینے کی بھی پیٹی کش کی۔ گرجھوٹ جھوٹ بی رہا۔ یچ نہ بن سکا۔

يشِيَّلُونَى نمبرامتكوحه آساني

مرزا قادیانی کی بیچازاد بین کی ایک لڑکی تھی جس کانام محمدی بیگم تھا۔ والداس لڑکی کا اپنے کی ضروری کام کے لئے مرزا قادیانی کے پاس آیا۔ پہلے تو مرزا قادیانی نے خض ندکورکو حلوں بہانوں سے تالئے کی کوشش کی۔ محر جب وہ کسی طرح ند ثلا اور اس کا اصرار بڑھا تو مرزا پہلے قادیانی البام الجی کانام لے کرایک عدد پیشگوئی کردی کہ:

"فدا تعالی کی طرف ہے جھے کو البام ہوا ہے کہ تمبارا یہ کام اس شرط پر ہوسکتا ہے کہ ایک بڑی کا تکاح جھے ہے کردو۔"

(آئیند کا لات اسلام کا تکاح جھے ہے کردو۔"

و و شخص غیرت کا بتلا تھا۔ یہ بات من کروالیں بیدا گیا۔ مرزا قادیانی نے بعد از ان ہر جند کوشش کی ۔ نری بختی و حمکیاں کا لئے عرض ہر طریقہ کو استعمال کیا۔ گردہ و شخص کی طرح بھی رام نہ ہوسکا۔ آخر نوبت یہاں تک بیٹی کے مرزا قادیانی نے تحدی کردی کہ:

''میں اس پیشکو**گ** خبر پانے کے بعد کہدرہا ہوں۔ ناظرین کرام! کمج میں کہ پشگوئی جب اللہ تعالیٰ تدا

" ہر ایک روک دو تکاح میں لاوے گا۔'' -

حصول محمری بیگم کے لئے مندرجہ بالاوعدہ:

صدرجه با درود. جیما که مرزا قادیانی کامنجملاه دوبسم الله الرحمٰن ا

(مرزا قادیانی) صاحب جالز ایک حقق مامول نے محری پیم نبیس ہوا۔ بیان دنوں کی بار اور ابھی انٹر کے میکم کا مرزا سلا ہوشیار پورکے درمیان کیکے (

ہے بچھانعام کا بھی خواہاں تو تھا۔اس لئے مفرت صاحب کہ بیٹخص اس معالمہ میں بوز بعد میں یکی شخص اور اس کے

"£91

ہمارا صرف ایک اللہ تعالی نے بی اس کو پوراً نے محمدی بیگم کے ماموں کور قادیانی خودتر مرکز ستے ہیں کہ

"ہم ایے مرشد

''همل اس پیشگوئی کواپنے صدق و کذب کے لئے معیار قرار دیتا ہوں اور بیر خدا سے خبر پانے کے بعد کبدر ہا ہوں۔'' (اتجام آتھ م ۴۳۳ خوائن جائس اینا) خبر پانے کے بعد کبدر ہا ہوں۔'' تخوں سے اجتناب کرتے ہوئے ہم صرف اتنا گزارش کرتے ہوئے ہم صرف اتنا گزارش کرتے ہیں کہ پیشگوئی جب اللہ تعالی سجانہ کی طرف سے تھی اور ان کا مرز اقاویا فی سے یہاں تک، وعد و تھا کہ:

'' ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار (اس اڑ کی کو) خدا تعالی اس عاجز ک تکاح میں لاوےگا۔'' (آ کینہ کملات اسلام س ۲۸ تو اس ن کاس ایف)

حصول محمدی بیگم کے لئے انعام کی پیشکش

مندرجہ بالا دعدہ جب ہوچکا تھا تو مرزا قادیانی اتنا ہے قر ارادر معنظرب کول تھا؟۔ جیسا کے مرزا قادیانی کا منجھلا صاجزادہ مرزا بشیرا تھا ہم اے رقمطرازے کہ:

"بسم الله الرحم الله الرحم اليان كيا مجھ نے ميان عبدالله سنوري نے كدايك دفعة حضرت امرزا قاديانی) صاحب جالندهر جاكر قريباً انك ما مخبرے سے اور ان دنوں ميں مجرى بيئم ك الكي حقق ماموں نے محمدی بيئم كا حضرت صاحب عدث كرادينے كي كوشش كي تحري كامياب بنيں ہوا۔ يدان دنوں كى بات ہے كہ جب محمدی بيئم كا والد مرزاا حمد بيك ہوشيار بورى زنده تن اور ابھى الدن محمد كا مرزا سلطان محمد سے دشتہ بیس ہوا تعالی محمد كا بيد ماموں جالندهر اور موشرت صاحب (مرزا قاديانی) ہوئيار بورك درميان كے (تا مگر) ميں آيا جايا كرتا تھا اور وه حضرت صاحب (مرزا قاديانی) سے بحد انعام كا بھى خواہاں تعااور چونكہ محمد كى بيئم كے نكاح كا محقد زياده ترائ محف كريا تھا۔ خواس ما حب باتيوس تعالی مرتا ہے تھا۔ اس لئے حضرت صاحب نے اس سے بحد انعام كا وعده بھى كرايا تعالی خواس كرتا ہے كہ سيخص اس معالمہ ميں بدنيت تعااور حضرت صاحب سے نقط بحد دو بيرا اڑا تا جا بتا تعالى كيونك لي تحد ملى بحق محف اور اس كے دو سرى جگہ بيا ہے جانے كا موجب بعد ملى بحق محف اور اس كے دو سرى جگہ بيا ہے جانے كا موجب بورے۔"

ہمارا صرف ایل بن سوال ہے کہ اگریہ پیٹگوئی اللہ تعالیٰ کی طرف کے تھی اور خود اللہ تعالیٰ ہی طرف کے تھی اور خود اللہ تعالیٰ ہے بی اس کو بورا کرنے کی ذمہ داری بقول مرزا قادیانی اٹھائی تی کوشش کی؟۔ حالا تکہ مرزا قادیانی خود تحری بیگم کے مامول کو رویے کا لاللے دے کر کیوں وام کرنے کی کوشش کی؟۔ حالا تکہ مرزا قادیانی خود تحریر کرتے ہیں کہ:

"جم ایسے مرشد کو اور ساتھ ہی ایسے مرید کو کتوں سے جرتر اور نہایت تایا ک زندگی

لوں کو واضح رہے کہ ہمارا صدق یا سامتحان نبیس ہوسکتا۔'' شاملام مر دیمان خرائن جرام دمر)

معمولی بات نبیں ۔ کوئی ایسی بات فتیار میں ہیں۔سواگر کوئی طالب

ان می ۱۵۰ کزائن ۱۵۰ م ۳۷۵) با آنی واضح میں که مزید کسی تشریح

پ کے سامنے رکھتے ہیں جو ان قادیائی نے ان کو پورا کرنے کے کئے اور یہاں تک کررشوت تک

ام محمدی بیگم تھا۔ والداس لڑکی کا بقو مرزا قادیانی نے شخص نہ کور کو بٹلا اوراس کا اصرار بڑھا تو مرزا

امیکام اس شرط پر ہوسکتا ہے کہ م'لا ۱۸ خزائن ج۵ص ایسنا خض) ۔ مرز اقادیا نی نے بعد از اں ہر یکیا۔ مگر وہ چخص کسی طرح بھی لردی کہ: والا خیال کرتے ہیں کہ جواپے گھرسے پیٹگوئیاں بنا کر پھراپنے ہاتھ سے اپنے کر سے اپنے فریب سے ان کے پورے ہونے کی کوشش کرے اور کراوے۔''

(سراج منیرص ۲۵ نزائن ج ۱۲ص ۲۷)

میں ۔ میں ۔ میں ۔ میں ۔

ایک طرف دعا!

منایا گیا) جہاں

بينصتے ہیں وہاں

ڈالنےشروع کر

پر بی<sub>د</sub>وعا جاری

کهرام اورآهوز

اے کی روایت

کون کون سے

معياديين صرف

كدات يخ

سورة كاوظيفها

کرتے ہیں ک

کیف نعل ر کِ

وظيفه ختم كر\_

آپ نے ارا

حفرت صاح

ئىسى غيرآ باد

ہم سب کوسرء

حضرت صاد

پیھیے کی طرف

کی وهمکی دی

وائے ناکای متاع کارواں جاتا رہا

آ خرمرزا غلام احمد قادیانی بصد حسرت و ناامیدی بقول خود بروایت میرناصر نواب خسر مرزا قادیانی مرض بیضه سے مورخد ۲۷ می ۱۹۰۸ء کولا بور میں انقال کر گئے۔ (حیات ناصر ص۱۱، سیرت المهدی ص۱۱، ۱۰، ۹ ج الذل) اور محمدی بیگم اپنے خاد ندمرزا سلطان محمد کے گھر تقریباً چاکیس سال بخیروخو بی آبادرہی اور اب لا بور میں اپنے جواں سال بونہار مسلمان میٹوں کے ہاں ۱۹ نومبر ۱۹۲۷ء کوانقال فرما کئیں۔ انسالله و انسا البعه راجعون!

( ہفتہ دارالاعتصام لا ہورا شاعت ۲۵ نومبر ۱۹۲۲ء )

پیشگوئی نمبراعبدالله آئقم عیسائی

مرزا قادیانی نے عبداللہ آتھم بادری سے امرتسریں پندرہ دن تحریری مناظرہ کیا۔ جب مباحثہ بے تیجدر ہاتو مرزا قادیانی نے اپنی شخی جمانے کے لئے ۵ جون۱۸۹۳ء کوایک عدد پیٹگو کی دھر کھیٹی جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

''مباحثہ کے ہردن کے لحاظ سے ایک ماہ مراد ہوگا۔ یعنی پندرہ ماہ میں فریق مخالف ہاویہ میں برائے موت نہ پڑے تو میں ہرایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ جھے کو ذلیل کیا جائے۔ روسیاہ کیا جادے۔ میری گلے میں رسہ ڈال دیا جادے۔ جھے کو پھانی دیا جادئے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں۔'' (جنگ مقدیں ص ۱۱۱ نزائن ج۲ ص ۲۹۳)

غرض مرزا قادیانی کی پیشگوئی کے مطابق عبداللہ آتھم کی موت کا آخری دن کمتمبر ۱۸۹۴ء بنا تھا۔ اس دن کی کیفیت مرزا قادیانی کے فرزند مرزامحود احمد خلیف قادیان کی زبانی ملاحظہ ہو۔ فرماتے جی کہ:

'' قادیان میںمحرم کا ماتم''

"" المحتم كم متعلَّق بيشگوئى كے وقت جماعت كى جو حالت تقى وہ ہم سے خنى نہيں۔ ميں اس وقت چموٹا بچہ تما اور ميرى عمر كوئى پانچ ساڑھے پانچ سال كى تقى ۔ عمر وہ نظارہ مجھے خوب ياد ہے كہ جب آتھم كى چيش گوئى كا آخرى دن آيا تو كتنے كرب واضطراب سے دعاكيں كى آسکیں۔ میں نے تو محرم کا ماتم بھی اتنا سخت بھی نہیں دیکھا۔ حضرت سیج موعود (مرزا قادیانی)
ایک طرف دعامیں مشغول سے اور دوسری طرف بعض نو جوان (جن کی اس حرکت پر بعد میں برا
منایا گیا) جہاں حضرت خلیفہ اوّل مطب کیا کرتے سے اور آج کل مولوی قطب الدین صاحب
میٹھتے ہیں وہاں اکٹھے ہوگئے اور جس طرح عورتیں بین والتی ہیں اس طرح انہوں نے بین
والنے شروع کردیئے۔ ان کی چینیں سوسوگر تک نی جاتی تھیں اور ان میں سے ہرا یک کی زبان
پر بیدوعا جاری تھی کہ یا اللہ آتھم مرجائے۔ یا اللہ آتھم مرجائے۔ یا اللہ آتھم مرجائے۔ مگر اس
کیرام اور آ ہوزاری کے منتبے میں آتھم تو نہ مرا۔'

(خطبه مرز المحمود احمد مندرجه الفضل قاديان ٢٠ جولا كي ١٩٢٠)

اوراس قادیانی اضطراب پر مزید روشی مرزا قادیانی کے بیٹھلے صاحبز ادے بشیر ایم اے کی روایت سے پڑتی ہے کہ اباجان نے آتھم کی موت کے لئے کیا کیا تد ابیرا ختیار کیس اور کون کون سے ٹو شکے استعال کئے۔ چنانچیتر مرکز تے ہیں کہ:

''بسم الله الرحمٰن الرحیم! بیان کیا مجھ نے میاں عبدالله سنوری نے کہ جب آتھم کی معیاد میں صرف ایک دن باتی رہ گیا تو حضرت سے موجود نے مجھ سے اور میاں حام علی سے فربی کہ استے بچے (مجھے تعداد یا ذہیں رہی کہ کتنے بچے آپ نے بتائے سے) لے اواور ان پر فلاں سورة کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو۔ (مجھے وظیفہ کی تعداد یا ذہیں رہی) میاں عبدالله صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ سورة یا ونہیں رہی گر اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی جھوٹی می سورة تھی جے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور ہم نے یہ وظیفہ قریب ساری راست صرف کر کے فتم کیا تھا۔ کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور ہم نے یہ وظیفہ قریب ساری راست صرف کر کے فتم کیا تھا۔ وظیفہ فتم ہونے پر یہ دانے میرے پاس لے گئے۔ کیونکہ وظیفہ فتم ہونے پر یہ دانے میرے پاس لے آنا۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ وظیفہ فتم ہونے پر یہ دانے میرے پاس لے آنا۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے ہم دونوں کو قادیان سے باہر غالبًا شال کی طرف سے گئے اور فرمایا وا وانے میں کوئینک دول تو میں مونے ہیں دول تو ہم سب کو سرعت کے ساتھ منہ پھیر کرواپس لوٹ آنا چا ہے اور مؤ کرنہیں دیکھنا چا ہے۔ چنا نچہ مصرت صاحب نے ایک غیر آباد کنویں میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی سے منہ پھیر کر میں دیکھا۔ ' ساتھ منہ پھیر کرواپس لوٹ آنا چا ہے اور مؤ کرنہیں دیکھنا چا ہے۔ چنا نچہ کی طرف نہیں دیکھا۔ ' سے نے ماح طرف نہیں دیکھا۔ ' ان کوئی کا طرف نہیں دیکھا۔ ' ان کوئی کی طرف نے خدا کی طرف سے منہ پھیر کرام! آپ نے خلا طفہ فر مالیا کہ مرزا قادیانی نے خدا کی طرف سے موت نے ماح طرف نے ماد خلافر مالیا کہ مرزا قادیانی نے خدا کی طرف سے موت

اپن ہاتھ سے اپنے کر سے اپنے ا۔''

نمراج منیرص ۲۵ نوزائ ج۱۳ س ۲۷) **جاتا** رہا

ا بقول خود بردایت میرناصر نواب بین انقال کرگئے۔ (حیات ناصر پنے خاد ندمرزا سلطان محمد کے گھر نے جواں سال ہونہارمسلمان بیٹوں راجعون!

تسام لا بوراشاعت ٢٥ نومبر ١٩٦٦ء)

یں پندرہ دن تحریری مناظر ہ کیا۔ کے لئے ۵ جون ۱۸۹۳ء کوایک عدد

ا یعنی پندرہ ماہ میں فریق مخالف ا کے لئے تیار ہوں ۔ مجھ کو ذلیل وئے ۔ مجھ کو پھائی دیا جاوئے ۔ مقدر من الا مخزائن ج۲ ص ۲۹۳) کم آختم کی موت کا آخری دن بند مرز المحمود احمد خلیف قادیان کی

۔ حالت تھی وہ ہم سے مخفی نہیں۔ ل کی تھی۔ مگر وہ نظارہ مجھے خوب ب واضطراب ہے دعا ئیں کی

کی دهمکی دی اور جب دیکھا کہ پیشگوئی جھوٹی نکلی ہے تو شعبدہ بازوں کا ٹونکا استعال کیا۔گر

وشمن الیاسخت جان نکلا کہ بجائے ۵ متبر کے ۲ متبر کا سورٹ بھی غروب ہوگیا۔ مگروہ ندم ااوریہ پیشگوئی بھی جھوٹی نکلی۔ ہاوجودیہ کہ مرزا قادیانی نے حیلے بازی اور شعبدہ بازی سے کام لیا اور کتوں ہے بھی بدتر مرشدومرید کا پارٹ اوا کیا۔ مگر جھوٹا تھا خدا تعالی نے ناکام کیا۔

پیشگوئی نمبر۳

''ہم مکہ میں مریں گے یامدینہ میں۔'' مرزا قادیانی کا بیالہام یا پیشگوئی اردو زبان میں ہے اور اس کا صاف اور سیدھا

مرزا فادیان کا بیالہا میں یا پیشیون اردو ربان یک سے اور ان کا معاب رور بیست مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی موت کمہ مکر مہ یا مدینہ منورہ میں ہوگی۔ مگر دیکھے مرزا قادیانی کا انتقال لا ہور میں بمرض ہینر ہوا اور مرزا قادیانی کے مریدان کی لاش کو بذر بعدریل گاڑی جو مرزا قادیانی کے نزد یک و جال کا گدھا ہے (از الداو ہام م ۱۷ طبع پنجم خزائن ن مام ۱۷ کا کور قادیان کے گئے۔ تو یہ پیشگوئی بھی غلط تا ہتہ ہوئی۔

ین کے بزرگان محترم! مرزا قادیانی نے خود ہی ایک معیار مقرر کیا اور اس معیار پرخود ہی پورا نہ اتر سکا۔اب انہیں کا فیصلہ بلا حظہ فرما کیں تحریر کرتے ہیں کہ:

ا .... "جو شخص اپند دعوی میں کا ذب ہواس کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہو گئی۔ '' ہو کتی ۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۱ مطبع لا ہورا فرائن ج۵ ص ۳۲۲)

۲ ..... ''کسی انسان کااپنی پیشگوئی میں جھوٹا ٹکلنا خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۳۵ طبع المہور )

رسوان ہے۔ سر سیس ''جب ایک ہات میں کوئی جھوٹا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری ہاتوں میں بھی اس پراعتاد نہیں رہتا۔'' (چشم معرفت ص۲۲۲ نزائن ج۳۳ص ۲۳۱)

حرف آخر!

قارئین کرام! ہم نے قادیانی حضرات کی دل جوئی کے لئے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی فیصلہ میں تحریف بہر طالب حق لفظ بھی فیصلہ میں تحریف بہر سالب حق مضند ہے دل سے غور وفکر کر کے تیجہ پر بہنچ سکے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تمام مسلمانوں اور راقم السطور کو دامن رحمت دوعالم محم مصطفیٰ علیہ تھے ساتھ دابستہ رکھے۔ جو خدا وند قد وس کے آخری نبی ہیں۔ آمین میا الله العالمین!

(راقم: احقر عبدالرحيم اشعرٌ .... كم ذي الحبه ١٣٨٧ه)



ہے بھی غروب ہو گیا۔ مگروہ ندمرا اور پیہ بازی اور شعبدہ ہازی ہے کام لیا اور خدا تعالیٰ نے نا کام کیا۔

(تذکرہ طبع سوم ص ۱۹۹) میں ہے اور اس کا صاف اور سیدھا ومیں ہوگی۔ گر دیکھئے مرزا قادیانی کا ران کی لاش کو بذرایعہ ریل گاڑی جو الماطبع بنجم خزائن جسوس ۱۷ الاوکر

یار مقرر کیا اوراس معیار پرخود بی پورا که: ہواس کی پیشگوئی ہر گز پوری نہیں

ام م ۲۱ طبع لا ہوراخزائن جے ۵ ص ۳۲۳) با لکلنا خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کر (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۳۵ طبع الدہور) ت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں سمعرفت ص ۲۲۲ خزائن ج ۳۳س ۲۳۳)

جوئی کے لئے اپنی طرف سے ایک عل کردیۓ ہیں۔ تا کہ ہرطالب حق ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تمام کھے کے ساتھ وابستہ رکھے۔ جوخداوند

عبدالرحيم اشعرٌ ..... كم ذى الحجه ١٣٨٧ه )

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# سخن ہائے گفتنی

محترم قارئین! پیش نظر رسالہ محض اس غرض سے ترتیب دیا گیا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم کی وفات کے بعد چند خود غرض تئم کے لوگ ہر سال یوم اقبال کے پس پردہ اپنی اغراض مشومہ پورا کرتے ہیں۔ وہاں قادیانی جماعت بھی ''اقبال ذے' منانے کے سلسلہ بیں مسلمانوں ہیں آ موجود ہوتی ہے اور پھر یہ پروییگنڈہ بھی کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم قادیانی عقا کہ ونظریات کے حالی تھے۔قادیانیوں کے اس سفید جھوٹ کا جواب آ پ کوخود علامہ اقبال مرحوم کے اقتباسات سے ہی معلوم ہوجائے گا۔ اس کی تائید مزید کے لئے ہم قادیان کے ایک معتبر نائی کی شہادت بھی پیش کرتے ہیں جو علامہ اقبال مرحوم اور ان کے والد بزرگوار کے معتبر نائی کی شہادت بھی پیش کرتے ہیں جو علامہ اقبال مرحوم اور ان کے والد بزرگوار کے بارے میں ایک اہم دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے جس سے صاف طور پرواضح ہے کہ علامہ اقبال مرحوم نہ صرف قادیا نیت سے بیزار ہو گئے تھے۔ بلکہ آج تک مسلمانوں کے ہر طبقہ میں قادیا نہت کے خلاف جونفرت بائی جاتی ہو وعلامہ اقبال مرحوم کی غیرت می کا بی تیجہ ہے۔ مرحوم نہ نہ خوان کی خالف جونفرت بائی جاتی ہے وہ علامہ اقبال مرحوم کی غیرت می کا بی تیجہ ہے۔

قادیان کے ایک معتبرنائی کی روایت

"بسم الله الدحمن الدحيم! فتى محمد الميل سيالكونى نے مجھ سے بيان كياكه داكم سرمحدا قبال جوسيالكوث كر رہندوالے تھے۔ ان كے والد كانام شئ نور محمد تھا جن كو عام اوگ شخ نقو كہدكر پكارتے تھے۔ شخ نور محمد صاحب نے عالباً ۱۹۸۱ء يا ۱۹۸۱ء ميں مولوى عبدالكريم صاحب مرحوم اور سيد حامد شاہ مرحوم كى تحريك پر حضرت مسيح موعود (مرزا قاديانی) كى بيعت كے بعدوہ بھى بيعت كى بعدت كے بعدوہ بھى اپنے آپ كواحمد يت ميں شاركرتے تھے اور حضرت مسيح موعود (مرزا قاديانی) كے معتقد تھے۔ كيوكم سراقبال كو بجين سے بى شعروشاعرى كاشوق تھا۔ اس لئے ان ونوں ميں انہوں نے سعد الله لودھيانوى كے خلاف حضرت مسيح موعود (مرزا قاديانی) كى تائيد ميں ايك نظم بھى كھي تھى۔ مراقبال بعد جب سراقبال كائے ميں بنج تو ان كے حيالات ميں تبديلى آگئ اور انہوں اس كے چند سال بعد جب سراقبال كائے ميں بنج تو ان كے حيالات ميں تبديلى آگئ اور انہوں

مسيح موعود (مرزا قاديانی) کی خدمت ميم
چونکېدنو جوانوں کی جماعت ہے اور ميل
آپ ميرا نام اس جماعت ہے اگل
صاحب مرحوم كنام گيا جس ميں لكھانا
للك اسلام ہے بھی الگ ہيں۔اس كے
لك وشش كى ليكن ہم نے قبول نہ كيا
صاحب نے بيان كيا كوان ہے بچھ عمرہ
صاحب نے بيان كيا كوان ہے بچھ عمرہ
صاحب نے بيان كيا كوان ہے بچھ عمرہ
مادس کی چھوں رفر زاقاديانی) اوم
مكانوں كی چھوں رپر جوم ہوگيا تھا تو الا
تھے كدد يكھوشم پر كس طرح پروائے گو
بعد ميں سلسلہ ہے نہ صرف مخرف ہو
العد ميں سلسلہ ہے نہ صرف مخرف ہو
العد ميں وجہ ذاكثر سرخمدا قبال كا مخالفانہ پر

نے اپنے باپ کوبھی سمجھا بجھا کراحمہ یت

قادیانیت بیہودیت کا جربہہے ''میرے نزدیک بہائیہ

ے باغی ہے۔لیکن مؤخرالذکر (قاا قائم رکھتی ہے۔لیکن باطنی طور پراس فرقہ ) حاسد خدا کا تصور کہ جس کے کا (قادیانی فرقہ ) نبی کے متعلق نجو چیزیں اپنے اندر یہودیت کے اٹ نے اپن باپ کو بھی سمجھا بجھا کرا تھ ہے ۔ مخرف کردیا۔ چنا نچیش نور محمہ صاحب نے حضرت میں موعود (مرزا قادیانی) کی خدمت میں ایک خطاکھا جس میں تحریکیا کہ سیالکوٹ کی جماعت چوکہد نو جوانوں کی جماعت ہے اور میں بوڑھا آ دمی ہوں۔ ان کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ لہذا آپ میرا نام اس جماعت ہے اور میں لکھا تھا کہ شخ نور محمد کو کہد دیں کہ وہ جماعت ہے ہی الگ نہیں صاحب مرحوم کے نام گیا جس میں لکھا تھا کہ شخ نور محمد کو کہد دیں کہ وہ جماعت ہے ہی الگ نہیں بلکہ اسلام ہے بھی الگ بیں۔ اس کے بعد شخ نور محمد صاحب نے بعض اوقات چندہ وغیرہ دین کو کوشش کی ۔ لیکن ہم نے قبول نہ کیا۔ خاکسارعوض کرتا ہے کہ مجھ سے میاں مصباح الدین صاحب نے بیان کیا کہ ان سے بھی عرصہ ہوا ڈاکٹر بشارت احمد صاحب نے بیان کیا تھا کہ جب معرت میں موجود (مرزا قادیانی) او ۱۸۹ ء یا ۱۸۹۲ء میں سیالکوٹ تشریف لے گئے شے اور اور گرد کے حضرت میں موجود سے اور اور گرد کے مخاور ارد گرد کے میان کو اس موجود سے اور ارد گرد کے میان موجود سے اور ارد گرد کے میان کو اس موجود سے اور ارد گرد کے میان موجود سے اور کہدر ہے ہیں۔ نیز خاکسارعوض کرتا ہے کہ ذاکٹر سرمجد اقبال میں سلسلہ سے نہ صرف مخرف ہو گئے تھے۔ بلکہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید طور پر بعد میں سلسلہ سے نہ صرف مخرف ہو گئے تھے۔ بلکہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید طور پر بعد میں سلسلہ سے نہ صرف مخرف ہو گئے تھے۔ بلکہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید طور پر بوی وجہ ڈاکٹر سرمجد اقبال کا مخالف جو زہر پھیلا ہوا ہے اس کی بری وجہ ڈاکٹر سرمجد اقبال کا مخالف نے برو بی بھیلا ہوا ہے اس کی بری وجہ ڈاکٹر سرمجد اقبال کا مخالف نہ برو بی بیٹی دیور دور کر اور اس کی ایکٹر کو بھیلا ہوا ہے اس کی وجہ ڈاکٹر سرمجد اقبال کا مخالف ہو بری ہو بیگئو ہو گئیا۔

(ازسرت المهدى جلدسوم ص ٢٥٠ تا ٢٧٨ مصنقدم زابشراحدايم اع)

قادیانیت یہودیت کا چربہہے

"میرے بزدیک بہائیت قادیا نیت سے زیادہ مخلص ہے۔ کونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے۔ لیکن مو خرالذکر (قادیا نیت) اسلام کے چند نہایت اہم صور توں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے۔ لیکن باطنی طور پر اسلام کی روئے اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔ اس کا (قادیا نی فرقہ ) حاسد خدا کا تصور کہ جس کے پاس دشمنوں کے لئے لا تعداد زلز لے اور بیاریاں ہوں اس کا (قادیا نی فرقہ ) نبی کے متعلق نجومی کا تخیل اور اس کا روح مسے کے تسلسل کا عقیدہ و غیرہ یہ تمام چیزیں اپنے اندر یہودیت کی طرف رجوع کے بی یہودیت کی طرف رجوع ہیں۔ گویا یہ تحریک ہی یہودیت کی طرف رجوع ہیں۔ گویا یہ تحریک ہیں میہودیت کی طرف رجوع ہیں۔ گویا یہ تحریک ہیں میہودیت کی طرف رجوع ہیں۔ گویا تی تالی سے اسلام تبلطیف احمد شروانی)

سے ترتیب دیا گیا ہے کہ علامہ اقبال
یوم اقبال کے پس پردہ اپنی اغراض
قبال ڈے' منانے کے سلسلہ میں
یاجاتا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم قادیانی
فوٹ کا جواب آپ کوخود علامہ اقبال
مرحوم اور ان کے والد بزرگوار کے
صاف طور پر واضح ہے کہ علامہ اقبال
مرحوم کی غیرت ملی کا ہی تیجہ ہے۔
مرحوم کی غیرت ملی کا ہی تیجہ ہے۔
مرحوم کی غیرت ملی کا ہی تیجہ ہے۔

یل سیالکوئی نے بھی سے بیان کیا کہ
اوالد کا نام شخ نور محمد تھا جن کو عام
ا قالباً ۱۹۸۱ء میں مولوی
انظرت سے موعود (مرزا قادیانی) کی
اراپنے باب کی بیعت کے بعد وہ بھی
اور (مززا قادیانی) کے معتقد ہے۔
اکر ان دنوں میں انہوں نے سعد
کی تائید میں ایک نظم بھی لکسی بھی ۔ گر
خیالات میں تبدیلی آگی اور انہوں

ظل، بروز ،حلول مسيح موعود كي اصطلاحات غيراسلامي بين

"اسلامی ایران میں مؤبداندائر کے ماتحت طحدانہ تحریکیں اٹھیں اور انہوں نے بروز طول اِظل وغیرہ اصطلاحات وضع کیں۔ تاکہ تناسخ کے اس تصور کو چھپا سکیں۔ ان اصطلاحات کا وضع کرنا اس لئے لازم تھا کہ وہ مسلم کے قلوب کو تاگوار نہ گزریں۔ حتیٰ کہ سے موعود کی اصطلاح بھی اسلامی نہیں۔ بلکہ اِجنبی ہے اور اس کا آ غاز بھی اسی مؤبدانہ تصور میں ماتا ہے۔ یہ اصطلاح ہمیں اسلام کے دوراؤل کی تاریخی اور نہ ہی ادب میں نہیں ملتی۔"

(حرف ا قبال ص ۱۲۳،۱۲۳)

نفس کا ثبوت دے،

مسلمانوں نے ختم :

کے جذبہ سے بھی عا

قاد مانی آنخضرمه

رائز'' نے اعترام

کےخلاف بیان د

ہے اچھے نتائج کی

کافی سربرآ ورده۔

(مرزا قادمانی) م

میں انہوں نے ب

نمامان نبيس موج

روگروہوں کے(

تحریک کے ساتھ

گی۔ زاتی طور ب

نبوت سے اعلیٰ ذ

بعناوت کی حد

آ تخضرت الميات

ہے۔اگرمیر۔

حق ہے کہوہ اپنے

قادیانی گروہ وحدت اسلامی کاوشمن ہے۔

''مسلمان ان تحریکوں کے معاملہ میں زیادہ حساس ہیں جواس کی وحدت کے لئے خطرناک ہیں۔ چنانچہ ہرالی مذہبی جماعت جو تأریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہو۔ لیکن اپنی بناء نئی نبوت پرر کھے اور بزعم خودا پنے الہا مات پر اعتقاد ندر کھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے ہے مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لئے ایک خطرہ تصور کرے گا اور اس لئے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت سے ہی استوار ہوتی ہے۔'' (حمف اقبال ص۱۲۲)

عام مسلمان تعليم يافته طبقه سے زيادہ حساس ہے

''ہندی مسلمانوں نے قادیانی تحزیک کے خلاف جس شدت احساس کا ثبوت دیا ہے دہ جدید اجتماعیات کے لئے طالب علم پر بالکل واضح ہے۔ عام مسلمان جسے پچھلے دن سول اینڈ ملٹری گزٹ میں ایک صاحب نے ملاز دہ کا خطاب دیا تھا۔ استحریک کے مقابلہ میں حفظ

ل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خو اور طبیع کے اور والی مشابہت کے لحاظ سے قریباً اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد پھرعبداللہ پسرع المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام سے پکارا گیا۔

(تریاق القلوب عاشیص ۲۹۸ ہزائنج ۱۵ صحف کے سے پکارا گیا۔

پ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔

(بيان مرزائحودا حمد خليفه قاديان مندرجه آئينه صدا قت ص ٣٥)

نفس کا ثبوت دے رہا ہے۔ اگر چہ اسے ختم نبوت کے عقیدہ کی پوری ہمچھ نہیں۔ نام نہا تعلیم یا فتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے عقیدہ کی پورٹ ہم ہوانے اسے حفظ نفس مسلمانوں نے ختم نبوت کے تهرنی پہلو پر بھی غورنہیں کیا اور مغربیت کی ہوانے اسے حفظ نفس کے جذبہ سے بھی عاری کر دیا ہے۔''
کے جذبہ سے بھی عاری کر دیا ہے۔''

قادیانی آنحضرت الله کے گتاخ ہیں

ر جب علامدا قبال مرحوم پران کی کسی سابقة تحریر کاحوالدد بے کر قادیا نی اخبار ''ن رائز'' نے اعتراض کیا کہ پہلے تو علامدا قبال مرحوم اس تحریک کواچھا سجھتے تھے اب خود ہی اس کے خلاف بیان دینے گلے تو اس کے جواب میں علامدا قبال نے حسب ذیل بیان دیا: )

''جھے پہتلیم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ اب سے ربع صدی پیشتر بھے اس تح یک سے ای تھے نتائج کی امید تھی۔ اس تقریر سے بہت پہلے مولوی چراغ مرحوم نے جو مسلمانوں میں کافی سر پر آوردہ تھے اور آگریزی میں اسلام پر بہت کی کتاب موسومہ براہین احمہ یہ رفرزا قادیانی) کے ساتھ تعاون کیا اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کتاب موسومہ براہین احمہ یمی انہوں نے بیش قیمت مدد بھم پہنچائی۔ لیکن کسی فدہبی تح یک کی اصل روح ایک دن میں نمایاں نہیں ہوجاتی۔ اسے آچھی طرح ظاہر ہونے کے لئے برسوں چاہئیں۔ تح یک کی نمایاں نہیں ہوجاتی۔ اسے آچھی طرح ظاہر ہونے کے لئے برسوں چاہئیں۔ تح یک کی دوگر وہوں کے (لا ہوری فادیانی) با ہمی نزاعات اس امر پر شاید ہیں کہ خودان لوگوں کو جو بانی تح یک کی ۔ تاکہ موزی رابط کی گئی۔ تاکہ چو بانی اسلام کی گئی۔ ذاتی طور پر میں اس تح یک سے اس وقت پیزار ہوا تھا جب ایک نئی نبوت بانی اسلام کی بنوت سے اعلیٰ تر نبوت کا دموی کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کا فر قرار دیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری اس خوت سے اعلیٰ تر نبوت کا دموی کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کا فر قرار دیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری آخص سے تو یہ تھی ایک زئدہ اور سوچ و دالے انسان کا جہ اگر میر مے موجودہ رویہ میں کوئی تاقص ہے تو یہ تھی ایک زئدہ اور سوچ و دالے انسان کا حق ہے کہ دو اپنی رائے بدل سکے۔ بقول ایمر سے موجودہ رویہ میں کوئی تاقص ہے تو یہ تھی ایک زئدہ اور سوچ و دالے انسان کا حق ہے کہ دو اپنی رائے بدل سکے۔ بقول ایمر سے موجودہ رویہ میں کوئی تاقی ہے تو یہ تھی ایک زئدہ اور سوچ و دالے انسان کا حق ہے کہ دو اپنی رائے بدل سکے۔ بقول ایمر س صرف پھر اپنے آپ کوئیس جھٹل سکتے۔''

ال السي كلمات كمن كيسب قادياني عادى بين مرتب!

براسلامی بیں تاریخ

ماتحت طحدانة تحريمين اخيس اور انهوں نے بروز سخ کے اس تصور کو چھپاسکیں۔ ان اصطلاحات بب کو ناگوار نہ گزریں۔ حتی کہ مسیح موعود کی کا آغاز بھی ای مؤبدانہ تصور میں ملتا ہے۔ یہ ہی ادب میں نہیں ملتی۔''

( دف ا قبال ص ۱۲۴،۱۲۳)

ڈیادہ حمال ہیں جواس کی وحدت کے لئے ریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہو لیکن اپنی اعتقاد ندر کھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر ایک خطرہ تصور کرے گا اور اس لئے کہ ''

کے خلاف جس شدت احساس کا ثبوت دیا واضح ہے۔ عام مسلمان جسے بچھلے دن سول ب دیا تھا۔اس تحریک کے مقابلہ میں حفظ

جہنت اور والی مشابہت کے کھاظ سے قریباً المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام القلوب حاشیص ۲۹۸ بخزائن ج ۱۵ ص ۲۷۸) است میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے ام سے خارج ہیں۔

داحمه خليفه قاديان مندرجه آئينه مهدا قت ص ٣٥)

مرزا قادیانی کے نزد کی ملت اسلامیر سرا ہوا دورہ ہے

' جمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام ہے متعلق ان کے رویہ کوفر اموش نہیں کرنا جا ہے۔ بانی تحریک (مرزا قادیانی) نے ملت اسلامیہ کوسٹرے لے ہوئے دودھ سے تشبیہ دی تقی ان لوگوں کو (مسلمانوں کو) ان کی ایس حالت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ملانا یا ان سے تعلق رکھنا ایبا ہی ہے جبیبا کہ عمدہ اور تازہ دودھ میں گبڑا ہوا دودھ ڈال دیں جو سر گیا ہے اور اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔اس وجہ سے ہاری جماعت کی طرح ان تے تعلق مبیں رکھ سکتی اور نہ ہمیں ایسے تعلق کی حاجت ہے۔ اور اپنی جماعت کو تازہ دودھ سے اورايخ مقلدين كوملت اسلاميه سيميل جول ركف سياجتناب كاحكم ديا تعاملاه وبري ان کا بنیادی اصولوں سے انکارا پی جماعت کا نیا نام (احمدی) مسلمانوں کے قیام نماز ہے قطع تعلق ' فاح وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بائیکاٹ اوران سب سے بڑھ کر بیاعلان کددنیائے اسلام کا فرہے میتمام امور قادیا نیوں کی علیحدگی پر دال ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہوہ اسلام سے اس سے کہیں دور ہیں۔ جتنے سکھ ہندوؤں سے۔ کیونکہ سکھ ہندوؤں سے باہمی شادیاں کرتے ہیں۔اگر چہوہ ہندومندروں میں پوجانہیں کرتے۔اس امر کو بیجھنے کے لئے کسی خاص ذبانت یاغور وفکر کی ضرورت نہیں ہے کہ جب قادیانی ندہی اورمعاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ پھر وہ سیاسی طور پرمسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے ّ كيول مضطرب بين؟ يـ" (حرف اقبال ص ۱۳۷،۱۳۸)

انگریز کی عدم مداخلت کی پالیسی مسلم جماعت کیلئے ضرررسال ہے ''ہندوستان میں کوئی نہ ہمی ہے باز اپنی اغراض کی خاطر ایک نئ جماعت کھڑی کرسکتا ہےاوریہ لیبرل حکومت اصل جماعت کی وحدت کی ذرہ بھر پرواہ نہیں کرتی ۔بشر طیکہ یہ

ان اوگوں کو (مسلمانوں کو)ان کی ایس حالت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ملانایا ان سے تعلق رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ عمدہ اور تازہ دودھ میں بگڑا ہوا دودھ ڈال دیں۔ جو سرگیا ہے اور اس میں کیڑے پڑے بیں۔ اس وجہ سے ہماری جماعت کسی طرح ان سے تعلق نہیں رکھنگتی اور نہمیں ایسے تعلق کی حاجت ہے۔

(ارشادمرزا قادیانی مندرجدرسالتشحیذالا ذبان قادیان جلانمبر ۸مس۳۱۱)

کرتے رہیں۔اسلام کے حق میں اس بھانپ لیا تھا۔ جب اس نے اپنے نداج گورنمنٹ انالحق کھو

مدعی اسے اپنی اطاعت اور وفاداری کا

حکومت انگریز ی کومشوره ''حکومت کوموجوده صور به

وحدت کے لئے اشداہم ہے۔عام م وحدت خطرے میں ہوتو اس کے لئے خلاف مدانعت کرے۔سوال پیدا ہو ہے کہ اصل جماعت جس شخص کوتلعب ذریعہ سے جھٹلایا جائے۔ پھریہ کیا منا حالا نکہ اس کی وحدت خطرہ میں ہوا جھوٹ اور دشنام لے سے لبریز ہو۔"

لے (الف)ان العدا ہ اکسلیب اترجہ: دھن حادے بیابا ہیں۔

(ب) تلك كتب ينه من معارفها ويقلبنى ويد من معارفها ويقلبنى ويد قلوبهم فهم لايقلبون (آئيتمالا ميرى كتابين بين بير مملمان انبين سي فائده المحاتات اور مجمع تبول كركون كراول براللدن ممركل اللدن ممركل اللدن ممركل

مری اے اپنی اطاعت اور وفاداری کا یقین دلا دے اور اس کے پیرو حکومت کے محصول ادا کرتے رہیں۔اسلام کے حق میں اس پالیسی کا مطلب ہمارے شاعر عظیم اکبرنے اچھی طرح بھانپ لیا تھا۔ جب اس نے اپنے نداحیہ انداز میں کہا کہ:

گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ انالحق کہو اور مچھانی نہ پاؤ''

(حرف ا قبال ص۱۲۵)

حکومت انگریزی کومشوره

" محکومت کوموجود ہ صورت حالات پرغور کرنا چاہئے اور اس معاملہ میں جو توئی وحدت کے لئے اشداہم ہے۔ عام مسلمانوں کی ذہنیت کا انداز ہ لگانا چاہئے۔ اگر کسی توم کی وحدت نظرے میں ہوتو اس کے لئے اس کے سوا چارہ کارنہیں رہتا کہ وہ معاندانہ تو توں کے خلاف مدافعت کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدافعت کا کیا طریقہ ہے؟۔ اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اصل جماعت جس شخص کو تلعب بالدین کرتے پائے۔ اس کے دعاوی کوتح پر وتقریر کے ذریعہ سے جھٹلایا جائے۔ پھرید کیا مناسبت ہے کہ اصل جماعت کورواداری کی تلقین کی جائے۔ طلانکہ اس کی وحدت خطرہ میں ہواور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔ اگر چہ وہ تبلیغ حوث اور دشتام لے سے لبریز ہو۔"

ل (الف) ان العدا صارو اختازیر الفلا .....ونسائنهم من دونهن اکسلب از جمد: وَثَمَن المارے بیابانوں کے خزیر ہوگئے اوران کی عورتیں کتیوں سے بردھ گئیں ہیں۔
ہیں۔

(ب) تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفح من معار فها ويقلبنى ويصدق دعوتى الاذرية البغايا الذين ختم الله على من معار فها ويقلبون (آئينكالات اللام ١٥٠٥،٥٣٥،٥٣٥،٥٣٥،٥٣٥) ترجمه يه قبل ميرى كتابيل بين بير برمسلمان أنبيل محبت اور دوتى كى آئله سے ويكتا به اور ان كے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور مجھے قبول كرتا ہے اور مير ب دعوى كى تقديق كرتا ہے ۔ مگر زائي عورتو ل كى اولاد جن كے دلول پر الله نے مهر كردى ب وہ مجھے قبول نہيں كرتے ۔ (بقيما شيا كلے صفح بر)

ہے سے متعلق ان کے رویہ کوفر اموش الم سے متعلق ان کے رویہ کو دورہ سے المامیہ کومڑے کے ہوئے دورہ سے دورہ میں بگڑا ہوا دورہ ڈال دیں جو رہے ہماری جماعت کی طرح ان اورا پی جماعت کو تازہ دورہ سے مقتاب کا تھم دیا تھا۔علاوہ ہریں ان مسلمانوں کے قیام نماز سے قطع ہوان سب سے بڑھ کریہ اعلان کی دورہ سے بردھ کریہ اعلان کی دورہ سے باہمی میں دورہ سے باہمی میں دورہ عاشرتی معاملات میں میں نام کو بجھنے کے لئے کئی اور معاشرتی معاملات میں افران میں شامل رہنے کے لئے کئی اور معاشرتی معاملات میں افران میں شامل رہنے کے لئے کئی اور معاشرتی معاملات میں افران میں شامل رہنے کے لئے کئی اور معاشرتی معاملات میں (حرف اقابل میں ۱۳۸۸)

کی خاطر ایک نئی جماعت کھڑی وجم پرواہ نہیں کرتی۔ بشرطیکہ یہ کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ میں بگڑا ہوا دودھ ڈال دیں۔ جو میں جماعت کی طرح ان سے تعلق میں جماعت کی طرح ان سے تعلق

درسال ہے

يدالاذمان قاديان جد نمير ٨ص١١٦)

حکومت بیشک قادیانیوں کوان کی خدمت کا صلہ دے گرمسلمانوں سے رواداری کی تو قع نہ رکھے

''اگر کوئی گروہ جواصل جماعت کے نقط نظر سے باغی ہے (جیسے قادیانی) حکومت کے لئے مُفید ہے تو حکومت اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ دوسری جماعت کوئی شکایت پیدائہیں ہو کتی لیکن بیتو قع رکھنی ہے کار ہے کہ خود تھاعت الیکی قوتوں کونظرانداز کردے جواس کے اجتماعی وجود کے لئے خطرہ ہیں۔'' (حرف اقبال ص ۱۳۱)

اسلام کے بنیادی اصول کے پیش نظر قادیا نیوں کو مسلمانوں سے الگ ہونے کامشورہ

"اسلام الزما ایک دین جماعت ہے جس کے حدود مقرر ہیں۔ یعنی وحدت الوہیت برایمان انبیائے علیم السلام پر ایمان اور رسول کر پم اللہ کی ختم رسالت پر ایمان و دراصل بیہ مختی بین انبیائے علیم السلام پر ایمان اور رسول کر پم اللہ کی ختم رسالت پر ایمان و دراصل امر کے لئے فیصلہ کن ہے فرویا گروہ ملت اسلامیہ بیں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً بر ہموخدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کر پم اللہ کو خدا کا پنیمبر مانتے ہیں ۔ لیکن انہیں ملت اسلامیہ بیں شار نہیں کیا جاسکا۔ کوئلہ قادیا نیوں کی طرح وہ انبیائے کے ذریعہ وہی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کر پم اللہ کی ختم نبوت کوئل اسلامی فرقد اس حدفاصل کو عبور کرنے کی جمارت نہیں کرسکا ایمان میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جمطایا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور سلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ میری رائے میں قادیا نیوں کے سامنے صرف دوراہیں ہیں یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یا پھر جس میری رائے میں قادیا نیوں کے سامنے صرف دوراہیں ہیں یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں ۔ ان ک

(بقنه هاشيه گزشته صغحه)

(ج) فقلت لك الويلات ياارض جولره ..... لعنت بملعون فانت تدمير ابرجم: پن ميس نے كهاا ع گور ه كى زمين تجھ پرلعنت ہوتو ملعون كے سبب ملعون ہوگئ \_ پس تو قيامت كو بلاكت ميس پڑے گى ۔ (اعجازاحمدى ص 20، فرائن جواص ١٨٨)

جديد تاويليس مح سکيس\_''

عنومت قادم ،، مداخلت کی ما

ہے۔اس کے جماعتوں کے

ہوائبیں خودا یہ ہوگا کہوہ مطابق میں

معامله میں آ مسلمان ، ق

میں قادیانی اس مطالبہ کا

نه کیا تو مسل بیونکه وه انج

رِمرزائيور سجھ مِيں آ سے باہر۔

ان کا خدا اختلاف. جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان **کا شار علقہ** اسلام میں ہو۔ تا کہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔''

حکومت قادیانیوں کوا قلیت تشکیم کرلے

''میں نے (سابقہ بیان میں) اس امری وضاحت کردی تھی کہ ندہب میں عدم مداخلت کی پالیسی ہی ایک ایسا طریقہ ہے جے ہندوستان کی موجودہ حکمران قوم اختیار کر علق ہے۔
ہے۔اس کے علاوہ کوئی پالیسی ممکن ہی نہیں۔البتہ مجھے یہا حساس ضرور ہے کہ یہ پالیسی ندہبی جماعتوں کے فوائد کے خلاف ہے۔اگر چہاس سے نبخنے کی راہ کوئی نہیں جہنہیں خطرہ محسور ہوانہیں خود اپنی حفاظت کرنی پڑے گی۔میری رائے میں حکومت کے لئے بہترین طریق کا میں موائیس خود اپنی حفاظت کرنی پڑے گی۔میری رائے میں حکومت کے لئے بہترین طریق کا میہ ہوگا کہ وہ قادیا نیوں کو ایک الگ لے جماعت تسلیم کرلے۔ یہ قادیا نیوں کی پالیسی کے میر مطابق میں ہوگا اور مسلمان ان سے ولی رواداری سے کام لے گا۔ جیسے وہ باقی نداہب کے معاملہ میں اختیار کرتا ہے۔

(حن اقبال میں اختیار کرتا ہے۔

مسلمان، قادیانیوں کواقلیت قرار دینے کے مطالبہ میں حق بجانب ہیں

'' نے دستور میں الی اقلیتوں کے تحفظ کا علیحہ ہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ لیکن میرے خیل میں قادیانی حکومت ہے بھی علیحہ گی کا مطالبہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے۔ ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پوراحق حاصل ہے کہ قادیانیوں کوعلیحہ ہ کردیا جائے۔ اگر حکومت نے یہ مطالبہ سایم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اس نے نہ جب کی علیحہ گی میں دیر کررہی ہے۔ بہونکہ وہ ابھی اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کو

ا علامہ اقبال مرحوم اور دیگرتمام اسلامی فرقوں سیاسی اور تبلیغی جماعتوں نے متفقہ طور پر مرز ائیوں کے اقلیت قرار دیئے جانے کا جو مطالبہ کیا تھا۔ انگریزی حکومت کا اسے تسلیم نہ کرنا تو سمجھ میں آسکتا ہے۔ محر حکومت پاکستان نے اس مطالبہ پر جوطریق کار اختیار کیا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے۔

ع حضرت میچ موعود فر ماتے ہیں کہ ان کا (مسلمانوں کا) اسلام اور ہے ہمارا اور۔ ان کا خدا اور ہے ہمارا اور۔ ان کا حج اور ہے ہمارا حج اور۔ غرض ای طرح ان نسے ہر بات میں اختلاف ہے۔ (خطبہ بشرالدین محمود خلیفہ قادیان مندرجہ الفضل ۲۱ اگست ۱۹۱۵ء) ل خدمت کا صلہ دے ) کی تو قع نہ رکھے ظرسے باغی ہے (جیسے قادیانی) حکومت

سر سے ہوں ہے رہیے فادیاں) حومت دینے کی لوری طرح مجاز ہے۔ دوسری ن بیقو قع رکھنی بے کارہے کہ خود ھاعت کے لئے خطرہ ہیں۔''(حرف اقبال ص١٢٧)

یش نظر قادیا نیوں کو

نے کامشورہ

کے حدودمقرر ہیں۔ یعنی وحدت الوہیت اللہ کی ختم رسالت پر ایمان۔ دراصل یہ رمیان وجہ اتمیاز ہے ادراس امر کے لئے یانہیں۔ مثلاً برہمو خدا پر یقین رکھتے ہیں ل ملت اسلامیہ میں شارنہیں کیا جاسکتا۔ کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول

اعت ہیں اورمسلمانوں میں شامل نہیں ہیں ہیں یاوہ بہائیوں کی تقلید کریں یا پھر مےمنہوم کے ساتھ قبول کرلیں ۔ان کی

علوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حد فاصل کو

في خم نبوت ك اصول كوصر يحا جملايار

بجوانره سسلعنت بملعون فانت تحمد پرلعنت بورتو لمعون کے سبب لمعون (انجازا حمدی م ۱۸۸)

ضرب پہنچا سکے۔عکومت نے ۱۹۱۹ء میں سلھوں کی طرف سے علیحدگ کے مطالبہ کا انتظار نہ کیا۔ اب وہ قادیا نیوں سے ایسے مطالبہ کے لئے کیوں انتظار کررہی ہے؟۔'' (حرف اتبال ص ۱۳۸) قادیا نی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں

یں ۔ علامہ اقبال کا خط پنڈت جواہرلال نبرو کے نام معربہ ۲ساوں۔

لا بور..... ۲۱۰۰ جون ۲۳۹۱ء

مير مے محترم پنڈت جواہرلال!

آب ك خط كاجو مجهكل ملابهت بهت المكربيد جب مين في آب ك مقالات كا جواب لکھا تب مجصاس بات کا یقین تھا کہ احمد یوں کی سیاس روش کا آپ کو کوئی انداز ہنیں ہے۔ دراصل جس خیال نے خاص طور پر مجھے آپ کے مقالات کا جواب لکھنے پر آ مادہ کیا وہ بیا تھا كەدكھاؤں على الخصوص آپ كوكەمسلمانوں كى بيدوفادارى كيونكر بيدا ہوكى اور بالآخر كيونكراس نے اینے لئے احمدیت میں ایک الہامی بنیادیائی۔ جب میرامقالہ شائع ہو چکا تب بڑی حیرت واستعجاب كے ساتھ مجھے يمعلوم مواكة عليم يافته مسلمانون كويھى ان تاريخى اسباب كاكوئى تضور نہیں ہےجنہوں نے احمدیت کی تعلیمات کوایک خاص قالب میں ڈھالا۔مزید برآ ل پنجاب اور دوسری جگہوں میں آپ کے مقالات پڑھ کرآپ کے مسلمان عقیدت مند خاصے پریشان ہوئے۔ان کو بی خیال گزرا کہ احمدی تحریک سے آپ کو ہمدردی ہے اور بیاس سبب سے ہوا کہ آپ کے مقالات نے احدیوں میں مسرت وانبساط کی ایک لہری دوڑ ادی۔ آپ کی نبیت اس غلطی کے پھیلانے کا ذمہ دار بڑی حد تک احمد ٹی پریس تھا۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ میرا تاثر غلط نابت ہوا۔ جھ کوخود' دینیات' سے کھ زیادہ دلچین نہیں ہے۔ مراحمدیوں سے خودا نمی کے دائرہ فكرمين نينخ ى غرض سے مجھے بھى ''دينيات' سے كسى قدر جى بہلانا پڑا۔ ميس آپ كويقين دلاتا ہوں کہ میں نے بیمقالہ اسلام اور ہندوستان کے ساتھ بہترین نیتوں اور نیک ترین ارادوں میں دُوب كركها من أس باب مين كوئي شك وشبرايي ول مين نبين ركه اكه بيراحري اسلام اور ہندوستان (موجودہ ہندویاک) دونوں کےغدار ہیں۔''

قادياني

(بحوالہ کتاب کچھ پرانے خطوط حصہ اوّل ۲۹۳، مرتبہ جواہر لال نہر دمطبوعہ جامعہ کمیٹڈنی دبلی اغذیا، مترجمہ عبدالجیدالحریری ایم اے ایل ایل بی)

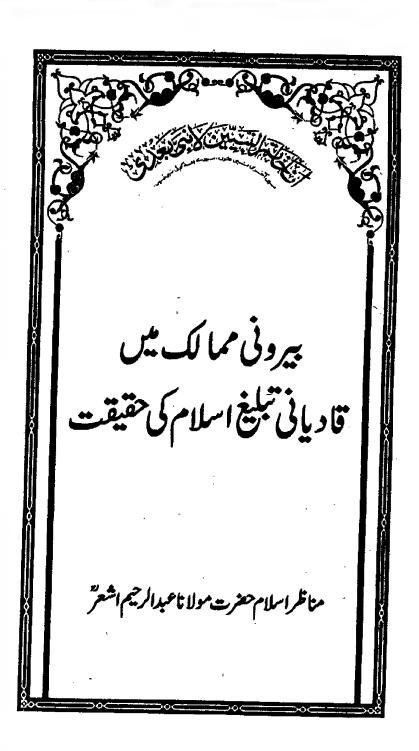

مرگی کےمطالبہ کا انتظار نہ کیا۔ ؟ ی'' (ترف اقبال ص ۱۳۸) رہیں

میں نے آپ کے مقالات کا چواب کو کوئی اندازہ نہیں اجواب لکھنے پر آمادہ کیا وہ یہ پیدا ہوئی اور بالآخر کیونکر اس مثالات میں جوچکا تب بڑی چرت ن اللہ علی اسب کا کوئی تصور مقدمت مند خاصے پریشان ہوا کہ اور یہاں سبب سے ہوا کہ جمعے خوثی ہے کہ میرا تا ٹر غلط میں آپ کو یقین دلاتا اللہ کو یقین دلاتا

عامعه لميشتن دبلي انڈیا،مترجمہ

**اور نیک**ترین ارادوں میں

رکھتا کہ بیراحمدی اسلام اور

#### بسم الله الرَّحمن الرحيم!

### تعارف!

مرزاغلام احمد قادیانی نے جیسے اپنی زندگی میں انگریز کواپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لئے حرمت جہلد اور اطاعت انگریز پر پچاس الماریاں لکھ کر انگریز ی گورنمنٹ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی اور زندگی بھر عاجز اند درخواسیں لکھ لکھ کر اپنے تحفظ اور اپنی جماعت کے تحفظ کے لئے بطور صلداس انعام کا خواہاں رہا ہے کہ:

"ہماری ثابت شدہ وفادار یوں کے پیش نظر مجھے اور میری جماعت کو خاص نظر عنایت سے دیکھا جائے اور ماتحت حکام کواشارہ کیا جائے کہ ہماری آبروریزی کے دریے کوئی نہ ہوسکے۔"

(مجموعہ اشتہارات جسم ۲۱)

بعینه اس طرح مرزا قادیانی کی امت نصف درجن سے زائد قادیانی اخبار وجرائد کے ذریعہ اس صور پھو نکنے میں مشغول ہے کہ مسلمانوں کو باور کرالیں کہ ہم بیرونی مما لک میں تبلیغ اسلام کررہ ہے ہیں اور تعمیر مساجد سے اسلام کا نام روش کررہے ہیں اور مسلمانوں کو اینے دام فریب میں لانے کے لئے لاکھوں رو پیدیانی کی طرح بہاکرایک منظم اسمیم کے ماتحت اپنے آ یکواسلام کا تھیکیدار ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ حتی کدریڈیو یا کستان پر بھی قادیانی تصرف کا بیامالم ہے (صدرایوب کے دور میں) کددیہاتی پروگرام میں آیک مسافر ک زبانی بیاعلان کرایا گیا کدر بوہ والے ربوہ (چناب گر) میں بیٹے کرتمام دنیا کوبلیغ اسلام کررہے میں مندرجہ بالاحقائق کے پیش نظراب وقت آگیا ہے کہ مسلمانوں کو اس دام ہمرنگ زمین سے بیانے کے لئے اصل حقیقت حال سے پروہ اٹھایا جائے اور دنیا کو بتلایا جائے کہ قادیانی اسلام سے کیام اد ہے اور اس تبلیغ کامقصد کیا ہے؟۔جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی ان کا اڈو بن جائے اور پھرانہوں نے بیرونی ممالک میں نکل کرحرام خوریاں سینمامیں ننگی عورتوں کا ناچ دیکھ کراورتھیٹر میں جا کر کونسی خدمت اسلام کی ہے؟۔اور پیجھی بتلا دیا جائے ك قادياني يارنى كا اصل مقصد الكريزكي أنجتي تقى جوانهوں نے انجام دى۔ اس لئے ييروني ممالک میں قادیانی تبلیغ کے چندنمونے ذکر کردیئے گئے ہیں۔ ہاں آخر میں اس جماعت کی اپنی ا طلاقی حالت کا فوٹو بھی ان کے بانی کی تحریر کی روشنی میں تھننج دیا گیا ہے کہ جولوگ ساری دنیا کو تبلیغ کرنے کے لئے نکلے ہیں وہ خود کیسے اخلاق وکردار کے مالک ہیں؟۔ اور آخر میں بیمی

بنا دیا گیا ہے کہ جو کام میں صرف ہو نیز نیز سے شہادت پیٹی کروں س ماری یہ تحریر دراصل قادیانی م

هاری میرخور درانش قادمای می کرد ہے ہیں۔'' بیری کا اتنا کہا عرصہ کزرا ہے۔ بیرس کا اتنا کہا عرصہ کزرا ہے۔

مبلغین اسلام نے نوے نوے ممالک میں مسلمانوں نے اپنی کامیاب ہیں۔

ہارے حفرت موا
اورد نیا پر واضح کر دیا ہے کہ: ''لو
ہے۔ یعنی تبلیغ دیں۔''اس طر،
تو فیق عنایت فرمائی ہے کہ منا اسلام کے
اسلام کے لئے روانہ کردیا ۔
(بڈرسفیلڈ) میں تبلیغ اسلام کا
خدمات انجام دے کر قادیا نیو
دونوں مکنوں میں محمدی اسلام کا
حضرت مولا نالال حسین اخراث کے
حضرت مولا نالال حسین اخراث کے
کھ دن مغربی جرمنی میں تبلو

قار کین کرام!مجلر کریں کہ خدا تعالی ان کوزیادہ

ويزاملا ہے۔

بتلادیا گیا ہے کہ جورو پییقادیان میں (اب ربوہ میں) تبلیغ اسلام کے نام پراکٹھا ہوتا تھا وہ کس کام میں صرف ہوتا تھا۔اس کوآپ اصل کتاب میں ملاحظہ فرمائیں۔

نیز بطورآخری گر ارش قادیانیت کی دنیامین کیا پوزیش ہے؟۔اس پر بھی ان کے گھر سے شہادت پیش کردی گئی ہے کہ ابھی تک قادیا نیت شوکروں کی زدییں ہے۔واضح رہے کہ ہماری میتخریر دراصل قادیانی پروپیگنڈا کا جواب ہے کہ: ''ہم بیرونی ممالک میں جلیخ اسلام کررہے ہیں۔''

یہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آنخضرت اللہ کے زمانہ سے لے کرتیرہ سو برس کا اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے۔ وہ جلیغ اسلام سے خالی نہیں اور خواجہ معین الدین اجمیریؓ جسے مبلغین اسلام نے نوے نوے لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے اور مرزا قادیانی سے قبل بھی بور پی ممالک میں مسلمانوں نے اپنی تبلیغی کوشش جاری رکھی ہے اور آج بھی مسلمانوں کی تبلیغی کوششیں کامیاب ہیں۔

ہارے حضرت مولا نا محمد الیاس کی تبلیفی جماعت پورے اتصابے عالم پر چھاگئی ہے اور دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ: ''لوگو! نبوت آ منہ کے حل حضرت محمد الله پر ختم ہوگئ ۔ کار نبوت باتی ہے۔ یعنی تبلیغ دین۔' اس طرح خدا وند قد وس نے مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان ملتان کو بھی یہ تو فیق عنایت فر مائی ہے کہ مناظر اسلام حضرت مولا نا لال حسین اخر کو بیرونی مما لک میں تبلیغ اسلام کے لئے روانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت مولا نا موصوف ایک سال دو ماہ انگلتان (بڈرسفیلڈ) میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دینے کے بعد نوماہ تک جزائر فیجی آئی لینڈ میں تبلیغ ضدمات انجام دی کر قادیا نبول اور لا ہور یوں دونوں کو گلست سے دو چار کیا ہے۔ مندرجہ بالا دونوں مکتوں میں محمدی اسلام کا پیغام پہنچار ہے ہیں۔ان سطور بالا کی تحریر کے وقت ابھی ابھی دونوں محمدی اسلام کر بینچار ہے ہیں۔ان سطور بالا کی تحریر کے وقت ابھی ابھی حضرت مولا نا لال حسین اخر کا گرامی نامہ ملا کہ وہ اسام کی 1979ء سے فیجی آئی لینڈ سے چل کر کہدے دن مغربی جرمنی میں تبلیغ اسلام کرتے ہوئے دیں جون 1979ء تک دوبارہ مسلمانان کے مطالبہ پروہاں جارہے ہیں۔مولا نا موصوف کوئی الحال انگلتان کے مطالبہ پروہاں جارہے ہیں۔مولا نا موصوف کوئی الحال انگلتان کے مطالبہ پروہاں جارہ ہیں۔مولا نا موصوف کوئی الحال انگلتان کے لئے تین ماہ کا ورا الملے۔

قار کین کرام! مجلس تحفظ ختم نبوت کے لئے اور خصوصاً مولا نا موصوف کے لئے وعا کریں کہ خدا تعالیٰ ان کوزیادہ سے زیادہ خدمت اسلام کی تو نیق عنایت فرما کیں۔
(الراقم عبدالرجیم اشعر "... وارٹیج الاؤل ۱۳۸۹ھ... ونتر ختم نبوت ماتان)

اری کا یقین دلانے می گورنمنٹ کو مطمئن وراپی جماعت کے

تماعت کو خاص نظر یزی کے دریے کوئی شتهارات ن ۱۳سم۲۱) فادياني اخبار وجرائد بیرونی مما لک میں ورمسلمانوں کوایئے لیم کے ماتحت اینے يديو بإكستان بربهمي <sub>ا</sub> میں ایک مسافر کی لوتبليغ اسلام كرري ں دام ہمرنگ زمین ایا جائے کہ قادیانی یال ہے کہ مکہ محرمہ م خوریال ٔ سینمامیں بيبهى بتلاديا جائے یا۔ اس کئے بیرونی اس جماعت کی اینی وَلُوكُ ساري دنيا كو .اورآخر میں یہ بھی ا.....اسلام سے مرادفر

پھیلائے گا اور پیسلسلہ ( ق

ونيامين اسلام سيمراويج

۲....اسلام کی تبلیغ ہے

اینے واعظ بھیجیں گے۔گم

سلسله احربه كي صورت مي

قادیانی) کے پاس روکرا:

میری تبلیغ ہے۔ پس اس ا

اسلام كا دُهندُورا بيياً جار

ہے نہ کہ بلنے اسلام۔ اگر آ

جج' زکوۃ کوتو مانتا ہے۔

بروايت مرزابثيرالدين

۳.....جارااسلام او

میں گونج رہے ہیں۔ آ

مه اختلاف صرف وفات ا

كريم الله ورأن نماز

ہمیںان (مسلمانوں)

تو د ه اسلام بی کی تبلیغ ک

أكر بيشبهو

'' دیکھوز مانہ ج

مرزامحوداحدخ

بسم الرحمن الرحيم!

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعده!

کافی دنوں ہے ہم نے اپنے پیفلٹ''مرزائیوں کا بہت بڑا فریب''میں وعدہ کیا تھا كة قادياني تبلغ كي حقيقت بهم عقريب واضح كريل على جس كالمجهة خاكه روداد مجلس ١٣٨٨ هيس بھی دیا گیا ہے۔ کثرت کام کی وجہ سے پوری توجہ نہ ہوسکی۔ اب فرصت مہیا ہونے پر آپ حضرات کو قادیانی تبلیغ کے ذعول کا پول کھول کر اصل حقیقت ہے آگاہ کرتے ہیں کہ قادیا نیوں کے دعاوی کہ"اسلام دنیا کے کناروں تک" پھیلانے والے صرف ہم ہیں۔ کہال تک منی برصدافت ہیں؟۔ چونکہ ان کے دعاوی سے بظاہر بعض حضرات متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھا ہے جماعت ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کررہی ہے اور اس پروپیگنڈہ کوتقویت دینے والے قادیانی جماعت کے وہ قد آ دم پوسٹر اور پمفلٹ بھی ہیں جومندرجہ بالاعنوان سے چھاپ کر ہماری مسلم آبادی میں ان کی دکانوں اور چوررستوں میں مھینک جاتے ہیں ما قادیانی مرکز ربوہ (موجودہ چناب مکر) اور لا ہور سے بذریعہ ڈاک بااڑ مسلمانوں کے نام روانہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بیفاث بعنوان' جماعت احمریه کاتبلیغی نظام' ربوه (چناب تکر) سے شائع شده ملتان کے قادیانی فرقه کے سکروی منوراحد نے ایک مسلمان جناب بشیراحدصاحب ۲۵۰ بی سیم نبر۲ ملتان شہر کے نام روانہ کیا ہے اور اس پیفلٹ میں مرز امبارک کی تقریر چھاپ کرتقتیم کی گئی ہے۔جس میں مرزا قادیانی کے الہاموں کے نام سے بورپ میں اسلام پھیلانے کا تذکرہ ہے اور چند آ دمیوں کے نام لے کریہ باور کرانے کی کوشش کی گئ ہے کہ گویا بیالوگ کفرسے نکل کر ملت اسلامیہ میں داخل ہو گئے ہیں اور لفظ اسلام کا تکرار اس رسالہ میں اتنی بار کیا گیا ہے کہ خواہ مخواہ سادہ دل مسلمان اس شبہ میں مبتلا ہوجاتا ہے کہ ملت اسلامیہ تو اس گردہ کومسلمان نہیں مجھتی اور پہلوگ ہیں کہ باہر کے ممالک میں لوگوں کومسلمان بنارہ ہیں۔ پس اس رسالہ میں اس فریب كا برده حاك كرنا ہے كه كيا واقعى بياس اسلام كى تبليغ كرتے ہيں جوحضرت خاتم الانبياء محمد عرب المالية لائے ميں يا قادياني اسلام جوانهوں نے خود اخر اع كيا ہے و مراد ہے؟ - واقعہ يہ ہے کہ قادیانی اپنااختر اعی اسلام پیش کرتے ہیں۔جس کاحقیقی اسلام سے قطعاً تعلق نہیں ہے۔ یاوگ عیاری سے نام اسلام کا لیتے ہیں مرمراواس سے قادیا نیت ہوٹی ہے۔ چنانچ مرزا قادیانی نے خوداس بات کی تصریح کی ہے کہ اسلام سے مراد فرقہ قادیانیہ ہے۔مندرجہ وہل حوالہ الماحظہ

ا....اسلام عصرادفرقداحديد

''دکھوز مانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلہ کی دنیا میں بڑی مقبولیت کھیلائے گا اور پیسلسلہ (قادیانیہ۔مولف) مشرق اور مخرب اور شال اور جنوب میں کھیلے گا اور دنیا میں اسلام سے مرادیبی سلسلہ ہوگا۔'' (تخد گوار دیم ۲۵ جزائن ج۔اص۱۸۲)

٢ ....اسلام كى تبلغ سے مراد مرزا قادياني كى تبلغ ہے

مرزامحوداحمر خلیفہ قادیان فرماتے ہیں کہ ''ہندوستان سے باہر ہرائیک ملک میں ہم
اپنے واعظ میں کی گریں اس بات کے کہنے سے نہیں ڈرتا کہ اس تبلیغ سے ہماری غرض
سلسلہ احمد یہ کی صورت میں اسلام کی تبلیغ ہو۔ میرا یہی فدہب ہے اور حضرت مسے موجود (مرزا
قادیانی) کے پاس رہ کراندر باہران سے بھی یہی ساہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ یہی
میری تبلیغ ہے۔ پس اس اسلام کی تبلیغ کرو جو سے موجود (یعنی مرزا قادیانی) لایا ہے۔''

(منصب خلافت ص ۲۱،۲۰)

ناظرین کرام! آپ نے مندرجہ بالا دونوں حوالوں میں ملاحظہ فر مالیا کہ جس تبلیغ اسلام کا ڈھنڈورا پیا جارہا ہے کہ ہم اسے دنیا کے کناروں تک پہنچا کیں گے وہ تبلیغ قادیا نیت ہے نہ کہ تبلیغ اسلام۔اگر آپ اس شبہ میں مبتلا ہوں کہ آخر قادیا نی فرقہ بھی خدا رسول نماز' روز ہ جج ' زکو ہ کو تو مانتا ہے۔ پھر ان کا اور ہمارا اسلام جدا کیسے ہوا تو اس شبہ کا جواب بھی آپ بروایت مرزابشر الدین محمود خلیفہ قادیا نی ابن مرزاغلام احمد قادیا نی کی زبانی سن لیس۔

٣....جارااسلام اور ہے مسلمانوں كا اور

" د حضرت مسيح موعود (مرزا قاديانی) كے منہ سے نكلے ہوئے الفاظ مير \_ كانوں ميں گونج رہے ہيں۔ آپ نے فرمايا يہ فلط ہے كہ دوسرے لوگوں (مسلمانوں) سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسيح يا اور چند مسائل ميں ہے۔ آپ نے فرمايا كہ الله كى ذات رسول كريم الله ، قرآن نماز روز ہ ج و زكوة \_ غرضيكم آپ نے تفصیل سے بتايا كما يك ايك چيز ميں ہميں ان (مسلمانوں) سے اختلاف ہے۔ "

(اخبار الفضل قاديان ج١٩ نمبر١١مورند٢٠ جولا كي١٩١١ء)

اگریہ شبہ ہوخواہ وہ اسلام سے مراد قادیانی ند بہب ہی لیتے ہوں مگر باہر کے ملکوں میں تو وہ اسلام ہی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ شبہ بھی بالکل غلط ہے۔ کیونکہ قادیانی فرقہ کے بانی کے

لأنبي بعده! ن بروا فریب''میں وعد ہ کیا تھا فا كەرودادىجلس١٣٨٣ ھەمىي فرصت مہیا ہونے پر آپ گاہ کرتے ہیں کہ قادیا نیوں ف ہم ہیں۔ کہاں تک منی نتاثر ہوتے ہیں کہ دیکھا ہے نقویت دینے والے قادیانی ن سے چھاپ کر ہماری مسلم قادیانی مرکز ربوه (موجوده اندکرتے ہیں۔ چنانچدایک سے شائع شدہ ملتان کے احب ٢٥٠ بي سيكم نمبر٢ ملتان اپ کرتفتیم کی گئی ہے۔جس لانے کا تذکرہ ہے اور چند بیلوگ کفر سے نکل کر ملت تن بار کیا گیا ہے کیہ خواہ مخواہ گروه کومسلمان نهی*ں جھت*ی اور ب اس دساله میں اس فریب ) جوحضرت خاتم الانبياء محمه ہے وہمراد ہے؟۔ داقعہ پیر

م سے قطعاً تعلق نہیں ہے۔

تی ہے۔ چنانچیمرزا قادیانی

- مندرجه ذيل حواله ملاحظه

نز دیک جس اسلام میں ان کا تذکرہ نہ ہو وہ مردہ اسلام ہے۔ چنانچہ مرز ابشیر الدین محمود احمد خلیفہ قادیان فرماتے ہیں کہ:

،....مرزا قادیانی کوچھوڑ کرمردہ اسلام پیش کرو گئے

"حضرت مسيح موعود (مرزا قاديانی) كى زندگی بليس محمعلى لا بورى اور خواجه كمال الدين لا بورى كى تجويز پر ١٩٠٥ء ميں ايديشرا خبار وطن نے ايك فند اس غرض سے شروع كيا تھا كہ اس سے (رسالہ ريويو آف ريليجنز قاديان) كى كاپياں بيرونى ممالك ميں بھيجى جائيں۔ بشرطيكه اس ميں حضرت ميں موعود كانام نہ ہو۔ مگر حضرت اقدس (مرزا قاديانی) نے اس تجويز كو اس بناء پر ددكرديا كہ مجھكو چھوڑ كركيام دہ اسلام پيش كروگے۔"

(مندرجدا خبارالفضل قاديان نمبر٣٣ جلد ١٩٣٨ م امورخه ١٩٢٨ كتوبر ١٩٢٨ء)

۵.....جس اسلام میں مرزا قادیانی پرایمان لانے کی شرط نہ ہووہ اسلام ہی نہیں 
دعبداللہ کیلیم نے حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) کی زندگی میں ایک مثن قائم 
کیا۔ بہت اوگ مسلمان ہوئے۔ مسٹر دلیپ نے امریکہ میں ایسی اشاعت شروع کی۔ گرآ پ 
نے (مرزا قادیانی) مطلق ان کوایک پائی کی مدونہ کی۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ جس اسلام میں آ پ 
پر (مرزا قادیانی) ایمان لانے کی شرط نہ ہوا درآ پ کے سلسلہ کا ذکر نہ ہوا ہے آ پ اسلام ہی نہ 
سیجھتے تھے۔ یہی دجہ ہے کہ حضرت خلیفہ اوّل (نورالدین) نے اعلان کیا تھا کہ ان کا 
(مسلمانوں کا) اسلام اور ہے اور بھار ااسلام اور ہے۔ "

(اخبار الفضل قاديان جس نمبر ٥٨ص ٢ مور حدا ٣ دمبر ١٩١٣ء)

آپ نے مندرجہ بالاتحریروں سے بیمعلوم کرلیا کہ قادیا نیوں کا اسلام اور ہے اور مسلمانوں کا اسلام اور ہے۔اب مرزاغلام احمد قادیانی نے جواپنے اسلام وند بہب کی تعریف کی ہے وہ خودان کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں:

٢ .....قادياني فديب كے دوركن بيں

چنانچ مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ ''سومیرا فدہب جس کومیں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو جصے ہیں۔ایک مید کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامید میں ہمیں پٹاہ دی ہو۔سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔'' (مقدمہ شہادت القرآن صیم ۸ فرائن ۲۲ میں ۲۸ میں)

Y

د مکیرلیو اطاعت اورگورنمنسهٔ حصے میں کیلمہ شہاد م مسلمانوں کا اسلام

مسلمانوں کا اسلام مسلمانوں کا اسلام ا اب جہ

کی اطاعت ہے تو<sup>ت</sup> چنانچے مرزا قادیا فی<sup>ت</sup> ک.....می*س گورخم* ''معن!

مجھے نین ہاتوں \_ گورنمنٹ عالیہ \_

اپ ہوئی ہے۔تو مرزا کیاہے کہ میں۔ ۸.....پچاس "میر

ئے ہیں کداگرو پھرم اگر لحاظ کیا جانے

جهاد می*ن تحری* که ۹..... پچهاس درم د کیولی آپ نے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اسلام کے دو جھے جیں۔ نداک اطاعت اور گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت لیکن مسلمانوں کے اسلام کے پانچ ارکان اور بنیددی حصے بیں۔ کلمہ شہادت نماز روزہ جج نز کو ق معلوم ہوا کہ قادیانی اسلام دور کنوں پر قائم ہے۔ تو پیتہ چلا کہ واقعتا قادیانی اسلام اور ہے اور مسلمانوں کا اسلام پانچ ارکان پر قائم ہے۔ تو پیتہ چلا کہ واقعتا قادیانی اسلام اور ہے اور مسلمانوں کا اسلام اور۔

اب جب آپ نے قادیانی مذہب کی حقیقت معلوم کرلی۔ آدھا مذہب ان کا انگریز کی اطاعت ہے تو گویا اطاعت خداوندی ایک بہانہ ہے۔ اصل کام انگریز کی خدمت کرنا ہے۔ چنانچے مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ:

٤ ..... ييل گورنمنث برطانيه كالة ل درجه كاخيرخواه مول

'' میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریز کی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اوّل درجہ پر بنادیا ہے۔ اوّل والدمرحوم کے اثر نے۔ دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے۔ تیسرے خدا تعالیٰ کے الہام نے۔''

(ضميمة رياق القلوب نمبر اص ج، فزائن ج١٥ اص ٢٩١)

آپ نے ملاحظہ فرمالیا کہ انگریز کی وفاداری ادر اطاعت بذریعہ وتی والہام نازل ہوئی ہے۔ تو مرزا قادیانی نے انگریز کی مدح وثناء میں دفتر کے دفتر سیاہ کردیئے۔ چنانچہ خود تحریر کیا ہے کہ میں نے انگریز کی اطاعت ادر ممانعت جہاد میں پچاس الماریاں کھی ہیں۔

٨..... يجإس الماريان

''میری عمر کا اکثر حصداس سلطنت انگریزی کی تائیداور جمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں اکسی ہیں اور اشتہار شائع کے بین کداگروہ رسائل اور کتابیں اکشی کی جا کیں تو بچپاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔'' کئے ہیں کداگروہ رسائل اور کتابیں اکشی کی جا کیں تو بچپاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔'' (تریاق القلوب میں 80، خزائن ج 81می 108)

پھر مرزا قادیانی بچاس الماریوں پر کفایت نہیں فرماتے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ تعداد کا اگر لحاظ کیا جائے تو بچاس ہزاروہ کتب ورسائل ہیں جوانہوں نے انگریز کی اطاعت اور ممانعت جہاد میں تحریر کی ہیں۔ چنانچیتحریر کرتے ہیں:

۹ ..... پچاس ہزار کتابیں

''مجھ سے سرکارانگریزی کے حق میں جو ضرمت ہوئی ہے وہ پیتھی کہ میں نے پچپاس بے السلام ہے۔ چنانچہ مرزا بشیر الدین محمود احمد

ِنُ کُرو گے کی زندگی میں محمعلی لاہوری اور خواجہ کمال کن نے ایک فنڈ اس غرض ہے شروع کیا تھا کا کیاں ہیرونی مما لک میں بھیجی جا کیں۔ رہاقدس (مرزا قادیانی) نے اس تجویز کو

اکرو گے۔'' قادیان نبر۳۳ جلد۱۳مس ۱۱ مورند ۱۹۱۹ کور ۱۹۲۸ء) الانے کی شرط نہ ہووہ اسلام ہی نہیں مرزا قادیانی) کی زندگی میں ایک مشن قائم

ریکه میں ایک اشاعت شردع کی۔ گرآپ ا-اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اسلام میں آپ کے سلسلہ کا ذکر نہ ہواہے آپ اسلام بی نہ نورالدین ) نے اعلان کیا تھا کہ ان کا

ی'' قادیان تج منبر ۸۵ص۲ مور ندا ۳ دمبر ۱۹۱۴ء) دم کرلیا که قادیا نیول کا اسلام اور ہے اور

انے جوابے اسلام ومذہب کی تعریف کی

سومیرا ندیب جس کومیں بار بار ظاہر کرتا مدا تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ دوسرے اس اس کے ہاتھ سے اپنے سامیہ میں ہمیں پناہ سشہادت القرآن ص۸۸ فرزائن ج۲ص ۲۸۰) بڑار کے قریب کن بیں اور رسائل اور اشتبار چھپواکر ای ملک اور نیز دوسرے یا داسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کئے کہ گورنمنٹ اگریزی ہم مسلمانوں کی محن ہے۔ ابتذابی آیک مسلمان کا پیفرض ہونا چاہئے کہ اس گورنمنٹ کی تجی اطاعت کرے اور ول سے اس دولت کا شکر گزار ار اور دعا گورہے اور بیہ کہ بیس میں نے مختلف زبانوں لیعنی اردو فاری عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں پھیلادی۔ یہاں تک کہ اسلام کے دومقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں بھی بخو نی شائع کردیں۔'

ناظرین! مندرجہ بالاحوالوں سے یہ بات آپ پرعیاں ہوگئ ہے کہ قادیائی بیروئی مما لک میں جس اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں وہ انگریز کی وفاواری اور حرمت جباد کا مسئلہ ہے جس کا اصل اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ قادیا نی فرقہ کا بانی مرزا قادیانی دراصل انگریز کی حکومت کا ایجنٹ اور جاسوں تھا۔ جس نے ہندوستان و بیرون ہند میں انگریز کے جاسوسوں کی ایک منڈ لی تیار کی جو تبلیغ کے نام پر انگریز کی حکومت کی امداد سے پھیلادی گئی تھی جس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ اب ہم ان کی بیرونی ممالک میں تبلیغ اور تبلیغ کا طریق کار آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تا کہ اصل حقیقت آپ کے سامنے بے نقاب ہوجائے۔ سب سے پہلے تا کہ اصل حقیقت آپ کے سامنے بے نقاب ہوجائے۔ سب سے پہلے قادیانیوں کا طریق تبلیغ ملاحظہ فرما کیں:

١٠.....قاديانيون كاطريق تبليغ

''دو دفعہ دو اتوار میں وو کنگ مولوی صدر الدین (لا ہوری پارٹی کے موجود ہ امیر)

کے زمانہ میں جاچکا ہوں۔ کوئی سنجیدہ مردیا عورت میں نے نہیں دیکھے۔ ہاں ہیں پچیس لڑکیوں کا
مجمع چائے پر ضرور موجود تھا۔ جن میں سے دو ایک مولوی صاحب کی بغل میں بیٹھی ہوئی تھیں۔
ایک سوٹی سے مولوی صاحب کی پگڑی اچھال رہی تھی۔ دوسری مولوی صاحب کی آئکھوں کو بند
کررہی تھی اور باتی ہندوستانی لڑکوں کے ساتھ پھررہی تھیں۔ ان کواگر نومسلمانوں میں شار
کیا جاتا ہے تو میں کہوں گا کہ اس کامیا بی سے بہتر تو ناکا می ہے۔ ججھے دو کنگ کی الی خرابیوں کا
کناچاتا ہے تو میں کولیک شریف انسان تحریر میں نہیں لاسکتا؟۔

(ملاحظہ ہو کمتوب عبدالرجیم خان مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج۸، کمینومبر ۱۹۲۰ء) جب آپ نے قادیانیوں کا طریق تبلیغ معلوم کرلیا کہ اسطرح برآ دار ہ لڑکیوں کو اکٹھا کر کے ان ہے آگھ مچولی کرکے جائے پلاکر رخصت کردیتے ہیں اور اس کا نام تبلیغ رکھ

٨

چھوڑا ہے۔ای ط کہ ہم نے بیرونی مجد ہے۔جس حوالہ ملاحظہ فرما وفات کے بعدسے سر براغمالیا کرد

حواله ملاحظه *کری* اا.....وو کنگ « <u>بم</u>

لابوري احمد بول

لے کے دو کنگ تشر کا سابق امام ملاحظہ ہوا نگلتہ ہے۔مرتب)

ت کی امداد سے پھیلادی گئی تھی جس کے

لک میں تبلیغ اور تبلیغ کاطریق کارآپ کے

منے بے نقاب ہوجائے۔سب سے پہلے

الدين (لا ہوري يارئي كے موجود ہ امير) نے نہیں دیکھے۔ ہاں ہیں پچپیں از کیوں کا وی صاحب کی بغل میں میٹھی ہو کی تھیں۔ - دوسری مولوی صاحب کی آنکھوں کو بند ى تقيں - ان كواگر نومسلمانوں ميں شار کامی ہے۔ مجھے دو کنگ کی ایسی خرابیوں کا اسكتا؟\_

ررجدا خبار الفضل قاديان ج٨، كم نومبر ١٩٢٠ ء) علوم کرلیا که اسطرح برآ واره <sup>از</sup> کیوں کو ست کردیتے ہیں اور اس کا نام تبلیغ رکھ

جھوڑا ہے۔ای طرح اب بیرونی مما لک میں سب سے زیادہ جس چیز کا پروپیگنڈ ہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے بیرونی ممالک میں تعمیر مساجد کی ہے اور ان مساجد میں سرفبرست وو کنگ مشن کی مبجد ہے۔جس کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے کہوہ ہماری تقمیر کردہ ہے۔اس سلسلہ میں درج ذیل س حواله ملاحظة فرمائيس كدوه مجمى سركار بهو پال كے سرمايد سے تعمير موئى ہے اور ايك جرمن واكثر ك وفات کے بعد سید امیر علی مرحوم کے طفیل خواجہ کمال الدین قادیانی قابض لے ہو گئے اور آسان سر پراٹھالیا کہ دیکھو جی بیرونی ملکوں میں ہم نے تبلیغی اڈے قائم کر لئے ہیں۔اب مندرجہ ذیل حواله ملاحظه کریں۔

اا.....وو كنَّك مثن كي حقيقت، جناب فضل كريم دراني كابيان

'' مجھےمعلوم نہیں کہ بیغلط خیال ہندوستان میں س طرح پھیل گیا کہ وو کنگ کی معجد لا ہوری احمد یوں کی تغمیر کردہ ہے۔ بیسر کار بھویال کے روپیہ سے تغمیر ہو کی تھی اور مبحد کے ساتھ ر ہاکٹی مکان سرسالار جنگ ھیدرآ باد) کی یادگار ہے اور دونوں کی تغییر ڈاکٹر لائٹر کے اہتمام میں مونی تھی۔ واکٹر لائٹر ایک جرمن عالم تھے جن کواسلام سے بہت انس تھا اور بعض کا خیال ہے کہ وہ دل ہے مسلمان تھے۔ ہندوستان میں سررشتہ تعلیم میں کام کرتے تھے۔ پہلے انسپکڑ آف اسکولز اور پھر پچھ عرصہ کے لئے پنجاب یو نیورٹی کے رجسر ارر ہے تھے۔ان کی خواہش تھی کہ والایت میں ہندوستان کا ایک نشان قائم کردیا جائے۔ چنا نچرانہوں نے ایک اورنٹیل انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد رتھی۔ ایک طرف مجد تھی اور اس کے ساتھ ہندوؤں کے لئے ایک مندر بنوادیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعدان کے بیٹے نے مندر کا حصہ فروخت کردیا۔ لیکن مبجد کا حصہ سیدامیر على مرحوم كے طفيل محفوظ رہ گيا اور سيد امير على نے ہى خواجہ كمال صاحب كومسجد ميں آباد كيا۔'' (مغرب مين تبليغ اسلام مندرجه رساله حقيقت اسلام الا بور بابت جنوري ١٩٣٣ء)

لے اب الحمدللہ! اافروری ۱۹۲۸ء کوساٹھ برس کے بعد مولا نالال حسین اختر صاحب ا کے وو کنگ تشریف لے جانے پر وہ مجد پھر دوبارہ اہل اسلام کے قبضہ میں آگئی ہے اور وو کنگ كا سابق امام حافظ بشير احمرتائب موكر دوبارہ حلقه بگوش اسلام موچكا ہے۔ تفصيل كے لئے ملاحظه بوانگلتان مين كامياني عبدالرجيم اشعرًا (جواحتساب قاديانيت كي جلداوّل مين شامل ہے۔مرتب) جب و و کنگ مجد کی حقیقت آپ کے سامنے آگئ تو اب اس پر و پیگنڈ ہ کا حال بھی معلوم کریں کہ ہمارے یورپ جانے سے بڑے بڑے انگر بیز مسلمان ہوئے اور بیسب ہماری تبلغ کا نتیجہ ہے۔ حالا نکہ جتنے بڑے بڑے معزز انگر بیز مسلمان ہوئے ہیں وہ خود اپنے مطالعہ سے اسلام کی خوبی کے قائل ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اتفاقاً جس کسی قادیا نی سے ان کا مصافحہ بوجا تا ہے تو قادیا نی مبلغ فور آشور مجاتے ہیں کہ فلاں انگریز ہماری وجہ سے مسلمان ہوا۔ فلاں کو ہم نے متاثر کیا ہے۔ اس کے لئے درج ذیل حوالہ ملاحظہ فرمائیں:

١٢..... تبليغي وْهُونَك كَى حَقيقت

''جوجو چوٹی کے انگریز مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی ایبانہیں جس نے ووکنگ مشن کی ہدایت سے قبول اسلام کیا ہو۔ لارڈ ہیڈ لے نے خود اعلان کیا تھا کہ میں اسلام کا بطور خود مطالعہ کر کے اس فد بہب میں داخل ہوا ہوں اور مجھے قبول اسلام سے صرف بندرہ دن بہلے خواجہ کمال الدین سے تعارف ہوا۔ مسٹر مار ماڈیوک پکھنال مضر میں مسلمان ہوئے اور زیادہ بہلے خواجہ کمال الدین سے تعارف ہوائے سرآ رچیا ہملٹن نے غالباً ایک خانگی ضرورت سے مجبور ترکی اور مصری اثرکی وجہ سے ہوئے۔ سرآ رچیا ہملٹن نے غالباً ایک خانگی ضرورت سے مجبور ہوگر اسلام کا اعلان کیا۔ اگر ایک ایک کے حالات دریا فت کرو اور ان سے پوچھو کہتم نے کس طرح اسلام قبول کیا تو معلوم ہوجائے گا کہ اثر ات بچھاور ہی تھے۔ ووکنگ مجد کا قبول اسلام کوئی واسطہ نہ تھا۔'' (مفنمون مغرب میں تبلیخ اسلام مندرجہ رسالت حقیقت اسلام بابت ماہ جنوری ۱۹۳۳ء لاہورا زفقل کریم خان درانی)

جب آپ نے وو کنگ کے کام کی حقیقت معلوم کر لی تو اب لندن میں قادیانی مبلغ کی تبلیغ کانمونہ ملاحظہ فر ماکیس اور اس کی حرام خوری ملاحظہ کریں:

۱۳ .....انندن میں قادیانی مبلغ کی حرام خوری

ایک مرزائی مبلغ کے متعلق قادیان کا سرکاری آرگن حسب ذیل معلومات فراہم کرتاہے کہ:

''میرے ایک بہت معزز غیر احمدی (بعنی مسلمان) دوست نے بیان کیا کہ میں ہ ولایت میں ایک ہوٹل میں کھانا کھار ہا تھا جو وہیں ایک بھاری بھرکم لا ہور کے رہنے والے لیکچرار اور پر پچربھی تشریف لائے اور کھانے میں مصروف ہوگئے ۔ کھانے کے دوران میں انہوں نے

منگا کر کھایا تھا۔ ہوئل والے بے نہایت نفیس سور کا گوشت)'' آپ نے ولایت گوشت منگوا کر خدمت اسلام ک لا ہوری مبلغ کی حرا کی اپنی رپورٹ ملاحظہ کریں ک تھے۔ انہوں نے بھی چوہدری کھول دیا۔ اس کے لئے دربرز مھول دیا۔ اس کے لئے دربرز مرز امجود ابن مرز مرز امجود ابن مرز

ہوٹل والے سے فر مایا کہ کل وال

لاكران كے سامنے ركھ دیا جسے ا

لے گئے تو میں نے بصد شوق ہ

جہاں یورپین سوسائی عریا فی او پیرا میں لے گئے جس کا:
بتایا کہ یہ اعلیٰ سوسائی کی جگہ جردر .
جود یکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ یہ بیں۔انہوں نے بتایا معلوم ہوتی تھیں۔''

حصه بھی دیکھوں۔گر قیام ا<sup>ا</sup>

آئے تو چوہدری ظفراللہ خالا

مرزابشرالدی<sub>ا</sub> صادق مرزا قادیانی کے صح

اً گئ تو اب اس پروپیگنڈ دکا حال بھی لریز مسلمان ہوئے اور بیسب بماری سلمان ہوئے ہیں وہ خود اپنے مطالعہ ما قاجس کسی قادیائی ہے ان کا مصافحہ یز ہماری وجہ سے مسلمان ہوا۔ فلاں کو فرمائیں:

میں سے ایک بھی ایسانہیں جس نے فود اعلان کیا تھا کہ میں اسلام کا تھے تبول اسلام سے صرف پندرہ دن تارہ میں مسلمان ہوئے اور زیادہ فی غالبًا ایک خا گئی ضرورت سے مجبور کی تھے۔ ووکنگ مجد کا قبول اسلام بی تھے۔ ووکنگ مجد کا قبول اسلام استہوری ۱۹۳۴ء

م كرلى تو اب لندن ميس قادياني مبلغ ين:

آرگن حسب ذیل معلومات فراہم

مان) دوست نے بیان کیا کہ میں <sub>۔</sub> نامجر کم لا ہور کے رہنے والے بیکچرار ۔ کھانے کے دوران میں انہوں نے

ہوٹل والے سے فرمایا کہ کل والی چیز لاؤ۔ وہ بہت مزیدارتھی۔ اس پراس نے ایک قتم کا گوشت لاکران کے سامنے رکھ دیا جسے انہوں نے خوب لطف کے کر کھایا۔ جب وہ تناول فرما کرانشر بیف لے گئے تو میس نے بصد شوق ہوٹل والے سے بوچھا کہ وہ کیا گوشت تھا جومسٹر یال نے تم سے منگا کر کھایا تھا۔ ہوٹل والے بے چارے نے بردی سادگی سے جواب ویا کہ فوئی نسف بیٹ ( یعنی نہایت نیس سور کا گوشت )' (حوالہ مندرجہ اخبر الفنشل قادیان نَ ۱ نبر ۱۸ مورید ۱۱ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ نہر ۱۸ مورید ۱۱ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ سے کہ بہت بن نے قبلیدار نیس سور کا گوشت میں تبلیغ کا نمونہ ویکھا کہ اسلام کے بہت بن نے قبلیدار نیس سور کا گوشت منافواکر خدمت اسلام کا دم بھرر سے بیں۔ نعو ذباللّه من ذلك!

لا بوری مبلغ کی حرام خوری کے بعد اب فریق قادیان کے سربراہ مرز ابشیر الدین محمود کی اپنی رپورٹ ملاحظہ کریں کہ جو باپ کی پیشگوئی کے مطابق بلیغ اسلام کرئے تشریف لے کے تصدر انہوں نے بھی چو مدری ظفر اللہ خان کے ذریعہ نگی میموں کا ناج و کھے کرقادیا نی اسلام کا بور کھول دیا۔ اس کے لئے درج ذیل حوالہ ملاحظہ فرمائیں:

۱۳.....فرانس میں ننگی میموں کا ناچ م

مرزامحودا بن مرزاغلام احمد قادیانی کی تبلیغ اسلام کاایک نمونه:

''میں جب ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یور پین سوسائی کا عیب والا حصہ بھی دیکھوں۔ مگر قیام انگلتان کے دوران مجھے اس کا موقعہ نہ ملا۔ واپسی پر جب فرانس آئے ہو چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب سے جومیر سے ساتھ تھے کہا کہ مجھے کوئی الی جگہ دکھا کیں جہاں یور پین سوسائی عریانی سے نظر آسکے۔ وہ بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے مگر وہ مجھے ایک اوپیرا میں لے گئے جس کا نام مجھے یا دنہیں رہا۔ اوپیراسینما کو کہتے ہیں۔ چو ہدری صاحب نے بنایا کہ بیاطال سوسائی کی جگہ ہے۔ جسے وکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت با ایک کہ بیال سوسائی کی جگہ ہے۔ جسے دکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ بینتکو وں عور تیں ہیٹھی ہیں۔ میں نے چو ہدری صاحب سے کہا کہ کیا جو دکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ بینتکو وں عور تیں ہیٹھی ہیں۔ میں نے چو ہدری صاحب سے کہا کہ کیا گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا یہ تگی نہیں ہیں۔ بلکہ کیڑے بہنے ہوئے ہیں۔ مگر باو جوداس کے وہ نگل معلوم ہوتی تھیں۔''

صادق مرزا قادیانی کے صالی کہلانے والے کی سینما بنی بھی ملاحظہ کریں:

### ۱۵ .....مفتی محمر صادق نے بھی تھیٹر دیکھا

''حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کے امرتسر جانے کی خبر ہے بعض اور احباب بھی مختلف شہروں سے وہاں آگئے۔ چنانچہ کپورتھلہ سے محمد خان صاحب اور منٹی ظفر احمد صاحب بہت دنوں وہاں تھبرے رہے۔ گرمی کا موجم تھا اور منٹی صاحب اور میں ہر دو نحیف البدن اور چھوٹے قد کے آدمی ہونے کے سبب ایک بی چار پائی پر دونوں لیٹ جاتے تھے۔ ایک شب حکم مکان کے قریب بی تھا اور تماشہ ختم ہونے پر دو بج دی جاتے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا جو مکان کے قریب بی تھا اور تماشہ ختم ہونے پر دو بج رات کو واپس آیا۔ جسم منٹی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجود گی میں حضرت صاحب کے باس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے۔ حضرت صاحب نے فر مایا ایک واپس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے۔ حضرت صاحب نے فر مایا ایک وفیہ ہم بھی گئے تھے۔ حضرت صاحب نے فر مایا ایک وفیہ ہم بھی گئے تھے۔ حضرت صاحب نے فر مایا ایک

(ذكر حبيب ص ١٨ مصنفه مفتى محمه صادق قادياني)

وه ایخ سواتمام کا

قادياني مبلغ كاط

اوراجتماع ميں ج

آ دمیوں کواسلام

ناواقف ہیں۔"

جب معلوم ہوا

ميموں كا ناچ او

کے سامنے صرفہ

ہے بیرونی مما

بلكه به أنكريزي

ی مدح سرائی

اور جہاد جو اس

افغانستان ميں

جعه میں فرمایا

1.....12

آپ نے بیرونی ممالک کی تبلیخ بھی ملا خطری اور اندرون ملک بھی تبلیخ قادیانت کا محونہ دیکھا۔ جس ند بہب کا مفتی سینما بین کا شائق تھا۔ گرشکایت کرنے والے نے جب شکایت کی تو مرزا قادیانی نے فر مایا ہم نے بھی دیکھا تھا۔ یعنی این خانہ ہمہ آفتاب است کہ بیٹے نے فرانس میں شوق پورا کیا۔ مفتی صاحب نے امرتسر میں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ یہ مشغلہ تو ہم نے بھی اختیار کیا ہے۔ واہ رے قادیانی نبوت تیری برکات۔ آپ انداز ولگالیں جن کے سم مشغلے ہوں وہ تبلیخ اسلام خاک کریں گے۔ البتہ یہ گروہ اخباروں میں رپورٹ لکھ کرشائع کرنے کے شیر ہیں۔ چنانچہ ایک رپورٹ برائے ملاحظ پیش خدمت ہے:

# ١٦.....قادياني مبلغ كى تبليغي رپورٹ كى حقيقت

''بلغراد سے روانہ ہوکر میں بڑپیسٹ پہنچا۔ وہاں ایک صاحب مسٹر محمد فیاض صاحب بی اسے ایل ایل بی سے ملاقات ہوئی۔ آپ کا سبز تمامہ دیکھ کر دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ قادیانی میں اور تبلیغ کی غرض سے تشریف لائے ہیں اور قادیانی عقائد و دعاوی پیش کرتے ہیں۔ پر وفیسر جرمانوس نے ان ہے دریافت کیا کہ آپ غیراحمدی جومکفر نہ ہواس کے پیچھے نماز کی اور مقدس مسلمان ہیں۔ لہذا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا ہم پاک اور مقدس مسلمان ہیں۔ لہذا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ہم کسی غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ان لوگوں کو اپنی پاکیزگی اور تقدس کا اس قدر گھمنڈ ہے کہ

وہ اپنے سواتمام کلمہ گوؤں کوخارج از اسلام مجھتے ہیں اور ان کے چھپے نمازنہیں پڑھتے۔اب ذرا قادیانی مبلغ کا طریق تبلیغ بھی ملاحظ ہو۔ کسی دوست سے ملے۔ کہیں چائے پر چلے گئے۔ ک اور اجتماع میں چند آ دمیوں سے ملاقات ہوگئ۔ پس قادیان رپورٹ لکھ دی کہ ہم نے تین سو آ دمیوں کو اسلام یا احمدیت کا پیغام پہنچا دیا اور لطف یہ ہے کہ آپ ہنگری زبان سے بھی بالکل ناواقف ہیں۔'

( مکتوب مجرعبداللہ تادیانی اوبر مندرجدا خیار پیغام سلح اوبر جلام ۱۳ بروہ ۱۹۳۱ بروہ ۱۹۳۱ بیا۔ اب بیتو قادیانی اور لا بہوری جینے کا ایک رخ تھا جو آپ کے سامنے چیش کیا گیا۔ اب جب معلوم ہوا کہ ملک سے باہر اور اندر بیاوگ جیلغ کے نام سے حرام خوریاں کرتے جی اور بی میموں کا ناچ اور تھیٹر بازی میں مشغول رہتے ہیں۔ آخر بیاوگ باہر جاتے ہی کیوں جیں۔ آپ کے سامنے صرف تین ہیرونی ممالک کا نقش پیش کیا جاتا ہے۔ تا کہ معلوم ہوجائے کہ جلیغ کے نام سے بیرونی ممالک میں جواؤے قائم کئے تھے۔ ان کا تبلیغ اسلام سے قطعا کوئی تعلق تبیں۔ بیدیونی ممالک میں جواؤے قائم کئے گئے تھے۔ ان کا تبلیغ اسلام سے قطعا کوئی تعلق تبیں۔ بیدیونی ممالک میں انگریزی حکومت کے جاسوسوں کی ایک منڈلی ہے۔ بیرونی ممالک میں انگریزی حکومت کی مدح سرائی ان کا بڑا مقصد ہے۔ باہر کے لوگوں کو بیا تگریز کی وفاداری کی تلقین کرتے ہیں اور جہاد جو اسلام کی روح ہے اس کے خلاف فنوئی صادر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم افغانستان میں قادیانی تبلیغ کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ چنا نچرمرز امحمود احمد خلیفہ قادیانی اپنے خطبہ افغانستان میں قادیانی تبلیغ کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ چنا نچرمرز امحمود احمد خلیفہ قادیانی اپنے خطبہ جعد میں فرماتے ہیں:

## المسافغانستان مين عبداللطيف قادياني تي من اصل وجه

''بہیں معلوم نہ تھا کہ صاحب زادہ عبدالطیف صاحب شہید کی شہادت کی وجہ کیا تھی۔ ایک عرصہ دراز تھی۔ ایک عرصہ دراز تھی۔ ایک عرصہ دراز کے بعدا تھا قا ایک لا بسریری میں ایک کتاب ملی جوچپ کرنایا ہیں ہوئی تھی۔ اس کتاب کے مصنف ایک اطالوی انجیئئر ہیں جوافغانستان میں ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھے۔ وہ ککھتا ہے کہ صاحبزادہ عبدالطیف صاحب قادیانی کو اس لئے شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے ادر عکومت افغانستان کوخطرہ لاحق ہوگیا تھا کہ اس سے افغانستان کا جذبہ حریت کمزور دیے واجائے گا۔''

(اخبارالفضل قادیان جلد ۲۳ نمبر ۳ مورند ۱۹ اگست ۱۹۳۵ ص۹)

کے امرتسر جانے کی خبر سے بعض اور احباب بھی رہے اور منتی طفر احمد صاحب اور منتی طفر احمد صاحب اور منتی طفر احمد صاحب اور میں ہر وہ نحیف البدن اور پار پائی پر دونوں لیٹ جاتے تھے۔ ایک شب کے قریب ہی تھا اور تماشہ ختم ہونے پر دو بج میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے طبح سے حضرت صاحب نے فر مایا ایک ہے۔''

وہاں ایک صاحب مسٹر محمد فیاض صاحب مامہ دیکھ کر دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بیں اور قادیانی عقائد و دعاوی پیش کرتے پیغیراحمدی جومکفر نہ ہواس کے بیچھے نماز مسلمان ہیں ۔ لہذا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ہم پاکیزگی اور تقدس کا اس قدر گھمنڈ ہے کہ افغانستان میں قادیانی مبلغ کے قبل کی وجہ آپ کومعلوم ہوگئ۔ اب دوسرا ملک روس ہے جس میں قادیانی صاحبان نے اپنا مبلغ بھیجا۔ اس کا حال بھی انہی کی زبانی سن نیجئے رم زا محمود احمد خلیفہ قادیان اعلان کرتے ہیں:

### ٨.....روس مين تبليغ قاديا نيت كانمونه

" پونکہ برادرم محمدامین خان صاحب کے پاس پاسپورٹ نہ تھا۔ اس کئے روی مااقد میں داخل ہوتے ہی روی کے پہلے ریلوے ائیشن قبضہ قضد پر انگریزی جاسوں قرار دیئے جاکر اُرفار کئے گئے۔ کپڑے اور کتابیں جو پھ پاس تھاوہ ضبط کرلیا گیا اورا کیے مہینہ تک آپ کو وہاں قد ماں قید رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ کو شق آباد کے قید خانہ میں تبدیل کیا گیا۔ وہاں ہے مسلم روی پولیس کی حراست میں آپ کو براست سم قند تا شعقد بھیجا گیا اور وہاں دو ماہ تک قید رکھا گیا اور ہا را آپ سے میانات لئے گئے۔ تا کہ بی خاب ہوجائے کہ آپ اگریزی حکومت کے جاسوں ہیں اور جب بیانات سے کام نہ چلا تو قسم کے لالچوں اور دھمکیوں سے کام لیا گیا اور فوٹو لئے ہیں اور جب بیانات سے کام نہ چلا تو قسم سے کالچوں اور دھمکیوں سے کام لیا گیا اور فوٹو لئے گئے۔ تا کیکس محفوظ رہے اور آئندہ گرفتاری میں آسانی ہواور اس کے بعد گوشکی سرحدا فغانستان کی طرف اخراج کا تھی دیا گیا۔ مگر چونکہ یہ بجابد گھر سے اس امر کا عزم کرکے فکا تھا کہ میں نے اس علاقہ میں حق کی تبلیغ کر فی ہے۔ اس لئے واپس سے سے اس امر کا عزم کرکے فکا تھا کہ میں نے اس علاقہ میں حق کی تبلیغ کر فی ہے۔ اس لئے واپس آن دو روی پولیس کی حراست سے بھاگ فکا اور بھاگ کر بخارا جا گئے۔ یہ وہاں آن زاد رہے۔ لیکن دو ماہ کے بعد پھر آگریزی جاسوں کے شبہ میں پہنچا۔ دو ماہ تک آپ وہاں آن زاد رہے۔ لیکن دو ماہ کے بعد پھر آگریزی جاسوں کے شبہ میں پہنچا۔ دو ماہ تک آپ وہاں آن زاد رہے۔ لیکن دو ماہ کے بعد پھر آگریزی جاسوں کے شبہ میں پہنچا۔ دو ماہ تک آپ وہاں آن زاد رہے۔ لیکن دو ماہ کے بعد پھر آگریزی جاسوں کے شبہ میں (افضل قادیاں نے انہرہام ۱۵۰۵ مورد ۱۵۰۳ سے ۱۵۰۰ سے دیا گئے۔ "

حکومت کی ایجلٹر

لماحظه فرمائيں۔

ا کثریت ہماری

کرتے ہیں۔ مم

هاری مسجد بنی تو

اطلاع دی۔اس

حكومت انگريز ـ

ایسے لوگوں کی آ

کے سامنے رکھ

آ حائے۔آخر

اصل مقصود تبليغ ا

بلكه مقصود وبإل

آپ نے پڑھ لیا کہ ہیرونی ممالک میں کس طرح تبلیغ ہورہی ہے۔البتہ ایک شبہ آپ کے دل میں ہوگا کہ وہ انگریزی جاسوس خیال کرتے تھے۔وہ خودتو انگریزی جاسوس نہ تھا۔ تو اس شبہ کا جواب آپ قادیانی مبلغ کی زبانی سننے محمد امین قادیانی مبلغ کا مکتوب مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد اانجبر ۲۵ مورخہ ۲۸ متمبر ۱۹۲۳ء "روسیہ میں اگر چہ تبلیغ احمہ یت کے لئے گیا تھا۔ لیکن چونکہ سلسلہ احمد بیاور برئش حکومت کے باہمی مفادایک دوسرے سے دابستہ ہیں۔اس لئے جہاں میں اپنے سلسلہ کی تبلیغ کرتا تھا وہاں لاز ما جھے گورنمنٹ انگریزی کی خدمت گزاری کرتی تھی۔ "کرنی پڑتی تھی۔"

.آپ کومعلوم : وَنَیْ ۱ اب دوسرا ملک روس ، کا حال بھی انہی کی زبانی سن کیجئے ۔ مرزا

یا ک یاسپورٹ نہ تھا۔ای لئے روی علاقہ نبضه فبضه پر انگریزی جاسوس قرار ویئے ماوه ضبط كرليا گيا اورايك مهينه تك آپ كو لدخاند میں تبدیل کیا گیا۔ وہاں ہے مسلم بهيجا گيا اور و بال دو ماه تک قيد رڪھا گيا اور ائے کہ آپ انگریزی حکومت کے جاسوس ن اور دھمکیوں سے کام لیا گیا اور فوٹو لئے نی ہواوراس کے بعد گوشکی سرحدا فغانستان اخراج كاحكم ديا گيا \_مگر چونكه په مجابدگھر میں حق کی تبلیغ کرنی ہے۔اس کئے واپس ت ہے بھاگ نگلا اور بھاگ کر بخارا جا کے بعد پھر انگریزی جاسوس کے شبہ میں ن ج النمبر ١١٥ موريد ١١٨ أست ١٩٢٣ ) ن طرح تبلیغ بورای ہے۔ البته ایک شبہ تے تھے۔وہ خودتو انگریز کی جاسوس نہ تھا۔ امين قادياني مبلغ كامكتوب مندرجه اخبار سه میں اگر چ تبلغ احمیت کے لئے گیا مفادا یک دوسرے سے دابستہ میں۔اس

ٹھے گورنمنٹ انگریزی کی خدمت گزاری

قارئین محترم! آپ نے وکھ لیا کہ قاویانی مبلغ خود ہی معترف ہیں کہ میں باہر جاکر انگریزوں کی تعریف کیا کرتا تھا۔ کیونکہ انگریزی گورنمنٹ اور جارے مفاد ایک دوسرے سے دابستہ ہیں۔ وہاں سے کھانے کول جاتا ہے۔ لوگوں کو اسلام کے نام پر گمراہ کرو۔ انگریزوں ک خیر یارومناؤ۔ انالحق کہواور بھائی نہ یاؤوالا فلسفہ ہے۔

ایک اسلامی ملک کے اندر قادیانی کارنامہ ملاحظہ کرنے کے بعد آپ نے روس میں بھی تبلیغ کے نتائج ملاحظہ کر لئے۔ نیز قادیانی مبلغ کی زبانی بھی تصدیق ہوگئ کہ میں انگریزی حکومت کی آئجنٹی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ اب اس کے بعد تیسرے ملک جرمنی کا حال بھی لاحظہ فرما کیں۔ چنانچے مرزامحود احمد خلیفہ قادیانی کا بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

١٩.....جرمنی میں تبلیغ قاریا نیت کا نمونه

''جب لوگوں پر بیار تھا کہ احمدی اگریز قوم کے ایجٹ ہیں تو تعلیم یافتہ طبقہ کی اکثریت ہماری با تیں سننے کے لئے تیار نہیں تھی۔ وہ سیجھتے تھے کہ گویا فدہب کے نام سے تبلیغ کر دراصل اگریزوں کے وہ ایجٹ ہیں۔ بیار اتنا وسیع تھا کہ جرمنی میں جب ہماری معجد بنی تو وہاں کی وزارت کا ایک افسر اعلیٰ بھی ہماری معجد میں آیا یا اس نے آنے کی ہماری معجد بین تو وہاں کی وزارت کا ایک افسر اعلیٰ بھی ہماری معجد میں آیا یا اس نے آنے کی کہ احمدی علامت کی کہ احمدی حکومت سے شکایت کی کہ احمدی حکومت انگریز کے ایجٹ ہیں اور یہاں اس لئے آئے ہیں کہ انگریزوں کی بنیاد مضبوط کریں۔ ایسے اوگوں کی ایک تقریب میں ایک وزیر کا شامل ہونا تعجب انگیز ہے۔ اس شکایت کا اتنا اثر پڑا کے جمنی حکومت نے کام میں تم نے کیوں کہ جمنی حکومت نے اس وزیر سے جواب طبی کی کہ احمدی جماعت کے کام میں تم نے کیوں دلیا۔''

قارئین محترم! مختصر طور پرتین ملکوں کے متعلق ہم نے قادیانی تبلیغ کے نمونے آپ
کے سامنے رکھے ہیں۔ تا کہ اصل بانی تحریک اور اس کی جماعت کارخ ،کروار آپ کے سامنے
آ جائے۔ آخر میں ہم آپ کے سامنے ایک سوال پیش کرتے ہیں کہ اگر قادیا نیت کا واقعی اور
اصل مقصود تبلیغ اسلام ہے تو پھر اس پرغور فر مائیں کہ مکہ مگرمہ میں تبلیغی مشن قائم کرنے کی کوشش کا
مقصد آخر کیا ہے۔ کیا وہاں اسلام پہلے نہیں ہے؟۔ یہ قادیا نی وہاں جاکر اسلام پھیلا کیں گے۔
بلکہ مقصود وہاں بھی بیٹھ کرم زائیت کی تبلیغ کے نام سے انگریز کی جاسوی کا پروگرام ہے۔ چنا نچے

يرهيقت بهي آپ مرزامحود ظيفه قادياني كي زبان سن ليس:

" به بین سے میرایہ خیال ہے اور جس کا میں نے دوستوں سے بار باذکر بھی کیا ہے کہ میر سے نزدیک احمد ہے اور دوسر سے میر سے نزدیک احمد میں تھے کے لئے اگر کوئی مضبوط قلعہ ہے تو مادی و نیامی احمد بے و درج پر پورٹ سعید (مصر کی بندرگاہ) اگر کوئی شخص و باں چلا جائے تو سادی و نیامی احمد بے و بینچا سکتا ہے۔ و بال سے ہرایک ملک کو جباز گزرتا ہے۔ تریک تقتیم کئے جا کیں۔ اس طرح الیے الیے علاقوں میں حضرت (مرزا قادیانی) کانام بھنے جبال ہم مدتوں نہیں بھنے کئے ۔ مگر مکد کرمہ سب سے بزامقام ہے۔ و بال کے لوگ ہمارے بہت کام آسکتے ہیں۔"

(خطر جو خلیفہ قادیان مندر نا خبارالنسل قادیان نے انبریم موری ما جو ان انوار) آپ نے قادیائی تبلیغ کی امنگ ملاحظہ کرلی کہ تعبۃ اللہ کے پڑوی تک ان کے نزو کیے مسلمان نہیں۔ان کومسلمان کرنے کے لئے رات ون نے وتاب کھارہے ہیں۔نسعہ و ذ جالله من ذالك!

اب جب آپ نے قادیا نیت کی تیلنے کا حال معلوم کرلیا تو آخر میں ہم مرزا ناام احمد قادیا نی کی خوداس جماعت کی اخلاقی حالت پیش کرتے میں جو مدتوں مرزا قادیا نی ک صحبت میں رہے ادر ساری دنیا کو قادیا نی بنانے پراد حارکھائے بیٹھے میں۔ ۲۱۔۔۔۔مرزا قادیا نی کے مریدوں کی اخلاقی حالت

نے دوستوں سے بار باذ کر بھی کیا ہے کہ وطرقلعہ ہے تو کھ تکرمہ ہے اور دوسرے ں چلاجائے تو ساری دنیا میں احمدیت کو اسٹر یکٹ تقلیم کئے جا کیں۔اس طرح

، عرب المان من المان ا

الل قادیان بی انبر مهموری الایوان کی ۱۹۳۱.) ال که کعبة الله کے بروک تک ال کے دون کی دون کے د

، معلوم کرلیاتو آخریش بهم مرزاندام احمد ری کرتے بیں جو مدتوں مرزا قادیانی ک مائے بیٹھے میں۔

س کیعض او گول می نہیں۔ بلکہ بعض او گول میں نہیں۔ بلکہ بعض او اور بختی ہے اس کو اور بختی ہے اس کو اور بختی ہے اس کو اور بختی اللہ است بین جو بلکہ ہا ہے اور ہے احتمال واللہ میں میں نوابش اللہ بین قادیا نیول کی سے خوابش اللہ بین قادیا نیول کی سے خوابش اللہ بین قادیا نوابش اللہ بین قادیا نوابش اللہ بین قادیا نوابش اللہ بین کا میں اور بین اللہ بین کا میں کو نیک کھنی کی آخری زندگی میں کہ نیک کھنی کی تیک کھنی کے نیک کھنی کے نیک کھنی کو نیک کھنی کھنی کھنی کے نیک کھنی کھنی کے نیک کے نیک کھنی کی کھنی کے نیک کھنی کے نیک ک

کا مادہ بھی ہنوز ان میں کامل نہیں اور ایک کمزور بچہ کی طرح ہر ایک ابتلاء کے وقت تھوکر کھاتے ہیں اور بدگمائی ک ہیں اور بعض بدقست ایسے ہیں کہ شریر لوگوں کی باتوں سے جلد متاثر ہوجاتے ہیں اور بدگمائی ک طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے کنا مردار کی طرف۔ پس میں کیونکر کہوں کہ وہ حقیقی طور پر بیعت میں داخل ہیں۔ مجھے وقا فو قا ایسے آ دمیوں کاعلم بھی دیا جاتا ہے۔ مگر اذن نہیں دیا جاتا۔ تا کہ ان کومطلع کردں۔ کی چھوٹے ہیں جو بڑے کئے جا کمیں گے اور کی بڑے ہیں جو چھوٹے کے جا کمیں گے۔''

یہ کتاب مرزا نلام احمد قادیائی نے اپنی موت سے تھوڑا عرصہ قبل کھی ہے جس میں جس علا جماعت کی اپنی اخلاقی حالت ان کے مثنی کے قول کے مطابق مندرجہ بالا ہو۔ وہ کیا کسی کو تبلیغ کر ہے گی؟۔

مندرجہ بالا دو حوالوں میں جب آپ نے مرزا قادیانی کے مریدوں کی اخلاقی حالت ان کی زبانی معلوم کرلی تو من سب معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے او نچے مریدوں کی شہادت بھی مرزا قادیانی کے بارے میں درج کردی جائے۔ تاکہ پند چلے کہ: این خانہ ہمہ آقآب است! چنانچے مرورشاہ قادیانی، خواجہ کمال الدین کی زبانی نقل کرتے ہیں:

> ۲۳.....مرزا قادیانی کی گھریلوزندگی کاایک منظر سر

"البت صحیح اور بقینی مضمون اس کا بید تھا کہ پہلے ہم اپنی عورتوں کو بید کہدکر کہ انبیاء اور صحابہ والی زندگی اختیار کرنی جائے کہ وہ کم اور شک کھاتے اور شن پہنچ سے اور باتی ہی کراند کی راہ میں دیا کرتے سے اس طرح ہم کو بھی کرنا چاہئے ۔غرض ایسے وعظ کر کے چھ رو پید بھیاتے سے اور پھر وہ قادیان گئیں۔ وہاں پر دہ کر اچھی طرح وہاں کا حال معلوم کیا تو والی آ کر ہمارے سرچ ھاکئیں کہتم بڑے جھوٹے ہو۔ ہم نے تو قادیان میں جاکر خود انبیاء اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیا ہے۔ جس قدر آ رام کی زندگی اور تعیش وہاں پر عورتوں کو حاصل ہے اس کاعشر عثیر بھی باہر نہیں ۔ حالا تکہ ہمارار و پیرا پنا کمایا ہوا ہوتا ہے اور ان کے پاس جو رو بیر جاتا ہے وہ قومی اغراض کے لئے قومی رو بید ہوتا ہے۔ اہذا تم جھوٹے ہو جو جھوٹ بول کر اس عرصہ دراز تک ہم کو دھوکہ دیتے رہے ہواور آئند ہو ہم ہرگز جمورے دیتے رہے ہواور آئند ہو ہم ہرگز خواجہ صاحب نے خود ہی فرمایا تھا کہ ایک جواب تم لوگوں کو دیا کرتے ہو پر تمہارا وہ جواب خواجہ صاحب نے خود ہی فرمایا تھا کہ ایک جواب تم لوگوں کو دیا کرتے ہو پر تمہارا وہ جواب

میرے آ گے نہیں چل سکتا۔ کیونکہ میں خود واقف ہوں اور پھر بعض زیورات اور بعض کیڑوں ک خرید کامفصل ذکر کیا اور مجھے خوب یاد ہے کہ اس طویل سفر میں آتے اور جاتے ہوئے ان اعتراضات کے باعث مجھے ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ غضب خدا کا نازل ہور ہاہے۔''

( كشف الاختاباف ص ١٣٠١م مولفه سير محمد مرورشاه قادياني طبع فروري ١٩٢٠)

قارئین محتر م! بیدو چوئی کے مبلغوں کی نجی گفتگو ہے۔ مرزا قادیانی کی گھر بلوزندنی کے بارے میں ، اور بیدونوں قادیان کے معتبرنائی میں۔ اگر ان کی شہادت کو کوئی رد کرے تو میرے خیال میں کافر ہوجائے گا۔ اس لئے ہم تشلیم کرتے میں کہ واقعی اصل نقشہ یہی ہے جو مرزا قادیانی کے مریدوں نے بیش کیا۔ نیز اسی طرح ہم مرزا قادیانی کے مریدوں نے بیش کیا۔ نیز اسی طرح ہم مرزا قادیانی کے مریدوں کے بارے میں بھی مرزا قادیانی کی شہادت کو حرف آخر کا درجہ دیتے ہیں:
میں بھی مرزا قادیانی کی شہادت کو حرف آخر کا درجہ دیتے ہیں:

قار ئین کرام! باوجود کوشش اختصار کے پھر بھی بید سالہ بہت طویل ہو کیا ہے۔ لیکن آخر میں ایک حوالہ پیش خدمت کرتے ہیں جو بہت اہم ہے کہ باوجود میکہ آئ وَ هنڈورو پیا جاتا ہے کہ ملک میں قادیا نیت برسرافتد ارآنے والی ہے۔ لیکن قادیا نیت کی پوزیش حسب ذیل

> ، ۲۴ .....قادیا نیت ابھی ٹھوکروں کی زدمیں ہے

"اسلام نے تو چالیس پچاس سال کے قلیل عرصہ کے اندر اندر اس وقت کی تمام معلوم اور مہذب دنیا کے ایک تہائی حصہ پرغلبہ پالیا اور دنیا کی طاقتوں میں صف اوّل پر آگیا۔ مگر احمہ یت جواسلام کے دور ثانی میں اس کے دائی اور عالمگیر غلبہ کی علمبر دار ہونے کی مدتی ہے وہ قریبا سر سال گزر نے پر بھی ابھی تک ہر کہ ومہ کی تھوکریں کھارہی ہے اور غلبہ تو الگ رہا۔ اس کی زندگی تک مخدوش نظر آتی ہے۔ "

(حوالہ احمدیت کا متعقب میں مرتبہ بشر احمد ایمان

یہ بھی ان کے اندرون خاند کی شہادت ہے کہ بماری بوزیش ملک میں کیا ہے۔اس آخری شہادت میں قادیانیوں نے اعتراف کرلیا ہے کہ اسلام کی حقاضیت کے مقابلہ میں ہمارا جھوٹا ندہبزیا وہ درنہیں چل کا اور جلد ہی اس کی کل کھل گئی۔

ہ خرمیں ہم دست بدعا ہیں کہ خدا تعالیٰ قادیانیت کو خائب وخاسر کرے اور مسلمانوں کواس کے شرعے پناہ دے۔ پاکستان اور ملت اسلامیدکو چین نصیب فرمائے۔ آمین!
(خادم ختم نبوت عبدالرحیم الشعرِ الدول ۱۳۸۹ ھ)



ں اور پھر بعض زیورات اور بعض کیڑوں کی طویل سفر میں آتے اور جاتے ہوئے ان سب خدا کا نازل ہور ہاہے۔''

ا مولفہ سیر محمد سر در شاہ قادیا نی طبع فر دری ۱۹۲۰) فی گفتگو ہے۔ مرزا قادیا نی کی گھر یلوزند کی میں۔ اگر ان کی شہادت کو کوئی رد کر ہے تو کرتے ہیں کہ واقعی اصل نقشہ یہی ہے جو مرزا قادیا نی کے مریدوں کے بارے سے ہیں:

ربھی بید سالہ بہت طویل ہو گیا ہے۔ لیکن م ہے کہ باوجود بکہ آج وُ ھنڈورہ بیما جاتا ۔ لیکن قادیا نیت کی پوزیشن حسب ذیل

الم عرصه کے اندر اندر اس وقت کی تمام دونیا کی طاقتوں میں صف اوّل پر آگیا۔ رعالمگیر غلب کی علمبر دار ہونے کی مدگ ہے کریں کھار ہی ہے اور غلب تو انگ رہا۔ اس حمدیت کامنتقبل میں ۵، مرتبہ ایشر احدا ہما ہے) کہ ہماری بوزیشن ملک میں کیا ہے۔ اس کہ اسلام کی حقانیت کے مقابلہ میں ہمارا علگئی۔

لیٰ قادیانیت کو خائب و خاسر کرے اور پی اسلامیہ کوچین نصیب فر مائے۔ آمین! پیسٹیدالرجیم اشعر "۔۔۔ 1 ارتیج الاول ۱۳۸۹ھ) بسم الله الرحمن الرحيم!

مرزائیوں کی طرف سے بہت بڑا فریب اور مسلمانان پاکستان کے لئے مقام غور ہے کہ قادیائی جماعت احدید کے عقائد' کے نام سے چھاپ کر پاکستان کے گوشہ کوشہ میں تقلیم کیا ہے۔ ندکورہ بالاٹریکٹ میں مسلمانوں کوفریب دینے کے لئے مرزائیوں نے اپنے جوعقا کد تحریر کئے ہیں۔ان کا فلاصہ حسب ذیل ہے:

ا اسساسلام ہمارادین ہے۔ ۲ سسلال الله محمدرسول الله ہماراکلمہ ہے۔ ۳ سستر آن کریم خدا تعالیٰ کی آخری شریعت ہے جو تمام مسلمانوں کی ہدایت کے لئے حضوطی پر نازل ہوئی ہے۔ ۲ سسآ یت خاتم انبین پر ہماراایمان ہادرہم صدق دل سے حضور علیہ السلام کو خاتم انبین تسلیم کرتے ہیں۔ ۵ سسآ پ ہی کی امت میں این آپ کو شار کرتے ہیں۔ ۱ سس ماراایمان ہے کہ قیامت تک قرآن مجید کے احکام میں کوئی ترمیم و منیخ ادر تغیر و تبدل نہ ہوگا۔

ناظرین کرام! قادیانیوں نے مندرجہ بالا اپنے عقا کد تحریر کرکے عام اہل اسلام پریہ اثر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہمارے میعقا کد جیں تو پھر دنیا بھر کے علاء ہم کو کیوں کا فرادر دائرہ اسلام سے خارج مجمعے جیں اور یا کتان کے تمام مسلمان فرقوں نے مل کرہم کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا کیوں مطالبہ کیا ہے اور مطالبہ منوانے کے لئے کیوں تحریک سام علائی۔وغیرہ وغیرہ و

مرزائی امت ہے ایک سوال: آپ نے نمبر دارایک سے چھتک جو مندرجہ بالا عقائد آپ نے بنبر دارایک سے چھتک جو مندرجہ بالا عقائد آپ نے بتائے ہیں بعینہ یکی عقائد ہمارے اور دنیائے اسلام کے 20 کروڈ مسلمانوں کو کیوں دائر ہ اسلام سے فارج اور کافر بچھتے ہیں؟۔ ذیل میں ہم متند قادیانی اکابر کی کتب سے چند حوالجات درت کرتے ہیں جن سے واضح ہوگا کہ مرزائیوں کے نزدیک ان کے علاوہ دنیا کے 20 کروڈ مسلمان مرزائیوں کے نزدیک ان کے علاوہ دنیا کے 20 کروڈ مسلمان مرزائیوں کے نزدیک ان کے علاوہ دنیا کے 20 کروڈ مسلمان مرزائیوں کے نزدیک ان کے علاوہ دنیا کے 20 کروڈ مسلمان مرزائیوں کے نزدیک ان کے علاوہ دنیا کے 20 کروڈ مسلمان مرزائیوں کے نزدیک ان کے علاوہ دنیا کے 20 کروڈ مسلمان مرزائیوں کے نزدیک میں ج

ا ...... ''خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا یک شخص جس کومیری وعوت مینی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں۔''

•

کہ بی**فداکافر** انمان لائے تک

्यानिहा

- N

الله تعالی کے میں۔اگراموا نند میں

۲ ندپزمیس-ک

اس میں کسی کا یہ انہوں نے حا

کرتا ہوں ہے ا

قاریانی) کوئی بے دین ہے

ایتحدے ک

کہ بیضدا کافرستادہ خدا کا مامور خدا کا ایمن اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو پکھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس کا دشمن جہتی ہے۔''

ایمان لاؤ۔ اس کا دشمن جہتی ہے۔''

" سے داخل تہ ہوگاوہ تیرا تخالف رے گااور وہ خدا اور دسول کی نافر مائی کرنے والاجہتی ہے۔''

میں داخل نہ ہوگاوہ تیرا تخالف رے گااور وہ خدا اور دسول کی نافر مائی کرنے والاجہتی ہے۔''
(مجموعہ شتیارات ناسم 2010ء شتیارمعارانا بنیر)

" " " " " المسل اگر ند ہوتو كوئى شخص مومن مسلمان نہيں ہوسكا اور اس المان بارس المسلمان نہيں ہوسكا اور اس المان بارسل مل كوئى تخصيص نہيں ۔ عام ہے خواہ دہ نبی پہلے آئے بابعد مل آئے۔ ہندوستان مل ہو يا كى اور ملك مل كى مامور من الله كا الكار كفر ہوجاتا ہے۔ ہمارے كالف حضرت مرزا صاحب (مرزا قادیانی) كى ماموریت كے مكر ہیں۔ بتاؤیدا ختلاف فروكى كوئر ہوا؟ "

( نیج المصلی مجموعه نآوی احمه به جلداول ۱۲۵۰)

السبب "مارافرض ہے کہ غیراتھ ہوں کو مسلمان نہ جھیں اوران کے بیچے نماز نہ بیس کو نکہ ہمارے نے کہ خیراتھ ہوں کو مسلمان نہ جھیں اوران کے بیچے نماز نہ بیٹ کے کو کہ ہمارے نزد کی وہ خداتھائی کے ایک ٹی کے مکر میں ۔ بیدو بن کا مسلمان ہو حضرت میں موجود کی بیدت میں شال نہیں ہوئے خواہ میں موجود کی بیدت میں شال نہیں ہوئے خواہ

انبول نے حفرت کے موجود کانام بھی نیس شاوہ کافر اور دائر واسلام سے خارج ہیں۔ میں سلیم کرتا ہول بیمیرے عقائد ہیں۔" (آئینصداقت سے انہ رزائمود قادیانی)

۸..... "بوقض غیر احمدی کو رشته دیتا ہے وہ بقیناً حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کوئیں جمعتا اور نہ بہ جانا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ کیا کوئی غیر احمدیوں میں سے ایسا بدرین ہے جو کسی ہندویا عیسائی کواچی لڑی دید سے۔ان لوگوں کوئم کافر کہتے ہو۔ گروہ تم سے ایسا ایسے دہے کہ کافر ہو کر بھی کسی کافر کولڑی تبیل دیتے۔ گرتم احمدی کہلا کر کافر کودے دیتے ہو۔ "

(طانگھداللہ من انم انم دام دوادیانی) ۔ .... دبرایک ایسا شخص جوموی کوقو مان ہے مگر عیسی کوئیس مانیا یا عیسیٰ کو مان

راایمان ہےاورہم صدق دل ہے ۔ راایمان ہےاورہم صدق دل ہے ، علی کی امت میں اپنے آپ کوشار مجید کے احکام میں کوئی ترمیم ومنیخ

ھائدتح ریر کرکے عام اہل اسلام پر یہ ردنیا مجر کے علاء ہم کو کیوں کا فراور مان فرقوں نے مل کر ہم کو غیر مسلم نے کے لئے کیوں تحریک ۱۹۵۳ء

فمبر دار ایک سے چھتک جو مندرجہ اے اسلام کے 20 کر وڑ مسلمانوں سلمانوں کو کیوں دائرہ اسلام سے کتب سے چند حوالجات درج کرتے لاوہ دنیا کے 20 کر وڑ مسلمان مرزا خارج ہیں۔

ې كە برانىڭ خفس جس كومىرى دعوت

داوی ۱۹۲، خرائن جور ۱۹۷) مری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے ہے گر محمد اللہ کو نبیں مانتا اور یا محمد اللہ کو مانتا ہے برسیح موعود (مرزا قادیانی) کونبیں مانتا۔ وہ نہ مسلم صرف کافر بلکہ یکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔''

( كلمة الفصل ص ١١٠، ج ١٢ نمبر ٣ مندرجدر ايويو مارج والإش ١٩١٥ . )

• اسسادقین (دیکھو حقیقت الوی میں ۱۹ الب کہاں ہیں وہ لوگ جن کا یہ الک ف ارائی من السسادقین (دیکھو حقیقت الوی میں ۱۹ الب کہاں ہیں وہ لوگ جن کا یہ قول ہے کہ میں موعود کو ماننا جزوایمان نہیں۔ وہ دیکھیں کہ خدا میں موعود کو حکم دیتا ہے کہ تو کہدا ہے کافروا میں صادقین میں ہے ہوں۔ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ اس البام میں مخاطب ہرایک الیا شخص ہے جو حضرت میں موعود کو صادق نہیں سمجھتا۔ کیونکہ فقرہ انی میں الصادقین اس کی طرف صاف طور پر اشار و میں موعود کو صادق نہیں سمجھتا۔ کیونکہ فقرہ انی میں الصادقین اس کی طرف صاف طور پر اشار و کر ہا ہے۔ یس خابت ہوا کہ ہرایک جوآپ کو صادق نہیں جانتا اور آپ کے دعاوی پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ " (کلمة الفصل میں ۱۳ نہیں ہمانہ ہم مندرجہ رابو یو ماری ابریل ۱۹۵۹ء)

مرزائیوں سے دوسرا سوال: آپ لوگ براس شخص کوبھی کافر سجھتے ہیں۔ گووہ کسی بھی ملک کاریخے والا ہو۔خواہ اس نے مرزاغلام احمد قادیانی کانام بھی نہ سناہو۔

(ملاحظه بوحوال مبري)

تاظرین کرام! حقیقت حال یہ ہے کہ جب مرزائی تمام مسلمانوں کوسرف اس کئے کا فرقرارد ہے ہیں کہ و مرزاغلام احمد قادیانی کو بی تسلیم نہیں کرتے ۔ تو پھران عقائد کے باوجود مرزائی ظاہر کرتے ہیں۔ جب انہوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کرکے اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت سے آنحواف کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ونیائے اسلام کے مسلمانوں کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت سے آنحواف کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ونیائے اسلام کے مسلمانوں کے بنیادی کی فرند قرارد سے جا کیوں نیز مرزائی ہے تھی بتا کیں کہ کی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا کفر ہے یا نہیں؟۔

مرزائیوں سے تیسرا سوال: اگر یہودی عیسائی ہندو وغیرہ غیر مسلم اسلام میں داخل ہوجائیں اور مرزاغلام احمد قادیانی کو نی شلیم نہ کریں تو وہ بھی آپ کے نزدیک ویے ہی کافر ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔ تو پھر مسلمان ان یہودی اور عیسائی ہندو کو جو اپنا ند بہ چھوڑ کر مرزائی ہوجاتے ہیں کیوں ویسائی کافرنتہ جھیں جیسا کہ وہ قادیانی بننے سے پہلے تھا؟۔

اور نیز تمہارے بیرونی ملکوں میں تبلیغ اسلام کے جمو نے پرو بیگنڈ اکو (جو دراصل اگریزوں کی جاسوی کا پروگرام ہے) تبلیغ اسلام کیوں مجصیں؟۔ بلکہ ان کی مثال ہوگی کہ الگریزوں کی جاسوی کا پروگرام ہے) تبلیغ اسلام کیوں مجصیں؟۔ بلکہ ان کی مثال ہوگی کہ دوکنویں سے نکلا اور دریا میں گرا۔"

(شعبہ نشروا شاعت مجلس تحفظ تم نبوت گوجرانوالہ)